

اسلامیک بکسنظر،اسلام آباد

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيَمِ وَلاَ تَقُولُوا لِمَن يُقُتَلُ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ أَمُوَاتٌ بَلُ أَحُيَاءٌ وَّلٰكِنُ لاَّ تَشْعُرُونَ۔ جولوگ خداكى راہ مِن مارے گئے انہيں بھى مردہ نہ كہنا بلكہ (وہ لوگ) زندہ بیں لیکن تم ان كى زندگى كى حقیقت كاشعور نہیں ركھتے۔ حقیقت كاشعور نہیں ركھتے۔

> كتابِ متطاب سعادت الدارين في EIBTAIN.COM مقتل الحسين

تالیف المتحققین ، سلطان المتحکمین ججة الاسلام والمسلمین علامه الشیخ محمد حسیبن النجفی قبله مجتبد العصر مدخلا؛ العالی

ناشر اسلامک بکسینٹر، G-6/2، گلی نمبر 12، سیٹٹر G-6/2، اسلام آباد

#### إحداء

ان خزف ریزوں کوعقیدت واخلاص کے سلک میں پروکر سرکار سیدالشہد اء ابوعبد اللہ انحسین علیہ السلام کی بارگاؤ معلی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جارہی ہے۔ اس امید کامل کے ساتھ کہ شایدان کی نظر کیمیا اثر سے ان کی آبرو میں اس قدر بڑھ جائے کہ سوائے جنت الفردوس کے ان کی اور کوئی قیمت مقرد نہ کی جاسکے۔ رع آناں کے خال دا بنظر کید میا کنند

الاحقر محمد حسين عفى عنهٔ كوث فريد، سرگودها مه دسمبر كالاواء

## SIBTAIN.COM

قطعهٔ تاریخ کتاب سعادة الدارین ازقلم شاعرابل بیت سیدوزیر حسین وزیر شیرازی

دو اماموں کی سرگزشت ہے ہیہ اس کو ذو القورین اس لیے کہتے اس کو ذو القورین سال تاریخ یوں وزیر کہو "واپ ثانی سعادت الدارین"

(DIT9A)

## جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هيس

نام كتاب : سعادت الدارين في مقتل الحسينّ

تاليف : علامه الشيخ محمد سين النجمي

تحقيق وتصحيح : علامه آفتاب حسين جوادي

پیشکش : سیدمحم ثقلین کاظمی

كېوزنگ : غلام حيدر (ميكسيما كمپوزنگ سينځر،موبائل:03335169622)

ناشر : اسلامک بکسینٹر، 12،362، گلی 12، سیئٹر G-6/2 اسلام آباد

طباعت : میکسیما پریشنگ پریس،راولینڈی -

طبع پنجم : مئی سمن عند عبط ابن رئیج الاول ۱۳۲۵ ه

قیمت : ۳۰۰ روپے

تعداد : ۱۰۰۰

## ملنےکاپتہ

سيكسيما كسبوزنگ سينٽر آفس نمبر 19، تقر دُفلور، ماسكوپلازه، W-64، بليواريا، اسلام آباد موبائل:03335169622 اسلامک بک سینتر مکان نمبر 362-C، گلی نمبر 12، سیئر G-6/2، اسلام آباد فون: G-2870105 عِضْ نَاشِ اللهِ

بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

خالق ارض وساء کاخصوصی احسان وکرم ہے کہ اس نے ہمیں مکتب اہل بیت علیم السلام جیسی عظیم نعمت سے نواز اے ذلک فضل اللّٰہ یؤتیہ من پیشاء۔

حقیقت امریہ ہے کہ علامہ تھر حسین نجنی دامت فیوضہم العالیہ نے مختلف عنوانات پر بہت کی علمی اور جامع کتب تر برفرمائی ہیں۔ جن میں سے ایک کتاب 'سعادت الدارین فی مقتل الحسین '' بھی ہے۔ یہ بڑی تحقیقی کتاب ہے جو واقعات کر بلا پر سند کی حیثیت رکھتی ہے اس وقت تک اس کتاب کے چارا یڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ ہماری خواہش تھی کہ یہ کتاب ایک اچھے اورخوبصورت انداز میں شائع ہو، چنانچہ جناب علامہ تھر حسین نجنی قبلہ سے اس کتاب کے پانچویں ایڈیشن کو اسلامک بک سینٹر اسلام آباد کی طرف سے شائع کرنے کی اجازت طلب کی گئی جو آپ نے بخوشی مرحمت فرمائی۔

بوی مرحت برمان۔ اشاعت کی اجازت ملنے کے بعد اس کتاب کی سطح وتصویب کیلئے جناب مولانا آفناب حسین جوادی دام مجد ہ کوزحمت دی گئی چنانچے انہوں نے پورے انہاک کے ساتھ اس مسودے پرنظر ثانی فرمائی جس کے لیے میں ان کاشکر گزار ہوں ، خداوند عالم ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔

ہم اس کتاب کوممکن حد تک جدید کمپوزنگ، عمدہ وخوبصورت طباعت اور تصحیح کے ساتھ ابنائے توم وملت کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ بحق چہاددہ معصومین علیہم السلام ہماری یہ اور نی کی کوشش قبول فرمائے اور اے ہمارے لیے ذریعہ بخشش قرار دے، واعظین و ذاکرین کواس ہے مستفید ہونے کی توفیق عطافر مائے آمین یارب العالمین۔

والسلام سيدمحمد تقلين كاظمى اسلامك بكسينشر، 362-C، گلى نمبر 12 سيكشر 6/2، اسلام آباد

ي بتاريخ: ١٢ شي معنع عبي بمطابق ٢١ ريج الأول <u>١٣٢٥ ع</u>

# اجمالى فهرست مضامين

| صنحد | مظموك                                         | نمبرثار | صنح | مضموان                                         | رغار |
|------|-----------------------------------------------|---------|-----|------------------------------------------------|------|
| ry   | چوتها شابد: حجمونی روایات اور غلط واقعات کا   | 19      | 10  | مقدمه                                          |      |
|      | پڙهنا                                         |         | 10  | بزرگول کی یادمنا نااوراس کی غرض وغایت          |      |
| 12   | كذب كى ندمت قرآن كى روشى ميں                  | r.      | 14  | السعراك تاريخ                                  |      |
| 12   | يزمت كذب احاديث كى روشى يس                    | rı      | 17  | مجالس ومحافل كفوائد وعوائد كاليكشم             | 1    |
| 71   | خدا ورسول اورآ تمدطا مرين برجموث بحولنا اور   | rr      | IA  | ديوت فوروقل                                    |      |
|      | بھی گناوظیم ہے                                |         | IA  | موجوده روش درفتار پرتنقید                      |      |
| **   | ايك عبرت انگيزخواب                            | rr      | 19  | عالس عزا بهترين عبادت اورد ريعه يخشش بي        |      |
| 9    | ایک مفید مشوره                                | rr      | 19  | عالس كى موجوده روش بين اصلاح كى ضرورت          |      |
| 9    | ایک عذرانگ کاازاله                            | ro      | r.  | اصلاح احوال کی زیادہ ذمہ داری علماء پر عائد    |      |
| •    | ا كي فاطاروش كي غدمت                          | PH      | IN  | موتی ع                                         |      |
| •    | ایک اورعذر بارد کاازاله                       | 12      | rı  | كيااصلاح مونى چاييئے؟                          |      |
| 1    | پانچوال شاہد: غناوسرود كاار تكاب ہے           | M       | rı  | سب ہے پہلی اصلاح اخلاص کا ہونا جاہئے           |      |
| 7    | حرمت غناقرآن كاروشي ميس                       | 19      | rr  | مجالس خوال طبقه كى اكثريت كے اخلاص سے          | 4    |
| 1    | حرمت غنااحاديث معصومين كى روشى ميس            | r.      |     | خالی ہونے کے شواہد پہنچاگا نہ                  |      |
| 7    | حرمت غناا تفاق فقنهاء كى روشنى ميس            | m       | rr  | عدم اخلاص كاببلاشا بدفيس كالطيرنا              | II   |
| ۲    | قصائدومراثی میں غنا کرنے کا گناه زیادہ تخت ہے | rr      | rr  | آئماطهار كاين مادهين كوعطاكر في والے           | 1    |
| r    | موجوده مجالس عزاكي حالت زار پرصاحب            | rr      |     | شيكاازاله                                      |      |
|      | البربان كانتبره                               |         | rr  | عبائس پرنذراندلینے کے جواز کاطریقہ             | 1    |
| ~    | بانیان مجلس اور سامعین کی اکثریت کے دولت      | ~       | rr  | متحبات يراجرت لينے كے جواز والے شبه كا         | 1    |
|      | اخلاص ہے تھی دامن ہونے پرشوابدہ جُگانہ        |         |     | ازالہ                                          |      |
| ~    | اثبات مدعا پر پبلاشامد تیری میری مجلس کی      | ro      | ra  | دوسراشا بد                                     | 14   |
|      | تفريق                                         |         | m   | تيسراشامد: الل علم وايمان كي توجين وتذليل كرنا | 1/   |
|      |                                               |         |     |                                                | 57   |

| مضمون<br>تیسرا وظیفه: مجلس میں دنیوی خیالات ۔ | تنبرشار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | صفح                                         | مضمون                                                                                                                                      | 14 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا تنسرا وظرف مجلس میں بندی خرال 🔐             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                           |                                                                                                                                            | م نبرشار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المرا وطيف الما ين ويول حيالات -              | ۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ra                                          | دوسراشامد: بي جا تكلفات بارده كاارتكاب                                                                                                     | ۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فارغ ہوکرشریک ہونا                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ro                                          | تیسراشا بد بغیش د ماغی کی تلاش                                                                                                             | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| چوتھا وظیفہ: مجالس میں شرکت سے ذاتی تر        | ۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24                                          | چوتفاشا بد: صالح وطالح کی عدم تمیز                                                                                                         | r^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مانع ندہ و                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72                                          | پانچوال شاہد: سیرت حسینی کا فقدان                                                                                                          | 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| پانچوان وظیفه: اس حال میں شریک ہوں            | PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>r</b> A                                  | مجلس خواه گروه کے آ داب دہ گانہ                                                                                                            | P+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سوگوار ہونا ظاہر ہو                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M                                           | پہلاادب صحت عقائد ہے                                                                                                                       | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| چھٹا وظیفہ: بحالت نجاست شامل مجلس نہیں :      | 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>r</b> 9                                  | الل منبرك ليے مفيد مشوره                                                                                                                   | rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>چاپیخ</i>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۴.                                          | دوسراادب: ضرورت اخلاص ب                                                                                                                    | ٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ساتوان وظیفه: بکاءیا تباکی کرنا چاہیئے        | ۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | P+                                          | تيسراادب: مقتضائے حال كےمطابق مفتلوكرنا                                                                                                    | U.L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| آ مُصُوال وظيفه:عزاخانه كوساده مونا چاہيئے    | ۵٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M                                           | چوتھا، پانچواں اور چھٹا ادب: فیس طے کرنے                                                                                                   | ro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نوال وظیفه: مجالس میں کچھ شیرینی تقتیم ک      | 4+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | اورغنا سے اجتناب                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| جا بينے                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m                                           | ساتوال ادب: الل منبر كوتسينيٌ سيرت كاعملي                                                                                                  | MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وسوال وظیفه :اسوهٔ حسینی کی تأسی کرنا جاہیئے  | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IN                                          | نمونه پیش کرنا چاہیئے 🔰 🔘 🔘                                                                                                                | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| کھموجودہ کتاب کے بارے میں                     | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٣٢                                          | آ تھوال ادب: واعظین کا بیان امیدوبیم کے                                                                                                    | rz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| باب نمبر ا                                    | @                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             | درميان بونا چاييئ                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حضرت امام حسين الطيئا كى ولا دت باسعاد        | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اورابتدائی حالات                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             | اكتفاكرنا جابيئ                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| امام حسين الطفية كى طبارت                     | 40"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m.                                          | دسوال ادب: طول ممل و اختصار مخل سے                                                                                                         | 6.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| كيفيت شميه                                    | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                                                                                                                            | 9 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عقيقة الحسين الطِينا                          | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | un                                          | واعظ میں کن صفات کا ہونا ضروری ہے                                                                                                          | 135-6-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ربية الحين الظيلا                             | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M.                                          | بانیانِ مجالس اور سامعین کرام کے دہ گانہ                                                                                                   | ۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ولا دت حسينٌ پرزينت جنان وخمود نيران          | ٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | وظا نَف كابيان                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تہنیت ملائکہ                                  | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ro                                          | يبلا وظيفه:خلوص نيت ٢                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ولادت حسين كروقت كربيرسول مقبول               | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ro                                          | دوسراً وظیفه جهال غیرشرعی امور کا ارتکاب مو                                                                                                | or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| شائل نبويه "كيتشيم                            | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | وبال شركت ندكرنا                                                                                                                           | - A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                               | چوتفا وظیفہ: مجالس میں شرکت سے ذاتی تر<br>ہانچواں وظیفہ: اس حال میں شریک ہوں<br>سوگوارہونا ظاہرہو<br>چھٹا وظیفہ: بحالت نجاست شامل مجلس نہیں<br>حیاییے<br>مالواں وظیفہ: مجالت نجاست شامل مجلس نہیں<br>نوال وظیفہ: مجالس میں کچھ شیر بنی تقسیم<br>نوال وظیفہ: اسوہ حسین گی تا کی کرنا چاہیے<br>جاہیہ نصبور ا<br>چھموجودہ کتاب کے ہارے میں<br>دسوال وظیفہ: اسوہ حسین القابی کی ولا دت ہاسعاد<br>اورابتدائی حالات<br>اورابتدائی حالات<br>کیفیت شمیہ<br>اہام حسین القابی کی طہارت<br>اہام حسین القابی کی طہارت<br>ولا دت حسین القابی کی کے دوت گریدرسول مقبول | الع نه الله الله الله الله الله الله الله ا | الع الغ ند بو الله وظيفه: بجالس مين شركت نے ذاتی ته المنع ند بو الله وظیفه: بجالس مين شركت نے ذاتی ته الله الله الله الله الله الله الله ا | چوقا شاہد : صافح کی عدم تمیز  چوقا شاہد : صافح کی عدم تمیز  چوقا شاہد : صافح کی عدم تمیز  پانچاں شاہد : سرحت عقا کہ ہو کہ اللہ علی ہوں کہ اللہ علی ہوں کہ اللہ اللہ ہو کہ ہو کہ اللہ ہو کہ ہو کہ اللہ ہو کہ اللہ ہو کہ ہ |

| سلخد  | مضمون                                               | نبرثار | صنح  | مضموان                                        | مبرثار   |
|-------|-----------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------|----------|
| 9+    | دوم الجزه                                           | ٨٩     | ۵٩   | محبت رسول محقلين بدامام حسين                  | 41       |
| 91    | تيرامجزه                                            | 9+     | ٧٠   | جناب رسول خداصلی الله علیه و آله وسلم کااپ    | 45       |
| 91    | چو انجزه                                            | 91     |      | بين ابراجيم كوسين الفيان يرقربان كرنا         |          |
| 95    | يانچوال مجزه                                        | 95     | 41   | ملمانوں پرمجت حسين واجب ہے                    | 20       |
| 91    | باب نمبر ۵                                          | @      | 40.  | باب نمبر۲                                     | ⊕        |
| 91    | امام حسين الفيخ كي امامت حقد ك بعض ولائل و          | 95     | Ab.  | حضرت امام حسين الكاري كشبي خصوصيات اور        | 40       |
|       | גודט                                                |        | E IS | خاندانی روایات                                |          |
| 94    | باب نمبر ۲                                          | @      | 40   | شنرادة كونين كاحضرت امير الفيجائك ساته مفاخره | 24       |
| 94    | حضرت امام حسين القليفائي ازواج محتر مات اور         | 90     | 44   | بابنمبر۳                                      | <b>®</b> |
|       | اولا دامجاد                                         |        | ٨٢   | حضرت امام حسين الطبيعة كي حسى كمالات يعني ال  | 44       |
| 1+1   | باب نمبر ∠                                          | ⊕      |      | كذاتى اطوار واخلاق اورنفساني فضائل ومناقب     |          |
| (+)   | امام حسین الفیلا کی زندگی کا دوسرا دور وفات         | 90     | 119  | حسين الليكا كمالا شوعليا                      | 41       |
|       | وَيُعْبِرُ سے شہادت جناب امير اور شہادت             | P      | 20   | مسين <u>الله</u> کی فصاحت و بلاغت             | 49       |
|       | جناب امير عشهادت امام حن تك سنداليد                 |        | 49   | اماتم كے كلام منظوم كانمونه                   | ٨٠       |
|       | عن من من المن المن المن المن المن المن ال           |        | Al   | امام حسین الفلیمایی شاوت اورایل قدر کی قدرو   | Al       |
| iri   | بابنمبر۸                                            | @      |      | مت افرائی                                     |          |
| iri   | حضرت امام حسین الفیلا کی زندگی کا تیمرا دور         | 94     | Ar   | جدردی خلائق<br>جدردی خلائق                    | Ar       |
|       | شبادت امام سن الله مع عن المعتل                     |        | ۸۳   | امام حسین الظیما کی تواضع اور بخشش برمسا کین  | AF       |
| irr   | باب نمبر ۹                                          | ⊕      | Ar   | امام حسين الطبيعة كاابل تقصير بي عنوو در كزر  | ۸۳       |
| irr   | آياامام حسين القيلة كي شهادت عظمي ايك اتفاتي        | 94     | ۸۵   | امام مسين الطبيعة كى عبادت وزبادت             | ٨۵       |
|       | عاد شة تفاياً مسلسل علل داسباب كانتيج بتحي          |        | - 14 | امام مسين الطبيعة في شجاعت وشهامت             | AT       |
| irr   | شہادے حسین کی پہلی این واقعہ عقبہ ہے                | 91     | 19   | باب نمبر ۳                                    | <b>®</b> |
| 10    | دوسرى اينك واقعد تبليغ سورة برأت                    | 99     | 19   | حضرت امام حسين الطبيعة ك بعض معجزات كا        | 14       |
| Iro I | رومرن بیت واقعه غدیر<br>تیسری اینت واقعه غدیر       | 100    | .,,  |                                               | ,,,,     |
| IFA   | يشرن اينك والعدمدير<br>چۇتقى اينك تخلف از جيش أسامه | Veri I | **   | بيان<br>مع                                    |          |
| 1     | ا پون این کاف از سی ایاب                            |        | 19   | پېلام مجزه                                    | 44       |

| صني    | مضمون                                          | نبرثار | صغح     | مضمون                                            | المبرثار |
|--------|------------------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------------|----------|
| 10+    | تيرافرق                                        | 114    | 124     | پانچویں اینٹ واقعهٔ قرطاس                        | 1+1      |
| Ior    | چوتفافرق                                       | HA     | ITA     | شهادت حسين كي چھٹى اينك                          | 1.1      |
| IDM    | يانچوال فرق                                    | 119    | 1179    | شهادت حسين كى ساتوي اينك سقيفه بنى ساعده         | 1+1"     |
| IOT    | چھٹافرق                                        | 114    | 10.0    | شهادت حسين كي آخوي اينك حضرت اميركي              | 1.0      |
| 104    | باب نمبراا                                     | *      | 1       | گرفتاری                                          |          |
| rai    | آيا امام حسين القليلة كابيد اقدام باغيانه تفا؟ | Iri    | 100+    | شهادت حسين كي نوي اينك خانة على و بتول كو        | 1+4      |
|        | (معاذالله)                                     |        |         | آ گ نگانے کی دھمکی                               |          |
| 104    | يزيد كے حقیقی خدوخال، تاریخ كی روشني ميں       | ırr    | ۱۳۱     | قل حسین کی دسویں اینٹ محروی جناب سیدہ            | 1.4      |
| 104    | خلافت بزید کے ناجائز ہونے کی پہلی وجہ          | ırr    | THE CO. | ازيراث                                           |          |
| IDA    | دومرى وجه                                      | irr    | 144     | شہادت حسین کی گیارہویں اینٹ بنی امید کی          | 1+1      |
| 14+    | تيرى وج                                        | Ira    |         | اسلام عبدول پرتقرری ہے                           |          |
| 14+    | يزيد كيعض كافرانه عقائد ونظريات                | IFY    | IMM     | شہادت حسین کی بارہویں اینك امير شام              | 1+9      |
| INI    | حلت شراب ع متعلق يزيد كا نظريه اور پينے        | 11/2   | M.      | معاویہ ۲۰۱۸                                      |          |
|        | کے متعلق معاویہ کی تدبیر                       |        | Ira     | شہادت حسین کی تیرہویں اینٹ شوری ہے               | 11+      |
| ואר    | یزیداورمحرمات شرعیدے زنا اور ترک صلوة و        | IFA    | Ira     | شهادت حسين كى چود موين اينك خلافت عثان           | 111      |
|        | ثربة                                           |        |         | 4                                                |          |
| 141    | يزيد كے عام عادات واطوار                       | Irq    | IMA     | پندر ہویں ایند حضرت عائشکی مہر یانیاں            | III      |
| יארו   | یزید کے متعلق اسلامی دنیا کی رائے              | 110    | ורץ     | سولہویں اور آخری این خلافت بزید ہے               | 111      |
| 144    | أيك مشهورشبه كاجواب                            | 111    | 102     | باب نمبر ۱۰                                      | *        |
| 141    | باب نمبر ۱۲                                    | *      | 102     | امام حسن الطليعة كى صلح اور امام حسين الطليعة كى | 110      |
| IZT    | حضرت امام حسين الظيفة كي شهادت كامقصدكياب      | ırr    |         | جنگ بالفاظ ديگرامام حسن الطفي كتقيد كرنے         |          |
| IZT    | کام کی قدرو قیت اس کی غرض و غایت کے            | 122    |         | اورامام حسين الظيلا ك تقيه نه كرنے ك بعض         |          |
| 41 011 | تالع ہوتی ہے                                   |        |         | ניפנ פות ו                                       |          |
| 14     | شہادت حسین نے بی امیے کے خلاف اسلام            | 144    | IM      | صلحصن واقدام حسين كايبلافرق                      | 110      |
| an.    | كرداركوب فقاب كرديا                            |        | 100     | دوسرا فرق                                        | IIY      |

| صنحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مضمون                                         | نبرثار | صنح   | مضمون                                        | أنبرثار |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-------|----------------------------------------------|---------|
| 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باب نمبر ۱۵                                   | *      | 121   | شہادت حسین بقائے اسلام کی ضامن ہے            |         |
| 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت امام حسين الطيع كى مدينة منوره سے مكم    | IM     | IZM   | شہادت حسین پورے عالم انسانیت کو ہلاکت        | iry     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | معظمه كي طرف بجرت                             |        |       | ابدی ہے بچانے کاسب ہے                        |         |
| 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جناب محمد بن حنفيه اور امام عالى مقام ك       | 1179   | 124   | مقصدشہادت حسین خود امام حسین الظیلا کے       | 1172    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | درمیان مکالمه                                 |        |       | كلام حقيقت ترجمان كى روشنى ميس               |         |
| 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جنابام سلمة ورامام عالى مقام كدرميان كفتكو    | 10+    | 144   | كياحسين كا مدعا دنياوى سلطنت وبادشابى كا     | IFA     |
| 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عبدالله بنعمر كامشوره                         | 101    | 177   | حاصل كرنا تفا؟                               |         |
| 19.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | دومشهورغلط فبهيول كالزاليه                    | iar    | 141   | حضرت امام حسين الطبيع كى روش نزاعى ندتقى     | 1179    |
| 19.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جناب فاطمد صغرى كمديديس امسلمدك               | 100    |       | بلكه د فاعي تقى                              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | پاس چھوڑے جانے کی تحقیق                       |        | IΔΛ   | امام حمین الطنی کنام لیواؤں سے چند باتیں     | 100     |
| r•i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ایک مشهورشبکا از اله                          | 100    | 149   | باب نمبر ۱۳                                  | *       |
| r+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بوقت روائل از مدينة سيدالشبد الموشابانه شان و | 100    | 149   | شہادت امام حسین پنجتن پاک کارشادات کی        | IM      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شكوه كےمظاہرہ والى روايت كى تحقيق             | 7      | . 1 1 | روشیٰ میں                                    |         |
| r+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باب نمبر ۱۲                                   | *      | 149   | جناب رسول خداصلي الله عليه وآلبه وسلم كي خبر | Irr     |
| r+4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شبنشاو مدينه كي حرم خدامين بناه               | 107    |       | شهادت حسين                                   |         |
| r•A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابل كوفد كے خطوط امام عالى مقاتم كے نام       | 104    | IA+   | حفرت امير الفية كاشهادت حسين الفية كي خبر    | Irr     |
| rır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باب نمبر ۱۷                                   | ₩      |       | وينا                                         |         |
| rır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اس امرى تحقيق كدقا تلان حسين شيعه تھے         | IDA    | JAL   | امام حس مجتني الفيلاكا امام حسين الفيلاكي خر | -100    |
| rir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ذمه داران شهادت حسين كاكفروالحاد              | 109    | 1     | شبادت دينا                                   |         |
| rim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | دوضروري تنقيحين                               | 14+    | IAT   | جناب سيده سلام الله عليها كاشهادت حسين بر    | Iro     |
| ria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قا تلان حسين كے ند بب پرتار يخي شوا بدوقر ائن | 141    |       | مطلع بونا                                    |         |
| riq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت مسلم كے ہاتھ پرافھارہ ہزاركوفيوں كے      | 144    | IAT   | خودامام حسين الطيخة كااني شهادت كي خبروينا   | IMA     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بیت کرنے کا مباب                              |        | IAM   | باب نمبر ۱۳                                  | ⊕       |
| rri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | هيعيانِ كوفه كي نصرت وامداد امامٌ مين تقصير و | 175    | IAM   | يزيد كى تخت نشينى اور حفرت امام حسين القيلات | 102     |
| and the same of th | کوتا بی کے علل واسباب                         |        |       | بيعت لين رياصراراورامام حسين الظيفة كااتكار  | 4       |

| 0           |                                                 |         |      |                                                | _ =      |
|-------------|-------------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------|----------|
| صنحہ        | مضمون                                           | نمبرثار | صفحه | مضمون                                          | فمنبرثار |
| MM          | باب نمبر ۲۰                                     | @       | rrr  | جب امام عالی مقام گواہل کوفید کی وفاداری پر    | 170      |
| thr         | دو محرم سے شب عاشورا تک کے حالات و              | IAI     |      | یقین نه ربا تو پھر ان کی دعوت قبول کیوں        |          |
|             | واقعات                                          |         |      | فرماتی؟                                        |          |
| rar"        | حضرت امام حسين الطيطة كے نام ابن زياد كا خط     | IAT     | 112  | باب نمبر ۱۸                                    | *        |
| MM          | سوم محرم الحرام كوعمر بن سعد كا جار بزار الشكرك | IAT     | 112  | حصرت مسلم بن قبل كى بجانب كوفدروا تكى اورشهادت | 140      |
|             | ساتھ كر بلايس ينجنا                             |         | 11-  | نعمان بن بشيرها كم كوفيه                       | ודו      |
| MY          | ابن زیاد کاقتل فرزندرسول کے لیے لوگوں کو        | IAM     | 771  | ہوا خواہان بنی امید کا یزید کے پاس نعمان کے    | 142      |
|             | برا محيخة كرنا                                  |         |      | متعلق شكايتي خطوط لكصنا                        |          |
| MAA         | امام عالی مقام کے جواب پرتبھرہ اورایک مشہور     | ۱۸۵     | 177  | نعمان بن بشير کی معزولی                        | IYA      |
|             | غلط فبمي كاازاله                                |         | rrr  | عبيدالله بن زياد كى بجانب كوفه روانگى          | 149      |
| 1/19        | چوتھی محرم اور کر بلامیں فوجیس ہی فوجیس         | IAY     | rrr  | ابن زیاد کا کوفیه میں ورود                     | 14.      |
| rar         | امام عالی مقام اور عمر بن سعد کے درمیان کیا     | IAZ     | rrr  | جناب سلم كا مخارّ كر كر عبناب بان ك            | 141      |
|             | مُفتَّلُومُولُ؟ [2                              | III     | 1.0  | گو منتقل بونا OM                               |          |
| 191         | ايك غلط فنبى كاازاله                            | JAA     | rrr  | ابن زیاد کا کر وحلہ سے جناب مسلم کے            | 141      |
| 190         | عمر بن سعد کی ناکامی کے اسباب                   | 1/19    |      | حالات معلوم كرنا                               |          |
| <b>19</b> A | ساتة ين محرم اورخاندان نبوت يربندش آب           | 19+     | rro  | جناب بانی کی وجامت اورجلالت قدر                | 144      |
| 199         | حسول آب کی کوششیں                               | 191     | rra  | حضرت مسلم کی ظاہری ناکامی کے اسباب             | 120      |
| r.r         | دوبارخيام حسين ميں ياني كا پہنچنا               | 195     | rm   | جناب طوعه كالمختضر تعارف                       | 140      |
| r+1"        | نویں محرم کے واقعات                             | 191     | rom  | باب نمبر ۱۹                                    | *        |
| r.4         | شب غاشورا کے واقعات                             |         | ror  | شہنشاہ عرب وعجم کی مکہ مکرمہ سے بجانب کر بلا   | 144      |
| r.∠         | ایک دات کی مہلت لینے کی مصالح                   | 190     |      | معلى رواتكى اورمنازل سفر                       |          |
| ۳۱+         | امام الفيلي اصحاب كوجنت ميں ان كے مكانات        | 197     | raa  | ابن عباس مامشوره                               | 144      |
|             | وكهاتے بيں                                      |         | 102  | مكه ي كربلاتك منازل سفر كابيان                 | 141      |
| rir         | شب عاشورا كاايك خاص واقعه                       | 194     | MY   | كر بلا يل ورود                                 | 149      |
|             |                                                 |         | M    | ایک مشهور داقعه پرتقید                         | 11.      |
| 200         |                                                 |         |      |                                                | - An     |

| صني ا | مضمون                                          | نبرثار | صغي | مضمون                                          | المبرثار    |
|-------|------------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|-------------|
| rrr   | افاده راجع بطريق ہائے جنگ                      | ria    | ria | باب نمبر ۲۱                                    | @           |
| rrr   | ایک سو پینتالیس شہداع کربلا کے حالات و         | rit    | ۳۱۵ | روزعاشوراء                                     | 19.4        |
| rii t | واقعات شهادت كاتذكره                           |        | rio | سيدالشهد اءامام حسين الطيئة اوران كاعزه و      | 199         |
| MIT   | باب نمبر ۲۳                                    | @      |     | اعوان کی بےمثال قربانیاں                       |             |
| mm    | واقعة كربلامين بنى بإشم كى عظيم الشان قربانيان | riz    | riz | لفكر مخالف كي تعداد كس قدرتني                  | r           |
| mr    | شہدائے بی ہاشم کی اتعداد کتنی ہے               | FIA    | MA  | ساومسيني كى تعداد كس قدرتنى                    | 1+1         |
| سالم  | شبرادہ علی اکبر کی شہادت کے جامع اور مکمل      | 719    | rr+ | بعض بے دینوں کی گنتاخیاں اور سزایا بیاں        | r.r         |
|       | حالات                                          |        | rrr | اتمام جحت کے لیے امام کا بروز عاشورا وخطبہ     | r.r         |
| MZ    | چندا مورمجته کی تنقیح                          | rr+    | MA  | مُرِكا بِأَرِكَا وِسينَيْ مِين حاضر ہونا       | r+r         |
| MA    | اولا وعقيل بن ابي طالب كي قربانيان             | rrı    | rrr | پرسعد کی طرف ے آغاز جنگ                        | r+0         |
| MA    | جناب عبدالله بن مسلم بن عقبل بن ابي طالب       | rrr    | rrr | بعض تحقيات اليقه                               | 7+4         |
|       | ال شادي ال                                     | TI     | tre | جناب مُرْ " كمل وقت جماعت صيني بين شامل        | Y+4         |
| rra   | آل ابي طالب كا يكبارگى تملد                    | rrr    |     | 2.50                                           |             |
| h.h.+ | محربن مسلم بن عقبل بن الي طالب كي شهادت        | rrr    | rrr | جناب كر " تنها آئے يا بھائی، بيٹا اور غلام بھی | <b>۲</b> +A |
| P++   | جعفر بن عقيل بن اني طالب كي شهادت              | rra    |     | بمراه تق                                       |             |
| rri   | عبدالرطن بن عقبل بن اني طالب كي شهادت          | rry    | rro | آیا حملهٔ اولی میں انصار حمینی کا کوئی جانی    | r+9         |
| ואח   | محد بن الى سعيد بن عقبل بن الى طالب كى شهادت   | 774    |     | نقضان بوا                                      | F           |
| m     | اولا دِجعفرطیارگی قربانیاں                     | FFA    | 772 | باب نمبر ۲۲                                    | <b>®</b>    |
| m     | محد بن عبدالله بن جعفر طيار كي شهادت           | rra    | 774 | انسار حسيني ع مختصر حالات وشهادات اوران        | ri+         |
| rrr   | عون بن عبدالله بن جعفر طيار كي شهادت           | rr.    |     | کزدی کارناے                                    |             |
| rrr   | اولاوامام حسن الظيفة كي قربانيان               | rm     | rra | فنيلت شهادت عقل سليم كى روشنى ميس              | PII         |
| rrr   | شنراده قاسم بن حسنٌ بن على كي شهادت            | rrr    | rra | فضيلت شهادت قرآن كريم كى روشى ميس              | rir         |
| (*)** | ایک خیال کا ابطال                              | rrr    | rra | فنيلت شهادت احاديث معصومين كي روشي             | nr          |
| mm    | امرسوم شنراده قاسم كى پائما كى لاش كى تتحقيق   | יושיו  |     | ين                                             |             |
|       |                                                |        | rr. | شهدائ كربلاكي خصوصي فضيلت                      | rir d       |

| واقعات کربا کی صحت و رستم معلوم کرنے کا ۱۳۵۳ ہوں المام اللہ کے اللہ اللہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کے اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کے اللہ کہ ال | نبرثار | مضمون                                        | صنح               | نبرثار       | مضمون                                          | صنح  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------|------|
| معیار الاصنر) کا گراده قاسم کی شهادت الاصنر) کا گراده قاسم کی گراده کر گراد | rro    |                                              | The second second | S. House St. | باب نمبر ۲۳                                    | MY   |
| البار العامل المن المن المن المن المن المن المن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | معار                                         |                   | 1 roy        | امام الطبيخ كى شهادت عظمى سے كراسيرى           | MY   |
| البوکر بن حتی بن علی کی شهادت الاصفری الاست العقد الله العقد کی الاش مقدس کی طیال الاصفری الاست العقد کی الاست کی شهادت العقد کی الاست کی الاست کی الاست کی الاست کی الاست کی العقد کی الاست کی العقد کی العقد کی الاست کی العقد کی العقد کی الاست کی العقد کی ال | rry    | شنراده قاسم کی شهادت                         | wh                |              |                                                |      |
| عبدالله (الاصفر) بمن المحقق بمن علی کی شبادت الاصفر کی الله مقد کی گوشین الاصفر کی شبادت الاوامیر المحوضین القی کی قربانیا کی شبادت الاوامیر المحوضین القی کی قربانیا کی شبادت الاحمد کی شبادت الاصفر کی شبادت الاحمد کی شبادت کی شبادت کی شبادت کی شبادت الاحمد کی شبادت کی شبادت الاحمد کی شبادت الاحمد کی شبادت کرد                                                                                       | rrz    |                                              | LLA               | 1 102        | امام الطيخ كى لاش مقدس كى عربيانى              | MA   |
| اولا وامير المو مثين الطبيخي قربانيا ل ۱۳۸۸ اس المام كا عجيب كيفيت كساته خيام ك ۱۳۸۸ اله من كا عجيب كيفيت كساته خيام ك ۱۳۸۸ المن كا عبام المن المن كا المن كا عبار الله كا عبام المن المن كا عبار المن كا عبار المن كا عبار كا كا عبار كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rra    | عبدالله (الاصغر) بن الحتّ بن على كي شهادت    | רחץ               | ran          | جناب سيدالشهد اءالطي كالش مقدس كويامال         | M29  |
| الد کر بن علی بن ابی طالب کی شبادت الاسم کی استان کی بنات کی ساتھ خیام کی استان کی بن ابی طالب کی شبادت الاسم کی بن ابی طالب کی شبادت کی افغالت کی شبادت کی مسابق کی بن ابی طالب کی شبادت کی افغالت کی استان کو الاسم کی استان کو الاسم کی استان کو الاسم کی الاسم کی استان کو الاسم کی کو که کر الاسم کی کو الاسم کی کو کر کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو | rra    |                                              | MW                |              | سم اسپاں کرنے کی شخقیق                         |      |
| الم العلی کا دوسری بارا بل حرک کو الواداع کہنا ہوں کا کہ الم العلی کا کہنا ہوں کہ کہنا ہوں کہن  | rr.    |                                              | rra               | 109          | اب امام کا عجیب کیفیت کے ساتھ خیام ک           | MAI  |
| الم ال ال الم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rm     |                                              | rra               |              | طرف آ نا                                       |      |
| الم المنافئ المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rrr    |                                              | ٩٣٩               | 14.          | ايضاح دركشف ابهام ازنام اسپ امام               | MAY  |
| جعفر بن علی بن ابی طالب کی شہادت استان کی اللہ استان کی ابت استان کی ابت اللہ اللہ کی ابت اللہ اللہ کی ابت اللہ اللہ کی ابت کی کو ابت کی ابت کی کو کو ابت کی کو کو کہ کو کو کہ ک | rrr    |                                              | ma                | 141          | تارای خیام الل بیت کے واقعات                   | MAT  |
| ام ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rrr    |                                              | ra+               |              | <b>→</b>                                       | ran  |
| شہادت مع ذکر فضائل وطالات الم القیلی کے طفل شیر خوار کی شہادت الم القیلی کے طفل شیر خوار کی شہادت الم القیلی کے طفل شیر خوار کی شہادت الم القیلی کا مخدرات سے الوداع ہونا الم الم الم کا ترک وقت لباس کہ خوار کی توان کے حوالات الم کا ترک وقت لباس کہ خطل فیر کو گئی شام تک الم الم کا ترک وقت لباس کہ خطل فیر کا خوالات الم کا ترک وقت لباس کہ خطل فیر کا میں الم کا ترک وقت لباس کہ خطل فیر کا الم کا ترک وقت لباس کہ خطل فیر کا خوالات الم کا ترک وقت لباس کہ خوالات الم کا ترک وقت لباس کہ خوالات الم کا ترک وقت الم کا ترک کے خوالات الم کا ترک کے خوالات کا کہ خوالات کی کو کی کہ خوالات کا کہ خوالات کے خوالات کی کو کہ کا ادادہ کرنا ہے کہ خوالات کے خوالات کی کو کہ کا ادادہ کرنا ہے کہ خوالات کے خوالات کی کو کہ کا ادادہ کرنا ہے کہ خوالات کی کو کہ کا ادادہ کرنا ہے کہ خوالات کے خوالات کی کو کہ کا ادادہ کرنا کے خوالات کے خوالات کی کو کہ کا خوالات کی کو کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کہ کا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rro    | قربی ہاشم عباس بن علی بن ابی طالب کی         | trai              | 100          |                                                | 44   |
| ام الم الم الم الم الم الم الم الم الم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                              | MY.               | ryr          |                                                | m9m  |
| اسرارامامت وودائع نبوت کی تحویل ۱۳۹۷ ۱۳۹۹ ابتدائی ابل بیت سے روائلی شام تک ۱۳۹۹ امام کا ۱۳۹۶ کے حالات کے حالات امام کا آخری وقت لباس کہنظ با فرمانا ۱۳۹۸ ۱۳۹۷ امام حالات کی حالات کے حالات شعبیر جہانگیر عرصته رزم گاہ کر بلا میں ۱۳۹۹ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ امارائی ابل بیت کی کوفی میں آمد ۱۳۹۹ کا رنا ہے مثال بہاوری کے ۱۳۹۹ امارائی ابل بیت کی کوفی میں آمد ۱۳۹۹ کا رنا ہے شمرذی الجوشن کا خیام امام می کولوٹ کے کا ارادہ کرنا اللہ میں کولوٹ کے کا ارادہ کرنا اللہ اللہ اللہ کولوٹ کے کا ارادہ کرنا اللہ اللہ کولوٹ کے فرزند کا قبضہ ۱۳۷۹ جناب فاطمہ صغری کا خطبہ ۱۳۵۹ کا دوسری بارائل حرم کوالوداع کہنا ۱۳۵۲ اللہ اللہ میں کا خطبہ ۱۳۵۱ کولوٹ کے خطبہ ۱۳۵۱ کا دوسری بارائل حرم کوالوداع کہنا ۱۳۵۱ کا اللہ اللہ میں کا خطبہ اللہ کے کا دوسری بارائل حرم کوالوداع کہنا ۱۳۵۲ کا اللہ کا خطبہ اللہ کین کا خطبہ اللہ کا کولوٹ کے خطبہ اللہ کا کولوٹ کے خطبہ اللہ کا کولوٹ کے کولوٹ کے خلابہ کا کا دوسری بارائل حرم کوالوداع کہنا ۱۳۵۲ کا دوسری بارائل حرم کوالوداع کہنا اللہ کرم کولوٹ کے کا دوسری بارائل حرم کولوٹ کی کولوٹ کے کولوٹ کی کولوٹ کی کولوٹ کے کولوٹ کی کولوٹ کے کولوٹ کولوٹ کی کولوٹ کولوٹ کی کولوٹ | rmy    |                                              | MAL               | 740          | شام غریباں کے دل خراش واقعات پر مختصر تبصرہ    | m92  |
| اسرارامامت وودائع نبوت کی تحویل ۱۳۲۷ ۱۳۲۹ ابتدائی ایل بیت سے روائلی شام تک ۱۳۹۹ امرارامامت وودائع نبوت کی تحویل ۱۳۹۷ ۱۳۹۷ کے حالات امام کا آخری وقت لباس کبند طلب فرمانا ۱۳۲۷ ۱۳۹۱ امام کا واقع کی بیقراری اور شریکة الحسین کی ۱۳۹۱ فرزند حیور کرار گی به مثال بهاوری کے ۱۳۲۹ امارائ الل بیت کی کوفیش آمد ۱۳۲۸ کا دنا کے شرق کی ادوام کی کا دارہ کرنا کے ۱۳۲۹ جناب نیب عالیت کا خطبہ ۱۳۲۹ خطبہ ۱۳۲۹ جناب فاطمہ صغری کا خطبہ ۱۳۲۹ منام فرزند کا قبضہ ۱۳۲۹ جناب فاطمہ صغری کا خطبہ ۱۳۲۹ امام فیل کا دوسری بارا بل حرم کو الوداع کہنا ۱۳۲۷ ۱۳۲۱ حضرت امام زین العابد بین کا خطبہ ۱۳۲۱ امام فیل کا دوسری بارا بل حرم کو الوداع کہنا ۱۳۲۱ ۱۳۲۱ حضرت امام زین العابد بین کا خطبہ ۱۳۲۱ امام فیل العابد بین کا خطبہ ۱۳۲۱ امام فیل کا دوسری بارا بل حرم کو الوداع کہنا ۱۳۲۱ ۱۳۲۱ حضرت امام زین العابد بین کا خطبہ ۱۳۲۱ امام فیل کا دوسری بارا بل حرم کو الوداع کہنا ۱۳۲۱ ۱۳۲۱ حضرت امام زین العابد بین کا خطبہ ۱۳۲۱ امام فیل کا دوسری بارا بل حرم کو الوداع کہنا ۱۳۲۱ ۱۳۲۱ حضرت امام زین العابد بین کا خطبہ ۱۳۲۱ امام فیل کا دوسری بارا بل حرم کو الوداع کہنا ۱۳۲۱ امام فیل کا دوسری بارا بل حرم کو الوداع کہنا ۱۳۲۱ امام فیل کا دوسری بارا بل حرم کو الوداع کہنا ۱۳۲۱ امام فیل کا دوسری بارا بل حرم کو الوداع کہنا ۱۳۲۱ امام فیل کا دوسری بارا بل حرم کو الوداع کہنا ۱۳۲۱ امام فیل کا دوسری بارا بل حرم کو الوداع کہنا ۱۳۲۱ کا دوسری بارا بل حرم کو الوداع کہنا ۱۳۲۱ کا دوسری بارا بل حرم کو الوداع کہنا ۱۳۲۱ کا دوسری بارا بل حرم کو الوداع کہنا ۱۳۲۱ کا دوسری بارا بل حرم کو کو کو کو کو کو کو کی کو کا کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rrz    | سيدالشبد اءالك كامخدرات الوداع بونا          | רדים              | *            |                                                | m99  |
| ام النام النام النام المرام كا دوسرى بارابل حرم كوالوداع كهنا المرام كا دوسرى بارابل حرم كوالوداع كهنا المرام كا دوسرى بارابل حرم كوالوداع كهنا المرام كا المرام كا دوسرى بارابل حرم كوالوداع كهنا المرام كا المرام كا دوسرى بارابل حرم كوالوداع كهنا المرام كا المرام كوالوداع كهنا المرام كا المرام كوالوداع كهنا كوالوداع كهنا المرام كوالوداع كهنا المرام كوالوداع كهنا كوالوداع كوالوداع كهنا كوالوداع كو | rm     |                                              | MAA               | PYY          | ابتدائے اسری اہل بیت ہے روائلی شام تک          | 199  |
| ام النام النام النام المرام كا دوسرى بارابل حرم كوالوداع كهنا المرام كا دوسرى بارابل حرم كوالوداع كهنا المرام كا دوسرى بارابل حرم كوالوداع كهنا المرام كا المرام كا دوسرى بارابل حرم كوالوداع كهنا المرام كا المرام كا دوسرى بارابل حرم كوالوداع كهنا المرام كا المرام كوالوداع كهنا المرام كا المرام كوالوداع كهنا كوالوداع كهنا المرام كوالوداع كهنا المرام كوالوداع كهنا كوالوداع كوالوداع كهنا كوالوداع كو | rma    | ا ما مم كا آخرى وفت لباس كهنه طلب فرما نا    | MYZ               |              |                                                |      |
| المرزى الجوش كا خيام المام كولو شخ كا اراده كرنا المرائي الل بيت كي كوف يل آيد المردي المردي المردي الموثن كا خيام المام كولو شخ كا اراده كرنا المردي المردي المردي كوثر مردي المردي كوثر مركي المردي كوثر مركي المردي كوثر كرا المردي كوثر كرا كردي كوثر كرا كرم كوالوداع كهنا المردي المرابل حرم كوالوداع كهنا المردي المرابل حرم كوالوداع كهنا المردي المردي كالمردي كالمردي كل المردي كل كل المردي كل كل المردي ك | ro.    |                                              | AFM               | 742          | امام سجاد الطفيع كى بيقرارى اورشريكة الحسين كى | ۵+۱  |
| المرزى الجوش كا خيام المام كولو شخ كا اراده كرنا المرائي الل بيت كي كوف يل آيد المردي المردي المردي الموثن كا خيام المام كولو شخ كا اراده كرنا المردي المردي المردي كوثر مردي المردي كوثر مركي المردي كوثر مركي المردي كوثر كرا المردي كوثر كرا كردي كوثر كرا كرم كوالوداع كهنا المردي المرابل حرم كوالوداع كهنا المردي المرابل حرم كوالوداع كهنا المردي المردي كالمردي كالمردي كل المردي كل كل المردي كل كل المردي ك | roi    | فرزند حیدر کرار کی بے مثال بہاوری کے         | P79               |              | ولجوئي .                                       |      |
| ا الم الطبيعة كادوسرى بارابل حرم كوالوداع كهنا المام العبيعة كادوسرى بارابل حرم كوالوداع كهنا المام العبيمة كالمرابل حرم كوالوداع كهنا المام المام المام كليم كالمرابل حرم كوالوداع كهنا المام العبيمة كالمرابل حرم كوالوداع كهنا المام المام كليم كالمرابل حرم كوالوداع كهنا المام كليم كليم كليم كليم كليم كليم كليم كلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                              |                   | AFT          | اساراي الل بيت كى كوفديس آمد                   | 3+1  |
| ا الم الطبیخ کا دوسری بارابل حرم کوالوداع کہنا میں استان محضرت کا خطبہ العام الطبیخ کا دوسری بارابل حرم کوالوداع کہنا الاستان العام الطبیخ کا دوسری بارابل حرم کوالوداع کہنا الاستان العام العام زین العابدین کا خطبہ الاستان کا خطبہ العام العام کی العام العام کی کا دوسری بارابل حرم کوالوداع کہنا کی العام کی کی العام کی کی کی العام کی کی کی کی کی کی کی کا دوسری بارابل حرم کوالوداع کہنا کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ror    | شمرذى الجوشن كاخيام امام كولوشخ كااراده كرنا | MZ+               | 749          | جناب زينب عاليه كاخطبه                         | 3+0  |
| ۱ امام الطبيعة كا دوسرى بارابل حرم كوالوداع كهنا ۱۲۲ استا حضرت امام زين العابدين كا خطبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | or     |                                              | r21               | 12.          | جناب فاطمه صغرى كاخطبه                         | ۸۰۸  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200    |                                              | rzr               | 121          |                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20     |                                              | rzr               | 121          | ابن زیاد کی سرسیدالشهد اءالطفی کے ساتھ ب       | יווי |
| ادني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                              |                   |              | اوني                                           |      |

| صغح  | مضمون                                         | نبرثار | صنح   | مضموان                                     | أنبرثار |
|------|-----------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------|---------|
| rna  | نينب كبرى سلام الله عليها كا دربار يزيد مي    | r9+    | ۵۱۵   | اسران آل محر كادر بارا بن زياديس ورود      | rzr     |
|      | تاریخی خطبه                                   |        | ۵۱۵   | درباريس بنت حيد وكرارك ابن زياد سے كفتگو   | 121     |
| ۵۵۰  | جناب فاطمه بنت الحيين اور ايك ناواقف          | 191    | ۵۱۷   | امام جاد الطفية كاابن زياد كساته مكالمه    | 140     |
|      | حال شای کی گستاخی                             |        | ۸۱۵   | ابن زياد كاجامع مجد كوفه من شرائكيز خطبه   | 124     |
| ۱۵۵  | امام زین العابدین القیا کے ساتھ یزید کا       | rar    | orr   | سيد الشهد اء القفاة كي شهادت كي مدينه مين  | 144     |
|      | بكالد                                         |        |       | اطلاع                                      |         |
| oor. | يزيد كا ايك دين فروش خطيب كو ندمت ابل         | rar    | oro   | باب نمبر ۲۹                                | *       |
|      | بيت كاحكم دينا                                |        | ۵۲۵   | اسران آل محدى رواتكى بجانب شام اورمنازل    | 1/2A    |
| ۵۵۵  | اسران آل محمليم السلام زندان شام مين          | 191    |       | سفر کے حالات                               |         |
| raa  | زندان شام اور درباریزید کے بعض واقعات         | 190    | oro   | آل محركا قافله كب كوفد ي روانه موا اوركب   | 129     |
| ۵۵۸  | حضرت امام جاد الطيعة عنبال كي ملاقات          | 194    |       | شام پهنچا                                  |         |
| ٩۵۵  | جناب مكين بنت الحيين كا زندان شام مي          | 194    | ary   | كوفد ع شام تك منازل سنرك تعيين وتحقيق      | rA.     |
|      | ایک عجیب خواب دیکھنا                          | 1      | OTA   | كياصرف خدرات عصمت كوشام لے جايا كيايا      | FAI     |
| ٠٢٥  | مندز دجة يزيد كے حالات وواقعات                | ran    |       | دوسرى مورتين بحى بمراه قيد تقين            |         |
| ٦٢٥  | يزيد كاقتل امام كى سازش كرنا اوراس مين ناكام  | r99    | 019   | سربائ شهداء اوراسيران خانوادة مصطفى صلى    | TAT     |
|      | ter                                           |        |       | الله عليه وآلبه وسلم كى شام كى طرف روا تكى |         |
| ٥٩٣  | جناب سكيند بنت الحين كرندان شام مين           | r      | orı   | سفرشام کے بعض کرامات وواقعات               | M       |
|      | وفات یانے کی رو                               |        | ٥٢٥   | اسران آل محركاشام مين داخله                | rar     |
| חדם  | اسرانِ الل بيت كتاع صد زندان شام ميس          | r+1    | ory   | بعض تابعین کی رو پوشی                      | 1000    |
|      | رے                                            |        | ory   | يزيدك كافرانداشعارا ورمرت كااظهار          | TAY     |
| PFG  | ربائی اہل بیت اوراس کے علل داسباب             | r.r    | ۵۲۸   | واخلة شام كے وقت ايران آل رسول كى          | MA      |
| OLF  | اسران آل محمليم السلام كار بائى كے بعد كر بلا | r.r    | T F E | كيفيت                                      |         |
|      | באר פר פר                                     |        | orr   | ایک بوژ ہے شای کی گتاخی اور پھر توبہ       | FAA     |
| 047  | زيارت اربعين كي فضيلت                         | P1-20  | arr   | زحر بن قيس كى در باريز يدي غلط ريورث       |         |
|      |                                               |        |       |                                            |         |

| صنی ا | مضمون                                          | نبرثار     | صنح | مضموان                                        | المنبرثار |
|-------|------------------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------------------|-----------|
| ידר   | باب نمبر ۳۰                                    | *          | ۵۸۵ | باب نمبر ۲۷                                   | *         |
| 477   | امام حسین الفین کا مقام اور کام مفکرین عالم کی | rrı        | ۵۸۵ | ان شهداء کی شهادتوں کا بیان جن کا واقعه کربلا | r.0       |
|       | نظرمیں                                         |            |     | كساته بالواسط كبراربطب                        |           |
| YFA   | خاتمة الكتاب انقلاب عالم اسلام يا نافرجام      | rrr        | PAG | شهادت فرزندان مسلم بن عقيلً                   | F+4       |
|       | قا تلانِ حسينٌ كاعبرت ناك انجام                |            | PAG | بعض تحقيق طلب امور پر تبصره                   | F.4       |
| YPA   | جماعت تو ابین اوراس کے کارناموں کا تذکرہ       | ٣٣٣        | ۵۹۵ | باب نمبر ۲۸                                   | *         |
| YOF   | مخارة ل محركة تا تلان امام عانقام لينكا        | rrr        | ۵۹۵ | اسرانِ آل محر كالمختفر تعارف                  | r.A       |
|       | بيان                                           |            | ۵۹۵ | امام على بن الحسين الطبيخ المعروف بدامام زين  | r+9       |
| 101   | مخارات حسب ونسب كالمخضر تعارف                  | rro        |     | العابدين مي مخضر مرجامع حالات                 |           |
| 101   | مختارى مدح اورقدح مين روايات كالختلاف          | rry        | 094 | امام محد بن على الباقراني كفقر كر جامع        | ۳۱۰       |
| 700   | مختار ژندان این زیادیس                         | <b>PTZ</b> |     | حالات                                         |           |
| 400   | مخار رہائی کے بعد جازیس                        | PTA        | ۵99 | حضرت زين بنت على القليلا كم مختفر مكر جامع    | rII       |
| rar   | مخارٌ دوباره زندانِ كوفه ميں                   | rrq        |     | حالات زندگی                                   |           |
| 402   | مخار الله كى قيد براكى                         | rr.        | 4+0 | جناب ام كلثؤم بنت امير المؤمنين               | rir       |
| NOF   | عبدالله بن يزيدكى بجائے عبدالله بن مطبع كا     | 771        | 4+0 | جناب رقيه كبرى بنت امير المؤمنين              | rır       |
|       | تقرر                                           |            | 7.7 | جناب فاطمة بنت الحسينً                        | rir       |
| NOF   | ابراجيم بن ما لك اشتركي شموليت                 | rrr        | 4.V | جناب ربابٌ بنت امراء القيس الكلبيه            | 110       |
| NOF   | عملی اقدام کا ہنگام                            | rrr        | Al. | باب نمبر ۲۹                                   | *         |
| 777   | كوفه كے بعض شر پسند عنا صر كى شورش             | rrr        | 41+ | واقعة كربلاكاخلاقي وافادى نتائج وآثار         | riy       |
| 447   | يحيل مقصد كابنگام آگيا                         | rro        | 411 | شهادت حسين صداقت اسلام كى نا قابل ترويد       | riz       |
| 777   | قا تلانِ حسين ك كھروں كا دُھايا جانا           | 777        |     | رکیل ہے                                       |           |
| 775   | سيدالشهد اء العَلَيْن كالش مقدس كو پامال كرنے  | rr2        | 777 | حسيني شهادت كادوسرت شهداء يسرسرى مقابله       | MIA       |
|       | والوں كاقتل كرنا                               |            | 475 | امام الطيئ كر رمصيب كاليكوو كرال كيول         | r19       |
| arr   | قا تلانِ حسينٌ كوعبرت ناكسزائيں                | rra        |     | رکھا گیا                                      |           |
| 120   | مختار " كا هنگام وفات                          | rra        | 419 | لمحة فكريه ياملت كريدكن سددوباتين             | rr.       |

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

# مقدمه

## بزرگوں کی یادمنانا اوراس کی غرض وغایت

زندہ قوموں کا دستور ہے کہ وہ اپنے واجب الاحترام بزرگوں کی یاد منانے اور ان کے عظیم کارناموں کا تذکرہ کر کے نئی پود کے خون کو گرمانے اور ان میں جذبہ عمل پیدا کرنے کو اپنے لیے مایئر سعادت مندی اور اس میں تقصیر و کوتا ہی کرنے کو گناہ تصور کرتی ہیں۔ اسلام بھی ای فطری تقاضا کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے یہ تعلیم دیتا ہے: ﴿ هَلُ جَزَ آءُ الْاِحْسَانِ إِلَّا الْاِحْسَانُ ﴾ محن کے احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیتا چاہیے۔ بیداور بات ہے کہ جس قدر واقعہ کی اہمیت اور صاحب واقعہ کی عظمت ہوتی ہے۔ ای کے مطابق اس کی یادگار مہتم بالشان اور مؤثر ہوتی ہے۔

یادگاروں کے قائم کرنے کا خواہ وہ کسی قوم وملت ہے متعلق ہوں۔ ندہبی ضرورت سے قائم کی گئی ہوں یا قوی لحاظ ہے، ایک ہی مقصد ہوتا ہے اور وہ مقصد ہیہ کہ تمام آنے والی نسلیس جب تک وہ یادگار قوم کے تغافل سے محفوظ اور اپنی قوت اثر کے لحاظ ہے قائم رہ سکتی ہے۔ اس سے فائدہ حاصل کر سکیس۔ کم از کم سال میں ایک مرتبہ اس یادگار کے ہیرو کا کر بکٹر وکر دار ان کے پیش نظر ہوجائے۔ وہ اس کی ارادی وعملی قوتوں پرغور کریں۔ اپنے جذبات کی نے وہ شعار کی اصلاح میں اس کے واقعات سے مددلیں تا کہ اگر بھی زمانہ اور وقت اس کا مقتضی ہوتو و نیا کے سامنے وائی ہی شاندار اور زریں مثال پیش کر سکیس۔

محرّم کاحسینّ ایسے ہی کر بکٹر وکر دار کا انسان تھا جس کے واقعات کا مطالعہ اور جس کی یادگار کا مشاہدہ ہر قوم وملت کے افراد کے لیے بکسال مفید اور سبق آ موز ہے۔امام حسین الطبی نے انسانیت کی حفاظت، حق کی حمایت اور پر باطل کی مخالفت میں ایسی شاندار قربانیاں دی ہیں اور نوع انسان کو فلسفۂ اخلاق کے وہ درس دیئے ہیں کہ جن کی الدولت اقوام عالم میں انتہائی بلند و بالا مقام حاصل کر لیا ہے۔ آج وہ تنہا مدینہ و کر بلاکا، شیعہ اور سی مسلمانوں کا، فلکم ہندوؤں اور دوسری قوموں کا حسین نہیں ہے بلکہ ایک انگریز کے قول کے مطابق تمام و نیا کا حسین ہے۔ گوالیا پُر درد واقعہ جس کی یاد ہر مؤمن کے لوح قلب پر کا لفش علی الحجر کندہ ہے۔ بظاہر کسی رسی یادگار کا مختاج نہیں ہے لیکن یہ ایک ناشکر گزاری ہوتی۔ اگر مسلمان اپنے محن ہیروکی جو اسلام کو نئے سرے سے زندہ کرنے والا اور اس کی بقاءِ ہستی کا باعث ہو اور جس کی عظیم الثان اور بے مثال قربانی پر اسلامی تاریخ جس قدر فخر و ناز کرے کم ہے، کوئی یادگار قائم نہ کرے! مسلمانوں نے یادگار قائم کی اور ایسی کی کہ دوسری قو میں اس کی نظیر پیش نہیں کرسکتیں۔ (مجاہداعظم) کے اس عزاء کی تاریخ

وہ مثالی یادگار ہے جسین النظامی کی مجلس عزاء جواگر چہ سال بھر دنیا کے گوشے میں ہر پارہتی ہے گرمحرم کے عشرہ میں اس کی شان پچھاور ہی ہوتی ہے۔ اب رہی اس بات کی تحقیق کہ شہادت جسین کے بعد اس نم کدہ عالم میں پہلی مجلس عزا کب منعقد ہوئی؟ اس کا صبح جواب دینا قدرے مشکل ہے۔ ہاں مختلف تاریخی آثار واخبار سے اس قدر ضرور واضح و آشکار ہوتا ہے کہ پہلی مجلس عزا اسیران اہل ہیت کی رہائی کے بعد حضرت امام زین العابدین العلام اور مخدرات عصمت وطہارت نے یزید کے وارائکومت شام پی منعقد کی۔ پھر دوسری مجلس واپسی پر مدینہ جہنچنے کے بعد ہوئی جس میں تمام مردوں اور عورتوں نے شریک غم ہوکرامام عالی مقام پر گرید و بکا کیا۔ پھر اس سالسل کے ساتھ آئکہ اطہار بھی مخصوص طریقہ اور محدود پیانہ پر مجالس عزا منعقد کرتے رہے۔ بالآخر دیلمی خاندان کے دور میں ان کی طرف خاص توجہ مبذول کی گئی اور آزادانہ طور پر مجالس عزا مرحاص توجہ کی گئی اور آزادانہ طور پر مجالس عزا ہو خاص توجہ کی گئی اور تک پہنچایا گیا۔ اس عزا پر خاص توجہ کی گئی اور تک بہنچایا گیا۔ اور ان کو بام عروج تک پہنچایا گیا۔

مجالس ومحافل کے فوائد وعوائد کا ایک شمہ

ارباب عقل و دانش پر یہ حقیقت مخفی نہیں ہے کہ اگر ہماری یہ مجالس و محافل اور ماتمی جلوس میچے طریقے وسلیقے سے انعقاد پذیر ہموں تو ہے شار فوائد و عوائد کے حامل ہیں اور حق تو ہے ہے کہ ماضی کے بعض تاریک ترین دوروں اور نامساعد حالات سے گزرنے کے باوجود نذہب حق کی بقاء اور اس کی ترقی و اشاعت کا راز اسی عزادار کی سیدالشہد اء میں پوشیدہ نظر آتا ہے جیسا کہ فرانسیمی مؤرخ ڈاکٹر جوزف نے اپنی کتاب ''الاسلام و المسلمون' میں اس حقیقت کا طہار کیا ہے۔ اب ذیل میں ان مجالس و محافل کے بعض فوائد کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

(۱) یہ مجالس دین معلومات حاصل کرنے کا وہ مدرسہ ہیں جن میں تمام طبقات کے لوگ شرکت کرے دینی معلومات ہے۔

- از قتم اصول وفروع دین، اسلامی تاریخ، تدن ومعاشرت، اخلاق اور سیرت معصومین کے درس حاصل کرتے تھ ہیں جن ہے اصلاح عقائد واعمال میں خاصی مددملتی ہے۔
- (۲) امر بالمعروف ونہی عن المئکر کے ذریعہ ہے لوگوں کواطاعت گزاری کا حکم اور غفلت شعاری ہے ممانعت کرکے مقصد خلقت کی تکمیل میں مدد کی جاتی ہے۔
- (۳) معصومین علیهم السلام کے فضائل اور صفات و جلیلہ اور مخالفین کے برے خصائل و صفات رذیلہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے سامعین میں فطری طور پر اپنے اندر صفات و جیلہ پیدا کرنے اور صفات رذیلہ سے اجتناب کرنے کاملکۂ صالحہ پیدا ہوتا ہے۔
- (٣) امام الشهد اء الطبيع كي تظيم كارنامول كے تذكرہ سے سننے والول كے اندر حق كى نصرت اور باطل كامقا بلدكرنے كاضح جذبہ پيدا ہوتا ہے۔
- (۵) یہاں چونکہ دین حق کی حفاظت و صیانت کے لیے خود اختیاری طور پر آئمہ طاہرین کھی اور بالحضوص امام حسین اللیکن کے جانگداز مصائب برداشت کرنے کے تذکرے ہوتے ہیں جن سے ان کے نام لیواؤں کے دل میں ندہب کی خانیت راسخ ہوجاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بھی ندہب اہل ہیت ترک کرکے کی اور ندہب کو اختیار نہیں کرتے۔
  - (١) يهال دين اسلام كے معارف وحقائق بيان ہوتے ہيں جن مقصد شہادت حسين كى يحيل ہوتى ہے۔
- (2) یہاں چونکہ مظلومین کی مظلومیت اور ظالمین کے واقعات ظلم و جورکومؤثر اور دل نشین انداز میں بیان کیا جاتا ہےاس لیے سامعین کے دلوں میں مظلوم سے الفت اور ظالم سے نفرت کا ولولہ پیدا ہوتا ہے۔
- (۸) یہاں دنیائے دُوں کی حقارت و بے ثباتی اور آخرت کی جلالت و بیشکی کے واقعات بیان کئے جاتے ہیں جس کی وجہ سے سامعین میں ''زہر'' و' تقویٰ'' جیسی جلیل القدر صفتیں پیدا ہوتی ہیں۔
- (۹) یہاں آئے طاہرین ﷺ پر تمایت حق کی وجہ ہے واردشدہ مصائب وشدائداوران کے صبر ورضائے تذکرے کے جاتے ہیں جس کے سبب ہے ان کے نام لیواؤں کے اندرصبر ورضا اور بالحضوص دین کے معاملہ میں وارد شدہ تکالیف برداشت کرنے کا خوابیدہ شوق بیدار ہوجاتا ہے۔

وشیعت خلقوا من فاصل طینتنا یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا ﴿ (بحارالانوار، جسما، صفح فقریم ) اور حفرت با قر العلوم الفلیخ کا فرمان ہے: ﴿ شیعت من تابعنا فی افعالنا و لم یخالفنا و اذا امنا امن و اذا خفنا خاف ﴾ ہماراشیعہ وہ ہے جو ہمارے اعمال میں ہماری پیروی کرتا ہے اور جب ہم امن میں ہوں تو وہ امن میں ہوتا ہے اور جب ہم خوف زدہ ہوں تو وہ بھی خائف ہوتا ہے ۔ (تفیر بر ہان، ج

انبی حقائق کی بناپر حضرات معصومین ایس ایس مجالس و محافل کومجوب رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت امام رضالنظ نے اپنے صحابی فضیل سے دریافت فرمایا: ''ا نے فضیل کیاتم باہم بیٹھ کر اور مجالس برپا کر کے احادیث بیان کرتے ہو؟ فضیل نے عرض کیا: ہاں فرزندرسول افضیل کا یہ جواب من کرامام نے فرمایا: ﴿تلک محالس انا احبہا ﴾ ''ایسی مجالس کو میں محبوب رکھتا ہوں۔'' پھر فرمایا: ﴿رحم اللّه من احیی امونا ﴾ خدااس بندے پر دحم فرمائے جو ہماری شریعت کو زندہ کرتا ہے۔ (نفس المہموم)

دعوت غور وفكر

مجانس ومحافل کے بے شار فوائد میں سے اوپر صرف دی فائد ہے ذکر کئے گئے ہیں جو قطرہ از دریا و دانداز انبار کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن آ ہے موجودہ مجانس ومحافل کا اجمالی جائزہ لیں اور دیکھیں کہ آیاان کے انعقاد سے یہ فوائد حاصل بھی ہور ہے ہیں یانہیں؟ کیا ان میں صحیح عقائد وا عمال کی تعلیم دی جاتی ہے؟ کیا ان میں امر بالمعروف اور نبی عنوں المنکر کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے؟ کیا کر بلا والوں کے اتفاق و اتحاد کے تذکرے کرنے والوں کی اپنی صفوں میں اتب کا منافلہ کی مخالفت اور مظلوم کی جمایت کا جذبہ موجود ہے؟ میں اتحاد ہے؟ کیا مظلوم کی جمایت کے دعویداروں میں آج ظالم کی مخالفت اور مظلوم کی جمایت کا جذبہ موجود ہے؟ غرضیکہ آیا ہمارے اخلاق واطوار سے ہماراحینی ہونا واضح و آشکار ہوتا ہے؟ اگر شھنڈے دل و د ماغ کے ساتھ حالات عاضرہ کا جائزہ لیا جائزہ لیا

موجوده روش ورفتار پرتنقید

اس میں کوئی شک نہیں کہ مجالس بہت ہوتی ہیں۔ ان میں روپیہ پیسہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے۔ ظاہری مظاہر نم کا اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ بالخصوص محرم کے ایام میں تو پچھاور ہی کیفیت ہوتی ہے کیئن قابل غور امریہ ہے کہ آیا شہاوت امام کی علت غائی اور اصلی مقصد یہی ہے کہ محرم کا چاند نظر آیا۔ ماتی لباس پہنا ،مجلس عزامنعقد کی ، مرہے اور نوحے پڑھے ، لچھے دارتقریریں سنیں ، آنسو بہائے ، سرپیٹا ، سینہ کوٹا اور بس۔ اگر مقصد شہادت صرف اتنا ہی ہے اور ہم نوحے پڑھے ، کچھے دارتقریریں سنیں ، آنسو بہائے ، سرپیٹا ، سینہ کوٹا اور بس۔ اگر مقصد شہادت صرف اتنا ہی ہے اور ہم میں ہے جو حادثہ عاشوراء سے کم نہیں ہے میں سنی حاصل کیا ہے تو دنیائے اسلام کے لیے بید دوسری مصیبت ہے جو حادثہ عاشوراء سے کم نہیں ہے میں سے میں سنی حاصل کیا ہے تو دنیائے اسلام کے لیے بید دوسری مصیبت ہے جو حادثہ عاشوراء سے کم نہیں ہے میں سنی حاصل کیا ہے تو دنیائے اسلام کے لیے بید دوسری مصیبت ہے جو حادثہ عاشوراء سے کم نہیں ہے معلق

اوربيسراس عديم النظير واقعه كى توجين وتذليل ہے-مجالس عزا بہتر بين عبادت اور ذريعه بخشش ہيں

ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس عظیم سانحہ کو زندہ رکھنے، جذبات غم والم میں ہیجان پیدا کرنے اور حزن انگیز اسباب میں اضافہ کرنے کی خاطر ماتمی جلوسوں اور دیگر مظاہر غم کے افادی پہلو کونظر انداز نہیں کیا جاسکتا! اس طرح اس حقیقت میں بھی کسی محب اہل ہیٹ کوکوئی شک وشہنہ ہیں ہوسکتا کہ امام الشہد اء یا دوسرے آئمہ ہدی اللی کا کے نام پر مجالس عزاء یا محاف میلا دمنعقد کرنا بہترین اسلامی عبادت اور بخشش گنا ہان کا بہترین فرایعہ و وسیلہ ہے۔ جیسا کہ کا الزیارہ، ثو اب الاعمال اور عیون اخبار الرضا وغیرہ کب معتبرہ میں نثر ونظم کے ذریعہ فر کرمصائب کرنے اور رونے و الزیارہ، ثو اب الاعمال اور عیون اخبار الرضا وغیرہ کب معتبرہ میں نثر ونظم کے ذریعہ فر کرمصائب کرنے اور رونے و رائے کی فضیلت میں بکثرت احادیث شریفہ موجود ہیں۔ (ہم نے ان کا ایک شمہ اپنے رسالہ اصلاح المجالس میں نقل بھی کیا ہے) لیکن بایں ہمہ ارباب عقل و دائش پر بیام مخفی نہیں ہے کہ ماتمی جلوس ہوں یا مجالس عزاء بیاصل مقصد کو حاصل کرنے کا بہترین فر رابعہ ہیں۔

مجالس کی موجودہ روش میں اصلاح کی ضرورت ہے

اب قابل غور بات ہے کہ ہرسال لاکھوں روپے خرج کرنے کے باوجود آیا وہ مقصد حاصل ہورہا ہے؟

اوران مجالس سے مطلوبہ نتائے و آ ٹاران پر مترتب ہور ہے ہیں؟ آئے ہر ہدروقوم وملت کے قلب حساس میں بیسوال

پیدا ہورہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جواب نفی میں ہے! یہاں پھر قدرتی طور پرسوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ جواب

میں اس تلخ حقیقت کا اعتراف کے بغیر کوئی چارہ کارنہیں ہے کہ موجودہ طرز مجالس میں پچھ خامیاں وخرابیاں موجود

میں اس تلخ حقیقت کا اعتراف کے بغیر کوئی چارہ کارنہیں ہے کہ موجودہ طرز مجالس میں پچھ خامیاں وخرابیاں موجود

ہیں جن کی وجہ ہے مطلوبہ فوا کہ حاصل نہیں ہور ہے! بنا ہریں موجودہ طرز میں اصلاح کی ضرورت ہے اوراشد ضرورت

، پہتے:۔ان مجالس کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو آئمہ اہل بیت ﷺ کا تھا۔مجالس عزا کو بزم مشاعرہ اورجلسہُ موسیقی نہ بنایا جائے۔

دوسرے:۔رسوم کوبھی ایسے سادہ اصول ہے ادا کیا جائے جو ہرتنم کی لغویات تصنع اور نمود و نمائش ہے مبرا ہوں۔ ندایسے طریقے پر کدمخالف مضحکداڑا کیں۔

تیرے: مراسم یادگاری اس طرح اواکی جائیں کہ بدعات وسینہ وحرکات نامشروع کی حد تک نہ پہنچیں اوراس مصرع کی مصداق نہ بنیں کہ بع

ماتم كري حسين" كا لوثين حسن بوره (مجابداعظم، حصداول)

ہم اس کے قائل نہیں کہ اگر کسی متجد میں قوالی ہوتی ہو یا کسی بزرگ کی قبر پرعرس قو متجد گرا دی جائے یا قبر اُکھاڑ دی جائے بیا قبر اُکھاڑ دی جائے بیا آگر ہائے میں پچھنس وخاشاک پڑجائے تو ہائے تناہ کر دیا جائے بلکہ غلط رسم کا استیصال کرنا چا ہے لہٰذا اگر ہماری موجودہ مجالس میں پچھنقائص ہیں اور یقینا ہیں از تشم بداعتقادی، بدعملی، بے اخلاصی اور رسم پرئی وغیرہ تو اس کا یہ مطلب ہرگر نہیں کہ بیمجالس ہی بند کر دی جائیں بلکہ ان کی اصلاح ہوئی چا ہے تا کہ گلزارعزائے جسمیٰ ہے بیٹس وخاشاک دور ہوجائے۔

اصلاح احوال کی زیادہ ذمہ داری علماء پر عائد ہوتی ہے

یہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ بیاصلاح کون کرے؟ آس کا جواب بیہ ہے کہ اگر چہاس اصلاح کی ذمہ داری ایک فردیا ایک فردیا ایک گردہ پر عائد نہیں ہوتی بلکہ بجائس پڑھنے، سننے اور منعقد کرنے والے سبط بقات پر عائد ہوتی ہے کی ایک ایک اس کے ساتھ ساتھ بہ حقیقت بھی نا قابل انکار ہے کہ اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری اہل علم پر عائد ہوتی ہے جو کشی قوم کے ناخدا ہونے کے دعویدار ہیں۔ لہذا اگر بیہ طقہ بعض اغراض فاسدہ کا شکار ہوکر اپنی شری ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کی کوشش نہیں کرے گا تو خدا ورسول کی لعنت میں گرفتار ہوگا۔ جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهِ فِينَ يَسْكُمُ مُونَ مَا اَنْهِ لَنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَ الْهُ لَائِي مِنَ مُ بَعُدِ مَا بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِی الْکُونِ اللَّهِ وَ يَلُعُنَاهُمُ اللَّهُ وَ يَلُعُنَاهُمُ اللَّهُ وَ يَلُعُنَاهُمُ اللَّهُ وَ يَلُعُنَاهُمُ اللَّهِ وَ يَلُعُنَانَ مَنَ الْبَيْنَانِ اَن بِنَازِل کر چکے بعداس کے کہ ہم نے اور جولوگ اس کو چھپاتے ہیں جو کھی دلیلیں اور ہدایت ان پر نازل کر چکے بعداس کے کہ ہم نے اور جولوگ اس کو چھپاتے ہیں ہو کھی دلیلیں اور ہدایت ان پر نازل کر چکے بعداس کے کہ ہم نے اور جولوگ اس کو چھپاتے ہیں ہو کھی دلیلیں اور ہدایت ان پر نازل کر چکے بعداس کے کہ ہم نے اور جولوگ اس کو پھپاتے ہیں ہو کھی دلیلیں اور ہدایت ان پر نازل کر پکے بعداس کے کہ ہم نے اور جناب رسول خدا ہوں خدا کے کتاب ہیں اس کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ یقینا ان ہی پر اللہ لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ (ترجہ مقبول اُن )

﴿إذا ظهرت البدع في امتى فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنة الله ﴾ "جب ميرى امت مين بدعات ومنكرات ظاهر موجائين تو عالم دين كو چائي كه الناعم كا اظهار كرين سوجس في ايبانه كيا تو اس پرخدا كي لعنت موگى۔"

(اصول كافي ،صفحه ٣٠، باب البدع والرأى والمقائيس)

اس شرقی ذمہ داری کے ادانہ کرنے کی اس تہدید و وعید کے پیش نظر ہم نے اصلاح احوال کا بیڑا اٹھا رکھا ہے اگرچہ ہمیں اس کی بڑی بھاری قیمت بھی ادا کرنا پڑ رہی ہے مگر ہم نے بعونہ تعالی اس سلسلہ میں ہر تکلیف برداشت مرکے کاعزم بالجزم کرلیا ہے۔لعنت خداوندی کے بالمقابل سب کچھ بیچے ہے۔ہم سے تو انسان ضعیف البیان کوخوش کھھیں المحرنے کی خاطر خالق دو جہاں کو ناراض کر کے اس کی لعنت کا طوق اپنی کمز ورگرون میں نہیں ڈالا جاسکتا۔
ان حقائق کی روشنی میں یہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ ہم نہ تو مجالس عزاکے خلاف ہیں (معاذ اللہ) اور نہ واعظین و ذاکرین کی ذات ہے ہمیں کی تشم کی کوئی کدو کاوش ہے بلکہ مقصد صرف اصلاح احوال کی کوشش کرنا ہے واعظین و ذاکرین کی ذات ہے ہمیں کی تشم کی کوئی کدو کاوش ہے بلکہ مقصد صرف اصلاح احوال کی کوشش کرنا ہے اوان اُریٹ اُلا اُلا صُلاحَ مَا استَدَ طَعْتُ وَ مَا تَوُ فِیُقِی ٓ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَیْهِ تَوَ کَمُکُ وَ اِلَیْهِ اُنِیْبُ وَ اللّٰهُ عَلَیْ مَا نَوُ فِیُقِی ٓ اِلّٰهِ بِاللّٰهِ عَلَیْهِ تَوَ کَمُکُ وَ اِلَیْهِ اُنِیْبُ وَ اللّٰهُ عَلَیْ مَا نَوُ فِیُقِی ٓ اِلّٰهِ بِاللّٰهِ عَلَیْهِ تَوَ کَمُکُ وَ اِلَیْهِ اُنِیْبُ وَ اللّٰهُ عَلَیْ مَا نَوُ فِیُقِی ٓ اِلّٰهِ بِاللّٰهِ عَلَیْهِ تَوَ کُلُتُ وَ اِلَیْهِ اُنِیْبُ وَ اللّٰهُ عَلَیْ مَا نَوُ فِیُقِی ٓ اِلّٰهِ بِاللّٰهِ عَلَیْهِ تَوَ کُلُتُ وَ اِلَیْهِ اُنِیْبُ وَ اللّٰهُ عَلَیْ مَا نَوُ فِیُقِی ٓ اِلّٰهِ بِاللّٰهِ عَلَیْهِ تَوَ کُلُتُ وَ اِلَیْهِ اَلِیْهِ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ عَلَیْهِ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ عَلَیْهِ اَلِیْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ اللّٰهُ عَلَیْهِ اللّٰهِ عَلَیْمُ وَ اللّٰهُ عَلَیْ وَ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْهُ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَیْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِل

## كيااصلاح مونى جايي؟

ندکورہ بالاحقائق کے پیش نظراب بیسوال انجرتا ہے کہ ان مجالس میں کیا اصلاح ہونی چاہیے؟ موجودہ طرز
میں وہ کون سے نقائص ہیں جن کا از الہ ضروری ہے؟ تا کہ مطلوبہ فوائد و آثار ان پرمترتب ہو سکیں۔اس کا جواب بیہ ہے
۔ بیخرابیاں دوستم کی ہیں۔ایک شتم وہ ہے جو مجالس پڑھنے، سننے اور منعقد کرنے والوں میں مشتر کہ طور پر پائی جاتی ہے
اور دوسری شتم وہ ہے جس کا تعلق ان طبقات میں سے کسی ایک کے ساتھ ہے۔ اب ہم ذیل میں اختصار کے ساتھ ان

# سب سے پہلی اصلاح اخلاص کا ہونا ہے . SIBTAIN

موجوده طرز بحالس میں جو سب سے بردی خامی ہوہ اخلاص کی جنس گرانماید کی کی ہے یہ درست ہے کہ ہر
گروہ و جماعت میں مستشیات ہوتے ہیں (قلیل ماہم) لیکن برقسمتی سے جہاں تک مذکورہ بالا نتیوں طبقوں کی
اکثریت کا تعلق ہے اس میں ندصرف بید کہ اس چیز کی قلت ہے بلکہ سراسر فقدان ہے حالا نکہ ارباب بصیرت جانے ہیں
کہ جب تک خلوص نیت نہ ہو۔ اس وقت تک کوئی عمل عمل اور کوئی عبادت، عبادت نہیں ہو کتی۔ اس لیے لازم ہے کہ
کوئی بھی عمل صالح ہوا سے ہرقسم کے دنیوی اغراضِ فاسدہ سے مہر ااور خالصاً لوجہ اللہ ہونا چاہیے۔ ارشاد قدرت ہے:

﴿ وَمَا أُمِرُ وُاۤ اِلّٰا لِيَعُبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِیْنَ لَهُ اللّٰذِیْنَ ﴾ (سورہ بینہ، آیت ۵)

" حالا نکہ انہیں تو صرف بی علم دیا گیا تھا کہ وہ یک وہوکر دین کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے
صرف اللہ کی عبادت کریں۔ "

﴿النَّاسِ كُلِّهِم هَلِكَي الا العالمون و العالمون كلهم هلكي الا المخلصون و المخلصون على خطر عظيم﴾ ''سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے سوائے جانے والوں کے اور جانے والے سب ہلاک ہو جائیں گے سوائے مخلصین کے اورمخلصین بھی بڑنے خطرے میں ہیں۔ (الکبریت ِالاحمر،ص۱۲،فصل دوم، درشرا لط واعظ)

حضرت امام جعفرصا وق الطفيخ كاارشاد ب:

﴿ من تعلّم علماً من علم الاخرة يويد به غوضًا من غوض الدنيا لم يجد ريح الجنّة ﴾ جو شخص علم آخرت (علم دين) كو دنيا كمانے كے ليے حاصل كرے اسے جنت كى خوشبوبھى نصيب نه ہوگا۔ (سرائز ابن ادريس حليٌ ، بحواله لؤلؤ ومرجان ،صفحة ١٣ ،مطبوعة لكھنؤ )

ان حقائق سے واضح ہوجاتا ہے کہ اخلاص کے بغیر عمل ایک کاغذی پھول ہے جس میں خوشبونہ ہویا ایک ڈھانچہ ہے جس میں روح نہ ہو۔ یہی مقدار خواب غفلت میں سوئے ہوئے حضرات کو بیدار کرنے کیلئے کافی ہے رجے اگر در خانہ کس است یک حرف بس است

مجلس خوال طبقه كى اكثريت كاخلاص سے خالى ہونے كے شوامد و بخگانه

## عدم اخلاص كا يبلاشابدفيس كاطے كرنا

اس دعویٰ کا پہلا شاہد ہیہ ہے کہ بیلوگ فیس طے کر کے اور اجرت چکا کر مجالس پڑھتے ہیں۔ معمولی عقل و انساف رکھنے والا انسان بھی اس حقیقت کا انکار نہیں کرسکتا کہ اس طرح وین فروشی کرنے والے شخص یا گروہ میں اور تو سبب پچھ ہوسکتا ہے مگر اخلاص ہرگز نہیں ہوسکتا۔ اگر چہ بیہ بات روزِ روشن سے بھی زیادہ واضح و آشکار ہے تاہم بطور انتمام جمت اس دین فروشی کی غدمت کے سلسلہ میں ایک دوا حادیث شریفہ پیش کی جاتی ہیں۔ لیھلک من ھلک عن بیننہ و یحیلی من حتی عن بینہ۔

(۱) حضرت امام جعفرصا وق النظی فرماتے ہیں: ﴿من اراد الحدیث لمنفعة الدنیا لم یکن له فی الاخرمة نصیب ومن اراد به خیر الاخرة اعطاه الله به خیر الدنیا و الاخرة ﴾ جو شخص و نیوی منفعت کی م الماطر حدیث حاصل کرے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اور جو آخرت کی خیر کے لیے حاصل کرے اسے الفاطر حدیث حاصل کرے اسے الفاطر حدیث حاصل کرے اسے الفاطر حدیث و نیا و آخرت کی خیر وخو بی عطا فرمائے گا (اصول کا فی ،صفحہ ۲۵، باب المتاکل بعلمہ والمباطی ہہ)۔ (۲) امام محمد باقر الفائی فرماتے ہیں: ﴿لا تماک ل بنا الناس فیفقر ﴾ ہمارے ذریعہ سے لوگوں کا (مال) نہ کھا وُورنہ فقیرو نادار ہوجا و گے۔ (اصول کا فی ،صفحہ ۲۵، باب طلب الریاسة ) بعض اہل شخصی نے اس فقرہ سے ''فقر دارین'' مرادلیا ہے بینی دنیا میں خیر و برکت نہ ہوگی اور آخرت میں نیکیوں سے دامن تہی ہوگا۔

ائمہ اطہاڑ کے اپنے مادعین کو مال عطا کرنے والے شبہ کا از الہ

ذکر اہل بیت ﷺ کو ذریعہ معاش بنانے والے پچھلوگ اپنے اس فعل مذموم کے لیے یہ جواز پیش کیا کرتے ہیں کہ بیائکہ طاہرین ﷺ اپنے مدح کنندہ شعراء مثل فرز دق "، کمیت ّاور دعبل خزاعیؓ وامثالہم رضوان اللہ علیہم کوان کے مدحیہ قصائد یا مراثی غم انشاء کرنے پرعطایائے کیٹرعطا فرمایا کرتے تھے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے نام پر بھاری بحرکم فیس لینا جائز ہے۔

اس شہر (جوتا عِنکبوت ہے بھی زیادہ کمزور ہے) کا جواب ظاہر ہے کہ ان شعراء کرائم نے نہ بھی فیس طے
کی تھی اور نہ ہی بھی اے ذریعہ معاش بنایا تھا کیونکہ جہاں ائمہ طاہرین کھی گان کو عطیات کثیرہ ہے نواز نا فذکور
ہے وہاں یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ ان شعراء نے بھی ائمہ کھی کے ساتھ پہلے معاملہ طے کیا ہو کہ آتا ہم نے آپ کی یا
آپ کے اب وجد کی مدح میں قصیدہ یا ان کی مصیبت پر مرشہ لکھا ہے گرسائیں گے تب جب پہلے آپ یہ طے کرلیں
کہ آیا فیس دیں گے؟ ظاہر ہے کہ جب تک میہ بات ثابت نہ کی جائے اس وقت تک اس کے ساتھ تمسک ہرگز درست نہیں ہے اور یہ بات قیامت تک ثابت نہیں ہو سکتی بلکہ روایات میں تو اس کے برخلاف بوقت عطا ان مخلص شعراء کے انکار اور حضرات انگر کے باصرار عطا کرنے کے تذکرے ملتے ہیں۔

مجالس پرنذراند لینے کے جواز کا طریقہ

ندکورہ بالا حقائق سے بیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ مادھین ائمہ تربۃ الی اللہ پہلے ان کی مدح وثنا کرتے تھے

اور بعد میں بیہ ذوات مقدسہ ازخودخوش ہوکران کو پچھ نذرانہ پیش فرما دیتے تھے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح

دینا اور لینا جائز ہے جیسا کہ اس روایت سے بھی بھی واضح ہوتا ہے جوامام جعفر صادق الطبیح سے مروی ہے، آپ نے

فرمایا: ﴿لا تشار طو تقبل کل ما اعطیت ﴾ پہلے اجرت اور فیس طے نہ کرو ( بلکہ قربۃ الی اللہ ) پڑھو ہاں اگر بعد

میں جو پچھ پیش کیا جائے تو اسے قبول کر لو۔ (مہیج الاحزان، صفح ۱۲ اطبع ایران) علماءِ اعلام کا فتوی بھی ای کے مطابق

میں جو بچھ پیش کیا جائے تو اسے قبول کر لو۔ (مہیج الاحزان، صفح ۱۲ اطبع ایران) علماءِ اعلام کا فتوی بھی ای کے مطابق اجرت اور اگر بالفرض بعض علماء کے فتوی کے مطابق اجرت ہے۔ جیسا کہ دیارِ فقہ کی سیر کرنے والے حضرات پر مختی نہیں ہے اور اگر بالفرض بعض علماء کے فتوی کے مطابق اجرت ہے۔

المحکم کے کوجائز بھی تشکیم کرلیا جائے تو اس سے بیرکب ثابت ہوتا ہے کہ ایسا کرنے والے کو آخرت میں اجروثو اب مجھی ملے گا! مگریہاں تو ابلہ یا خود فربی کا بیامالم ہے کہ باایں ہمہ دین فروثی میں بسکسی او ابسکسی اسلح والی احادیث کواپنے اوپرمنطبق کیا جاتا ہے۔ بھلا جب دارِ دنیا میں اجرت مقرر کر کے اہل ایمان سے نفذ وصولی کرلی تو پھر آخرت میں خدا سے اجروثو اب لینے کا استحقاق کہاں رہا؟

### متحبات يراجرت لينے كے جواز والے شبه كا ازاله

بعض نیم ملاخطرۂ ایمان فتم کے لوگ اپنے اس مذموم دھندے کا جواز ثابت کرنے کے لیے یہ بھی کہا کرتے میں کہ واجبات کی ادائیگی پر اجرت لینا حرام ہے نہ مستخبات پر ، اور چونکہ مجلس عزاء ایک مستحب امر ہے لہذا اس پر اجرت لینا جائز ہے۔

ان حفزات کے دین معلومات میں اضافہ کی خاطر عرض ہے کہ مذکورہ بالا کلیہ درست نہیں ہے کیونکہ شریعت مطہرہ میں بعض مستجات پر اجرت لینا بھی ناجائز ہے جیسے اذان کہنا اور نماز باجماعت پڑھانا وغیرہ۔ چٹانچہ امام محمہ باقرالت مول ہے۔ فرمایا: ﴿لا تبصلی خلف من یبغی علی الاذان و الصلوة بالناس اجواً و لا تقبل شہادت کی جو شخص اجرت طے کر کے اذان کہتا ہے اور لوگوں کو نماز پڑھا تا ہے اس کی افتداء میں نماز نہ پڑھی جائے اور نہ بی (بوجہ سقوط عدالت) اس کی شہادت قبول کی جائے (من الاسحور والفقیہ ، جلد ۱۳، صفحہ ۱۲، باب القصناء) انہی حقائق کی بناء پر فقہا وعظام نے اس کی شہادت قبول کی جائے (من الاسحور م احد الاجوة علی الصلوة بالناس اجواً و لا تقبل شہادته و هو نص فی النجریم ﴾

(حاشیہ شرح اللمعہ ، جلداول ، باب المتاجر، صفحہ ۲۳۷ و کذا فی المها لک والجواهر)

لہذا معلوم ہوا کہ اس شبہ کے ساتھ تمسک کرنا بھی بالکل ہے جا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب
سے مجالس عزا کو پچھلوگوں نے ذریعہ معاش بنالیا ہے۔ ای وقت سے مذہب کی صحیح تبلیغ ختم ہوکررہ گئ ہے اور اب تو
رفتہ رفتہ ان لوگوں کی ہوس زراس قدر بڑھ گئ ہے کہ حرام وطلال کی بھی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ یہاں تک کہ بعض پیشہ در
مقررین و ذاکرین مخصوص پیشہ ورنگ انسانیت عورتوں کے ہاں مجالس پڑھنا اور ان سے فیس لینا بھی معیوب نہیں
مقررین و ذاکرین محصوص پیشہ ورنگ انسانیت عورتوں کے ہاں مجالس پڑھنا اور ان سے فیس لینا بھی معیوب نہیں

چول کفر از کعبه برخیزد کیا ماند مسلمانی

#### دوسراشامد: فداورسول كى رضاير پلك كى خوشنودى كومقدم مجهنا

ندگورہ بالا دعویٰ پر دوسرا شاہد ہے کہ بیالگ منشاء ایر دی بیجھنے اور پھراس سے نہدہ برآ مے فی کوشش کرنے کی بجائے جہاں جاتے ہیں پہلے بیسوال کرتے ہیں کہ اس مقام کی پبلک کس موضوع و مضمن کوزیادہ پند کرتی ہے۔ ان کی بلا جانے کہ ان کا وظیفہ شرع کیا ہے؟ اصلاح احوال کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ معاشرہ کا مرض کیا ہے؟ اور پھراس کا علاج کیا؟ ان کا تو ایک بی اصل الاصول ہے کہ کی نہ کی طرح پبلک در بالخصوص بانی مجلس راضی ہوجائے اور بھراس کا علاج کیا؟ ان کا تو ایک بی اصل الاصول ہے کہ کی نہ کی طرح پبلک در بالخصوص بانی مجلس راضی ہوجائے اور جوائے اور واہ بلند ہوجائے وہ ای امر کواپی مجلس کی کامیابی کا بعیار بچھتے ہیں۔ ایسے بی لوگوں کو ہوجائے اور ہوا ہے صدات واہ واہ بلند ہوجائے وہ ای امر کواپی مجلس کی کامیابی کا بعیار بچھتے ہیں۔ ایسے بی لوگوں کو ہوجائے دوشرت داؤد النظمی کود تی فر بائی : ﴿لا تسجد عمل بیسنی و بینک عالماً بفتو نا بالدنیا فیصد ک عن طریق محبتی فان اولینک قطاع طریق عبادی المویدین ان ادنی ما نا صانع بھم ان انزع حلاوۃ مناجاتی مصوبتی فان اولینک قطاع طریق عبادی المویدین ان ادنی ما نا صانع بھم ان انزع حلاوۃ مناجاتی میں قبلو بھم ﴾ اے داؤد! میرے اور اپنے درمیان ایسے الی علم کوہ سطے آر ارنہ دوجود نیا پر فریفتہ ہیں۔ ورنہ دورہ کی ہوئی ایسے لوگ میرے ان بندوں کے لیے داہران ہیں جو میری بارگاہ میں باریابی کا ادادہ در کھتے ہیں۔ میں کم تر درجہ کا بوسلوک ان کے مرفق گرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے دلوں سے اپنی مناجات کی گذت سلب کر لیتا ہوں۔ (اصول کا فی معفوہ کا

بھلا جولوگ خود دنیائے دوں کی محبت کے مرض میں گرفتار ہوں وہ دوسروں کو کیا پیغامِ شفادیں گے۔ ۔ آل خویشتن گم است کرا راہبری کند

حضرت اميرالمؤمنين النفي فرماتي بي ﴿الدنيا داء الدين و العالم طبيب الدين فاذا رأيتم الطبيب يسجس الداء على نفسه فاتهموه ﴾ دنياايك دين كامرض باورعالم اس دين كاطبيب! پس جبتم ديجوكه خودطبيب مرض كوا پن طرف تحينج رباب و اس دين كمعامله مين متم مجهو (اس پراعتادنه كرو)\_

(خصال صدوق "معنية ١١١، طبع جديد تهران)

ان حضرات کی بیروش در حقیقت کمزور کی ایمان واعتقاد کا متیجہ ہے۔ دلوں میں عظمتِ خداوند کی کانتش رائخ نہیں اور نہاس کی ذات ان کی امیدوں کا مرکز ہے وہ اپنے نفع ونقصان اور سود و زیاں کا مالک انسان ضعیف البیان کو بیجھتے ہیں، پچ ہے: ﴿اذا عظم المحالق صغر المعخلوق ﴾ جب عظمتِ خالق دل میں جاگزین ہوجائے تو پھر مخلوق چیوٹی معلوم ہوتی ہے (نبچ البلاغه) اور جب دل عظمتِ خالق سے خالی ہوتو پھر نتیجہ اس کے برعکس برآ مد ہوتا ہے۔ چھوٹی معلوم ہوتی ہے (نبچ البلاغه) اور جب دل عظمتِ خالق سے خالی ہوتو پھر نتیجہ اس کے برعکس برآ مد ہوتا ہے۔ بیوں سے بیوں سے تبھر کو امیدیں خدا سے نامیدی سے جھے بتا تو سبی اور آ ذری کیا ہے۔ اس

## تيسراشامد: ابل علم وايمان كي توبين وتذليل كرنا

سابقد دعوی پرتیسراشاہ مریہ ہے کہ چونکہ اس طبقہ کی اکثریت دولت اظامی سے محروم اور حمد وغیرہ روحانی امراض میں مبتلاء ہے اس لیے وہ و ور سرے اہل فضل و کمال کے اثر ورسوخ کو کم کرنے اور اپنی مجالس کو برعم خولیش کا میاب بنانے کے لیے بلا بھی بر سرمنبران کی تذکیل اور ان پرطعن و تشخیج اور افترا پروازی کرکے اپنے ایمان کا (بشر طبکہ موجود ہو) ستیاناس کرتے ہیں حالانکہ اس سلسلہ میں خدائے تھار کا ارشاد ہے: ﴿إِنَّ اللَّهِ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَعَلَمُ وَ اَلْتُهُ مِعْ اَلَّهُ مَعْ اَللَّهُ عَدَّابٌ اَلِيهُمْ عَدَّابٌ اَلِيهُمْ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَعْلَمُ وَ اَلْتُهُمُ وَ اَلْتُهُمُ وَاللَّهُ مِعْدَابٌ اللَّهُ عَدَابٌ اللَّهُ عَلَمُ وَ اللَّهُ مَعْدَابٌ وَاللَّهُ مِعْدَابٌ وَاللَّهُ مِعْدَابٌ وَاللَّهُ مِعْدَابٌ وَاللَّهُ مِعْدَابٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِعْدَابٌ وَاللَّهُ مِعْدَابٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِعْدَابٌ وَاللَّهُ مِعْدَابٌ وَاللَّهُ مِعْدَابٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِعْدَابٌ وَاللَّهُ وَاللَّ

فليبك على الاسلام من كان باكياً

اس سے ظاہر ہے کہان کی بیمجالس خوانی خوشنودی خدا وائمہ ہدی ﷺ کے لیے نہیں ہے ور نہان کی بیروش ور فقار اور بیمالت زار نہ ہوتی۔

## چوتفاشامد: جهونی روایات اور غلط واقعات کا پر هنا

مرقوم الصدر دعویٰ پر چوتھا شاہد ہیہ کے مجلس خوال گروہ کی اکثریت اپنی مجالس کی ظاہری ونمائش کا میابی کی خاطر بالعموم اور مصائب میں گرید و بکا کے کہرام برپا کرنے کے لیے بالحضوص بلا تحاشہ کذب وافتر السے گناہ کیبرہ کا ارتکاب کرتے ہوئے غلط واقعات اور بے سروپا روایات پڑھتے ہیں حالانکہ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ کذب تمام صفات وزیلہ کی جڑے جس طرح کہ صدق تمام صفات جیلہ کا اصل اصول ہے۔

## كذب كى ندمت قرآن كى روشنى ميں

اس سلسله میں متعدد آیات مبارکدموجود ہیں۔ تبرکا چند آیات درج کی جاتی ہیں: (۱) ارشادِ قدرت ہے:

﴿ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهُدِئُ مَنُ هُو مُسُرِ فَ كَذَّابٌ ﴾ (سورهٔ مؤمن، آیت ۲۸) خداوند عالم اسراف کرنے والے جھوٹے کو ہدایت نہیں کرتا۔ (۲) ﴿ إِنَّمَا يَفْتُو ی الْكَذِبَ الَّذِیْنَ لَا یُوُمِنُونَ بِایْتِ اللّٰهِ ﴾ (سورهُ تُحل، آیت ۱۰۵)

جولوگ جھوٹ ہولتے ہیں وہ آیات خداوندی پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس آیت مبارکہ سے بعبارة النص واضح ہوتا ہے کہ عدا جھوٹ ہولئے واللہ تخص وائر وائمانیان سے خارج ہے۔ (۳) ﴿ لَعَنَهُ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِیْنَ ﴾ (سورهُ آل عمران ، آیت ۱۲) جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ (۳) ﴿ وَ يَوْمُ اللَّهِ يَدُى الَّذِيْنَ كَذَبُواْ عَلَى اللّٰهِ وُجُوهُهُمُ مُسُودٌةً ﴾ (سورهُ زمر، آیت ۱۲) بروز قیامت تم دیکھو گے کہ جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ بولا ہوگا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ وفیه کفایة لمن له ادنی درایة۔

## ندمت وكذب احاديث كى روشنى ميس

اس سلسله ميس روايات مت كاثره موجود بين \_ بطور تذكر وعبرت چندروايات پيش كى جاتى بين:

- (۱) جناب رسول خدا ﷺ منقول ہے، فرمایا: جب کوئی شخص بلا عذر جبوث بولتا ہے تو اس پرستر ہزار فرشتے لعنت کرتے ہیں اور اس کے منہ ہے ایک ایک بد بوتکلتی ہے جوعرش الہی تک جا پہنچتی ہے تب حاملانِ عرش اس پر لعنت کرتے ہیں اور خدائے قبار اس کے نامہ اعمال میں ایک جبوث کے عوض ایسے ستر زنا کا عذاب درج کرتا ہے جو محارم کے ساتھ کئے گئے ہیں۔ (جامع الاخبار)
- (۲) حضرت امام جعفر صادق النظیم عمروی ہے، فرمایا: ﴿ان اللّٰه عنو وجل جعل للشر اقفالاً و جعل مفاتیح تلک الاقفال الشراب و اشر من الشراب الكذب ﴾ خداوند عالم في براكى كے ليے كچھ تفل (تالے) بنائے ہیں اوران تالوں كى تنجى شراب ہے ليكن جھوٹ شراب ہے ہي بدتر ہے۔

(نواب الاعمال وعقابها ،صفحه۲۳۳ طبع بيروت)

(٣) انہی بزرگوارے مروی ہے، فرمایا: ﴿إن السك فدب هو حسراب الایمان ﴾ بلاشبہ جھوٹ بولنا باعث خرائی ایکان ہے۔ (اصول كافی، صفحہ ۵۳۵، باب الكذب) صاحب لُولُو و مرجان نے قرآن وحدیث كی رُوسے جھوٹ بولنے كے پورے چالیس عدد مفاسد شار كئے ہیں۔ (اصل كتاب كی طرف رجوع فرمائیں)

## خدا ورسول اورائمه طاہرین پر جھوٹ بولنا اور بھی گنا وعظیم ہے

سطورِ بالا میں کذب وافتراء کی مذمت میں جو پھی کھا گیا ہے بیدعام کذب کے بارے میں ہے لیکن اگریکی کذب وافتراء خداور سول گیا ایکہ ہدی لگھ پر کیا جائے تو اس کی سیکنی اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ زمان ، مکان اور فاعل وغیرہ کے بدلنے ہے گناہ کی نوعیت بھی بدلتی رہتی ہے چنا نچہ ارشادِ قدرت ہے: ﴿ فَسَمَنُ اَظُلَمُ مِمَّنِ افْتَو ٰی عَلَی وغیرہ کے بدلنے ہے گناہ کی نوعیت بھی بدلتی رہتی ہے چنا نچہ ارشادِ قدرت ہے جو خدا پر افتر اپر دازی کرتا ہے ۔ (۲) اللّٰهِ کَذِبًا ﴾ (سورہُ اعراف ، آیت ۳۷) اس شخص سے بڑھ کراورکون ظالم ہے جو خدا پر افتر اپر دازی کرتا ہے ۔ (۲) نیز ارشادِ قدرت ہے : ﴿ إِنَّ اللّٰهِ مُنْ اُولُ مَنَّ اللّٰهِ الْکَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ وَلَهُمُ عَذَابٌ اَلِيُمٌ ﴾ نیز ارشادِ قدرت ہے : ﴿ اِن اللّٰهِ الْکَذِبَ لَا یُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِیْلٌ وَلَهُمُ عَذَابٌ اَلِیُمٌ ﴾ (سورہُ کُل ، آیت ۱۱۱/ ۱۱) جولوگ خدا پر افتر اء کرتے ہیں وہ ہرگز کا میاب نہ ہوں گے ہاں اس میں معمولی سا فائدہ ہے ۔ (دنیا میں) گران کے لیے (آخرت میں) تکلیف دہ عذا ہے ۔

جناب رسول خدا ﷺ کی متفق بین الفریقین حدیث ہے: ﴿من کـذب عـلـیّ متعـمَداً فلیبوّء مقعدہ من النار ﴾ جو شخص جان بو جھ کر مجھ پر جھوٹ بولتا ہے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ مہیا سمجھے۔

امام محمد با قرالط البعان سے فرماتے ہیں: ﴿ لا تسكذب علينا كذبة فتسلب المحنيفية ﴾ اسابو النعمان! ہم پر جھوٹ نہ بولنا ورنہ ملت اسلام تم سے سلب كرلى جائے گى۔ (اصول كافى ،صفحہ ٥٣٨)

## ايك عبرت انكيزخواب

بعض رویائے صادقہ ہے بھی قرآن وحدیث معصومین ﷺ سے ثابت شدہ مذکورہ بالاحقیقت کی تائید مزید ہوتی ہے چنانچےشہر کرمان شاہ میں ایک شخص نے عالم و کامل و جامع آ قاشنخ محمطی صاحب مقامع الفضل وغیرہ مقدس اللّذ سرہ کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں جناب سیدالشہد اءالظیمیں کے ج بدن مبارک کا گوشت اپنے دانتوں سے کاٹ رہا ہوں جس سے آل جناب کے زخم تازہ ہوگئے ہیں۔ اس کی کیا تعبیر گھ ہے؟ آتا ہے موصوف اس شخص اور اس کے پیشہ سے واقف نہ تھے۔ تھوڑی دیر سر جھکا کرفکر کرنے کے بعد فرمایا: شاید تم روضہ (مجلس) خوانی کرتے ہو۔ اس نے عرض کیا: ہاں ، جناب آتا نے فرمایا: یا تو روضہ خوانی چھوڑ دویا پھر کتب معتبرہ سے واقعات نقل کیا کرو۔ (لولوومرجان)

#### ايك مفيدمشوره

بنابرین کس قدراحس واولی ہے کہ وہ مجلس خوال حضرات جو کتب علمیہ کا مطالعہ کرنے کی استعداد رکھتے
ہیں وہ مقاتل کی کتب معتبرہ ہے روایات معتمدہ بیان کریں اور جوحضرات بیاستعداد نہیں رکھتے وہ پڑھنے ہے پہلے
واقعات کی کسی محقق عالم دین سے تھیجے وتو ثیق کرالیں۔اس طرح کرکے وہ اپنی شرعی ذمہ داری ہے سبکدوش ہوجا کیں
گے۔اس موضوع پراردوزبان میں جوخلا تھا وہ بفضلہ تعالی ہماری اس کتاب ہے پُر ہوجائے گا اور امید ہے کہ اس کی
موجودگی میں مقتل کی کسی اور کتاب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت باتی نہیں رہے گی۔انشاء اللہ۔
ایک عذر انگ کا از الہ

بعض وہ حضرات جواس سلسلہ میں ہرتم کی رطب ویابس روایات بیان کرنے کے عادی ہیں وہ اپنے اس طرزعمل کے جواز کی سند میں حضرت امیر الظیمی کے اس ارشاد کو پیش کرتے ہیں: ﴿اذا حدثت مصدیت فاسندوہ اللہ اللہ اللہ کی حدث کے فان کان حقا فلکم و ان کان کذباً فعلیہ ﴿ یعنی جب تم کوئی حدیث نقل کروتواس کی نبت اس شخص کی طرف دے دوجس نے تم سے بیان کی ہاگروہ حدیث تجی ہوئی تواس کا فائدہ تم کو ملے گا اور اگر فلط ہوئی تو نشان اس کا ہوگا۔

اس شبر کا جواب بیہ کہ بیر حدیث قدر رے جمل ہے۔ اس میں اس ناقل کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی کہ کیسا
موا ثقة ہو یا غیر ثقة ؟ صادق ہو یا کا ذب؟ صالح ہو یا طائح ؟ وغیرہ ۔ گربموجب الا حادیث یہ فسسر بعضها بعضاً ۔
دوسری احادیث شریفہ میں بیروضاحت موجود ہے کہ ناقل روایت کا ثقة وصادق ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ جناب امیر سے ہی مروی ہے حارث ہدائی سے فرماتے ہیں: ﴿ولا تحدث الناس بکل ما سمعت فکفی بذلک کذبا ﴾ جو پھے تم نے لوگوں سے سنا ہے وہ سب کچھ بیان نذکر وورن تم ہارے جھوٹا ہونے کے لیے بی امر کا فی ہے۔
کذبا ﴾ جو پھے تم نے لوگوں سے سنا ہے وہ سب کچھ بیان نذکر وورن تم ہارے جھوٹا ہونے کے لیے بی امر کا فی ہے۔

کذبا ﴾ جو پھے تم نے لوگوں سے سنا ہے وہ سب کچھ بیان نذکر وورن تم ہارے جھوٹا ہونے کے لیے بی امر کا فی ہے۔

(نج البلانم)

نیزید بھی انہی جناب سے منقول ہے کہ امام حسن الطبیح کی وصیت میں فرمایا: ﴿ولا تـحـدث الا عـن ثقبَةِ پر فت کـون کـذابـاً و الـکذب ذل ﴾ بغیر قابل وثوق آدمی کے اور کس ہے کوئی حدیث نقل نہ کروورنہ دروغ گوقرار ہے۔ الاعث المجه، صفح المامعة والت ب- (كشف الحجه، صفح المامع قم)

ان حقائق کی روشی میں واضح ہوگیا کہ ہرکس وناکس سے بی سنائی بات کانقل کرنا جائز نہیں ہے بلکہ ثقة آدی سے بن کریا ثقة آدی کی کتاب سے ویکھ کراور وہ بھی نبیت وے کربیان کرنے سے شرعی ذمہ داری پوری ہوسکتی ہے ای لیے ارشادِ قدرت ہے: ﴿إِذَا جَآءَ کُمُ فَاصِقٌ م بِنبَا فَتَبِیّنُوْ آ ﴾ جب کوئی فاسِق کوئی خبر بیان کرے تو اچھی طرح اس کی چھان بین کرلیا کرو۔

بموجب خوے بد را بہانہ بیار

ایک غلطروش کی ندمت

بعض بہانہ جومجلس خوان بعض اوقات جب کوئی عجیب وغریب روایت یا واقعہ بیان کریں تو اس کے حوالہ کے سلسلہ میں کسی ایسی گمنام کتاب کا نام بیان کر دیتے ہیں جس کا اہل فن نے کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا ہوتا یا کسی مشہور عالم جلیل کے ایسے مقتل کا نام لیے ہیں کہ اس کی فہرست وتالیفات میں اس کتاب کا نام نہیں ملتا یا اگر ملتا بھی ہوتو عالم جلیل کے ایسے مقتل کا نام ونشان تک نہیں ہوتا۔ یا کسی ایسے عالم وین سے سننے کا حوالہ دے دیتے ہیں جو اس وقت دوسرے عالم میں سدھار بچے ہوتے ہیں تا کہ تصدیق بھی نہ ہوسکے۔ بہر حال بیر دوش بہت مذموم ہے اور بناء الفاسد علی الفاسد کی مصداق ہے جس سے اجتناب لازم وواجب ہے۔

ايك اورعذر بإردكا ازاله

بعض بے توفیق ضعیف بلکہ موضوع روایات و واقعات بیان کرنے کے جواز میں پیشبہ پیش کیا کرتے ہیں کہ سید الشہد اءالطبی کی مجالس عزاء میں رونا رلانا شرعاً پہندیدہ امر ہے اس لیے پیہ مقصد جس طرح بھی حاصل ہو جائے درست ہے۔

یہ شبہ سابقہ شبہ ہے بھی زیادہ رکیک اور کمزور ہے۔ یہ درست ہے کہ انکہ طاہرین کے اور بالخصوص سید
الصابرین کے مصائب وآلام کا تذکرہ کرنا اور ان پر رونا یا رلانا ایک بہت بڑی عبادت اور باعث اجرو تو اب ہے لیکن
ہوتو پھر بھی بہر حال مستحب! اور کذب وافتراء کی حرمت مسلم الثبوت ہے۔ عقل سلیم اور شرع متین کے کن قوانین کی
روسے یہ جائز ہے کہ مستحب امر کی بجا آوری کے لیے فعل حرام کا ارتکاب کیا جائے؟ کیا عضی یا مسروقہ مال سے سفر
زیارت کرنا اس بناء پر جائز قرار دیا جا سکتا ہے کہ زیارت انکہ اطہار کھی تو اب بے حماب کی موجب ہے؟ کیا اس
غرض کے لیے کسی کا مال غصب کرنا یا چرانا جائز ہو جائے گا؟ کیا کوئی معمولی عقل وخردر کھنے والا انسان یا معمولی دین
ہو بھیرت رکھنے والا مسلمان ایسا کرنے کی جرائت و جمارت کرسکتا ہے؟ کیا یہ اطاعت بامر ممنوع کے تحت میں داخل نہیں

م جیسا کہ صاحب جواہر الکلام نے ایک ایسے ہی شہر (جواز غنا در مراثی بغرض بکا وابکاء) کے جواب میں لکھا ہے ۔ ا ﴿ و کونه معیناً علی البکاء المهر غب فیه طاعة الله بمعصیة ﴾ باتی رہااس (غنا) کا گریدو بکاء پر جو کہ شرعاً مرغوب ہے۔ معین وممہ ہوتا تو (بنا برتشلیم) چونکہ بی خدا کی نافر مانی کے ساتھ اس کی اطاعت ہے (اس لیے محال اور ناجائزہے) مالکم کیف تحکمون؟ الله اذن لکم ام علی الله تفترون؟

یانچوال شاہد:۔غناوسرود کا ارتکاب ہے

ہمارے دعویٰ کی صدافت پر پانچواں شاہدیہ ہے کہ مجلس خوان طبقہ کے اکثر بلکہ تمام ذاکرین اور بعض مقررین بھی بلاتحاشاغناوسرود کا ارتکاب کرکے جہاں مجالس عزا کی حقیقی شان خراب کرتے ہیں وہاں اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں۔

حرمت وغنا قرآن کی روشنی میں

يهال بنظر اختصار صرف بعض آيات كى طرف اشاره كياجاتا ب:

(۱) ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجُسَ مِنَ الْاَوْتَانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْدِ ﴾ (سورة جَيَّ بَتِسُ ٣٠) "تم ناپاک بنول سے يکے رہوا ورانعو باتوں گائے وغيره سے يکے رہوا "

ے بچے رہواورلغو ہاتوں گانے وغیرہ سے بچے رہوں'' اس آیت مبارکہ میں واردشدہ لفظ'' قول زور'' کی تفییر حضرت صادق آل محمد الظیمیٰ نے غناوسرود کے ساتھ کے ہے '، حظہ ہو تفییر مجمع البیان ، ہر ہان ، صافی اور اصول کافی وغیرہ )

(٢) ارشادرب العباد ، ﴿ وَ مِنَ النَّاسِ مَنُ يَّشُتَدِى لَهُوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنُ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ

يَّتَخِذَهَا هُزُوا الْولْئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنَ ﴾ (سورة لقمان، آيت ٢) ''لوگوں ميں ہے جَدِلوگ ايے بھی ہيں جو
لہوالحدیث کوخریدتا ہے تاکیا مومعرفت کے بغیرلوگوں کو خدا کے راستہ ہے گمراه کرے اور خدا کی آیات ہے تمسخ کرے
ایے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔''

ال آیت مبارکہ میں واردشدہ لفظ "لہوالحدیث" کی تغییر حضرت باقر العلوم الظی نے غنا کے ساتھ فرماتے موسے فرماتے دوئے فرمانے ہوئے فرمانے ہوئے فرمانے وعید جہم فرمانی ہے۔ ف

حرمت غناءاحاديث معصومين كي روشي ميں

اس سلسله میں روایات متواترہ ومتکا ٹرہ موجود ہیں۔ صرف بطور تبرک ونڈ کر چندروایات پیش کی جاتی ہیں: (۱) بروایت جابر بن عبداللہ انصاری جناب رسول خدا ﷺ ہے مروی ہے، فرمایا: ﴿اول من تسغنی اہلیس و اللہ اکل آدم من الشجرۃ ﴾سب سے پہلے جس نے غنا کاار تکاب کیاوہ شیطان تھا جب کہ حضرت آ دم النظیٰ نے اللہ علیہ کے م شجرۂ ممنوعہ کا کھل کھایا تھا۔ (من لا پیحضر ہ الفقیہہ )

ال روایت شریفہ سے ظاہر ہے کہ تمام غنا کرنے والے خواہ جس رنگ میں بھی اس کا ارتکاب کریں وہ سب شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ ﴿الَمُ اَعُهَدُ اِلَيْکُمُ يَفِينُ ادَمَ اَنْ لَا تَعُبُدُوا الشَّيَطَنَ اِنَّهُ لَکُمُ عَدُوًّ مُبِيُنَ ﴾

(۲) حضرت امام جعفرصا دق النظرے مروی ہے، فرمایا: ﴿الله عناء عش النقاق ﴾ غنا و سرو دمنا فقت کا آشیانہ ہے (جہال وہ پرورش پاتی ہے)۔ (۳) انہی جناب سے منقول ہے، فرمایا: ﴿مجلس الله عناء لا ینظر الله الی الله الی الله الی عنا ہو۔ خدا وہال بیضے والوں کی طرف نظر (رحمت ) نہیں کرتا۔ اہل انصاف بتا میں جس مجلس کی طرف خدا نظر رحمت ہی نہ فرمائے وہ مجلس شرف قبولیت کیوں کرحاصل کر علی ہے؟

(٣) نیزانی جناب مروی ہے، فرمایا: ﴿است ماع العنا و اللهو بنبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء الزرع ﴾ کان لگا کر (توجہ ہے) غناسنااس طرح دل میں نفاق کواگا تا ہے جس طرح پانی انگوری کواگا تا ہے (ہرسہ از وسائل الشیعہ وغیرہ)

حرمت غناا تفاق فقهاء کی روشنی میں

قرآن وحدیث کی روشی میں حرمت غنا پرتمام علاء فقہاء کا اتفاق ہے چنا نچہ صاحب حدائق قدس سرہ رقمطراز ہیں: ﴿ولا خلاف فی حرمته فیما اعلم ﴾ جہال تک مجھے معلوم ہاس کی حرمت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ای طرح صاحب جواہر نور مرقدہ تحریر فرماتے ہیں: ﴿بلا خیلاف اجدہ بسل الاجماع بقسمیه علیه و السنة متواتر۔ فیه بسل یسمکن دعوی کونه ضروریا فی المذهب ﴾ میں اس (غنا) کی حرمت میں کوئی اختلاف نہیں پاتا بلکہ اس پر ہردو قسم کا (محصل ومنقول) اجماع قائم ہے۔اس سلسلہ میں احادیث متواترہ وارد ہیں اختلاف نہیں پاتا بلکہ اس پر ہردو قسم کا (محصل ومنقول) اجماع قائم ہے۔اس سلسلہ میں احادیث متواترہ وارد ہیں بلکہ بیدوی کی کرناممکن ہے کہ خناء کی حرمت ند ہب اہل بیت کے ضروریات میں سے ہے (جن کا منکر وائر اور اگر اور متورہ وتا ہے)۔

قصائدومراثی میں غنا کا گناہ زیادہ سخت ہے

جیسا کہ قبل ازیں بھی بیان کیا جا چکا ہے زمان ، مکان ، فاعل اور ما بہ العصیان کے بدلنے ہے گناہ کی نوعیت
بھی بدل جاتی ہے۔ بنابریں عام جگہ ، عام دن ، عام آ دمی اور عام چیز (جیسے غزل وغیرہ) میں غنا کا ارتکاب کیا جائے تو
گناہ کی نوعیت اور ہوگی لیکن اگر اسی جرم کا ارتکاب کسی متبرک جگہ ، متبرک دن ، قر آ ن و دعایا مجلس عزامیں کیا جائے اور
ہے ایسا کرنے والا بھی صاحب عقل وعلم ہوتو اس صورت میں یقیناً اس جرم کی سکینی بڑھ جائے گی چنانچے حضرت آ قاشیخ میں ہوتا کے اور میں ہوتا کے اور میں ہوتا ہے گ

وین العابدین قدس سره ایسے بی ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں: ﴿در مراشی و قرآن عذابش بیشتر است ﴾ یعن اگر قرآن یا مرثیہ خوانی میں غنا کا ارتکاب کیا جائے تو اس کا عذاب زیادہ ہے۔ (و خیرة العباد)

ای طرح حضرت شخ انساری اعلی الله مقامهٔ غنا کی تعریف ایر نے کے بعد تحریفر ماتے ہیں: ﴿وظهر مما ذکر نا انه لا فرق بین استعمال هذه الکیفیة فی کلام حق او باطل فقر آة القر آن و الدعاء و المراثی بصوت یرجع فیه علی سبیل اللهو لا اشکال فی حرمتها ولا فی تضاعف عقابها لکونها معصیة فی مقام الطاعة و استخفافاً بالمقرد و المدعو و المرثی ﴾ ذکوره بالاتعریف نظام ہے کہ اس صوتی کیفیت کی حرمت میں کوئی فرق نہیں خواہ کلام حق میں اس کا استعال کیا جائے یاباطل میں ۔ بنابریں اگر قر آن ، دعا اور مرشد کو ترجیح لہوی کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کی حرمت اور عذاب کے دوگنا ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے کیونکہ میں مقام اطاعت میں معصیت ہے اور اس میں مقرد (قر آن) ، دعو (خدا) اور جس کا مرشد پڑھا جا رہا ہے (امام ) کی تو بین اطاعت میں معصیت ہے اور اس میں مقرد (قر آن) ، دعو (خدا) اور جس کا مرشد پڑھا جا رہا ہے (امام ) کی تو بین دیا ۔ "(مکاسب ،صفی ۲۷)

موجوده مجالس عزاكي حالت زار برصاحب البربان كاتبعره

ہم ینہیں کہتے کہ ہراچی آواز غناہے سادہ طریقہ پر ذاکری کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ ہم تو یہ جا ہے ہیں کہ تقدیس مجلس کا خیال رکھا جائے اور مجلس عزا کو محفل سرود یا برم موسیقی نہ بنایا جائے۔ مگرافسوں کا مقام ہے کہ آج جس نہج پر مجالس عزا ہور ہی ہیں اس نے تھیٹر کو بھی مات کر دیا ہے۔ انہی حالات سے متأثر ہوکر مجلّہ علمیہ البر ہان لدھیانہ کے سر پرست مرحوم نے (جلد ۲۳ سے ۱۹۳۴ء) میں انہی مجالس پر تبھرہ کرتے ہوئے لکھا تھا:

ا تعریف غنا کی تحقیق : حضرت فیخ قدس رؤ فی عناکی مشہور بین الفتها ، تعریف نقل کر کے اس موافقت ظاہر ک عدومة الصوت المشتمل علی التوجیع المطوب فی اس آ واز کا تعنی جس بس ترجیع کی جائے اور طرب آ ورجی ہواوراس کے علاوہ بھی بعض تعریفات نقل کرے آخر بس بطور ظامد کھا ہے: ﴿ فالمحصّل من الادلة المتقدمة حرمة الصوت الموجع فیه علی سبیل اللهو فی ۔ (مکاسب س ۲۷)

اس کے علاوہ اس کی اور بھی مختلف تعریفات کی تیں جن کی تفصیل ہمارے رسالہ "حرمت غزا اور اسلام" میں دیکھی جاسکتی ہے گرجس نظریہ پر علا مد تقدین کی رائے مستقر ہوئی ہے وہ بیہ ہے کہ غزا کی تعریف بیان کرنا عالم وفقیہ کا منصب نہیں ہے اس کا کام صرف شرق تھم بیان کرنا ہے کہ فلال چیز حلال ہے اور فلال حرام، باقی رہی موضوع تھم کی تشخیص وتعیین اس سلسلہ میں اٹل خبرہ کی طرف رجوع کرنا چاہے۔ بنابریں غزا کے مفہوم کی تعیین کے سلسلہ میں بھی اس کے اہل خبرہ (گانے بجانے والے لوگوں) کی طرف رجوع کرنا چاہیے ہیں وہ جس مخصوص آ واز کو غزا و مرود قرارویں اے غزاسم جھا جائے گا۔ (مند فقی عند)

''ایک ناواقف شخص انہیں و کھے کریے محسوں ہی نہیں کرسکتا کہ یے مجلی عزا ہے یا محفل سرود و نشاطہ جب ایک اچھا گانے والا اپنے فن کا عمدہ مظاہرہ کرتا ہے تو سامعین واہ وا، سبحان اللہ (بلکہ نعرہ حیدری، ناقل) کا وہ شور مچتا ہے کہ چھتیں اڑنے لگتی ہیں۔ ایک ناواقف شخص باہر سے سننے والا اسے مجلس عزا تو کیا سمجھے گا بلکہ وہ یہ مجھتا ہے کہ (معاذ اللہ، ناقل) کسی تھیٹر یا سنیما کا تماشا دیکھ اسے مجلس عزا تو کیا سمجھے گا کہ بٹیرالڑائے جارہے ہیں اور اگروہ نیک منش رہا ہے یا اگر بٹیر بازی کا شوقین ہے تو وہ یہ سمجھے گا کہ بٹیرالڑائے جارہے ہیں اور اگروہ نیک منش انسان ہے تو اپنے حسن ظن کی بنا پر بیہ خیال کرے گا کہ کوئی مشاعرہ ہے جس میں غزل خوانی ہو رہی ہے۔''

جناب مولانا موصوف کا یہ خیلل آج ہے کم وہیش نصف صدی پہلے کی مجلس کے متعلق ہے گراب تو صورت و حال اس سے بھی کہیں بدتر ہو چک ہے۔ آج مجالس کی کامیابی کا دار و مدار صرف دو ہاتوں پر ہے۔ پہلے حاضرین کو خوب ہنسایا جائے اگر چہ لغویات و واہیات فتم کے قصے، کہانیوں یا لطیفہ بلکہ کشفہ گویوں سے سہی اور پھر فنی گریز اور مہارتی ایکننگ سے سامعین کوخوب رلایا جائے اور حقیقی یا مصنوعی گرید و بکاء کا شور بلند کر دیا جائے اگر چہ من گھڑت اور خانہ ساز غلط روایات و واقعات سے ہی ۔ اللہ بس باتی ہوں۔ و المی الله المشت کلی۔

کیا مجالس عزائے حسین کی بھی شان ہے؟ کیا عزاداروں اور سوگواروں کی بہی حالت ہوتی ہے؟ کیا اقوام عالم کے سامنے ائمہ معصومین انگل کی سیرت و کردار کے پیش کرنے کا بہی طریقہ ہے؟ کیا نہ بہی عبادات و رسوم کی ادائیگی کا بہی سلیقہ ہے؟ اور کیا حسین کی شہادت اور مجالس کے انعقاد کی بہی غرض و غایت ہے؟ بیسوالات ارباب عقل و فکر کی خصوصی توجہ کے طلب گار ہیں!

بانیان مجالس اورسامعین کی اکثریت کے دولت اخلاص سے ہی دامن ہونے پرشواہد پنجگانہ

جب مجلس خوان گروہ کی اکثریت کا اخلاص سے عاری ہونا ثابت ہو چکا تو اب ہم اپنے دعویٰ کے دوسرے جزء یعنی بانیانِ مجانس اور سامعین کی اکثریت کے دولت ِ اخلاص سے نہی دامن ہونے پر پانچ شواہد پیش کرتے ہیں۔ اثبات و مدعا پر پہلا شاہد تیری میری مجلس کی تفریق

اس دعوے پر پہلا شاہد ہیہ ہے کہ آج کل مجالس عزائے سیدالشہد اٹے میں تیری مجلس اور''میری مجلس'' کی تفریق پائی جاتی ہے جس کا نتیجہ مجالس کے باہمی تصادم کی صورت میں ظاہر ہور ہاہے۔ واضح ہے کہ بیے طرزِ عمل روح اخلاص کے منافی ہے۔ جب ہرمجلس مجلس حسین ہے اور اس کے انعقاد کا مقصد دین حق کی نشر واشاعت کر کے خدا اور اسلامی مجلس مجلس مجلس مجلس مجلس میں جب مرسول اور انگر میری مجلس اور فلاں کی مجلس کے کیا معنی ہیں؟ جب مرسول اور انگر میری مجلس اور فلاں کی مجلس کے کیا معنی ہیں؟ جب

المجلس عبادت ہے تو عبادت تو وہی ہوتی ہے جو خالصاً لوجہ اللہ ہو۔ جب سے اس تفریق کا فہیج سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے ساتھ ہی مجالس کے ساتھ ہی ہوتی ہے جس کا نتیجہ ہے کہ آج مجلس کا سیاب ہوجائے دوسرے کی اور جلوس سے جلوس فکرا رہا ہے۔ ہر بانی مجلس کی بید خواہش ہوتی ہے کہ اس کی مجلس کا میاب ہوجائے دوسرے کی کامیاب ہو جائے دوسرے کی کامیاب ہو یا ناکام ۔ اس سلسلہ میں جن جن حرکات قبیحہ وافعال نامرضیہ کا ارتکاب کیا جاتا ہے وہ عیاں راچہ بیان کا مصداق ہے جس کا فطرتی وقدرتی نتیجہ بیہ کہ مجالس کی اصل شان اور افادیت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے اور بجائے اس کے کہ ان مجالس سے نظم وضبط اور انفاق واتحاد کا درس لیا جاتا۔ الٹا یہی مجالس با ہمی تفریق وجدائی کا باعث بن

#### دوسراشابد: بي جا تكلفات بارده كاارتكاب

ندکورۃ الصدر دعوے کے اثبات پر دوسرا شاہد سے کداکٹر بانیانِ مجالس کا مقصد نام ونمود حاصل کرنا اور اپنے شاٹھ باٹھ کی نمائش کے ساتھ ساتھ دوسروں کی تحقیر کرنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بعض اوقات الیے امور کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں جوشر عا ناجائز یا کم از کم نام غوب ضرور ہوتے ہیں۔ ان تکلفات باردہ کی وجہ سے روز بروز اسراف میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اب رفع رفتہ مجالس میں تحقہ، پان، سگریٹ، چائے اور شربت شیرہ وغیرہ اور امام بارگا ہوں کی جھاڑ فانوس اور آئید وغیرہ سامانِ آرائش سے زیبائش و آرائش کرنا کہ جس کی وجہ سے وہ بجائے عزاخانہ کے محفل یا نشاط خانہ معلوم ہوں۔ عزاواری کا ہز بنتی جارہی ہیں جس سے عزواری کی اصل روح یعنی سادگی جو اسلام کا طغرائے امتیاز ہے بالحضوص عبادت خانوں میں تو اس پر اس قدر زور دیا گیا ہے کہ ساجد میں سونے چاندی سے تشن و طغرائے امتیاز ہے بالحضوص عبادت خانوں میں تو اس پر اس قدر زور دیا گیا ہے کہ ساجد میں سونے چاندی سے تشن و کہ یہ چیز اظلام کے منافی ہے جس کی وجہ سے 'دیکی پر باداور گناہ لازم' والی شل صادق آتی ہے۔ اما من کان یہ جوالے لفاء ربہ فلیعمل عملاً صالحاً و لایشوک بعبادۃ ربہ احداً۔

## تيسراشا بداجيش دماغي كى تلاش

ندکورہ بالا دعویٰ کے اثبات پر تیسرا شاہدیہ ہے کہ بانیانِ کرام ہوں یا سامعینِ عظام ان کی اکثریت ایسے عالی خوان حضرات کو پہند کرتی ہے جن کی پڑھائی میں تغیش دماغی حاصل کرنے کے پورے پورے سامان مہیا ہوں اوراگرکوئی پڑھنے والا خدااور رسول اوزائمہ اطہار کھٹا کی منشاء کے مطابق سادہ اورصحے طریقہ پر پڑھتا ہے تو نہ بانیان اس کی طرف توجہ کرتے ہیں اور نہ ہی سامعین شرکت کی زحمت گوارا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بانی حضرات کسی کو دعوت دینے سے پہلے اس کی آزمائشی تقریریں سنتے ہیں اوراس مقصد کے لیے بعض مقامات پرخصوصی مجالس کا اہتمام ہے۔

۔ کیا جاتا ہےاورسامعین حضرات شرکت سے پہلے بیمعلوم کرتے ہیں کہ پڑھنے والاکون اور کیسا ہے؟ ان حضرات کی ہیہ روش ورفناراس امر کی غماز ہے کہ بیلوگ مجلس کومجلس عز اسمجھ کرمنعقد نہیں کرتے اور سنتے بلکہ مجلس حسین کی آڑ میں تغیش د ماغی اور تفریح طبعی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔واقعۂ کر بلا ایسارفت خیز سانحہ ہے جواپنی مثال آپ ہے۔ بیہ ناممکن ہے کہ کی شخص کے دل میں ذرہ بھر بھی محبت ِ اہل بیت ہواور بیہ واقعہ ٗ ہا کلہ سنے اور پھراس کی آ نکھاشکبار نہ ہو۔خودشہیدِ كربلاكاارشاد ب: ﴿إِنَا قِتِيلِ العبرة ما ذكرني مؤمن الا استعبرت عيناه ﴾ (نفس المهموم وغيره) كارمعلوم مظلوم کر بلا کی مصیبت عظمیٰ پر چنداشک غم بہانے کے لیے فضول تکلفات کی کیا ضرورت ہے؟ کیا نوبت نقارہ اور راگ ورنگ کے بغیرگرینہیں ہوتا اگریسی کا کوئی عزیز مرجائے تو کیامجلس ساع منعقد کرنے ، ڈھول بجوانے اور راگ و سرود سے اس پررنے غم کا اظہار کیا جاتا ہے؟ جب وہاں ایسانہیں کیا جاتا تو کم از کم شہدائے کر بلا کے ساتھ وہی سلوک ى كياجائے جواين مرنے والے عزيزوں كے ساتھ كياجاتا ہے۔ حالانكد حقيقت بيرے: ﴿لا يعقاس بـآل محمدٌ احد من الناس ﴾ ( نهج البلاغه ) بهرحال اگران مجالس كانعقاد كامقصد خوشنود كي خدا ورسول حاصل كرنا ہے تو بانیوں اور سامعین کو بلا تکلفات ِ باردہ ہے فضائل ومصائب اہل بیت سننے کی عادت ڈالنی جا ہے۔ نیز ضروری ہے کہ ان مجالس میں کسی فرقہ کی دل آزاری نہ کی جائے بلکہ تھم امام'' دغبہ ہو لا تینفو'' پڑمل کرتے ہوئے ایسا طرزِمجلس خوانی اختیار کیا جائے کہ تمام برادرانِ اسلامی شوق ہے ان میں شرکت کر کے بارگاہ سینی میں اپنی عقیدت کے پھول

### چوتفاشامد: صالح وطالح کی عدم تميز

ہمارے مدعا پر چوتھا شاہد ہے کہ بانیانِ مجالس ہوں یا سامعین ان کی اکثریت مجالس پڑھانے یا سننے کے سلسلہ میں صحیح العقیدہ اور بدعقیدہ ، صادق و کا ذب اور صالح و طالح میں کوئی احتیاز نہیں کرتی بلکہ ان کا مطلح نظر صرف یہ ہوتا ہے کداگر پڑھنے والا مولوی ہے تو چندر ٹے رٹائے غیرعلمی نکتوں ہے ہی مجمع کوخوب اچھال سکے اور اگر ذاکر ہے تو اپنی خوش الحانی کی وجہ سے حاضرین کو محور کر سکے۔ بلاتشیہ آئ منبر پرمؤذن مص والے واقعہ کو دہرایا جاتا ہے جس کا لب لباب یہ ہے کہ ایک نو وار شخص جب شہر تھم میں وار د ہوا تو اس نے ایک خوش آ وار شخص کو اس طرح اذان کہتے ہوئے سنا جو بجائے ہا شہد ان محمداً رسول الله کے کہدر ہاتھا: ہان اھل حصص یشہدون ان محمداً رسول الله کا رسول ایل اس کھنے نے قاضی شہر ہے محمداً رسول الله کی (یعنی تھم کے لوگ گواہی دیتے ہیں کہ محمد کا رسول ہیں) اس شخص نے قاضی شہر ہے جا کر حقیقت حال دریافت کی۔ قاضی نے اسے بتایا کہ ان کا مقررہ مؤذن تعطیلات پر گھر گیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہمیں ایک خوش آ واز مؤذن کی ضرورت در پیش آئی۔ برقسمتی سے مسلمانانِ تھم میں ایسا کوئی شخص نیمل سکا۔ اس لیے جو تھی ہمیں ایک خوش آ واز مؤذن کی ضرورت در پیش آئی۔ برقسمتی سے مسلمانانِ تھم میں ایسا کوئی شخص نیمل سکا۔ اس لیے چھی

ا الله يهودى كى خدمت حاصل كرنا پڑى اور چونكه وه آتخضرت الله كى رسالت كا قائل نبيس اس ليے كہتا ہے: (ان اهل حمص يشهدون الخ .....) (زهرالرئع)

ہمارے اکثر سادہ لوح عوام نے بھی یمی نظریہ قائم کر رکھا ہے کہ ہمیں تو ایک خوش الحان آ دی ہے جلس حین سنتا ہے ہمیں اس کے کردار ہے کیا تعلق ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب سے ہمارے اسلامی بھائیوں نے بینظریہ قائم کیا کہ ہم نے تو قرآن کی اقتداء کرنا ہے بیش نماز جیسا بھی ہو۔ اس دن سے ان کے مصلی کی عظمت ختم ہوگئ ہے اس طرح جب سے ہمارے عوام نے یہ خیال کرلیا ہے کہ ہم نے تو مجلس حسین سنتا ہے ہمیں پڑھنے والے کے کردار ہے کیا سروکار ہے! اس دن سے حینی اشلیح کی تقدیس ختم ہوکررہ گئی ہے۔

یے روش ورفتار شاہد ہے کہ اس عمل میں روح اخلاص کا فقدان ہے۔اگریہ مجالس خالصاً لوجہ اللہ ہیں تو ضروری ہے کہ منبر پرانہی لوگوں کو لا یا جائے جن کے عقائد واعمال شریعت مقدسہ کے عین مطابق ہوں اور بدعقیدہ و بداعمال افراد کو مینی اسٹیج کے قریب بھی نہ آنے دیا جائے کیونکہ س

آل خویشتن گم است کرا راببری کند

يانجوال شامد: سيرت حيني كافقدان

 الکر عین حالت مجلس اور جلوس میں نماز کا اول وقت داخل ہو جائے تو مجلس یا جلوس کوروک کر وہیں نماز باجماعت پڑھ کر اہل عالم پر واضح کر دیں کے حینی اس طرح ہوتے ہیں۔ پھر دیکھیں کہ ان مجالس وجلوس ہائے عزاء کی افا دیت میں کس قدر اضافہ ہوتا ہے اور مذہب حق کی کس قدر ترویج و ترقی ہوتی ہے! اور اگریہ بیس تو پھریہ حقیقت اچھی طرح ذہن شین کر لینا چاہے کہ ب

جو کچھ بھی ہے تکلفِ وہم و خیال ہے

المحدللد كدان حقائق كى روشى ميں ہمارے دعوى كى صدافت اظهر من الشمس ہوگئى ہے۔ دعا ہے كہ خداوند عالم تمام مجالس ومحافل براحضے، سننے اور منعقد كرنے والوں كواخلاص كى دولت كرانما بيارزانى فرمائے۔ آميسن بسجاه النبى و آله الطاهوين م

مجلس خوال گروہ کے آ داب دہ گانہ

اب ہم ذیل میں کتاب کبریت احمر، کو کو و مرجان، مجاہد اعظم حصہ اول وغیرہ کتبہ معتبرہ ہے ہے مع اضافات جدیدہ ومفیدہ مجلس خوان گروہ کے دہ گانہ آ داب وشرا لطا کا تذکرہ کرتے ہیں۔اس کے بعدان وہ گانہ آ، داب کا تذکرہ کیا جائے گاجن کا تعلق بانیانِ کرام یا سامعین عظام یا خودمجلس امام کے ساتھ ہے۔انشاءاللہ

SIBTAIN.COM يبلاادب: صحت عقائد

تمام ادیان و مذاہب میں بالعموم اور دین اسلام میں بالحضوص عقائد اور ان کی صحت کو جو اہمیت دی گئی ہے وہ ارباب بھیرت پر مخفی نہیں ہے۔ تمام انسانی اقوال وافعال کی قبولیت کا دار و مدارتمام اخروی جز اوس اکا انحصارای صحت عقیدہ پر ہے۔ اس فسادِ اعتقاد کی وجہ سے کفار و مشرکیین پر جنت حرام قرار دی گئی ہے۔ ارشاد قدرت ہے: ﴿ وَ مَسنُ يُشُورِ کُ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَفِرِيْنَ ﴾

عقیدہ میں معمولی کی لغزش انسان کو خلود فی النار کا سزاوار بنا دیتی ہے اس لیے ہر مکلف پر بالعموم اور مبلغ دین پر بالخصوص نا قابل انکار قطعی دلائل سے اصول اسلامیداور عقائد ایمانید کا اس طرح محکم کرنا واجب و لازم ہے کہ تسزول السجب ال و لا تسزول تسلک المعقائد چونکہ افراد قوم کے عقائد کی اصلاح یا ان کا فساد زیادہ تر اہل منبر کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اس لیے اگر خدانخواستہ ان کے عقائد فاسد ہوئے تو ان کا وجود قوم و ملت کے لیے شیطان سے بھی زیادہ ضرر رسال اور باعث نقصان ہوگا۔

بیام بھی ملحوظ رہے کہ صرف تن سنائی باتوں سے یا گھر بیٹھ کرمحض چند کتب کی درق گردانی کرنے سے عقائد پر میں درنتگی اور پختگی پیدانہیں ہوسکتی۔ اس بنا پر ہادیانِ دین نے ایسے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرنے کی ہدایت معھم المراق ہے جن کا سرمایہ علم صرف چند کتابوں کی ورق گردانی تک محدود ہو۔ چنا نچہ جناب رسول خدا اللہ کا ارشاد ہے:

﴿ ایسا کہ و اہل المدفاتو و لا یغو نکم الصحفیون ﴾ کاپیوں والے (اہل علم) سے پچنا کہیں ہے کرم کتابی تہمیں دھوکہ ندوے دیں (بحارج ا) کیونکدا لیے لوگ میا یہ فسیدو ندہ اکثو مما یصلحون (اس قدراصلاح نہیں کرتے جس قدرافیاد کرتے ہیں) وجہ ظاہر ہے کہ علمی اسرار ورموز صرف کتب بنی سے حاصل نہیں ہو سکتے بلکداس مقصد علیا کے حاصل کرنے کے لیے علاء محققین کی خدمت میں زانوئے ادب تہد کرنا پڑتا ہے جیسا کہ جناب علامہ حلی نے قرمایا ہے: ﴿ ول کل علم اسوار لا یطلع علیها من الکتب فیجب اخذہ من العلماء و لهذا قال علیه السلام کا حذوا العلم من افواہ الوجال و نہی عن الاخذ عمن اخذ علمه من الدفاتو فقال علیه السلام لا یعون کم الصحفیون ﴾ آنخفرت کا مشہورارشاد ہے: خدوا العلم من افواہ الوجال ۔ کے علم کوعلاء سے حاصل کرو۔ (بحار، ج انتحر کا انتہ کی الاحکام)

حضرت صادق آل محمد الطبیخ فرماتی ہیں: ﴿ من دان اللّه بغیر سماع من عالم صادق الزمه اللّه النب النب الفناء ﴾ جو خض كى حقیق عالم سے بغیركوئى عقیدہ قائم كرے گا وہ مرتے وقت تك سر كردان رہ گا النب الله الفناء ﴾ جو خض كى حقیق عالم سے بیات واضح ہوجاتی ہے كہ فروع دین كی طرح اصول عقائد میں بھى (كبريت احمر، صفح ااملیج ایران) ان حقائق ہے بیات واضح عقائد كرنا واجب، بان اصول وفروع كے سلسله میں اس فلاءِ اعلام ہى كی طرف رجوع كرنا لازم ہے اور انبى سے تصبح عقائد كرنا واجب، بان اصول وفروع كے سلسله میں اس فدر فرق ہے كہ فروع كے سلسله میں صرف شرى تھم معلوم كيا جائے گا۔ اس كى دليل وريافت نہيں كى جائے گى ليكن اصول عقائد میں صبح عقيدہ بھى انبى سے معلوم كيا جائے گا اور ساتھ ہى اس كى دليل بھى حاصل كى جائے گى تاكدوہ عقيدہ بھى انبى سے معلوم كيا جائے گا اور ساتھ ہى اس كى دليل بھى حاصل كى جائے گى تاكدوہ عقيدہ على وجہ البصيرہ ہواور اس سے اطمینان قلب حاصل ہوجائے۔

#### الل منبرك ليے مفيد مشوره

اہل منبر کے لیے صرف یہی بات کافی نہیں کہ علماءِ اعلام سے اپنے عقائد کی اصلاح کرائیں بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ احادیث بیان کرنے کے سلسلہ میں بھی علماءِ محققین سے اجاز ہُ نقلِ روایت حاصل کریں کیونکہ کتابوں میں ہرتم کا رطب و یابس موادل جاتا ہے اس لیے جزم واحتیاط نی الدین کا نقاضا یہ ہے کہ اہل منبرنقل روایات سے پہلے اس کا اجازہ حاصل کریں اگر ایسانہ کیا گیا تو ان کی مجلس خوانی سے اتنا فائدہ نہ ہوگا جتنا کہ و پی نقصان ہوگا۔ بعض علماء کرام نے تو ایسے بے لگام مقررین کی مجالس میں شرکت کرنے کو بھی حرام قرار دے دیا ہے جن کا نہ خود علمی پایہ بلند ہوتا ہے اور بنعلاءِ اعلام کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت محسوں کرتے ہیں: ﴿فلا یہ جو ز الاست ماع اليہ م و بحضور منابر ہم و محالسهم و یہ حوم علیهم فقل الاحادیث مالم یر جعوا الی من له اہلیة التمیز بین

معاف الاحاديث و صححها ممن يجوز تقليده و الرجوع اليه (احياء الشريع، جوا) للندا ايسالوگ اگردين احكام مين مداخلت كرين گوتو بقول علامه مازندراني ان كا قول مثل بول متصور موگا- (واعظ غير مجتهد قولش مثل بولش مي باشد در بيان احكام اگر از خود بگويد) (فيرة المعاد، ص١٠٠ الطبع لكھنو)

دوسراادب: ضرورت واخلاص

قبل ازیں اخلاص فی العمل کی ضرورت واہمیت پر بہت پچھ لکھا جا چکا ہے یہاں اس کے اعادہ و تکرار کی حاجت نہیں ہے یہاں تو صرف اجمالی اشارہ کرنامقصود ہے کہ ہرعبادت کی روح اخلاص ہے لہذا مجانس خوان حضرات کے لیے لازم ہے کہ وہ مجانس کو (جو کہ بہترین عبادت ہے) پورے خلوص نیت کے ساتھ پڑھیں۔اس میں ذاتی نام و محمود کی خواہش، ریا وسمعہ کی آمیزش، تعریف وتوصیف کی تمنا اور اپنی برتری اور دوسروں کی تحقیر کا جذبہ یا اس قتم کا کوئی اور سفلی ولولہ کار فرمانہ ہو۔قبل ازیں ثابت کیا جا چکا ہے کہ فیس مقرر کر سے مجلس پڑھنا بھی روح اخلاص کے منافی ہے جس سے اجرو دو اب اکارت ہوجا تا ہے۔

وضاحت

ہم واعظین و ذاکرین کی مالی خدمت کرنے کے مخالف نہیں بلکہ اس بات کے حامی ہیں کہ ان کی زیادہ سے زیادہ امداد واعانت کی جائے تا کہ وہ فکر معاش ہے فارغ البال اور مرفد الحال ہو کر فریضہ تبلیغ کو بجالا سکیں۔ بنابریں اگریہ حضرات خلوص کے ساتھ مجلس پڑھ دیں اور ان کی خدمت میں علی قدر مدارجھم بطور ہدید و نذرانہ کم یا زیادہ کچھ پیش کیا جائے تو اس کے جواز میں کوئی کلام نہیں۔ ہمیں اگر اعتراض ہوتو صرف ذکر حسین کی تجارت پر۔ اس کے چک حکافی رمول بھاؤیر۔ خلا ہر ہے کہ ہدید وعطیہ کی صورت اور ہا اور تجارت کی شکل اور۔ و بینھما ہوں بعید۔ حکافی معملانی گفتگو کرنا

علم معانی و بیان سے معمولی واقفیت رکھنے والے حضرات کے لیے بیر حقیقت کسی دلیل و بر بان کی مختاج نہیں ہے کہ مقتضائے حال کے مطابق کلام کرنے کا نام بلاغت ہے۔ بنابریں اہل منبر کومنبر پر ایسے مطالب ومضامین بیان کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے جن سے ان کی قابلیت کا اظہار تو ہوتا ہو گر سامعین کے پلے پچھ نہ پڑے بلکہ ان کو چاہیے کہ سامعین کے فلرف فہم ومقدارِ عقل کی وسعت کے مطابق حقائق بیان کریں۔

 وصیت میں فرماتے ہیں: ﴿ یا بنتی! لا تقل مالا تعلم بل لا تقل کلما تعلم ﴾ بیٹا! جس بات کاعلم ند ہووہ بات ا نہ کہو بلکہ ہروہ بات جو تہ تہیں معلوم ہے وہ بھی نہ کہو۔ (نہج البلاغہ) چے ہے لیس کلما یعلم یقال س ویتے ہیں بادہ ظرف قدح خوار دکھے کر

آئ کل کچھاوگ کوائی سلیج پرایے ایے باریک مطالب بیان کرتے ہیں اور ایسی ایسی علمی موشگافیاں کرتے ہیں کہ سامعین کی اکثریت تو سوادعلمی ہے بہرہ ہونے کی وجہ سے کیا سمجھے گی بلکہ ظن غالب بیہ ہے کہ خود بیان کرنے والوں کی بھی مطالب کی گہرائی و گیرائی تک صحیح رسائی نہیں ہوتی اور نہ ہی اپنی بیان کردہ تمام باتوں پراعتقاد ہوتا ہا بلہ صرف عنوان خطابت کے تحت سب پچھ کیا جاتا ہے اگر چہسامعین کے عقیدہ و عمل کا بیڑا غرق ہوجائے۔ دوسری طرف کچھ اہل منبرعلمی سطے ہوئے ہٹ کرا یے مبتذل نکات، بودے استدلات، رکیک استثنا جات اور غلط بیانات بیان کرنے کے عادی ہوگئے ہیں کے عوام کالانعام تو ان باتوں سے ضرور مخطوط ہوتے ہیں اور وادو تحسین کی صدا کیں بھی بیان کرنے کے عادی ہوگئے ہیں کہ عوام کالانعام تو ان باتوں سے ضرور مخطوط ہوتے ہیں اور وادو تحسین کی صدا کیں بھی کہ بیان کرنے کے عادی ہوگئے ہیں کہ عوام کالانعام تو ان باتوں سے ضرور مخطوط ہوتے ہیں اور وادو تحسین کی صدا کیں بھی کہ بیان کرنے کے عادی ہوگئے ہیں کہ عوام کالانعام تو ان باتوں سے خور وائل کی خالے سے اہتر ہوتی جارہ ہی ہا ور تو ان کی جگہ خور ان باتوں کا شرائف نے لے اور اس سے ہماری قوم کی دماغی تربیت استدلالی کی ظرائف نے اہتر ہوتی جارہ ہے۔ اس طرح توم سے سیح خور وائل کی کا مادہ ہی سلب ہوتا جا رہا ہے۔ باخصوص اغیار کی موجود گی ہیں ہمارے جالس خوان جب ایسے ہفوات پراتر آتے ہیں تو ارباب بھیرے کو نہایت شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ اسے لوگ قابل انتجاہ ہیں۔ و فقا اللّٰہ لما یحب و یو سئی۔

چوتھا، یا نچواں اور چھٹا ادب: فیس طے کرنے اور غناہے اجتناب کرنا

اہل منبر کو جاہے کہ مجلس صین ایسی مقدس چیز کواجرت کے طے کرنے ،ان میں غناوموہیقی کاارتکاب کرنے اور کذب وافتراء کی آلائش سے ملوث کرنے سے مکمل اجتناب کریں۔ان تمام امور پرقبل ازیں مکمل تبھرہ کیا جاچکا ہے۔ یہاں تو صرف اجتماعی طور پران آ داب وشرائط کا اجمالی تذکرہ کرنامقصود ہے۔ وہس۔

ساتوال ادب بحسيني سيرت كاعملي نمونه پيش كرنا

مجلس خوان حضرات کو جا ہے کہ اپنی سیرت وکردار کی پا کیزگی ہے اسوہ حینی کا عملی نمونہ پیش کریں۔ اپنی شکل و شائل اور عادات و خصائل کو شریعت مقدرہ کے اصولوں کے مطابق ڈھالیں۔ واجبات کی بجا آ وری اور محرمات سے اجتناب کی شخق کے ساتھ پابندی کریں۔ راست گوئی، راست بازی اور خلوص کو اپنا شعار قرار دیں، ایٹار کو اپنا شیوہ بنا کیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضہ کی ادائیگی کو سرمایۂ حیات مستعار قرار دیں تا کہ ذاتی اغراض سے بالا بوکر خدمت دین کرسیس اور قومی و ملی مفاد کو اپنے داتی مفاد پرترجے دیں۔ ذکر حسین کو ذریعہ معاش و سرمایۂ حیات نہ

الل ایمان کو پریشانی ند ہو۔ نیز ان کومصائب و آلام کی تکلیف جھیلنے کی عادت ڈالنا چاہیے تا کے تبلیغ حق کے سلسلہ میں الل ایمان کو پریشانی ند ہو۔ نیز ان کومصائب و آلام کی تکلیف جھیلنے کی عادت ڈالنا چاہیے تا کے تبلیغ حق کے سلسلہ میں اگر کوئی تکلیف پہنچ تو اسے خندہ پیشانی ہے نماتھ برداشت کرسکس نیز انہیں چاہیے کہ اپنے ممل سے اتفاق واتحاد کی تلقین کریں۔ غرضیکہ بیرت حسین کا تذکرہ کرنے والوں کو اپنے ممل وکردار سے لوگوں کو سیرت انکہ اطہار میں تا تین کریں ۔ غرضیکہ بیرت حسین کا تذکرہ کرنے والوں کو اپنے میں تو پھروہ اس عزت و منزلت کے ہرگز مستی نہیں ہیں درس دینا چاہیے۔ اگر اہل منبر میں بیصفات جلیلہ موجود نہیں ہیں تو پھروہ اس عزت و منزلت کے ہرگز مستی نہیں ہیں جو اوان کے جلیل القدر منصب سے وابستہ ہے اور ان کی منبر پر سب ہاؤ ہواور رونا ور لانا سطی جذبات کی نمائش ہے جو کوئی قابل قدر چیز نہیں ہے۔ ﴿ وَ لَتَ کُنُ مِّ الْمُفَلِّ حُونَ فِ وَ يَنْهُونَ عَنِ اللّٰ الْمُعُرُوفِ وَ يَنْهُونَ عَنِ اللّٰ الْمُعُرُوفِ وَ يَنْهُونَ عَنِ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَرُوفِ وَ يَنْهُونَ عَنِ اللّٰمُ عُرُوفِ وَ يَنْهُونَ عَنِ اللّٰمُ عَرُوفِ وَ يَنْهُونَ عَنِ اللّٰمُ عَنْ وَ وَ اُولَیْکَ هُمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ ال

## آ مھوال ادب: واعظین کے بیان کا امید وہیم کے درمیان ہونا

اہل منبر کو جا ہے کہ ان کا بیان خوف ورجاء کے بین بین ہونہ تو اس قدر عذابِ خداوندی سے ڈرائیں کہ لوگ رحمت پروردگارے مایوس موجائیں اور نہ ہی رحمت حق پر غلط اعتاد کر کے اس قدر ڈھیل دیں کہ لوگ عذاب خدا ے مامون ومطمئن ہوكر گناہوں پرجرى وجسور ہوجائيں۔حضرت صادق آل محد الطبيع فرماتے ہيں: ﴿الا احب كم بالفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم من عذاب الله كيا يس تهين خرنددول كه حقيقى فقيه اورشريعت دان كون ہے؟ جوندتو لوگول كورحمت حق سے نااميد كرے اور ندى عذاب خداسے بے خوف كردے (اصول كافى، صفحہ ١٩، باب صفة العلماء) فلاح كونين كے ليے جس قدر خداكى رحمت كامله پراعمادكى ضرورت ہے اتنا ہی اس کے عذاب وعقاب سے ڈرنا بھی لازم ہے کیونکہ جہاں وہ غفور ورحیم ہے وہاں جبار وقہار بھی ﴾ ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيُبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ اى ليآ تخضرت الله كى ييثان بيان كى كن به وه بشر مونى كماته ساته نذريمى تص ﴿ يِنا يُهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرُسَلُنكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ﴾ بهرمال ايك عقل منداور بمدرد توم بلغ كى حيثيت ايك ما برطبيب كى ى باس جاس جا بيكة قوم كى نبض پر باتھ ر كھے اور جہال جس فتم كے بيان كى ضرورت مواس كے مطابق بشارت يا نذارت كا فريضه انجام دے مگر افسوس كا مقام ہے كه اكثر مقررين نے صرف بشارت کو اختیار کر کے نذارت کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا ہے جس کی وجہ سے ہماری اجماعی قوت عمل پڑمردہ ہوگئ ہاوراس کے باوجود ہر مخص جنت کا تھیکیدار نظر آتا ہے۔ایے خوش فہم حضرات کو یا در کھنا جاہیے کہ جنت كے بيٹے ايسے ارزال پڑے نہيں بكتے كماس طرح رائيگال اور مفت ميں ہاتھ آ جائيں۔ شفاعت برحق ہے اور ضرور ہے مگر ہمارا مسئلہ شفاعت نصرانیوں کی طرح نہیں ہے کہ گناہوں کی گھری خدا کے بیٹے کے حوالہ کر دی اور خود مطلق العنان بوكرجوجا بين كرت پيرين - خداكى بارگاه بين ديرتو بوسكتى ہے گراند جيزنييں - ﴿ فَسَمَنُ يَسْعُسَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۗ خَيْرًا يَّرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَّرَهُ ﴾

نوال ادب:مبلغین کامعصومین کفرامین براکتفاکرنا

مبلغین کو چاہے کہ وہ حضرات معصومین بھی کے ارشادات وفرامین بیان کرنے پر اکتفا کریں اور بغیر شدید صرورت کے مخالفین کے روایات نقل کرنے سے تابحقد وراجتناب کریں۔اصول دین ہوں یا فروع دین بلکہ فضائل ائمہ طاہرین بھی میں بھی روایات مخالفین پر اعتاد کرنے کی ممالغت وارد ہوئی ہے چنا نچہ علامہ مجلی نے ہفتم بحارالانوار، ص ۲۱۱ ہر پایک پوراباب بعنوان 'باب السنھی عن اخذ فضائلھم من معحالفیھم ''منعقد کیا ہے اور پر ارشادِ معصومین بھی کی روثنی میں اس مطلب کو ثابت فر مایا ہے ای طرح حضرت شخ طوی علیہ الرحمہ نے عدق پر ارشادِ معصومین بھی کی روثنی میں اس مطلب پر فرقہ کے اجماع کا دعوی فر مایا ہے۔ رجال کشی ص ۲ طبع جمبئی میں الاصول ص ۵۳ طبع جمبئی میں بروایت علی بن سوید جناب امام موکی کاظم النے ہے مروی ہے: ﴿ لا تماخہ اَن معالم دیسنگ عن غیر شیعتنا فرائک ان تعدیتھم اخذت دینک عن المخانین ﴾ اپنے دین کے معالم ومعارف کوشیعیان علی کے علاوہ اور فرائک سے حاصل نہ کرنا۔اگرتم نے این سے مجاوز کیا تو پھر خیانت کاروں سے دین معالم ومعارف کوشیعیان علی کے علاوہ اور کسی ہے حاصل نہ کرنا۔اگرتم نے این سے محاور کیا تو پھر خیانت کاروں سے دین معالم ومعارف کوشیعیان علی کے علاوہ اور کسی سے حاصل نہ کرنا۔اگرتم نے این سے محاور کیا تو پھر خیانت کاروں سے دین معلومات حاصل کرو گے۔

مرافسوں کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری مجالس کچھاں کچ پر چل رہی ہیں کہ ابتداء سے انتہا تک خالفین کی کتب تغییر وحدیث وغیرہ کے حوالہ جات پر مجل ختم ہوجاتی ہے اور جولوگ اپنے ہادیانِ وین کے فرامین سننے کے شوق میں شریک مجلس ہوتے ہیں ان کے کان قال الباقو القین کا الصادق عہد کی آواز سننے کے لیے ترج ہیں۔ ای غلط روش کا منتج ہے کہ اپنی نہ ہی کتب کا مطالعہ متر وک ہوتا جارہا ہے جس کی وجہ سے پڑھنے اور سننے والوں کی اکثریت اپنے کچ نہ ہی معلومات سے تھی دامن نظر آتی ہے۔ خالفین کی رطب و یا بس مطالب سے اور سننے والوں کی اکثریت اپنے کچ فرہی معلومات سے تھی دامن نظر آتی ہے۔ خالفین کی رطب و یا بس مطالب سے لیریز کتب کے ناموں سے تو قوم کا بچہ بچہ واقف ہے گر اپنی کتب اربعہ کے بھی انہیں نام معلوم نہیں ہیں، العجب لیریز کتب کے ناموں سے تو قوم کا بچہ بچہ واقف ہے گر اپنی کتب اربعہ کے بھی انہیں نام معلوم نہیں ہیں، العجب ہر کیف اس روش میں اصلاح کی اشد ضرورت ہے ہاں بوقت ضرورت بغرض تا ئید یا بطور الزام ان کے روایات پیش کرنے میں مقردین کے لیے کوئی حرج نہیں لیکن نہ اس حد تک کہ اسے بی اصل مقصود بالذات بچھ لیا جائے۔

دروال باب: طول ممل واختصار فل سے اجتناب كرنا

مبلغین و ذاکرین کوانسانی نفسیات ہے بھی واقف ہونا چاہیے تا کہ وہ موقع وکل کی نزاکت کا خیال کرکے طول یا اختصار کا خیال کرکے طول یا اختصار سے کام لے سکیس۔ بموجب حب الاهود او مساطلهاء بہتر بیہے کہ طول ممل اوراختصار کل ہردو ہے اور بالخصوص طول کلام سے اجتناب کریں۔ جب سننے والوں کا ہنوز اشتیاق باقی ہوتو سلسلۂ کلام بند کر دینا چاہیے تا کہ وہ

کلام میں زیادہ اثر پیدا ہو۔اس بات کا لحاظ کرنا اس وقت اور بھی زیادہ مؤکد ہوجا تا ہے جب کہ اور بھی پڑھنے والے موجود ہوں تا کہ ایک کے طول کلام سے دوسروں کی مجلس متاثر نہ ہو۔ اور اس طرح ان کے درمیان باہمی عداوت اور شکر رنجی کے جذبات نہ ابھرنے یا ئیں۔ ہاں اگر کسی وقت خود سامعین کا اصرار ہو کہ مقررا پنے بیان کو قدرے طول ويتويداور بات بـ حديث يس وارد ب: ﴿القائل اقل ملالةً من المستمع فاذا حدثت فلاتملّ جسلسائک ﴾ بولنے والا سننے والے کی نسبت کم ملول ہوتا ہے لہذا جب کچھ بیان کروتو (طول کلام سے) سامعین کو ملول نه كرو\_ بهرحال ابل منبر كوخو دنفسياتي طور پرموقع ومحل كي نزاكت كاخيال ركھنا جا ہيے۔ و لكل مقام مقال۔

واعظ میں کن صفات کا ہونا ضروری ہے

اس سلسلہ کے اختیام پرحضرت صادق آل محمد الطبیلا کی ایک حدیث پیش کر دینا فائدہ سے خالی نہیں ہے جس میں آ نجناب نے واعظین کے چنداہم صفات جلیلہ کا تذکرہ فرمایا ہے جس سے مذکورہ بالاحقائق کی تائید مزید ہوتی - ارثارفرمات بين: ﴿ من لم ينسلخ من هواجسه ولم يتخلّص من آفات نفسه و شهواته ولم يهزم الشيطان ولم يدخل في كنف الله و امان عصمته لم يصلح للامر بالمعروف و النهي عن المنكر لانه اذا لم يكن بهذه الصفة فكل ما اظهر يكون حجة عليه ولا ينتفع الناس به قال الله تعالى اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسكم و يقال له يا خائن اتطالب خلقي بما خنت به نفسك و ار خیت عنانک ﴾ کوئی بھی شخص جب تک اینے وساوس نفسانیہ اور اس کے آفات وشہوات سے گلوخلاصی نہ کرالے اور شیطان کوشکست دے کرخدا کی پناہ گاہ اور امان میں داخل نہ ہو جائے اس وفت تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا کیونکہ وہ جب تک ان صفات کا حامل نہ ہوگا تو جو کچھ کہے گا وہ اس کے برخلاف اتمام جحت ہوگا اورلوگ اس سے فائدہ بھی حاصل نہیں کرسکیں گے خدا فرما تا ہے: کیاتم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہواور اپنے آپ کوفراموش کردیتے ہونیزاس سے (منجانب اللہ) یہ کہا جاتا ہے او خائن! تو میری مخلوق ہے ان امور کی بجاآ وری كامطالبه كرتا بجن مين خود خيانت مجرمانه كرتا باورائي نفس كى لكام وهيلى جهورتا ب-و نعم ما قيل لا تنهه عن خلق و تاتي مثلة عار عليك اذا فعلت عظيم\_

بانیان مجالس اور سامعین کرام کے دہ گانہ وظا نف کا بیان

یہ امر کسی دلیل کامختاج نہیں ہے کہ ہر کام کی انجام دہی کے پچھ مخصوص قواعد وضوابط ہوتے ہیں اگران کونظر انداز کردیا جائے تو وہ کام ناتمام رہتا ہے ای طرح مجالس عزا کے انعقاد واستماع اوران سے مطلوبہ فوائد حاصل کرنے کے بھی کچھ قواعد ہیں جن کاملحوظ رکھنا ضروری ہے ورنہ بیمل خیر بے کیف اور جسہ بلا روح ہوکررہ جائے گا ہم ذیل میں پیر

صرف دس اہم وظائف کا تذکرہ کرتے ہیں۔

يبلا وظيفه: خلوص نبيت

ال موضوع پرقبل ازیں کافی تبھرہ کیا جا چکاہے کہ کوئی بھی عبادت اس وقت تک عبادت ہی نہیں ہوتی جب
تک اس میں اخلاص نہ ہواور اخلاص ہی عبادت کی روح اور اس کا حقیقی جو ہر ہے اگر اس کا فقد ان ہوتو وہ عمل صالح
بجائے شرف قبولیت حاصل کرنے کے الٹاعامل کے لیے باعث وزرووبال بن جائے گا لہٰذا اگر بانی اور سامع مجالس
عزاء کے انعقاد واستماع کوعبادت ہجھتے ہیں تو ان کوخلوص نیت ہے ان میں حصہ لینا لازم ہے۔
دو سراو ظیفہ: جہال غیر شرعی امور کا ارتکاب ہوو مہال شرکت نہ کرنا

حضرت امام جعفر صادق الطبیلات مروی ہے کہ غلط کار لوگوں کو پہلے تو وعظ ونصیحت کے ذرایعہ ہے ان حرکات ہے باز رکھنے کی کوشش کرواورا گرتمہاری کوشش بار آور نہ ہوتو چران کی جمنشینی ہے اجتناب کرو۔ ( کبریت احمر) امالی شخ مفید علیہ الرحمة میں حضرت امام رضا الطبیلات ایک طویل حدیث منقول ہے جس میں مذکور ہے کہ آنجناب نے سلیمان جعفری کے والد کوایک بدعقیدہ شخص عبد الرحمٰن بن ایعقوب کی جمنشینی پرٹو کا اور فرمایا کہ اگر اس کی جمنشینی اختیار کرنا ہوتو ہماری صحبت چھوڑ دو۔ اس کے اس عرض کرنے پر کہ دواس کا ہم عقیدہ تو نہیں ہے! چرکیا حرج ہمنشینی اختیار کرنا ہوتو ہماری صحبت چھوڑ دو۔ اس کے اس عرض کرنے پر کہ دواس کا ہم عقیدہ تو نہیں ہے! چرکیا حرج ہمائے فیمان کیا ہم مواپئی لیبٹ میں لے لے پھر ہمائے نہیں امام نے ایک اسرائیلی مؤمن کا تذکرہ فرمایا جوغرق فرعون کے وقت اپنے کا فرباپ کی جمنشینی کی وجہ ہے غرق ہوگیا امام نے ایک اسرائیلی مؤمن کا تذکرہ فرمایا جوغرق فرعون کے وقت اپنے کا فرباپ کی جمنشینی کی وجہ ہے غرق ہوگیا تھا۔ ﴿لان البلاء اذا ینزل بعم، ولم یکن له عمن قارب المدنب دفاع ﴿قبل از یں بھی اس سلسلہ میں بعض اعلام کا فتو کی ہم جو پڑھنے والل غلط وصیح روایات اور غدتی وسیمین واقعات میں تمیز کرنے کی مذخود المیت اعلام کا فتو کی کی طرف ہے مجاز ہوتو اس کی مجلس خوانی میں شمولیت جائز نہیں ہے۔ واللہ الموق ہوگی روایات اور خدتی وسیمین واقعات میں تمیز کرنے کی مذخود المیت ہوادر نہ ہی علاء وادر نہ ہی علاء اعلام کا فتو کی کی طرف ہے مجاز ہوتو اس کی مجلس خوانی میں شمولیت جائز نہیں ہے۔ واللہ الموق ہوگیا ، وادر نہ ہی علی عام اعلام کا فتو کی کی طرف ہے مجاز ہوتو اس کی مجلس خوانی میں شمولیت جائز نہیں ہے۔ واللہ الموق ہوگیری میں شعولیت جائز نہیں ہے۔ واللہ الموق ہوگیریں واقعات میں تمیز کر نے کی خود المیت کی موجو کی دولوں کی مطرف سے مجاز ہوتو اس کی مجلس خوانی میں شمولیت جائز نہیں ہے۔ واللہ الموق ہوگیری کی موجو کی موجو کی کو کرف سے مجاز ہوتو اس کی مجلس خوانی میں میاب کی موجو کی کی موجو کی کی موجو کی کی کی کی کی کو کی کو کرف کی کرف کی کی کی کو کو کو کی کی کو کی کی کو کی کی کی کی کی کی کو کرف کی کی کو کی کی کو کرف کی کو کرف کی کی کو کرف کی کی کو کی کو کر کی کی کو کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی کو کر کی کو کر کی کی کی کو کی کی کی کی کی کو کرف کی کی کو کر کی کی کو کر کی کی

سرکارعلامہ سیدعلی الحائری مجتہد پنجاب، اس سوال کہ'' جن مجالس عزامیں بعض خلاف شرع امور کا ارتکاب محققہ ہوتا ہومثلاً موضوعہ اور غلط روایات بیان کی جاتی ہوں یا راگ میں سوزخوانی ہوتی ہو۔ ڈھول تاشہ بجتا ہو۔ ایسی مجالس میں شریک ہونا جائز ہے؟ یا معصیت؟ بینوا تو جزوا، کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں:'' فدکورہ باتیں فی الواقع خلاف شرع ہیں اور مجالس عزا ایسے غیر مشروع باتوں سے مہرّ ا ہونی چاہیں ورنہ جن مجالس میں ایسے خلاف شرع امور کا ارتکاب ہوتا ہوان میں شرکت کرنا یقیناً خلاف شرع ہے'' وھوالعالم''

(رساله الحافظ لا مور، ج٢، نمبر۵، بابت ماهِ جولا ئي ٢٦١، بمطابق محرم ٢٣٥هه)

تیسرا وظیفہ جلس میں دنیوی خیالات سے فارغ ہوکرشریک ہونا

جب مؤمنین کرام مجلس عزامیں شریک ہوں تو لازم ہے کہ دنیا وہ فیہا سے عافل اور تمام خیالات سے فارخ القلب ہوں اور قائل کی گفتگو کو پوری توجہ سے ساعت کریں تا کہ گو ہر مقصود ہاتھ آسکے۔ارشاد قدرت ہے: ﴿ فَهُ شِّسُو عِبَادِ اللّٰذِیْنَ یَسُتَ مِعُونَ الْفَقُولَ فَیَشِّبِعُونَ اَحْسَنَهُ اُولَیْکَ اللّٰذِیْنَ هَذاهُمُ اللّٰهُ وَ اُولَیْکَ هُمُ اُولُوا اللّٰہُ اِسْ بِ سے عِبَادِ اللّٰذِیْنَ یَسُتَ مِعُونَ اللّٰفَقُولَ فَیَشِّبِعُونَ اَحْسَنَهُ اُولَیْکَ اللّٰذِیْنَ هَذاهُمُ اللّٰهُ وَ اُولَیْکَ هُمُ اُولُوا اللّٰہُ اِسْ بِ سِی جن کوخدائے تعالیٰ نے ہدایت فرمائی اور وہی مقاند ہیں۔ ایک ہمتری بیروی کرتے رہے بیخ شری خادوہ وہ وہ بی ہیں جن کوخدائے تعالیٰ نے ہدایت فرمائی اور وہی مقاند ہیں۔ ایک شخص نے جناب رسول خداہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوگر عرض کیا گھر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: خاموثی اختیار کرنا۔ عرض کیا: پھر کیا؟ فرمایا: یاد کرنا۔ عرض کیا: پھر کیا؟ فرمایا: یاد کرنا۔ عرض کیا: پھر کیا؟ فرمایا: ای کی نشر واشاعت کرنا (منیۃ المرید شہید ثانی ") دیکھا آپ نے کہ آئخضرت نے سنا۔ عرض کیا: پھر کیا؟ فرمایا: اس کی نشر واشاعت کرنا (منیۃ المرید شہید ثانی ") دیکھا آپ نے کہ آئخضرت نے تخصیل علم کے طرق شاشہ بیان کرنا گھانے کا ذکر فرمایا ہے مگر آئ منبر کے اجازہ داروں کی اکثریت کے پاس نظم ہے اور بی نوع انسان کی اصلاح کا بیزا گھانے کا ذکر فرمایا ہے مگر آئ منبر کے اجازہ داروں کی اکثریت کے پاس نظم ہے اور بیکھنے نہی مگل مگراصلاح قوم اور تبیغ و بین کا درد آرام ہے بیٹھنے نہیں دیتا ہے

ہر سے سر ہر شام سر

ایے بی اوگوں پر بیش صادق آتی ہے کہ خود میال فضیحت ودیگرال رائی بحت \_ ﴿ فواعجباً من اغلب اهل المنبر لا يفرقون بين الهر و البر ولا يطالعون الزبر المعتبرة ولا يتاملون فيها و يعرجون على عرشتها العالية كانهم اباء سحبان ولا يستحيون من احدٍ فيما يقولون فياتون بما يشاؤن من مزحرفات و ريب المنون. اعاذنا الله و اياهم من هذه السجيّة فانها مهلكة و خلاصة المرام انه لا يهد لهم اولا من تصحيح مباديه على ما هي عليها ثم رعاية ادابه ثم التخلق بالاخلاق الحميدة و محدد مهاديه على ما هي عليها ثم رعاية ادابه ثم التخلق بالاخلاق الحميدة و معدد مهاديه على ما هي عليها ثم رعاية ادابه ثم التخلق بالاخلاق الحميدة و معدد مهاديه على ما هي عليها ثم رعاية ادابه ثم التخلق بالاخلاق الحميدة و معدد مهاديه عليها ثم رعاية ادابه ثم التخلق بالاخلاق الحميدة و معدد مهاديه عليها ثم رعاية ادابه ثم التخلق بالاخلاق الحميدة و معدد مهاديه عليها ثم رعاية ادابه ثم التخلق بالاخلاق الحميدة و معدد مهادي ما هي عليها ثم رعاية ادابه ثم التحلق بالاخلاق الحميدة و معدد مهادي ما هي عليها ثم رعاية ادابه ثم التخلق بالاخلاق الحميدة و معدد مهاديه عليها ثم رعاية ادابه ثم التحلق بالاخلاق الحميدة و معدد مهاديه عليها ثم رعاية ادابه ثم التحلق بالاخلاق الحميدة و تعليها ثم رعاية ادابه ثم التحلق بالاخلاق الحميدة و تعليها ثم رعاية ادابه ثم التحليم بالاخلاق الحميدة و تعليما ثم يعليها ثم رعاية ادابه ثم التحليم بالاخلاق المعدد و تعليها ثم يعليها ثم يعليه

معه التحلي بالفضائل و التعرى عن الرذائل بعد ما اطاعوا الله في حلاله و حرامه الذي هو التقوى و قال تعالىٰ انما يتقبل الله من المتقين ﴾ (اواوة الغالية ) چوتھا وظيفہ: مجالس ميں شركت سے ذاتى ترقع كا مائع نہ ہونا

بالعموم بیردیکھا جاتا ہے کہ جب غرباء کے ہاں مجلس عزاء ہو یا پڑھنے والا کم علم ہوتو مالداراورعلاء ذی وقار اں مجلس میں شمولیت کرنا اپنے لیے کسر شان کا باعث سجھتے ہیں حالانکہ شرعاً ان کا یہ نعل بخت ندموم ہے سید الشہداء الطبیخ کی مجلس عزامیں شمولیت کرنے ہے کسی تشم کا مالی یاعلمی ترفع و تکبر مانع نہیں ہونا جا ہے کیونکہ علاوہ اس کے كه بعض اوقات انسان اپنے ہے كم علم وفضل ركھنے والے حضرات ہے بھی علمی استفادہ كر ليتا ہے اس ميں تواضع و فروتیٰ کی صفت جلیلہ یائی جاتی ہے۔ تواضع کرنے والوں کو خداوند عالم سربلندی عطافر ماتا ہے اور شرکت نہ کرنے میں تكبرجيسي بذموم صفت كالظهار بهوتا ہےاور خدا تكبر كرنے والوں كونا پسندكرتا ہےاوران كوذليل كرتا ہے جيسا كەحدىث نبوي من واروب: ﴿ما تواضع احد لله الا رفعه الله وما تكبر احد الا وضعه الله ﴾ (اكالي الاخيار) حضرت امام جعفرصا وق الفي فرمات بين: ﴿ لا يعد خيل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر ﴾ جس التنفس كرول مين ذره بيم أن تكبر هو كاوه داخل جنت نهيل هو سكة كاله «إنَّ اللَّهُ فه الأيْسِحِبُ الْمُعَتَكَبِّريُنَ ﴾ جب وه برزرگوار جوعات غائی ممکنات متے غریبوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے میں عارمحسوں نہیں فرماتے متھ تو ہمارے امراء غرباء کے یاں آئے جانے میں کیوں اپنی تو بین جھتے ہیں؟ ذرااس واقعہ کا تصور کروجب حضرت امام حسین القصاد چند فقراء کے یاں ہے گزرے جو نان خشک کھا رہے تھے۔ امام نے ان پرسلام کیا۔ انہوں نے جواب سلام کے بعد دعوت شرکت دی۔امام سواری سے اتر کران کے پاس بیٹھ گئے مگر روزہ (اور بروایتے طعام صدقہ ہونے) کا عذر کر کے شمولیت سے معذوری ظاہر فرمائی پھران مساکین کواینے ہاں وعوت دی اور ان کو پُر تنکفف ضیافت دی اور بوقت رخصت ہرایک مسكين كو چند درېم بھي مرحمت فرمائے۔(عاشر بحار وغيره)

گرافسوں آج انہی امام کے نام پرغرباء کے ہاں منعقد ہونے والی مجالس میں ندصرف یہ کہ امراء شرکت کرنا پئی جکی بھتے ہیں بلکہ خود پڑھنے والوں کی اکثریت بھی ان کے ہاں مجلس پڑھنے سے پہلو تہی کرتی ہے اور کئی کتر اتی ہے اور اگر حسن انفاق سے کوئی تاریخ خالی ہواور این کے اصرار پر وعدہ کر بھی لیس تو اگرای اثنا ہیں کسی امیر کے ہاں سے دعوت نامہ موصول ہو جائے تو سابقہ عہد و پیمان کو طاق نسیان پر رکھ کرنی دعوت پر چلے جائے ہیں اور غریب مؤمن کی دل شکنی، اپنی وعدہ شکنی اور مؤمن کی پسپائی کے ساتھ اپنی رسوائی کی ذرہ بھی پروانہیں کرتے۔ پھر کو کتاب علیہ کہ ارشاد کے مطابق ایسے ہی لوگوں نے جہنم کا تیسرا پھر کی تارشاد کے مطابق ایسے ہی لوگوں نے جہنم کا تیسرا پھر کا تیسرا پھر کا تیسرا پھر کی اس کے ارشاد کے مطابق ایسے ہی لوگوں نے جہنم کا تیسرا پھر کی خاتم کا تیسرا پھر کی تارشاد کے مطابق ایسے ہی لوگوں نے جہنم کا تیسرا پھر کی تارشاد کے مطابق ایسے ہی لوگوں نے جہنم کا تیسرا پھر کی تیسرا پھر کی تارشاد کے مطابق ایسے ہی لوگوں نے جہنم کا تیسرا پھر کی تارشاد کے مطابق ایسے ہی لوگوں نے جہنم کا تیسرا پھر کی تارشاد کے مطابق ایسے ہی لوگوں نے جہنم کا تیسرا پھر کی تارشاد کے مطابق ایسے ہی لوگوں نے جہنم کا تیسرا پھر کی تیسرا پھر کی بھر کے بھر کی بھر کو بھر کی بھر کو بھر کی بھر کی

طبقه پُركرنا كِ ﴿ وَمِن العلماء من يسرى ان يسضع العلم عند ذوى الثروة و الشرف و لا يرى له في المساكين و الضعفاء فذلك في الدرك الثالث من النار ﴿ بعض المالعلم السي بوت بين جوائي علم صرف مالدارول كو فائده پهنچات بين ليكن غرباء و مساكين كواس سے پُحه حصر نبين دينا چاہتے ايسے لوگ جہنم ك تيم سرف مالدارول كو فائده پهنچات بين ليكن غرباء و مساكين كواس سے پُحه حصر نبين دينا چاہتے ايسے لوگ جہنم ك تيم سرك طبقه بين بول گور فصال شخ صدوق ") بهر حال ايساكر نے والول كواتكم الحاكمين كى بارگاه بين جوابدى كے ليے تيار د بنا چاہيے ﴿ وَ هُو اَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ . تِلْكَ الدَّارُ اللاَحِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُويُدُونَ عُلُوا في الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴾

يانچوال وظيفه: بطورسوگوارشريك مجلس مونا

یکھ کر ورا کیان والے لوگ لباس فاخرہ زیب تن کر کے بڑے ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ جالس میں شرکت کرتے ہیں ان کا بیرو بیت قابل نفرین ہے۔ جالس عزامیں اس طرح ادب واحترام اوراس حال میں شامل ہونا جا ہے کہ ان کا حوکورت ہے ان کا سوگوار ہونا فلا ہر ہوتا ہو۔ وہاں شور وشغب، گالی گلوچ، شکوہ و شکایت بلکہ تمام منافئ احترام باتوں ہے کمل اجتناب کرنا چا ہے۔ اور پورے سکینہ ووقار کے ساتھ بحالس کا انعقاد واستماع عمل میں لانا چا ہے۔ ایسانہ ہوکہ کہیں ان کے حسات سیمات بن جا کیں جیسا کہ آ ہت مبارکہ ہو قابکہ آگھ مُ مِن الله مالکم یکو نُوا یک تعبیبوئن کی تغیر میں آئے ضرت کی تعبیبا کہ آ ہت مبارکہ ہو قابکہ الله مالکم یکو نُوا یک تعبیبوئن کی تغیر میں آئے ضرت کے خالات میں اور وی ہوئی ایس کے ساتھ جا کہ انہوں نے ان کو برائیوں کے ایسیات کا اس سرادوہ اعمال ہیں جن کو یہ لوگ نیکیاں خیال کرتے تھے لیکن انجام کا رانہوں نے ان کو برائیوں کے پلڑے میں پایا۔ (تفیر بر ہان) بھلا وہ بد بخت نام نہاد موسین ومو منات جن کی نظرین مجلس پڑھنے والے کی اسپیل کی بناوے و سجاوے کی نوا میں ہوئی ہوں اور جن کی قام ہری وضع قطع سے بین ظاہر ہوتا ہو کہ کی میلی مسئوار نے پر ہو، جن کی ظاہری وضع قطع سے بین ظاہر ہوتا ہو کہ کی میلی مسرت میں شریک بین (معاذ اللہ) نہ مجلس عزا میں اور وہ بانیان و بانیات بجالس جو خلاف شرع طریقہ سے کمائے ہوئے میں شریک بین (معاذ اللہ) نہ جال عن اس عمل کی تو بوئی ہوں؟ وہ خلاف شرع طریقہ سے کمائے ہوئے میں جائے ہوئے ہیں؟ اور اسے بخشش گناہان کا ذر ایو قرار دے بین بین جائے ہیں؟ آیااں روش ورفنار سے والد ہ حسین ہو گئی ہیں؟ حاشا و کلا ہ

عشرت کنیم تعزیبہ اش نہیم نام حاشا کہ رسم و راہ محبت چنیں بود
اس سے بھی زیادہ رونے کا مقام تو یہ ہے کہ جہال منبر رسول اور حیبی اسٹیج پر جانے والے بعض نالائقوں کی
یہ حالت ہو کہ عین عشرہ محرم میں بجائے وعظ یا ذاکر حسین معلوم ہونے کے اپنی شکل وصورت اور وضع قطع ہے کسی تھیڑ
ہے ایکٹر معلوم ہوتے ہوں وہاں اگر سامعین اور بانیتن ایسے نہیں ہوں گے تو اور کسے ہوں گے و ذیس جنیس

معہ شہریاں چناں ۔خدا کرے پڑھنے اور پڑھانے والوں کواپنے فرائض کا احساس ہواور پھران سے سبکدوش ہونے کا جذبہ بھی پیدا ہو کیونکہ صورت ِ حال کے بگاڑ میں دونوں برابر کے شریک ہیں۔ •

چھٹا وظیفہ: بحالت نجاست شامل مجالس نہ ہونا

بہتر ہے کہ پڑھنے اور پڑھانے والے باطہارت ہوکر شریک مجلس ہوں اور اگرمجلس کسی متجد میں ہے تو پھر توجب وحائض کی اس طرح شمولیت کہ جس ہے متجد میں واخل ہونا لازم آئے حرام ہے اور بنابراحتیاط مشاہد مقدسہ کا بھی یہی تھم ہے۔ :

ساتوال وظيفه بكاء ماتباكى كرنا

چونکہ مقربانِ بارگاہ فدا کے مصائب پراشک غم بہانا اجر و تواب ہے حاب کا باعث ہے اس لیے تمام معصوبین بھی کے بالعوم اورامام الشہد اعظیٰ کے مصائب پر بالخصوص دل کھول کر گریہ و بکا کرنا چا ہے اورا گرکی وقت موع اتفاق ہے گریہ نہ آئے تو کم از کم صدق دل ہے رونے والول کی شکل ضرور بنا کیں تا کہ عنایات الہہ بیس ثمال حال ہو سکیں یہ بات بہت ہی معیوب ہے کہ ذکر مصائب ہور ہا ہواور کوئی شخص سنگدلانہ شم کی ہنجیدگی کے ساتھ چپ چاپ بیشار ہے۔ یہ قاب کی علامت ہے اورقسی القلب شخص رحمت پروردگار سے بعید ہوتا ہے یہ بات علم الاخلاق میں مربین ہو چکی ہے کہ لیمن اخلاق جمیل طبق ہوتے ہیں اور بعض کسی دوایات سے بھی اس کی تاکید مزید ہوتی ہے۔ جناب امیر الفلاق جمیل خلاق جمیل ہوتے ہیں اور بعض کسی دوایات سے بھی اس کی تاکید مزید ہوتی ہے۔ جناب امیر الفلاق جمیل ہوارد ہے: ﴿ من لم یتحلم لم یتحلم کا گرتم طبع و برد بارنہیں ہوتو بردورو تکف طبع میو دوری کی دوری صدیت میں یوں وارد ہے: ﴿ من لم یتحلم لم یتحلم لم یتحلم (الدور و الغور للامدی) کی جناب رسول خدا میں فرائے ہیں: ﴿ یا اہا فرا الله ولکن لا یشعورون ﴾ اے ابوذ را جو شخص دوست میا ہوتے دل میں حزان پیدا کرے اور دونے کی شکل وصورت بنائے کیونکہ تحت دل خداسے دور روئے ایکن السے لوگوں کواس کا شعور نہیں ہوتا۔ (مکارم الاخلاق)

ببرحال تباكى كرنے سے بالآخر بكاء كا ملك بيدا ہوجائے گا۔

### آتھواں وظیفہ:عزاخانہکوسادہ رکھنا

عام لوگ عزا خانوں کی زیبائش و آ رائش میں غیر معمولی دلچیبی لیتے ہیں اور بڑے تکلفات کرتے ہیں حالانکہ عزاخانہ کوالیہا ساوہ ہونا چاہیئے کہ اس کی ظاہری ہیئت ہے ہی حزن و ملال کے آ ثار نمودار ہوں اور شریک مجلس ہونے پر والوں پرخود بخو در نج والم کے علامات ظاہر ہوں۔اییا نہ ہو کہ اس کی زیبائش و آ رائش کے جلوے دیکھ کر الٹا دنیوی : زخارف کی طرف رغبت پیدا ہو۔ بہرحال ہمیشہ اس بات کو پیش نگاہ رکھنا چاہیئے کہ وہ مجلس گاہ ہے نہ آ را نشگاہ۔ پیمل حزن و ملال ہے نہ مقام جمال و جلال۔ یہاں جناب رسول خدا ﷺ اور ائمہ ہدی ﷺ کو پرسا دینا مقصود ہے نہ کہ ا پنے عرّ و وقار کا اظہار ہاں البتۃ اگر محافل میلا دپر قدرے تزئین و آ رائش کر لی جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں بلکہ بیام مستحسن ہے بشرطیکہ اسراف کی حد تک نہ پہنچے اور نہ ہی کسی اور ممنوع امر کا ارتکاب کیا جائے۔ نوال وظيفه: مجالس ميں پچھشيريني تقسيم كرنا

مجالس ومحافل میں حسب توفیق کچھ نہ کچھ شیرینی ضرورتقسیم کرنا چاہیے کیونکہ ایسا کرنا علاوہ اس کے اجرو تُوابِ كَثِر كا باعث بحبيها كه بعض احاديثِ قديم يل واردب كه ﴿ و ها من عبد انفق في محبة ابن بنت نبيه طعاماً وغير ذلك درهما الا و باركت له في دار الدنيا الدرهم بسبعين درهماً وكان معافاً في البحنة و غفرت له ذنوبه ﴾ جو محض اپنے نبی کی دختر کے فرزند (امام حسین النظیم) کی محبت میں پچھ طعام وغیرہ یا ایک در ہم بھی خرج کرے گا۔ میں اسے دارِ دنیا میں اس ایک در ہم کے بدلے ستر در ہم کی برکت دوں گا اور عافیت کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا اور میں اس کے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ (لؤ لؤ ومرجان ،صفحہ ۴۰۰)

بیام بعض وجوہ کی بنا پر مذہب حق کی ترقی وتروج کا سبب بھی ہے۔ عامة الناس اور بعض حقائق نا آشنا لوگ محض شیرینی کے لاچ میں شریک ہوجاتے ہیں۔ اس ذریعہ ہے جب کلمۂ حق ان کے گوش گز ار ہوتا ہے تو بالآخر ندہب حق قبول کر لیتے ہیں جیسا کہ جربہ شاہد ہے۔

دسوال وظیفه: اسوهٔ حیینی می تأسی کرنا

اس میں کوئی شک نہیں کہ ساتویں وظیفہ میں اور اس ہے قبل بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ مصائب سید الشہداءالك ميں رونا اور رلانا كارِثواب اور باعث اجر بے صاب ہے ليكن بيہ بات بھى اظهرمن الشمس ہے كہ سيني شہادت ایسے عظیم الشان واقعہ کی اصل غرض و غایت صرف رونا اور رلا نا قرار دینا درست نہیں ہے اور نہ ہی مجالس عز اء کے انعقاد کا اصل مقصد فقط رونے اور رلانے کے اسباب جمع کرنا ہے۔ ایسا خیال حیینی "شہادت کبریٰ کی لطافتوں اور نزاکتوں کو ہے اعتنائی کی آ ماجگاہ بنانے کے مترادف ہے بلکہ حقیقت سے کہ بیگر میہ و بکاء سرکار شہادت کی شہادت عظمٰی کی اصل غرض و غایت کی نشر واشاعت اور اس کے پر چار کا ایک مؤثر ذریعیداور آلہ ہے۔ان آ داب و وظا کف سے جوسب سے اہم وظیفہ ہے وہ بیہ ہے کہ بانیانِ کرام اور سامعین عظام کواسوہ حیبتی " کی تقلید و تا سی کرنا چاہیئے اور ا پے عمل وکردارے اپنے حینی " ہونے کاعملی ثبوت فراہم کرنا چاہیئے۔ یہ مجالس عزاء حینی " شہادت کے اعلیٰ وار فع ہے مقاصد کی نشر وا شاعت کا مفید ترین ذریعہ ہیں۔ان میں فضائل ومصائب کے ساتھ ساتھ اصول وفروع دین اور ہو مقدم المیں معصوبین الکھا کا تذکرہ بھی موجودہ دور کے نقاضوں کے مطابق سائنٹیفک طریقوں ہے کرنا چاہے اور حینی کھی ہے۔ شہادت عظمیٰ کے مقصد کی بخیل کا بہترین طریقہ ہے کہ اقوام عالم کے سامنے اپنے عمل و کردار سے شریعت مقدسہ کے اصولوں کاعملی نمونہ پیش کر کے اس کی صدافت کاعملی اعلان کریں تا کہ دنیا ہمارے کردار کی بلندگ کود کھے کرآ ل محمد کی عصمت وطہارت کا اقرار کرنے پرمجبور ہوجائے کہ جن کے نام لیواایے بلند کردار اور پاکیزہ سیرت کے مالک بین ان کے پیشواکس قدر عظیم الثان انسان ہوں گے۔

دعا ہے کہ خداوند عالم قوم میں صحیح شعور پیدا کرے تا کہ وہ تمام عبادات کو بالعموم اور مجانس ومحافل کو بالخصوص شریعت مطہرہ کے قواعد وقوانین کے مطابق بجالا کرخوشنودگ خدا ورسول اور آل رسول کا پروانہ اور دین و دنیا میں سرخرو کی کا تمغہ حاصل کر سکیں۔

این دعا از من و از جمله جهال آمین باد

میکے موجودہ کتاب کے بارے میں

اربابِ عقل واطلاع پر بید هیقت مخفی و مستور نہیں ہے کہ تاریخ اسلام بلکہ پوری تاریخ عالم میں واقعہ کر بلا سے زیادہ عظیم کوئی اور واقعہ رونمانہیں ہوا اور بیا کہ عالم اسلام کی بقا بلکہ پورے عالم انسانیت کی نجاح وظاح پر جو گہرے نقوش سانحہ کر بلا نے چھوڑ ہے ہیں اپنے کی اور واقعہ نے نہیں چھوڑ ہے۔ آج اسلام کے اندرزندگی کے جو آثار اور انسانیت کے ظلیم جہاد کا ہی ثمرہ و نتیجہ ہے۔ انسانیت کے اندر حیات کے جو رمق نظر آرہ ہیں بیسب شہید انسانیت کے عظیم جہاد کا ہی ثمرہ و نتیجہ ہے۔ انسانیت کے اندر حیات کے جو رمق نظر آرہ ہیں بیسب شہید انسانیت کے عظیم جہاد کا ہی ثمرہ و نتیجہ ہے۔ یہ جبر حق در خاک و خون غلطیدہ است کی بیس بنائے لا اللہ گردیدہ است بیر حقیقت بھی جائے تا ہی قدراغراض فاسدہ رکھنے والے لوگوں کے واس میں رنگ بجرنے کے زیادہ مواقع میسر آتے ہیں اور وہ اصل حقیقت پر پردہ ڈالنے کے لیے اس میں بچھا اس میں رنگ بجرنے کے زیادہ مواقع میسر آتے ہیں اور وہ اصل حقیقت پر پردہ ڈالنے کے لیے اس میں جھا اس میں ہواتے ہوئی ہو۔ اس صورت میں وہ بھیشہ الیے طرح رطب و یا بس کو گذر کر دیتے ہیں کہ توائی عمر متندروایت یا غیر معتبر واقعہ لی جائے تو اس کا سہارا لے کر پورے واقعہ کو ہوئی کی نتائے برا کہ میں رہتے ہیں کہ کوئی غیر متندروایت یا غیر معتبر واقعہ لی جائے تو اس کا سہارا لے کر پورے واقعہ کو گوئی کی نتائے برا کہ میں مشکوک و مضتہ بنادیں۔ جب بھی عقائدیا تاریخی واقعیت وحقیقت کی جگہ تعصب وجنبہ داری لے لوگوں کی نظروں میں مشکوک و مضتہ بنادیں۔ جب بھی عقائدیا تاریخی واقعیت وحقیقت کی جگہ تعصب وجنبہ داری لے لوگوں کی نظروں میں مشکوک و مضتہ بنادیں۔ جب بھی عقائدیا تاریخی واقعیت وحقیقت کی جگہ تعصب وجنبہ داری لے لوگوں کی نظروں میں مشکوک و مضتہ بنادیں۔ جب بھی عقائدیا تاریخی واقعیت وحقیقت کی جگہ تعصب وجنبہ داری لے

واقعہ کر بلاتو کئی صدیوں تک ایسے حالات میں گھرار ہا کہ حکومتیں اے انظارِ عامہ میں سبک کرنے بلکہ اے انسانی اذہان ہے محوکر نے کے لیے ایڑی چوٹی کا زورلگاتی رہیں اور اب تک دشمنانِ حسینیت یہی سعی نافر جام کررہے ہو معموم المجھیں۔ ﴿ یُویدُدُونَ لِیُطُفِینُوا نُورَ اللّٰهِ بِاَفُواهِهِمُ وَ اللّٰهُ مُتِمَّ نُورِهٖ وَلَوْ تَحِرِهَ الْكَفِرُونَ ﴾

یاور بات ہے کہ بمیشہ خداوند عالم اپنے دست قدرت سے شع حسیٰی "کے جانباز پروانوں (علاءِحق) کے ذریعہ ان لوگوں کے عزائم مشکو مہ کوخاک میں ملا تار ہا ہے اور ملا تار ہے گا انشاء اللہ ۔

نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھوٹکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھوٹکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا چنا نجہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس دور میں بھی کسی دشمن حسین وحسینیت نے واقعہ کر بلا کی اہمیت کو کم کرنے کی ناپاک جمارت کی توار باہوت نے فرزاس کا نوٹس لیا اور حقائق کو اس طرح واضح واجا گر کیا کہ انکار وشک کے تمام دروازے بند کر دیئے۔ سندالا ہے سے لے کر اب تک واقعہ کر بلا پر جس قدر انکھا جا چکا ہے تاریخ میں اس کی

عہدائمہ سے لے کرشخ صدوق "ومفید" تک اوران سے لے کرعلامہ مجلسیؓ تک اورعلامہ موصوف سے لے کرعلامہ شخ جعفر شوستریؓ تک اور ان کے بعد آج تک برابر تمام علمائے اعلام نے اس واقعہ ہائلہ کو ہمیشہ اپنی اپنی تو جہات خاصہ کا مرکز بنائے رکھا ہے اور اپنی تالیفات قیمہ سے اس کی افادیت کو جار جا ندلگائے ہیں۔

کوئی مثال نہیں ملتی۔

اس طرح عربی و فاری کا دامن تو واقعہ کر بلا پر لکھی گئی متند کتب مقاتل سے لبریز نظر آتا ہے لیکن اردو زبان میں اس موضوع پر بہت بھی لکھے جانے کے باوجوداً گرینظر تحقیق دیکھا جائے تو غیر معتبر و غیر متند کت کے بالمقابل معتبر ومتند کت کی تعداد آئے میں نمک کے برابر بھی نہیں نظر آتی ۔ اس پر متزاد بید کہ ہمار نے بعض غیر ذمہ دار واعظین و ذاکرین نے بکاء وابکاء کے حص، عوام الناس سے داو تحسین و آفرین حاصل کرنے کے شوق اور اپنے ہم پیشہ لوگوں سے گوئے سبقت لے جانے کے ذوق کی وجہ سے حقائق کو بالکل منے کرکے رکھ دیا بلکہ انہیں ازخود واقعات افراع پر آمادہ کیا جس کا نتیجہ بید نکلا کہ اصل واقعات کا حلیہ بگڑ گیا اور اصل حقائق رفتہ رفتہ آتکھوں سے اوجھل ہو گئے الا مساشاء اللّه ) جس کا نتیجہ بیہ کہ اب اگر کوئی غیر جانبدار آدی اردو میں کبھی ہوئی عام مجالس یا پنجابی میں لکھے ہوئے موجوں سے اصل حقیقت کا سراغ لگانا چا ہے تو بالآخر تھک ہار کریہ کہنے پر مجبور ہوجاتا ہے کہ سے ہوئے جو وں سے اصل حقیقت کا سراغ لگانا چا ہے تو بالآخر تھک ہار کریہ کہنے پر مجبور ہوجاتا ہے کہ سے

عُد پریشال خوابِ من از کثرتِ تعبیر با

اس میں کوئی شک نہیں کہ اردوزبان میں اس موضوع میں بعض محققانہ انداز میں لکھی ہوئی کتب بھی موجود ہیں جیسے شہیدانسانیت مجاہداعظم وغیرہ مگران میں نقص ہیہ ہے کہ وہ اس انداز ہے لکھی گئی ہیں کہ ایک واعظ یا ذاکران کو پیش نظرر کھ کرکا میاب مجلس نہیں پڑھ سکتا کیونکہ ان کے فاضل مصنفین کا پیم طمع نظر ہی نہیں تھا۔
پیش نظرر کھ کرکا میاب مجلس نہیں پڑھ سکتا کیونکہ ان کے فاضل مصنفین کا پیم طمع نظر ہی نہیں تھا۔
ان حالات کے پیش نظر، میں کا فی عرصہ سے اس فکر میں تھا کہ اس موضوع پر ایک جامع اور مستند کتاب معلم معتمد کتاب معلم ان حالات کے پیش نظر، میں کا فی عرصہ سے اس فکر میں تھا کہ اس موضوع پر ایک جامع اور مستند کتاب معلم معتمد کتاب معلم کا میں معالم کے پیش نظر، میں کا فی عرصہ سے اس فکر میں تھا کہ اس موضوع پر ایک جامع اور مستند کتاب معلم کا میں معالم کے بیش نظر، میں کا فی عرصہ سے اس فکر میں تھا کہ اس موضوع پر ایک جامع اور مستند کتاب معلم کا معالم کیں معالم کے بیش نظر، میں کا بی عرصہ سے اس فکر میں تھا کہ اس موضوع پر ایک جامع اور مستند کتاب معالم کے بیش نظر، میں کا فی عرصہ سے اس فکر میں تھا کہ اس موضوع پر ایک جامع اور مستند کتاب معالم کے بیش نظر کی کا میں کا بی خوال کے بیش نظر کی میں کا بی معالم کے بیش نظر کی موسلم کی کا بی معالم کے بیش نظر کی کا بیاب کے بیش کی بیش کا بیک جامع اور مستند کتاب کی خوال کے بیش کا بیک جام کی بیش کی کا بیک جامع کی کے بیش کی بیش کا بیک جامع کی بیش کی کے بیش کی کا بیک کے بیش کی کی بیش کی بیش کی کا بیک کے بیش کے بیش کی کے بیش کی کے بیش کی کی کے بیش کی کے بیش کے بیش کی کے بیش کا بی کر بی کے بیش کی بیش کی کے بیش کی کے بیش کی کی کے بیش کی کر بی کی کر بی کی کے بیش کی کے بیش کی کی کر بی کر

ا بنائے ملک وملت کے سامنے پیش کی جائے جس میں واقعات کر بلا کواز ابتدا تا انتہاا ہے حقیقی خدوخال ، اصلی آب و تاب اور واقعی شان وشکوہ کے ساتھ بیان کیا جائے اور اس سانحۂ کبریٰ کے تمام علل واسباب اور اس کے جملہ نتائج و آ ثاراوراس ہے حاصل ہونے والے دروس اخلاق وغیرہ تمام متعلقہ مباحث کو بھی واضح و آشکار کیا جائے اور وہ بھی اس انداز ہے کہ اہل منبر بغرض بکاء وابکاء انہیں منبر پر بیان کر کے اپنی مجالس کو کامیاب بناسکیں لیکن ہمیشہ دیگر مصروفیات کی کثرت اس نیک مقصد کے سامنے حاکل و حاجب رہیں حتیٰ کہ جب گذشتہ سال'' انملغ'' میں بالاقساط ایک مضمون بعنوان''اصلاح المجالس والمحافل'' لکھنا شروع کیا (جس کا خلاصہ ای کتاب کے ہمراہ بطور مقدمہ شامل اشاعت کیا جارہاہے) جس میں مجانس ومحافل کی موجودہ روش ورفنار پر بھر پورمگر تقمیری تنقید کر کے اصلاح احوال کی سعی مشکور کی گئی ہے تو اس وقت ہے بعض قومی حلقوں کی طرف ہے اصرار ہوا کہ اس موضوع پر ایک تحقیقی کتاب قلمبند كروں۔ بہرحال اس بات نے ميرے اشہب عزم وارادہ كے ليے مہيز كا كام كيا اور ميں نے اتمام جحت كے ليے موانع وعوائق کی زنجیروں کوتو ژکراس عظیم کام کی انجام دہی کا بیڑا اپنے نحیف کا ندھوں پراٹھاتے ہوئے آج شب میم ماه رمضان المبارك كهيء بمطابق شب، وتمبر كلة واء كو واقعة كربلا برايك عظيم كتاب بنام "معادت الدارين في مقبل الحيين "كليخ كاكام شروع كرديا ب\_السعى منى و الاتمام من الله مين خاس كتاب كى جمع وتاليف میں کس قدر تحقیق و تدقیق سے کام لیا ہے؟ کس قدر کتب وزیر کی ورق گروانی کی ہے؟ کس قدر تنبع و تعنص کیا ہے؟ کس قدر محنت وعرق ریزی کی ہے؟ اور پھرا ہے عظیم مقصد میں کس حد تک کا میاب ہوا ہوں اس امریکا اندازہ و فیصلہ قار نمین کرام کے خداداو ذوق پر چھوڑا جاتا ہے کیونکہ

آنجا كه عيال است چه حاجت بيان است

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اصل واقعہ کر بلا اور اس کے علل واسباب اور اس سانحہ کبری کے نتائج وآ خار پیش کرنے ہے پہلے سرکار سید الشہد اء علیہ افضل التحیة والثا کے چیدہ چیدہ حالات زندگی نیز ان کے فضائل و کمالات اور بعض مجزات و محامد صفات کا تذکرہ بھی کر دیا جائے تا کہ اس میں آ نجنا ب کی مختصر سوائح عمری بھی آ جائے اور اس طرح یہ کتاب بفضلہ تعالی اپنے موضوع پر من جمیتے الجہات کا مل بلکہ اکمل ہو جائے و ما تو فیقی الا بالله ۔ وعا ہے کہ خلاق عالم بطفیل سرکار محمد و آل محمد علیہ وعلیہ م السلام اس ناچیز کتاب کو شرف قبولیت بخش کر اسے میری دنیوی و اخروی نجاح و فلاح کا سب قرار دے اور ابنائے قوم و ملت کو اس سے استفادہ کی توفیق عنایت فرمائے اس سے موجودہ جمود وخود کی فضاختم ہواور قوم میں صحیح علمی نداق پیدا ہوتا کہ وہ صحیح حقائق کا مطالعہ کر سیس اور ہر قتم کے تعصب و نگ نظری سے بالا ہوکر حق و حقیقت کی اجاع کریں اور اس طرح صادقین کے ندہب کی صدافت کو چار چانہ و تعصب و نگ نظری سے بالا ہوکر حق و حقیقت کی اجاع کریں اور اس طرح صادقین کے ندہب کی صدافت کو چار چانہ و

وانا الاحقر محمد حسين عفى عنه من مقام دار العلوم محمد بيرسر گودها غرة شهر رمضان كه ٢٠٠١ ه شب دوشنبه ۴ دمبر كا ١٩٤١ء

## SIBTAIN.COM

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمَٰنِ الرَّحِيْمِ الحمد لاهلهِ و الصلوة على اهلها

﴿ پہلا باب ﴾

حضرت امام حسین الطفی کی ولادت باسعادت اور ابتدائی حالات ازس م جه تل الجه

اگرچ سرکار سید الشهد اء الطبیع کی تاریخ ولادت باسعادت کے سلسلہ میں ارباب تاریخ میں قدرے اختیاف ہے گر امامیہ کے نزدیک مشہور ومنصور قول میہ ہے کہ اجرت نبوی کے چوتھے سال بروز پنج شنبہ بتاریخ پانچ شعبان المعظم مدید کم منورہ میں واقع الم مولی کے معبان المعظم مدید کم منورہ میں واقع الم مولی کے معبان المعظم مدید کم طہمارت

جناب صفید بنت عبد المطلب سے مروی ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت امام حسین النظافی کی ولادت ہوئی اس وقت میں جناب رسول خدا النظافی نے مجھ سے ہوئی اس وقت میں جناب رسول خدا النظافی نے مجھ سے فرمایا: ﴿ يَا عَمَدَ هَلَمَى اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

پھوپھی جان! میرا بیٹا مجھے لا دو۔ میں نے عرض کیا ابھی تک ہم نے مولود کو پاک و صاف نہیں کیا۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا: کیاتم اسے پاک کروگی؟اسے تو خدائے قد دس نے پاک و پاکیزہ پیدا کیا ہے۔

امالي في صدوق ص ٨٦ طبع قم عاشر بحاربس ٢٩ ، الدمعة الساكبة بص ٢٦١-

ا دمعهٔ ساکه بس ۲۷۰ درشاد شیخ مفید بس ۲۰۹ دروضة الواعظین نیشاپوری بس ۱۸ دراصول کافی ، ج ایس ۳۹۳ مانخ ، ج ۲ بس ۲ عاشر بحار بس ۲۷ مناقب ، ج ۲۷ بس ۷۲ وغیره -

ع ختبي الابال: ج ايس ٢٨١ رُبعض علما ۽ اعلام كا بيقول تقل كيا ہے كہ آپ كى ولادت آخرر تا الاول ميں جوئى و هدو لا يد محلو من فدوة من بعض الوجو ہ فنامل۔

مطهرون نسقیات ٹیسابھ تجوی الصلوۃ علیھم کلما ذکروا جبشنرادہ کوآ تخضرت کی خدمت میں لایا گیا تو آپ نے ان کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی اور اپنے لعابِ دہمن سے گھٹی ڈالی لیے۔ سمرگ ومی

بعض اخبار میں وارد ہے کہ جب آنجنائی ولادت ہوئی تو جناب سیدہ نے نام تجویز کرنے کے لیے مواود معود کو حضرت امیر الطبی کی خدمت میں پیش کیا۔ آنجنائی نے فرمایا: میں سرکار رسالت مآب اللی پر سبقت نہیں کرسکتا۔ اس نہیں کرسکتا۔ اس خضرت اللی قشریف لائے تو آپ نے فرمایا: میں اپ رب جلیل پر سبقت نہیں کرسکتا۔ اس اثناء میں جرئیل البین الطبی حاضر ہوئے اور تحفی درود وسلام کے بعدر ب جلیل کا یہ پیام سنایا کہ وان علیا منک بحد نہ این الطبی حاضر ہوئے اور تحفی درود وسلام کے بعدر ب جلیل کا یہ پیام سنایا کہ وان علیا منک بحد نہ البین الطبی حاضر ہوئے اور تحفی درود وسلام کے بعدر سے جان کا تام در حضرت ہوئے اور نام ہوئے والا نام رکھو۔ ان کا نام در شبیر " تھا۔ آپ عربی میں اس کا نام در حسین " کھیں چنا نچر آن خضرت اللی کے بیٹے والا نام رکھو۔ ان کا نام در شبیر " تھا۔ آپ عربی میں اس کا نام در حسین گئی ولاوت اور نام شعیل چنا نے آئے خضرت کی کے اس مولود کا نام حسین گئی کی دلاوت اور نام تجویز کرتے وقت بھی بھی صورت حال در پیش آئی تھی۔

عمران بن سلمان اورعمرو بن ثابت سے منقول ہے کہ والحسن و الحسین من اسامی الجنة ولم یکونا فی الدنیا کے حسن وحسین دونوں نام جنت کے ناموں میں سے ہیں۔ (شنرادگان کونین سے قبل) دنیا میں پہلے بینام کی کے نہ تھے۔ سی

رسم عقيقه

جناب امام جعفر صادق الكلي مروى م كر (ان رسول الله صلى الله عليه واله عق عن المحسن بكبش و عن الحسين بكبش و اعطى القابلة شيئاً و حلق رأسهما يوم سابعهما و وزن شعرهما فتصدق بوزنه فضة ﴾

جناب رسول خدا ﷺ نے جناب امام حسن کا ایک مینڈ ھے کی قربانی کے ساتھ عقیقہ کیا اس طرح امام حسین کاعقیقہ بھی ایک مینڈ ھے کی قربانی کے ساتھ کیا اور دایہ کو بھی کچھ (چوتھا) حصہ دیا اور ساتویں روز ان کے بال منڈوا کر

العراع الاشجان ازآ قاى سيدخس امين عاملى م ٢-

ع المالي شخ صدوق اص ٨٨، الدمعة الساكمة اص ٢٦٢، عاشر بحار اص ١٢، ١٨ \_ ناسخ التواريخ اح ٢، ص \_\_\_؟؟؟\_

ي الدمعة الساكية، ص٢٦٢، بحواله عوالم العلوم بحريق.

ان کے ہم وزن چاندی راہ خدامیں خیرات کی ۔ تعلیم وتر بیت

بعض آ ثارے واضح و آ شکار ہوتا ہے کہ ولادت امام حین کے وقت جناب سیرہ سلام اللہ علیم الطبع الطبع المحتل الطبع اللہ علیم اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ والم یعش مولود قط لستة اشهر غیر روایت کے خمن میں مروی ہے ﴿ و حصلت ستة اشهر ثم وضعته ولم یعش مولود قط لستة اشهر غیر الحسین بن علی علیه ما السلام و عیسی بن مریم فکفلته ام سلمة و کان رسول الله صلی الله علیه والم یات کل یوم فیضع لسانه فی فم الحسین عیم فیم من فاطمة علیها السلام و لا من غیرها لبناً قط ..... النے ﴾

یعنی جناب سیرہ سلام اللہ علیہا اس مولود مسعود کے ساتھ چھ ماہ تک حاملہ رہیں۔ اس کے بعد آنجناب کی ولادت ہوئی اور سوائے آنجناب اور حضرت عیسیٰ بن مریم " (دوسری بعض روایات میں بجائے عیسیٰ " کے بجیٰ " بن زکر یا غذکور ہیں) کے چھ ماہ کا اور کوئی بچے زندہ نہیں رہا۔ ان کی کفالت جناب ام سلم یہ کے متعلق تھی۔ جناب رسول خدا اس کے بہن اقدس میں دے دیتے اور وہ اس قدر چوسے ہرروز شنرادہ کے پاس تشریف لاتے اور اپنی زبانِ مبارک ان کے دبمن اقدس میں دے دیتے اور وہ اس قدر چوسے کہ سیر ہوجائے۔ یہ سلسلہ برابر جاری رہا۔ یہاں تک کہ شنرادہ کا گوشت و پوست آنخضرت کے گوشت و پوست کے ساگ آیا اور شنرادہ کو نین نے جناب سیرہ یا گئی اور عورت کا دود دھ مطلقاً نہیں سے پیا۔ اس مولود مسعود کی طہارت و یا گیزگی اور خلق و مروت کا کیا کہنا جس کی نشو و نما لعاب رسول چوس کر ہوئی ہو ۔

لله مرتضع لم يرتضع ابداً من شدى انشى ومن طَه مراضعهٔ ابداً من شدى انشى ومن طَه مراضعهٔ جناب صفيه مع كابيان م كه جب بين نے ولاوت كے بعد شفراده كو جناب رسول خدا الله في خدمت بين بيش كيا اور آپ نے ان كو زبان مبارك پُسانا شروع كى تو ﴿ فسما كنت احسب رسول الله يغذوه الا لبناً او عسلا ﴾ بين يه خيال كرتى تقى كد آن خضرت شفراده كودوده يا شهد بلارے بين يسلا

ل ل عاشر بحاد ، ص ٢ - الدمعة الساكبه ، ص ٢٦٢ - ارشاد في مفيد ، ج٢ ، ص ١١ ـ

ع الدمعة السائمة ، ص ٢٦١ بحوالة على الشرائع شيخ صدوق "كذا في الكاني ص ٢٥٣ طبع ايران\_

ي المالي الشيخ صدوق " بس ٨٣ \_ الدمعدالساكية بس٢٧٢ \_ عاشر بحار بس ٩٩ \_

#### ولادت امام يرزينت جنان وخمود نيران

بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ جس روز اس مولود مسعود کی ولا دت ہوئی خداوند عالم نے ما لک داروغهٔ جہنم کو تکم دیا کہ اس مولود کی کرامت میں آتش جہنم کو آج خاموش کر دواور رضوان جنت کو تکم دیا کہ جنت کی آرائش کو دوبالا کر دو۔حورالعین کو تکم دیا کہ اپنی آرائش جمال میں اضافہ کرواور فرشتوں کو تکم دیا کہ مزید تبیج و نقازیس کرو۔ اللہ ملائکہ کی میار کہا دی

بعض اخبار و آثار سے بی بھی واضح و آشکار ہوتا ہے کہ اس مولود مسعود کی ولادت کے وقت جرئیل المیں ا

مالى اذا وضع الحساب وسيلة مالك المجوبه المن حرّ نساد موقد الا اعتسرافى بساللذنوب و انسى مستحب بسولاء ال محمد ولا دستوامام كوفت كريه رُسول مقبول

بعض اخبارے ظاہر ہوتا ہے کہ جناب جر سکل القالات کے ساتھ ساتھ سید الشہد اءالقالیہ پر وارد ہونے والے مصائب وشدائد پر تعزیت مسنونہ بھی اداکی تھی جس پر جناب رسول خدا اللہ عزوجل بری منہم فقال امسی قال نعم یا محمد فقال النبی ما ہؤلاء ہامتی انا بری منہم و الله عزوجل بری منہم فقال جبر ئیل و انسا بسری منہم کیا اے میری امت قبل کرے گی جر سکل نے کہا: ہاں یارسول اللہ اُ آ تخضرت نے فرمایا: یوگ میری امت سے نہیں ہوں گے۔ میں ان سے بری و بیزار ہوں اور خدا بھی ان سے بیزار ہوں۔ جر سکل نے کہا اور بیں بھی ان سے بیزار ہوں۔ اس کے بعد آ تخضرت جناب سیدہ کے پاس تشریف لے گئے ﴿فَفَ نَاهِ وَ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

ل بحار الانوار،ج • ا\_ص ۷۵\_

ع امالي شخ صدوق ص ٨٨\_

سے عاشر بحار بھی ۲۹،۹۹ وفیرہ۔ اسا کیہ بھی ۲۹۳،۹۹ وفیرہ۔

ا ارو نے لگیس کے

ایک روایت میں وارد ہے کہ آنخضرت کے روتے ہوئے تین بارفر مایا: ﴿لعن اللّٰه قوماً هم قاتلوک یا ہنتی﴾ اے بیٹا غدااس قوم پرلعنت کرے جو تھے تل کرے گی ۔ ع

شفاعة جده يسوم الحساب · وهم يسوم اللقيامة في العداب

م اترجوا امة قتلت حسيناً فلا والله الله العن قتلة الحسين و اصحابه و اله

ہ ہے۔ جس مظلوم پر جناب رسول اکرم ﷺ نے قبل شہادت بلکہ بوقت ولادت گر ہیرو بکا کیا ہو بعداز شہادت اس کی مظلومیت پر اہل ایمان کیوں اشک غم نہ بہا کیں ۔۔

روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں

شائل نبوية كأنقشيم

سر داد و نداد دست در دست بزید حقا که بنائے لا اللہ بست حسین اعتقال حد، ه

محبت رسول تقلين بدامام حسين

جناب رسول خدا ﷺ کواپے نواسوں بالخصوص اس سبط اصغر سے جوالفت ومحبت تھی وہ عیاں راچہ بیان کی مصداق ہے۔ آنخضرت کی خلوت ہویا جلوت اور بحالت فرصت ہویا مشغولیت۔ بنگام وعظ ونصیحت ہویا اوقات

ل الدمعة الساكب بس٢٦٣ - عاشر بحار بس ١٩٠ -

ع امان شخ صدوق " بس ۸۳\_

ع الدمعة السائمية السائمية الماء\_

مجھی عجادت واطاعت غرضیکہ ہرحال میں ان کی محبت ومؤدت کے تذکر ہےاورعملی مظاہرے جاری رہتے تھے۔تمام امت کوبھی ہروفت ان کی محبت ومؤدت کی تا کیدفر ماتے تھے۔

مجھی اس محبت کا یوں اظہار فرماتے ﴿الحسن و الحسین ریحانتانی من الدنیا ﴾ حسن وحین و نیا میں میرے دو پھول ہیں المجھی فرماتے ﴿اللّٰهِ م انسی احب حسیناً فاحب من احب حسیناً ﴾ ہارالہا ہیں حسیناً سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس شخص ہے محبت کرجو میرے حسین ہے محبت کرے ہے مجھی یوں فرماتے ﴿الحسین منبی و انا من الحسین ﴾ حسین محصے ہاور میں حسین سے ہوں۔ سے یعنی میرانام اور کام حسین کی وجہ سے باقی رہے گا۔

مجھی اس طرح فرماتے ہمن احب الحسن و الحسین فقد احبّنی و من ابغضهما فقد ابغضهما فقد ابغضهما فقد ابغضهما فقد ابغضهما فقد ابغضهما فقد ابغضنی کی جس شخص نے ان دونوں شنرادوں سے محبت کی اس نے مجھے محبت کی اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھے دشمنی کی سے

ایک مرتبہ آنخضرت کی جناب سیدہ کے گھر کے پاس سے گزرے۔ اندر سے حسین کے رونے کی آواز آئی۔ آنخضرت کشریف لے گئے اور جناب سیدہ سے فرمایا: ﴿اللّٰم تعلمی ان بھائه یو ذینی ﴾ کیاتہ ہیں معلوم نہیں کہ حسین کے رونے سے جھے اذیت ہوتی ہے۔ ﷺ معلوم اس وقت پینیبر اسلام ﷺ کے قلب وجگر میں کی کیفیت ہوئی ہوگی جب یہی حسین میدانِ کر بلا میں سب اعزا وانصار راہ حق میں قربان کرنے کے بعد یا و تنہا رہ گئے تھے اور ہوئی ہوگی جب سے اعرا وانصار راہ حق میں قربان کرنے کے بعد یا و تنہا رہ گئے تھے اور آواز استفاشہ بلند کررہے تھے اور خیام حسین سے آواز گریہ و بکا بلند ہورہی تھی جس سے امام کا جگرشق ہورہا تھا۔

یے بھی متعدداحادیث میں وارد ہے کہ جب آنخضرت ﷺ بحالت نماز تجدہ میں جاتے تو شنرادےان کی پشت مبارک پرسوار ہوجاتے اور آنخضرت تبجدہ کوطویل کر دیتے۔ لیے

رسول خدا كااي بين ابراجيم كوايي نواسه حسين پرقربان كرنا

سیام مختاج بیان نہیں کہ تمام خونی رشتوں میں انسان کواولادسب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواپنے نواسہ حسین الطبی سے جومحبت تھی اس کی معراج کمال کا بیعالم تھا کہ آپ نے اپنے عزیز بیٹے اللہ علیہ وآلہ وسلم کواپنے نواسہ حسین الطبی ہے جومحبت تھی اس کی معراج کمال کا بیعالم تھا کہ آپ نے اپنے عزیز بیٹے ابراہیم کواپنے نواسے پر قربان کر دیا چنانچہ ابن عباس بیان کرتے ہیں ہے تسب عبد النہی و علی فعدہ الایسر

لے عاشر بحار مص 24۔ سے سنن تر ندی مسفحہ ۲۲۳۔ سے سنن تر ندی مسفحہ ۲۲۳۔ سنن تر ندی مسفحہ ۲۲۳۔ سنن ابن ماجیو م مص ۲۳۱۱۔ عاشر بحار مص ۲۲۔ معموم م ص ۱۱،۲۱۱۔ عاشر بحار مص ۲۲۔

ابنه ابراهيم و على فخذه الايمن الحسين بن على عليهما السلام و هو تارة يقبل هذا و تارة هذا اذ هبط جبرئيل بوحي من رب العالمين فلما سرّى عنه قال اتاني جبرئيل من ربّي فقال يا محمدً ان ربك يقرئك السلام و يقول لست اجمعهما فافد احدهما بصاحبه فنظر النبي الي ابراهيم فبكي فـقـال ان ابراهيم ان امه امة و متى مات لم يحزن عليه غيري و ام الحسين ً فاطمة و ابوه على ً ابن عممي لحمي و دمي و متلي مات حزنت ابنتي و حزن ابن عمي و حزنت انا عليه و انا اوثر حزني على حزنهما يا جبرئيل فاقبض ابراهيم فدية بالحسين ً قال فقبض بعد ثلاث فكان النبي اذا رأى الحسين عليه السلام مقبلاً قبله و ضمّه الى صدره و رشف ثناياه و قال فديت من فديته بابني اب اهيه ﴾ بين بارگاه رسالت مين موجود تفار آنخضرت كا فرزندابرا جيم آپ كي بائين ران پراورنواسه سين دائين ران پر بیٹا تھا۔ آپ بھی اسے بوسہ دیتے اور بھی اے۔ای اثنامیں جناب جرئیل پروردگار عالم کی وحی لے کرنازل ہوئے۔ جب آتخضرت کی حالت وحی ختم ہوئی تو ارشاد فرمایا: ابھی ابھی میرے پاس جرئیل میرے پروردگار کا بیہ پیغام لے کرآئے ہیں کہ خدا بخفہ ورود وسلام کے بعدارشادفر ما تاہے کہ میں ان دونوں کوزندہ رکھنانہیں جا بتا الہذا ایک کو دوسرے برقربان کیجئے اس کے بعد آنخضرت نے اپنے بیٹے ابراہیم کی طرف دیکھا اور روکر فرمایا: ابراہیم کی مال کنیز ہےاگر بیمر گیا تو اس پر مجھے ہی حزن وملال ہوگالیکن حسین کی ماں فاطمہ اور باپ علیٰ ہے جومیراعم زادہ اور میرا گوشت و پوست ہے لہذاحسینؑ کی موت پر میری بیٹی، خمیرا ابن عم اور میں خودسب سوگوار ہوں گے اس لیے میں تنہا ایے حزن کوان دونوں کے رنج والم پرتز جج دیتا ہوں پھر جرئیل کو خطاب کر کے فرمایا: جرئیل! میں ابراہیم کو حسین پر قربان کرتا ہوں چنانچہ تین دن کے بعد ابراہیم کا انقال ہوگیا۔ اس داقعہ کے بعد آنخضرت کا بیہ معمول ہوگیا تھا کہ جب بھی حسین کواپی طرف آتا ہوا دیکھتے تو ان کے پیار کرتے ، چومتے ، سینے سے لگاتے اور فرماتے میں اس پر نثار جس رمیں نے اینے بیٹے اہراہیم کوقربان کردیا ہے۔

آ تخضرت النظام کراپنے قدم مبارک پر کھڑا کرتے تھے اور ان سے فرماتے کدا ہے میری آ تکھوں کی روشی آ گے بڑھ۔ پس وہ ہاتھ تھام کراپنے قدم مبارک پر کھڑا کرتے تھے اور ان سے فرماتے کدا ہے میری آ تکھوں کی روشی آ گے بڑھ۔ پس وہ بچہ آ پ کے روئے مبارک کے قریب ہوجا تا تھا تو آپ ان کواپئی چھاتی سے لگا لینے تھے اور ان کی آ تکھوں کواور منہ کو پوم لیتے تھے اور ان کی فرط محبت میں ، اپنے پروردگار سے عرض کرتے کہ پروردگارا میں اس کو دوست رکھتا ہوں تو بھی اسے دوست رکھتا ہوں تو بھی اسے دوست رکھا ور است رکھ جواسے دوست رکھے۔ میں ۔ اسے دوست رکھے۔ میں میں میں ہور سے دوست رکھے۔ میں اسے دوست رکھا ور است رکھ جواسے دوست رکھے۔

م لے الدمعة السائبہ بس٢٦٣ بقس أمهموم بس١٣ اسا الله عظيم بس٩ ، • ا ، بحواله عاشر بحار ـ نائخ التواریخ وغیرہ ـ الکاتھ

ارباب عقل و دانش جانتے ہیں کہ آنخضرت کی بیشدید محبت محض خونی رشتہ کی بنا پر نہتھی بلکہ بیاس شنمرادہ مخط کے خدا داد فضائل و کمالات اور مراتب ومحامد صفات کا نتیجہ تھی جس کا وہ اپنے قول کے علاوہ عمل سے بھی ہر وقت و ہر حال میں برابرا ظہار کرتے رہتے تتھے۔

افسوس کہ امام حسین الفیلائے لیے اس لطف ومحبت اور اس بے پایاں سکون اور اطمینان کی عمر طولانی نہیں ہو سکی۔ ابھی آ پ کاسن سات برس کا بھی پورا نہ ہوا تھا کہ رہے الاول البھے میں حضرت محمر مصطفیٰ الفیلا کی وفات واقع ہوگئی اور حسین رسولی خدا الفیلا کے سابیۂ عاطفت سے محروم ہو گئے۔ ا

تمام اہل اسلام پر محبت حسین واجب ہے

اس بات پرتمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ آنخضرت کی محبت اور اتباع ہر کلمہ گو پر واجب و حتم ہے چنانچہ ارشاد قدرت ہے: ﴿ وَلَـكُمُ فِنَى رَسُولِ اللّهِ اُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ تمہارے لیے رسول کا کردار نمونة عمل ہے۔ نیز ارشاد رب العباد ہے: ﴿ قُلُ إِنْ كُنتُمُ تُحِبُونَ اللّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّهُ ﴾ اگرتم خدا ہے محبت كرتے ہوتو ميرى اتباع كرو۔ خداتم بيں اپنامحبوب بنا لے گا۔ نيز آنخضرت كا ارشاد ہے: ﴿ لا يومن احد كم حتى اكون احب اليه من نفسه و ماله و ولده و والده و الناس اجمعين ﴾ كوئی خص اس وقت تک مؤمن نہيں ہوسكتا جب تک ميں اسے اس كی جان، مال، اولاد، والداور تمام لوگوں ہے زیادہ عزیز شہول آ

اب جس سے بیرواجب الحجت محبوب محبت کرے اس کی محبت ومؤدت کیونکر واجب نہ ہوگی؟ یہاں تک کہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ ﴿من کان یں حب نی فلیحب ابنی ہذین فان الله امونی بحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ ﴿من کان یں حب نی فلیحب ابنی ہذین فان الله امونی بحصرت کی کہ وہ میرے ان دونوں بیٹوں سے بھی محبت کرے کیونکہ خلاق عالم نے مجھان کی محبت کرتا ہے اسے چاہئے کہ وہ میرے ان دونوں بیٹوں سے بھی محبت کرتا ہے اسے جاہے گئاتی عالم نے مجھان کی محبت کرتا ہے۔ سیلے

نیز بعض روایات میں وارد ہے کہ آنخضرت نے فرمایا: ﴿من احب الحسن و الحسین احبیته و من احبیته و من احبیته و من احب الله و من احبه الله و من احبه الله و من ابغضه الله ادخله النار ﴾ جو شخص حس وحین سے محبت رکھے گااس سے میں محبت رکھوں گااور جس سے میں محبت رکھوں گااور جس سے میں محبت رکھوں گااور جس سے خدامحبت رکھی گاوہ اسے ضرور داخل جنت کرے گااور جو شخص ان سے رکھوں گااور جو شخص ان سے مدامحبت رکھی گاوہ اسے ضرور داخل جنت کرے گااور جو شخص ان سے

ا شهدانانیت، ص ۲۵\_

ع تفير درمنثور، ج٣،ص٢٢٣\_

م سے عاشر بحار الانوار ، ص ۵۵ به ایضاً ، ص ۵۹ بحواله حلیة الاولیاء۔

۔ دشنی کرے گا اس سے میں دشمنی رکھوں گا اور جس سے میں دشمنی رکھوں گا اس سے خدا دشمنی رکھے گا اور جس سے خدا وشمنی رکھے گا اے ضرور داخل جہنم کرے گا۔

جب بالاختصار سطور بالامیں بیر ثابت کر دیا گیا کہ آنخضرت کوایے اہل بیت سے بالعموم اور سرکار سید الشهداءالظ الأسي بالخصوص انتهائي الفت ومحبت تقي تواب ايك مسلمان كافرض ہے كدوہ اس سركار سے محبت ومؤدت كُرْنَا إِنَّا دِينِ وَأَيِمَا فِي فِرِيضِهِ قِرَارِ دِي اوريبِي آيت مُؤَدِت كامفادِ ہے: ﴿ قُلُ لَا أَسُمَ لُكُمُ عَلَيْهِ أَجُرًا إِلَّا الْمَوْدُةَ فِی الْقُوبِنی ﴾ (سورهٔ شوریٰ، آیت ۲۳) میں تبلیغ رسالت کے سلسلہ میں تم ہے کوئی مزدوری طلب نہیں کرتا ہاں صرف بہ چاہتا ہوں کہ میرے قرابت داروں ہے محبت کرو، فریقین کی کتب تفسیر میں لکھا ہے کہ جب بیآیت ِ مبارکہ نازل مولى تو بعض صحابة كرام إن تخضرت ، دريافت كيا ﴿ من قرابتك الذين و جبت علينا محبتهم. قال : هم فياطسمة ً و عملي ً و ابسناهما ﴾ وه آپ ك قرابتداركون بين جن كى محبت بهم پرواجب قرار دى گئى ہے؟ فرمایا: وه فاطمة علی ادران کے دونوں بیٹے ہیں۔

جناب شافعی نے کیا خوب کہا ہے ۔

A — فسوض من اللَّه فسى القوان النولة يا اهل بيت رسول الله حبكم من لم يصل عليكم لا صلوة له -كفاكم من عظيم القدر انكم علامہ فخر الدین رازی اپنی تفسیر (ج ۷،۹ ۲،۹۰) پر آیة مؤدت اور اس کی تفسیر لکھنے کے بعد بطور فیصلہ تحریر فرماتے بین: ﴿فكل ذلك يدل على ان حب ال محمد واجب ﴾ سبآيات وروايات اس بات پرولالت کرتے ہیں کہ آل محمد کی محبت واجب ہے۔ای طرح نواب صدیق حسن خاں اپنی کتاب''الدین الخالص، ج ۲،ص ٢٨٥ پر مديث نبوي ﴿ احبوا اهل بيتي لحبي ﴾ نقل كرنے ك بعد لكست بين: ﴿ و يدّل له القران قل الا اسئلكم عليه اجراً.... و هذه المحبة لهم واجبة متحتّمة على كلّ فرد من افراد الامّة ﴾ "برقرد امت بران ذوات مقدسه کی محبت واجب ہے۔''

ارشاد شخ مفیرٌ، ج۲ بس ۱۴\_

تغيير بيناوي من ٣٧٨ طبع ايران -صواعق محرقه من ١٣٨ طبع جديد - كشاف، ج٣٩٥ م١٠٠-الم ت صواعق محرقه الم ١٣١ المبع جديد-

## حضرت امام حسین العَلَیٰلاً کے نسبی خصوصیات اور خاندانی روایات

ارباب بصیرت پرید حقیقت مخفی و محتجب نہیں ہے کہ انسانی رفعت وعظمت میں جہاں اس کے ذاتی صفات اور خصائل وشائل کا بڑا حصہ ہے وہاں نسبی خصوصیات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ توارث صفات کا مسکلہ آج کل مسلم الثبوت ہو چکا ہے یعنی بید کہ اخلاق و کر دارکی تشکیل میں خاندانی روایات اور موروثی صفات کو بھی بہت دخل ہے۔ حسین کے ذاتی فضائل و کمالات اور محامد صفات کا تذکرہ تیسرے باب میں آرہا ہے انشاء اللہ۔ یہاں صرف ان کے بعض خاندانی خصوصیات کی طرف اشارہ کرنامقصود ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ حسین خاندانی لحاظ ہے اس آسان رفعت وشرف پر فائز ہیں کہ جہاں تک طائز عقل بھی پرواز کر کے نہیں پہنچ سکتا۔ کتب فریقین میں بدارشاد نبوی مرقوم ہے کہ خلاق عالم نے تمام اقوام عالم میں سے قریش کو اور پھر قریش سے بن کنانہ کواور پھر بنی کنانہ میں سے بن کانہ میں سے بن کانہ میں سے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نتی کیا ہے گئے مشاخ اور اس دوجہ مبارکہ کے گل وآلہ وسلم کو نتی کیا ہے گئے مشاخ اور اس دوجہ مبارکہ کے گل مرسید ہیں۔ والد ہیں تو سیدالا ولیا ، والدہ ہیں تو سیدالا ولیا ، والدہ ہیں تو سید النہ اس ہو تو بتول اور بضعة الرسول ۔ انہی دو تظیم المرتبت ماں باپ کے بیٹے ہیں حسین مرب البحوین یلتقیان بینھما بوزخ لا یبغیان۔

ب رتبهٔ بلند ملا جن کو مل گیا

پاس ادب مانع ہے ورنہ بلاخوف تر دید کہا جاسکتا ہے کہ نسبی طور پرحسین کو جوشرف حاصل ہے وہ ان کے آباء واجداد میں سے کسی کوبھی حاصل نہیں ہے اور بیروہ شرف ہے جس پرخود سر کارسیدالشہد اءالظیمیٰ نے بھی افتخار فرمایا ہے جیسا کہ بعض آثار واخبار سے واضح و آشکار ہوتا ہے۔

> م ا مواعق محرقه، ص ۱۸۷، ۱۸۷، طبع جدید وغیره۔

#### شنراده كونين كاحضرت امير الطيخة كے ساتھ مفاخرہ

ایک طویل روایت میں وارد ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وفات رسول سے پچھ دن پہلے ایک بار حضرت امیر اللین سرکار رسالت مآب علی کی خدمت میں حاضر تھے کہ اتنے میں شنرادہ کوئین حضرت امام حسین اللین تشریف لائے جناب رسول خدا ﷺ نے شنرادہ کواپنی گود میں بٹھایا اوران کے ہونٹوں اور پیشانی پر بوسہ دیا۔حضرت امير الفيلا نے عرض كيا: ﴿ يَا رَسُولَ الله اتحب ولدى الحسين ﴾ كيا آب مير عفرزند حين عمبت ركت بي؟ آتخضرت نفرمايا: ﴿ كيف لا احب وهو عضو من اعضائي ﴾ بهلايس كيونكراس عجب نهكرول حالانكدىيميرے اعضاء ميں سے ايك عضو ہے۔ پھر جناب امير النَّفِين نے عرض كيا: ﴿ ايسنا احب اليك انا ام المحسين كم بم دونوں ميں ہے آ بكوزيادہ محبت كس سے ہے جھ سے ياحسين سے! بيس كرشنرادہ بولا اور عرض كيا: ﴿نعم يا ابتاه من كان اعلى شرفاً كان احب الى النبيُّ و اقرب اليه منزلةً ﴾ بال باباجان! بم مين \_ جس كا (خانداني) شرف زياده ہوگا وہي رسول كو زياده محبوب ہوگا۔ بيٹے كابيكلام من كر حضرت امير الطيح نے فرمايا: ﴿اتفاخر من يا حسين ﴾ بيناحسين كيح خبر بهي ب يغز ومبامات كس سي كرر به و؟ شنراده نے عرض كيا: ﴿ نعم ابتساہ ان شنت؟ ﴾ بال بابا جان مجھے معلوم ہے۔ اگر خیال ہوتو بسم اللہ! اس وقت جناب امیر المؤمنین نے اپنے فضائل وكمالات كاليك شمه بيان كرت موع فرمايا: ﴿ يما حسيسَ "انا اهير المؤمنين. و لسان الصادقين. انا وزير المصطفيُّ. انا خازن علم الله انا قائد السابقين الى الجنة. انا الذي عمه سيد الشهداء في البجنة انا الذي اخوه جعفر الطيار في الجنة انا حبل الله المتين. انا لسان الله الناطق. انا حجة الله على خلقه. انا باب الله الذي يؤتي منه. انا بيت الله الذي من دخله كان امناً. فمن تمسك بولايتي و محبتي امن من النار. انا قاتل الناكثين و القاسطين و المارقين. انا ابو اليتاملي. انا كهف الارامل. انا عم يتسائلون عن ولايتي يوم القيامة. انا النبأ العظيم. انا الذي اكمل الله به الدين يوم غدير. انا ابو الاثمة الطاهرين. ان الذي تصدق بالخاتم. انا الذي نمت على فراش النبيُّ و فديته بنفسي من المشركين. انا ترجمان الله انا خازن علم الله .... انا قسيم الجنة و النار ﴾ "الحسيني"! میں مؤمنوں کا امیر، صادقین کی زبان، وزیر مصطفیٰ ''، خازن علم خدااور سابقین الی الجنة کا قائد ہوں۔ میں وہ ہوں جس کا چیا (حضرت حمزه) سیدالشهد اء جنت میں ہے۔ میں وہ ہوں جس کا بھائی جعفر طیار بھی جنت میں ہے۔ میں خداکی حبل متین، میں خدا کی اسان ناطق، میں خلق خدا پراس کی حجت، میں خدا تک پہنچنے کا دروازہ، میں خدا کا وہ گھر ہوں کہ ہے جواس میں داخل ہو جائے (عذاب البی ہے) مامون ہو جاتا ہے جو شخص میری ولایت ومحبت کے دامن کے ساتھ

ستمسك موكا آتش جہنم سے محفوظ رہے گا۔ میں بیعت توڑنے والوں (اصحاب جمل) حق سے مند موڑنے والوں (اصحابِ صفین ) اور دین سے خارج ہونے والے (اصحابِ نہروان) سے جہاد کرنے والا ہوں۔ میں نتیموں کا سر پرست، میں ہیواؤں کا ملجاء ہوں میں وہ ہوں جس کی ولایت کا قیامت کے دن لوگوں سےسوال ہوگا، میں نباءِ عظیم (بردی خبر) ہوں میں وہ ہوں جس کے ذریعہ خدانے بروز غدیرخم اپنے دین کو کامل کیا تھا۔ میں انمہ طاہرین ﷺ کا والد ہوں میں وہ ہوں جس نے (حالت ِ رکوع میں) انگوشی راہِ خدا میں دی۔ میں وہ ہوں جس نے (مشب ِ ججرت) بستر رسولؑ پرسوکراپنی جان نثاری کا ثبوت دیا۔ میں خدا کا تر جمان ، میں علم خدا کا خازن اور میں قشیم جنت و نار ہوں۔'' يه فرما كر حضرت امير الطفي خاموش مو كئے۔ جناب رسول خدا اللط في فيزاده كو خطاب كرك فرمايا: ﴿اسمعت يا ابا عبد الله ما قال ابوك وهو عشر عشير معشار ماله من فضائله وهو فوق ذلك و اعسانی ﴾ اے ابوعبداللہ! جو کچھ آپ کے والد ماجد نے بیان کیا ہے تم نے اسے سنا ہے۔ یا در کھو بیان کے فضائل و كمالات كاعشر عشير بھى نہيں ہے وہ اس ہے بھى بہت اجل واعلى ہيں۔شنرادہ نے بيس كرفر مايا: ﴿الحدمد للَّه الذي فيضلنا على كثير من عباده المؤمنين و على جميع المخلوقين و خصّ جدنا بالتنزيل و التاويل و الصدق و مناجاة الامين جبرئيل و جعلنا خيار من اصطفاه الجليل و رفعنا على الخلق اجمعين اما ما ذكرت يا امير المؤمنين فانت فيه صادق امين كاس خدا كانحدوشكر عجس في ميس الل ايمان اورتمام مخلوق پر فضلیت دی ہےاور ہمارے جدنا مدار کو تنزیل و تاویل اور جبرئیل امین کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنے کے ساتھ مخصوص کیا ہے اور ہمیں اپنی تمام برگزیدہ مخلوق میں سے افضل قرار دے کر اپنی تمام مخلوق پر رفعت و بلندی عطا فرمائی ہے۔ یا امیر المؤمنینؑ! آپ نے اپنے متعلق جو کچھ بیان فرمایا ہے آپ اس میں صادق اُلقول ہیں۔ جناب رسول خدا على في فرمايا: ﴿إذ كر انت يا حسين فضائلك ﴾ الصحين اتم بهي توايخ فضائل بيان كرو-تب شَهْراده كُويا موئ \_ ﴿ يَا ابت انا الحسينُ بن على و امي فاطمة الزهرا و سيدة نساء العالمين و جدى محمدً ن المصطفى سيد بني ادم اجمعين لا ريب فيه يا على ً امي افضل من امك عند الله و عند الناس اجمعين و جدى خير من جدك و افضل عند الله و عند الناس اجمعين و انا في المهدنا غاني جبرئيل و تلقاني اسرافيل يا على انت عند الله افضل و انا افخر بالاباء و الامهات و الاجداد ﴾ اے بابابزرگوار! میں حنین موں جواس علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے (جس کے فضائل آپ نے خود بیان فر مائے ہیں ) میری ماں وہ فاطمہ زہرًا ہیں جوتمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔اورمیرے نا نامحمہ مصطفیٰ ہیں جو بلا شک تمام بنی آ دم کےسردار ہیں۔ بابا جان! میری مادرگرامی خدا اور تمام خلق کے نز دیک آپ کی والدہ ہے افضل ہیں ہ

اور میرے نانا بزرگوار خداوخلق کے نزویک آپ کے نانا ہے افضل ہیں۔ (والدتو افضل ہیں ہی) اور میں وہ ہوں جس کھا ہے جھولے میں جرئیل نے ہاتیں کمیں۔ اور اسرافیل نے ملاقات کی۔ بابا جان! آپ خدا کے نزدیک یقیناً مجھے افضل ہیں لیکن جہاں تک آباء واجداد کے ساتھ فخر ومباہات کا تعلق ہے اس سلسلہ میں مجھے زیادہ فخر حاصل ہے۔ یہ کہہ کر بابا کے گلے میں لیٹ گئے۔

جناب امير القليلانے وست شفقت پھيرتے ہوئے فرمايا: ﴿ ذادک اللّه شرفاً و فحراً و علماً و ملماً و لعن الله ظالميک يا ابا عبد الله ﴾ بيٹا خداتم بارے شرف وفخراور علم ميں اضافه فرمائے اور تم پرظلم کرنے والے ظالموں پر لعنت کرے اس کے بعد شنرادہ اپنے نانا کی گود میں چلے گئے۔ اس کے بعد شنرادہ اپنے نانا کی گود میں چلے گئے۔ اس کے منہیں موازنہ مجھ میں بید دم نہیں مولاً! تراحیی پھی تھے تھے ہے کم نہیں (رشک ترانی)

ظاہر ہے کہ بید مفاخرہ صرف لوگوں پر اظہار حقیقت کی خاطر تھا ور نہ خودان بزرگواروں کے درمیان کسی قتم کا اختلاف وافتر اق نہ تھا ﴿اهل البیت ادری بیما فی البیت﴾

بہر حال صاحبان عقل سمجھ سکتے ہیں کہ قطع نظر خصوصیات امامت کے جومولود مسعود ایسے والدین کا چیٹم و چراغ ہواور جس نے ایسے عالی خانواوہ میں نشو ونما پائی ہووہ کس قدر بلنداخلاق، پختہ کاراورانسانی کمالات کا شاہکار ہوگا ہے

#### سکوتسی بیسان عندها و کلام قاضی تحدیہلول زنگہ زوری آفندی نے کیا خوب لکھا ہے:

همیں کافی است که چشم روزگار مثل علی بن ابی طالب پدرے و فاطقه مادرے و مانند حسین بن علی نات باشرافت پسرے ندیدہ است کے نیخی شم وفلک نے علی بن ابی طالب جیسا باپ، فاطمہ زہراجیسی ماں اور حین جیسا شریف و نجیب بیٹانہیں دیکھا۔''

آپ خودامام ہیں۔امام کے بیٹے ہیں۔امام کے بھائی ہیں اور قیامت تک آنے والے ائمہ برحق علی کے باپ ہیں۔کون ہے جو حسین کامثل ہو؟ ﴿ هذا حسین فاعر فوه ﴾ یہ ہیں حسین !ان کو پہچان لو۔
باپ ہیں۔کون ہے جو حسین کا مثل ہو؟ ﴿ هذا حسین فاعر فوه ﴾ یہ ہیں حسین !ان کو پہچان لو۔
سین کا جواب لا حسین کا جواب وے

ا القطرة من بحارمنا قب العترة الطبع نجف بص ١٤٥ تاص ١٤٨-يع تشريح ومحا كمه تاريخ آل محمرً بص ١١٩-

﴿ تيسراباب ﴾

# حضرت امام حسین العَلَیْ اللَّالِیْ کے حسبی کمالات یعنی ان کے ذاتی اخلاق واطوار اور نفسانی فضائل ومنا قب

ارباب دانش وبینش جانتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی حقیقی عظمت وجلالت اس کے ذاتی اخلاق واطوار اور نفسانی فضائل و کمالات سے واضح و آشکار ہوتی ہے یہی چیز جو ہرانسانیت ہے۔ کسما قبیل

اقبل على النفس و استكمل فضائلها فانت بالنفس لا بالجسم انسان جناب ختمی مرتبت ﷺ نے تو اپنی بعثت کا مقصد اقصلی ہی مکارم اخلاق کی پیمیل قرار دیا ہے کہ ﴿انسما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق ﴿ غرضيكه جوكام (بنابرمشهور) ايك كم ايك لا كه چوبيس بزارا نبياء ومرسلين مكمل نه كر سکے آپ نے اس کواس درجہ پایئے بھیل تک پہنچا دیا کہ اب کسی نبی ورسول کے آنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ جناب سرورانبیا علق عظیم پر فائز تھے۔اس کی بھیل کی صورت اسی وفت ہوسکتی تھی جبکہ اس کی بقا کا بندوبست ہوور نہ جس طرح اورانبیاء کی تعلیم وقتی رہی ہے بھی وقتی رہتی اور بقا بغیر تولید مثل محال ہے لہٰذا حضور ؑنے سب سے پہلے اس طرف توجہ فرمائی اورا بنی زندگی میں جارنفس (علیّ ، فاطمہٌ ،حسنّ ،حسینّ ) ایسے بنا دیئے جو ہوبہوا یسے ہی تھے جیسےنفس رسولً \_محاسن اخلاق میں کوئی فضیلت ایسی نہ تھی جورسول میں ہواوران میں نہ ہوجس طرح ہر ہرفضیلت کوعملاً رسول ا نے دکھایا انہوں نے بھی دکھایا۔ پیقدرت کی طرف ہے بھیل اخلاق کا ایک مکمل بندوبست تھا کہ اس نے بارہ معصوم ہتیاں ایسی خلق فرمائیں جن کوسرور انبیاء کی نیابت کا فخر کیے بعد دیگرے حاصل رہا اور جواخلاق محمدی کا نمونہ ہر زمانے میں پیش کرتے رہے اور جو جونفسانی کمالات رسول میں تھے۔ وہ سب بے کم وکاست نمایاں کرتے رہے جس طرح آتخضرت کی نبوت تا قیام قیامت ہے اس طرح رسول کا بداخلاقی نمونہ بھی قیامت تک ہرز مانہ میں چلنے والا ہے۔ <sup>کے</sup> ہم ذیل میں اس مقدس گروہ میں سے یا نچویں لعل ولایت کے فضائل نفسانیے، کمالات روحانیہ اورا خلاق جمیلہ و صفات جليله كاايك شمه مدية قارئين كرام كرنا جائت بين ورنه

ع سفینہ چاہے اس بح بیکراں کے لیے

محسين كے كمالات علميد كيعض نا درنمونے

مخفی نہ رہے کہ علم کی دوشتمیں ہیں: ایک وہبی، دوسرانسبی علم وہبی ولدنی وہ ہوتا ہے جوعلیم مطلق اپنے بعض مخصوص بندوں کو بذریعہ وحی والہام وغیرہ مرحمت فرما تا ہے۔ یہی وہ حقیقی علم ہے جس میں کسی قتم کی خطا اورغلطی کا امکان نہیں ہوتا کیونکہ اس میں معلم وہ ذات مجمع جمیع صفات ہے جس کاعلم عین ذات ہے اور متعلم وہ معصوم ہستیاں ہوتی ہیں جن میں شیطانی سہو ونسیان کا کوئی امکان نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کے متعلق بوجہ عصمت وطہارت اغراض نفیانیہ کے تحت اس میں کسی قتم کی کمی یا بیشی کرنے کا اخمال ہوتا ہے۔ کسی علم وہ ہوتا ہے جو د نیامیں اساتذہ کے سامنے زانوئے ادب تہدکرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے جس میں ہرفتم کی غلطی کا امکان ہوتا ہے۔تمام انبیاءاوران کے اوصیاء علم وہبی ولدنی کے حامل ہوتے ہیں اور مدرسہ الہیہ کے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔وہ د نیوی مدارس میں نہیں پڑھا کرتے۔ ہارے ائمہ اطہار علی مجی ای مدرستہ الہید کے پڑھے ہوئے تھے۔ کسی دنیوی مدرسہ میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ان کے سینے علوم ربانیہ کے دفینے اور دماغ معارف الہیہ کے خزیے تھے۔علم وہبی رکھنے والے بزرگوں کی سب سے بڑی پیچان بیہوتی ہے کہوہ کسی سائل کے جواب میں ﴿لا احدى ﴾ نہیں کہتے چنانچے علائم امام میں واردشدہ متعددا حادیث میں موجود ہے: ﴿السحیحة من لا يقول لا ادرى ﴾ جحت خداوہ ہوتا ہے جو كى بھى سائل كے جواب ميں ﴿لا ادری ﴾ (میں نہیں جانتا) نہ کیے (اصول کافی وغیرہ) بلکہ ہرسائل کے ہرسوال کاتسلی بخش جواب با صواب دے کر اے مطمئن کر سکے بلکہ امام برحق تو وہ ہوتا ہے کہ خودلوگوں کوسوال کرنے پر آمادہ کرتے ہوئے کہے: ﴿سلسونسی سلونی قبل ان تفقدونی ، جو کس سائل کے کسی سوال کا جواب نہ دے سکے وہ اور سب پچھ ہوسکتا ہے مگر ججت خدا نہیں ہوسکتا۔

حضرت امام حسین الطیخای خانواد و علم وفضل کے پانچویں فرد فرید وجو ہروحید ہیں۔ان کے علوم کی تہہ تک رسائی حاصل کرنا حدامکان سے باہر ہے۔ یہاں بطور نمونہ مشتے از خروارے کچھان کے خدادادعلم و کمال کی جھلکیاں پیش کی جاتی ہیں۔

(۱) ایک مرتبه معاویه کی موجودگی میں عمرو بن العاص نے حضرت امام حسین النظیئی ہے دریافت کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہماری اولا دیہ نبست آپ حضرات کی اولا دیے زیادہ ہے؟ آپ نے فی البدیہ یہ بیشعر پڑھا ہے ہیا وجہ ہے کہ ہماری اولا دیہ نبست آپ حضرات کی اولا دیے زیادہ ہوئے آپ نے فی البدیہ یہ بیشعر پڑھا ہے ہوئے دو اسلان السطیسر اسحشور ہا ضراحاً و ام السصف قسر مقلال نسانو د اسلام نسان کے مردہ اور کم اللہ کے مردہ اور کم میں اور شکاری پرندوں کی مال بچے مردہ اور کم اولا وہوتی ہیں اور شکاری پرندوں کی مال بچے مردہ اور کم اولا وہوتی ہیں اور شکاری پرندوں کی مال بچے مردہ اور کم اولا وہوتی ہے اولا وہوتی ہے۔

پر عمرونے پوچھا: اس کی وجد کیا ہے کہ ہماری مونچھیں آپ سے پہلے سفید ہوجاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا:

﴿ ان نساء کے نساء بخر قفاذا دنی احد کم من امر أته نه کت فی وجهه فشاب منه شاریه پہہاری عورتیں گندہ دبمن ہیں۔ تم جب ان کے نزدیک جاتے ہوتو وہ پُر پھیلاتی ہیں تو اس ہے تہماری مونچھیں سفید ہوجاتی ہیں۔ پھر عمرونے دریافت کیا: اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ حفرات کی ڈاڑھیاں گھنی ہوتی ہیں اور ہماری الی نہیں۔ فزمایا: ﴿ المبلد المطیب یخوج نباته باذن ربه و الذی خبث لا یخوج الا نکداً ﴾ جو پاکیز استی ہواس کی انگوری خدا کے حکم ہے اچھی اگتی ہے اور جو برطینت ہواس کی انگوری ٹانواں ٹانواں ہوتی ہے۔ حضرت کے بینفر کر تلخ حفائق پر بنی جوابات من کرمواویہ پکارا شا: ﴿ بحقی علیک الا سکت انه ابن علی بن ابی طالب ﴾ نجھے حفائق پر بنی جو جاؤ ، کونکہ یوگئ این الی طالب کا بیٹا ہے اس وقت امام السی نے یہ خوج وہ ہو جاؤ ، کونکہ یوگئ این الی طالب کا بیٹا ہے اس وقت امام السی نے یہ خوج وہ ہو جاؤ ، کونکہ یوگئ این الی طالب کا بیٹا ہے اس وقت امام السی نے یہ خوج وہ ہو جاؤ ، کونکہ یوگئ این الی طالب کا بیٹا ہے اس وقت امام السی نے یہ خوج وہ ہو کہ کونکہ یوگئ این الی طالب کا بیٹا ہے اس وقت امام السی المیں نے یہ خوج وہ ہوگئ ہو کہ کے است النعل لھا حاصورة قد علم العقرب و استیقنت ان لا لھا دنیا ولا احسورة قد علم العقرب و استیقنت ان لا لھا دنیا ولا احسورة قد علم العقرب و استیقنت ان لا لھا دنیا ولا احسورة اگر میں کے اگر کرنے کے اور جوتا ہاتھ میں موجود ہوگا۔ یہ تو عقرب کو معلوم ہی ہے اس کی نہ دنیا ہے اور نہ آخریں کے اور جوتا ہاتھ میں موجود ہوگا۔ یہ تو عقرب کو معلوم ہی ہے کہ اس کی نہ دنیا ہے اور نہ آخریں۔ ا

(۲) حن بهری فاله کرآ نجاب مسئلا "قرو" کی هیقت دریافت کی امام عالی مقام الفتی الینا است جواب دیاوه درج ذیل می، ارشاد فرماتی بین: (فاتبع می ما شرحت لک فی القدر مما افضی الینا اهل البیت فانه من لم یومن بالقدر خیره و شرهٔ کفرو من حمل المعاصی علی الله جل و عز فقد افتری علی الله افترا عظیما آن الله تبارک و تعالی لا یطاع با کراه ولا یعصی بغلبة ولا یهمل العباد فی الحکمة لکته المالک لما ملکهم و القادر لما علیه اقدرهم فان ائتمروا بالطاعة لم یکن الله صاد اعنها مبطتا و آن ائتمروا بالمعصیة فشاء آن یمن علیهم فیحول بینهم و بین ما ائتمروا به فعل و آن لم یفعل فلیس هو حملهم علیها تیسرا ولا کلفهم جبرا بتمکینه ایاهم بعد اعذاره و انذاره لهم و احتجاجه علیهم طوقهم و مکنهم و جعل لهم السبیل الی اخذ ما الیه دعاهم و ترک ما غدام مستطیعین لاخذ ما امرهم به من شئی غیر اخذ به و لترک ما نهاهم عنه من شئی غیر تارکیه و الحمد لله الذی جعل عباده اقویا لما امرهم به ینالون بتبلک القوه وما نهاهم شئی غیر تارکیه و الحمد لله الذی جعل عباده اقویا لما امرهم به ینالون بتبلک القوه وما نهاهم

ا مناقب شهرین آشوب، جه، ص ۷۷، طبع جمبی الدمعة السائبه، ص ۲۷۵،۲۷۰ میل الدمعة السائبه، ص ۲۷۵،۲۷۰ میل مناقب المحمد السائلة المحمد من ۱۳۸۸ میل ۱۳۸۸ میل مناقبه المحمد المحمد

الله و على العذر لمن لم يجعل له السبيل حمداً متقبلا فانا على ذالك اذهب و به اقول و الله و الم الحمد،

دیکھو پیروی کرواس کی جومیں تنہیں قدر کے متعلق لکھتا ہوں۔اس علم سے جوہم اہل بیت تک پہنچا ہے اس لے کہ جو محض اچھی اور بری ہرتنم کی نقذریر پرائیان نہ لائے وہ کا فر ہے اور جو گناہوں کی ذمہ داری اللہ پر قرار دے اس نے خدا پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ خداوند عالم کی اطاعت زبردئ سے نہیں ہوتی اور نہ نافرمانی خدا کے مقابلہ میں غالب آنے کی بنا پر ہوتی ہے اور نہ وہ اپنی حکمت ہے اپنے بندوں کومطلق العنان چھوڑتا ہے بلکہ وہ مالک ہے اس کا بھی جے اس نے ان کی ملکیت میں دیا ہے اور قادر ہے اس پر بھی جے اس نے ان کی قدرت میں رکھا ہے لہذا اگروہ اس کے احکام کی اطاعت کرنا جا ہیں تو اللہ اس سے رو کنے والا یا دیر کرنے والا نہ ہوگا اور اگر گناہ کرنا جا ہیں تو اس وقت اگروہ جاہے کداینے احسان سے پچھ موافع پیدا کر کے ان کوان کے ارادہ کئے ہوئے گناہ سے بازر کھے تو ایسا کر دیتا ہے لیکن اگر ایسا نہ کرنے تب بھی ان کے گناہ کا باعث اور مجبور کرنے والا وہ نہ ہوگا اور نہ بیہ کہ اس نے زبردی اس کا مرتکب کیا ہوگا بلکہ قدرت دینے کے ساتھ انہیں پورے طور پراچھا برا بتانے اور ججت تمام کرنے کے بعداس نے انہیں ایے افعال پرطاقت دی ہے اوران کے لیے راستہ کھلا رکھا ہے کہ بیاس ممل کواختیار کریں جس کی طرف اس نے انہیں د و دی ہے اور اے ترک کریں جس سے اس نے انہیں منع کیا ہے جائے یہ انہیں ترک کریں یانہ! اور مسلسل و مصل حمر ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندوں کو طاقت دے رکھی ہے اپنے احکام کی تعمیل پر اور اس طاقت ہے جب ع ہے ہیں وہ تعمیل کرتے ہیں اوراحکام کی مخالفت پر بھی طاقت دی ہے اور جس کے لیے راستیقمیل احکام کا موجود ہی نہ ہوا ہے تو معذور قرار دیا ہے (وہ مکلف ہی نہیں ہے) یہی میرامسلک ہے اور بخدا اس کا میں قائل ہوں اور میں اور میرے تمام اصحاب بحد اللہ ای پر قائم ہیں۔

(۳) آنجاب في ايك كيزكوآزادكركاس عقدكرليا تفاراس پراعتراض كرتے موئ معاوير في آپوايك خطائه اس پراعتراض كرتے موئ معاوير في آپ وايك خطائه اس كرواب مين آپ في تخريف مايا: ﴿ اما لي بعد فقد بلغنى كتابك و تعييرك اياى بانى تزوجت مولائى و تركت اكفائى من قريش فليس فوق رسول الله منتهى فى شرف ولا غاية فى نسب و انسما كانت ملك يسمينى خرجت عن يدى بامر التمست فيه ثواب الله ثم ارتجعتها على سنة نبية وقد رفع الله بالاسلام الخسيسة و وضع عنابه النقيصة فلا لوم على امرء مسلم الا فى امر ما ثم و انما اللوم لوم الجاهلية ﴾

م المالد بلاغة الحسين مترجم من م-

تمہارا نوشتہ مجھے ملا۔ جس میں تم نے مجھ پراعتراض کیا ہے کہ میں نے اپنی آزاد کردہ کنیز سے عقد کرلیا اور قر گئی میں سے کی برابر کی لڑک سے شادی نہ کی۔ تو ظاہر ہے رسول کی قرابت سے بڑھ کر (جو کہ مجھے حاصل ہے) نہ تو کوئی شرف ہے نہ اس کے برابر نسب کی کوئی منزل ہے۔ وہ پہلے میری کنیز تھی جے میں نے ثواب خدا حاصل کرنے کے لیے آزاد کر کے اپنی ملکیت سے نکال دیا پھر میں نے پیغیر کی سنت پڑمل کرتے ہوئے (عقد کرکے) اسے اپنی پاس پلٹالیا۔ خداوند عالم نے اسلام کے ذریعہ ہر پستی کو بلندی بخش دی ہے اور اس اسلام کے ذریعہ ہم (مسلمانوں) سے ہرکی کو دور کر دیا ہے لہذا مرد مسلمان اس وقت مستحق ملامت ہے جبکہ اس سے کسی گناہ کا ارتکاب ہو۔ ذلیل و گھٹیا اور بڑی کمینگی تو یہ ہے کہ مسلمان ہوکرکوئی جا ہلیت کی ذہنیت پر برقر ارد ہے۔

(٣) توحيد بارى تعالى كمتعلق ارشاوفرمات بين: ﴿ ايها الناس اتقوا هؤ لاء المارقة الذين يشبهون اللَّه بانفسهم يضاهنون قول الذين كفروا من اهل الكتاب بل هو اللَّه ليس كمثله شئ وهو السميع البصير لاتدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير استخلص الوحدانية و الجبروت و امضى المشية و الارادة و القدرة و العلم بما هو كائن لا منازع له في شئي من امره ولا كفو له يعادله ولا ضد له ينازعه ولا سمى له يشابهه ولا مثل له يشاكله لاقتدار له الامور ولا تجرى عليه الاحوال ولاتنزل عليه الاحداث ولا يقدر الواصفون كنه عظمته ولا يخطر على القلوب مبلغ جبروته لانه ليس له في الاشياء عديل ولا تدركه العلماء بالبابها ولا اهل التفكير بفكرهم الا بالتحقيق ايقانا بالغير لل يوصف بشني من صفات المخلوقين وهو الواحد الصمد ما تصور في الاوسام فهو خلافه، ليس برب من طرح تحت البلاغ و معبود من وجد في هواء و غير هواء وهو في الاشياء كائن لا كينونة مخطور بها عليه ومن الاشياء بائن لا بينونة غائب عنها ليس بقادر من قارنه ضد، او ساواه ند، ليس عن الدهر قدمه و لا بالناحية اممه احتجب عن العقول كما احتجب عن الإبصار و عمّن في السماء احتجا به كمن في الارض قربة كرامة و بعده اهانة لا تحله في، ولا توقته اذ، ولا توامره ان، علوه من غير وقل، و مجيئه من غير تنقل، يوجد المفقود، و يفقد الموجود ولا تجتمع لغيره الصفتان في وقت. يصبيب الفكر منه الايمان به موجودا وجود الايمان لاوجود صفة، به توصف الصفات لابها يوصف و به تعرف المعارف، لابها العرف، فذلك الله لا سمى له سبحانه ليس كمثله شئى، وهو السميع البصير اے لوگو! ان ہے دین لوگوں ہے بچو جو ضدا کو اپنے نفوس کا ایس سیجھتے ہیں اور کفارائل کتاب کی ایسی ہا تیس کو گئے جو خدا کو اپنے نفوس کا ایس بلکہ وہ اللہ ہے۔ نگا ہیں اسے نہیں پاسکتیں وہ البت نگا ہوں کو دیکھتا ہے۔ وہ مادی کثافتوں ہے بری اور بڑا باخبر ہے۔ یکنائی واقتد ار لواس نے خاص اپنے لیے رکھا ہے۔ اپنی خواہش وارادہ کو کر گزر نے والا، فدرت کو تمل میں لانے والا، اور ہر ہونے والی بات کا عالم ہے، کی چیز سے متعلق الرحم صادر کر دے تو کسی کو مجال وم زون نہیں۔ نہ تو کوئی اس کا ہمسر ہے کہ ہرابری کرے۔ نہ کوئی حریف ہے جے افتحال کی جرائت ہو۔ نہ کوئی اس کا نظیر ہے جو اس کا اختلاف کی جرائت ہو۔ نہ کوئی اس کا نظیر ہے جو اس سے مشابہ ہونے کا دعوی کرے نہ اس کا کوئی نمونہ ہے جو اس کا اختلاف کی جرائت ہو۔ نہ اس کا نظیر ہے جو اس کا حالتیں بدتی ہیں۔ نہ تغیرات لاحق ہوتے ہیں توصیف کرنے والے شہیہ ہو، نہ اس پر انتقابات آتے ہیں نہ اس کی حالتیں بدتی ہیں۔ نہ تغیرات لاحق ہوتے ہیں توصیف کرنے والے اس کی عظمت کی حقیقت بیان کرنے پر قادر نہیں۔ نہ دولوں کو اندازہ ہوسکتا ہے کہ وہ کتی قدرت والا ہے کیونکہ موجو وات ہوسکتا ہے کہ وہ گئی قدرت والا ہے کونکہ موجو وات ہوسکتا ہے کہ وہ گئی قدرت والا ہے کونکہ موجو وات ہوسکتا ہے کہ وہ گئی تین سے نہ کہ کہ کہ وہ کہ وہ ہو دیکھے اس کی عین حقیقت پر یفین کریں۔ کیونکہ مخلوقات کے اوصاف ہے اس کی عین حقیقت پر یفین کریں۔ کیونکہ مخلوقات کے اوصاف ہے اس کی حقیق نہیں کریں۔ کیونکہ محلوقات کے اوصاف ہے اس کی حقیقت نہیں کی جاسمی وہ واحد و یکتا اور بے نیاز تو سے دہم وہ مگان جو بچھاس کا خاکر تیار کرے خداوند میا کہ اس کے خلاف بنی ہوگا۔

خداوہ نہیں جو ہار مصیبت کے نیچے در مائدہ ہواور وہ معبود نہیں جو ہوایا غیر ہوا کسی بھی مکان میں پایا جائے۔
اور وہ تمام چیز وں میں موجود ہے (گر) ایسا ہونا نہیں جو اسے ان میں محدود بنا دے اور تمام چیز وں سے دور ہے گر
ایک دوری نہیں جس کی وجہ سے وہ ان سے بے تعلق و بے خبر ہو جائے قادر (علی الاطلاق) وہ نہیں ہوسکتا جس کے
ہمسر کوئی ضداور اس کے ہمتا کوئی اس کامشل ہو۔ وہ زمانہ کے حدود میں گرفتار اور مکان کی پابندی میں مقید نہیں ہے۔
وہ جس طرح نگا ہوں سے پوشیدہ ہے ای طرح عقلوں سے بھی مخفی ہے اس کی نزد کی اعزاز اور اس کی دوری تحقیر

ال کے ساتھ ''بین' کی لفظ (جو کسی ظرف میں ہونے کا پید دے) صرف نہیں ہو سکتی۔ نہ ''جب' کے ساتھ اس کو کسی وقت سے مخصوص کیا جا سکتا ہے۔ نداس کے وجود میں ''اگر'' کی گنجائش ہے۔ بلندی اس کی غیر جسمانی ہاور متوجہ ہونا اس کا بغیر انتقال مکانی ہے۔ وہ ہست کو نیست اور نیست کو ہست بنا تا ہے اور اس کے غیر کے لیے کسی وقت بھی بید دونوں صفتیں ہم نہیں ہو سکتیں۔ جتنی غور وقکر اس کے موجود ہونے پر ایمان رکھتا ہے ایسا وجود جس پر بس ایمان لایا جا سکتا ہے اس کی توصیف نہیں ہو سکتی صفتیں ہیں ان کا مفہوم اس کے ذریعہ سے سمجھ میں آتا ہے۔ اس کی ہوات ان صفتوں سے سمجھ میں نہیں آتی۔ تمام پہچانی ہوئی چیزیں اس کی بدولت ہمیں معلوم ہیں وہ ان سے معلوم نہیں ہوگھ

ہوتا۔ بیہ ہے اللہ جس کا کوئی ہمنام نہیں، وہ ہرعیب سے بری،اس کے مثل کوئی چیز نہیں۔اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا

شيخ عبدالله العلائلي لكصة بين: ﴿ الاخبار عن الحسين مله الباب اكثر من ان تحصى ولقد كان يجيئي بالمدهشات في الفتيا وما اليها من العلم حتى قال فيه ابن عمر انه يغرّ العلم غراً اي یسغندی کی بعنی اس سلسلہ میں امام حسین الطبی ہے بے شاراخبار مروی ہیں۔ آپ کے فتاوی اور علمی کارنا مے لوگوں کو مد ہوش کر دیتے ہیں۔ ابن عمر آپ کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ نے غذائے علم کوسیر ہوکر حاصل کیا کے۔ ٠

خاندانِ رسالت کی فصاحت و بلاغت حد بیان ہے باہر ہے اس خانوادہ فضل و کمال کا جو بھی فرد ہے۔ وہ میدانِ فصاحت و بلاغت کا یکہ تازشہسوارنظر آتا ہے۔فصاحت اس بیت علم کی کنیزمعلوم ہوتی ہے۔ جناب رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم فرمات بين: ﴿ اوتيت جنوامع الكلم و اوتى على جوامع الكلم ﴾ مجهاورعليّ كو منجانب الله بيعطيه ہوا ہے كہ كم الفاظ بيس معانى زيادہ سمو يكتے ميں۔

يَّخ شراوى اس خانوادة عصمت وطهارت كم تعلق لكصة بين: ﴿إن اهل البيت محازوا الفضائل كلها علماً و حلماً و فصاحةً و صباحةً و ذكاءً و بديهةً و جوداً و شجاعةً فعلومِهم لا تتوقف على تكرار درس ولا يزيد يومهم فيها على ما كان بالامس بل هي مواهب من مولاهم من انكرها و اراد سترها كان كمن اراد ستر وجه الشمس،

لعنی اہل بیت رسول جمیع فضائل علم وحلم، فصاحت وصباحت، مدایت و ذ کاوت ،سخاوت وشجاعت غرضیکہ جمیع فضائل ومکارم پرحاوی و فائز ہیں'۔ان کےعلوم تعلیم وتعلم و درس و تدریس اور بحث وتکرار پرموقو ف نہیں ہیں اور نہایسا ہے کہان کا آج کل پر فوقیت رکھتا ہو کہ کل وہ نہیں جانتے تھے اور آج جان گئے ہوں۔ درحقیقت بیرخدا کے بخشے ہوئے کمالات ہیں جواہل بیت کوعطا ہوئے ہیں جو مخص اس امر کا انکار کرے یا اس کو چھیانے کی کوشش کرتا ہے وہ ایسا ہے جیے کوئی آ فاب کو چھیانے کی سعی کرے۔

امیر شام ایسے الدّ الخصام بھی اس خاندان کی فصاحت و بلاغت کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ:

سمّو المعنى في سمو الذات، ص، بحوالة تحت العقول\_

شرح نيج البلاغدابن ميثم بحراني بص١ ١٠٠٠\_ r

كتاب الاتحاف بحب الاشراف من ١٩ مطبع مصر

﴿ السنة بسنى هاشم الحداد التي تفلق الصخر و تغرف من البحر ﴾ يعنى بنى باشم كى تيز زبانيس پتر يس الله السنة بسنى ها الله عداء ــ شكاف وال و يقي بين الله الله عداء ــ عن الله عداء ــ الله ــ الله عداء ــ الله ــ الله عداء ــ الله عداء ــ الله عداء ــ الله ـ

حضرت امام حمين النظافة اى خانوادة نبوت ك عديم النظير خطيب بين \_ آپ كم متعلق شيخ محمد بن طلحه الثافعي لكھتے بين: ﴿انه عليه السلام من ذلك الوقت افصح من نطق كانت الفصاحة لديه خاضعة و البلاغة لامره سامعة طائعة ﴾ آنجناب اين دور كسب بولنے والوں سے زياده فسيح اللمان تھے۔فصاحت آپ كى فرما نبردارلونڈى اور بلاغت مطبع امركنيز تقى \_ الم

محمود عقاد مصرى لكت بين: ﴿وقد اوتى ملكة الخطابة من طلاقة لسان وحسن بيان و غنة صوت و جمال ايماء ﴾ قدرت ني آب كوايما ملكه خطابت عطاكيا تقاجس بين طلاقت لنان، حن بيان، صوت و حن اور حين اشار يجى كجهموجود بي و لنعم ما قبل .

آ نجناب کے کلام مجز نظام پرمشمل ایک نہایت عمدہ رسالہ بنام بلاغۃ الحسین طہران میں اور پھراس کاسلیس اردوتر جمہ اور نفیس مقدمات کے ساتھ مجودہ ہے شائع ہو چکا ہے جس میں آپ کے خطب شریف، مکا تیب نفیسہ اور کلمات قصار لطیفہ درج ہیں۔ شائفین حضرات اس رسالہ کا مطالعہ کر کے نور ایمان وایقان میں اضافہ کریں۔ یہاں بطور محمد نہوں آپ کا بچھ کلام حقائق ترجمان پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے نیز قبل ازیں سابقہ عنوان کے تحت بھی اس کے پچھ نمونے پیش کے جانی جاتے ہیں۔

(۱) نافع بن ارزق نے ابن عباس سے سوال کیا: ﴿ صف لمنا الله ک الله ی تعبده ﴾ مجھ ہے اپ اس پروردگار کا وصف بیان کروجس کی عبادت کرتے ہواؤر ابن عباس نے عظمت اللی کے احساس سے سر جھکالیا۔ تب نافع

إ مواسم الإدب واثاراتيم والعرب ص الاسم

إ مطالب السكول، ص ٢٨٩، طبع تكصنوً

مي ت ابوالشيد اه م ٦٢ طبع مصر، بحواله مقدمه بلاغة الحسينً \_ المحمد

منزتاها مسين القيم كل طرف متوجه بوار حضرت في فرمايا: هيا نافع ان من وضع دينة على القياس، لم يزل في الارتماس، ماثلا عن المنهاج، ظاعنا بالاعوجاج، ضالاً عن السبيل قائلا غير الجميل، يابن الارزق اصف اللهي بما وصف به نفسه لا يدرك بالحواس، ولا يقاس بالناس فهو قريب غير ملتصق، و بعيد غير مستقصي يوحد ولا يبعض، معروف بالايات، موصوف بالعلامات، لا الله الا هو الكبير المتعال، فبكي ابن الارزق، و قال ما احسن كلامك، فقال له بلغني انك تشهد على ابي و على الكفر، فقال له الحسين اني سائلك عن مسئلة فقال سل فسئله عن قوله، و اما الجد ارفكان لغلامين يتيمين في المدينة، فقال يابن الارزق، من حفظ في الغلامين، فقال ابو هما فقال الحسين ابوهما خير ام رسول الله فقال ابن الارزق قد انبأنا الله عنكم انكم قوم خصمون الله عنه موت

اے نافع جو محض اپنے ندہب کی بنیاد قیاس پرر کھے گا ہمیشہ غوطے کھا تا اور راہِ راست سے ہٹا ہوا، مجروی

میں مبتلا، راہ راست سے گراہ اور غیر مستحن اقوال کے ساتھ گویا رہے گا۔ اب نافع بن ارزق میں اپنے خدا کی وہی
صفت بتا سکتا ہوں جواس نے خودا پنی صفت بیان کردی ہے ہے حیاسات سے اس کا ادراک ممکن نہیں اور خلائق پر اس
سے کا قیاس درست نہیں۔ وہ نزدیک ہے گرجسمانی طور پر پہیدہ نہیں۔ اور دور ہے گرجسمانی طور پر علیحہ نہیں۔ وہ ایک
ہے گرکسی مجموعہ کا جز نہیں، نشانیوں سے پہچانا ہوا اور علامتوں سے توصیف کیا ہوا ہے۔ سوااس بزرگ و بلند کے کوئی
دوسرا معبود برحق نہیں۔ بیس کر ابن ارزق رونے لگا اور کہا: کیا خوب آپ کا بیان ہے۔ حضرت نے فرمایا: مجھے تو
معلوم ہوا ہے کہ تم میرے والد بزرگوار اور بھائی کو اور خود مجھے کا فرجھتے ہو۔ (اس پر وہ شرمندہ سا ہوگیا) حضرت نے
فرمایا: میں تم ہے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا: دریافت سے بھے۔ آپ نے بیہ تیت پڑھی جو حضرت خطر کے
قصہ میں ہے کہ 'وہ دیوار دو میٹیم لڑکوں کی تھی۔' آپ نے فرمایا: اے ابن ارزق بیاڑکوں کے بارے میں کس کے حقوق تی کا خیال کیا گیا۔ ارزق نے کہا: ان کے باپ کے حقوق کا، حضرت نے کہا (کہ بھی جناؤ) ان کے باپ کا درجہ بلند تھایا
رسول اللہ بھی کا۔ ابن ارزق نے کہا کہ تم لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ بیلوگ بڑے بحث کرنے
میں کرنے بلند کھی کا۔ ابن ارزق نے کہا کہ تم لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ بیلوگ بڑے بحث کرنے میں قرآن نے کہا ہے کہ بیلوگ بڑے بحث کرنے میں قرآن نے کہا ہے کہ بیلوگ بڑے بحث کرنے بالے کہ بیلوگ بڑے بحث کرنے بسیل کیا گیا گیا۔ اس کہ بیلوگ بڑے بحث کرنے بیل کہ کو خور کیا گیا۔ اس کہ بیلوگ بڑے بحث کرنے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ بیلوگ بڑے بحث کرنے بار

(۲) الك خطبه ش ارشاد قرمات بين: ﴿ان الحلم زينة، و الوفاء مروة و الصلة نعمة و الاستكبار صلف، و العجلة سفه، و السفه ضعف، و الغلو ورطة، و مجالسة اهل الدنائة شر، و محالسة اهل الدنائة شر، و محالسة اهل الدنائة شر، و محالسة اهل الفسوق ريبة ﴾

روباری زینت ب، وفا تقاضا گانانیت ب، صلانعت به برا بنا بغیرتی به جلد بازی نادانی اور الله معنی به برا بنا بغیرتی به جلد بازی نادانی اور فاستوں کی بم شینی بری اور فاستوں کی بم شینی سب بهت ہے۔

(۳) دنیا بر بیر کرنے معلق ارشاد فرماتے ہیں: یاب نادم تفکر، وقل این ملوک المدنیا و اربابها الدنیا و مدنوا حرابها، و احتفروا انهارها، و اغرسوا اشجارها، ومدنوا مدائنها، فارقوها وهم کارهون، و ور ثها قوم اخرون، و نحن بهم عما قلیل لاحقون یا ابن ادم اذکر مصرعک، و فی قبرک مضجعک و موقفک بین یدی الله، تشهد جوارحک علیک یوم تزل فیه الاقدام و تبلغ القلوب الحناجر و تبیض وجوه، و تسود وجوه، و تبدوا السرائر و یوضع فیه المیزان القسط، یابن ادم اذکر مصارع ابائک و ابنائک کیف کانوا و حیث حلوا و کانک عن قلیل، قد حللت محلهم و ضرت عبرة معتبر.

#### وانشد شعرا:

ابن الملوك التي عن حفظها غفلت تملك المدائن في الافاق خالية اموالنا لذوى الوارث تجمعها

حتى سقاها بكاس الموت ساقيها عادت خراباً و ذاق الموت باينها و دورنا لخراب الدهر بانيها دا لكال بن كاكاه گذه ولاً جنوال فراك

اے فرزند آ دم! غور کرواور بتاؤ کہ شاہان دنیا اور دنیا والے کہاں ہیں؟ کدھر گے وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا کے ویرانوں کو آباد کیا۔ وہ لوگ خواہش ندر کھتے ہوئے دنیا کے ویرانوں کو آباد کیا۔ وہ لوگ خواہش ندر کھتے ہوئے بھی اس دنیا سے جدا ہو گئے اوران کی جگہ دوسر ہوگ مالک بن بیٹے۔ ہم لوگ بھی عنظریب ان سے جاملیس گے۔ اے فرزندا پنے بچھڑ نے اور قبر میں لیٹنے اور پھر بروز قیامت خداوند عالم کے سامنے کھڑ ہونے کو یاد کرو۔ جہاں تہمارے اعضاء تبہارے خلاف گواہی دیں گے اس دن جبکہ قدم پھسلیں گے اور دل حلق تک آ جا کیں گے اور بعضوں کے بیاہ ہوں گے اور دُھی چھپی با تیں ظاہر ہو جا کیں گی اور انصاف کی تراز ونصب کی جہرے سپیداور بعضوں کے سیاہ ہوں گے اور دُھی چھپی با تیں ظاہر ہو جا کیں گی اور انصاف کی تراز ونصب کی جائے گی۔ اے فرزند آ دم اپنے باپ دادا اورا پی اولا د کے مرنے کو یاد کرو کہ پہلے وہ کہاں تھے اور اب کہاں ہیں اور تم بھی عنظریب انہیں لوگوں کی مزل میں جا پہنچو گے اور عبرت عاصل کرنے والے کے لیے نمونہ عبرت بن جاؤ گے۔ اس کے بعد آ یہ نے بیاشعار بڑھے م

کہاں ہیں وہ بادشاہ جو اپنی جانوں کو بچانے سے غافل رہے یہاں تک کہ پلانے والے نے انہیں موت کا جام پلا دیا ونیا میں ان کے شہر خالی ہیں

اور وریان ہو رہے ہیں اور ان کے بنانے والے نے موت کا مزہ چکھ لیا ہے ہم اپنے مال وارث ہونے والوں کے لیے جمع کرتے ہیں

اور این گر زمانے کی تباہ کاریوں کے لیے بناتے ہیں

(س) اہل بیت رسول کے فضائل اور ان کی اطاعت کے واجب ہونے کے سلسلہ میں ارشاد فرماتے ہیں: اس کا پس منظریہ ہے کہ ایک بارامیرشام مدینہ میں آیا اور مجمع اشراف میں امام حسین الطبی سے پچھ بیان کرنے کی خواہش کی۔اس کا خیال تھا کہ شاید جنابؓ ،معاویہ کا ذکر اچھائی کے ساتھ کریں گے مگر آپؓ منبر پرتشریف لے گئے۔ خداکی حمد و ثنا کے بعد رسول خدا ﷺ پر درود بھیجا، اس اثنا میں آپ نے ایک آ دمی کو دوسرے سے یہ پوچھتے ہوئے بنا کہ ﴿من هذا الذي يخطب ﴾ يكون تقرير كرر بال بهد آئ نے فرمايا: ﴿نحن حزب الله الغالبون و عترة رسول اللُّهُ الاقربون و اهلبيته الطيبون و احد الثقلين، الذي جعلنا رسول الله ثاني كتاب الله تبارك الذي فيه تفصيل كل شئي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، و المعول علينا في تفسيره ولا يبطئنا تاويله بل نتبع حقائقه، فاطيعونا فان طاعتنا مفروضة اذ كانت بطاعة اللُّه و رسوله مقرونة قال الله عزوجلّ اطيعو اللّه و اطيعو الرسول و اولى الامر منكم، فان تنازعتم في شئي فردوه الى الله و الرسول، و قال ولو ردوه الى الرسول و اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم و رحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا و احذركم الاصغاء، الى هتاف الشيطان بكم فانه لكم عدو مبين فتكونوا كاوليائه الذين قال لهم، لا غالب لكم اليوم من الناس و انبي جارلكم فلما ترأت الفئتان، نكص على عقبيه و قال اني بري منكم، فتلقون للسيوف ضربا و للرماح ورد باو للعمد حطما و للسهام غرضا، ثم لا يقبل من نفس ايمانها لم تكن امنت من قبل او اكتسب في ايمانها خيرا،

ہم اللہ کے غالب رہنے والے لوگ، پیغیبر خدا ہے کے قریب ترین عزیز اور آپ کے طیب و طاہر اہل بیت اور دوگراں قدر چیزوں میں سے ایک ہیں۔ ہمیں کو پیغیبر نے کتاب خدا کا ثانی قرار دیا ہے۔ وہ کتاب خدا جس میں ہر چیزی تفصیل موجود ہے اور باطل کا جس کے آس پاس گزرنہیں۔ کلام مجید کی تفسیر میں ہمیں پراعتماد کیا جا سکتا ہے۔ ہم جیزی تفصیل موجود ہے اور باطل کا جس کے آس پاس گزرنہیں۔ کلام مجید کی تفسیر میں ہمیں پراعتماد کیا جا سکتا ہے۔ ہم سے اس کی تاویلیں مخفی نہیں بلکہ ہم ہی اس کی حقیقتوں کی پیروی کرنے والے ہیں۔ پس تم ہماری اطاعت کرو کہ ہماری

الدمعة الساكبة بص ٢٧-منا قب شهرا بن آشب، ج٣،ص ٧٤ بارّ جمداز بلاغة المحيينٌ بص ٢٥\_ (ايضاً عاشر بحار،ص ١٣٧ وغيره) \_

اطاعت فرض ہے کونکہ خدا اور رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ہماری اطاعت کا ذکر کیا گیا ہے چنا نچہ ارشاد الجمالة اطاعت فرض ہے کیونکہ خدا اور رسول کی اطاعت کے وور آرتم میں سے جوحقدار حکومت ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اگرتم میں کی بات میں نزاع واقع ہوتو اس امر میں خدا ورسول کی طرف رجوع کرو۔ یہ بھی خدا وندعا لم نے فرمایا ہے کہ ''اگرتم خدا ورسول اور اپنے اس کو بچھ لیتے اور اگرتم پر خدا کا اپنے حقداران حکومت سے رجوع کرتے تو یقینا وہ لوگ جو تحقیق کرنے والے ہیں اس کو بچھ لیتے اور اگرتم پر خدا کا فضل و کرم اور اس کی مہر بانی نہ ہوتی ۔ تو تھوڑے آ دمیوں کے سواتم سب کے سب شیطان کی بیروی کرنے لگتے۔'' میں تہم بہیں خبروار کرتا ہوں کہ شیطان جو تمہار سے کانوں بیروک کی طرح ہوجا ؤ گے جن نے شیطان نے کہا تھا میں مثمن ہے۔ اگرتم اس کی باتوں پر کان دھرو گے تو اس کے ان بیروک کی طرح ہوجا ؤ گے جن نے شیطان نے کہا تھا کہ ''آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا میں جو تمہار سے ساتھ ہوں لیکن جب دونوں جماعتوں میں مڈ بھیڑ ہوگئی تو وہا گئے ہوں بھاگہ کوئی موال نے بیروں بھاگہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ بچھتم سے کوئی سروکارنہیں'' اور نتیجہ یہ ہوگا کہ تم تیرو تکوار نیزہ وگرزگراں کی خر پر آجا گئا کہ این ان مارائیا ہوا ور کہنے لگا کہ بھی تھی سے کوئی سروکارنہیں'' اور نتیجہ یہ ہوگا کہ تم تیرو تکوار نیزہ وگرزگراں کی خر پر آجا گئے گئے اس وقت کی شوع کی ایمان لانا قابل قبول نہ ہوگا تا وقتنگہ دہ پہلے سے ایمان نہ لایا ہوا ور مگملی حیثیت سے ایمان کا ثبوت نہ بیش کیا ہو۔

امام کے کلام منظوم کانمونہ

عدہ نثر کی طرح انتجھی نظم میں اپنے مانی الضمیر کوادا کرنا بھی فصاحت و بلاغت کا ایک شعبہ اور ذوق سلیم اور طبع کے متنقیم ہونے کی علامت ہے۔ امام کومبذاء فیض ہے اس میں سے بھی حظ وافر ملا تھا۔ ذیل میں اختصار کے ساتھ آپ کا کلام منظوم بطور نمونہ پیش کیا جاتا ہے۔

(۱) روزِ عاشورامبارزت کے وقت کے اور بروائے شہادت علی اصغرے بعد عجناب نے بیاشعار آبدار پڑھے:

عن فواب الله رب التقلين حسن الخير كريم الطرفين و احشروا الناس الى حرب الحسين جمعوا الجمع للاهل الحرمين باجتياحي لرضاء الملحدين لعبيد الله نسل الكافرين بحنود كوكوف الهاطلين روي در بررس مرسور المحسوا كفسر المحسوم وقلما أرغبوا قتلوا قسدما عليا و ابنه حنقاً منهم وقالوا اجمعوا يسال لقوم من انساس رذّل يسال مساروا و تواصوا كبهم لم يخافوا الله في سفك دمي و ابن سعد قد رماني عنوة

ع تقام الله ما-

لقس أليموم إص ١٨٦\_

غير فخرى بضياء الفرقدين لا لشے کے ان منسی قبل ذا والسنبسي السقسرشسي الوالسديسن بعلى النحير من بعد النبي ثه امسى فسانسا ابسن السخيسرتيسن خيررة الـلُّـه من الـخـلـق ابـى فانا الفضة وابن الذهبين انسا فسضة قسد خلصست من ذهسب او كشيخيي فانا من العلمين من له جد كجدى في الورئ قاصم الكفر ببدر وحنين فاطمة الزهراء امي وابسي و قريسش يعبدون الوثنيس عبدالبأب غبلاما يبافعا وعلى كان يسلى القبلتين يسعبسدون السلات و السعسزى مسعساً فانا الكوكب وابن القمرين فابى شمسس وامى قمر شفت الغل بغض العسكرين ولهه فسي يسوم اجهد وقعة كان فيها حتف اهل القبلتين ثه فسى الاحسزاب و الفتسح معساً امة السوء معا بالعترتين فى سبيل اللُّه مِاذا صنعت عتررة البر النبي المصطفى وعلى الورديوم الحجضلين

كفانسي بهذا مفخراً حين افخر و نحن سراج الله في الخلق يزهر وعمى يدعى ذا الجناحين جعفر و فينا الهداي و الوحلي بالخير يذكر نسر بهذا في الانام و نجهر بكاس رسول اللُّهُ ما ليسس ينكر و مبغضنا يوم القيامة يخسر

فسان ثواب السُّسه اعسلْبي و انسل

فقتل امرء بالسيف في الله افضل

انا بن على المطهر من ال هاشم و جدى رسول الله اكرم من مشى و فاطمة اميي من سلالة احمد و فيسنسا كتساب اللُّسه انزل صسادقساً و نحن امان الله للناس كلهم و نحن ولاة الحوض نسقى ولاتنا وشيعتنا في الناس اكرم شيعة

(٢) مندرجه ذیل اشعار بھی آیٹروزِ عاشورا مبارزت کے وقت پڑھتے تھے ۔

(٣) اشعار ذيل بهي جناب سيدالشهد اءالكنين كي جودت طبع كانتيجه بين مه فان تكن الدنيا تعد نفيسة

و ان تسكن الابدان للموت انشأت

فقلة سعى المرء فى الكسب اجمل فما بال مسروك به المرء يبخل (نفس المهموم، ص ١١١، عاشر بحار، ص٢٠٣)

و ان تكن الارزاق قسماً مقدراً و ان تكن الاموال للترك جمعها

آنجناب الطبیع کے اکثر خطب ومواعظ آگے چل کرہم مناسب مقامات پر پیش کریں گے انشاء اللہ۔ دیدہ ور حضرات کے لیے اتنی مقدار ہی اثبات بدعا کے لیے کافی ہے کیونکہ اگر ب

قطرہ میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جز میں کل کھیل بچوں کا ہوا دیدہ بینا نہ ہوا امام حسین الطبیع کے کمالات عملیہ کے بعض نمونے

جودوسخا وعرفان منزلت

امام عالی مقام الطیعیٰ کے عظیم عملی کارناموں ہے صفحات تاریخ چھلک رہے ہیں یہاں صرف بطور نمونہ بعض واقعات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔اخلاقی فضائل میں سے سخاوت ایک بہت بڑی اچھی خصلت ہے۔اس کی افراط سے اسراف اورتفریط ہے بخل جنم لیتے ہیں لہٰذا سخاوت میں محل و بے محل اور اہل و نا اہل کا خیال کرنا بھی ضروری ہوتا ہے خاندان نبوت ہے بہتر اس کے سیجے مقام کواور کون پہچان سکتا تھا۔ وہ سخاوت کرتے وقت یہ معلوم کر لیتے تھے کہ کون کس قدر مروت واحسان کا حقدار ہے؟ پھراس کے استحقاق کے مطابق اس کے ساتھ حسن سلوک فرماتے تھے۔ (۱) چنانچے ایک مرتبہ ایک آ دی نے حضرت امام حسین الظیلا کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا: یا بن رسول اللّٰد! میں نے کامل دیت کی صانت دی ہے اور اس کی ادائیگی اے قاصر ہوں۔ میں نے خیال کیا کہ کسی کریم و تخی ترین انسان ہے سوال کروں اور جب سوچا تو خاندانِ نبوت سے زیادہ کریم وشریف کسی کونہ پایا۔اس لیے آپ سے متدعی ہوں کہ اس کی ادائیگی کا کوئی بندوبست کر دیجئے۔ آنجنات نے فرمایا: اوفلاں! میں تم سے تین مسئلے دریافت کرتا ہوں۔ اگرایک مئلہ کا جواب دیا تو سے است ادا کروں گا اور اگر دو کا دیا تو سے اور اگر نتیوں کا صحیح جواب دے دیا تو پھر پوری دیت ادا کر دوں گا۔اعرابی نے بین کرعرض کیا: یابن رسول اللہ ! آپ جیسا صاحب علم وفضل سوال کرے،میری كيا مجال ك كهجواب و عسكول-آت فرمايا: ميس في اين جدنا مدار عناع كم المسعووف بقدر المعرفت كمعرفت كمطابق حسن سلوك كرنا جاب -اعرابي في عرض كيا: احجما يو جيئ -اكرجواب معلوم مواتو عرض كرون كاورند جناب سين استفاده كرون كار ولا حول ولا قورة الا بالله كامام عالى مقام الله ا فرمايا: ﴿ اى الاعمال افضل؟ ﴾ أفضل ريع مل كون سا ب؟ اعرابي في عرض كيا: ﴿ الايمان بالله ﴾ الله يرايمان علانا-امامٌ نے فرمایا: ﴿ فِمَا النَّجَاةِ مِن المهلكة؟ ﴾ بلاكت سے بچنے كا ذريعه كيا ہے؟ اعرابي نے عرض كيا: ﴿ الثقة اعرابی نے بیآیت پڑھتے ہوئے کہ ﴿اَلْلَهُ اَعُلَمُ حَیْثُ یَجُعَلُ دِسَالَتَهُ ﴾ وہ تھیلی اور انگوشی لے لی اور چاتا بنالے

(۲) عبدالرحمٰن سبلمی نے آنجناب کے کسی شنمرادے کوسورہ حمد پڑھائی۔ امام القلیٰ نے سنی اور سن کر بہت خوش ہوئے۔معلم کو ایک ہزار و بنار، ایک ہزار کیڑوں کا جوڑا مرحمت فرمایا اور اس کا مندمونیوں سے بھر دیا۔ کسی نے عرض کیا بختصرے کام کے عوض اس قدرعطائے کثیر؟ آپ نے فرمایا: ﴿ایس یہ فع ہذا من عطائه ﴾ جو پچھاس نے عطاکیا ہے۔ (سورہ حمدیاد کرائی ہے) اس سے میری عطاکوکیا نسبت ہے۔ اس کے بعد بیا شعار آبدار پڑھے۔

اذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس طراً قبل ان تتفلّت فلا الجود يفنيها اذا هي اقبلت ولا البخل يبقيها اذا ما تولت

اس واقعہ ہے معلمین قرآن کی قدر ومنزلت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔اگر چیمعلمین کوتعلیم قرآن کی اجرت طخبیس کرنا چاہئے مگر بچوں کے والدین کوخود خیال رکھنا چاہئے اور زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کرنی چاہیئے۔ ہمدردی خلائق

شفقت علی الخلق وہ جلیل القدرصفت ہے کہ جس سے انسان کی انسانیت کا جو ہر کھلٹا ہے۔ حدیث نبوی میں وارد ہے: ﴿خیس الناس من نفع الناس ﴾ بہترین خلائق وہ آ دی ہے جوسب سے زیادہ لوگوں کونفع پہنچائے۔ جس

ا عاشر بحار ، ص ۱۲۵ دمعهٔ ساکبه ، ص ۲۷۳،۲۷۳ مقتل الحسین خوارزی ، ج ا، ص ۱۵۱ ، ۱۵۷ ، طبع نجف اشرف می عاشر بحار ، ص ۱۵۲ ، ما که مناقب شهراین آشوب ، ج ۲ ، ص ۲۷، طبع بمبئی۔

مخض میں انسانی مدردی نہیں وہ فی الحقیقت جو ہرانسانیت سے عاری ہے

عبادت بجز خدمت خلق نیست بتسبیح و سجادہ و دلق نیست ویکر صفات جلیلہ کی طرح اس صفت میں بھی ائمہ الل بیت اللی اے نظیر نظر آتے ہیں۔ وہ کستم رسیدہ انسان کی تکلیف گوارا نہ کر سکتے تھے اور اس کی تکلیف رفع کرنے میں مقدور بھر سعی بلیغ فرماتے۔ حضرت امام حسین الطبیح کی شفقت علی المخلق زبان زدخاص وعام ہے۔ ذیل میں ایک دوواقعات بطور تبرک ذکر کئے جاتے ہیں۔ (۱) ایک مرتبہ آیا اسامہ بن زید کی بیاری میں اس کی بیار بری کے لیے تشریف لے گئے۔ اسامہ نے

(۱) ایک مرتبرا پاسامہ بن ریدی بیاری برن بار پری بیاری برن سے سے سریت سے اسلامہ نے عرف سے سے سولا کہا: ﴿وَ اعْدِهَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰمُلّٰ اللّٰمُلّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُلّٰ اللّٰمُلّٰ اللّٰمُلّٰمُ اللّٰمُلّ

(۲) حضرت امام حسین انقلیق بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک غلام کو دیکھا کہ وہ کئے کو روٹی کھا رہا ہے۔ میں نے اس کا سبب دریافت کیا۔ اس فے کہا: میں غروہ ہوں۔ اس کئے کو خوش کرکے اپنی خوشی کا خواہشند ہوں کیونکہ (میں مسلمان ہوں) اور میرا مالک یہودی ہے جس سے میں علیحدگی چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں میرے نزدیک میرے جدنا مدارگا بی فرمان خابت تھا کہ ﴿افسط الاعمال بعد المصلوة اد خال المسرور فی قلب المحقومنين بما لا اثم فيه ﴿ فَمَازَ کے بعد بهتری عمل بیہ کہ بغیر گناہ کا ارتکاب کے اٹل ایمان کو خوش کیا جائے۔ چنانچہ میں اس کی قیمت دوسو (۲۰۰) دینار لے کراس کے سرداد یہودی کے پاس گیا اور اپنا معابیان کیا۔ یہودی نے کہا: ﴿المعلام فعداہ لخطاک و هذا البستان له. و رددت علیک المال ﴿ غلام آ بِ کَ قدموں کا صدقہ ہے (بی آ ب کا مال ہے) اور بیاغ بھی اس کا ہاور آ ب کی رقم بھی واپس کرتا ہوں۔ میں نے کہا: ﴿ و انسا قسلہ و هبت لک المال ﴾ میں بیرقم تم کو ہر کرتا ہوں۔ یہودی نے کہا: ﴿ قبلت المال و و هبت کہ للغلام ﴾ میں اس کو جبرکتا ہوں۔ امام نے فرمایا: ﴿ اعتقت الغلام و و هبت له جمیعاً ﴾ اور شی غلام کو جو یہ کہا نے فرمایا: ﴿ اعتقت الغلام و و هبت له جمیعاً ﴾ اور شی غلام کی یوی نے مکیت میں داخل ہو چکا تھا) آز داوکر کے بیس مال و منال اسے بخش ہوں۔ بیمظام و و هبت کہ ممیعاً ہوں۔ ایم منام کی یوی نے مکی دائی کہا: ﴿ قدد اسلمت و و هبت زوجی مهری ﴾ میں اسلام قبول کرتی ہوں اور اپنا حق مہر بھی اے معاف کرتی

عاشر بحار بص ١٥٣ ـ ومعدُ ساكبه ٢٤٣ ـ مناقب ، ج٥٠ ما ١٧ ـ

(۱) ایک بارآپ چند مساکین کے پاس سے گزرے جوایک چادر پر دوٹیوں کے پھو کھڑے بیٹھے سے ۔ آپ نے ان پرسلام کیا۔ انہوں نے جواب سلام کے بعد آپ کو دعوت شرکت دی۔ آپ ان کے ہمراہ دوزانو ہوکر بیٹھ گئے اور فرمایا: ﴿لولا انه صدفة لاکلت معکم ﴾ اگریدروٹیاں صدفتہ کی نہ ہوتیں (جوکہ ہم پرحرام ہے) تو ضرور میں تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہوجا تا۔ اس کے بعدان سے فرمایا: میرے گھر چلوچنا نچهان کو گھر لے جا کرعمدہ کھانا کھلایا، کپڑے پہنا ہے اور چندور ہم بھی عطافر مائے۔ ا

(۲) روز عاشور حضرت امام حسین النظامی کی شہادت عظمیٰ کے بعدان کی پشت اقدس پر گھٹوں کے پھونشان دیجھے گئے۔ حضرت امام زین العابدین النظامی سے اس کا سبب پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا: ﴿هذا مسما کان بنقل المحسواب علی ظهر و الی منازل الارامل و الیتامیٰی و المساکین ﴾ که آنجناب بیواؤل، پتیمول اورغر بیول اورمسکینوں کے گھروں میں ضروریات زندگی اپنی پشت پراٹھا کرلے جاتے تھے۔ بیای بار برداری کے آثار ہیں۔ سے عفوو درگزر

باوجود یکہ انسان بدلہ لینے پر قدرت رکھتا ہواور پھر بھی عفووضے سے کام لے۔ بیصفت ِ جلیلہ لاکھوں میں سے کسی ایک میں ہوتی ہے۔ خداوند عالم نے اپنے مخصوص بندوں کی صفات ِ خاصہ میں اس صفت ِ جلیلہ کو بھی خاص طور پر ذکر فر مایا ہے کہ ﴿ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ﴾ کہ وہ اپنے غصہ کو پی جاتے ہیں اور جرم معاف کر

ا عاشر بحارب ١٣٥٥ ومعدُ ساكيه ١٣٥١ مناقب، ج٣، ص ٨١-

ع عاشر بحاربص ١٨٨ ـ الدمعة ساكبه ١٣٠١ ـ مناقب، ج٨ بص ٢٧ ـ

<sup>،</sup> مناقب ابن شهرآشوب، جسم ص ٧١ عاشر بحار من ١٣٨٠.

دیا کرتے ہیں۔ ائمہ اہل بیت ﷺ بیٹ اوگوں کی لغزشوں کو نظر انداز فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت امام حمین النظیہ کو منجاب اللہ یہ جلیل صفت وافر مقدار ہیں ملی تھی۔ ایک مرتبہ آپ کے کی غلام سے کوئی ایسا قصور مرز دہوا جس کی وجہ سے وہ مستوجب سزا قرار پاتا تھا۔ آئجناب نے تھم دیا کہ اسے کوڑے لگائے جا کیں۔ اس غلام نے فورا کہا:
﴿ مولائی و المحاظمین الغیظ ﴾ میرے آقا فعدا فرما تا ہے میرے خالص بندے وہ ہوتے ہیں جو فصد کو ضبط کر لیتے ہیں۔ امام نے فرمایا: ﴿ حلّوا عند ﴾ اسے چھوڑ دو۔ اس نے آیت کا دومرا کھڑا پڑھا: ﴿ یا مولائی و العافین عن المنساس ﴾ میرے آقا فدا کے خالص بندے تو مجرموں کوان کا جرم معاف کر دیا کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا: ﴿ علوم عنوا نَدُ مُن حصد پڑھا: ﴿ یا مولائی و اللّه یحب ﴿ عفوت عنک ﴾ ہیں نے تجھے معاف کر دیا۔ غلام نے تیت کا آخری حصد پڑھا: ﴿ یا مولائی و اللّه یحب المحسنین ﴾ فدا تو نکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ امام نے مین کرفرمایا: ﴿ انست حو لوجہ اللّه و لک ضعف ما کنت اعظیک ﴾ جا تجھے میں راہ فدا ہیں آزاد کرتا ہوں اور جو پچھے پہلے تجھے ماتا تھا اس کا دو چند بھی دیتا ہوں۔ ا

ایک مرتبہ آپ بیت الخلاء میں داخل ہوئے وہاں روئی کا ایک لقمہ ویکھا۔ اٹھا کر غلام کو دیا کہ جب میں باہر آوں تو یہ لقمہ مجھے دینا۔ غلام نے (پاک صاف کرک) وہ لقمہ کھالیا۔ جب آپ باہر تشریف لائے تو پوچھا: اوفلال وہ لقمہ کہاں ہے؟ غلام نے عرض کیا! میرے آقا! وہ تو ہیں نے کھالیا ہے۔ بیننا تھا کہ امام نے فرمایا: ﴿انست حسو لوجه الله ﴾ جاتو راو خدا میں آزاد ہے۔ کی نے عرض کیا! یابن رسول اللہ! اتنی کی بات پراسے پروائد آزادی دے دیا۔ آپ نے جوایا فرمایا: ﴿سمعت جدی صلی الله علیه و الله یقول من وجد لقمة ملقاۃ فمسح منها دیا۔ آپ نے جوایا فرمایا: ﴿سمعت جدی صلی الله علیه و الله یقول من وجد لقمة ملقاۃ فمسح منها ما مسح و غسل منها ما غسل شم اکلها لم یسغها فی جوفه حتی یعتقه الله من النار ولم اکن المستعبد رجلاً اعتقه الله من النار ﴾ میں نے اپنے جدنامار کے کہ جوفھ حتی یعتقه الله من النار کی میں نے اپنے جدنامار کے کہ جوفھ کی کہیں لقمہ پڑا ہوا دیکھ کے اور اگر صاف کرنے قائل ہے تو اسے صاف کر کے یا دھونے کے لائق ہے تو دھوکرا سے کھا لے قبل اس کے کہ دو اس کے کہ دو تھی بیٹ میں جاتا کہ ایک ایسے میں ہفتم ہو۔ خدا اسے آئی جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک ایسے شخص کو غلام رکھوں اس کے پیٹ میں ہفتم ہو۔ خدا اسے آئی جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک الیک ایسے شخص کو غلام رکھوں اسے آئی جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک ایسے شخص کو غلام رکھوں نے تائی جاتے گائے تا کہ ایک است کے خدا نے آئی جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک ایسے خصل کے خدا نے آئی جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک ایسے خطر نے آئی جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک ایسے خطر نے آئی جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک ایسے خطر نے آئی جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک ایسے کہ خواہد کے اس کی خطر نے آئی جائیں کے خطر نے آئی جائی کے خطر نے آئی کی دو ایسے آئیں کی دو خطر نے آئیں کی دو خطر

عبادت وزبادت

عبادت وه گرال قدر چیز ہے جے خلاق عالم نے جن وانس کی خلقت کی اصلی غرض و غایت قرار دیا ہے۔ ﴿ وَمَا خَلَقُتُ الْحِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ﴾ للمذاجو مخص جس قدر عبادتِ البی زیادہ اور خلوص وخشوع سے کرے

ع الدمعدماكيد، ٢٤٢ وفيره-

عاشر بحاراص ١٤٥٥ الدمعة ساكيد ٢٤٢٠

آگائی قدراس کا مقام انسانیت بلند سے بلند ترمتصور ہوگا۔ بلاخوف رد کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں جس طرح سرکارمجہ و آل محملیہم السلام نے خشوع وخضوع اور خلوص کے ساتھ عبادت ایز دی کی ہے کہیں اور اس کی مثال کا ملنا ناممکن ہے۔ حضرت امام حسین الفیلی بھی اسی خانواد و عصمت وطہارت کے رکن رکین ہیں جس مقدس ہستی نے سرکار محمصطفی صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم ، جناب علی مرتضٰی الفیلی اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللّٰدعلیہ ایسے عبادت گزاروں کی آغوش عصمت میں پرورش پائی ہو۔ اس کی عبادت واطاعت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟

روایات میں وارد ہے کہ جب جناب امام حین الطبی نماز کے لیے وضوفر ماتے تھے تو ہونے ور لون ہو ارتعدت مفاصلہ کا رنگ مبارک متغیر ہوجاتا اور اعضا میں کپکی پیدا ہوجاتی تھی لوگوں کے عرض کرنے پر کہ فرزند رسول آپ کی بیحالت کیول ہوجاتی ہے؟ فرماتے تھے: ﴿حق لسمؤ من وقف بین یدی الملک الجبار ان یصفر لونه و ارتعدت مفاصله کی مؤمن کوچاہئے کہ وہ جب اپنے جبار وقبار باوشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتو اس کا رنگ زرد پڑجائے اور جوڑوں میں کپکی پیدا ہوجائے ۔

(۱) ایک مرتبہ کی شخص نے عرض کیا۔ مولا! آپ اس قدرخدا سے کیوں ڈرتے ہیں؟ فرمایا: ﴿لا یسامن یوم القیامة الامن خاف الله فی الدنیا ﴾ بروز قیامت وہی لوگ امن وامان میں ہوں گے جود نیامیں خدا سے ڈرتے ہیں۔ و لنعم ما قیل ہ

خواهی که روز حشر کنی خنده بایدت امر و راز مصیبت فرد اگریست فراهی که روز حشر کنی خنده بایدت العابرین القیلات پوچها که آپ کے والد ماجد کی اولاد کم کیوں ہے؟ آپ نفر مایا و انعجب کیف و لدت و لقد کان یصلی فی الیوم و اللیلة الف رکعة کی مجھے تو بہت عجب کہ ماری ولادت کیونکر ہوگئ؟ آ نجناب تو شب وروز میں ایک ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے ہے۔

ارباب سیروتواری نے لکھا ہے کہ آنجنا بٹے پورے پچیس کے پیادہ پاکے عالانکہ سواریاں ہمراہ ہوتی ہوتی تھیں۔ ایک مرتبہ کی نے دریافت کیا: فرزندرسول جب سواری موجود ہے تو پھرسوار کیوں نہیں ہوتے ؟ اور اگرسوار نہیں ہونا تو پھرسواری ہمراہ کیوں لاتے ہیں؟ فرمایا: سواراس لیے نہیں ہوتے کہ خدا سے حیادامن گیرہوتی ہے کہ اس کے گھرکی زیارت کو جا کیں اورسوار ہوکر جا کیں اورسواری اس لیے ساتھ لاتے ہیں کہ کوئی بینہ سمجھے کہ ہم مجبوری کی بنا

بع مناقب،ص ۷۸-دمدساكيه،ص ۲۵۲

<sup>.</sup> دمدساكيد، ص٢٢ بحاله عوالم-

س عاشر بحار ، ص ١٤٥ - ومعدسا كبه ، ص ٢٤٢ بحواله العقد الفريد لا بن عبدربه الدلى -

<sup>·</sup> مناقب، ص ٨٨- دمعه ساكبه، ص ٢٤٢، كذا في الناسخ والقمقام\_

ر پیدل چل رہے ہیں کہ سواری ملتی نہیں ہے۔

آپ کوعبادت البی کااس درجہ شوق تھا کہ شب عاشور آپ نے محض عبادت کے لیے بمشکل پسر سعد سے مہلت کی تھی۔ شب عاشور اسخت رات تھی۔ دنیا بھر کے مصائب حضرت پر بھوم کئے ہوئے تھے ایسے وقت میں بکمال شوق اور انتہائی خضوع وخشوع سے عبادت کرنا انہی کا کام تھا اور اس سے بھی زیادہ سخت وقت نماز ظہر کا تھا۔ فوج خالف سے تیروں کی بارش ہور ہی تھی۔

ایک زخمی مظلوم کو چاروں طرف سے وٹمن گھیرے ہوئے تھے۔ وار پر وار کررہے تھے اور حسین ایسے وقت میں نماز ادا فرمارہے تھے کے ب

> ند مجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں

> > شجاعت وشهامت

اس میں کوئی شک وشہنیں کہ صفات نفسانی میں صفت 'نشجاعت' کونہایت بلند مقام حاصل ہے لیکن وہ تہور اور جبن کے درمیان ایسا خط ہے جو پال سے زیادہ باریک اور تکوار سے زیادہ تیز ہے۔ معمولی سے افراط سے تہور (اجڈین) پیدا ہوجاتا ہے اور ڈراسی تقریط ہے ' وجبن' (برولی) جنم لے لیتی ہے۔ عوام الناس عوما شجاعت کا حقیق مفہوم بھنے میں مفطی کا شکار رہ ہیں۔ وہ شجاعت کے بید معنی بھتے ہیں کہ انسان موقع وگل دیکھے بغیر ہر جگہ سینتان کر اور شہیر بلف ہو کر مرنے اور مارنے پر آمادہ ہوجائے حالانکہ بیشجاعت نہیں بلکہ اجڈین ہے۔ شجاعت میں موقع وگل مناسب کود کھنا ضروری ہوتا ہے۔ ہر موقع کی مناسب سے مناسب اقدام کا نام شجاعت ہے۔ شجاع وہ کہ کہ کہ مشہر زنی میں مصلحت ہوتو تمام خطرات کو بالاے طاق رکھ کر میدان قال وجدال میں کود پڑے اور اگر عواقب پر نگاہ کرتے ہوئے اپنے مقصد کا شخط تا تو اس مرکبے تا ختن کے جسا ہو د سیپ انسا ختن کے ویک ہونا سے دین کے جسا ہو د سیپ انسا ختن کے ویک ہونا سے دین کے خالف دین کی طاوری ہوئے اس کے دین کے خالف وہاں شم شیر کی مینا وہ ہواں کی مناسب ہوئی مصلحت ہوئی وہاں شمشیر کیف ہوکر میدان کارزار میں ساکت وصامت ہوکر خانہ شین ہوگئے اور جہاں شمشیر زنی میں مصلحت دیکھی وہاں شمشیر کیف ہوکر میدان کارزار میں ساکت وصامت ہوکر خانہ شیل اللہ علیہ وہ آلہ وہ ہم کی مقدر ن زندگی کے مختلف ادوار میں بیا ختا فی عمل نمایاں طور پر نظر آتا ا

الته المرائ ملمان پیرائت کرسکتا ہے کہ آپ کے کسی اقدام صلح یا جنگ پر بزدلی یا تہو رکا الزام لگائے؟ پس جو تا ویل پنجبرا کرم ﷺ کے اختلاف عمل کی جائے وہی ائمہ اطہار ﷺ کے مختلف اقدامات کی کرنی چاہئے ۔ ہم نے اوپراصل حقیقت بیان کر دی ہے کہ شجاعت نام ہی موقع وکل کے مناسب اقدام کا ہے۔ بنابریں امام حسن النظیمیٰ کے صلح کرنے اورامام حسین النظیمٰ کے جنگ کرنے کا ایراد درجہ اعتبار سے ساقط ہوجا تا ہے۔

ان حقائق کی روشی میں صاحب کشف الغمہ کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ شجاعة المحسین علیه السلام یہ بسطوب بھا المثل و صبوہ فی ماقط الحوب اعجز الاواخر و الاول مسین کی شجاعت ضرب المثل ہے اور مقامات حرب وضرب میں ان کے صبر وثبات نے اوائل واواخر کو عاجز کر دیا ہے۔ سے و لنعم ما قبل سے حسین جان مصطفی وہی سب اس میں عادتیں سیم تحر تحر تحر الرا کیا دکھا کیں وہ شجاعتیں

ع عاشر بحار ،ص ٢٠٥ فس المجهوم ،ص ١٨٨ -

ا نفس المهوم، ص ۱۸۷\_ ارشاد، ص ۲۶۳\_ ملبوف، ۱۰۴۰ پرس کشف الغمه اربلی، ص ۱۸۱، طبع ایران -

### الم الم الم الم الم الم

# حضرت امام حسين العليلا كيعض معجزات

معجزہ کے لغوی معنی ہیں ''عاجز کنندہ'' اور اصطلاح علم متنکلمین میں ''معجزہ' خداوند عالم کے اس خارق عادت فعل کو کہا جاتا ہے جے وہ اپنے کی نبی یا اس کے وصی کے ہاتھوں پر ان کی صدافت وحقانیت ظاہر کرنے کے لیے ظاہر کرتا ہے بشرطیکہ اس فعل کا ظہور مقرون بالتحدی ہواور دعوائے نبوت وامامت کے ساتھ ملا ہوا ہولہذا اگر کمی نبی یا امام سے کوئی ایسافعل اعلان نبوت وامامت سے قبل صادر ہوتو اسے اصطلاح میں ''ار ہاص'' کہا جاتا ہے اور اگر نبی یا امام کے علاوہ کسی اور مقدس ہزرگ سے ایساکوئی خارق عادت امر ظاہر ہوتو اسے ''کرامت'' کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہو اس کے علاوہ کسی اور مقدس ہزرگ سے ایساکوئی خارق عادت امر ظاہر ہوتو اسے ''کرامت'' کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہو تک ہوجاتا ہے کہ معجزہ کی ندکورہ بالا اجمالی کیفیت سے واضح ہوجاتا ہے کہ معجزہ کی امر قرآن کریم ، احادیث معصوبین سے سے خاہراس کا ظہور نبی وامام سے ہوتا ہے اس لیے مجاز آن کا فعل کہلاتا ہے بہی امر قرآن کریم ، احادیث معصوبین اور تحقیقات علاء متفد مین ومتا خرین سے متفاد ہوتا ہے ۔ تفصیل کے شائقین جماری کتاب ''اصول الشریعہ نی عقائد الشیعہ'' کے باب چہارم کا مطالعہ فرما کیں۔

بہرکیف اس بات پرسب اہل حق کا انفاق ہے کہ خداوند عالم کے مقرر کردہ انبیاء و مرسلین اور اوصیاء وائمہ طاہرین صلوات اللہ علیم اجمعین کا صاحب معجزہ ہونا ضروری ہے تا کہ صادق و کاذب کے درمیان بآسانی امتیاز ہو سکے۔ انکہ اطہار پھٹٹا کے معجزات اس قدر کثیر التعداد ہیں کہ ان کاعذ واحصاء کرنا مشکل ہے ہم ذیل میں تبرکا و تیمنا صرف حضرت سیدالشہد اء روی لۂ الفد اکے چند معجزات کا تذکرہ کرتے ہیں۔

#### يبلام عجزه

ائی خالد کابلی بچی بن ام الطّویل سے نقل کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ ہم حضرت امام حسین الطّیکی کی خدمت میں حاضر تھے کہ اس اثنا میں ایک نوجوان روتا ہوا آیا۔ آنجناب نے اس سے رونے کا سبب پوچھا۔ اس نے کہا کہ ابھی میری والدہ کا انتقال ہوا ہے اور وہ بڑی مالدارتھی گروہ اس کے متعلق کوئی وصیت نہیں کرگئی اور نہ بی کہا کہ ابھی میری والدہ کا انتقال ہوا ہے اور وہ بڑی مالدارتھی گروہ اس کے متعلق کوئی وصیت نہیں کرگئی اور نہ بی اس کا کوئی انتہ بیتہ بتا گئی ہے البتہ اس نے مجھے سے تھم دیا تھا کہ اس کی تجہیز و تھفین وغیرہ سے قبل آپ واس کی موت کی اطلاع دے دول۔ بیس کرامام الطبی نے فرمایا: چلواس مؤمنہ کے پاس چلیں۔ چنانچہ ہم اس کے گھر کے درواڑے پر اطلاع دے دول۔ بیس کرامام الطبی نے فرمایا: چلواس مؤمنہ کے پاس چلیں۔ چنانچہ ہم اس کے گھر کے درواڑے پر

اصول الشريعة في عقائد الشيعة من ١٢١ بحواله بيل النجاة في اصول الاعتقادات وغيره-

الله و یکھا کہ وہ عورت مردہ حالت میں کپڑے میں ڈھانی ہوئی پڑی ہے۔امام النہ نے دہلیز دروازہ کے پاس میں کپنچ تو دیکھا کہ وہ عورت مردہ حالت میں کپڑے میں ڈھانی ہوئی پڑی ہے۔امام النہ تعالیٰ سے اسکہ کھڑے ہوکر ﴿دعا اللّٰه تعالیٰ سے اس موسی ہما تحب من وصیتها فاحیاها اللّٰه تعالیٰ سے بارگاہ احدیت میں دعا کی تاکہ خدا اسے زندہ کرے اور وہ اپنے حسب منشاء وصیت کرے۔امام کی دعا کے نتیجہ میں قادر مطلق نے اس عورت کو زندہ کر دیا اور وہ کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔

امام العَلَىٰ اور کی کروش کیا: ﴿ ادخیل البیت یا مولائی و مونی باموک ﴾ میرے آقا اندرتشریف البیخ اور البیخ کے کھراس البیخ اور البیخ کے البیک اندرتشریف لائے اور تکبیہ پر بیٹھ گئے۔ پھراس مؤمنہ نے فرمایا: ﴿ وصبی یسر حسمک اللّه ﴾ خداتم پر حم کرے اپنی وصبت کر۔ اس نے عرض کیا: یابن رسول اللہ میرے پاس اتنا آتا مال ہے جو فلال جگہ رکھا ہے اس کا تیسرا حصہ تو میں آپ کی نذر کرتی ہوں تا کہ آپ جہال مناسب سمجھیں اپنے محبوں میں صرف فرما کیس۔ اور دو صے اپنے اس بیٹے کودیتی ہوں بشر طیکہ آپ کے نزدیک آپ مناسب سمجھیں اپنے محبوں میں صرف فرما کیس۔ اور دو صے اپنے اس بیٹے کودیتی ہوں بشر طیکہ آپ کے نزدیک آپ کے کئوں میں شامل ہو۔ ورنہ یہ بھی آپ کا مال ہے۔ ﴿ فلا حق للمخالفین فی اموال المؤمنین ﴾ کیونکہ تخالفین کی امل کیا کہ آپ اس پر نماز جنازہ کا اہل ایمان کے مال میں کوئی حق نہیں ہے۔ پھر اس مؤمنہ نے امام سے التماس کیا کہ آپ اس پر نماز جنازہ پڑھا کیں اور اس کی تجہیز و تدفیل کا فود انتظام فرما کیں۔ اس کے بعدوہ سابقہ حالت کی طرف لوٹ کئی (یعنی مرگئی)۔ اس مع

ایوب بن اعین حضرت امام جعفرصادق العلی ہے روایت کرتے ہیں کہ امام حسین العی کے زمانہ میں ایک عورت ایام جی میں طواف کر رہی تھی اوران کے چیچے چیچے ایک مرد بھی طواف میں مشغول تھا۔ اثناء طواف میں عورت نے اپنی کلائی باہر نکالی اور اس مرد نے اپنا ہاتھ اس کی کلائی پر رکھ دیا۔ خدا نے اس کا ہاتھ و ہیں کلائی میں گاڑ دیا۔ طواف منقطع ہوگیا۔ لوگ اس مرد کورت کو پکڑ کر حاکم مکہ کے پاس لے گئے۔ اس نے فقہاء کی طرف رجوع کیا۔ سب نے بہی نوی دیا کہ اس مرد کا ہاتھ کا فرون دینا چاہئے کیونکہ اس نے خانہ خدا میں اس جرم شنع کا ارتکاب کیا ہے۔ حاکم نے بہی نوی دیا کہ اس مرد کا ہاتھ کا فرون دینا چاہئے کیونکہ اس نے خانہ خدا میں اس جرم شنع کا ارتکاب کیا ہے۔ حاکم نے بچھا آیا یہاں اولاد رسول میں سے کوئی بزرگ موجود ہیں۔ لوگوں نے کہا: ہاں گزشتہ شب حضرت امام حسین العی تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے امام عالی مقاتم سے دربار میں تشریف لانے کی استدعا کی۔ جب آپ تشریف لائے تو اس نے تمام صورت حال عرض خدمت کی۔ خواست قب ل القب لمة و دفع یدید فمکٹوہ طویلا تشریف لائے تو اس نے تمام صورت حال عرض خدمت کی۔ خواست قب ل القب لمة و دفع یدید فمکٹوہ طویلا تشریف لائے تو اس نے تعدوہاں تشریف لے گئے جہاں وہ مرد عورت کھڑ ہے تھے۔ خوت کے جہاں مورت کا بی حدوہاں تشریف لے گئے جہاں وہ مرد عورت کھڑ ہے تھے۔ خوت کی جست حق پرست سے اس مرد کے ہاتھ کو وہ مرد عورت کھڑ ہے تھے۔ خوت کی حدوہاں تشریف کے کہاں وہ مرد عورت کھڑ ہے تھے۔ خوت کی حدوہ کا تھا کہ دیا۔ کا تھا تھا کہ کیا تھا کہ دورت کھڑ ہے تھے۔ خوت کی حدد کیا تھا کھے کہاں مورت کھڑ کیا تھا کہ کو کیا تھا کہ کو کورت کھڑ ہے تھے۔ خوت کے حدال میں عدہ میں یدھ کی اور پھرائے دست حق پرست سے اس مرد کے ہاتھ کو

عاشر بحاربص ١٣٢٠١١ ـ دمعه ساكبه بص ٢٦٩ وغيره-

تورت کے ہاتھ سے علیحدہ کر دیا۔ حاکم نے یو چھا: کیا ہم اس مردکومزانہ دیں؟ امام نے فر مایا: نہیں <sup>ل</sup>ے تيرامجزه

محمد بن عمارہ اینے باپ سے اور وہ حضرت امام جعفرصادق الطبی ہے اور وہ اپنے آباء واجداد طاہرین ﷺ كے سلسلة سند سے روایت كرتے ہیں كدا يك مرتبدا ال كوفد حضرت امير الطفيح كى خدمت میں حاضر ہوئے اور ختك سالى کی شکایت کرتے ہوئے آنجناب سے استدعا کی کہ آپ طلب باراں کی دعا فرما کیں۔ آنجناب نے اپنے شنرادہ امام حسين الطين كو كلم ديا كما تحد كران كے ليے طلب بارال كرور ﴿ فقام و حمد الله و اثنى عليه و صلى على النبيّ و قال اللهم معطى الخيرات و منزل البركات ارسل السماء علينا مدراراً .....الخ ﴾ شمراره ني کھڑے ہوکر پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ، پھر جناب رسول خداﷺ پر درود وسلام بھیجا۔ اس کے بعد دعا کی: یا اللہ! اے خیرات کے عطا کرنے والے اور بر کات کے نازل کرنے والے موسلاد حاربارش برسا۔ راوی کہتا ہے ﴿فسما قرع من دعاته حتى غاث الله غيثًا بغتة ﴾ ابهى امام الطيكا وعاسة فارغ بهى نبيس موس تف كدخداوندعالم في اجا تک باران رحمت نازل کر دیا اور کوفد کے اطراف و جوانب سے ایک اعرابی آیا اور ذکر کیا کہ اس قدر بارش ہوئی ے کہ کوفہ کے تمام نشیب وفراز والے مقابات لبریز ہو گئے ہیں۔<sup>ک</sup>

يوتفامجره

جب امام الطيع نے عراق جانے كا ارادہ فرمايا تو حضرت ام سلمة نے ان كويد كہدكراس ارادہ سے رو كنے كى کوشش کی کہ میں نے جناب رسول خدا ﷺ کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میرا بیٹا حسینٌ عراق میں شہید کیا جائے گا اورميرے ياس ايكشيشي ميس اس جگه كي مئي بھي ہے۔ بين كرامام النين نے فرمايا: ﴿انسى و الله مقتول كذالك و ان لم اخرج الى العراق يقتلونني فان احببت ان اريك مضجعي و مضجع من يستشهد معي فعلت! ﴾ خدا کی هم میں ضرورای طرح شہید کیا جاؤں گا (جس طرح میرے جدنا مدار نے خردی ہے) اورا گرمیں عراق نہ بھی جاؤں تو بھی پیرظالم مجھے ضرور قتل کر ڈالیس گے۔ پھر فرمایا: اگر آپ جا ہیں تو میں ابھی آپ کواپنی اور اپنے اصحاب كي قتل كاه بهي وكها دول\_ جناب ام سلمة في كها: ﴿قد شئت و حضرته ﴾ "بال ميس و يكهنا جا بتي مول-" وفتكلم باسم الله عزوجل الاعظم فانخفضت الارض حتى اراها مضجعه و مضجعهم و اعطاها من التسوية.... النع ﴾ امام الطيين نے اسم اعظم پڑھا۔ پس فوراً زمین بست ہوگئ۔ امام الطین نے جناب ام سلمہ کو

عاشر بحار الانوار م ١٣٣ ـ دمعة ساكيه م ٢٦٩ ـ مناقب شهرا بن آشوب، ج ٢٨ جي ١٨ ، تظلم الزبراء م ٩ -ع اشر بحار بس ۱۳۳۳ دمعة ساكبه بص ۲۷۰ وغيره

ا پی اورا پنے اصحاب واعزہ کی قبل گاہ دکھائی اور پچھ خاک کر بلا بھی ان کے حوالہ کرتے ہوئے فر مایا: ﴿فاضت اللّٰ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَ

يانجوال معجزه

جناب سیدالشہد اءالظی کا گلوئے بریدہ سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے جس کی تفصیل بعد از شہادت کے واقعات میں آئیگی اسی طرح میدان کر بلا میں بعض اشقیاء آنجناب کے حق میں گنتاخی کرنے اور پھرامام کی دعائے بدھے فوراً ان کے واصل جہنم ہوجانے کے واقعات بھی آنجناب کے مجزات باہرہ میں سے ہیں۔ان کا تذکرہ بھی اسی کتاب میں اپنے مناسب مقام پر کیا جائے گا۔انشاء اللّه فانتظر۔

SIBTAIN.COM

### ﴿ پانچواں باب ﴾

# حضرت امام حسین القلیمای امامت حقہ کے بعض دلائل و براہین

اگرچہ آنجنا ہیں کی خلافت وامامت ع'' آفتا ہے الدولیل آفتاب' کی مصداق ہے نیز اس موضوع پر ہر زبان میں اس قدر لکھا جا چکا ہے کہ اس پر مزید کچھ خامہ فرسائی کی ضرورت باتی نہیں رہتی ۔ میں خود بفضلہ تعالی اس موضوع پر ایک مبسوط و مدلل کتاب بنام'' اثبات امامة الائمة الاطہار فی ضوء العقل والآیات والاخبار' لکھ چکا ہوں جو منظر عام پر آنچی ہے اور گم گشتگان وادی ضلالت کے لیے اسباب رشد و ہدایت فراہم کر رہی ہے تاہم بطور تیرک و تیمن ذیل میں امام عالی مقام الطبح کی امامت حقہ کے چند دلائل کی طرف اجمالی اشارہ کیا جا تا کہ یہ کتاب اپنے موضوع پر ہر لحاظ ہے مکمل و مختم ہو جائے اور کوئی گوشہ بھی تھنہ تکمیل ندرہ جائے۔

ارباب دانش جانے ہیں کہ آنجناب کی امامت مطلقہ کوعمومی اور خصوصی طور پر ہر طرح ثابت کیا جاسکتا ہے۔

ول

اتنا توسی وشیعه ہر دوفریق کے زود کے مسلم ہے کہ اسمحضرت کی کے بعد بارہ خلفاءان کی مسند کے وارث ہوں گے جیسا کہ بخاری و مسلم وغیرہ صحاح ستہ کی متعددا حادیث نبویہ ہے بھی ثابت ہے۔ ہاں اگر کوئی اختلاف ہو صرف ان بارہ خلفاء کی تعبیّن میں ہے۔ دوہ ہی سلسلے پیش نظر ہیں۔ ایک وہ جو حضرت علی اعلیٰ سے شروع ہوکر حضرت علی اعلیٰ ہے اور بالعموم اس کا قائم آل محر مجل اللہ تعالی فرجۂ پر اختیّا م پذیر ہوتا ہے اور دومرا وہ جو ابو بکر صاحب سے شروع ہوتیا ہے اور بالعموم اس کا اختیّا م ولید بن بزید بن عبد الملک بن مروان پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ ہمارے علم کلام و مناظرہ میں نا قابل رد دلائل قاطعہ اختیّا م ولید بن بزید بن عبد الملک بن مروان پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ ہمارے علم کلام و مناظرہ میں نا قابل رد دلائل قاطعہ سے اس دومرے سلسلہ کی خلافت و امامت باطل کی جا چکی ہے اور اس کے بطلان سے خود بخو د پہلے سلسلہ جلیلہ کی امامت حقہ ثابت ہو جاتی ہے۔

روم

خود بَیْ بِمِراسلام ﷺ کے ایسے نصوص کثیرہ موجود ہیں۔ جن میں نام بنام آنخضرت نے اپنے حقیقی خلفاء و اوصیاء کی تعیین و تشخیص فرما دی ہے بہال بنظراختصار صرف ایک دوروایات شریفہ نقل کی جاتی ہیں۔ (۱) جناب جابر بناعبداللہ انصار کی بیان فرماتے ہیں کہ جب آیت مبارکہ اولی الامر ﴿أَطِیْتُ عُوا اللّٰهُ وَ أَطِیْتُوا اللّٰهُ وَ أَطِیْتُوا اللّٰهِ وَ أَولِی مِنْکُمُ ﴾ نازل ہوئی تو میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا: ﴿عرفنا اللّٰه و رسولہ فیمن اولو الامر الذین ہے اللّٰه و رسولہ فیمن اولو الامر الذین ہو اللّٰه و رسولہ فیمن اولو الامر الذین ہو اللّٰه و رسولہ فیمن اولو الامر الذین ہو اللّٰہ و رسولہ فیمن اولو الامر الذین ہو اللّٰہ و رسولہ فیمن اولو الامر الذین ہو اللّٰہ و رسولہ فیمن اولو الامر الذین ہو ہو ہو کہا کہ کہا ہو کہا کہ کو کہا ہو کہا ہ

اے جابر اوہ میرے خلفاء اور میرے بعد مسلمانوں کے امام ہیں۔ پہلے حضرت علی بن ابی طالب - ان کے بعد حسن پھر حسین پھر علی بن حسین پھر محرقہ بن علی جو کہ توراۃ میں باقر کے لقب ہے مشہور ہیں - اے جابر شخفریب تم ان سے ملاقات کرو گے جب ان سے ملوتو میراانہیں سلام پہنچا دینا۔ ان کے بعد جعفر بن محرقہ (صادق) ان کے بعد موئی بن جعفر (کاظم) پھر علی بن موئی (رضا) پھر محرقہ بن علی (تقی) پھر علی بن محرقہ (نقی) پھر حسن بن علی (عسکری) پھر میرے ہم نام وہم کنیت ججة الله فی الارض وبقیة الله فی البلاد فرزند حسن بن علی ۔ یہی وہ بزرگوار ہے جس کے ہاتھوں پو خداوند عالم مشارق و مغارب کو فتح کرے گا۔ (اور ہر جگہ حقیقی اسلام کا پرچم لہرائے گا) اور بیامام اپنے شیعوں اور دوستوں ہے اس قدرطویل غیبت اختیار کریں گے کہ ان کی امامت پرصرف وہی لوگ ثابت قدم رہیں گے جن کے دوستوں سے اس قدرطویل غیبت اختیار کریں گے کہ ان کی امامت پرصرف وہی لوگ ثابت قدم رہیں گے جن کے دیان وابقان کا خدائے رحمٰن نے امتحان لے لیا ہوگا۔

(۲) حضرت سلمان محمدی بیان فرماتے ہیں کدایک بار میں جناب رسول خداد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حسین النظام ان کی ران پر بیٹے تھے اور آنخضرت ان کی آنکھوں اور منہ پر بوسہ دے رہے تھے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے تھے: ﴿انت سید بن سید انت امام بن امام ابو ائمة انت حجة بن حجة ابو حجج تسعیة من صلبک تاسعهم قائمهم ﴾ تو سردار اور سردار کا بیٹا ہے توامام اور امام کا بیٹا اور ائمہ کا باپ ہے۔ تو ججت خدا اور

ل ا كمال الدين شيخ صدوق"، باب في نص الله تبارك وتعالى على القائم"، صفحه ۲۳۳ - كفاية الاثر،ص ۲۹۵،مطبوعه مع اربعين مجلسيّ - عاشر بحار اور ومعة الساكمية، ص ۲۷۷ - ينائيج المؤدة، باب ۹۴،ص ۲۹۳ -

المجت خدا کا بیٹا اور نو جحت ہائے خدا کا باپ ہے جو تیری صلب سے ہوں گے جن کا نواں قائم (آل محمرٌ) ہوگا۔

حضرت امیر المؤمنین الطفیخ کی خلافت بلافصل اور امامت مطلقه دلائل قاطعه و برابین ساطعه کے ساتھ ثابت ے۔(ان دلائل کے یہاں نقل کرنے کی گنجائش نیز ضرورت نہیں ہے فیلنہ طلب من مظافھا )اب آنجنا بہر جس پر نص اہامت فرما دیں گے وہ امام سمجھا جائے گا اور بیامرنصوص متظا فرہ بلکہ متواترہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے امام حن اللين كے بعد امام حسين اللين كى امامت كا تذكرہ فرمايا ہے۔ ہم بنظر اختصار صرف ايك ارشاد نقل كرنے كى معادت حاصل کرتے ہیں۔ جناب اصبغ بن نباتہ بیان کرتے ہیں کدایک بار حضرت امیر الظیمیٰ اپنے دولت سرا سے اس حالت میں برآ مرہوئے کہان کا ہاتھ امام حسن اللی کے ہاتھ میں تھا۔ ﴿وهو يقول خوج علينا رسول الله صلى الله عليه واله ذات يوم و يداي في يده هكذا وهو يقول خير الخلق بعدي و سيدهم اخي هذا امام كل مسلم و مولى كل مومن بعد وفاتي الاوانه سيظلم بعدى كما ظلمت بعد رسول الله و خير الخلق و سيدهم بعد الحسن "ابني اخوه الحسين" المظلوم بعد اخيه المقتول في ارض كربلا الا انه و اصحابه سادة الشهداء يوم القيامة ومن بعد الحسين تسعة من صلبه خلفاء الله في ارضه و حججه على عباده و امنائه على وحيه و المة المسلمين و قادة المؤمنين و سادة المتقين و تاسعهم القائم ﴾ (الحديث) اورساته ساته يجى فرمار بي تفيكدايك باراى طرح جناب رسول خدا على برآمد ہوئے تتھاور میرا ہاتھا ی طرح ان کے ہاتھ میں تھا۔اس وقت وہ فرما ہے تتھے۔میرے بعد تمام مخلوق ہےافضل اور ان کا سردار میراید بھائی ہے بیہ ہی ہرمسلمان کا امام اور میری وفات کے بعد ہرمؤمن کا آتا وسردارہے (اس کے بعد جناب امیر نے فرمایا) آج ای طرح میں بھی کہتا ہوں کہ میرے بعد سب لوگوں سے افضل اور ان کا سر دار میرایہ بیٹا حسن ہے۔ بیمیری وفات کے بعد ہرمسلمان کا امام اور ہرمؤمن کا آتا ہے لیکن ان پر بھی میری وفات کے بعد اس طرح ظلم وستم کیا جائے گا جس طرح پیغیبر کی وفات کے بعد مجھ پر کیا گیا تھا۔ پھرمیرے اس بیٹے کے بعد سب مخلوق ے افضل اور ان کا سردار ان کا بھائی حسین ہے۔جس پراینے بھائی کے بعدظلم کیا جائے گا اور وہ زمین کر بلا میں شہید كيا جائے گا۔ وہ اور ان كے ساتھ شہيد ہونے والے بزرگوار بروز قيامت تمام شہداء كے سردار ہول گے۔ حسين كے بعدان کی پشت ہے نو بزرگواراللہ کی زمین میں اس کے خلفاء اس کے بندوں پر،اس کی وحی پراس کے امین،مسلمانوں کے امام ،مؤمنوں کے قائد اور متفتیوں کے سردار ہوں گے ان میں کا نواں قائم (آل محمر) ہوگا ہے

ع الدمعدالساكيد، ص ٢٦٤ - كفاية الاثر حق اليقين -

م ل الدمعدالساكية م ٢٧٧ - يناقيع المؤدة ، ص ١٦٨ ، باب ٥٩٠ -

#### چہارم

باب چہارم میں بیام رابت کیا جا چکا ہے کہ نبی وامام کا صاحب مجزہ ہونا ضروری ہے۔ بالفاظ دیگر جو صاحب مجزہ ہے وہ یا نبی ہے یا نبی کا وسی۔ نیز سابقہ باب میں حضرت امام حسین الطبی کے متعدد مجزات قاہرہ و آیات باہرہ بیان کئے جا چکے ہیں۔ بعدائریں دوہی رائے رہ جاتے ہیں یا تواس کو نبی مانا جائے یا امام؟ لیکن چونکہ جناب ختمی مرتبت کے جا بعد ہرقتم کی نبوت کا دروازہ تو ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے اب کوئی نبی تو ہونہیں سکتا البذا الا محالہ آپ کووسی نبی اورامام حق تسلیم کرنا پڑے گا۔ وھو المطلوب و قد حصّل بعون الله الو دو د۔ محفی فندر ہے کہ آنجنا ب کا دعوائے امامت کرنا اظہر من اشمس ہے اور علاوہ دیگر بیمیوں شواہد و دلائل کے مختی ندر ہے کہ آنجنا ب کا دعوائے امامت کرنا اظہر من اشمس ہے اور علاوہ دیگر بیمیوں شواہد و دلائل کے آپ کا وہ خطبہ شریفہ بھی اس امر پر نص صرح ہے جو آپ نے امیر شام کے روبر وارشاد فرمایا تھا جو اس کتاب کے صفحہ نمبر 40 ہرگزر چکا ہے۔ فر اجع۔

## حضرت امام حسين القليلاكي ازواج اوراولا دامجاد كي تعداد

کتب سیر و تواریخ میں امام حسین النظامی کی چنداز واج محتر مات کے اساءِ گرامی ملتے ہیں جو مختلف اوقات میں آنجناب کی زوجیت کے شرف ہے مشرف ہو کمیں۔ہم ذیل میں ان کا اجمالی تذکرہ کرتے ہیں۔

(۱) <mark>جناب شہر ہانو ہیے</mark> بنت یز دجرد بن شہر یار بن پرویز بن ہرمز بن کسری انو شیروان العاول۔ یز دجرد بادشاہان فارس میں ہے آخری بادشاہ تھے۔

مشہور یہ ہے کہ بیمعظمہ بی بی خلیفہ دوم کے ایام خلافت میں قید ہوکر مدینہ آئیں اور امام حسین الطبیعا کی زوجیت کے شرف عظیم سے مشرف ہوئیں جیسا کہ اصول کافی وغیرہ کتب سے مستفاد ہوتا ہے۔

اور عیون اخبار الرضا باب ۳۳ کی ایک روایت سے بین ظاہر ہوتا ہے کہ خلیفہ سیوم کے ایام خلافت میں آئیں۔ ای قول کی شیل نعمانی نے الفاروق میں تائید کی ہے لین ارشاد شیخ مفید علیہ الرحمہ ص ۸۰ سے بیمترشح ہوتا ہے کہ پین خدرہ حضرت امیر المؤمنین کی خلامت کے دور میں آئیں گئی گئی المام کے مقامت کے دور میں آئیں گئی گئی کہ بینخدرہ حضرت امیر المؤمنین کی خلامت کے دور میں آئیں گئی گئی ہے۔

ان مخدرہ کے بطن سے حضرت امام زین العابدین الظیمی متولد ہوئے اس لیے آنجناب کوابن الخیرتین (دو برگزیدہ خاندانوں عرب میں بنی ہاشم اور فارس میں ہے کسر کی انوشیرواں ) کے چشم و چراغ کہا جاتا ہے۔ و ان غیلامیاً بیبن کے سری و ہاشم لائکرم مین نیسطت علیہ التمانیم

نیز ریبھی مخفی نہ رہے کہ جوامر روایات معتبرہ ہے مستفاد ہوتا ہے وہ بیہ ہے کہ بیم معظمہ ولا دت امام کے بعد جلد وفات یا گئی تھیں اس لیے واقعہ کر بلا میں موجود نہ تھیں کے (تفصیلات کا انتظار کریں)

(۲) معظمہ کیلی بنت ابی مرّ ہ بن عروہ بن مسعود بن معتب النقی ۔ بیمحتر مدقمر بنی ہاشم شنم ادہ علی اکبڑکی والدہ ماجدہ ہیں عروہ بن مسعود وہ عظیم انسان تھا جس کی عظمت کالوہا تمام عرب مانتے تھے چنانچہ ابن اثیر جزری نے اسدالغابہ میں تادہ سے نقل کیا ہے کہ جو بات آبیمبارکہ ﴿ لَـوُ لا نُوِّلَ هَذَا الْقُوْانُ عَلَى دَجُلٍ مِنَ الْقَوْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ (بیقر آن طائف و مکہ کے دوشہروں میں سے کسی عظیم مرد پر کیوں نازل نہیں ہوا؟) میں ندکور ہے۔ یہ بات ولید بن مغیرہ نے کہی

ا منتخب التواريخ بص ٣٨٣، ٣٨٣\_

ي بحارالانوار،ج ١١،ص٣، متخب التواريخ بص٣٣٣ وغيره-

من کر الو کان ما یقول محمد حقا لا نزل القران علی او عروة بن مسعود الثقفی کارمر کی بات مسلمان ہوگئے تھے وکان درست ہوتی تو پھرقر آن مجید مجھ یا عروہ بن مسعود تقفی پر نازل ہوتا۔ جناب عروہ بعد میں مسلمان ہوگئے تھے وکان یشبّه بالمسیح فی صور ته که اورائے شکل وصورت میں حضرت عیسی الفیلی کے ساتھ تشبیمہ دی جاتی تھی۔

(۳) جناب رباب بنت امراء القیس بن عدی الکلیہ (امراء القیس عرب کامشہور شاعر امراء القیس مراد نہیں ہے) یہ مخذرہ سکینہ بنت الحسین اور عبد اللہ بن الحسین (جو کہ علی اصغر کے نام سے مشہور ہیں) کی والدہ ماجدہ ہیں۔ صاحب ققام نے ہشام کلی (نستا بہ) کا یہ قول نقل کیا ہے کہ کھانت البرباب من خیار النساء و افضلهن کی صاحب ققام نے ہشام کلی (نستا بہ) کا یہ قول قل کیا ہے کہ کی کانت البرباب من خیار النساء و افضلهن کی جناب رباب منتخب روزگار اور افضل ترین عورتوں میں سے تھیں۔ بعض آثار واخبار سے یہ بات واضح و آشکار ہوتی ہے کہ سرکار سید الشہد اء الفیلیک کو ان محتر مہ سے خاص تعلق خاطر تھا۔ عام کتب سیر و مقاتل میں یہ اشعار جناب امام حسین الفیلیکی کی طرف منسوب کے گئے ہیں۔

العسمرك انسى الاحبّ داراً تكون بها سكينة و السرباب المجهما و ابدّل جل مسالى و ليسس لعاتب عندى عتاب وليست لهم و ان عابوا مطيعاً حيواتسى او يغيّبنى التسراب ولست لهم و ان عابوا مطيعاً حيواتسى او يغيّبنى التسراب

یہ مخدرہ واقعہ کر بلا میں موجود تھیں۔ جب قیدو بندے رہا ہو کروالی مدینہ پنجیں تو اشراف واکا برقریش نے آپ کی خواستگاری کی مگر آپ نے بیفر ماکر شما کنت لا تخذ بعد رسول الله خسر آ ک (میں جناب رسول خدا

ﷺ کے بعداور کوئی خسر نہیں بنانا جا ہتی)۔۔۔۔۔۔۔۔

ے بعدوروں ریاں میں اپنی کے متعلق کے بعدوروں انہی کے متعلق ان کی خواستگاری مستر دکر دی۔ انہی کے متعلق ا

مشہور ہے کہ جناب سیدالشہد اءالطبی کے بعد ایک سال زندہ رہیں اور تازیت سابیمیں نہیٹے سے گا کہ ای رنج والم میں گھل گھل کر دنیا سے رخت ِسفر باندھ کر آخرت کی طرف سدھا گئیں۔

یں میں رزیا ہے۔ و رادران کے دالد اللہ التیمیہ ۔ یہ جناب فاطمۃ بنت الحسین کی والدہ مکرمہ ہیں۔ ان کے والد (۴) محترمہ ام اسحاق بنت طلحہ بن عبد اللہ التیمیہ ۔ یہ جناب فاطمۃ بنت الحسین کی والدہ مکرمہ ہیں۔ امام حسن طلحہ وہی بزرگ ہیں جو برادران اسلامی کے نزدیک عشرہ مبشرہ میں واخل ہیں۔ یہ محترمہ پہلے حضرت امام حسن الطبیح کی زوجیت میں تھیں ۔ شہزادہ حسین بن حسن اور طلحہ بن الحسن انہی کے بطن سے متولد ہوئے۔ جناب امام حسن الطبیح کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین الطبیح کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین الطبیح کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین الطبیح کی نے ان سے عقد کیا۔ قمقام ذخار کی ایک روایت سے مترشح ہوتا

ا منتخب التواريخ ، ص ٢٣٧، بحواله اسد الغابه جزري -مع منتخب التواريخ ، ص ٢٣٨ -

ے کہ بیعقد حضرت امام حسن الطبیع کی وصیت کے نتیجہ میں عمل میں لایا گیا تھا۔ کے

(۵) جناب قضاعیہ: ۔ پیشنرادہ جعفر بن الحسین کی والدہ ماجدہ ہیں جن کا امام کے حین حیات میں مدینہ کے اندر انقال ہوگیا تھا۔

آنجنابً كي اولاد امجاد كي تعداد ميں اگرچه في الجمليه اختلاف ہے مگر جو امرمحققين علماء سير وتواريخ كي تحقیقات کے بعد پایئے ثبوت تک پہنچا ہے۔وہ بیہ کہ آنجنا بٹے کے جارصا حبزادےاور دوصا حبزا دیاں تھیں۔ (۱) حضرت على بن الحسين امام زين العابدين - (۲) شنراده على اكبر - (۳) شنراده عبد الله مشهور به على اصغر-(٣) شنراده جعفرٌ بن الحسينّ \_(۵) جناب فاطمة خاتون \_(١) جناب سكينة خاتون \_ سطح

جناب علامه مجلسيٌّ نے بھی جھ عدداولا دوالا قول لکھنے کے بعد فرمایا اللہے: ﴿و انْسِهِ مذکور شد اظهر و ميان علماءِ اماميه اشهر است ﴾

سطور بالا میں اجمالاً لکھا جا چکا ہے کہ حضرت امام زین العابدین الظیلا کی والدۂ ماجدہ کا اسم گرامی شہر بانو ہیہ (و بروایتے شاوِ زناں) ہے اور قمر بنی ہاشم شنرادہ علی اکبڑ کی والدہ ماجدہ جناب کیلی بنت ابی مرہ ثقفیہ تھیں اور شنرادہ عبدالله معروف ببعلي اصغر اور جناب سكيت ينت الحسين بردوكي والده ماجده جناب رباب بنت امرءالقيس كلبيه بين اور شنرادہ جعفرمحتر مدقضاعیہ کے بطن سے ہیں اور جناب فاطمہ خاتون کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی ام اسحاق تیمیہ ہے۔ حضرت امام حسین الطفی کے بعد ان کے جو صاحبز ادے زندہ رہے اور جن سے امام حسین الطفیٰ کی نسل بڑھی وہ صرف حضرت علیّ بن حسینؓ (امام زین العابدین الطّیع؛) ہیں۔ باقی دوشنرادے (جناب علیّ اکبرواصغرّ) میدان کر بلا میں شہادت کے درجه ٔ رفیعہ پر فائز ہوئے اورشنرادہ جعفر کا واقعہ کر بلا سے پہلے مدینہ میں طبعی موت سے انتقال ہو گیا تھا۔ کسی شاعر نے امام زین العابدین النظی کوآل رسول کا باوا آ وم قرار دیا ہے ۔

على السبجاد محراب الدعا ادم الأل على بن الحسيسرُّ حد الله مستونی نے اپنی تاریخ گزیدہ میں لکھا ہے: یزید عنید کے چودہ لڑکے تھے اور حضرت امام حسین الطبیح اپنی شہادت کے وقت صرف ایک شنرادہ چھوڑ گئے تھے لیکن اس کے باوجود آج تمام اطراف و اقطار عالم میں

لے و س منتخب التواریخ بس ۲۳۸ مخفی ندر ہے کہ ارشاد شیخ مفید ہنتنی الامال ، منا قب شہرا بن آ شوب وغیرہ کتب معتبرہ میں انہی پانچ از واج محتر مات كحالات ملتے بيں۔ والله العالم۔

تقصيل كيلية ارشاد مفيد، اعلام الوري طبري، عمدة الطالب في انساب آل ابي طالب، جلاء العبوين مجلسي، منتنبي الامال، محدث فتي منتخب التواريخ محدث خراسانی، ناسخ التواریخ مرزا سپبر کا شانی، قنقام ذ خار وصمصام بتارشنراده فر بادمرزا وغیره کتب معتبره کی ظرف رجوع کیا جاوے۔

م ہے جلاءالعیون ہی ۲۳۹ طبع ایران۔ ملت

التحسین الظیمی اولاد آسانی ستاروں ہے بھی زیادہ موجود ہے اورنسل پزید کا کہیں کوئی نام ونشان بھی موجود نہیں اور ا یہ بات ﴿ إِنَّا اَعُطَیْنُتُ الْکُونُورَ۔ وَ إِنَّ شَانِئَکَ هُو اَلْاَبْتُر ﴾ کی اصلی تغیر ہے۔

یہ بات ﴿ إِنَّا اَعُطَیْنُتُ اللّٰہ اَن یہ ہے۔

یہ بات ﴿ إِنَّا اَعُطَیْنُتُ اللّٰہ اِن یہ ہے۔

یہ بات ﴿ اللّٰہ الله اللّٰہ الل

### SIBTAIN.COM

﴿ ساتواں باب ﴾

# امام حسین العَلَیٰ کی زندگی کا دوسرا دور

وفات پیغمبر سے شہادت جناب امیر اور شہادت جناب امیر سے شہادت امام حسن تک ساچے تا جہ جے تا جھے

حضرت اما محسین الطای کی کل عمر شریف ستاون برس اور پچھ ماہ ہے جس میں قریباً سات برس جناب رسول خداد اللہ کے ساتھ اور چھیا لیس برس اپنے برادر معظم حضرت امام حسن الطای کی معیت میں گزارے اور قریباً دس برس اور پچھ ماہ اپنی ظاہری امامت کی مدت ہے۔ ہم معظم حضرت امام حسن الطای کی معیت میں گزارے اور قریباً دس برس اور پچھ ماہ اپنی ظاہری امامت کی مدت ہے۔ ہم خی سابقہ ابواب میں سرکار سید الشہد انتے کے چیدہ چیدہ جارہ اور فضائل و کمالات لکھ دیئے ہیں۔ نانا کے حین حیات میں آپ صغیر السن سے گریہ آپ کے ناز وقع اور الاؤ و بیار کا دور تھا جو بہت جلد بیت گیا اور الدھ میں جناب سرور کا نات کھی دار فانی ہے عالم جاودانی کی طرف رحلت فر ما گئے۔ آخضرت کی وفات شع رسالت کے تمام پروانوں کے اہل بیت بھی کے باخضوص بڑاروح فرسا و جانگداز حادثہ تھی۔ بالاخص حسین کے غم و کا کیا اندازہ ہوسکتا ہے جس کے ساتھ پیغیر کی شفقت کا انداز ہی نرالا تھا وہ نانا جو اپنی گود میں پھیر پھیر کر چاروں طرف در کا ندا تھا آج حسین آ تکھیں پھیر پھیر کر چاروں طرف در کھتے تھے اور وہ شیق و مہر بان نانا نظر ند آتا تھا۔ ا

جب ایک مؤرخ دیجتا ہے کہ وفات پنجبر اسلام وہ کے اسلام ہوتا ہے کہ وفات پنجبر اسلام وہ کا سے لیے کہ خلامت خالمری خلافت امیر وامام حسن مجتبی علیم السلام تک ای حسین کے حالات پر بالکل پردہ پڑا ہوا ہے تو اسے بڑا تعجب ہوتا ہے اور مایوی بھی! کیونکہ وہ دیجت کہ ابھی چندروز پیشتر حیات رسول کے زمانہ میں ان کی تو قیر وتعظیم کیاتھی؟ بیوبی بزرگوار بیں جن کے فضائل ومنا قب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے برابر سے جاتے ہیں۔ بیوبی حضرات ہیں جن کی محبت تمام اہل اسلام پر واجب کی گئی تھی۔ بیروبی ذوات عالیہ ہیں جن کی اطاعت جزوا یمان اور ارکان اسلام

ہ ہے بتائی گئی تھی۔ بیہ وہی مقدس بزرگوار ہیں جواپی ذاتی شرافت وفضیلت کے اعتبار سے تمام لوگوں پرتر جیح رکھتے تھے جن کا دوست خدا ورسول کا دوست اور جن کا دشمن خدا ورسول کا رشمن سمجھا جاتا تھا۔ <sup>ل</sup>

مگرآ تخضرت محمد این کے حالات و واقعات پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ آخراس کی وجہ کیا ہے؟ اربابِ عقل واطلاع پراس کی اصلی وجہ تفی ومستور نہیں ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ آنخضرت کی وفات و حسرت آیات کے بعد ذاتی ہوا و ہوں اور ذاتی اقتدار کی خاطر پچھا ایسے حالات پیدا کر دیتے گئے کہ مسندرسول کے جو حقیقی وارث و جائشین تضحان کو خانہ نشین کر دیا گیا اور ان خود غرضوں کے پیش نظر رسول خدا اللہ کی وصیتوں کو بھلا دیا گیا۔ خدا ورسول کے فرمان نظر انداز کر دیتے اور ۔

### منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے

اے کاش دنیوی ومکلی اقتدارسلب کرنے کے بعداہل اسلام کم از کم دینی معاملات میں تو خاندان رسول کے فیوض و برکات سے استفادہ کرتے رہتے مگرافسوں ان کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا گیا اور رئیس اہل بیت حضرت امیر المومنین نے بھی اس وقت صبر وسکوت میں اسلام کی بقاء و بہتری دیکھتے ہوئے ان لوگوں کی زیاد تیوں اور چیرہ دستیوں پرصبر وضبط سے کام لیا اور خاند نشین ہوکر بیڑھ گئے۔ اسی طرح قریباً بچیس سال گزر گئے۔ اس مدت مدید میں بید حضرات برسی خاموشی اور حکمت عملی کے ساتھ معارف قرآن وحدیث اور حقائق اسلام و ایمان کی تعلیم و تلقین اور ترتیب و تدوین کرتے رہے اس کے علاوہ کوئی دوسراشغل معلوم نہیں ہوتا۔

کے کو اور سے بھار قرائن و شواہد کے جواس وعویٰ کو قطعاً باطل ثابت کرتے ہیں صرف یہی بات اس وعویٰ کی نفی کے نظر دوسرے بے شار قرائن و شواہد کے جواس وعویٰ کو قطعاً باطل ثابت کرتے ہیں صرف یہی بات اس وعویٰ کی نفی کے لیے کافی ہے کہ متیوں خلافتوں کے دور میں بردی بردی جنگیں لڑی گئیں اور ان لوگوں کے خیال کے مطابق یہ تھیں بھی اسلای جنگیں گرکوئی تاریخ بیر بھی بتاتی ہے کہ علیٰ بن ابی طالب ایسے اسلامی جرنیل نے کسی جنگ میں شمولیت فرمائی ہو؟ ببرحال یہ تھے وہ علل واسباب جن کی وجہ سے ان خلافتوں کے دور میں امام مطلوم کے حالات زاویہ خمول میں مستور نظر آتے ہیں اور آپ کے حالات مبار کہ میں کسی گئی بردی بردی ضحیم کتب مثل بحار الانوار، قمقام ذخار اور ناشخ التواریخ وغیرہ بھی بالکل تبی دامن نظر آتی تھیں۔ صاحب ذرج عظیم نے اس دور کے دو تین واقعات درج ضرور کئے ہیں گروہ وغیرہ بھی بالکل تبی دامن نظر آتی تھیں۔ صاحب ذرج عظیم نے اس دور کے دو تین واقعات درج ضرور کئے ہیں گروہ الیے واقعات ہیں کہ خود مرحوم کو اعتراف ہے کہ ''ان واقعات سے بھی ان حضرات کا کوئی خاص تعلق کسی خاص مقصد اسلامی سے نہیں پایا جاتا اور نہ ان سے کسی ملکی ضرورت سے لگا و ثابت ہوتا ہے اور نہ فرما نروائے عہد کی کوئی توجہ اور اسلامی سے نہیں پایا جاتا اور نہ ان سے کسی ملکی ضرورت سے لگا و ثابت ہوتا ہے اور نہ فرما نروائے عہد کی کوئی توجہ اور اسلامی سے نہیں پایا جاتا اور نہ ان سے کسی ملکی ضرورت سے لگا و ثابت ہوتا ہے اور نہ فرما نروائے عہد کی کوئی توجہ اور

ع زيعظيم، ص ٧٥\_

النفات ظاہر ہوتی ہے۔''ک

ای لیے ہم نے ان واقعات کا تذکرہ بی نہیں کیا۔

باتی رہا حضرت امیر علیہ السلام اور حضرت امام حسن عجبی الظیمی کا مختصر ظاہری دور خلافت وامامت۔ اس میں اگر چدام حسین الطبیع کے بعض ایسے واقعات ضرور ملتے ہیں جو قابل مذکرہ ہیں اور ہم بعدازی عنقریب ان واقعات کا تذکرہ بھی کریں گے انشاء اللہ مگر خاص اہم واقعات کے ند ملنے کی وجہ سے ہے کہ اس دور میں حسب ظاہرامام حسین کی پوزیشن ایک محکوم کی ہے نہ حاکم کی ، امام وقت حضرت امیر علیہ السلام جین یا امام حسن علیہ السلام اور بیہ بات جُدی نقط نگاہ ہے مسلم النہوت ہے کہ جب کی وقت میں دوامام اسم محمول تو حکم ای امام کا نافذ ہوتا ہے جو ظاہری درجہ امامت بوگا۔ اصول کا فی (ص ۲ کے) وغیرہ کتب معتبرہ میں اس مضمون کی متعدد روایات موجود ہیں۔ کہ انگر اہل سے وسامت ہوگا جاتا ہے: ﴿قد کھون الارض لیسس فیہا امام؟﴾ روایات موجود ہیں۔ کہ انگر اہل میں امام جود دنہ ہو۔ اور وہ جواب میں فرماتے ہیں: ﴿لا ﴾ نہیں ایمانہ ہیں ہو واحد ہما صامت ﴾ نہیں مگر اس صورت میں کہ ایک متاب وصامت ہو! اس لئے آپ جواب دیاجا تا ہے: ﴿لا الا واحد ہما صامت ﴾ نہیں مگر اس صورت میں کہ ایک ساکت وصامت ہو! اس لئے آپ کے باباً اور ہمائی کے دوار خلافت میں بھی ایے واقعات بہت کم ملتے ہیں جن کوآ پائی کہ ان خطری سیرت ہیں درن کیا جا سے۔ علاوہ ہریں ان ہردو خلافت میں مجمل کا درا ور علی میں اس نظر آتا ہے تا کہ یہ بزرگوار طمانیت قلب کے خلافت میں محمل کا درا ہوں علی والے مائے علی وقت دوامام ہو کتے ہیں جواب دیاجا تا ہے علی واللہ کی متاب کی مہر بانیوں سے سکون واطمینان کہاں نظر آتا ہے تا کہ یہ بزرگوار طمانیت قلب کے ساتھ ایکے۔ علاوہ ہریں ان ہردو سے سکون واطمینان کہاں نظر آتا ہے تا کہ یہ بزرگوار طمانیت قلب کے ساتھ کی مہر بانیوں سے سکون واطمینان کہاں نظر آتا ہے تا کہ یہ بزرگوار طمانیت قلب کے ساتھ کی علی کا کہ ایک میں معتبر کی میں اس کی مہر بانیوں سے سکون واطمینان کہاں نظر آتا ہے تا کہ یہ بزرگوار طمانیت قلب کے ساتھ کی مہر بانیوں سے سکون واطمینان کہاں نظر آتا ہے تا کہ یہ بزرگوار طمانیت قلب کے سیاس سے متاب میں جو سے سکھ کی مامت کی مہر بانیوں سے سکون واطمینان کہاں نظر آتا ہے تا کہ یہ بزرگوار طمان سے سے سکھ کی میانیوں سے سکھ کیا والے میں میں میں میں میں کی تو اس کی میں میں کی میں میں کی تو سکھ کی میں میانیوں سے سکھ کی میں میں کی تو سکھ کی میں کی تو سکھ کی میانیوں کی تو سکھ کی میں کی تو سکھ کی تو سکھ کی تو سک

پہر حال محض اس خیال ہے کہ قار ئین کرام ہماری کتاب میں بیہ خلا بری طرح محسوس نہ کریں۔ جو پچھے
تھوڑ ہے بہت سیر وتواریخ میں اس طویل دور کے واقعات ملتے ہیں۔ جن کا براہ راست سیدالشہد اء کی ذات کے ساتھ
تعلق ہے۔ یا وہ واقعات جو اگر چہ کی اور ذات سے متعلق ہیں۔ لیکن اپنے دور رس اثرات کی وجہ ہے واقعہ کر بلا کے
ساتھ بالواسط مرتبط ہیں ان کا اجمالاً تذکرہ کرتے ہیں۔

ال سلسله میں بجائے اس کے کہ ہم خود کچھ خامہ فرسائی کریں۔ مناسب بیمعلوم ہوتا ہے کہ کتاب ستطاب اسسلم میں بجائے اس کے کہ ہم خود کچھ خامہ فرسائی کریں۔ مناسب بیمعلوم ہوتا ہے کہ کتاب ستطاب "شہیدانسانیت" طبع ثانی میں اس موضوع پر جوسیر حاصل تبھرہ کیا گیا ہے جو کئی صفحات تک پھیلا ہوا ہے اس کا ایک منہیدانسانیت مدظلہ العالی تحریر فرماتے ہیں:
جامع خلاصہ یہاں پیش کردیں۔ چنانچہ صاحب شہیدانسانیت مدظلہ العالی تحریر فرماتے ہیں:
"افسوس ہے کہ رسول کی خلافت کا مسئلہ اتنااختلافی بن گیا۔ کہ آج تک اس کی بنا پرشیعہ اور سی کا تفرقہ قائم

ذي عظيم بص ٢٥٧\_

سے پہاں اس پر بحث کرنا مقصود نہیں ہے ندان ناگوار واقعات کا کوئی مستقل تذکرہ مقصود ہے۔ بہر حال یہ متفق علیہ اس پخی حقیقت ہے کہرسول کے بعد پچھ افرادامت نے متفق ہوکرسیای اقتدار خاندان رسول ہے ہٹا دیا۔ اس انقلاب کا لازی نتیجہ یہ تھا کہ سرکار رسالت کے بعد ڈیوڑھی کی چہل پہل اور رونق سنائے میں تبدیل ہوگئ۔ اور وہ ماحول جس میں حسین زندگی بسر کررہے تھے ایک دم بالکل بدلا ہوا نظر آ یا حسین ماں کے پاس جاتے تو یہ دیکھتے کہ سوائے اوقات مماز کے ہروفت گریہ وزاری سے کام ہے۔ باپ کے پاس جاتے تو یہ دیکھتے کہ انہوں نے اہل زمانہ کی بے رخی کو دیکھتے ہوئے گھر سے نکلنا اور لوگوں سے ملنا جانا ترک کر دیا ہے۔ آپ ہر وقت ایک گوشہ میں بیٹھے قرآن مجید کے متفرق اجزاء کواصلی تر تیب اور شان نزول کے مطابق کتابی شکل میں مرتب کرتے رہتے کیا اس صورت حال کو دیکھر کے مشفرق اجزاء کواصلی تر تیب اور شان نزول کے مطابق کتابی شکل میں مرتب کرتے رہتے کیا اس صورت حال کو دیکھر کے حسین کا دل نہ گھٹتا ہوگا؟ وہ سوچتے ہوں گے کہ اے خدایہ کیسا اندھراہے؟ جوایک دم ہماری آئکھوں کے سامنے چھا گیا۔ بہر حال آپ نے اپنے باپ کے طرزعمل میں یہ نصب انعین نمایاں پایا کہ چاہے حالات کتنے ہی ناسازگار ہوں۔ گربمیں اسلام کی خدمت سے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہئے۔ ہمارا اور قرآن کا ساتھ ہے۔ اس لئے قرآن کی حفاظت ہوں۔ گربمیں اسلام کی خدمت سے ہاتھ نہیں کیا جاسکتا۔

افسوں ہے کہ رسول کی وفات سے چندہی مہینوں کے بعد گونا گوں مصائب و تکالیف اٹھانے کے ساتھ حسین ہے ان کی ہزرگ مرتبت ماں بھی جدا ہوگئیں۔ حضرت فاظمے زہرائے کی وفات سے علی ابن ابی طالب اور بھی دل شکستہ ہو گئے اور حسّ وحسین کے لئے مہرومجت کی دنیا بڑی صدتک و بران نظر آنے گئی۔ اب ان کے لئے گہوارہ شفقت و تربیت صرف ایک تھا۔ اور وہ تھی ان کے ہزرگ مرتبہ باپ کی ذات سات برس کی عمر سے لے کرچھتیں سال کی عمر تک انتیس سال برابر حسین اپنے وہبی کمالات کے ماورا حضرت علی بن ابی طالب ایسے عیم اللی عالم ربانی۔ معلم اظلاق انسانیت اور مجموعہ فضائل نفسانی کے علمی اور عملی فیوش سے بہرہ یاب ہوتے رہے اور یہی وہ زمانہ ہے جس میں اطلاق انسانیت اور مجموعہ فضائل نفسانی کے علمی اور عملی فیوش سے بہرہ یاب ہوتے رہے اور یہی وہ زمانہ ہے جس میں عام نظام اسباب کی دیا بیان انسانیت کی حقیقی تغیر ہوتی ہے۔ اس عمر کے آغاز سے بلوغ کی مدت تک اوصاف و ملکات کی داغ بلیس پڑتی ہیں۔ نو جوانی کے زمانہ میں ان پر دیوار ہیں اٹھتی ہیں۔ اور جوانی کے اختتا م تک بیا عمارت مکمل ہوکر اس پڑتی ہیں۔ اور وہ ساز وسامان اور شیشہ وآلات سے بھی آ راستہ ہوجاتی ہے حسین کے لئے ان اس پڑتش و اگار بن جاتے ہیں۔ اور وہ ساز وسامان اور شیشہ وآلات سے بھی آ راستہ ہوجاتی ہو اللہ بری محمل میں ان بیا طالب کی گمرانی میں ہورہی تھی حسین نے دیکھا کہ ان کے والد بزرگوار علی بن ابی طالب بوجود کید زمانہ کی ہو اموش اور سروم ہی سے کبیدہ خاطر ضرور تھے لیکن جب سے محمل مسکلہ میں کی مقدمہ کے فیصلہ میں ان کی ضرورت پڑجاتی اور ان سے امداد کی خواہش کی جاتی۔ تو وہو رأ بلاعذر امداد کرنے کے لئے تیارہ وجاتے۔ یہ جذباتی انسانوں کے دویہ کے بالکل خلاف ہے۔ وہ اگر کسی منصورہ میں کی مقدمہ کے فیصلہ میں ان کی ضرورت پڑجاتی اور ان سے امداد کی خواہش کی مقدمہ کے فیصلہ میں ان کی ضرورت پڑجاتی اور ان سے امداد کی خواہش کی مقدمہ کے فیصلہ میں ان کی ضرورت پڑجاتی اور ان سے امداد کی خواہش کی مقدمہ کے فیصلہ میں ان کی صورت پڑجاتی اور ان سے امداد کی خواہش کی مقدمہ کے فیصلہ میں کی مقدمہ کے فیصلہ میں کی مقدمہ کے فیصلہ میں ان کی صورت پڑجاتی اور ان سے امداد کی خواہش کیں میں کی مقدمہ کے فیصلہ میں کی مقدمہ کے فیصلہ میں کی مقدمہ کے فیصلہ کی معدمہ کی مقدمہ کے وہ اگر کسی مقدمہ کے وہ سے کی معدمہ کی مقدمہ کی میں کی مقدمہ کی مقدمہ کیں کی میں کی مقدمہ کے میں

المح حصول ہے جس کے وہ حقدار ہوں محروم کردیئے جائیں تو وہ متعلقہ افراد سے خفا ہوکرالگ ہوجائیں گے۔اورا گراہ اس منصب سے تعلق رکھنے والے معاملات میں ان سے مدوطلب کی جائے تو اپنی دلی رنجش کی بنا پر تعاون سے انکار کر دیں گے۔ اس سے اہل بیت کی ہر فرد کے سامنے بینمونہ پیش ہور ہاتھا۔ کہ ہم چاہے مسلمانوں سے کتنے ہی غیر متعلق کردیئے جائیں۔ گرہمیں بھی اپنے کو غیر متعلق سمجھنا نہیں چاہئے ہمیں ہرا سے موقع کا منتظر رہنا چاہئے کہ جس وقت ہارے ذریعہ سے اسلامی مفاد کو حقیقی فائدہ بہنے سکتا ہو۔ تو اس موقع پر فورا ہمیں اپنے فرض کو انجام دینا چاہئے۔اور

تیسرے خلیفہ کے انتخاب کے موقع پر وفت ایسا آیا کہ حضرت علی بن ابی طالب تخت حکومت کو حاصل کر لیتے۔ جبکہ خلیفہ دوم نے اپنے انتقال کے وقت حیوآ دمیوں کی تمیٹی بنا کرخلافت کوان میں منحصر کر دیا۔اوران میں سے ایک حضرت علی ابن ابی طالب کوبھی قرار دیا تھا تمام دوسرے ارکان حضرت علی الظیلی کوخلافت کے منصب پر نامز د کرنے کے لئے تیار تھے۔ بشرطیکہ آپ کتاب سنت کے علاوہ شیخین (ابو بکر وعمر) کی سیرت پڑعمل کا بھی عہد کریں اِ مگر حسین نے دیکھا کدان کے حقیقت پرور۔ بلند ہمت اور مستغنی طبیعت باپ نے اس موقع کو ہاتھ ہے دے دیا۔ اس یر کہ وہ کتاب وسنت پڑمل کے علاوہ کسی دوسری شرط کو ماننے کے لئے تیارنہیں ہوئے۔جس کے نتیجہ میں وہ ظاہری خلافت کا ہما جوان کے سر ہمایوں پر چکرلگار ہاتھا۔ ایک طویل عرصہ تک کے لئے ان سے علیحدہ ہوگیا۔حسین نے اس میں ایک بڑے اہم سبق کاعملی نمونہ دیکھا جس پران کے آئندہ اقدامات کی بنیاد قائم ہوناتھی۔اور وہ یہ کہ شریعت اور مسلمان حکمرانوں کی سیرت دوالگ الگ چیزیں ہیں۔اییانہیں ہے کہ جوحکومت کا آئین اوراس کاعمل ہو۔اس کو شریعت کی رو ہے بھی صحیح ماننا پڑے۔ بلکہ شریعت کے مستقل اصول ہیں جنہیں مقتدر ہونا جاہے اور حکومت کے ممل کو ان کا ماتحت ہونا جائے۔اور جب ایسا نہ ہوتو ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ شریعت کوتشلیم کرے۔اور حاکم کےعمل کو تتلیم نہ کرے۔اورا گرکسی وقت ایسا موقع پیش آئے کہ حکام کا ممل تھلم کھلا شریعت کے خلاف اور آئیں مذہب میں بنیادی تبدیلی کا باعث ہو<sup>ک</sup> تو مسلمان کا فرض ہے کہ وہ شریعت کی حمایت میں کمریستہ ہوجائے اوراس کے لئے بشرط ضرورت کسی قربانی ہے در لیغ نہ کرئے'۔ تیسرے خلیفہ عثان کے دور کا آخری حصہ بڑی ہے اطمینانی اور کشکش میں گذرا۔مسلمانوں کوان سے شکائتیں پیدا ہوئیں۔اور اقدامات کی حد تک پہنچیں مگر حضرت علی بن ابی طالب نے ان اقدامات کو تقویت پہنچانے کے بجائے پوری کوشش کے ساتھ ان کو روکنے کی کوشش فرمائی کئی مرتبہ نیج میں پڑ کرسکے

طری وج ۵ اص ۱۹۰۰

ع في الله البالغه، ج٢ من ١٥ اطبع مصر - الله معر - الله البالغه، ج٢ من ١٥ اطبع مصر -

الکرائی۔ خالف جماعت کی شکایات دور کرائیں۔ اور انہیں سمجھا بچھا کر منتشر کیا گے۔ گرمروان جواس دور میں کا تب الکے عہدہ پر تھا۔ اس کی شرارتوں نے ان کوششوں کو کا میاب نہ ہونے دیا۔ اور اس جماعت نے حاکم وقت کے مکان کا محاصرہ کرلیا ہے۔ اس وقت بھی حضرت علی بن ابی طالب نے بیہ ہمدردی کی۔ کہ جب آپ کو معلوم ہوا۔ کہ محاصرہ کرنے والوں نے پانی بند کردیا ہے۔ تو آپ نے حسن وحسین اپنے دونوں فرزندوں کو پچھ مشکوں کے ساتھ روانہ کیا اور ان دونوں صاحبز ادوں نے اپنے کوخطرہ میں ڈال کر پانی قصر حکومت کے اندر پہنچا دیا۔ بہر حال نظام حکومت کا پیانہ لبریز تھا اور پانی سرے او نچا ہو چکا تھا۔ حملہ آور جماعت نے دار الحکومت کی سرز مین کو خلیفہ کے خون سے رنگین اور ان کے رشتہ حیات کو قطع کر دیا۔

ایک مہینہ انیس دن محاصرہ سے رہا۔ لاش تین دن تک بے گور وکفن سے رہی۔ اور عامہ سلمین وفن کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ آخر میں را تا راتی ''عش کوکب'' نام کے مقام پر جومسلمانوں کے قبرستان سے الگ تھا۔ سپر دخاک کے گئے۔ ھ

اس عبرت ناک موقع ہے ایک حساس انسان کس قدر اہم نتائج اخذ کرسکتا تھا؟ سلطنت دنیا کی بے ثباتی جہور کی وفاداری پر عدم اعتاد نیز ہر وان اور دیگر بنی امیہ کے ہاتھوں اسلام کے شیرازہ کی ابتری بیسب پچھ حسین نے دیکھا اور اپنی آئندہ زندگی کے سب ہے اہم کارنامہ کی بنیادوں کو متحکم بنانے میں ان میں سے ہرایک پہلوکا لحاظ رکھا۔ حالات بہت تیزی ہے تبدیل ہوتے ہیں۔ اور ان حالات کے لحاظ سے جمہور کے ربحانات بھی بدلتے رہتے ہیں۔ اس ہنگامی انقلاب کے نتیجہ میں مسلمانوں کی آئکھیں اور ان کے انتخاب کی نگاہیں حضرت علی ابن ابی طالب ہیں۔ اس ہنگامی انقلاب کے نتیجہ میں مسلمانوں کی آئکھیں اور ان کے انتخاب کی نگاہیں حضرت علی ابن ابی طالب جیجرہ پر جم گئیں۔ انہوں نے آپ کے پاس آ کرخلافت اسلامی کی ذمہداری کو سنجالنے کی درخواست کی۔ ہیات جبرت میں ڈالنے والی تھی۔ کہ حضرت علی ہا وجود میکہ اس سے پہلے ہمیشہ خلق خدا کی ہدایت اور ان کے نظم ونس کی اسلامی کے تبدیل کو سے آئی مسلمانوں کی اس ملمانوں کی اس مسلمانوں کی عادتیں بگڑ چکی تھیں اور زاویہ نگاہ میں تبدیلی ہو چکی تھی۔ اس کا سبب کیا ہے؟ عمال حکومت کے رویہ کی بدولت مسلمانوں کی عادتیں بگڑ چکی تھیں اور زاویہ نگاہ میں تبدیلی ہو چکی تھی۔ اسلامی حکومت بڑی حدتک دنیاوی افتدار بدولت میں نہر میلی ہو چکی تھی۔ اسلامی حکومت بڑی حدتک دنیاوی افتدار میں خواب میں تبدیلی ہو چکی تھی۔ اسلامی حکومت بڑی حدتک دنیاوی افتدار سلطنت کے قالب میں ڈھل گئی ۔ اور کسرویت وقیصریت کے آثار اس میں نمودار ہوگئے تھے۔ یہ چرکی طرح اس

س الوزراء والكتاب، ص ١٠ طبرى، ج٥، ص ١١١،١١١ -

ا طری، ج ۵، ص ۹۷، ۱۱، ۱۲،۱۱۷ ا

س طری، ج۵،ص۱۳۳

و طری، ج۵، ۱۳۲۰

ل طری، ج۵، ۱۵۲۰۰

ع طری، ج۵،ص۱۳۳۱-۱۱۰

المادگی اور مساوات کے ساتھ سازگار نہتی جے پیغیبر اسلام کے آپ نے پورے طور پر انکارکیا۔ گرمسلمانوں کا اصراراتمام ججت کی طالب نہایت بختی کے ساتھ عامل تھے۔ اس لئے آپ نے پورے طور پر انکارکیا۔ گرمسلمانوں کا اصراراتمام ججت کی صورت افتیار کر گیا۔ مجبوراً حضرت علی النظاف کو بید ذمہ داری قبول کرنا پڑی گر آپ نے صاف اعلان کر دیا کہ دیکھو جبتم ذمہ داری کو میرے ہر دکررہے ہوتو میں جوٹھیک راستہ مجھوں گا ای پہمیں چلاؤں گا۔ اور کی کے اعتراض اور نتیجین کی پروانہ کروں کے اور کو اس کے اس کا قرار کرکے ذی الحجہ ہے جسے میں علی این ابی طالب کی بیعت کی۔ اور آپ فلا بیان ہوں کے اس کے ایک طرف بیٹا بیا گیا۔ کہ دنیا کی فضا اب اہل بیت کے حکومت و اقتدار کے لئے موزوں نہیں ہے۔ دوسری طرف بیٹا برائلہ کے بندے وفاداری کے عہد کے ساتھ رہنمائی کے اقتدار کے لئے موزوں نہیں ہے۔ دوسری طرف بیکا گرائلہ کے بندے وفاداری کے عہد کے ساتھ رہنمائی کے بادر کریں۔ اور ان کی خواہش رہنمائی کی بخیل کے لئے قدم آگے بڑھا کیا۔

خلافت کی ذمہ داری قبول کرنے کے بعد وہی ہوا جو حضرت علی پہلے ہے سمجھے ہوئے تھے پھے لوگوں نے تو بیعت ہے ہی پہلو تبی کی۔ حضرت علی نے ان کے ساتھ کوئی تخی نہیں کی۔ جب تک وہ عملی طور سے کوئی مخالفت نہ کرتے ۔ ضرورت ہی کیاتھی کہ ان سے تعرض کیا جائے جبکہ اصول نذہب ہیں دستور ہے کہ لا اکسواہ فسی المدین تو خلافت کے تتاہیم کرانے میں اکراہ کے کیا جائے جبکہ اصول نذہب ہیں دستور ہے کہ لا اکسواہ فسی المدین تو خلافت کے تتاہیم کرانے میں اکراہ کے کیا معنی بھٹی اوگولی کا پیمشورہ کہ معاوید اور جتنے عثمان کے زمانہ کے عامل ہیں۔ ان سب کو آپ برقر اررکھیں۔ اور وہ مطمئن ہوجا میں اور آپ کی گرفت میں آجا کیں۔ تو پھر چاہے سب کو معزول کردیں۔ اسے آپ نے منظور نہیں فرمایا۔ اور آپ نے کہا کہ سیاست و نیا کے لحاظ ہے تو بے شک بہی بہتر ہے جو گر جب میں جانتا ہوں کہ وہ فالم اور ناائل ہیں تو انہیں اپنی طرف سے حکومت کا پروانہ بھٹی کر میں ان کے مظالم میں شریک ہوں۔ یہ کیوں کر ہوسکتا ہے۔ یہ

یہ بڑا دوررس واقعہ ہے۔اگر حضرت علی ابن ابی طالب ّ اپنی ماتحتی میں معاویہ ایسے شخص کی حکومت کو دینی فریضہ کے ماتحت برداشت نہیں کر سکتے تھے۔تو اس کے بعد بھی حسین بیعت کر کے معاویہ سے بڑھ کریزیدا لیسے شخص کی حکومت کیونکر تسلیم کر سکتے ہیں؟

پھر بھی حضرت علی نے معاویہ کے نام خط لکھااس میں کوئی بختی ودرشتی اور جنگ جو یا ندانداز ندتھا سے معاویہ

طری، ج۵، س۱۵۱

طري، ج٥،٩٥٥ ١٩٠١-١١

لي ملاحظه جو: نتج البلاغه، ج٢ من ١٣٠٠\_

اگر خالفت پر پہلے ہی تلے ہوئے نہ ہوتے تو اس خط پر انہیں عمل کرنا چاہیے تھا۔ (کہ لوگوں سے بیعت حضرت علی کا تھا۔

اگر خودایک وفد کے ساتھ مدینہ آنجنا ہی خدمت میں حاضر ہوجاتے) مگر دہاں تو عناد ونخالفت کی چنگاریاں پہلے سے سلگ رہی تھیں۔ آخر آئے کے مقابلہ میں قتل عثان کا غلط الزام تر اشا گیا۔ اور اس بہانہ سے آپ کی مخالفت کا حجنٹر ااونچا کیا گیا۔ معاویہ نے شام والوں کو حضرت علی ابن ابی طالب کے خلاف اس غلط تہمت کو ان کے ذہن شین حجنٹر اونچا کیا گیا۔ معاویہ نے شام والوں کو حضرت علی ابن ابی طالب کے خلاف اس غلط تہمت کو ان کے ذہن شین کرکے پورے طور پر مشتعل کر دیا۔ مجد جامع وشق میں ماتمی جلے کئے گئے۔ مقتول خلیفہ کا خون مجرا کرتا منبر پر ڈال دیا گیا۔ اور عالم بیتھا کہ بچپاس ساٹھ ہزار کا مجمع اسے دیکھ نالہ وزاری کرتا۔ اور اس جوش رفت میں ان سے کہا جاتا کہ ابتہ ہیں علی سے اس خون کا بدلہ لینا ہے۔ ا

اب حصرت علی الظیمی شام کی مہم کے تد راک کا سامان کرنا جاہ رہے تھے جو یک بیک خبر آئی کہ طلحہ اور زبیر نے زوجہ رسول عائشہ بنت ابو بکر کو آمادہ کر کے آپ کے خلاف محاذ تیار کر لیا ہے۔ <del>''</del>

وہ لوگ جو چیس برس تک حضرت علی گومیدان جنگ سے بالکل علیجدہ درجتے ہوئے بالکل خاموثی کی زندگی گزارتے دیکھے چھے تھے۔انہوں نے دیکھ لیا کہ وہی علی اپنی تلوار کواشنے عرصہ تک نیام میں رکھ چکے تھے کہ جوانی سے بردھاپا آ گیا تھا۔ آج وہ ذمہ داری اپنے اوپر عابد ہوجانے کے بعد آئیں واصول اور حق کی حفاظت کے لئے جنگ پر بالکل تیار ہیں۔ بے شک امام حین نے ویکھا گران کے پیرر بزرگواڑ نے اس اصول کی تحق کے ساتھ پابندی فرمائی کہ جب تک فریق مخالف عملاً جنگ کی ابتدا نہ کردے۔اس وقت تک تلوار میان سے نہ نکالی جائے۔ چنانچ جمل کے میدان میں یہی ہوا۔ کہ جب صفوف لشکر مرتب ہو چکے۔تو حضرت علی ابن ابی طالب نے ہاتھ میں قرآن لے کراپنے ساتھیوں سے فرمایا: کہ کون ہے جو اس قرآن کو لے جا کر انہیں اس پڑمل کرنے کی دعوت دے۔ مگر بیہ بتائے دیتا ہوں کہ وہ قبل کر دیا جائے گا۔ بیس کراہل کوفہ میں سے ایک جوان جس کا نام مسلم تھا گھڑا ہوا کہا میں جاؤں گا۔ ( تین بار کی ارائی کی سامنے گیا ردیا ہے تی کردیا ہی تا رہ اس کے بیکے بعد دیگرے دونوں بازوقلم کرنے کے بعد ) اسے قبل کردیا ہی تا این ابی طالب پر کیارے۔ اب ان سے جنگ حلال ہوگئی۔ سے

ی طبری، ج۵،ص۱۶۳ (کذافی الکامل، ج۳،ص۱۳۱)۔اس میں پیجی تکھا ہے کدان کی زوجہ ناکلہ کی گئی ہوئی انگلیاں منبر پر آویزال کی جاتی تخییں۔اورسامنے گریپزاری کی جاتی تھی۔

ا طری، ج۵،ص۱۲۳\_

سے طبری، ج۵،۴۰۵ میں۲۰۲،۲۰۵\_

اب دنیانے ویکھا کہ وہی تلوار جو ہدر، احد، خندتی اور خیبر میں کسی وقت چک چکی تھی۔ جمل کے میدان میں چکنے تھی۔ وہی ہاتھ ہے اور ہاتھ کی صفائی۔ وہی دل ہے اور دل کی طاقت۔ یہاں تک کہ جمل کا معرکہ فریق مخالف کی کلست پرختم ہوا۔ اس وقت حضرت علی نے فریق مخالف کی سرگروہ ام المحومنین عائشہ کے ساتھ وہ شریفانہ اور باعزت برتاؤ کیا جیسا کسی فاتح نے اسپنے مفتوح فریق کے ساتھ فہیں کیا ہوگا کے بیمعرکہ روز پنجشنبہ وا جمادی الثانیہ السلام کو پیش ہوا۔

فلہرہے کہ عام اسباب کے لحاظ ہے اب جناب امیر کا سن لا انیوں کی امتکوں کا متقاضی نہیں تھا۔ انسٹھ برس کی عرفتی مرآپ کا پہیں برس کی خاموثی کے بعد اب میدان جنگ میں آ جانا۔ اعلان کر دہا تھا کہ حقیقا ہمار حرکت وسکون سب فرض کے احساس کا نتیجہ ہونا چاہے۔ فرض کی پکار پر ہمیں جواب وینا چاہئے۔ اصول وفرض کے حدود میں جذبات کا تفاضا اورس کا اختلاف کوئی چیز نہیں ہے اگر فرض ہمارا خاموثی کا ہوتو چاہے جوانی کی تمام احتکیں قدم اشحانے پر مجبود کر رہی ہوں۔ پھر بھی ہم کو اپنی زندگی خاموثی کے ساتھ گزار وینا چاہیے۔ اور جوانی سکون کے عالم میں بسر کرنا چاہئے۔ اور اگر فرض ہمارا عملی اقدام کا ہوتو چاہے بوصابے کا اضحال جسمانی قوتوں کومتا تر بھی کے ہوگر پھر بھی ہمیں عرب واراد و کے قدموں پر کھڑا ہو جانا چاہئے۔ اور وہ کرنا چاہئے جو جوانم داند ہمت کا نقاضا ہے۔

ادھرشام میں اشتعال اکھیزی مسلسل جاری رائی محرآت نے اپنی جانب سے اصلاح کی کوشش چاری رکھی اور کی آ دی) معاویہ کے پاس رواند فرمائے۔ تاکہ جاکرا تھاد وا تفاق اور اطاعت واجتماع کی دعوت دیں مگراس امن پنداند چش قدمی کا جواب یہ ملاکہ پلیف جاؤ میرے پاس سے کیونکہ میرے تنہارے درمیان تلوار سے فیصلہ ہوگا تا فرصلہ انوں کا خون بے در لی بہایا جانے لگا۔ اس جنگ کے آغاز وا ثنا اور انجام بیس بہت سے جاذب توجہ امور چش آتے رہے۔ پہلے یہ کہ اس جنگ میں بہت سے جاذب توجہ امور چش آتے رہے۔ پہلے یہ کہ اس جنگ میں انداہ نہ چش آتے رہے۔ پہلے یہ کہ اس جنگ میں بھی حضرت علی نے اپنی فوج کو ہدایت کردی کہ جب تک وشمن ابتداہ نہ کرے تم جنگ نہ کرنا ہے اور پھروشن کو گلست ہو۔ تو کا بیجھا نہ کرنا کسی زخی پر ہاتھ نہ اٹھانا کی عورت کی بہتو نہ اٹھانا کی عورت کی بہتوں کی مقتول کے اعضا قطع نہ کرنا خیام بیں بلا اجازت واشل نہ ہونا۔ ان کے مال واسباب کو نہ لونا۔ اور وشمنوں کی عورتیں جہیں اور تبہارے مرواروں کو گالیاں بھی دیں تو آئیس کوئی ایڈ انہ پہنچانا ہے اس کے ملاوہ یہ بھی ایک واقعہ سانے آیا۔ کہ معاویہ کے مقدمة آگیش ایوالاعور سلمی نے تبر فرات پر قبضہ کرلیا اور حضرت علی کے لئیکر پر پائی

ا تفصیل سے لیے دیکھو: طبری، ج ۵، ص ۲۳۵،۲۱۹،۲۱۸،۲۰۵،۲۰۱۸ ع طبری، ج ۵، ص ۲۳۳۔ اس طبری، ج ۵، ص ۲۳۸۔ استان طبری، ج ۵، ص ۲۳۸۔

بند کر دیا۔ مجبوراً آت نے یانی کے لئے جنگ کا حکم دیا۔ آپ کے شکرنے ابوالاعور سلمی کی فوج سے گھاٹ چھین لیا اور بدارادہ کیا کہ اب وشمن کی فوج پر اس طرح یانی بند کردیا جائے۔ جیسے اس نے ہم پر بند کیا تھا۔ مگر حضرت علی نے اس کو گوارا نہ فرمایا آپ نے کہا وہ ان کافعل تھا مگرتم انہیں پانی ہے نہ روکو۔اطمینان کے ساتھ سیراب ہونے دو۔اس سے بیسبق دیا جار با نقا که هماری مخالف جماعت انسانیت اوراخلاق میں کتنی ہی بیت ہوجائے۔مگر ہم کو ہمیشہ بلندظر فی ہے کام لینا جائے۔ اور اس کے کمپیذ طرزعمل کا معاوضہ اس کے مثل سے نہیں کرنا جائے بلکہ ہمیں انسانیت کی بلندی کا تحفظ کرنا ضروری ہے جنگ صفین میں حضرت علیٰ کومسلمانوں کی خونریزی سے بڑی تکلیف محسوں ہورہی تھی چنانچہ بکار کرامیرشام سے کہا کہ اس سے کیا حاصل ہے کہ عام مسلمانوں کا خون برسی فیاضی سے بہدر ہاہے۔ بس تم نکل آؤ میدان میں ۔اور میں آ جاؤں۔اوراس جنگ کا فیصلہ ہوجائے <sup>کے</sup> مگرمعاویہ نے اس خطرہ کواپنی زات کے لئے مول ندلیا۔ وہ دوسروں کے گلے کثواتے رہے۔مقابلے کے لئے میدان میں نہیں آئے۔برخلاف اس کے حضرت علی جان کو جان نہ بھتے ہوئے برابر مجاہدین کی صفول کے آگے تھے۔اس لئے ان کاضمیر مطمئن تھا۔ وہ شہادت کے مشاق تھے۔ ان کا تو قول تھا کہ میں موت کے ساتھ اس سے زیادہ مانوس ہوں جتنا بچہ آغوش مادر سے مانوس ہوتا ہے۔ اس جنگ صفین میں ایک موقع پرامام حسن سے فرمایا تنہارے باپ کوتو کوئی پروانہیں کے موت اس پر گررہی ہے یا وہ خود موت کے اوپر گررہا ہے ۔ پھر جوا سے باپ کے بیٹے ہوں۔ جن کے سامنے یہ سیرت ہو۔ اور جن کے کانوں میں بی باتیں پر رہی ہوں۔ انہیں موت کا اندیشہ کیونکہ رہ سکتا ہے۔ چنانچہ حسین اپنے بھائی حسن اور محدین حنفیہ کے ساتھ اس جنگ میں برابر حصہ لے رہے تھے۔ اور سخت سے سخت موقعول پر ثبات قدم کے جو ہر دکھار ہے تھے۔ تاریخ نے ایک اليه موقع كي تصوير كثى كرت موت جب على بن الى طالب كالشكر كابروا حصد شكست كها چكاتها لكها به كداس وقت نہیں رہ گئے تھے لئے کے پاس سر بواے فرض شاس اور پر جگر افراداس وفت آپ نے اپنے گھوڑے کا رخ میسرہ کی جاب پھیرا کہ جدھر قبیلہ رہید کے لوگ اب تک دشمنوں کا مقابلہ کررہ سے تھے۔ راوی جس کا نام زید بن وہب جنی ہے بیان کرتا ہے کہ میں و کھر ہاتھا علی کو کہ آپ ربید کی فوج کی طرف جارے تھے۔ اور آپ کے فرزند سے حمیل اور مر بن حقیہ آپ کے ساتھ ساتھ تھے اور تیرعلی کے کان اور شانوں کے باش سے گذرر سے تھے گر آپ کے فرزند براھ اور دُمُنول كي فورين المين اورتهار مدر والمتن يحت كالحال كالفائق في المينا لي الما الله الله الله المينا المعالم المناسبة المناسب

ا طری، جدیم ۲۳ - ۱۳۳۰ می دری کا

ع طبری، ج۲ بص ۱۱۔ ۳ الاخبار الطوال بص ۱۸ الطبری برج ۲ بس ا

でしていることのでいるころいろいろいろいろいろいろいろ

大いるないハイヤー

کیا پیرجذ بدفداکاری اور قربانی کامعمولی مظاہرہ ہے جوئاتی کی آتھوں کے سامنے ان کے صاجز ادوں ہے گاہر ہور ہاتھا؟ کیا اس کے بعد بھی پیرخیال کیا جاسکتا ہے کہ علی کے بیر بھادر بیٹے موت کے ڈرسے کی فرض میں کو تا تن کریں۔ یا کسی باطل طاقت کے سامنے جان کے خوف ہے سرجھا کئیں؟ ای جنگ صفیین کے میدان میں ایک اور منظر کا بھی مشاہدہ ہوا۔ وہ بیر کہ عین جنگ کی حالت میں حضرت علی ابن ابی طالب کی نگاہ آفاب پرتھی۔ ابن عباس نے مبار سبب دریافت کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھتا ہوں نماز ظہر کا وقت آیا یا نہیں؟ ابن عباس نے عرض کیا بیر نماز کا موقع ہے؟ جنگ تو ہورتی ہے۔ آپ نے فرمایا۔ اور ہماری پید جنگ کس بات کے لئے ہے؟ ای نماز کے لئے تو جنگ کررہے ہیں۔ یہ عبادت اللی کے فرض کی ابیت کا ایک ہو جاؤ جنگ ہوں ہو چا تھا۔ کررہے ہیں۔ یہ عبادت اللی کے فرض کی ابیت کا ایک ہو جاؤ جنگ کے متاب کہ دی حضور کی بادش ہو یا آگ برس دائی ہور جب نماز کا وقت آگ تو لازم ہے کہ اس فرض کے اداکر نے کے لئے کھڑے ہو جاؤ جنگ کو بہت طول ہو چکا تھا۔ آخر ایک دن حضرت علی نے نے کہا کہ اس فرض کے اداکر نے کے بعد ہی جنگ کو موقوف کیا جائے۔ ایک دن ورات آخر ایک دن حضرت علی نے نے کہا کہ اس فوق کی جائے گئے۔ اور معاویہ کو گئے ہو ایک نے دائی مسل ہنگامہ دارو گیر برپار ہا۔ جس کے نتیجہ میں فوج کی میں کے قدم اکھڑ نے گئے۔ اور معاویہ کو گئے ہیں نور کی کی جائے ایک جائے گئے۔ اور معاویہ کو گئے ہوں کی کو فرا قرآبی نیزوں پر بلند کرد ہے گئے۔ اور معاویہ کو گئے۔ اور معاویہ کو گئے۔ اور معاویہ کو گئے۔ اور معاویہ کو گئی بال کو ان بوگے۔ تو معاور کی کی جائیو! یہ کتاب خدائی جارات والے بلاک ہو گئے تو عمل کے حدود کا تکہان کون ہوگا گیا۔

ع طری، ج۲، ص ۲۷۔ ارشادی ۱۳۱۳ سی ۱۳۱۰ ا

المرى، ج٢٠٥٠ م

ا المجس طرح بے وقوف بنایا بیتاریخ اسلام سے مبتدی طالب علموں سے بھی حقائق پوشیدہ نہیں ہیں )۔ مبتدی طرح بے وقوف بنایا بیتاریخ اسلام سے مبتدی طالب علموں سے بھی حقائق پوشیدہ نہیں ہیں )۔

ابوموی اشعری چی الحے۔ارے بیتو نے کیا کیا۔ تو نے غذ اری کی۔ بایمانی کی۔ تو گئے کی طرح ہے۔
عمرو عاص نے جواب دیا۔ تہماری مثال گدھے کی ہے جس کی پشت پر کتابیں لا دوی گئی ہوں۔ غرض اس ہڑ بونگ اوران تہذیب و اخلاق کے مظاہروں کے ساتھ بیا اجتماع منتشر ہوگیا۔ اس مکارانہ فیصلہ کو کس نے تسلیم نہ کیا۔ اور اختیا فی جوں کا توں قائم رہ گیا۔ باوجود حضرت علی الظیمان کی اس دوراندیشی اوراحتیاط کے پھر بھی مفسد آ دمی فتنہ و فساد ہر پاکر نے ہے باز نہ آئے۔ اقرار نامہ کے لکھتے ہی آپ کی فوج سے بیآ واز آئی۔ انسانوں کو تھم بنانا درست نہیں:
جر پاکر نے سے باز نہ آئے۔ اقرار نامہ کے لکھتے ہی آپ کی فوج سے بیآ واز آئی۔ انسانوں کو تھم بنانا درست نہیں:
اصرار کیا۔ حضرت نے فرمایا: معاہدہ ہوگیا ہے۔ اس کی مخالفت ممکن نہیں۔ بہرحال خوارج نے اپنی جماعت کو منظم کر کے مقابلہ کی تیاری کر دی۔ جس سے ۱۳ ہے میں جنگ نہروان کی صورت پیش آئی۔ (اور بالآ خرمخالف کی فلست کر سے مقابلہ کی تیاری کر دی۔ جس سے ۱۳ ہے میں جنگ نہروان کی صورت پیش آئی۔ (اور بالآ خرمخالف کی فلست کر سے مقابلہ کی تیاری کر دور ہوئے ہوئے تھا جس میں خفیدو کوتھ کے افترات سے قائدہ اٹھا کراپئی و جس بھیج کر بدامنی کا سلسلہ قائم کئے ہوئے تھا جس میں خفیدو تو تھا جس میں خفیدو توں کے اقدامات شامل شے۔

بعدا سیار استان کے بوے معاون مالک اشتر کوز ہر داوا کر خاتمہ کرائے دیا۔ ان کے بعد محمہ بن ابی برمصر کے گورز بنا کر بھیجے گئے مگر عمر و بن عاص نے خطوط کور کر مصر کے بعض عما کد سے ساز باز کر کے اپنی فوج لے کر حملہ کر دیا۔ ادھر سے شام والوں کی فوج اور ادھر خود مصر والوں کا مسلم لشکر محمہ بن ابو بکر پچلی کے دو یا ٹوں بیں آگئے۔ سے کہ کہ سے کھانی اور خود انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کئے گئے بلکہ لاش کو بھی آگ بیں جلا دیا گیا۔ اس کے بعد مصر پر معاویہ کا تسلط ہوگیا (اس طرح امیر شام نے مختلف علاقوں بیں فوج کے دیتے بھیج کر حضرت امیر الفیلین کے گئی آدی معاویہ کا کہ اس سلسلہ کا سب سے زیادہ اندو ہناک سانحہ بسر میں اور کے بیادہ اور کی والوں کا معاویہ کی شام کی اس سلسلہ کا سب سے زیادہ اندو ہناک سانحہ بسر بین ارطاق کا تین ہزار کی فوج کے ساتھ حجاز پر حملہ تھا۔ جس نے مدینہ اور مکہ والوں سے بجبر بیعت لینے کے بعد یمن کا دخرے کیا اور دہاں گئی آدموں کو تی کی اور کی اس سلسلہ کا سب سے زیادہ اندو ہناک سانحہ بسر دینے اور اور کیا اور کی دوئے کرا دیا۔ پھر جب دینے اور کی القینین نے مقابلہ کے لیا تھی بھر جب خورے کیا اور ان کی دوئے میں بچوں کو ذرکے کرا دیا۔ پھر جب حضرت علی الفینین نے مقابلہ کے لیا تھی بھر جب کے شام کی طرف فرار کر گیا۔ ہے

ع طری، ج۲،ص۵۳ س طری، ج۲،ص۲۰

طری، ج۲، ص ۲۰۰

ا طری، ج۲، ص ۵۷\_

. طبری، ج۲، ص ۱۰۸۰۸

یہ بردی کا طریقہ حضرت علی الطبیع کے لیے نہا ہے تکلیف کا باعث تھا۔ مجبورا پھر آپ نے تہیہ فرمالیا تھا کہ مشق پر فوج کشی کر کے بمیشہ کے لیے اس قصہ کوختم کیا جائے جس کے لیے آپ نے ایک پُر زور خطبہ پڑھ کر سلمانوں کو آبادہ بھی کرلیا مگراس کے بعدا لیک ہفتہ بھی پورانہیں ہوا تھا کہ مجد میں عین حالت فراز میں ۱۸ (شب ۱۹) ماور مضان کو آپ کے سرمبارک پر ابن ملجم مرادی نے زہر میں بھی ہوئی تکوار لگائی ۔ جس کے اثر سے ۱۱ ماور مضان میں ہوئی تکوار لگائی ۔ جس کے اثر سے ۱۱ ماور مضان میں ہوئی تکوار لگائی ۔ جس کے اثر سے ۱۱ ماور مضان میں ہوئی ہوئی تکوار گائی ۔ جس کے اثر سے ۱۱ ماور میں میں ہوئی ہوئی ہوئی تھے۔ اس طولانی دور میں حسین نے اپنے والد برز گوار علی بن ابی طالب سے کیا بچھ دیکھا؟ کیا پہھے سنا۔ اور کنٹا اثر لیا؟ مسلم الثبوت ہیں معتقدات سے قطع نظر کرنے کے بعد تمام تاریخی حالات اور ظاہری اسہاب کے ماتحت ہے اہم تجربات اور گراں قدر تعلیمات جو ایک رابع صدی سے زیادہ تک حضرت امام حسین الطبیع کو حاصل ہوتے رہے۔ ایک انسان کے بلندگ تعلیمات جو ایک رابع صدی سے زیادہ تک حضرت امام حسین الطبیع کو حاصل ہوتے رہے۔ ایک انسان کے بلندگ اظال وصفات اور پہنتہ کاری کے طفق ضامن اور فرمدوار ہیں ۔ ج

انقال فرمانے سے پہلے حضرت علی القیابی نے ایک تحریری وصیت نامدامام حسن کے نام لکھا اور اس پرامام حسن وجید بن حفید اور اپنی ویکر اولا و اعزا اور مخصوص اصحاب کی گواہیاں لکھوا کیں اور وصیت نامد حسن مجتبی کو پر و کرتے وقت فرمایا کہ و نیا سے دفعات ہوتے وقت تم اسے حسین کے پر کر دینا۔ اس کے علاوہ ایک وصیت آپ نے حصن اور حین کی دونوں بھائیوں کو مشر کہ مطور پر فرمائی۔ وو پیٹی ۔ بس تم کو فراض شامی کی وصیت کرتا ہوں اور ہی کہ کو میں دنیا کے طلبگا رنہ ہونا چاہے ۔ وہ دنیا خود تمہاری طلب گار اور کی و نیاوی نقصان پر بھی رخیدہ نہ ہونا۔ اور ہی حق کی میں دنیا کے طلبگا رنہ ہونا چاہے ۔ وہ دنیا خود تمہاری طلب گار اور کی دنیا وی نقصان پر بھی رخیدہ نہ ہونا۔ اور ہی حق کی اپنی اولا داور اعزہ اور این کو گوار میں اور مظلوم کے مددگا رر ہنا۔ اور اپنی حق اپنی اولا داور اعزہ اور این کو گوار کو تا اور اپنی میں میں میں میں میں میں ہونے کہ اور این کو گوار کو تا ہوں کہ بھیشہ خدا سے ڈریئے رہنا۔ اور اپنی میں این میں میں کہ میں میں میں میں میں کہ میں ہونہ کو تا ہوں کہ بھیشہ خدا سے ڈریئے رہنا۔ اور اپنی وسید کی تھو تیں کو تا اور اپنی وسیدی کو تا این کے میں کو تا اور اپنی وسیدی کا خیال رکھنا۔ اس لیے کہ رسول اللہ وہون نے اور اللہ کو تا اور کو میں کو تا کو کیال رکھنا۔ اس لیے کہ رسول اللہ وہون نا اور رکھنا۔ بیتمہارے دین کا ستون ہے۔ اور اللہ کے گور فران کو خیال رکھنا۔ اور آپنی میں صلہ رکی رکھنا۔ اور آپنی میں صلہ رکی رکھنا۔ اور آپنی دوسرے کی میں تھو نیامی کے ساتھ چیش آنا۔ اور دیکھوٹرنا اور سے میاتھ بیاضی کے ساتھ چیش آنا۔ اور دیکھوٹرنا کو تیک اعمال کی ترخیب دینے اور بدا ممالیوں سے دو کئے سے کہا کی کو خیال کی ترخیب دینے اور بدا ممالیوں سے دو کئے سے کہا کہ کی کو خوال کی ترخیب دینے اور بدا ممالیوں سے دو کئے سے کہا کہ کو تیک کی کا خیال کی ترخیب دینے اور بدا ممالیوں سے دو کئے سے کہا کہ کو کی کو خوالی کی دوسرے کی کا خیال کی ترخیب دینے اور بدا ممالیوں سے دو کئے سے کہا کہ کو کی کو کو کی کو

ع هبدانادیت م

ا طری جدیس ۱۸۰۵مد می کانی جانس ۱۸۰

ا بازند آنا۔ تاکہ تم پر برے لوگوں کا اقتدار قائم ند ہو جائے کے اور دیکھومیرے بعد ایبا ند ہونے پائے کہ بنی ہاشم مسلمانوں میں میرےخون کے بہانے سےخوزیزی شروع کر دیں۔ دیکھوزیادہ سے زیادہ میرےخون کے قصاص کے طور پربس میرے قاتل کوقل کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ بھی اس طرح کداس کوایک ضربت کی پاداش میں ایک ضربت ہی لگائی جائے اوراس کو ہرگز مثلہ نہ کیا جائے ۔ یعنی اعضا وجوارح قطع نہ کئے جائیں۔اس لیے کہ رسول اللہ عظافر ما گئے ہیں کہ خبر دار کسی کومثلہ نہ کروجا ہے وہ کا شنے والا گتا کیوں نہ ہو<sup>ہا</sup> ۔ اس اس اسال کے ایسا کے ایسا

عام دنیا ہے جانے والے باپ اس وقت اپنی اولا دے وصیت اپنے گھر کے بخی معاملات کے متعلق کرتے ہیں مگر آل محمد ' تو دین وشریعت، کتاب اور سنت کواینے ذاتیات میں داخل مجھتے تھے۔ انہوں نے اس وقت پر جو وصیتیں کی ہیں۔ وہ سراسر مفاد عامہ، مفادشر بعت اور احکام الہی ہے متعلق تھیں۔ یوں تو پیفرزند وہ تھے جوخود سجے اور مناسب ہی کام کرتے مگر حضرت علی بن ابی طالب کو بظاہر اسباب ایک مرتبی باپ کی طرح اپنا فرض انجام دینا تھا۔ جس کا نتیجہ بیہ دنا جا ہے کہ ان وصیتوں کی ہر ہرلفظ وفا شعار بیٹوں کے دل پرنقش ہو جائے۔ بیہالفاظ ان کے کا نوں میں ہمیشہ گو نجتے رہیں کہ فرض شناسی کوا پنااصول رکھنا۔ دنیاوی جاہ واقتدار کے بھی طالب نہ ہونا۔ دنیاوی نقصان کی مجھی پروانہ کرنا۔ زبان پرحق کو جاری رکھنا، ظالم کے مدمقابل اورمظلوم کے مددگار رہنا۔ چنانچہ ان تعلیمات کو دونوں فرزندوں نے اپنے عمل ہے مجسم شکل میں پیش کیا۔ اور اس میں ہم آ جنگی کو بھی ہرصورت میں برقر اررکھا۔ بیالفاظ''خدا کی راہ میں اپنے جان و مال اور زبان ہے جہاد کرتے رہنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بھی ترک نہ کرنا، ایسانہ ہو كةتم يريُر ب لوگوں كا اقتدار قائم ہو جائے۔'' خصوصیت كے ساتھ ان كوعملی جامہ پہنانے كا جس طرح حسين الطبيخ كو موقع ملاوہ دنیا کی تاریخ میں یادگار ہے۔حضرت علی بن ابی طالب کی وفات کے بعد ملمانوں نے متفقہ طور پر آپ کے بڑے فرزندامام حسنؓ کی خلافت تشکیم کی۔ابھی ملک حضرت علیؓ کے غم میں سوگوار ہی تھا۔اور حضرت امام حسن الطبیعیٰ یورے طور پرانتظامات بھی نہ کر چکے تھے کہ معاویہ کی طرف ہے آپ کی مملکت میں دراندازی شروع ہوگئی اوران کے خفیہ کارکن ریشہ دوانیاں کرنے لگے۔اپنے جاسوس یہاں پھیلا دیئے۔ (بعض کوفہ و بھرہ سے پکڑے بھی گئے)۔ (ارشاد،ص ۱۹۹، ۲۰۰) اس واقعہ کے بعد امام حسنؓ نے معاویہ کوایک خط لکھا (جس میں اس کی ان شرارتوں پر زجر و تو یخ تھی)۔۔۔۔اس خط کے بعد معاویہ اور امام حسن کے درمیان بہت سے خطوط کی رد و بدل ہوئی۔ بہر حال ان

ع ب طری، ج۲، ص۲۸ نج البلاغه، ج۲، ص۸۰

نبج البلاغه، ج٢،٩ ٨ ٨، ٩ ٨ \_ طبري اور ابوالفرج اصفهاتي نے ان ميں ہے اکثر فقرات کوامام حسن عليدالسلام كے نام تحريري وصيت نامه ميں درج كيا (مقاتل الطالبين،ص ٢٥، ٢٧)\_ TIMENSTITUTAL

واقعات ہے بیامر بالکل ظاہر ہوگیا کہ امیرشام معاویہ کو جناب امیر سے کوئی وقتی عداوت نے تھی ورنہ وہ ان کی شہادت كے ساتھ ختم ہوجاتى بلكہ بيآل رسول سے ايك مستقل دشمنى ہے جس كے نتائج آئندہ ويكھئے كيا ہوں \_\_\_\_برحال امام حسن وشمن کے مقابلہ کے لیے تیار تھے۔۔۔۔ بے شک آپ کواور اس کے ساتھ حسین کواپنے ملک کی فضا کی طرف ہے بےاطمینانی ضرورتھی اس لیے کہ خوارج کے فتنہ کے بعد سے خود اہل کوفہ میں پھوٹ پڑ چکی تھی اور بہت ے لوگ ایے بھی تھے جو بظاہر حضرت علی کی فوج میں شامل تھے مگر قرابت، دوئتی یا کسی وجہ سے خوارج کے ساتھ ہدردی رکھتے تھے۔حضرت امیر کوخودان لوگوں کی شورش پہندی، اختلاف رائے، اورنظم کی کی سے اتنی تکلیف اور ریشانی تھی کہ آئے موت کے آرزومند تھے۔ تمام کتب تواریخ اور بالحضوص نیج البلاغہ میں ایسے خطبے آئے کے درج ہیں جوآ یہ کی کبیدہ خاطری بلکہ روحانی تکلیف کے مظہر ہیں۔آ پ نے ان کومخاطب کر کے فرمایا کہتم نے میرا دل پیپ سے بھر دیا۔ اور میرے سینہ کوغم وغصہ سے پُر کر دیا۔ کے مجھی فرمایا کہ کاش معاویہ میرے ساتھ اپنی جماعت کا تہاری جماعت سے بتاولہ کر لیتا۔اس طرح جس طرح سونے کے سکد کا تباولہ جاندی کے سکہ ہے ہوتا ہے بعنی تم میں ے دی (۱۰) لے لیتا اور اپنوں میں کا ایک مجھے دے دیتا <sup>ع</sup>ے۔۔۔۔۔۔۔۔ یہی وہ جماعت تھی کہ جس سے امام حن کوسابقد پڑا تھا۔۔۔۔۔ یقینا امیرشام کو بھی اپنے جاسوسوں کے ذریعہ یہاں کے حالات کاعلم ہوگیا ہوگا۔۔۔۔۔۔۔ اس لیے انہیں ہمت ہوئی کہ وہ یکا یک عراق پر جملہ کر دیں۔ چنانچہ وہ اپنی فوجوں کو لے کر جسر منج تک پہنچ گئے۔ امام حسنؓ نے بھی مدافعت کے انتظامات شروع کئے۔ حجر بن عدی کو بھیجا کہ وہ دورہ کر کے تمام مقامات کے عاملوں کوصورت حال کا مقابلہ کرنے پر آمادہ کریں اور لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کریں سی مگراندازہ کے بالکل مطابق بیافسوں ناک صورت سامنے آگئی کہ لوگوں نے جربن عدی کا گر بحوثی سے استقبال نہیں کیا۔ عام طور پر جموداورسر دمبری سے کام لیا گیا۔ پچھ تھوڑی سی جمعیت مقابلہ کے لیے تیار ہوئی بھی تو اس میں پچھ حصہ خوارج کا \_\_\_تھوڑے لوگ وہ ہوں گے جو واقعی حضرت علی اورامام حسن کے شیعہ سمجھے جا سکتے ہیں۔(اس کے بعد جو حالات رونما ہوئے وہ بڑے تکلیف دہ ہیں، کئی جرنیلوں کو معاویہ نے لطائف الحیل سے اپنے ساتھ ملالیا۔ فوج میں ابتری پھیل گئی۔ ہمتیں پہت ہوگئیں۔ تفصیل کے لیے تاریخ طبری و کامل وغیرہ کا مطالعہ کیا جائے۔ بنظر اختصار ہم اس حصہ کوقلمز دکرتے ہیں۔) حد ہوگئی کہ ان حالات کے پیش نظرامام کی صلح جو یانہ گفتگو کرنے والے (ارشادص ۱۹۳) اور بروایت ابن جریرقیس بن سعد (جرنیل کی) خبر مرگ مشہور ہونے (طبری، ج۲،ص۹۲) ہے مجمع میں بنظمی پیدا

الفال الفائد من المستاوم من ۱۲ الشاوم من ۱۲ الفائد من ۱۹ من ۱۳۵۵ من ۱۳۵۸ من ۱۳۵۸ من ۱۳۵۸ من ۱۳۵۸ من ۱۳۵۸ من ۱۳ منافع المستار من المستار من المستار من ۱۳۵۸ من نج اللافه، ج ابس ۷۸۔

الاخبار الطّوال ص ١١٠ ـ ارشاد ص ١٥٠ ـ

ہوگی، غدر مج حمیا۔ وہ خیمہ جس میں امام حسنؓ کا قیام تھا لوٹ لیا حمیا یہاں تک کہ جس چھونے پر آپ تھے اسے آپ معلق کے بیچے سے سینج لیا حمیا<sup>ل</sup>

یسب کھودر کیب کے زود کی ساباط ہیں ہوا۔ اس کے بعد آپ مدائن کی طرف روا: ہو گئے گروہاں فکنے پر جراح بن قبیصہ اسدی نے جو انہی خوارج ہیں تھا۔ کمین گاہ ہیں جیپ کرفنجر سے جملہ کر دیا جس سے آپ زخی ہوگئے۔ عرصہ تک مدائن ہیں علاج کے بعد آپ تشکرست ہوئے اور پھر معاویہ سے مقابلہ کی تیاری کی۔ معاویہ نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ جن شرائط پر چاہیں صلح پر تیار ہوں۔ اور اس کے ساتھ آپ کی فوج کے ان سرداروں کے خطوط بھی روانہ کر دیتے جنہوں نے خفیہ طریقہ سے معاویہ سے ساز باز کرنا چاہی تھی۔ اور دعوت دی کہ آپ آپ کے بات ساتھیوں کے خطوط بھی روانہ کر دیتے جنہوں نے خفیہ طریقہ سے معاویہ سے ساز باز کرنا چاہی تھی۔ اور دعوت دی کہ آپ آپ کے ساتھیوں کی بہر سے دائس کے بیال نہیں کرتے تھے لیکن میں اپنے ساتھیوں کی فراری سے واقف تھے اور اس لیے جنگ کو مناسب وقت خیال نہیں کرتے تھے لیکن پیشرور چاہتے تھے کہ کوئی صورت ایکی پیدا ہو کہ باطل کی جا بیت کا دھہ بھی میرے دامن پر نہ آپ یا گا۔

اب معاویہ نے جوآ پ سے مندما تکے شرائط پر ملے کرنے کی آ مادگی ظاہر کی ۔ تو آپ نے اپنے نا نا اور ہا پ کی دیمی ہوئی سیرت کے مطابق مصالحت کے برسے ہوئے ہاتھ کو ناکام واپس نہیں کیا۔ آپ نے صلح کے شرائط مرتب کرکے معاویہ کے پاس روانہ کئے ۔ وہ تمام شرائط جن سے قالونی طور پر آئین وشریعت کا تحفظ ہو جاتا ہے جنانچے سلے کی دستاویز ممل ہوئی اور جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔

اس سلح نامه كممل شرا تط جوعلامدابن جركى نے درج كے بيں،حسب ويل بين:

- (۱) ہے کہ معاویہ حکومت و اسلام میں کتاب خدا اور سنت رسول اور مجے راستے پر چلنے والے خلفاء راشدین کے طریقہ پر مل کریں ہے۔ سل
  - (٢) بيكمعاويركواسي بعدكى خليفه ك نامردكر في كاحق ندموكار
  - (٣) ميك شام وعراق وحجاز ويمن سب جكد كے لوگوں كے ليے امان ہوگى۔
  - (4) ہیکہ حضرت علی کے اصحاب اور شیعہ جہاں بھی رہیں ان کے جان اور ناموس واولا دمحفوظ رہیں گے۔ سے
- (۵) یہ کہ معاویہ حسن بن علی اوران کے بھائی حسین اور کسی کوبھی خاندان رسول میں کوئی نقصان کا بھیانے یاان کی جان کینے کی کوشش نہ کریں گے۔ نہ خفیہ طریقہ پراور نہ اعلانیہ۔ اوران میں سے کسی کوسی جگہ دھمکایا، ڈرایا اور دہشت

ع ارشاد،ص 190\_ ع ارشاد،ص 190\_

طری، ج۲، ص۹۲

س اس شرط ك فيوت كيلي ما حظه بو: طبرى ، ج ٢ ، ص ١٩٠٠

هیعد ما خذول بس اس آخری حصد کا در تریس ہے۔

اليس مبتلانيس كيا جائے كا يلى معاہدہ رقع الاول يا جمادى الاول اس م كومل ميس آيا-

حضرت امام حسین الظفی اسے باپ کی وفات کے بعداسے بوے بھائی حضرت امام حسن کے ساتھ ان سردو مرم حالات كا برابرمطالعة كررب عظے انبول نے ان واقعات برايك غيرمتعلق انسان كى طرح نظرنبيس والى بلكدوه اس کو اپنی سرگزشت مصنے تھے۔ اور جانے تھے کہ ہمیں اس حال پرستنتبل کی عمارت کو بلند کرنا ہے اس وقت کے واقعات كابيه پهلوبهت ابهم تفاكه ساتھيوں كى اكثريت اور جعيت پراعتاد كا خيال كلية دوراز كار ہے۔ وہ ايك بارا يخ والد بزرگوار اور اب بھائی سے ساتھ ساتھیوں سے طرزعمل کو دیکھ چکے تھے۔اس سے علاوہ آپ نے اپنے بزرگول ک سیرت میں ایک دفعہ بیمونداور د مجھ لیا کدامن عالم سے لیے نقطداول ملح وسلامتی ہے۔ جنگ کا درجہ ملح کے بعد ہے۔ مرید خیال ضروری ہے کہ اس ملح سے اندر کوئی ایک ایسا اصول یا مال ند ہونے یائے جس کا محفوظ رکھنا بہرحال اپنا مقدس فریضہ ہے یہی ممونہ حسین نے اپنے نا نا ہے ویکھا تھا یہی ان کواینے باپ کے یہال نظر آیا اور یہی اب ان کے واجب الاطاعت بھائی امام حسن کی جانب سے پیش نظر تھا۔۔۔۔۔ اگر غور کیا جائے تو اس صلح سے ذریعہ سے امام حن نے وہ مقصد حاصل کر لیا تھا۔جس کے لیے ان کی اسے فریق مخالف سے منازعت تھی۔اس میں کوئی شہریس ہے کہ بید حضرات ذاتی اغراض کے لیے کسی سے مخاصمت نہیں رکھتے تھے۔ان کی لڑائی جو پہھیتی وہ اصول شریعت و ندہب کے لیے تھی۔حضرت امام صن نے اس ملے نامدی پہلی شرط کے لاظ سے امیر شام کو پابند کر دیا کہ وہ کتاب و سنت كے مطابق عمل كريں \_اس سے آ ب نے ايك توب بات بميشد كے ليمسلم بنا دى كداصول شريعت اور \_ اور آئین حکومت اور دوسرا امربیمعی آپ نے ثابت کردیا بلکه فریق مخالف سے تسلیم کرا لیا کہ اب تک حکومت شام کا جو روبدر ہاہے وہ کتاب وسنت کے مطابق فیس ہے۔۔۔۔۔۔ اگر حکومت شام کا سابقد طرز عمل اب تک برابر كتاب وسنت كے مطابق ہوتا تو اس شرط كى ضرورت كيائتى؟ \_ \_ \_ \_ \_ بېرحال صلح ہوگئے \_ فوجيس واپس چلى حمكيں اورمعاويد كى حرفت تمام ممالك اسلاميه پرمعنبوط ہوگئى۔اوراب شام ومصر كے ساتھ عراق وحجاز اورا بران وغيرہ مجى ان كے تقرف بيں آ محے \_\_\_\_\_ حضرت امام حسن كواس كے بعدائي ساتھ كے بہت سے لوكوں كى طرف سے انتہائی دلخراش اور تو ہین آ میز الفاظ سننے پڑے جن کا برواشت کرنا انہی کا کام تھا۔۔۔۔۔ مگر امام حسن نے صبر واستنقلال کے ساتھ ان تمام ناگوار حالات کو برداشت کیا۔ اور معاہدہ پر سختی کے ساتھ قائم رہے لیکن معاویہ نے جنگ كے فتم موتے اورسياى افترار كے قائم موتے اى فراق ميں داخل موكر " مخيله" ميں جے كوفدكى سرحد مجھنا جاہے قیام کیا اور جعہ کے خطبہ کے بعداعلان کردیا کہ میرا مقصد جنگ فقط بیاتھا کہ میری حکومت تم پرمسلم ہوجائے وہ حسن

کے اس معاہدہ کے بعد مکمل ہوگئی اور باوجودتم لوگوں کی ناگواری کے خدانے جھے اس مطلب میں کامیاب کر دیا۔ رہ گئے وہ شرا کلا جو میں نے حسن کے ساتھ کئے ہیں وہ سب میرے پیروں کے پنچے ہیں اور ان کا پورا کرنایا نہ کرنا میرے ہاتھ کی بات کے ۔۔۔۔۔۔۔افترارشاہی کی جرات اس نقطہ تک پینجی کہ کوفہ میں امام حسن اورامام حسین کی موجود کی تیں معاویہ نے حضرت امیر اورامام حسنؑ کی شان میں ناسز اکلمات استعمال کئے۔اس پرسکوت کرنااعتراف كامترادف سمجها جاسكنا تفاراس ليےفورا امام حسين جواب وينے كے ليے كھڑ ہے ہو گئے مگر امام حسن نے آئے كو بھا وبالورخود كورب موكرنهايت مخضراور جامع الفاظ مين اميرشام كي تفرير كاجواب عن ويا\_\_\_\_حضرت امام حسن الطاعلا نے امور سلطنت سے کنارہ کشی کرنے کے بعد کوفہ کا قیام ترک کر کے پھر سے مدینہ میں جا کرسکونت اختیار فرمائی۔امام حسین نے بھی بھائی کا ساتھ دیا اور مدینہ میں جا کر قیام فرمایا مگراس اتحاد عمل کے باوجود بھی بنی امیہ نے غلط شہرت دی كداس سلح كے بار لے ميں حضرت امام حسن اور امام حسين وونوں بھائيوں ميں اختلاف رائے ہے۔ اس سے ان كا مقصدا پیضا کدشا بیداس طرح بھائیوں کی بیب جہتی میں واقعی کوئی فرق آ جائے مگران کے تمام تو قعات بالکل غلط ثابت ہوئے جسین قول عمل اور مسلک میں اپنے بھائی امام حسن کے ساتھ بالکل متحد تصاور بمیشدر ہے۔ آپ کومعلوم تھا كهام حتن في الريدا تمام جت كے ليے خاموشي اور گوششيني اختيار كرلى ہے مگر خيال ان كا بھي يہي ہے كه آخر ميں تلوار در میان میں آئے گی اور آخری فیصلہ بغیر ایک بخت اور مشکل اقدام کے نہ ہو سکے گا اور وہ اس کے لیے تیار بھی میں پشر طیکہ حالات کی تداریجی رفتار النبی کے دور حیات میں اس آخری نقطہ تک پہنچ جائے جواس آخری اقدام کے لیے خبر دری ہے۔ رہ گئے موجودہ حالات ان کے لحاظ ہے امام حسین بھی اس سلم ہے متفق تھے۔ چنانچہ کتب تواریخ میں کئی واقعات ملتے ہیں کا بعض لوگوں نے حضرت امام حسین کو معاویہ کے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ کرنے کی كويش كى مكرامام في بيرجواب والمع كران كى كوشش كوناكام بناويا كه وجمهيل لازم ہے كد برشخص تم ميں سے خاموش ہوکر گھر میں بیٹھ جانے اور ابیٹھار ہے۔ اس وقت تک جب تک میٹنص (معاوید) زندہ رہے۔

ل اہل معاہدہ کے بعداب بنی امید کی قوت بہت مشحکم ہوگئی تھی۔ان کے راستے میں جوایک خز حشہ تھا وہ بھی بالکل دور ہوگیا تھا اور انہیں اپنی اسکیم کے بورا کرنے کا موقع مل گیا تھا چنانچے جتنی شرطیں ہوئی تھیں سب کی مخالفت کی گئی اور کسی ایک برجھی عمل نہیں ہوا <sup>کے</sup> ( کتاب وسنت کے احکام کی کیونکر مخالفت کی گئی۔ اینے بعد جانشین مقرر کرنے

TO BE TUN.

الافتارالقوال فمل ١٢٠٠ في المتعادية المتعادة المتعادية المتعادية المتعادية المتعادية المتعادية المتعادية ا

طبری ، ج۲ ، ص۹۳\_

کے لیے امیر شام نے کیا کیا پاپڑ بیلے۔ عراق و تجاز والے لوگوں پر کیاستم ڈھائے گئے۔ شیعیان علی کو کیوں کر پُن کا پُن کر تہدین کیا گیا۔ حضرت امیر پر کیوں کرسٹ وشتم کیا جا تار ہا۔ اور امام حسین کو کیسے کیے غم وغصہ کے گونٹ پلائے گئے۔ ان درد ناک واقعات سے صفحات تاریخ لبریز ہیں۔ لیکن ہم خوف طوالت سے یہاں ان کا تذکرہ نہیں کر سکتے۔ شاکفین تفصیل کتب تواریخ کی طرف رجوع کریں گران تمام واقعات کے باوجود حضرت امام حسن وحسین علیماالسلام نے بھی دامن صبر وضبط کو ہاتھ ہے نہیں چھوڑا)۔

مگراس انتہائی صبر و خمل کے بعد بھی امام حسنؓ کی زندگی محفوظ ندرہ سکی۔سلطنت وقت کو جب کوئی بہاندان کے خلاف کھلے ہوئے جوروستم کا نہ ملاتو پھروہ خاموش حربہ استعال کیا گیا جوسلطنت بنی امید میں بڑی مہوں کے سر کرنے میں صرف کیا جاتا رہا تھا۔ امیر شام معاولیہ نے اشعث بن قیس کی بیٹی جعدہ کے ساتھ جوحضرت امام حسنؓ کی زوجیت میں تھی۔سازباز کرکے اس کوایک لا کھ درہم بھجوائے اور یزبد کے ساتھ شادی ہوجانے کا وعدہ کیا اور اس کے ذرایدے حضرت کوز ہر داوا دیا جس سے آیا کے کلیج کے تکڑے ہو گئے لے۔ جب آپ کی حالت دگرگوں ہوئی تو آت نے اپنے مختلف البطن بھائی محمد بن الحنفیہ کو بلا کر فر مایا کہ دیکھوکہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد حسین سے اختلاف کرو حسین میرے بعدامام ہیں اوران کی اطاعت لازم ہے۔محمہ نے نہایت خلوص کے ساتھ اقرارِ وفا داری کیا اور امام حسین کی اطاعت کا وعدہ کیا۔ <sup>کلی</sup> مجرحصرت امام حسین کو بلایا اور وصیت کی مجھے عسل وکفن کے بعد میرے جد بزرگوار رسول خدا علی کے روضہ پر لے جانا تا کہ ایک مرتبہ زیارت، رسول کا شرف اور حاصل ہو جائے۔ آ اور مجھے یقین ہے کہ لوگ پیرخیال کرتے ہوئے کہ مجھے وہاں فن کیا جائے گا مزاحت کریں گے تو خبر داراس بارے میں ایک قطرۂ خون بھی نہ گرنے پائے ہم مجھ کومیری دادی فاطمہ بنت اسد کی قبرے پاس جنت اُبقیع میں دفن کر دینا۔ مج ۲۸ صفر ۵۰ م کو وہ امن وصلح وسلامتی کا شہنشاہ دنیا ہے رخصت ہوگیا۔ امام حسینؓ نے وصیت کے مطابق اینے بھائی کوغسل کے بعد تابوت میں لٹا کر روضۂ رسول کی طرف لے چلے۔ بنی امیہ کو یقین ہوا کہ آپ کو وہاں دفن کریں گے۔سب کے سب مروان کے ساتھ ہتھیار باندھ کرنگل آئے۔اور نیج میں سد راہ ہوئے۔اس وقت بنی ہاشم

کو بہت اشتعال نھا مگر حسین اینے بھائی امام حسن کی وصیت اور فرض کے احساس سے مجبور تھے۔ آپ فرمارے تھے:

ارشاد،ص ١٩٤

اسول كافي ج ايس ١٨١\_

و اسول كافي ، ج ايص ١٨٥ و ١٨٠\_

ارشاد اس ۱۹۸\_

المحمد الربھائی کی وصیت اوران کے اصول کا پاس نہ ہوتا تو تم و یکھتے کہیں اس وقت تلوار چلتی ہے۔ المحمد اللہ میں فرن کرویا۔ بہرحال حضرت امام حسن الطبی کے جنازہ کوروضۂ رسول سے واپس لے گئے اور جنت البقیع میں فرن کرویا۔ پھر بینجر میں بھی معلوم ہوئیں کہ امیرشام نے امام حسن الطبی کی وفات پر اظہار مسرت کیا اور طعن وتشنیع کے کلمات کے۔ انتفاق سے اس وقت ابن عباس ومشق میں تھے۔ انہوں نے بیالفاظ سے تو کہا کہ خوش نہ ہوتم بھی حسن کے بعد عرصہ تک زندہ نہ رہوگے۔ انہوں ا

#### SIBTAIN.COM

ا ارشاد، ص ۱۹۹۔ مع الاخبار الطّوال، ص ۲۲۳۔

#### ﴿ آڻھواں باب ﴾

# حضرت امام حسین العَلیْظ کی زندگی کا تیسرا دور

### شہادتوامام حن معصے واقع تک

افسوس ہے کہ اس دس سال کی مدت میں بھی کوئی ایسا قابل ذکر واقعد نظر نہیں آتا جے نمایاں طور پر پیش کیا جا سے ۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ حضرت امام حن القابیۃ معاویہ ہو معاہدہ فرما بچکے تھے اس کی روسے جناب امام حسین القابیۃ بھی کوئی عملی کارروائی نہ فرما سکتے تھے اور حضرت امام حسین القابیۃ کے اس طرزعمل نے ان لوگوں کے خیال کو بھی بالکل باطل کر دیا جو یہ کہا کرتے تھے کہ امام حسین اس معاہدہ صلح سے راضی نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگران لوگوں کا پیدنو آپ پرکوئی طاہر ہے کہ اگران لوگوں کا پیدنو آپ پرکوئی ظاہری دباؤ نہ تھا۔ آپ اس کے ظاف کوئی کارروائی کرنے میں آزاد تھے۔ گرآپ نے معاویہ کی بعد تو آپ پرکوئی ظاہری دباؤ نہ تھا۔ آپ اس کے ظاف کوئی کارروائی کرنے میں آزاد تھے۔ گرآپ نے معاویہ کی جین حیات تک بحق کے ساتھ اس معاہدہ حتی کی پوری پابندی کی حالاتکہ شہادت امام حس کے بعد شیعیاں کوفہ میں جیانی کیفیت بھی پیدا ہوئی اور انہوں نے امام حسین کو یقین دلایا کہ وہ معاویہ کی بیعت تو ڈکر آپ کی بیعت کرنے ہوائی کیفیت بھی پیدا ہوئی اور انہوں نے امام حسین کو یقین دلایا کہ وہ معاویہ کی بیعت تو ڈکر آپ کی بیعت کرنے معاویہ کوئو زئیس سکتے۔ اس کو بھی جواب دیا کہ معاویہ معاہدہ ہو چکا ہے جب تک معاویہ زندہ ہے ہم اس معاہدہ کوئو زئیس سکتے۔ ا

یدورست ہے کہ آپ جب امیر شام کی مسلسل شرائط معاہدہ کی خلاف ورزیاں اور اس کی چیرا دستیاں دیجتے۔ تو آپ کوروعانی صدمہ ہوتا گر پھر بھی آپ صبر وضبط ہے کام لیتے۔ آ نجناب نے امیر شام کے تمام مظالم و مصائب کا آ میندایک تاریخی کمتوب گرای کی شکل میں اس کے سامنے پیش کیا جبکہ امیر شام نے عمر بن عثان کے شکایتی خط ہے متاثر ہوکر حضرت امام حسین الظیمان کو ایک تبدید آ میر خط کھا اور اپنی ثروت وسطوت سے شنرادہ کو نین کوم عوب کرنا چاہا۔ آ نجناب نے اس کے جواب میں جو وندان شکن تاریخی خط ارسال کیا۔ وہ ورج ذیل ہے، فرماتے ہیں:
﴿ اما بعد فقد بلغنی کتابک تذکر فید اند قد انتہت الیک عنی امور، انت لی عنها راغب، و انا بغیر ها عندک جدیر و ان الحسنات لا یہدی لها، و لا یسدد الیها الا الله تعالی: و اما ما ذکرت

انه رقى اليك عني، فانه رقاه اليك الملاقون المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الجمع، وكذب الغاؤون، ما اردت لک حربا، ولا عِليک خلافا، و اني لا خشي الله في ترک ذلک منک و من الا عذار فيه اليك، و الى اوليائك القاسطين الملحدين، حزب الظلمة و اولياء الشياطين الست القاتل حجر بن عدى اخاكندة و اصحابه المصلين العابدين، كانوا ينكرون الظلم و يستفظعون البدع ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون في الله لومة لائم ثم قتلتهم ظلما و عـدوانـا. من بعـد مـا اعطيتهم الايمان المغلظة و المواثيق المؤكدة جراء ة على الله و استخفافا بعهده، او لست قاتل عمرو بن الحمق صاحب رسول الله العبد الصالح الذي ابلته العبادة فنحل جسمه واصفر لونه فقتلته بعدما امنته واعطيته من العهود ما لو فهمه العصم لنزلت من رؤوس الجبال او لست بمدعى زياد بن سمية المولود على فراش عبيد ثقيف فزعمت انه ابن ابيك، وقد قال رسول الله على الولد للفراش و للعاهر الحجر، فتركت سنة رسول الله على تعمدا و تبعت هواك بغير هدي من الله ثم سلطته على اهل الاسلام، يقتلهم و يقطع ايديهم و ارجلهم ويسمل اعينهم ويصلبهم جذوع النخل كانك لست من هذه الامة وليسوا منك او لست قاتل الحضرميين الذين كتب اليك فيهم زياد انهم على دين على فكتبت اليه ان اقتل كل من كان على دين على فقتلهم و مثل بهم بامرك و دين على هو دين ابن عمهُ الذي اجلسك مجلسك الذي انت فيه ولو لا ذالك لكان شرفك و شوف ابائك تجشم الرحلتين رحلة الشتاء و الصيف، و قلت فيما قلت، انظر لنفسك و لدينك و لامة محمد افضل من ان اجاهدك فان فعلت فانه قربة الى الله و ان تركته فاني استغفر الله لديني و اسئله توفيقه لارشاد امري و قلت فيما قلت اني أن انكرتك تنكرني و أن اكدك تكدني فكدني ما بذالك، فأني ارجوا ان لا يضرني كيدك و ان لا يكون على احد اضر منه على نفسك لانك قد ركبت جهلک و تحرصت على نقض عهدك، و لعمري ما وفيت بشرط و لقد نقضت عهدك بقتل هؤلاء النفر الذين قتلتهم بعد الصلح و الايمان و العهود و المواثيق فقتلتهم من غير ان يكونوا قاتلوا وقتلوا ولم تفعل بهم الالذكرهم فضلنا وتعظيمهم حقنا فقتلتهم مخافة امر لعلك لولم تقتلهم مت قبل ان يفعلوا او ما تواقبل ان يدركوا، فابشر يا معاوية بالقصاص و استيقن بالحساب، هو اعلم ان لله كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصها، وليس الله بناس لاخذك بالظنة و

قتلک اولیانه علی التهم و نفیک اولیانه من دورهم الی دار الغربة و اخذک للناس ببیعة ابنک غلام حدث یشرب الشراب، یلعب بالکلاب، ما اراک الا قد خسرت نفسک و تبرنت دینک و غششت رعیتک و اخربت امانتک و سمعت مقالة السفیه الجاهل و اخفت الورع التقی و السلام

مجھے تبارا خط ملاجس میں تم نے لکھا ہے کہ میرے متعلق تہیں کھ خریں پینی ہی جنہیں تم میرے لیے نالبندكرت مواورا كربيه باتيل جح سے ظهور ميں نه آتيں تو تنهار بيز ديك زيادہ بهتر تفاد حالانكه حقيقت امريب كه نيكيوں كى بدايت كرنے والا اورايل توفيق شامل حال كرنے والا صرف خداوند عالم ب اورتم نے يہ جولكها ہے كہم تک میرے متعلق سے باتیں پینچی ہیں تو معلوم ہونا جا ہے کہ سے باتیں تم تک چغل خورہ پھوٹ ڈالنے والے، جھولے، گراه لوگوں بی نے پہنچائی ہیں۔ میرائم سے جنگ کا کوئی آرادہ نیس ہے آور وہم سے خالف کرنے کا (ایھی تک) قصد كيا ب- اگرچه ايماندكرنے كى وجه سے ميں خدا سے اورتا بول (كروہ جھ سے جواب طلب تدكر سے) كر ميں نے تمهار بم مقابلے میں اور تمہار سے ال ستے گاراور الاند ہب ساتھیوں کے مقابلہ میں چوفا کموں کا جنتا اور شیطانوں کے میروی پوری بوری امکانی کوشش کیوں نے کر لی کیا تم مصرف تی بن عدی کے جوقبیل اندہ سے تھاور ان کے جیادت گزار نمازی اصحاب کے قاتل نہیں موجوظم سے انکاری اور بدعتوں کے مخالف سے امر بالمعروف کرتے متصاور بری باتول عدوكة تح اور خدا ك باراء شن كل ملامت كراف والي كالمت عن وورية تعديم في أبيل تخت تم كعبد والبيان كرت اور فقوى وعد كران كالوجود عدا لي جرات كرك اوراس كالمبدكوفيات بهاكر محن از راوظم وجور شهيد كرة الا كيائم جغيرات عمره بن حمق كم قاتل نبين اجواج رسول كامحالي أور نيكوكار الله ك بند الم يقط جنهين عماوت نفاتنا لا عركه ويا تفاكدان كاجهم كالبيده إداران كارتك زود ووكيا تفاتم في أين المان وینے کے بعیدالیسے بخت وشد میدوعدے کئے کہ اگر الیساوعد الے بر کوئنی کے ساتھ اکتے جا کیں آو وہ بھی پہاڑ چھوڑ کر آئے الرام عد قل كيا- كيام عن نهاو بن ميد كوج أقليف ك غلام كالعربيد البوار بطالي نبيل بنايا؟ اور يدوي نبيل كيا؟ كدوه تهاد ك باب كابينات حالاتك وفير والله فرما بيك في كالركا شورك لي بداور و ما كارك الياساري بعدتم الف معد الشريعات يتغير الساكرايز كيا أوراين فواؤش كل ويروى كل اوراس من خدا الى طرف السيم بالكل موايت پنیں سے پھر (ای اپر تم نے اس ندی ملک) اس ویا دکوئم نے سلمانوں پر مسلط کرویا کا وہ انہیں قبل کرے دال کے باتصابير كالمفتران كى آنكمون بين ملائيال فيمروال اورور فت فرما يربياني الإحاد ف اليامعلوم بوتا المجيلة واللامت ميده ويخ نبين اور ندى خيامت اسلام تم الوئي مروكار دكتي البياء كياتم ليه حضري جماعت وتقل نبيس كيا

ہ ہے۔ سے متعلق زیاد نے تنہیں لکھا تھا کہ وہ علی ہے دین پر ہیں۔ تو تم نے زیاد کو لکھا کہ جو بھی علی سے دین پر ہوا ہے تل کر ڈالو۔ تمہارے تھم کی بنا پراس نے سب کونٹل کر ڈالا اور تمہارے تھم کی وجہ سے اس نے ان کا مثلہ کیا (ہاتھ پیر كائے) حالانكه علي كا دين بعينه محم مصطفيٰ على كا دين ہے وہ محم مصطفیٰ على جن كى وجہ سے تم آج اس جكه ير بيشے ہو۔اگر وہ نہ ہوتے تو تنہاری اور تنہارے آباء واجداد کی عزت بس پھیریاں لگاتا ہوتی جاڑے کی پھیری اور گری کی پھیری اورتم نے اپنے خط میں بیہ بھی لکھا ہے کہ آپ ذراا ہے اورا پلی ندہبی ذمہ داریوں کے متعلق خوب غور کرلیں اور میں نے خوب غور کیا تو اپنے لیے اور اپنے ندہبی مفاداور است وصرت محرصطفی کا کا کے لیے اس سے بہتر کھی نظر نہیں آتاك جہاں تك ہوسكے ميں تہارا مقابله كروں -اب اكر ميں نے ايساكيا تو ميرے ليے رضائے البي كا ذريعه ہوگا۔ اور اگر اے ترک کیا تو چھرخدا سے مجھے اپنی ندہبی فرض کی بنا پر طالب مغفرت ہونا پڑے گا اور اس سے میری درخواست ہے کہ وہ مجھے مح طریقہ کار کے افتیار کرنے کی توفیق عطا کرے اور تم نے اسے سلسلہ کلام میں مجھے وصمکایا ہے کہ اگر میں تم سے مخالفت کروں گا تو تم بھی مجھ سے مخالف ہوجا ؤ کے اور میں تنہارے مقابلہ میں تدبیر کروں گا۔ تو تم بھی تدبیر کرو گے۔ اچھا تو تم جو جا ہومیرے خلاف تدبیر کرلو۔ مجھے امید ہے کہ تہماری تدبیروں سے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچ گا۔ اور سب سے زیادہ ان کا نقصان خودتم ہی کو ہوگا اس لیے کہتم جہالت کی سواری پرسوار ہوا ہے عہد کے توڑنے کی قلر میں ہواور مجھے اپنی زندگی کی متم ہے کہتم نے ایک شرط بھی پوری نہیں کی ہے اور تم اپنا عبدتوڑ ملے ہو۔ان لوگوں کونٹل کر کے جو تنہارے ساتھ مصالحت کر چکے تھے اور جن کے لیے امان دیتے جانے کی قشمیں اور عہد و پیان ہو بچے تھے تم نے انہیں قبل کر ڈالا بغیراس کے کہ وہ جنگ کرتے اور کسی کوفتل کرتے۔اور تم نے بیسلوک ان سے صرف اس جرم میں کیا کہ وہ ہمارے فضائل بیان کرتے تھے اور ہمارے حقوق کا احترام کرتے تھے۔ تو تم نے انہیں قتل کر ڈ الا۔ صرف ایسے خطروں کے تو ہمات کے بنا پر جو اگرتم انہیں قمل نہ کرتے تو شاید تنہاری زندگی میں وہ خطرات ورپیش ندآتے یامکن ہے کہ اس متم کے اقد امات سے پہلے وہ ہی مرجاتے۔اب جنہیں مبارک ہوکدان کا قصاص تم سے ضرور لیا جائے گا اور جمہیں آخرت میں باز پرس کا یفین رکھنا جاہے اورمعلوم ہونا جاہے کہ خداوند عالم کی طرف سے ہر مخص کا ایک اعمال نامه مرتب ہوتا رہتا ہے جس میں کوئی جھوٹا بڑا کام ایسانہیں ہوتا جو درج نہ ہو۔ اور خدا فراموش نہیں کرے گا تنہارے ان افعال کو کہتم نے لوگوں کوصرف بدھما نیوں کی بنا پر گرفتار کیا اور دوستانِ خدا کو بے بنیا والزامات پر تمثل کیا اورانہیں ان کے گھروں سے جلا وطن کر کے پردلیس میں پہنچایا اورلوگوں کواپنے اس گمراہ لڑکے کی بیعت پرمجبور كيا جوشراب خوراوركتوں سے كھيلنے والا ہے۔ ميں تو يہى سجھتا ہوں كہتم نے اسينے كو بڑے خسارے ميں مبتلا كرركھا ہے ہے اوراپنے دین کو نباہ و ہر ہاد کر دیا ہے۔اوراپٹی رعایا سے تھوٹ کی ہے۔اوراپنے امانت داروں کورسوا کر دیا ہے اور جاہل

احقوں کی ہاتوں پڑمل کیا ہے اور متقی و پر ہیز گارا فراد کوخوف و وہشت میں مبتلا کیا ہے۔ ا

جہاں معاویہ نے تمام دوسری شرائط سلح کی خلاف ورزی کی وہاں اس دوسری شرط کہ''معاویہ کواپنے بعد کسی ظیفہ کے نامزد کرنے کاحق نہ ہوگا" کی بھی تھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے اسے نااہل بیٹے پزید کواپنا جانشین بنانے اوراس کے لیے فضا کو ہموار کرنے میں اپنا کوئی امکانی وقیقہ فروگذاشت نہ کیا۔اصل بات بیہ ہے کہ یزید کوولی عہد بنانے کی تمنا تو امیر شام کے دل میں مدت ہے چنکیاں لے رہی تھی مگروہ بدو وجہ کھل کراس آرز و کا اظہار کرنے کی جرأت نەكرتا نھا۔ایک توصلح نامہ میں پیشرط موجود تھی كہ وہ كسى كواپنا ولى عہدمقرر نہیں كرے گا۔ دوسرے بزید کے کرداراور رُے اطوار کی وجہ سے خا نف تھا کہ شاید مسلمان اس کی بیعت پر تیار نہ ہوں گے۔ (اور اصل وجہ وجہیہ بھی یمی تھی ) لیکن زمین کو ہموار کرنے کی فکرونڈ ہیر برابرشروع تھی آخر مغیرہ بن شعبہ نے جو بہت ہی چالاک آ دمی تھا اس طلسم سکوت کوتو ڑا اور امیر شام کو تھلم کھلا اس امر کے اعلان کرنے پر آ مادہ کیا جیسا کدروصنہ الصفا<sup>ک</sup> وغیرہ تواریخ سے متفاد ہوتا ہے۔اس قصد کی بفتر ضرورت تفصیل ہیہ کہ مغیرہ معاویہ کی طرف ہے کوفہ کا گورنر تھالیکن کسی وجہ ہے معاویہ نے اسے معزول کر کے اس کی جگہ سعید بن العاص کو گورزمقرر کرنے کا ارادہ کیا۔ مغیرہ نے اپنی گورزی کے تحفظ کی خاطر بیرتد بیرسوچی کداس نے دمشق میں جا کریزید ہے ملاقات کی اور اسے بیریٹی پڑھائی کہ وہ اپنے والدہے بیہ تقاضا کرے کہ وہ اس کی ولی عہدی کا اعلان کریں۔ چنانچہ یزید نے اپنے باپ سے جا کریداستدعا کی جب معاویہ کو معلوم ہوا کہ بیسب مغیرہ کی کارستانی ہے تو اس نے مغیرہ کوخلوت میں بلا کر یو چھا کہ یزید کیا کہدر ہاہے؟ مغیرہ نے کہا: وہ درست کہتا ہے بہتر یہی ہے کہ آپ کسی کواپنی زندگی میں ولیعہد مقرر کر جائیں تا کہ بعد میں خون خرابہ نہ ہو۔معاویہ نے کہا: پیکام بہت مشکل ہے کیونکراس کی پیمیل ہوگی؟ مغیرہ نے کہا: شہر دو ہی مہم ہیں۔ایک کوفیداور دوسرا بصرہ۔کوفیہ میں میں موجود ہوں۔ میں حالات کوساز گار کرلوں گا اور بھرہ میں زیا دموجود ہے وہاں کے حالات کووہ درست کر لے گا۔معاویہ نے اس گفتگو سے خوش ہوکرمغیرہ کو کوفہ کی گورنری پر بحال رکھا چنانچے مغیرہ نے کوفہ پہنچ کرسلسلہ جنبانی شروع کر دی اور بنی امیہ کے ہوا خواہوں ہے ٹل ملا کر ایک وفد کی تشکیل کی جس پر اس نے بیت المال ہے تمیں ہزار درہم بطور رشوت صرف کئے یعنی اینے بیٹے موئ کی زیر قیادت دی آ دمی دمشق روانہ کئے اور ہر ایک کو تین تین ہزار درہم

چنانچدانہوں نے پروگرام کے مطابق معاویہ ہے جاکرخواہش کی کدوہ پزیدکواپنا جانشین مقرر کریں۔معاویہ نے وفدے تو صرف یمی کہا کہ ابھی جلدی نہ کرواورخلوت میں موک سے دریافت کیا کہ ''پدر تب دین ایس مردم وا که از کوفه آمده اند بچند خریده است ؟ "کرتمهارے باپ نے کتنے میں ان لوگوں کے دین وایمان کو خریدا ہے؟ مویٰ نے کہا: تمیں ہزار درہم میں۔اس پر معاویہ نے کہا: " دین و ملت ازیں جماعت چنداں قیمت نداشته است " لی ان لوگوں کی نظر میں دین وایمان کی کوئی خاص قدر و قیمت نہیں ہے۔ "

ای طرح زیاد نے بھرہ کی زمین ہموار کی اور رجب وہ میں مغیرہ کی وفات ہوگئی تو کوفہ و بھرہ ہر دو کی گورزی زیاد کے متعلق ہوگئی۔ اس نے حالات مزید سازگار بنائے اور رجب میں ہے کوزیاد کا بھی انتقال ہوگیا تو اب معاویہ نے اس معاملہ میں مزید تاخیر و تعویق مناسب نہ بھی چنانچہ امیر شام نے بڑے اہتمام کے ساتھ بزید کی ولی عہدی کا اعلان کر دیائے اور ساتھ ہی بیا تنظام کیا کہ اس نے جو خطبہ بزید کی تعریف و توصیف میں پڑھا۔ چند مخصوص کوگوں (مثل سعید بن العاص، حصین بن نمیر، ضحاک بن قیس وغیرہ) نے بڑھ پڑھ کر اس کی تائید کی۔ اور اس طرح شام میں عامة الناس سے بیعت لے لی گئی۔ سے شام میں عامة الناس سے بیعت لے لی گئی۔ سے شام میں عامة الناس سے بیعت لے لی گئی۔ سے

کوفہ وبھرہ اور بالخصوص دشق کے لوگوں کی طرف سے اطمینان حاصل کرنے کے بعد اب معاویہ کو یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ مکہ و مدینہ کے لوگوں سے بیعت لینی چاہئے چنانچہ زمین حجاز کو ہموار کرنے کے لیے مروان بن اٹکلم (حاکم مدینہ ) کواس مقصد کے لیے خط لکھا۔مصروع راق اور دشق کے اکابر ومشاہیر نے میرے بیٹے یزید کی بیعت کر لی ہے۔ تم اہل مدینہ سے بھی اس کی بیعت لوگ

\_\_\_\_\_\_

معاویدال سلسله میں ہرروڑ ہے کوراستہ سے ہٹار ہاتھا اور ہرخزخشہ کومٹار ہاتھا۔ چنانچہ جب ابتدا میں اسے معلوم ہوا کہ اٹل دمشق بزید کی نسبت عبد الرحمٰن بن خالد بن ولید کی طرف (اس کے والد کے کارناموں کی وجہ سے) زیادہ مائل وراغب میں اوراسے اندیشہ دامن گیر ہوا کہ کہیں لوگ اسے خلیفہ نہ مان لیس جس کا اظہار بھی لوگوں نے کر دیا تھا تو اسے زہر دلا دیا۔ ابن عبد البر نے اس واقعہ کی نسبت لکھا ہے: ﴿شم ان عبد المو حمن موض فامو معاویة

ل روضة الصفاءج ١٢،٥ ٢٠٠\_

ع ناخ الوارخ، ج٢،٩٥١\_

سے روصنة الصفاء جسم، ص ٢٥- تاريخ كامل ، جسم، ص ٢٣٩ يريزيدكى ولى عبدى كاتذكره ٢٥ يوسى كيا ب-

ام سے روضة الصفاءج ٣،ص ٢٥\_

طبیباً عنده یهودیا و کان عنده مکینا ان یاتیه فیسقیه سقیة یقتله بها فاتاه فسقاه فانخرق بطنهٔ طبیباً عنده یهودیا و کان عنده مکینا ان یاتیه فیسقیه سقیة یقتله بها فاتاه فسقاه فانخرق بطنهٔ فیمات رو قصة هذه مشهورة عند اهل السیر و العلم و الآثار و الاخبار پعبرالرحمٰن یار موارمعاویی فیمات رو قصة مدیمودی طبیب کو تکم دیا که وه دوایش کوئی ایسی کینی پیز پلا دے که وه ختم موجائے۔ چنانچه اس نے کوئی ایسی چیز اے دی جس کی وجہ ہے اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت واقع موگئی لیا

ای طرح جب سعید بن عثان نے یزید کی ولیعبدی پر اعتراض کرتے ہوئے اپنے استحقاق کا اظہار کیا تو معاویہ نے اسے خراسان کا حاکم بنا کر سے (اور بروایتے چالیس لا کھ درہم بھی دیئے ) سے اس کے دین وایمان کوخرید لیا اور وہ مطمئن ہوگیا۔

بہرحال مردان نے متجد نبوی میں اکابر صحابہ و تابعین کا ایک اجتماع کیا اور خود منبر پر جا کربیان کیا کہ امیر شام اب بہت بوڑھے ہو گئے ہیں۔انہوں نے اپنے بعد خلافت کے متعلق ایک ایبا فیصلہ کیا ہے جس میں خدا ورسول ً کی رضا کے علاوہ خود مسلمانوں کا بھی سراسر فائدہ ہے۔ بتائے آپ حضرات کا کیا خیال ہے؟ لوگوں نے سمعاً وطاعة کہتے ہوئے وضاحت طلب کی۔مروان نے کہا: انہوں نے ایک ایسے مخص کو ولی عہد بنایا ہے جو نیک سیرت، صاحب عدل ومروت اورخلفائے راشدین کے قدم بفذم چلنے والا ہے۔اور میخض امیر کا بیٹایزید ہے۔ بیسننا تھا کہ عبدالرحمٰن بن ابو بكر بكر كئے \_اور كہا: اے مروان تم بھى جھوٹ كہتے ہو \_اور جس نے تہيں بداعلان كرنے كا حكم ديا ہے \_وہ بھى جھوٹ کہتے ہیں۔ یزید ہرگز ایسانہیں ہے جیسا کہتم بیان کررہے ہو۔ اور ہم ہرگز ایسے (زانی وشرابی) کی بیعت پر راضی نہیں ہیں۔ کچھاورلوگوں نے بھی اس کی تائید کی۔اس پر مروان نے آگ بگولہ ہو کر کہا: بیاعتراض کرنے والا وہ مخص بجس كم تعلق آيت قرآني ﴿واللذى قال لواللديه اف لكما ﴾ نازل مولى ب\_عبدالرحمن في عمه ہے بھر پور ہوکر کہا: اچھاتم آج اس قابل بھی ہوگئے کہ میرے حق میں قرآن کی تاویل کرو۔ کیا تو وہی نہیں ہے جے بیغیبراسلام ﷺ نے تنہیں اور تنہارے باپ کو مدینہ ہے نکال دیا تھا۔ یہ کہہ کرعبدالرحمٰن اٹھے اور مروان کی ٹا تگ ہے بكر كراے منبرے نيچ تھييٹ ليا۔ بني اميہ نے عبدالرحمٰن كو گزند پہنچانے كا قصد كيا ہى تھا كہ جناب عائشہ كچھ ديگر خواتین کے ساتھ مسجد میں آ کئیں۔ اور مروان کو سخت وسست کہا۔ کہ میں گواہی ویتی ہوں کہ جناب رسول خدا ا نے تم پراور تہارے باپ پرلعنت کی ہے۔ تم طرید بن طرید ہوکہ میرے بھائی ہے ایسا کلام کرتے ہو۔ جم غرضیکہ اس

لِ استیعاب، ج ۲ م ۱۳۹۷ کذافی روصنهٔ الصفاء ج ۳ م ۱۳۳۰ س میں طبیب کونصرانی لکھا ہے وطبری، ج ۲ م س ۱۲۸۔ ع روصنهٔ الصفاء ج ۳ م ۲۹ م ۱۳۹۰

ا من السفاء جسم ٢٧- نائخ التواريخ من ٢٤ من ٢٣١ \_ كالل ابن اثير، جسم من ٢٥٠ \_

ہر بونگ اور تہذیب ومتانت کے اس مظاہرہ پر بیاجماع منتشر ہوگیا۔

معاویہ کوان حالات کی اطلاع دی گئی۔ اسے بیا حالات و واقعات معلوم کر کے بڑی پریشانی ہوئی کیونکہ وہ اعتراض کرنے والوں کی اہمیت سے واقف تھا اس لیے اصلاح احوال اور اپنے مقصد کی بحیل کے لیے اس سے اپنے ناخلف بیٹے کی معتب میں تج کے بہانہ سے سفر تجاز اختیار کیا اور بڑے شاہانہ شان وشکوہ کے ساتھ مدینہ پنچے سب سے پہلے حضرت امام حسین الفیلی سے سامنا ہوا (چونکہ ان کے متعلق بھی معاویہ کو بہت شکایات کی اطلاع پہنچ بچی تھی) البذا معاویہ نے آنجنا ہے کوئی میں کہا: لا مرحبا، ولا اھلات و بدن او بجوش آمدہ باشد و حق عز و علاء خون ترا خواھد ریخت۔ " ہمارے لیے نہ خوثی ہواور نہ برکت ہم قربانی کا وہ ونہ ہو (معاذ اللہ) جس کا خون جوش مار رہا ہے خداتہ ہارے خون کو ضرور بہائے گا۔

امام حین الطانی نے جواب میں کہا: ''لے معاویہ هموار باش و ناهنجار سخن متراش که ما مخاطب ایں گونه سخن نیستیم!''اے معاویہ! چپرہوکہ ہم ایے نا ہجار کلام کے الم نہیں ہیں۔ عماویہ خاطب ایں گونه سخنید و بدتر هم''تم اس کے بلکہ اس سے بدتر کے المل ہو۔ سے

پھرعبدالرحمٰن بن ابی بکر ملے تو ان سے کہاتم بالکل بڑھے ہوکرسٹھیا گئے۔عبداللہ بن زبیر ملے تو ان سے کہا: تم مکارسوسار کی طرح ہو۔ جوسوراخ میں سرچھپا کر دم ہلاتا ہے۔ بخدامیدم کپڑی جائے گی۔اسی طرح عبداللہ بن عمرکو بھی سخت سُست کہا۔

وقتی مصلحت کے نقاضے کے تحت حضرت امام حسین الطبیخ ،عبد الرحمٰن بن ابی بکر اور عبد اللہ بن زبیر مکہ چلے کئے یہ

اب معاویہ کی نظر تین شخصیتوں پرجی ہوئی تھی جن کا مدینہ بلکہ ہیرونی اسلامی دنیا میں بڑا اثر ورسوخ تھا۔عبد اللہ بن عبر اللہ بن عمر اور جناب عائشہ۔ چنانچہ اول الذکر دونوں حضرات سے خلوت میں ملاقات کی۔ بڑے لطف و مدارات سے بیش آیا۔ اور پھرا ہے مطلب کا اظہار کیا لیکن ابن عباس اور بالحضوص جناب عائشہ سے اسے شخت مالیوی ہوئی۔ البتہ ابن عمر کے زم جواب اور پھر خانہ شین ہوجانے نے اس کے لیے راستہ کوقد رہے ہموار کر دیا۔ چنانچہ معاویہ نے مجد نہوی میں ایک جم غفیر کے سامنے منبر پر جاکر ادھراُ دھرکی با تیں کرنے کے بعد اپنے اصلی مقصد پر آتے معاویہ نے کہا: اے لوگو احتہیں کہو۔ اس وقت علم وعدل اور فضل و بذل کے اعتبار سے کون ایسا شخص ہے جو میرے بیٹے بزید

ع ناخ التوارئ، جد بص ۱۳۹۰ مع ناخ التوارئ، جد بص ۱۳۹۰

روضة الصفاءج ٣٠، ١٢٧ ـ كامل، ج٣، ص ٢٥١ ـ

وس روضة الصفاءج ٣٩٠٠ ٢٦ ـ

ے بڑھ کر حقدار خلافت ہو؟ اس کے بعد خاص کر حضرت امام حسین الظیٰی،عبدالرحمٰن بن ابی بکر، اور عبداللہ بن زبیر وفیرہ ہم کا نام بنام ذکر کرکے کہا کہ بیاوگ اگریزید کی بیعت کرلیں تو فبہا۔ ورندمیری طرف ہے اچھا نہ ہوگا۔ اس طرح ان حضرات کو بالخضوص اور دوسرے لوگوں کو بالعموم ڈرانے اور قتل کی دھمکیاں دینے کے بعد اپنی رہائش گاہ میں پنچے۔ جب جناب عائشہ کوان کی اس گفتگو کاعلم ہوا تو وہ نہایت غصہ کی حالت میں معاویہ کے پاس گئیں۔اور کہا: "اے معاویه هیچ می دانی که چه کرده و چه میکنی برادر من محمد را در مصر ماخوذ داشتی و بکشتی آنگاه برا فروختی و بسوختی. و اکنوں که سفر مدینه کردهٔ برادر دیگر من عبد الرحمن را بتهديد و تهويل ميترساني و ميرنجاني و پسران اصحاب را از خويشتن هم عذاب و عقاب میدهی - تو کجا از من ایمن شدی - و امان یافتی اگر بفرمائم تورا دست بگردن بسته فراز آرند. و بخون برادرم محمد سر بردارند. کیست که در این کار مرا ممانعت نماید ۔"اےمعاویہ!تم نے اب تک کیا کیا ہے اور اب کیا کررہے ہو۔ تونے مصر میں میرے بھائی محمد کوتل کیا اور پھر ان کی لاش کونذر آتش کیا۔اور آج مدینہ میں میرے دوسرے بھائی کوڈراتے دھمکاتے ہو۔ نیز اصحابِ رسول کی اولا د کو ہراساں کرتے ہوئے کب میری گرفت ہے آزاد ہوئے ہو۔ اگر ابھی میں حکم دول تو لوگ تجھے گردن سے پکڑ کر میرے بھائی محمہ کے قصاص میں قبل کر ڈالیس گے۔ اور اس سلسلے میں مجھے رو کنے والا کون ہے۔ کے بعد ازیں جب معاویہ نے لوگوں ہے بیعت لینا جاہی تو بھی جناب عائشہ نے مزاحمت کی۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی كَتَابِ اواكُل مِين (على ما تَقَلَ عنه) لكوا ب: ﴿ وكنان (معاوية) على منبر رسول الله صلى الله عليه (واله) وسلّم ياخذ البيعة ليزيد فاخرجت عائشه رأسها من الحجرة و قالت صه صه هل استدعى الشيوخ لبنيهم البيعة قيال لا قالت فيمن تقتدي انت فخجل و نزل عن المنبر .... الخ ﴾معاوية تبررسول ير بین کرلوگوں سے اپنے بیٹے یزید سے بیعت لے رہاتھا کہ جناب عائشہ نے اپنے تجرہ سے سر باہر کر کے کہا: خاموش غاموش! کیاتم سے پہلے خلفاء نے بھی بھی اپنے بیٹوں کے لیے بیت لی تھی؟ معاویہ نے کہا: نہیں! جناب عائشہ نے كها: پرتم كس كى اقتذاء كررے ہو؟ يين كرمعاوية شرمسار ہوا۔ اور منبرے ينچ اتر آيا۔

ان حالات کے پیش نظر جب امیر شام کو جناب عائشہ کی طرف سے بالکل مایوی ہوگئی اور بیہ بھی یقین ہوگیا کہ ان کی موجودگی بیں اسے کا میانی حاصل نہیں ہوتی اور گو ہر مقصود ہاتھ نہیں آتا تو اب ان کوٹھ کانے لگانے کا منصوبہ بنایا۔ جو کا میاب رہا۔ سیوطی نے اوائل بیں فہ کورہ بالاعبارت کے بعد لکھا ہے: ﴿و بسنی لھا حفرہ فوقعت فیھا

نائخ التواريخ، ج٢، ص ١٣٤\_روضة الصفاءج ٣، ص ٢٦، طبع نولكثور-

وما تت ﴾ معاوید نے ان (عائشہ) کے لیے ایک گڑھا کھدوایا جس میں گر کروہ جان بحق ہوگئیں۔

اس واقعد کی تفصیل حبیب السیر (جلداول جزء سیوم، ص ۸۵) میں مرقوم ہے۔ اس کی اصل عبارت ہے ہے:

﴿ در تاریخ حافظ آبرو از ربیع الابرار و کامل السفینه منقول است که در مشهور ۸۵ هم ثمان و خمیس من الهجرة معاویة ابن ابی سفیان جهت پسر لعین خود بمدینه رفته امام حسین و خمیس من الهجرة معاویة ابن ابی سفیان جهت پسر لعین خود بمدینه رفته امام حسین و عبد الله بن زبیر را برنجانید عائشه زبان ملامت و اعتراض بروے بکشاد. و معاویه در خانهٔ خویش چاهے کنده و سرآن را به خاشاك پوشانید و کرسئ آبنوس برآن نهاده و آنگاه عائشه را بضیافت طلب داشته. بر کرسی نشانید تا دران چاه افتاد. و معاویه سرآن چاه را باهگ مضبوط نمود. و از مدینه بمکه رفت ﴿ حافظ آبروک تاری شین ربح الابراراورکائل النفینہ نے تقل کیا گیا ہے کہ ۵۵ هے میں معاویہ بن ابی سفیان اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت میں ربح الابرازورکائل النفینہ نے تقل کیا گیا ہے کہ ۵۵ هے میں معاویہ بن ابی سفیان اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت کن کی مرزش کی سرزش کی معاویہ نے اپنی رہائش گاہ میں ایک کوال کنده کرایا۔ اور اس کا دہائہ خس و خاشاک سے بند کرا نے اس کی سرزش کی سماویہ نے اپنی رہائش گاہ میں ایک کوال کنده کرایا۔ اور اس کا دہائہ خس و خاشاک سے بند کرا و ادر اس کی برزش کی سماویہ نے اپنی رہائش گاہ میں ایک کوال کنده کرایا۔ اور اس کا دہائہ خس و خاشاک سے بند کرا و اور اس کی برزش کی سماویہ نے اپنی کی طرف چلا گیا۔ اس کی برزش کی پر بٹھایا۔ وہ فورا کو پی میں گرگئیں۔ معاویہ نے بوز سے بندگرا ویا۔ اور اس کی کی کی برخونہ ہے اس کی کری پر بٹھایا۔ وہ فورا کو پی میں گرگئیں۔ معاویہ نے بوز نے سے بندگرا ویا۔ اور کو کی کی کی برخونہ ہے اس کی کری پر بٹھایا۔ وہ فورا کو پر میں میں گرگئیں۔ معاویہ نے بوز نے سے بندگرا ویا۔ اور اس کی کو کی کی کی کو کی کری پر بٹھایا۔ وہ فورا کو پر میں میں گرگئیں۔ معاویہ نے بوز نے بی میں گرا ویا۔ اور کا کی کی کی کی کی کی کیا گیا۔

بہرحال اہل مدینہ سے بیعت لینے کے بعد امیر شام نے مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر پھر حضرت امام حسین الطبیخ، عبد الرحمٰن ابن ابی بکر اور عبد اللہ زبیر سے ملاقات ہوئی۔ پہلی ملاقات کے برخلاف اب کی مرتبہ معاویہ ان سے بڑی تہذیب اور ملائمت کے ساتھ پیش آیا اور عبد الرحمٰن بن ابو بکر، عبد اللہ بن عمر اور عبد اللہ بن زبیر کے پاس گر انفقد رعطیات بھیج جنہیں انہوں نے قبول کر لیا مگر جب ان سب سے زیادہ تھن و مدایا حضرت امام حسین الطبیخ کی فدمت میں پیش کئے مگر انہوں نے قبول کر لیا مگر جب ان سب سے زیادہ تھن و مدایا حضرت امام حسین الطبیخ کی فدمت میں پیش کئے مگر انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح معاویہ نے جومنصوبہ تیار کیا تھا اس پر پانی فدمت میں پیش کئے مگر انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح معاویہ نے جومنصوبہ تیار کیا تھا اس کے برسر منبر اعلان کیا کہ (معاذ اللہ) امام حسین ، عبد الرحمٰن بن ابی بکر اور عبد اللہ بن زبیر نے بزید کی بیعت کر لی ہے (اس وقت ان کور دید کی مہلت ہی نہ دی۔ بعد عبد اللہ کا میں بہانہ سے اہل مکہ سے بیعت لے لی۔ اس طرح امیر شام میں وہ اس کی نفی کرتے رہے مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا) اس بہانہ سے اہل مکہ سے بیعت لے لی۔ اس طرح امیر شام میں وہ اس کی نفی کرتے رہے مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا) اس بہانہ سے اہل مکہ سے بیعت لے لی۔ اس طرح امیر شام

1

روضة الصفاءج ٣٠،٩ ١٤- نائخ التواريخ، ج٢،٩ ١٣٨\_

تفصیل کیلئے: تاریخ کامل ابن اشیر، ج ۲، ص ۲۵۲، اور روضة الصفا، ج ۳، ص ۲۹ بائخ، ج ۲، ص ۱۹۰ باتاریخ المخلفاء، ص ۱۹۷، طبع مصر جدید (نوٹ) نائخ التواریخ سے بیجی مستفاد ہوتا ہے کہ معاویہ نے بیر حیلہ سازی دوسرے سفر میں کی تھی جواس نے <mark>80 جے</mark> میں کیا تھا۔

بظاہرا ہے ارادہ کی تکمیل سے شاد کام ہو کرواپس گیا۔اس سے زیادہ تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔

بالآخراواخر ٥٩ جيس معاويد بهار جوااورا كثر مؤرخين كے بيان كے مطابق ولا جي بين اس كا انتقال جوا۔ دم والبيس بھی اے اگر خيال تھا تو يہي كه يزيد كى خلافت كيوں كرمتتكم ومضبوط ہو\_كس قدرعبرت كا مقام ہے كہ وہ يزيد جس کے لیے امیر شام نے راہ راست کو خیر باد کہا۔ وین ودیانت اور ضمیر کی قربانی دی۔ جس کا اعتراف خودانہوں نے مروان کے سامنے کیا تھا جیسا کہ ابن حجر کمی نے تطہیر الجنان میں لکھا ہے کہ ایک روز معاویہ رونے گئے۔ مروان نے سب دریافت کیا۔انہوں نے جواب دیا۔ دنیامیں کون می راحت تھی جومیں نے نداٹھائی ہو۔ابسَن زیادہ ہوگیا ہے اور بڈیاں گھل گئیں اورجسم کمزور ہوگیا۔ اگر مجھ پر بزید کی محبت کا غلبہ نہ ہوتا تو میں اپنے لیے راہِ راست کو حاصل کر لیتا ہے وہی بزید این اس مہربان باپ کے آخری وقت میں پاس موجود ہی نہ تھا۔ بلکہ دمشق کے باہر مقام "حوارين" ميں عيش وعشرت كى دادد ب رہا تھا۔

معاویہ نے آ دی بھی اس کے بلانے کو بھیجا مگر وہ اس وقت آیا جب معاویہ دفن بھی کئے جا چکے تھے۔ میں معاویہ نے اپنی آخری وصیت بھی ضحاک بن قیس فہری اورمسلم بن عقبہ کے ذریعیہ یزید تک پہنچائی جس کا آخری حصہ یہ تھا کہ بزید کو بتا دینا کہ مجھے اس کے خلاف فقط جار آ دمیوں ہے اندیشہ ہے حسین بن علی،عبداللہ بن زبیر،عبدالرحمٰن 

اس سے ظاہر ہے کہ ایسے حال میں بھی معاویہ کواگر کوئی فکرتھی تو وہ صرف اور صرف پزید کی خلافت کے التحكام كي تقى اوروه نام يُرده اشخاص كوجن ميں سے سركارامام حسين الطفي اسرفهرست ہيں اپني آئكھوں كى سوئياں سمجھتا تھا ادران سوئیوں کے رہ جانے کا اس کو بہت ہی صدمہ تھا۔ بہرحال اس صدمہ کوسینہ میں لے کر امیر شام بنابرمشہور ۱۵ رجب وبقولے ۲۲ رجب ۲۰ ہے کو پورے جالیس سال بادشاہی کرنے کے بعد ۸۷ و بقولے ۸۵ سال کی عمر میں عدم آبادے اپنے اصلی مقام کی طرف انتقال کر گیا اور ای دن پزید تخت حکومت پرمتمکن ہو گیا۔

حن بھری کہا کرتے تھے کہ معاویہ نے چار کام ایسے کئے ہیں کہان میں سے ہرایک اس کی ابدی ہلاکت و

تطبيرالبنان برعاشيه صواعق محرقه بس٥٦-

طری، ج۲، ص ۱۸-

طری، ج۲،ص۱۸۳

طری، ج۲،ص ۲۸۳\_

الاخبارالطوال،ص ٢٢٧\_طبري، ج٢،ص٠٨١\_

### SIBTAIN.COM

## آیا حضرت امام حسین القلیظ کی شهادت عظملی ایک اتفاقی حادثه تقا؟ یامسلسل علل واسباب کا نتیجه تقی؟

عنوان بالا کے متعلق ایک کوتاہ اندیش اور سطی نگاہ رکھنے والا انسان تو فورا کہدسکتا ہے کہ بید دردناک واقعہ حادثاتی اور ناگہائی طور پر واقع ہوا یعنی مرگ معاویہ کے بعد پزیداس کی بچھائی ہوئی مند پر بیٹھا۔ اور اس نے امام حسین القیلائے نے انکار پراصرار فرمایا جس کا نتیجہان کی شہادت میں القیلائے نے انکار پراصرار فرمایا جس کا نتیجہان کی شہادت کی صورت میں نمودار ہوا۔ چتا نچہا کثر وشمنانِ حسین وحسینیت ہمیشہ اس واقعہ ہا کملہ کی اہمیت وعظمت کو کم کرنے کے کے بہی کہا کرتے ہیں اور جو حضرات ذراعمیت نگاہوں سے حقائق کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان کا یہ بیان ہے کہ ''اگر چہ شہادت حسین کا تیرہ و تارواقعہ را اور جو محارات ذراعمیتی نگاہوں سے حقائق کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان کا یہ بیان ہے کہ ''اگر چہ شہادت حسین کا تیرہ و تارواقعہ را اور جن والے ہوا۔ لیکن اس میں دیجور قیامت کی شام ظلمت اسی وقت سے شروع ہو چی تھی ۔ جب خورشیدرسالت غروب ہوا۔ اور جناب رسالت مآب میں اس دار فانی سے عالم جاودانی کو انتقال فرمایا۔ ا

لیکن مخفقین و ژرف بین نگاہ رکھنے والے حضرات کی تحقیق ہے کہ اس خون آشام اور دردانگیز واقعہ کے علل واسباب کا سلسلہ بہت طویل ہے اور اس کی ابتدائی کڑیوں کا تعلق اس زمانہ ہے جبکہ اس ظاہری عالم بیں امام حسین کی ولا دت باسعاوت بھی واقع نہیں ہوئی تھی۔ اس سلسلہ بیں ایک نازک مقام پر پہنچنا پڑتا ہے۔ جس کا تذکرہ کچھ خوشگوار معلوم نہیں ہوتا۔ گرکیا کیا جائے جب تک (اختصار کے ساتھ ہی کہی کاسسلہ کی جملہ کڑیاں بیان نہ ک جائیں۔ اس وقت تک بیر مطلب متح نہیں ہوسکا۔ اس موضوع پر بہت بچھ کھا جا چکا ہے۔ کتاب شہید اعظم ، مجاہد اعظم اور مولا نا اور بالحضوص شہادت عظمی بیں اس پر بہت سیر حاصل بحث کی گئی ہے ہم اس موضوع کی عام کتب ہے بالعموم اور مولا نا احتق سیر علی حیدر صاحب مرحوم مجموی کی کتاب شہاد ق عظمیٰ سے بالحضوص استفادہ کرتے ہوئے ذیل بیں اس واقعہ بالکہ کے تمام گفتی و ناگفتی علل واسباب کا تذکرہ کرتے ہیں۔

رسالدالبلاء المبين ، ص ٢٦، بحواله يجابد اعظم ، ج ا\_

ارباب بصیرت پریدام مخفی و مستور نہیں ہے کہ کسی بھی عظیم واقعہ سے پہلے اس کے علل و اسباب مجتمع ہوتے وہ ہے۔ پہلے اس کے وہ کے وہ کے بین جس رہتے ہیں اور اس کے وہوع پذیر ہونے کے بعد زمانۂ دراز تک اس کے نتائج واثر ات مرتب ہوتے رہتے ہیں جس طرح کسی عظیم واقعہ کے نتائج واثر ات پرغور و تائل نہ کرنا تھلی ہوئی غفلت ہے اس سے بڑھ کر اس کے علل و اسباب کا تصور کئے بغیر اس واقعہ کا وہوع تسلیم کر لینا بھی غفلت و کوتاہ اندیش ہے جب یہ ایک مسلم الثبوت حقیقت ہے کہ شہادت حسین کا خونی اور در دناک واقعہ ایسا عظیم ہے کہ تاریخ عالم اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر نظر آتی ہے تو عقل سلیم یہ کیوکر باور کر سکتی ہے کہ اتنا بڑا سانح علل و اسباب کے طویل سلیلہ کے بغیر واقعہ ہوگیا ہو حقیقت بیہ ہے کہ شہادت سین کا قصر عرصہ دراز سے تغیر ہور ہاتھا اور اس کی اینٹوں کی فہرست بہت کہی ہے البتہ اس کی آخری اینٹ خلافت یزید بن معاویہ ہوتی ہے۔

شہادت حسین کی پہلی اینٹ واقعہ عقبہ ہے

اس کی پہلی اینٹ م جے میں واقعہ عقبہ کے موقع پر رکھی گئی۔حضرت رسول خدا ﷺ نے اپنے اعلان نبوت کے چوتھے سال (جبکہ تھلم کھلا دعوت کا حکم ہوا) بحکم خدا حضرت علی الظفیٰ کی خلافت کا اعلان کر دیا تھا ہے آپ کی خلافت کا پہلا قولی اعلان تھااور جب شب ہجرت آپ کواپنی جگہ مکہ میں چھوڑ کرخود مدینہ تشریف لے گئے تو بہ آپ کی خلافت کا پہلامملی اعلان تھا مگر منافقوں کواس کی کب امید ہوسکتی تھی کہ مدینہ میں اسلام اس قدر پھلے اور پھولے گا۔اس لیے اس موقع پر انہوں نے آتخضرت کے قتل کی کوئی اجتماعی بلکہ انفرادی کوشش بھی نہیں کی مگر جب آتخضرت کے مدینہ میں آنے کے بعد آٹھ نوسال تک انہوں نے دیکھا کہ اسلام مسلسل بڑھ رہا ہے اور منازل ترقی طے کررہا ہے تو اب منافقین کو بی فکر دامن گیر ہوئی کہ یا تو حضرت رسول خدا ﷺ کوقتل کر دو یا پھر کوئی ایسی تدبیر کرو کہ اسلام کی بست و کشاد اور شان وشکوہ ان کے قبضہ میں آ جائے۔ چنانچہہ 9 جیمیں آنخضرت ُغزوہُ تبوک میں جانے لگے تو مدینہ میں حضرت عليٌّ كواپنا ظيفه مقرركيا \_ ﴿ ان رسول اللُّه خرج الى تبوك فاستخلف عليًّا ﴾ ( بخارى كتاب المغازي، په ۱۸، ص ۸۹) يه آپ كي خلافت كا دوسراعملي اعلان تھا۔ اب ان كويفين ہوگيا كه رسول دنيا سے جاتے وفت بھی علیّ ہی کو اپنا جانشین بنا کیں گے اور اس طرح ان کو ہمیشہ محکوم رہنا پڑے گا اس لیے قبل رسول کا منصوبہ بنایا۔ جب آتخضرت واپس مدینة تشریف لا رہے تھے تو جب مقام عقبہ ذی فتق پر پہنچے تو رات کا وقت تھا۔ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔اس وقت ۱۲ یا ۱۴ آ دی آپ کی سواری کی طرف بڑھے اور حملہ کر کے آپ کوختم کرنا چاہا مگر خدانے اپنے حبیب کو بذر بعیہ وحی ان لوگوں کے عزائم مشہومہ ہے آگاہ کر دیا تھا اس لیے آپ نے بچاؤ کی تدبیر کرلی۔اور بیلوگ خائب و ہے خاسر ہوئے۔ (تاریخ خمیس، ج۲،ص ۱۴۸) جناب رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے جناب حذیفہ کوان منافقین المحتام بنا دیئے تھے گریدتا کید کر دی تھی کہ ان کا اظہار نہ کرنا چنانچے بعض حضرات ہمیشہ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ ان کا نام بنا دیئے تھے گریدتا کید کر دی تھے کہ ان کا نام تو ان میں شامل نہیں ہے لیکن جب راز دار رسول نے بتانے سے اپنے انکار پر اصرار کیا تو بالا خرا یک دن ان جناب نے حلفیہ طور پرخود ہی کہد دیا ہی احلیفة و الله انا من المنافقین کا اے حذیفہ (تم بناؤیا نہ بناؤ) بخدا میں منافقوں میں سے ہوں ۔ ا

دوسرى اينك: واقعهُ تبليغ سورهُ برأت

ا جھے کے آخر میں آنخضرت نے جناب اول کوسورۃ براُت کی تبلیغ کے لیے مکہ بھیجا انہوں نے پچھ راستہ طے کیا تھا کہ ان کواس شرف سے محروم کر کے ان کی جگہ اس خدمت کی انجام دہی حضرت علی الظیماؤ کے ذمہ لگا دی جس پر ان کوصدمہ میں اللے بھی دحی اللے کے ماتحت عمل میں آیا تھا۔ مجبور تھے۔ شکایت تو کی مگر اور پچھ نہ کر سکے۔ تیسری اینٹ: واقعہ عدمیر

چوهی اینك: تخلف از جیش أسامه

حضرت رسول خدا على كواب بعض مخصوص اصحاب كى مخفى كارروائيوں كا پنة چلتار بها تھااس ليے آپ نے

ع قرة العينين ، ص ٢٣٣ \_ بخارى ، يار و٢ ، ص ٢٣٨ \_ كنزل العمال ، ج ١، ص ٢٣٩ \_

ميزان الاعتدال ذهبي، ج ام ٣٢٧\_

م مؤدة القربي سيوعلى جمداني شافعي م ١٧ ا

الله المعالی المحالی المحالی المال المحالی المحالی المحالی دوردراز مقام پر بھیج دیں تا کہ وفات کے وقت نہ وہ الله الله الله المحالی ال

يانچوس اينك: واقعهُ قرطاس

پیغیراسلام ان آئے اپن آخری کھات حیات میں چاہا کہ ایک ایبا و شقہ لکھ دیں جس کے بعد اہل اسلام گراہ نہ ہوں گر حضرت ٹانی آئے اور صاف کہد دیا: ﴿ ان السر جل لیھ جس ﴾ (معاؤ اللہ) رسول کو ہذیان ہوگیا ہے۔ حسبت کتاب الله ۔ ابن عباس اس واقعہ کو یاد کر کے اس قدر رویا کرتے کہ پاس والے نگریز نے تر ہو جاتے اور وہ جاتے ہیں اس ہوجاتے اور وہ جاتے ہوگیا ہے۔ حسبت کتاب الله ۔ ابن عباس اس واقعہ کو یاد کی وہنے کہ اگر جناب رسول خدا ہو وہ مخصوص وصیت نامہ لکھنے میں کا میاب ہوجاتے اور وہ عامت اسلمین کول جاتا تو وہ آنحضرت کی وفات حسرت آیات کے بعد چاو ضلالت میں نہ پڑتے ۔ اور نہ کی کو جراکت ہوتی کہ وہ امام حسین کوشہید کرے کیونکہ اس صورت میں نہ خلیفہ اول کا دور ہوتا ۔ نہ ٹانی کا، نہ ٹالٹ کا، نہ ٹالٹ کا، نہ معاویہ کا اور نہ یزید کا، بلکہ آنخضرت کی جد سیادت و قیادت حضرت علی الفیلی اور ان کے بعد امام حسن کے بیر دہوتی ۔ اور یہ حضرات ظاہری طور پر بھی تمام مسلمانوں کے آتا و پیشوا اور مقتدا ہوتے ۔ بزید کا کہیں پیتہ بھی نہ چا کہ بیشوا کے اہل حدیث مولوی وحید الزمان حید رآبادی نے خوب لکھا ہے:

''انہیں کی جو تیوں کے طفیل سے بزید اور بزید کے باپ کو اتنی بڑی حکومت اور بادشاہت ملی ورنہ جنگل کے سور چراتا پھرتا۔اونٹ کا دودھاور مُوت اور گوڑ پھوڑ کا گوشت کھاتا رہتا۔اس محسن کشی اور کورنمکی کا کہیں ٹھکانا ہے۔'' سے

I

الملل والخل، ج ابص ٢٠ \_شرح ابن الى حديد، ج٢ بص ٢١ وغيره -

ع بخاری، پاره اول ، ص ۲ ۱- مشکلوة ، ج ۲ ، ص ۲۵۳ طبری ، ج ۳ ، ص ۲۳ \_

انواراللغة ، ب٨، ص ١١ طبع بتكلور

ان حقائق کی روشنی میں واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت رسول خدا اللہ کی زندگی میں شہادت حسین کی ممارت میں کم از کم یا نج اینٹیں لگ چکی تھیں۔ آج و نیا والوں کو تعجب ہوتا ہے کہ آنخضرت کی وفات سے صرف پیاس برس بعد آب كى بى امت نے آپ كے پيارے نواسكو كيونكر شہيدكيا؟ امت كيوں كراس اقدام يرآ ماده بوئى۔ اگر فذكوره بالا حقائق پرنگاہ کی جائے تو بہتجب ختم ہو جاتا ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کہ ایسا ہونا ضرور تفا۔ جب بعض بظاہر صحاب اسے ذاتی اغراض کے تحت حصرت رسول خدا علیہ کوتل کرنے کی کوشش سے باز ندآ ئے تو نواستد سول کوقل کرنے سے کیا امر مانع تفا؟ جب خلیفه اول نے سوره برأت کی تبلیغ سے معزولی پر حضرت رسول سے بطور مقابلہ سوال و جواب کیا تو ان کونواستدرسول کی تعظیم و تکریم کا خیال کس حد تک ہوسکتا تھا۔ جب حضرت رسول خدا ﷺ نے مقام غدیرخم پر اعلان خلافت ِ مرتضوی کر دیا۔ حضرت ثانی کواس گرہ کے نہ کھو لنے کی تا کید کی گئی مگرانہوں نے اس گرہ کو کھول ہی دیا۔ <sup>لی</sup> تو ان کوامامت حسینی" ہے انکار کرنے میں کیا امر مانع تھا؟ جب لشکر اُسامہ کی روائلی کا آتخضرت نے بتا کید تھم دیا۔ خلاف ورزی کرنے والوں پرلعنت کی ۔ مگرار ہاب غرض نے تھم رسول کی تھیل نہ کی۔ ندمدینہ چھوڑا نہ لمعین السلّٰمہ من تى خىلف عىن جيىش اسامەكى تېدىدىشدىدكى كوئى يرواكى \_ تو پھران كواطاعت حسين كرنے اوران كى مخالفت سے وُرنے کی کیا پروا ہوسکتی تھی؟ جب جناب رسول خدا 🗯 اپنے حین حیات میں پیفر ما کیں کہ مجھے قلم دوات لا دو کہ میں ایک ایبا و ثیقہ لکھ جاؤں کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ گریارلوگ ایک نہ نیں۔اور اُلٹاان پر تہمت ہذیان لگائیں۔تو آپ ّ ك وفات كے بچاس برس بعد آب كاس ارشادكى وه لوگ كيا تعيل كرتے \_كدان ﴿ان ابسنى هذا المحسين على يقتل بارض كربلا فمن شهد ذلك منكم فلينصره ﴾ مراية رزئد حين كربلا من شهيد كياجائ كارتم من ے جو مخف بھی اس وقت موجود ہو۔ وہ ضرور ان کی نصرت کرے۔ یے جنہوں نے آپ کی زندگی کے آخری کھات حیات میں آپ کے حکم کی تعمیل نہ کی۔ وہ محبت ومؤدت حسین اور آپ کو ہادی وامام ماننے اور ان کی نصرت واعانت كرنے كے متعلق حكم نبوى كوكس كان سے سنتے؟

واقعہ قرطاس ہے متعلق مولانا ڈپٹی نذیر احمرصاحب دہلوی کابیان پڑھنے کے قابل ہے اور دیدہ بینار کھنے والے لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں: ''سب سے پہلے واقعہ قرطاس نے بھانڈا پھوڑا کہ اول دن سے رکاوٹوں کی تھجڑی خلافت کے لیے پک رہی تھی ۔۔۔۔ بات پھر بھی گول مول رہی ۔۔۔۔ پینجبرا کرم تھی نے وصیت کی جس کے لیے کاغذ منگواتے تھے۔ پچھ صراحت نہ فرمائی کہ کیا لکھوانا چاہتے تھے گرجن کے دل ہیں تمنائے وصیت کی جس کے لیے کاغذ منگواتے تھے۔ پچھ صراحت نہ فرمائی کہ کیا لکھوانا چاہتے تھے گرجن کے دل ہیں تمنائے

ا سر العالمين غزالى بص ٩ مليع بمبئى كى عبارت پڑھنے سے تعلق ركھتى ہے۔ يوس ما ثبت بالسنة ، شخ عبد الحق دبلوى بص اا۔

المان چنگیاں لے رہی تھی۔ انہوں نے دھینگامشق سے منصوبہ ہی کو چنگیوں میں اڑا دیا اور مزاحمت کی تاویل ہی کی کہ تھا جماری ہدایت کے لیے قرآن بس کرتا ہے اور چونکہ اس وقت پیغیبر صاحب برجانہیں کاغذ قلم دوات کا لانا کچھ ضرور نہیں۔ خدا جانے کیا کیا کھوا دیں گے۔ ' حسین الطفیٰ کے جدنا مدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پچھلوگوں نے اتن تکلیف واذیت دی کہ آپ کوفر مانا پڑا: ﴿ ما او ذی نہی کہ ما او ذیت ﴾ اور پچھلوگوں نے آپ کی مخالفت کر کے اس قدر آپ کوروجانی صدے پہنچائے کہ خداوند عالم کوارشا دفر مانا پڑا:

﴿إِنَّ الَّذِيُنَ يُوَدُّوُنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ اَعَدَّلَهُمُ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ (سورة احزاب، آيت ۵۷)

بالاً خران لوگوں کی سرکشی وایذ ارسانی اس حد تک پینچی کہ خلق عظیم کے مالک کوآخری وقت میں فرمانا پڑا کہ: ﴿ قوموا عنی ﴾ ۔''میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔'' ع

شهادت حسين كى چھٹى اينك

قتل حسین کی چھٹی این وفات رسول کے وقت رکھی گئی۔اگر کوئی انسان بھی مرجاتا ہے تواس کے ساتھ معمولی ساتعلق رکھنے والے لوگ اپنا کام کاج ترک کر کے اس کی تجبیز وتکفین میں شمولیت ضروری بجھتے ہیں۔اور بیتو مرور کا کنات کی کی وفات حرت آیات تھی۔ چاہئے تو یہ تھا کہ اگر تمام روئے زمین کے مسلمان نہیں تو کم از کم مدینہ منورہ کے تمام صحابہ کرام تواہے تمام کاروبار بند کر کے آنخضرت کی کے در دولت پر حاضر ہوتے۔اور آپ کی تولیل و تکفین اور تدفین کا شرف حاصل کرتے گریبال تو عالم بیہ کہ شخصی رسالت کے پروانے ہونے کے دعویدار جنازہ رسول جھوڑ کرعائی ہوجاتے ہیں اور پورے تین دن کے بعد تشریف لاتے ہیں۔مؤرخ طبری نے لکھا ہے: جازہ رسول جھوڑ کرعائی ہوجاتے ہیں اور پورے تین دن کے بعد تشریف لاتے ہیں۔مؤرخ طبری نے لکھا ہے: حاصل ہونے انتقال ہوا تواقل حاصل کرتے ہیں۔اس طرح جنازہ رسول تین دن بے وفن پڑا رہا کیونکہ لوگ اقل صاحب کی بیعت میں مشخول تھے۔ میں انتہا دفن النبی بعد و فاتہ بٹلاٹھ ایّام کے۔

البتہ جن لوگوں کو آنخضرت علی العلی علی حضرت علی العلی و خاندان بنی ہاشم ،ان پراس فطری تعلق کا پورا اثر ہوا۔ اور اس وجہ سے ان کو آنخضرت علی العلی کا درد وغم اور تجہیز و تکفین سے ان باتوں کی فرصت نہ

ع بخاری، پ ۳۰، ص ۱۰ کو غیره۔ م

<sup>.</sup> امهات الامديص٩٢\_

سرة طلبيه، ج٣،٩٥٢٣\_

ع طری، جسم، ۱۹۸

طبری، چسم ۲۳۰

الکی۔۔۔۔ بیر کی ہے کہ حضرت عمر آنخضرت کی تجھیز و تکفین چھوڑ کر سقیفہ بنی ساعدہ کو چلے گئے۔ ابجب بقول شبکی اللہ سامید کا بھی ہے کے ابجب بقول شبکی اسلام کے مہر و ماؤ' خودرسول مقبول ہے وہ برتاؤ کریں جوایک معمولی مسلمان ہے بھی نہیں کیا جاتا تو الاجے کے مسلمان ای دنیوی بادشاہت کے لالج میں حسین کا خون کیوں نہ بہاتے ۔جب نانا کی بیتو بین کی تو ان کے نواست کی کا خون کیوں نہ بہاتے ۔جب نانا کی بیتو بین کی تو ان کے نواست کے لاج میں حسین کا خون کیوں نہ بہاتے ۔جب نانا کی بیتو بین کی تو ان کے نواستہ کی کیوں نہ اہانت کرتے ؟ افسوس سے

هیس کساف رنگند آنده مسلمان کردند شهادت حسین کی ساتوین اینٹ سقیفتر بنی ساعدہ

حضرت رسول اکرم اللے نے بار بار حضرت امیر الطبیخای خلافت کا اعلان فرما دیا تھا گراس کے باوجود انخضرت اللے کی آئے بند ہوتے ہی سحلیہ کرام کی اکثریت نے ان تمام اعلانات واہتمامات کو پس پُشت ڈال دیا اور حضرت علی الطبیخ کو جنازہ رسول کے پاس چھوڑ کرخود سقیفہ بنی ساعدہ میں پہنچ گئے۔ اور ظاہری خلافت پر قابش ہوگئے صرف اس پر ہی اکتفانہیں کیا بلکہ الٹا حضرت امیر الطبیخ ہے بھی بیعت لینے پر اصرار کیا جس پر جناب امیر الطبیخ نے فرمایا: ﴿امتاحدُوه امیر الطبیخ نے فرمایا: ﴿امتاحدُوه منا اهل البیت غصبہ آ کیا تم خلافت کو ہم اہل بیت رسول کے غصب کرنا جاسے ہو؟ کے منا اهل البیت غصبہ آ کیا تم خلافت کو ہم اہل بیت رسول کے غصب کرنا جاسے ہو؟ کے منا اہل البیت غصبہ کی خلافت کو ہم اہل بیت رسول کے غصب کرنا جاسے ہو؟ کے

ظاہر ہے کہ بزید نے بھی سقفہ بنی ساعدہ والی کارروائی کا اعادہ بنی کیاہے کیونکدرسول کے اعلان کے مطابق ان کے پہلے حقیقی خلیفہ سے ارباب سقیفہ نے خلافت غصب کی اور سے وارث مندکو بیعت کرنے پر مجبور کیا ای طرح ان کے تیمرے سے جانئین سے بزید نے خلافت غصب کر کے ان کو بیعت کرنے پر مجبور کر دیا اور جب انہوں نے انکار کیا تو ان کوشہد کرا دیا اگر ارباب سقیف علی انگلی کو اپ حق خلافت سے محروم نذکرتے تو بزیدکواس کی جرائت کہاں ہوتی ؟ بلکداس تک تو بت بن کو بیت تک کی جو کہا کہ در حقیقت ہوتی ؟ بلکداس تک تو بندی ساعدہ کی کہا کہ در حقیقت وہ سقیفہ بندی ساعدہ کی کہا کہ در حقیقت وہ سقیفہ بندی ساعدہ کے کہا کہ در حقیقت وہ سقیفہ بندی ساعدہ کے کہا کہ در حقیقت وہ سقیفہ بندی ساعدہ کی کہا کہ در حقیقت وہ سقیفہ بندی ساعدہ کے کہا کہ در حقیقت وہ سقیفہ بندی ساعدہ کے کہا کہ در حقیقت وہ سقیفہ بندی ساعدہ کے کہا کہ در حقیقت وہ سقیفہ بندی ساعدہ کے کہا کہ در حقیقت ما قبل کہ کشتہ شد حسین اندر سقیفہ

جناب مولوی نذیر احمد صاحب وہلوی نے ندکورہ بالاحقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے: ''سخت افسوس کی بات ہے کہ اہل بیت نبوی کو پنجیبر صاحب کی وفات کے بعد ہی سے ایسے ناملائم اتفا قات پیش آئے کہ ان کا

الفاروق بس٢٦\_

ع الامامت والسياست بص ١٩ \_

ہے ۔ اللہ الالفاظ الكتابية صسم اطبع بيروت۔

شهادت حسين كي آ مهوي اينك بحضرت اميركي كرفاري

جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے۔ جب خاصے تشدہ کے بعد بھی حضرت امیر الظیمی نے اول کی بیعت نہ کی تو کانی کچے لوگوں کو ہمراہ لے کر حضرت علی الظیمی کے در دولت پر گئے اوران کو گرفتار کر کے دربار خلافت ہیں لائے۔ اور ان سے زبردی بیعت لینے کی پوری کوشش کی۔ سی بالکل ای طرح امیر شام کے بیٹے بزید نے دولت و حکومت کے نشے ہیں سرشار ہوکر نواست رسول سے زبردی بیعت لینا چاہی اور حاکم مدینہ کوتا کیدی حکم بھیجا کہ ﴿ حد حسیب اَ بالبیعة احداً شدیداً لیست فیه و خصة حتی یبایع ﴾ حسین کو بیعت کے لیخی سے گرفتار کر واور جب تک بیعت نہ کریں انہیں ہرگز نہ چھوڑ و کی اگر خانی ، فرمان رسول کو نظر انداز کر کے ان کے قیقی وارث و جانشین کی اس قدر تو ہین و تین و گذر برائے ہوتی ؟ جس چیز کا گذران اور خص کو حسین کی طرف آ نکھا ٹھا کر دیکھنے کی بھی کیونکر جرائت ہوتی ؟ جس چیز کا سنگ بنیاد سقیفہ والوں نے رکھا تھا بزید نے ای قصری بھیل کی ۔ ۔ ۔ ۔ و بس ۔ شہادت حسین کی نویں این ف خانہ علی و بتو ل کو آ گلا نے کی و حمکی ۔ ۔ ۔ و بس ۔ ۔ و بس ۔ ۔ و بس ۔ ۔ و بس ۔ و بس ۔ و بیت کی ایک کو مسلم کی و بتو ل کو آ گلا نے کی و حمکی ۔ ۔ ۔ و بس ۔ و بس ۔ و بس ۔ و بس ۔ و بتو ل کو آ گلا نے کی و حمکی ۔ ۔ ۔ و بس کے بست کے بس کے بس کے بس کے بس کے بس کے بس کے

جب حضرت علی الطبیخ نے مسلمانوں کے خلیفہ اول کی بیعت کرنے ہے انکار کیا تو حضرت ٹانی پچھالوگوں کے ساتھ آ گ اور لکڑیاں ہمراہ لے کر گئے اور خانہ علی و بتول کے درواز ہ پر جا کر کہا: باہر نکل کر بیعت کروور نہ میں گھر کوآگ لگا دوں شکھی۔

ل رویائے سادقہ بھی۔۲۰۰

ع صواعق محرقه المام طبع جديد-

سے طبری، جسم 1199\_الامامت والسیاست، ص 19\_

سے طری، ج۲،ص ۱۸۹۔

ه طبری، جسم ۱۹۸-الامامت والسیاست، ج ایس ۲۰-العقد الفرید، جسم ۱۷۰-مروج الذہب، ج۲ بس ۱۵۹-الملل والنحل شهرستانی، ج ایس ۲۵-ازالیة الخفایس ۲۲۲-کنز العمال، جسم ۱۳۹-استیعاب، ج ایس ۳۴۵ وغیره-

شبلی نعمانی نے لکھا ہے: "علامه طبری نے تاریخ کبیر میں روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمة کے دروازے پر کھڑے ہوکر کہا: میں گھر کوآ گ لگا دوں گا۔۔۔۔اس واقعہ کے انکار کی کوئی وجہنیں،حضرت عمر کی تندی اور تیز مزاجی ہے بیر کت کچھ بعید نہیں۔ (الفاروق، ص ا ۷) اللہ اکبر۔ جس رسول کا کلمہ پڑھیں، جس کی نبوت کی پانچ وقت اذان میں گواہی دیں، جس کی شفاعت پرجہنم سے بیخے کی امیدر کھیں۔ای کی چیتی بٹی سیدہ ناء العالمين كے درواز ہ يراى درواز ہ كوجلانے كے ليے آگ اورلكڑياں لے جائيں؟ كيا آ دم سے لے كراس وقت تك کسی نبی، کسی رسول، کسی وصی، کسی ولی میااور کسی ندمہی پیشوا کی بیٹی کے ساتھ اس کے ماننے والوں نے بیسلوک کیا ہے؟ نمرود نے ضرور حضرت ابراہیم الظین کوجلانا جا ہا مگروہ کا فرتھا۔ آپ کی نبوت کا قائل نہ تھا۔ اب جولوگ واقعہ کر بلا پر جرت واستعجاب کرتے ہیں کہ پزیدنے کیونکر قتل حسینؑ کا حکم دیا؟ کیا وہ بیرنہ جانتا تھا کہ بینواسئہ رسولؑ ہیں؟ وہ بیہ بنائیں کہ اول صاحب نے درواز وَعلی و بنول پر آ گ اورلکڑیاں لے جانے کی اجازت کیونکر دی؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ بیانبی کے رسول کے بارہ جگر ہیں؟ جوشمر کے فعل پر تعجب کرتے ہیں کہ اس نے حسین پر کیونکر تلوار اٹھائی۔ وہ ٹانی کے فعل کو کیوں نظرانداز کر جاتے ہیں کہ وہ کیوں کر درواز ہُ سیدہ پرلکڑیاں لے گئے۔ کیا وہ پنہیں جانتے تھے کہ بیہ بضعة الرسول كا دروازه ہے؟ حقیقت بیہ ہے كہ اگر آج طلب بیعت کے لیے در دولت پر آگ اورلکڑیاں جمع كر کے گھر جلانے کی دھمکیاں نہ دی جاتیں۔اوراس خانوارہ کی تو ہین و تذکیل کا دروازہ نہ کھولا جاتا تو ١١ جے میں کر بلا کے میدان میں شہادت حسین کے بعدلوگ خیام حسین ہے آ گ کے بھڑ کتے ہوئے شعلے بلند ہوتے ندد کیھتے اور یہ نعرے لگتے الاستنتاع

لونو تبرکاتِ علی و بنول کو قل حسین کی دسویں اینٹ محروی جناب سیدہ از میراث

شریعت اسلام کامستمہ اصول ہے کہ ہر باپ کی میراث اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کوملتی ہے۔ قرآن نے انبیاء کا کوئی استثنائییں کیا۔ جب وفات رسول کے بعد مسلمانوں نے خلافت علویہ کے ساتھ حق فاطمیہ پر بھی قبضہ کرلیا توای مذکورہ بالا اصول کے ماتحت جناب سیدہ نے خلیفہ وقت سے اپنی وراثت کا مطالبہ کیا مگر دربار خلافت سے یہ جواب ملا کہ رسول کا ارشاد ہے: ہم گروہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ ہم جو پچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ (وقف) ہوتا ہے خرضیکہ اول صاحب نے بالکل انکار کر دیا اور رتی برابر کوئی چیز بھی جناب سیدہ کو نہ دی جس کی وجہ سے جناب سیدہ عالم سلام اللہ علیہ اول صاحب پر اس قدر غضب ناک ہوئیں کہ مرتے دم تک ان سے کلام نہ کیا۔ اور حضرت سیدہ عالم سلام اللہ علیہ اول صاحب پر اس قدر غضب ناک ہوئیں کہ مرتے دم تک ان سے کلام نہ کیا۔ اور حضرت

بخارى، ج ٢، ص ٢٠٩ طبع د بلي مسلم، ج٢، ص ١٩\_

معلی انگیں کو وصیت کر گئیں کہ جن لوگوں نے مجھے صدمہ پہنچایا ہے ان کومیرے جنازہ میں شریک نہ ہونے دینا۔ چنانچہ گل جناب امیر نے ایساہی کیا۔ <sup>ا</sup>

عجیب لطیفہ ہیہ ہے کہ اول صاحب تو یہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا نے فرمایا ہے کہ ہم انبیاء نہ کئی کے وارث ہوتے ہیں اور نہ کئی کو وارث کرتے ہیں مگر کتب سیر وتوارئ نے بیٹا بت ہوتا ہے کہ آئخضرت اپنے والد ماجد کے وارث ہوئے تھے۔ چنانچہ فاضل طبی نے لکھا ہے کہ جناب رسول خدا کے والد جناب عبداللہ نے اپنے بعد پانچ اونٹ اور کچھ دنبیاں چھوڑیں۔ اور جناب رسول خدا نے یہ چیزیں اپنے والد کی وراثت میں حاصل کیس۔ اور ابن قیم نے کھا ہے کہ ماثور وہ پہلی تکوار ہے جورسول اکرم نے اپنے والد سے میراث میں پائی تھی۔ جناب رسول خدا تو اتی چیزیں وراثت میں پائی تھی۔ جناب رسول خدا تو اتی چیزیں وراثت میں پائی تھی۔ اب اہل انصاف چیزیں وراثت میں جھوڑیا مانا جائے؟

نوٹ : مِحْنَى ندر ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا دعویٰ ھبۂ فدک اوراس کا منظور نہ ہونا بھی ای مطالبہ فدک کی ایک کڑی ہے کیونکہ آیت مبارکہ ﴿ و آت ذا القو بلی حقہ ﴾ کے بزول کے وقت آنخضرت نے فدک جناب سیدہ کو عطافر ما دیا تھا۔ می اور مزید برآس ایک سند بھی کھے دی تھی جے جناب سیدہ نے دعویٰ کے وقت پیش بھی فرما دیا تھا۔ ہے اور تحقیق یہ ہے کہ پہلے جناب سیدہ نے ای جبہ کا دعویٰ کیا تھا مگر جب دربار خلافت میں اس دعویٰ کی شنوائی نہ ہوئی تو پھر سیدہ عالم نے اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے دوسراطریقة استعمال کیا کہ اگر بیت مجھے بطور ہہد کے نہیں ویتے تو پھر مجھے بطور وراثت پور کے دو۔ مگر افسوس مسلمانوں نے بضعة الرسول کا بید دعویٰ بھی تناہم کرنے سے صاف انکار کر دیا اور الٹا ان کی تکذیب بھی کی۔ یہی تو وجہ تھی کہ بی بی عالم رنے والم میں گھل گھل کر بیم شے پڑھتے ہوئے وار فانی سے عالم جاودانی کی طرف رحلت فرما گئیں۔ یہ

صبت على الايام صِرْنَ لياليا

صبت على مصائب لواتها

لي مدارج اللوة ، ج٢ بص ٣٨٠ \_ روضة الاحباب ، ج ا بص ٣٣٨ طبع للحنوّ \_ شرح نبج البلاغه حديدي ، ج ا باس٢٠٠ \_

ع سيرت عليه، ج ارس ٥٦\_

س زادالعاد، جا، ص٢٠ ـ مدارج، ج٢، ص ٢٨٩ ـ

س تفسير درمنثور، ج٧، ص ١٤٤ تفسير كبير، ج٨، ص ١٢٥ \_

ه معارج النوة ، ركن چهارم ، ص ٢٢١ ـ روضة الصفاء ج٢ ، ص ١٥٨ ، طبع نولك ور

روائح المصطفى بص ٢٧\_

برادران اسلامی کے نامور عالم مولوی حافظ نذیر احمد صاحب دہلوی نے انہی جانگداز حالات پر تبصرہ کرتے ا ہوئے لکھا ہے اور خوب لکھا ہے فرماتے ہیں:'' جو شخص سب سے زیادہ پیغیبرٌ صاحب کی وفات سے متاذی ہوا وہ فاطمہً تھیں۔ والدہ پہلے انتقال فرما چکی تھیں۔اب ماں اور باپ دونوں کی جگہ پیغیبرٌصاحب تھے۔اور باپ بھی کیسے باپ دین و دنیا کے بادشاہ۔ایسے باپ کا سرےاٹھ جانا۔اس پر حضرت علیٰ کا خلافت سے محروم رہنا اور نمک برجراحت ترکهٔ پدری باغ فدک کا وعویٰ کرنا اور مقدمه کا بار جاناکسی دوسرے کوایے پیم صدمات پہنچتے تو زبر کھا کرمر جاتا مگران کے صبر وضبط ان ہی کے ساتھ تھے۔ پھر بھی انہی رنجوں میں گھل گھل کر چیرمہینہ کے اندراندرانقال فر ما کنٹیں اور حتنے دن زندہ رہیں ان لوگوں ہے جن ہے انہیں رنج پہنچے تھے۔ نہ بولیس اور نہ بات کی۔ یہاں تک کہ ان لوگوں کے اپنے جنازہ پر آنے کی بھی مناہی کردی۔اورشب کے وقت مدفون ہوئیں۔اِنَّا لِلّٰہِ وَ إِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۔مانا کہان کاغصہ كى قدر بے جا بھى ہوتا۔ تا ہم ان كے باب كے حقوق كيا جائے تھے؟ فاطمة كے دل غمز دہ كوخوش كرنے كے ليے على کواگروہ اہل نہ بھی تھے برائے نام خلافت دے دی ہوتی اور آپ انتظام کیا ہوتا خیر خلافت کون وینے دیتا تھا مگر باغ فدك كر يوسيخ مين الي كون ي قباحت تقى عاية ما في الباب حديث نحن معاشر الانبياء لا نوث ولا نبورث ما تركنا صدقة كے خلاف بوتو ہو۔ گناه اگر ہوتا تو فاطمة كو ہوتا كدوه سيداني بوكر صدقه كھا كيں۔ يخت انسوں کی بات ہے کہ اہل بیت نبوی کو پیغیبر صاحب کی وفات کے بعد ہی ہے ایسے ناملائم اتفا قات پیش آئے کہ ان کا وه ادب اورلحاظ جو ہونا چاہئے تھا اس میں ضعف آگیا اور شدہ منجر ہوا اس نا قابل بر داشت واقعۂ کربلا کی طرف جس کی نظیر تاریخ میں ملنی مشکل ہے۔ ا

جناب سيره مرام الله عليها كى وفات حرت آيات ك بعدائل بيت بوئ ك ليه قافيه حيات تك ت بعدائل بيت بوئ ك ليه قافيه حيات تك وجه تكرة وكيا تفار صاحب براين قاطع ترجم صواعق محرقه في المساح الموقمنين على كرم الله وجه در مدت حيات فاطمه النوه واليعت نه كرده بود ليكن او را عز و جاهه بواسطه حيات حضرت خير النساء نزد مرد مال بود. چول حضرت فاطمه وفات يافت حضرت على از روئ مرد مال انكار نمود و عزلت اختيار كرد و كسه باد آمد و شد نه كرد و التي اين مي كيار بوي اين بن اميكى اسلامي عهدول يرتقر ترى م

جب سے اسلام ظاہر ہوا۔اس کے سب سے زیادہ بخت اور کھلم کھلے دعمن بنوامیہ رہے۔ان کو اسلام سے بدو وجہ دشمنی تھی ایک اس سبب سے کہ وہ بنو ہاشم کے خاندانی حریف تھے۔ وہ ان کی عظمت وسر بلندی ہرگز گواران ندکر

ع گذافی البخاری، خ۲،۹س ۹۰۹، طبع و بلی -

رويائ صاوقه اس ١٩٩١،٠٠٠

المحت تھے۔ دوسرے اس لیے کہ وہ اپنے آبائی ندہب کفر وشرک کی تفاظت اپنا حاصل زیست بچھتے تھے۔ بہر حال فی اللہ کہ سے پہلے کفار نے جتنی جنگیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لڑیں وہ سب ابوسفیان کی سر داری یا اس کی شرکت سے لڑی گئیں۔ حتی کہ مرج میں فتح مکہ کے بعد خوف تلوارے لا اللہ الا الله محمد رسول الله کہہ کر زمر ہ مسلمین میں واخل ہوگیا۔ مگر تمام مؤرخین نے ابوسفیان اور اس کے بیٹے معاویہ کومؤلفۃ القلوب میں شارکیا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین ای طرح اشارہ کرتے ہوئے امیر شام کوایک خط میں لکھتے ہیں: ﴿و انسی لعلی المنهاج اللہ ی تبر کت موہ طائعین و دخلتم فیہ مکو ھین ... ﴾ (ترجمہ) میں اس دین پر قائم ہوں جس میں تم واخل تو مجوری کے تحت ہوئے تھے مگراہے ترک بخوشی کیا ہے۔ ا

بہرحال ظاہری اسلام کے بعد اب خفیہ طور پر اسلام و بانی اسلام کے خلاف ریشہ دوانیاں کرتے رہے البتہ الدو کو جب رحلت رسول کے بعد جب حضرت علی الطابیۃ ظاہری خلافت ہے محروم کر دیے گئے تو اب ابوسفیان نے چاہا کہ حمایت علی کا بہانہ کر کے مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا کیں۔ چنا نچہ مو رخین نے لکھا ہے کہ ابوسفیان نے حضرت علی ہے کہا کہ قریش کے ذلیل ترین انسان کو خلافت ہے کیا واسطہ؟ اگر کہوتو پیا دوں اور سواروں سے میدان کو محرود یا حضرت علی الطابیۃ نے فرمایا: ابوسفیان! تو مدت سے اسلام اور مسلمانوں کا دخمن ہے۔ مگر تیری دشمنی سے اسلام کو جھر دوں! حضرت علی الطابیۃ نے فرمایا: ابوسفیان! تو مدت سے اسلام اور مسلمانوں کا دخمن ہے۔ مگر تیری دشمنی سے اسلام میں فتنہ بپا کرے کے نظر منصوبوں پر پائی بچسردیا۔ دوسری طرف جب ابو بکر وعمر صاحب کو معلوم ہوا۔ وہ انکی مخالفت کر رہا ہے۔ تو انہوں نے اس کے بیٹے پر بید کو حکومت شام کا پروانہ دے دیا۔ جس پر ابوسفیان ان کا مطبع و منقاد ہوگیا۔ اس طرح شہادت جسین کی ممارت کی گیار ہو میں اینٹ رکھی گئی۔ اگر ابوسفیان کا بیٹیا پر بیشام کا گورز نہ بنایا جاتا تو اس کے بعد اس حسین شہید ہوتے۔ اس طرح اہل سقیف نے خاندان رسول سی بتابی و بربادی کا مکمل سامان کر دیا۔ سقیفہ میں اور خانہ میں ہونہ کی کامرت کی کامرت کی کامرت کی کامرت کی کامرت دے کر ان کے سانس لینے کا خود خلیفہ بن کر اہل بیٹ پر امن و عافیت کا دروازہ بند کر دیا۔ اور بنی امیہ کوشام کی حکومت دے کر ان کے سانس لینے کا دوسرا دروازہ بھی بند کر دیا۔ اس طرح بنی امیہ کو ان کیا موقع مل گیا۔ اور وقت آنے پر وہ پچھرکہ دکھایا جو میں مسلمان قیامت تک آنو بہاتے رہیں گے۔

شہادت حسین کی بارہویں ایند امیرشام معاویہ ہے

اوپر بیان ہو چکا ہے کہ یزید بن ابوسفیان کوشام کا گورنر بنایا گیا۔ ہاھے یا واجے میں اس کا انتقال ہوا۔

ع تاریخ طبری، ج ۳،ص۲۰۳\_

منج البلاغه، جسم الطبع مصر

اس کے انتقال کے بعد حضرت عمر نے اس کے بھائی معاویہ کواس کی جگہ شام کا گورزمقرر کیا۔ پھر معاویہ نے اپنی طویل گورزی اور پھر متخلبانہ خلافت کے دور مین جومظالم ومصائب خاندان نبوت پر ڈھائے اور اپنے ناخلف بیٹے یزید کو سریر آرائے تخت خلافت کرنے کے لیے کیا کیا سمازشیں کیس اور دین اسلام کا سیح حلیہ سنح کرنے کے لیے کیا کیا حرب استعال کئے۔اس کی اجمالی کیفیت ہم سابقہ باب میں بیان کر بچے ہیں۔

شہادت حسین کی تیرہویں ایند شوری ہے

امام حسین کے قبل کی جوعمارت مع ہے تیار ہور ہی تھی کی تیر ہویں اینٹ جناب ثانی کی قائم کردہ شوریٰ ممیٹی ہے اس وقت شوری کی تفاصیل میں جانا اور بیہ بتانا مقصود نہیں کہ جناب امیر کو کس ڈرامائی انداز میں محروم فلافت کیا گیا۔ایں همه راز است که معلوم عوام است -البتداس کے متعلق لائق مؤرخ جسٹس امیرعلی نے تاریخ اسلام میں جور میارک دیتے ہیں۔ان کا بہال نقل کرنا فائدہ سے خالی نہیں ہے۔ وہ لکھتے ہیں: ''خلافت کوشوریٰ پر چھوڑنے میں خلیفہ دوم سے ایسی غلطی سرز د ہوئی جس نے بنوامیہ کی سازشوں کے لیے راستہ صاف کر دیا۔ بنوامیہ اب مدینه میں نہایت زبر دست ہو گئے تھے اور بیخاندان رسول کے مدت سے رقیب تھے۔ اور بنی ہاشم سے بخت نفرت کرتے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے جناب رسالت مآب علی کا نہایت تندہی سے تعاقب کیا تھا اور فتح مکہ کے بعد محض ذاتی مفاداوراغراض کی خاطر مسلمان ہو گئے تھے۔اسلام کی ترتی کووہ اپنے ذاتی اقبال کا ذریعہ بنانے کی تھانے ہوئے تھے۔انہوں نے نہایت مہولت سے بدوسرداروں کو جوان کے بھائی بند تھے اینے ساتھ گانٹھ لیا۔اوراین جالبازیوں سے وہ حضرت علیٰ کوخلافت ہے محروم کرنے میں کا میاب ہوگئے۔ چنددن کی بحث ومباحثہ کے بعد بنوامیہ غاندان کے ممبر حضرت عثمان کو خلیفه منتخب کیا۔ ان کا انتخاب آخر میں اسلام کی تباہی کا باعث ہوا۔ حضرت عثمان کمزور اورارادے کے کیے تھے۔اور کی بھی انظام حکومت کی قابلیت نہیں رکھتے تھے۔ بنوامیہ کے حسب منشاء وہ فوراً اپنے خاندان کے اثر میں آ گئے۔ وہ بالکل اپنے سیریٹری مروان کے کہنے پر چلتے جو بنی امید میں سخت برطینت تھا۔حضرت عثان نے حضرت عمر کے بہت ہے گورنروں کو موقوف کرکے ان کی جگدایے خاندان کے آ دمی جو سخت نالائق اور نا قابل تھے،مقرر کئے۔'' کے اس کارروائی کے جو ناخوشگوارنتائج برآ مدہوئے اورجس طرح اس کی سزا امت مسلمہ کو بھکنٹی پڑی وہ تاریخ اسلام پرسرسری نگاہ رکھنے والے حضرات پر مخفی نہیں ہے۔

شهادت حسين كى چودهويس أينك خلافت ثالثه

جیا کہ سابقہ تنقیح سے ظاہر ہے خلافت والشہ بھی عمارت شہادت حسین کی ایک ایند ہے۔ جس طرح وہ

تاريخ اسلام بص ٢٨،١٨ بالاختسار

خلیفہ منتخب ہوئے اور انہوں نے اپنے دور خلافت میں بی امید کی طاقت کومضبوط سے مضبوط تر بنایا جس طرح کنبہ یروری کا مظاہرہ کیا اور پھر جس طرح بعض احداث ظاہر کئے۔اور مفاد دین وملت اور مفتضائے سیاست دینوی کے خلاف بعض نا گفتنہ ہافعال واعمال کاار ٹکاب کیا جو بالآ خران کے تل تک منجر ہوئے۔ پیرخقائق تاریخ اسلام کے مبتدی طالب علموں پر بھی مخفی نہیں ہیں۔ یہاں تو صرف اس قدر بیان کرنامقصود ہے کہا گر آپ خلیفہ نہ بنائے جاتے تو پھرنظر پہ نظر شہادت حسینؑ بھی واقع نہ ہوتی کیونکہ نہ پھر آ ہے قتل ہوتے۔ نہ معاویہ جناب امیر پر ان کے قتل کا الزام عائد کرتا۔ نہوہ آنجنابؑ ہےلڑتا۔ نہاہےخود خلیفہ بننے کا بہانہ ملتا۔اور نہا بنے بعد پزید کواپنا ولی عہداور جانشین بنانے کا اس کے لیے موقع پیدا ہوتا۔ بیسب امور طبعی ترتیب کے مطابق وقوع پذیر ہوئے جس سے حضرت عثمان کا دامن کسی طرح آ زادنہیں ہوسکتا۔

پندر ہویں اینٹ: ایک ام المؤمنین کی مہر بانیاں

خلافت ِ اوٰلی و ثانیه کی تشکیل اور پھر دونوں صاحبوں کی روضۂ رسول ً میں تدفین میں ایک ام المؤمنین کا جو حصہ ہے وہ کوئی ڈھکی چیپی بات نہیں ہے اسی طرح جنگ جمل میں انہوں نے اپنے پرانے بغض و کینہ کا حضرت امیر ّ ہے وہ انتقام لیا کہاس کے مثل کسی نے نہ لیا ہوگا اس طرح انہوں نے لوگوں کو خاندان نبوت سے بدنظن اور دور کرنے میں خاص کر دارا دا کیا ہے۔ ای بغض و کینہ کی چنگاریال مسلسل دہتی رہیں۔ جو بالآخر شہادت حسین کی صورت میں

سولہویں اور آخری اینٹ خلافت بزید ہے

ندکورہ بالاحقائق کو پیش نظرر کھنے کے بعداب بیدووی محتاج تامل ونر دونہیں رہتا کہ یزید شہادت ِحسین کی آ خری اینٹ ہے۔سب علل واسباب جمع ہو چکے تھے۔اس نے جزءِمتم کا کام کیا۔اور بالآ خرای اشقی الاولین و الآخرین کے منحوں دور میں اسی کے حکم ہے بیرسانحۂ کبریٰ اور حادیثۂ عظمیٰ ظہور پذیر ہوا۔جس پرمسلمان روزِ قیامت تک اشك غم بهاتے رہیں گے تفصیل آئندہ اوراق میں ملاحظہ سیجئے

انًا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوُنَ۔

﴿ دسواں باب ﴾

## امام حسنٌ كى صلح اورامام حسينٌ كى جنگ

بالفاظ ديگرامام حسن كے تقيه كرنے اورامام حسين كے تقيد نه كرنے كے بعض رموز واسرار

قدیم الاتام سے پچھ کوتاہ اندلیش اوگ میہ کہتے چلے آئے ہیں کہ جس طرح امام حسن نے امیر شام سے مصالحت کرلی تھی ای طرح اگر جناب امام حسین بھی معاویہ کے بیٹے یزید ہے سلح کر لیتے تو بیزونی سانحۂ کر بلا رونما شہوتا اور نہ طرفین کا پیرخون خرابہ ہوتا۔

اس غلط بھی کو دور کرنے کے لیے ہم اس باب میں چند نا قابل تر دید حقائق بیان کرتے ہیں جن کے دیکھنے کے بعد بید حقیقت بالکل واضح و آشکار ہو جائے گی کہ اصلی مقصد (تحفظ و بقاءِ اسلام) کے حصول کے لیے جس طرح ا مام حن کے دور میں صلح ضروری تھی۔اسی طرح امام حسین کے وقت میں جنگ ناگز برتھی۔امامین کے طرزعمل کا بیہ ظاہری اختلاف صرف وقتی تقاضوں کے اختلاف کا نتیجہ ہے۔ ورندتمام معمومین انتقاعے طرزعمل میں حقیقی ومعنوی طور پرکوئی اختلاف نہیں ہےسب کا مقصدا کیلے تھااور وہ تھاا حقاق حق وابطال باطل ۔اس مقصد کے حصول کے لیے حالات عاضره كاجوتقاضا ہوتا تھاامام وقت وہی طرزعمل اختیار كرتے تھے بظاہر جيساا ختلاف امام حسين وامام حسين كے طرزعمل میں نظر آتا ہے بعینہ ایسا ہی اختلاف خود صاحب شریعت مقدسہ کے اپ عمل میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ ایک وقت میں ان كو مختلف انواع واقسام كي اذينتي پنجائي جاتي بين مگرآپ ﴿لكنم دينكم ولي دين ﴾ كهد كرخاموش بوجاتے بين اوراپنا فریضہ تبلیغ دین انجام دیتے رہتے ہیں۔ پھرایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جنگ وجدال اور قل وقبال کے بعد عدیبیے کے مقام پر ﴿الصلح خیر ﴾ پڑکل کرتے ہوئے گفار مکہ ہے کے کر لیتے ہیں اور وہ بھی بظاہرا ہے کمز ورشرا لَط پر کہ بعض مشہور صحابہ کو آپ کی نبوت میں بھی شک پڑنے لگتا ہے۔ <sup>لے</sup> اور اس کے بعد ایک تیسرا دور ایسا بھی آتا ہے کہ مخالفین کی انتہائی بےراہ روی کے پیش نظر ﴿فاقتلوا المشر کین حیث و جدتموهم ﴾ کا متشددان تھم دیا جاتا ہے! تواب اس ظاہری اختلاف کو دیکھ کرکوئی سیج الدماغ انسان اور وہ بھی مسلمان میہ وہم و گمان بھی کرسکتا ہے کہ آنخضرت کے طرزعمل میں فی الحقیقت کسی فتم کا تضاد واختلاف پایا جاتا ہے؟ مانتا پڑتا ہے کہ حالات کے اختلاف سے فرائض

دُر منتور، ج٢، ص ٧٤، عيني شرح بخاري، ج٢، ص ٢٥٧ وغيره-

کے تقاضے بھی مختلف ہوتے رہتے ہیں۔اور درحقیقت انسان کامل وہی ہوتا ہے جو جذبات کے افراط وتفریط ہے اپنے وامن کو بیجاتے ہوئے موقع ومحل کی مناسبت اور حالات کے نقاضوں کا کامل غور و تدیر کے ساتھ جائز ہ لے کران کے مناسب حال اقدام کرے بنابریں بیرکہنا بالکل صحیح اور درست ہے کہ ہراقدام جواپنے وقت پر ہووہ مفید، نتیجہ خیز اور مؤثر ہوتا ہے لیکن اگر وقت سے پہلے عمل میں لایا جائے تو وہ نیتجتًا مفید ہونے کی بجائے مضر ثابت ہوتا ہے بلکہ اپنے مرتکب کواکٹر ہمیشہ کے لیےمور دالزام بنا دیتا ہے۔ واقعات کی رفتار یکساں حالت پرنہیں ہوتی بلکہ تدریجی حیثیت سے ترتی کرتی رہتی ہے اور اس کا طریقۂ علاج بھی اس اعتبار ہے مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر زخم رسیدہ یکے ہوئے جزءِ بدن ہاتھ یا پیر کا علاج کرو۔ پھاہے لگاؤ۔ مرہم بدلو۔ ضرورت ہوتو بار بارنشتر دلواؤ۔ پھراگراچھانہ ہواوراس کی سمیت کے جسم میں سرایت کرنے کا خوف ہوتو اسے کاٹ کربھی پھینک دو یکسی کواعتر اض کاحق نہ ہوگالیکن اگر زخم پیدا ہونے کے ساتھ ہی اور کوئی علاج معالجہ کرنے سے پہلے ہی کاٹ ڈالتے۔تو ضرورمور دِالزام ہوتے اور عام طور پر بے عقل سمجھے جاتے ۔ حالانکہ بیطر زعمل وہی ہے جو بعد میں اختیار کئے جانے پر ممدوح وستحن قراریائے گا۔ دشوارگزار حالات کی اصلاح کے لیے قربانی اور وہ بھی جان کی قربانی کامیاب اور مؤثر ترین حربہ ہے لیکن سب سے آخری۔ جب تمام وسائل اور ذرائع ختم ہو جائیں اور کوئی تدبیر کارگر نہ ہو۔اس وقت اس کا درجہ ہے وہ جہاں تک آخری رہے وہیں تک مؤثر ہے اور اگراس سے پہلے عمل میں آ جائے تو جلد بازی، غیر موقع شناسی اور ناعا قبت اندیثی وغیرہ کا الزام آ جانا ضروری ہے۔

باب ہفتم میں صلح حسٰی کا جو تذکرہ کیا جا چکا ہے وہ اس محاربہ کر بلا کی تمہیر تھی۔اور بیہ واقعہ کا کلہ اس کا نتیجہ اوراسی مبتداء کی خبر!

اس قدرتمہیدی بیان کے بعدہم صلح حسن اور اقدام حسین کے چند نمایاں فروق بیان کرتے ہیں تا کہ حقیقت بالکل واضح و آشکار ہوجائے کہ دونوں شہرادوں کے طرزعمل میں فی الحقیقت کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ایک ہی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مختلف مظاہرے ہیں۔ صلح حسن واقدام حسین کا پہلافرق

اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ جانی قربانی اصلاح احوال کا آخری اور بالکل آخری حربہ ہے بعنی جب تک حالات بالکل نا قابل اصلاح نہ ہوجا کیں اس وفت تک اس آخری طریقۂ کار کے اختیار کرنے کا کوئی عقلی جواز موجود نہیں ہے۔ابتدائی حالات میں زبانی استدلال واحتجاج اور پھرمصالحت کومکل میں لانا ضروری ہوتا ہے تا کہ اگر اس

یا شهیدانسانیت، ص۲۱۵\_

ہے۔ گڑے ہوئے حالات کی اصلاح ہوجائے تو فھو المراد۔ ورنہ پھر آخری اور فیصلہ کن اقدام کیا جائے چنانچہ اس طبعی ترتیب کے عین مطابق شنراد کا صلح وامن حضرت اہام حسن النظافیٰ نے اصلاح احوال کا بھی ابتدائی طریقہ کاراستعال کیا جس کا اختیار کرنا عقلاً وشرعاً ضروری تھا اور پھر ظاہری تخت و تاج سے علیحدہ ہوکر پورے دس برس تک اس طرقیمل کے نتائج کا انظار کیا اور اس اثناء میں سرکارسید الشہد اٹی بھی حالات حاضرہ کا بنظر غائز جائزہ لیتے رہے لیکن افسوس کہ حالات بجائے اصلاح پذیر ہونے کے بدسے برتر اور خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے۔ تمام شرائط معاہدہ کی خلاف ورزی کی گئی۔ خلاف اسلام افعال و اعمال کے ارتکاب پر اصرار کیا گیا۔ مؤمن کے حقوق پامال کر دیئے گئے۔ بنابریں اب اصلاح احوال کے لیے آخری طریقہ کار (جانی قربانی) کا وقت آ چکا تھا۔ لہذا اب سرکارسیدالشہد اٹے کے متعلق تو یہ سوال ہی پیدائیس ہوتا تھا۔ کہ وہ پھر مصالحت کر کے حالات کے سنور نے وسدھرنے کا انتظار کریں اور پھر مصالحت بھی کس ہے؟ بزید بن معاویہ سے! یاللحجب۔

دوسرافرق

تاریخ اسلام اس بات پر گواہ ہے کہ معاویہ نے حضرت امام حسن سے بیعت کا بھی مطالبہ نہیں کیا تھا اللہ بیاں کے تواسے آدی بھیج بھیج کر بردی لجاجت وخوشامد سے صرف مصالحت کی بار بار ورخواست کرتا رہا تھا جے رحمة للعالمین کے تواسے نے مسلمانوں کی عالت زار پر تم و کرم کرتے ہوئے منظور کرلیا۔ چٹانچے خود امام حسن امیر شام کوایک خطیس لکھتے ہیں:

ہولو آشوت ان اقعال احداً من اہل القبلة لبدأت بقتالک فانی تو کت کہ لاصلاح الامة و حقن دمانها کھا ہے معاویہ! تجے معلوم ہونا چاہئے کہ اگر اہل قبلہ میں ہے کہ ساتھ میں جنگ کرتا تو پھرسب سے پہلے دمانها کھا ہے معاوم ہونا چاہئے کہ اگر اہل قبلہ میں ہے کی کے ساتھ میں جنگ کرتا تو پھرسب سے پہلے اس کے برظاف برید نے امام حمین کے سامنے کھی صلح کا نام تک نہیں لیا۔ بلکہ دولت اقتدار کے نشرے سرشار ہوکر میں چکا کے مرفاف برید نے امام حمین کے سامنے کھی صلح کا نام تک نہیں لیا۔ بلکہ دولت اقتدار کے نشرے سرشار ہوکر میں چکا کے مرفان کی کرون کو اپنے سامنے ہوگائے ۔ فاہری مادی ساز وسامان کی کثر ت اور غیر معمولی فوجی طاقت وقوت کے بل ہوتے پر اپنے اس خواب کی تعبیر رکھنے کا انظار کرنے لگا۔ اس وقت اسد اللہ کے لئے جگر نے اپنے عمل سے دنیا کو دکھا دیا کہ حمین کی میں گردن کو اطلات کے اختلاف کے لحاظ سے ان

ا ملاحظہ ہو: تاریخ ابوالغد اورج ایس ۱۸۲ ستاریخ الحلفا ویس ۱۹۲،۱۹۱ کامل، جسم ۲۰۳ سطیری، ج۲،ص۹۳ سیعت کاکہیں تام تک ندکور نہیں ہے۔

ع ي المريخ كالل،ج من ٢٠٥٠ - الامامة والسياسة، ص١٨١-

'کے تقاضے بھی مختلف تھے۔اور ہرامامؓ نے ای طریقۂ کارکوا تغنیار کیا ہے جو مقتضائے حال تھا۔ تيرافرق

امام حسن مجتبی علیه افضل التحیة والنتائے ظاہری حالات سے مجبور ہوکر امیر شام سے معاہدہ صلح کر لیا۔ لیکن اس کا نہ تو بیہ مطلب ہے کہ عہدۂ امامت وخلافت اس کے سپر دکر دیا کیونکہ اگر امامت وخلافت کوعہدۂ الہیہ شلیم کیا جائے۔ (جیسا کے فرقۂ حقہ کاعقیدہ ہے) تو اس عہدۂ جلیلہ کاعطا کرنا قبضہ قدرت میں ہے اور کوئی اس کےعطابر قادر نهيل ﴿ ربك يخلق ما يشاء و يختار ما كان لهم الخيرة ﴾ اورا گرتقر رظيفه وامام جمهورامت كافتياريس ہے (جبیبا کہ اہل سنت کا خیال ہے) تو پھر بھی عزل وانتخاب کاحق صرف جمہور امت کو ہے وہ جسے جاہیں بنا نمیں اور جے چاہیں معزول کریں۔ایک خلیفہ کو کیاحق حاصل ہے کہ اپنے آپ کومعزول کرکے کسی اور کوخلیفہ بنادے؟ اور نہ ہی اس مصالحت کا بیمطلب تھا کہ وہ معاویہ کے افعال وائلال کی صحت پر مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں ورنہ پھر کفار مکہ کے ساتھ جناب رسول خدا ﷺ کی مصالحت کا بھی یہی مفہوم لینا پڑے گا کہ وہ کفار مکہ کے اعمال کی توثیق کر رہے تھے۔ (معاذ اللہ) کیا کوئی شخص میہ باور کرسکتا ہے؟ بلاتشبیہ جس طرح صلح حدید بیا کفار کی طرف سے غلط اور پیغیبر اسلام ﷺ کی طرف ہے صحیح تھی ای طرح پیرمعاہدہ صلح بھی امیر شام کی طرف سے غلط اور امام حسن الظیما کی طرف ہے صحیح

تھا۔ امام اہل حدیث مولا نا وحید الریاں کھے ہیں۔ SIBTAIN تھا۔ امام اہل حدیث مولا نا وحید الریاں کھے ہیں۔ ''جمارے بڑے شہرادے امام حسن علیہ السلام آنخضرت کی طبیعت پر تھے۔ نہایت وانشمند اور انجام بین۔ وقت اور موقع محل کو دیکھ کر کام کرنے والے۔ جیے آنخضرت نے حدیبیہ میں كافرول سے دب كرمصلحة صلح كر لى تقى۔ ويسے ہى حضرت امام نے بھى ديكھا كدميرى فوج والوں کا اعتبار نہیں۔ان کے دلوں میں خیانت بھری ہوئی ہے۔ادھر معاویہ جنگ پر تلا ہوا ہے۔ اسلام نباہ ہوا جا ہتا ہے تو نا جارا ہے نے دفع الوقتی کرکے معاویہ سے سکے کر لی۔اب جن لوگوں نے بیٹمجھا ہے کہ آپ نے بخوشی معاویہ کوخلافت دے دی۔ اور معاویہ کی خلافت سیج اور شرعی ہوگئی۔انہوں نے حالات اور وقائع پرغورنہیں کیا۔اصل بیہ ہے کہ امام اس وفت کے حالات ك او يرنظر كر ك مجور موكة اورآب نے ايك ضروعظيم سے بيخ كے ليے ضروخفيف كو گوارا کیا۔ پس درحقیقت میں امام کی طرف سے سیج اور جائز بھی لیکن معاوید کی طرف سے ناجائز۔ اورمحض ظلمی اور جبری تقی ۔ جیسے سلح حدید بیا تخضرت کی طرف سے جائز اور پیچے تقی کیکن مشرکوں کی طرف سے ظلمی اور جبری تھی۔اس نکتہ کو یا در کھنا جا ہے کیونکہ اس میں بڑے بڑے علماء کو دھوکا

ہوگیاہے۔''کے

اى طرح مولانا موصوف أيك اورمقام يرلكص إن

''اللہ تعالیٰ اس بات کا گواہ ہے کہ ہمارے امام اور شنمرادے نے اپنی خوشی کے ساتھ سے خلافت معاویہ سے معاویہ سے معاویہ کو بیکھا کہ میرے ساتھی لوگ در پر دہ معاویہ سے سازش رکھتے ہیں اور معاویہ جنگ پر تلا ہوا ہے۔ آپ معاویہ کو ظالم و غاصب جانتے تھے۔ اور ہرگز خلافت کا مستحق تنہیں جانتے تھے۔'' علیہ ہرگز خلافت کا مستحق تنہیں جانتے تھے۔''

بہرحال اس بیان حقیقت تر جمان ہے واضح وعیاں ہے کہ اس مصالحت سے بیدازم نہیں آتا کہ امام حسن معاویہ کے اعمال کی صحت پر مہر تو ثیق شبت کر رہے ہیں بلکہ سلے کے باوجود بھی حسن حسن ہیں اور معاویہ معاویہ! لیکن پر بیدام حسین ہے اپنی بیعت کا مطالبہ کر رہا تھا اور بیعت کا لازی نتیجہ بیہ کہ جس شخص کی بیعت کی جارہ ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے اعمال وافعال کی صحت وصدافت پر بھی مہر تقدیق شبت کی جارہ ہی ہے۔ طلب بیعت سے بزید کا مقصد وہی تھا جو مکہ معظمہ میں ابوسفیان کا رسول خدا وقت ہے مطالبہ تھا کہ اسلام کا نام نہ لو کفر و شرک کو ضلالت و کم ابنی قرار نہ دو۔ خدا کی وحدانیت کو چھوڑ کر صنم پر ستی اختیار کرو غرضیا ہے بھی ہماری روش ورفنار اختیار کرو۔ (اور ابو سفیان کا بیٹا بھی اسلام کے پر دہ میں ای طریق کار پر کار بند رہا) اب برید سے صفرت امام حسین سے بیعت طلب سفیان کا بیٹا بھی اسلام کے پر دہ میں ای طریق کار پر کار بند رہا) اب برید سے صفرت امام حسین سے بیعت طلب کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ چونکہ بموجب م

آنچے پدر نتواند پسر تمام کند

اپ آباء واجداد کے کافرانہ نظریات اوران کے کفریات کی نشر واشاعت پر تلا ہوا تھا اور وہ جاہتا تھا کہ وہ جن نگ اسلام بلکہ نگ انسانیہ جناب امام حسین القلیلاء میں نگ اسلام بلکہ نگ انسانیہ جناب امام حسین القلیلاء سے مہر تصدیق شبت کرائے اوراس طرح عوام الناس کی آئکھوں میں دھول ڈالے کہ اگر اس کے نظریات اور حرکات شرعا سیجے نہ ہوتے تو امام حسین اس کی بیعت کے نگر کرتے؟ (کفریزید کی بحث آئندہ باب میں ملاحظہ فرمائیں) امام عالی مقام اپنے منصب و مقام اور وظیفہ و کام سے کما ھنہ واقف تھے۔ وہ جانے تھے کہ اس شراب خوار، زنا کار، تارک صوم وصلوق، خدا و رسول کے استہزاء کرنے والے اور احکام شریعت کو منانے والے نابکار کی بیعت کرنے کا مقصد مواس اس کے اور کی کہ بیت کرنے کا مقصد مواس کے اور اس کے اعمال واحکام شریعت کرنے اور احکام شریعت شرعاً درست ہیں۔ اور اس کے اعمال واحکام صور کے اور واجب العمل ہیں۔خلاصہ میر کہ اسلام و ہی ہے جو یزید پیش کر رہا ہے۔ یہ مطلب اس وقت اور بھی زیادہ واضح صور کا ورواجب العمل ہیں۔خلاصہ میر کہ اسلام و ہی ہے جو یزید پیش کر رہا ہے۔ یہ مطلب اس وقت اور بھی زیادہ واضح صور کا دو اور احکام سے کا مقصد میر کہ اسلام و ہی ہے جو یزید پیش کر دہا ہے۔ یہ مطلب اس وقت اور بھی زیادہ واضح میں کہ اسلام و بی ہے جو یزید پیش کر دہا ہے۔ یہ مطلب اس وقت اور بھی زیادہ واضح میں کہ اسلام و بی ہے جو یزید پیش کر دہا ہے۔ یہ مطلب اس وقت اور بھی زیادہ واضح میں کہ اسلام و بی ہے جو یزید پیش کر دہا ہے۔ یہ مطلب اس وقت اور بھی زیادہ واضح میں کہ اسلام و بی ہے جو یزید پیش کر دہا ہے۔ یہ مطلب اس وقت اور بھی زیادہ واضح کے خوار کو منانے کو منانے کو کھی دیادہ کا معلم کے خوار کے دور کے دور کے دور کے دور کو کو کا مقدم کی کہ کی دور کو کی دور کے دور کی دور کے دیں کے دور ک

ع انواراللغة ، پاره ۱۱، ص ۹-

انواراللغة ، پاره ۱۵، ص ۲۷، طبع بنگلور

الموجاتا ہے جب بیہ بات پیش نظرر کی جائے کہ پہلے زمانہ میں بیعت اس شرط پر لی جاتی تھی کہ کتاب وسنت پر کمل ہوگا مگر یزیدی سرکشی اس حد تک پہنچ چی تھی کہ بیعت کرنے والے کو اقر ار کرنا پڑتا تھا کہ میں خلیفہ کی ملکیت ہوں۔ وہ میرے اور میرے مال واولا د کے ساتھ جو چاہے سلوک کر سکتا ہے۔ اب ارباب انصاف فرما ئیس کہ ان حالات میں اگر حضرت امام حسین الطیفین پزید کی بیعت کر لیتے (حالانکہ کی وقت بھی امام برحق تا کے لیے کی اور کی بیعت جائز نہیں۔خواہ وہ عالم وعادل ہی کیوں نہ ہو) تو پھر اسلام رجعت قبقری کر کے سابقہ حالت کفر و بے دینی پر آجاتا، کفر کا دور دورہ ہوتا، دین اسلام نیست و نابود ہو جاتا۔ حسین کے جد نامدار، پدر ہزرگوار اور ہرادر عالی وقاری کوششوں پر پائی پھر جاتا۔ اور ان کی تمام محنیس اور زختیں ضائع و ہرباد ہو جاتیں۔ کیا حسین یہ گوارا کر سکتے تھے? نہیں اور ہرگر نہیں! چنانچہ امام مظلوم نے نا قابل ہرداشت مصبتیں اٹھا کیں۔ اپنے اعز وا قارب، اصحاب و احباب کا قبل گوارا فر مایا، خدرات عصمت و طہارت کی اسیری منظور کی گر اسلام کی اہدی تابی و ہربادی قبول نہ کی بلکہ پورے استقلال اور ٹابت قدی کے ساتھ انکار بیعت کر کے اعزا و انصار، مال و جان کی قربانی و سے کر اور نا قابل محل مصائب و شدا کہ ہرداشت کر کے اسلام کو ایک زندہ کی جاویا و انصار، مال و جان کی قربانی و سے کر اور نا قابل محل مصائب و شدا کہ خور شرت کر کے اسلام کو ایک زندہ کی جاویا میا تھ ایک میا نے تو بیہ کہ کرکہ م

جان دی، دی ہوئی ای کی تھی کے حق تو لیے ہے کہ حق ادا نہ ہوا سب کچھ قربان کر دینا مگر حق وصدافت پر آنچ نہ آنے دینا، پچ ہے ب

حقّاكه بنائے لا اله است حسينً

سر داد و نداد دست در دست یزید

چوتھا فر<u>ق</u>

تقیہ ضرور شریعت اسلامیہ میں جائز ہے جیسا کہ آیت مبار کہ ﴿ إِلّاۤ اَنُ تَتَّفُواْ مِنْهُمُ تُفَاۃٌ ﴾ (پ۵، ع ۱۳) اور ﴿ مَنُ كَفُو بِاللّٰهِ مِنُ م بَعُدِ اِیُمَافِۃۤ اِلّاً مَنُ اُنْحُوِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ م بِالْاِیْمَانِ ﴾ (پ۵، ع ۲۰) وغیرہ ۱۱ اور ﴿ مَنُ كَفُو بِاللّٰهِ مِنُ م بَعُدِ اِیُمَافِۃۤ اِلّاً مَنُ اُنْحُوهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ م بِالْاِیْمَانِ ﴾ (پ۵، ع ۲۰) وغیرہ آیات قرآ نبیہ ستفادہ وتا ہے مگرار باب دانش و بینش جانے ہیں کہ تقیہ کے جواز کے چندشرائط ہیں۔ مجملہ ان کے ایک انجمشرط بیہ کہ تقیہ کرنے سے جان و مال اور عزت و ناموس فی جائے اور دین حق کو بھی کوئی گرندنہ پہنچ لیکن اگر تقیہ کرنے سے دین حق کو نقصان پہنچتا ہوتو اس صورت میں اس کا مستحسن ہونا تو بجائے خود جواز ہی فابت نہیں ہے۔ اور بیت کو خاتم میں ایک منافظ ہرین ہوتا کے نصب وتقر رکی غرض و غایت ہی بیہ وتی ہے کہ وہ دین و اور بیت کی حفاظت و حراست کریں۔ اور کفروشرک اور باطل کا قلع قمع کریں۔ بنابریں جبکہ بزید کا فتی و فجور بلکہ اس کا

تغير درمنثور، ج٢،٩ ١١\_

ع تاریخ کامل، جلد ۲ مس ۲۷ وغیره کتب تغییر و تاریخ ملاحظه مول-

المخرصری واضح و آشکار ہو چکا تھا جو بیٹیوں اور بہنوں سے نکاح جائز سمجھتا تھا جوشراب کو پانی کی طرح پیتا اور نماز کا نام مجھ نہ لیتا تھا۔ کے جومبررسول کر بیٹھ کرعلانیہ میر کفر میداشعار پڑھتا تھا ۔

لعبت بنوهاشم بالملك فلاخبر جاء ولا وحيي نزلك دریں حالات اگرسیدالشہد اءالظیٰ تقیہ فرماتے تو ان کی اور ان کے اعز اوانصار کی جان تو ضرور ن کے جاتی مگر دین اسلام مٹ جاتا۔ کفرونٹرک کی نشر واشاعت ہوتی لوگ صراط متنقیم سے بھٹک جاتے۔ حقائق ایمان کی جگہ رسوم جالمیت لے کیتیں۔اوراس طرح حسین کے مقدس آباء واجداد کی مساعی جیلہ پریانی پھر جاتا ہے ایسے حالات میں حمین ایسے حق باز وحق کوش اور جری و بہادر یا کباز انسان کے لیے مکن تھا کداینی جان کی حفاظت کے لیے اسلام کو قربانی کی جینٹ چڑھادیتے؟ لا و السلّب مبلکہ ایسے حالات میں تو اہل سنت کے اصول کے مطابق بھی حسین پر اعلائے کلمة الحق کے لیے جہادواجب تھا۔ چنانچہ شاہ ولی الله دہلوی نے لکھا ہے: ﴿ اذا كفر المحليفة بانكار ضروري من ضروريات الدين حل قتاله بل وجب.... فصار قتاله من الجهاد في سبيل الله.... السنح ﴾ جب کوئی خلیفہ ضرور بات دین میں ہے کسی چیز کا انکار کرنے کی وجہ سے کا فر ہو جائے تو اس وقت اس سے جنگ كرنا نەصرف جائز ب بلكه واجب بوجاتا ب\_\_\_اوراس بي جنگ كرنا جباد في سبيل الله مين شار بوتا ب\_\_ ان حالات میں اگرامام حسین تقیہ کر کے گھر میں بیٹھے رہتے تو پھراسلام کو پناہ کون دیتا؟ اسلام کی جڑ کا ٹی جار ہی تھی۔اس کی روک تھام کون کرتا؟ تین پشتوں کا دشمن اسلام تو اس کے قلع قمع کرنے پر تلا ہوا تھا۔اس کواس کے ناپاک عزائم میں نا کام کون بنا تا؟ جب اسلام کومٹایا جا رہا تھا تو اس کاعکم کون بلند کرتا؟ اس لیے حسین آ سے بوھے۔ اوروبی کچھ کیا جوشرعا ان کا فرض منصی تھا بعنی زبان حال سے بیہ کہتے ہوئے کہ ب

ان کان دین محمد لم یستقم الا بسقتسلی فیسا سیوف خدیدی جان و مال اور اہل وعیال کوراوح شین نثار کر کے اسلام کوابد الآ باد تک کے لیے زندہ و پائندہ حقیقت بنادیا ہ بنا کے بندہ حقیقت بنادیا ہے بنا کے بند خوش رسمے بخال و خون غلطیدن بنا کے دند خوش رسمے بخال و خون غلطیدن خدا رحمت کنند ایس عاشقانِ پاک طینت را کین امام حسن النظیم کے وقت بیصورت حال ندھی چونکہ معاویداگر چردینی اعتبارے جتنا بھی گیا گزرا ہوا

تاريخ الخلفاء سيوطي من ٢٠٠٩\_

ل تذكره خواص الامه م ٢٦١ وغيرور

ي جية الله البالغه م ٢٣٠٠

میں۔ گھا مگر پھر بھی اس نے بظاہراسلام کا لبادہ اوڑ ھ رکھا تھا اس نے اپنے بیٹے کی طرح اسلام کا جوا بالکل اتار کر دورنہیں گھ پھینک دیا تھا۔

يانجوال فرق

ان حقائق کی روشن میں بید حقیقت نا قابل تر دید حد تک واضح ہو جاتی ہے کہ تقاضائے وقت کے لحاظ سے امام حسن الطبیح کی صلح ایک تھی کہ اگر اس وقت امام حسین الطبیح فرمہ دار ہوتے تو وہ بھی صلح ہی کرتے۔ اور امام حسین الطبیح کا جہاد بھی این وقت کے اعتبار سے ایسا سیح اقدام تھا کہ اگر ان کی جگہ امام حسن ہوتے تو وہ بھی ای مسلک کواختیار فرماتے۔

وجعثافرق

شیعی نقط ُ نگاہ سے تو بید مسئلہ بالکل واضح ہے کہ ہرامام اپنے دور میں تھم خداوندی کے مطابق عمل درآ مدکرتا ہے اور جسے تھم سلے ہووہ سلے کرکے وقت گزار لیتا ہے اور جسے تھم ہے اور اس کا ہرقول وفعل مشیت ایز دی کے تابع ہوتا ہے۔ جسے تھم سلے ہووہ سلے کرکے وقت گزار لیتا ہے اور جسے تھم جہاد ہووہ اس پڑمل کرکے اپنا فریضہ اداکرتا ہے۔ ﴿ ان الائے مة عمليهم السلام لم یفعلوا شینًا و لا یفعلون الا

ع ل تفسير كبير، ج ٢،٩ ٥٤٣، كذا في منهاج النة ، ج ٢،٩ ٣١٣\_

بہرکیف دونوں شنرادگان کوئین نے اپنے اپنے عمل سے اپنے جدنا مدار کے اس ارشاد کی مملی تفییر پیش کر دی کہ ﴿ ابنای هذان امامان قاما او قعدا ﴾ میرے بیدونوں شنرادے بہرحال امام برحق ہیں خواہ (صلح کر کے ) بیٹھ جا کیں۔ یا (جہاد کے لیے ) کھڑے ہوجا نیں۔ مو وانیس سے ولنعیم ما قبیل ہے

چاہا جب خدا نے یہ بتائے دنیا والوں کو کہاں پر سلے ہوتی ہے کہاں پر جنگ ہوتی ہے تھا جا کیں دھت سے علی کے لاڈلے دونوں یہ سے جھا جا کیں جس پر آج ونیا دنگ ہوتی ہے تو تھے اپنی رہت سے علی کے لاڈلے دونوں یہ سے جھا جا کیں جس پر آج ونیا دنگ ہوتی ہے یہاں پر جنگ ہوتی ہے ایس سے اور مسلم کو عمل کرے سے بتلایا ہے رہاں پر سالم کو عمل کرے سے بتلایا ہے رہاں پر سالم کو عمل کرے سے بتلایا ہے رہاں پر سالم کو عمل کرے سے بتلایا ہے رہاں پر سالم کو عمل کرے سے بتلایا

ان في ذلك لاية لمن كان له قلب او القي السمع وهو شهيد\_

لي اصول كافئ بس ۱۳۰۰ الفيح امريان. ع اليناً-ع نفس البموم اس ۱۳۹۹ م. ع البؤدة ، وغيره.

### الم الموال باب الم

# آياامام حسين العَلِيْكُا كابياقدام بإغيانه تها؟ (معاذ الله) یزید کے حقیقی خدوخال ، تاریخ کی روشنی میں

اگرچہ جمہور مسلمین پزیدعنید کو فاسق و فاجر بلکہ ملحد ومرتد اور دائر ۂ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں مگر ہمیشہ ہر ز مانے میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے بھی رہے ہیں اور اب بھی (خصوصاً ہمارے ملک میں) موجود ہیں۔ جو یزید کی حمایت کر کے اسے صرف خلیفۂ رسول ہی نہیں بلکہ اسے خلیفہ راشد ثابت کرنا اپنی زندگی کا حاصل سجھتے ہیں۔ (خدا ان کا حشر و نشريزيد كے ساتھ كرے )اى گروه كاسرفيل ابن تيميدرانى ہے جوكہتا ہے: ﴿لا يجوز لعن يزيد و لا تكفيره فانه من جملة المؤمنين ﴾ \_ يزيد يرلعنت كرنا اوراس كى تكفير كرنا جائز نهيس بے كيونكه وه مؤمنين ميں سے ايك مؤمن SIBTAIN.COM

اورای بد بخت گروہ کا دوسرا سرگرم رکن ابن العربی مالکی ہے جوجمایت یزید میں یہاں تک کا فرانہ فتو کی دے گیا ﴿لم يقتل ينزيد الحسين الا بسيف جدم ﴾ يزيد فحسين كوتل نبيل كيا مراني ك جد الحكى تلوارك ساتھ۔اس گروہ کا ایک ترجمان ملاعلی قاری بھی ہے۔وہ لکھتا ہے: ﴿ان الامر بقتل المحسين بل قتله ليس موجباً للعنة على مقتضى مذهب اهل السنة ١١٥م حين كِقُل كاحكم دينا بلكدان كُولل كرنا بهي اللسنت ك ندہب کے مطابق کفرنہیں ہے۔ ع

نیز ای فرقهٔ ضاله و مصله کے ایک مشہور فرد ابن حجر کمی نے حافظ ابن صلاح کے حوالے سے لکھا ہے ج ﴿لكونه امر بقتل الحسين لم يصح عندنا انه امر بقتله رضي الله عنه.... و اما سبّ يزيد و لعنه فلیس شان المؤمنین و ان صح انه قتله او امر بقتله ﴾ به بات جارے نزد یک ثابت نہیں ہے کہ یزید نے قلّ حسین کا حکم دیا تھااوراگر بیثابت بھی ہوجائے کہاس نے امام کونٹل کیا باان کےنٹل کا حکم دیا تاہم اس پرلعنت کرنا اہل

منهج مكية شرح قصيده همزيدا بن حجر كل \_ بحواله مجابداعظم ، ج ا ، صواعق محرقه اص ٢٢٣ اطبع جديد

منهاج النة ، ج كذا في الصواعق ٢٢٣\_ شرح بدء الامالي-

ہ ایمان کی شان نہیں ہے۔

جناب غزالی بھی ای جماعت کی صف میں نظر آتے ہیں جنہوں نے احیاء العلوم اللہ میں بڑی شدو مد سے العنت یزید کی ممانعت فرمائی ہے۔ ہمارے ملک میں'' خلافت معاویہ ویزید''اور'' خلافت وشید ابن رشید'' وغیرہ کتب و رسائل کے مؤلفین اپنے بیشروں ہے بھی چند قدم آ گے نکل گئے ہیں۔ بہرحال کہاں تک یزید کے پرستاروں کے نام مواائے جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ م

یك حسینے نیست کو گردد شهید

ورنه بسیار اند در دنیا یزید کے جینا کہ آپ نے سطور بالا میں ملاحظہ کرلیا ہاں گروہ میں کچھا لیے بھی دین وایمان کو دشن پزید کے جاتی موجود ہیں جنہوں نے محض پزید کی پوزیشن صاف کرنے کے لیے حضرت امام حسین النکی پر بغاوت کا الزام ما کہ کیا ہے۔ چونکہ دشمنان حسین و ہوا خوابان پزید ہمیشہ بیاعتراض کرتے رہتے ہیں اس لیے ضرورت ہے کہ ان لوگوں کے اس ایرادکو تحقیق کی کموٹی پر پر کھا جائے تا کہ معلوم ہو کہ اس میں کہاں تک صدافت ہے اوراس میں کتنا وزن ہے؟ ای لیے ہم نے یہ باب منعقد کیا ہے۔ حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے پہلے بغاوت کی شرق تعریف معلوم ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی نہ درہے کہ اصطلاح شرع اقدی میں بغاوت کا مفہوم ہے جناب رسول اسلام کھی کے تیجے وارث و جائین کے خلاف علم خالف بلد کرتا تھا۔ بنا ہریں کی شخاوت کا الزام عاکہ کرنے ہے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ جس کے بغاوت بند کیا تھا۔ بنا ہریں کی شخاوت کا الزام عاکہ کرنے ہے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ جس کے خلاف اس نے کوئی اقدام کیا ہے۔ آیااس کی خلافت والم صفح طریقہ پر ثابت بھی ہے یا تہیں؟ اس اصول کے تحت مطابق بھی معلوم کرنا جائرت ایل سنت کے قواعد کے مطابق بھی اگر خلافت یہ بیا ہو تا ہو کہ اہل سنت کے قواعد کے مطابق بھی کی طریقہ پر ثابت بھی ہے یا تہیں؟ اس اصول کے تحت کی طریقہ پر ثابت بھی ہے یا تہیں؟ اس اصول کے تحت کی طریقہ پر تا ہے کہ بیا کہ میں اگر خلافت یہ بیا کہ بیا ہے۔ آیااس کی خلافت والم صفح طریقہ پر ثابت بھی ہے یا تہیں؟ اس اصول کے تحت کی طریقہ کر تا ہوئے کو ایک میں کوئی اوراس کے متعدد دجوہ ہیں۔

خلافت یزید کے ناجائز ہونے کی پہلی وجہ

یہ ہے کہ باب ہفتم میں شرا لط صلح امام حن ومعاویہ کے شمن میں مکمل وضاحت کی جا چکی ہے کہ ان شرا لط میں سے ایک اہم شرط بیتھی کہ معاویہ کو اپنے بعد اپنا ولی عہد اور خلیفہ مقرر کرنے کا کوئی حق سے نہ ہوگا۔ اس سے ظاہر ہے کہ معاویہ کا ہزید کو اپنا ولی عہد مقرر کرنا اصول شریعت اور آئین اسلام کے سراسر خلاف ہے۔ معاویہ کو اس تقرر کا

إ احياء العلوم ، ج ٣ ، ص ١٢١،١٢١ ، طبع مصر-

ع العداية اج ابص٥٨٨، مع حاشيه

م ت صواعق محرقه ام ۱۳۶۱ الامامة والسياسة اص ۲۵۸ ، بحری اج ۱۳ من ۱۳۵۸ وغيره -المامه

قطعاً كوئى حَلَى حَاصَلُ نِينِ تَصَادِ ﴿ وَلِمُو مِنْظُرُوا فِي سيرِ العلماء لعلموا كيف عقدت له البيعة و الزم الناس بها و لمقد فعل في ذلك كل قبيح ﴾ اگريدلوگ كتب سيروتواريُّ پرنگاه كرتے توان كويد حقيقت معلوم ہوجاتی كه بيعت يزيد كيونكر منعقد ہوئى اور كس طرح لوگوں كواس بيعت پرمجبور كيا گيا اور كس طرح اس سلسله ميں تمام فتيج وشنيج كارروائياں كى گئيں؟ للے ان فتيج كارروائيوں كا ايك شمه ہم آ تھويں باب ميں ذكر كر پچكے ہيں۔ ناظرين كرام اس كی طرف رجوع كريں ہے

توخود حديث مفصل بخوان ازيس مجمل

دوسرى وجه

\_\_\_\_\_\_ ظاہر ہے کہ یزید کی خلافت خلافت معاویہ کی فرع ہے لہٰذا اگر معاویہ کی خلافت شرعاً درست ثابت ہوگئی تو پھر تو یزید کی خلافت کے سیحے ہونے کا کچھا حمّال ہوسکتا ہے؟ لیکن اگر سرے سے خود معاویہ کی خلافت وامارت ہی غیر

ا تغیرروح المعانی، ج۸،ص۱۲۶۔ مع رساله شهادت حسین ،ص ۴۵۔

ا کینی اوران کی دھینگامشتی کا نتیجہ ثابت ہوئی تو پھرخلافت پزید کی صحت بالکل خارج از بحث مجھی جائے گی۔اس لیے آ خلافت معاویہ کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے سوخفی ندرہے کہ اہل سنت کے علماء مخفقین کو تحقیقات بسیار کے بعداس بات کا اقرار کرنا پڑا ہے کہ معاویہ کی خلافت کو کسی طرح بھی شرعاً درست نہیں قرار دیا جاسکتا چنانچہ اہل سنت کے علامہ وامام مولوی وحیدالزمان لکھتے ہیں:'' یہ بعض مولویوں کی صریح غلطی ہے کہ جوآ بیتیں یا حدیثیں مہاجرین وانصار کی فضیلت میں دارد ہیں ان سے ابوسفیان اور معاویہ کی فضیلت ثابت کرتے ہیں۔معاویہ اور ابوسفیان نہ سابقین اولین میں ہے ہیں اور نتبعین باحسان میں سے بلکہ مساعین السی البغی و العدوان (بغاوت اور سرکشی کرنے والوں) میں سے ہیں۔امام نسائی نے فرمایا: معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث سیجے نہیں ہوئی۔سوائے ایک حدیث کے کہ اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے۔ اور بیدعا آپ کی معاویہ کے حق میں قبول ہوئی۔ ان کے سامنے ستر طرح کے کھانے رکھے جاتے۔ وہ کھاتے کھاتے تھک جاتے ، یران کا پیٹ نہ بحرتا۔۔۔۔ جب معاویہ نے منبر پر بیان کیا کہ خلافت کامستحق کوئی ہم ے زیادہ نہیں ہے تو عبداللہ بن عمر نے اپنے جی میں کہا: تجھ سے زیادہ خلافت کامستحق وہ ہے جو تجھ سے اور تیرے باپ سے لڑتار ہا۔ یعنی جس زمانہ میں تو اور تیرا باپ دونوں کا فرتھے تو دوسرے لوگ جو تجھ سے پہلے سلمان ہو چکے تھے اور تجھ سر جہاد کرتے تھے وہ تجھ سے زیادہ خلافت کے مستحق ہیں۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ کی حکومت دھینگا مشتی ہے تھی۔ نہ صلاح ومشورہ اور استحقاق ہے۔ تو اس کوخلافت نہیں کہہ سکتے۔ جیسے او پر کئی بار بیان ہو چکا ہے۔''<sup>لے</sup> باب وہم میں ای بزرگ کاصلح حسن کے سلسلہ میں بیکلام نقل کیا جا چکا ہے کہ جناب امام حسن کی صلح معاویہ ہے ای طرح تھی جس طرح پینیبراسلام ﷺ کی صلح کفار مکہ ہے جوآ مخضرت کی طرف ہے سیجے اور کفار کی طرف ہے جبری اور ظلمي هي - يبي كيفيت يهال بهي هي -

پس اس بیان حقیقت تر جمان ہے بیرحقیقت بالکل واضح وعیاں ہوگئی کہ معاویہ بن ابوسفیان کی خلافت غلط اورغیرآ کینی تھی اس کے بعد پزید کی خلافت کا بطلان مختاج دلیل و بر ہان نہیں رہتا۔

خشت اول چوں نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج مولا نائے موصوف کا یہ بیان حرز جان بنانے کے لائق ہے کہ "بیزید کا کوئی حق نہ تھا کہ اس کومسلمانوں بر حکومت ملے۔ بھلا جب فرشتے موجود ہوں تو کوئی شیطان کی حکومت منظور کرے گا؟ مگر معلوم نہیں کہ اہل شام کس قبیل کے مسلمان تھے۔امام حسین الظیماری کی تفش برداری کی بھی بردیا وت نہیں رکھتا تھا ۔

چه نسبت خاك را با عالم پاك كجا عيسىً كجا دجال ناپاك

الم ما حب كم موجود موت موئ بهل ما نسول في يزيد سے بيعت كر لى اور اس پر بھى اكتفائه كى۔ امام صاحب كى جان كے در ہے ہوگئ آخر كس شقاوت سے آپ كو بچوں اور عزيز وں سميت قتل كر ديا ب اگر اسلام هميں است كه ايں ها دراند وائے گر پسس امروز بود فردائے

اہل سنت کی اس مسلم الثبوت حدیث کہ ﴿ المحلافۃ بعدی ثلاثون سنۃ ثم یکون ملک عضوض ﴾ میرے بعد خلافت صرف تمیں برس تک ہوگی۔ اس کے بعد کا شنے والی بادشاہی ہوگی۔ (انوار اللغۃ ، پ ۱۸، ص ۱۳۳۷) ہے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ خلیفہ نہیں بلکہ اسے زیادہ سے زیادہ ایک بادشاہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس بنا پرتمیں سال کا عرصہ امام حسن کی شش ماہا ظاہری خلافت پرختم ہوجا تا ہے۔ پس جب پزید کی خلافت ہی شرعاً ثابت نہیں تو اس کے خلاف اقدام کرنے والا کیونکر باغی قرار دیا جا سکتا ہے۔ ب

تنبري وجه

ہر چیز کا ایک میزان ومعیار ہوتا ہے۔ آخر خلیفۂ رسولؓ ہونے کا بھی تو کوئی معیار ہونا چاہئے۔ایبا تونہیں ہو سکتا کہ جوشتر بے مہار دعوائے خلافت کر دے۔اور لاکھی کے زور سے تخت خلافت پرمتمکن ہوجائے۔وہ خلیفۂ رسولؓ بن جائے؟ اگر چیشرا بخوار ، زنا کار ، تارک صوم وصلوٰۃ غرضیکہ پکافاسق وفاجر بلکہ عقیدۃ کافراوراسلام کاغدار بھی ہو؟

کیا کوئی مسلمان فقیہ اس دھاندلی کی اجازت دے سکتا ہے؟ حاشا و کلا۔ بنابریں بزید کے آراء وافکار اوراس کی سیرت وکردار کا جائزہ لینا ضروری ہے تا کہ اس کا استحقاق یا عدم استحقاق خلافت معلوم ہوجائے۔ جہاں تک ہم نے اسلامی کتب تاریخ وصدیث کا مطالعہ کیا ہے ہم تو اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ بزیدا پی سیرت وکردار اور آراء وافکار کے اعتبار سے صرف فاسق و فاجر ہی نہیں بلکہ بالکل کا فر ہے ہم ان حقائق کا ایک شمہ ذیل میں درج کر کے باانصاف ناظرین کرام کو دعوت فکر دیتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ تعصب وعناد کی عینک اتار کر حقائق کا مطالعہ کرنے والے حضرات اس نتیجہ میں ہمارے ساتھ اتفاق رائے کریں گے۔

يزيد كے بعض كا فرانه عقائد ونظريات

يزيدكها ع

جزع المحزرج من وقع الاسل

ليت اشياحي ببدر شهدوا

ا انواراللغة ، ١١٥ص٥٥ \_

ے معاویہ بن الی سفیان کی خلافت کے ابطال اور اس کی ملوکیت کے اثبات کے سلسلہ میں کتاب'' خلافت سے ملوکیت تک'' کا مطالعہ بہت ہے

مفیدے۔

وعد لنساميل بدر فاعتدل ثم قسالوايسايسزيد لاتشل من بنسي احمد ما كان فعل خبر جساء ولا وحسى نسزل

قد قتلنا القرم من ساداتكم فاهلوا و استهلوا فرحاً لست من خندف ان لم انتقم لعبت بنو هاشم بالملك فلا

یزیدان اشعار کفرشعار میں دین اسلام اوراس کے حقائق کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نجس و ناپاک کشتگان بدر کا ذریت رسول سے بدلہ لینے کے بعَد کہتا ہے:

- (۱) کاش میرے بدر والے وہ بزرگ جنہوں نے تیر کھا کر بنی خزرج کی جزع فزع اور اضطراب کو دیکھا تھا آج موجود ہوتے۔
- (۲) (اورد یکھتے کہ) ہم نے تہارے سرداروں میں سے بڑے سردار (امام حسین ) کوتل کر کے بدروالی بجی کوسیدها کردیا ہے۔
  - (m) اس وقت خوشی کے مارے ضرور بآ واز بلند پکار کر کہتے کداے بزید تیرے ہاتھ شل نہ ہول۔
    - (م) میں اولا دِخندف ہے نہیں ہوں اگر اولا دِاحمہ ہے ان کے کئے کا بدلہ نہ لے لوں۔
- ر ) بنی ہاشم نے ملک گیزی کے لیے ایک ڈھونگ رچایا تھا ورنہ نہ کوئی خبر آسانی آئی تھی اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی <sup>ا</sup> (۵) مختی (معاذ اللہ)۔

تاریخ طبری میں ان اشعار کے بعد اس رائے کا اظہار ملتا ہے: ﴿ هذا هو المعروق من الدین و قول من لا يسوج عالى الله ولا الى دينه ولا الى كتابه ولا الى رسوله ولا يؤمن بالله ولا بما جاء من عند الله يستن يكم كلا دين اسلام فروج ہاورايك اليفض كا قول ہے جو خدا ورسول اوران ك لائے ہوئے دين پرائيان نہيں ركھتا ہے

ملت شراب کے متعلق یزید کا نظریداور پینے کے متعلق معاوید کی تدبیر

یزید چونکہ علانیہ شراب کے دور چلا کر دادعیش وعشرت دیتا تھا امیر شام کواندیشہ ہوا کہ چونکہ انجھی تک اکثر لوگوں کے دل و دماغ میں اسلامی احکام وارکان کی پچھ نہ پچھ عظمت رائخ ہے۔اس لیے وہ کہیں پڑید سے متنفر نہ ہو

تاریخ طبری بص ۱۵۸ طبع جدید-

ا تذكره خواص الامة سبط ابن جوزى، ص ۱۳۸ \_صواعق محرقة ،ص ۲۲۲ \_ ينائيج المؤدة ،ص ۳۲۵ \_ نزل الابرار بدخشى ،ص ۹۷ \_اتحاف لحب الاشراف ،ص ۱۸ \_ وسيلية النجاه، ص ۲۹۹ وغيره بحواله ناموس اسلام ، ج۲ ،ص۲۱۲ \_

مجائیں اور اس طرح وہ جو یزید کی ولی عہدی کے لیے زمین ہموار کر رہا ہے اس میں اسے مشکلات کا سامنا نہ کرنا گھیا ہے۔ اس میں اسے مشکلات کا سامنا نہ کرنا گئی ہے۔ اس لیے اپنے چہتے بیٹے کوشراب خواری کی بیتر بیر بتائی۔ ﴿لا تفعل نهاراً لئلا تھوں فی اعین الناس ﴾ بیٹا! دن کوشراب نہ بیا کرو۔ تا کہ لوگول کی نگا ہوں میں تہاری قدر و مزارت نہ گرجائے۔ ﴿ذکرہ ابن المغازلی فی تاریخہ و ابن الانباری فی تاریخہ ﴾

اس کے جواب میں بزیدنے اپنے باپ کو جواباً بیددوشعرلکھ کر بھیج دیئے ۔

فخذها على دين مسيح بن مويم تو پهرمسي بن مويم تو پهرمسي بن مريم ك وين پ لي لو بال قال دبك ويل للمصلين البته نماز گزارول كم تعلق قرآن مين ويل للمصلين موجود ہے ۔ ا

فان حرّمت يوماً على دين احمدً الردين احمدً الردين احمدً ميں شراب نوشى حرام ہے ما قال دبك ويل للذى شربوا خدا نے شرابخواروں كے متعلق ويل للشاريين كہيں نہيں كہا

يزيداورمحرمات وشرعيه جيسے زناء ترك صلوة اور شرب خمر كاار تكاب

عبدالله بن حظله (غسیل الملائکه) بیان کرتے ہیں: ﴿ و اللّه ما حرجنا علی یزید حتّی خفنا ان نومی بالحجارة من السماء ان رجالا ینکح امهات الاولاد و البنات و الاخوات و یشوب الخمر و ید علی بالحجارة من السماء ان رجالا ینکح امهات الاولاد و البنات و الاخوات و یشوب الخمر و ید علی بالحجارة ﴿ فَا كُوتُم مِم نِي اللّ وقت تک یزید کے خلاف آ واز بلند نہیں کی جب تک ہمیں بیخوف دامن گیر نہیں ہوگیا کہ ہیں ہم پرا سان سے پھرنہ برسیں کیونکہ وہ ایسا شخص تھا جو (جنسی خواہش کی تکیل کے لیے) اپنی سوتیل ماؤں اور بہنوں تک کو نہ چھوڑتا تھا۔ اور شراب علانیہ پیتا تھا اور نماز ترک کرتا تھا۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یزید عملی حیثیت سے کس قدر گرا ہوا تھا؟

L

ل روض البئان ، مولانا اشرف على تحانوى (على ما بقل في ناموس اسلام)\_

تاريخ كامل ابن اثير، جسم ص ٦٣ ، مطبوعه مصر، كالاه-

تاریخ الخلفا وسیوطی، ص ۲۰۹،۲۰۸ \_ تذکره سیط ابن الجوزی، ص ۱۹۳ \_ صواعق محرقه ، ص ۱۳۳\_

ایزید کے عام عاوات واطوار

مؤرخ جلیل معودی نے بزید کے متعلق کھا ہے: ﴿ و کان يزيد صاحب طوب و جوارح و كلاب و ترود و فهود و منادمة على الشراب.... الغ كريد براعيش وعشرت ببند، شكاري جانورول، كول، بندروں اور چیتوں کا دلدادہ تھا اور ہر وقت انہی اشغال میں مشغول رہتا تھا اور ہر وقت اس کے ہاں شراب خواری کی بزمیں قائم رہتی تھیں کے جب بزید کی بدکر داریوں کی عام شہرت ہوئی تو مدینہ کے لوگوں پر بالحضوص بیہ بات بہت شاق گزری۔ حاکم مدینه عثمان بن محمد بن ابی سفیان نے معاملہ کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اشراف مدینه کا ایک وفد مرتب کرکے یزید کے پاس بھیجا جس میں جناب عبداللہ بن حظلہ انصاری اور منذر بن زبیر وغیرہ شامل تھے۔عثان کا خیال تھا کہ بیلوگ پزید کی عطا و بخشش ہے مطمئن ہو جا کیں گے مگراس کا بی خیال غلط ثابت ہوا۔ان حضرات نے واپس آ کر یزید کے کردار کو بالکل طشت از بام کر دیا اگر چہ بزید نے رخصت کے وقت بطور رخصتانہ عبداللہ کوایک لا کھاوران کے ہمراہیوں کودس دس ہزار درہم دیئے۔ یزید کا خیال تھا کہ اس حیلہ ہے ان کواینے دام تزویر میں پھانسے میں کا میاب ہو جائے گا مراس کی توقع کےخلاف جب بیلوگ واپس بلیٹ کرمدینہ پہنچے تو برملا ﴿فاظهروا رشتم يزيد و عيبه و قالوا قدمنا من عند رجل ليس له دين يشرب الخمر و يضرب بالطنابير و يعزف عنده القينان بالمعازف و يلعب بالكلاب و يسمر عند الحراب و هم اللصوص و انا تشهدكم انا قد خلعناه ﴾ یزید کے عیوب اوراس کی برائیاں ظاہر کیس اور کہا ہم ایک ایسے مخص کے پاس سے آ رہے ہیں جو بالکل بے دین ہے، شراب بیتا ہے، طنبورے بجاتا ہے، اس کے سامنے کنیزیں باہے بجاتی ہیں، کتوں سے کھیل کرول بہلاتا ہے، رات کو بدمعاشوں اور چوروں کے جمگھٹ میں جنگی کہانیاں بیان ہوتی ہیں۔ ہم تمہیں گواہ کرکے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی

چنانچد دیگر اہل مدینہ نے بھی یزید کی بیعت توڑ دی جس کے نتیجہ میں وہ المیدواقع ہوا جو واقعہ 7 ہے نام سے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے۔ ''حرہ'' مدینہ طیبہ کے مشرق میں ایک مقام کا نام ہے جہاں فوج یزید کے سید سالا رسلم بن عقبہ (جس کے پاس پندرہ ہزار کا لشکر جرارتھا) اور اہل مدینہ میں سخت خونریز جنگ ہوئی اور نیتجتاً اہل مدینہ کو شکست ہوئی۔ سرداران لشکر (عبداللہ بن حظلہ وعبداللہ بن مطیع) جنگ میں کام آئے۔ اس کے بعد مسلم (مسرف انسب ہے) مؤلی سرداران لشکر (عبداللہ بن حظلہ وعبداللہ بن مطیع) جنگ میں کام آئے۔ اس کے بعد مسلم (مسرف انسب ہے) نے مدینہ رسول میں جو مظالم ڈھائے۔ ان کے بیان سے قلم اور زبان عاجز و جران ہے۔ مؤرخین کے ایک عام

مروج الذہب، ج ۲ بص ۱۸ یطبع مصر۔ طبری، ج ۷ بص ۴ ستاریخ التخلفاء بص ۱۳۸۔

اندازے کے مطابق تین شانہ وروز تک مدینہ کو تاخت و تاراخ کیا گیا۔ علاوہ مالی نقصان کے صرف جانی نقصان کا سے اندازہ ہے کہ اس میں سات سو ( 4 - 4 ) صحابۂ رسول اور دس ہزارعوام شہید کئے گئے۔ کم وہیش تین سو کنواری لڑکیوں کی عصمت دری کی گئی۔ مسجد نبوی کی اس طرح ہتک حرمت کی گئی کہ اس میں خچراور گدھے باندھے گئے۔ تین دن تک مسجد نبوی میں نماز واذان نہ ہوئی۔ لیے ننگ اسلام بلکہ نگ انسانیت والے میں تخت نشین ہوا۔ اور آغاز سالا ہے میں ہلاک ہوگیا۔ اس تین سال اور بچھ ماہ میں تین ایسے شنج جرائم کا ارتکاب کیا جن کو یا دکر کے انساف پند دنیا قیامت تک اس پر نفرین کرتی رہے گی۔ حکومت کے پہلے سال خاند این رسول کی بربادی، دوسرے سال بلدرسول کی تباہی اور آخری سال خانہ خدا پر جملہ اور اس کی ویرانی سرع

ناوک نے اس کے صید نہ چھوڑا زمانے میں

زمبی نے اس کے متعلق لکھا ہے: ﴿ افتت حدولت المعسين و اختتمها بواقعة الحرة فمقته الناس ولم يبارك في عموه ﴾ يعنى يزيد نے اپنى حكومت كا افتتاح شبادت حسين اور اختتام واقعة 7 ه سے كيا جس كى وجہ ہے لوگوں نے اس ہے نفرت كى اور خدا نے اس كى عمر ميں بركت نه دى۔ (ميزان الاعتدال)

یزید کے متعلق اسلامی ونیا کی رائے انہی حقائق کے پیش نظراہل سنت کے بڑے بڑے بل القدر علماء وائمہ نے پرید کو نہ صرف فاسق و فاجر بلکہ رین ہیں۔

- (۱) چنانچ ملاً علی قاری لکھتے ہیں: ﴿ اختلف فی اکفاریزید قبل نعم یعنی لما روی عنه ما یدل علی کفر م من تحلیل الخمر .... و لعله وجه ما قال الامام احمد بتکفیر م لما ثبت عنده ﴾ یعنی کفر یزید کے بارے میں اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ بال وہ کا فر ہے کیونکہ اس سے ایسے افعال واقوال نقل ہوئے ہیں جو اس کے کفر پر دلالت کرتے ہیں جسے شراب کو حلال سجھنا وغیرہ ۔ اور شاید انہی وجوہ کی بنا پر امام احمد بن ضبل نے اس کے کفر کا فتو کی دیا ہے کیونکہ ان کے نزدیک اس کے بیکا فرانہ اقوال وافعال ثابت ہوگئے میں میں میں کے سے کا فرانہ اقوال وافعال ثابت ہوگئے میں کھی کا میں کے سے کا فرانہ اقوال وافعال ثابت ہوگئے میں کئی کونکہ ان کے نزدیک اس کے بیکا فرانہ اقوال وافعال ثابت ہوگئے میں کے بیکا فرانہ اقوال وافعال ثابت ہوگئے میں کے بیکا فرانہ اقوال وافعال ثابت ہوگئے میں کے بیکا فرانہ اقوال وافعال ثابت ہوگئے ہوگئے کہ کا سے کونکہ اس کے بیکا فرانہ اقوال وافعال ثابت ہوگئے ہوگئے کونکہ والے کونکہ اس کے بیکا فرانہ اقوال وافعال ثابت ہوگئے ہوگئے کونکہ والے کونکہ والے کونکہ والے کونکہ والے کونکہ والے کونکہ والے کا کونکہ والے کے کونکہ والے کونک
- (۲) پیشوائے اہل سنت شاہ محمد سلیمان صاحب بھلواروی تحریر فرماتے ہیں: ''اکثر اکابرین ومحدثین و بزرگان وین مثل امام احمد بن عنبل، وعلامہ ابن جوزی، وجلال الدین سیوطی وعلامہ سعد الدین تفتاز انی وسید آلوی وغیرهم

ا تاریخ الخلفاء، ص ۲۰۹ رطبع مصر جدید \_ بالاختصار واصابه، جزء نمبر ۲ ، ص ۲۲ ا، تتم ثالث وصواعق محرقه، ص ۲۲۲، طبع مصر جدید \_ بع شرح فقدا کبر، ص ۸۸ \_

رحمم الله تعالی، یزید کے تفر کے قائل ہیں اور سرے سے اسے مسلمان ہی نہیں جانتے۔ الخے۔ "

- (٣) علامہ سعد الدین تغتاز انی لکھتے ہیں: ﴿فنحن لا نتوقف فی شانه بل فی ایمانه لعنه الله علیه و علی انصاره و اعوانه ﴾ ہم یزید پرلعنت کرنے کے جواز بلکه اس کے بدرین و بے ایمان ہونے پر کی متم کا توقف اور شک و شربیس کرتے۔ اس پراور اس کے اعوان وانصار پرخدا کی لعنت ہو۔ ع
- (م) علامه جلال الدین سیوطی (جویزید کوچھٹا خلیفہ بھی شار کرتے ہیں) لکھتے ہیں: ﴿لعن اللّٰه قاتله و ابن زیاد معه و یزید ایضاً ﴾ خداوند عالم حسینؓ کے قاتل اور ابن زیاد اور یزید پر بھی لعنت کرے۔
- (۵) علامه ابن جوزی نے یزید کے کفر اور اس پر لعنت کے جواز میں ایک منتقل کتاب کھی ہے جس کا نام ہے: "البرد علی المتعصب العنید فی جواز اللعن علی یزید" اس میں انہوں نے دلائل قاطعہ وبراہین ساطعہ ہے موقف کو ثابت کیا ہے۔
  - (١) سبط ابن جوزی نے بھی اپنی کتاب تذکرہ خواص الامة میں اس کا کفراور اس پرلعنت کا جواز ثابت کیا ہے۔
- (2) سیرمحود آلوی بغدادی نے اپنی تغییر روح المعانی جلد بشتم میں کفریزید کی بحث کرتے ہوئے ابن عربی مالکی کے کافرانہ فتو کی کا تارو پود بھیرنے اور کفر ولعنت بزید کے بارے میں مختلف علماء الل سنت خے نظریات نقل کرنے کے فرانہ فتو کی کا تارو پود بھیر نے اور کفر ولعنت بزید کے بارے میں مختلف علماء اللی سنت خے نظریات نقل کرنے کے بعد خود لکھا ہے جس کا ماصل میہ ہے: ''میرا گمان غالب یہی ہے کہ وہ غبیث ہرگز مسلمان اور مصدق رسالت نہیں تھا۔'' میں
- (۸) قاضی شہاب الدین قرماتے ہیں: ﴿ تواتو عن یوبد من ایذاء النبی فی اهل بیته ما یوجب اللعن فوحم الله من جو زلعنه قال الله تبارک و تعالی ان الذین یو ذون الله و رسوله لعنهم الله فی المدنیا و الانحوة و اعد لهم عذاباً مهینا ﴾ "یزیرے متعلق یہ بات بالتواتر ثابت ہے کہاں نے الدنیا و الانحوة و اعد لهم عذاباً مهینا ﴾ "یزیرے متعلق یہ بات بالتواتر ثابت ہے کہاں نے آخضرت سلی الله علیہ و آلہ وسلم کو بوجہ آل اہل بیت اذیت پہنچائی۔ اور یہ بات موجب لعنت ہے۔ خدار حمل کرے ان لوگوں پر جو یزید پر لعنت کو جائز سجھتے ہیں۔ خدا قرما تا ہے جولوگ خدا اور رسول کواذیت پہنچاتے ہیںان پر خدا نے لعنت کی ہے۔ اور ان کے لیے در دناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔" (قول سدید، ص ۲۳)

ال شبادت حسين اص م ٥٠

ع شرح عقائد نفى م اا-

ع تاريخ الخلفاء، ص ٢٠٤ مليع جدايد-

ع روح العاني جدي ١٣١٠

- (٩) علامه ذهبی لکھتے ہیں: ﴿ کان (یسزید) ناصبیاً فظاً غلیظاً یتنادل المسکر و یفعل المنکر ﴾ یزید پکا دشمن اہل ہیت اور سخت بدئو تھا۔ وہ شراب پتیا تھا اور گنا ہوں کا ارتکاب کرتا تھا۔ (میزان الاعتدال)
- (۱۰) جناب کھلواروی صاحب نے مولانا عبدالی صاحب فرنگ کلی کا یہ فوی ان کے فاوی (ج ۳، ص ک) سے اپنے رسالہ میں نقل کیا ہے۔ ﴿ در شان وے (یزید) براہِ افراط و موالات رفته می گویند. که وی بعد ازاں که باتفاق مسلماناں امیر شد. اطاعتش بر امام حسین "واجب شد و ندانستند که وی باوجود حسین "امیر شود؟ اتفاق مسلماناں کسے باشد جماعتے از صحابه و از اولاد صحابه خارج از و بودند و برخے که حلقة اطاعت او بگردن انداختند چوں حال او به تشرب خمر و ترك صلوة و زنا و استحلال محارم معائنه کردند به مدینه منوره باز آمدند و خلع بیعت کردند.... الخ که یمین ' پھولوگ مجب پزیرتمام سلمانوں کے اتفاق سے امیر شلم ہوگیا تھا تو ابسین پر بھی اس کی افراط کا شکار ہو کر ہے ہی ہو سکتا ہے دارج ان کی افراط کا شکار ہو کر ہے ہی ہو سکتا ہے کہ اس کی ظافت پر تمام سلمانوں نے اتفاق کرلیا تھا جبر موجود گی میں پزیرام ہو ہو کہ اس کی ظافت پر تمام سلمانوں نے اتفاق کرلیا تھا جبر موجود گی ہو سکتا ہے کہ اس کی ظافت پر تمام سلمانوں نے اتفاق کرلیا تھا جبر موجود گالہ ہو کہ اس کی جب اور جنہوں نے اس کی طاعت کا قلادہ گردن میں ڈالا بھی تھا۔ ان کو بھی جب اس کے محال جا بیت تو از ڈائی۔'' کا کراور کارم الہیکو طال جانے والا ہے جب اس کے محال اس کی بیعت تو ٹر ڈائی۔'' اللہ کی خال جات کا قلادہ گردن میں ڈالا بھی تھا۔ ان کو بھی تو ان ہول نے دینہ میں پہنے کراس کی بیعت تو ٹر ڈائی۔'' اللہ کو طال جانے والا ہول نے انہوں نے درینہ میں پہنے کراس کی بیعت تو ٹر ڈائی۔'' اللہ کو تو اللہ ہولان نے درینہ میں پہنے کراس کی بیعت تو ٹر ڈائی۔'' اللہ کو تو اللہ کو خال کے دو شراب خوار، تارک نماز، زنا کاراور کارم اللہ ہولی کو دائی کو دو شراب خوار، تارک نماز، زنا کاراور کارم اللہ ہولی کی دو شراب خوار، تارک نماز، زنا کاراور کارم اللہ ہولی کے دو شراب خوار، تارک نماز، زنا کاراور کارم اللہ ہوگی کراس کی بیعت تو ٹر ڈائی۔''
- (۱۱) . مولانا محم مبین صاحب فرنگی محلی نے بری تفصیل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ ﴿ یزید و بنوا الحکم ملعونون علی لسان النبی ﴾ معلی نیزیداور حکم کی تمام اولاد پیغیبراسلام کی زبانی ملعون ہے۔''
- (۱۲) علامہ وحید الزمان نے انوار اللغۃ میں کئی جگہ پر کفریزید اور اس پر لعنت کرنے کے جواز کی تقریحات کی ہیں۔ ایک جگہ ہیں: ''اب تک ان اہل شام کے چیلے چاپڑوں سے جہاں پاک نہیں ہوتا۔ کوئی تو یزید کو پیغیبری تک پہنچا دیتا ہے۔ کوئی اس کو خلیفہ برحق کہتا ہے۔ امام صاحب کو باغی قرار دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے (ﷺ ابو بکر بن عربی مالکی استاد امام غزالی) اگریزید امام صاحب کو اپنے ہاتھ سے ذرج کرتا تب بھی میں اس پر لعنت نہ کرتا۔ کیونکہ وہ اولوالا مرمیں تھا۔ کوئی کہتا ہے امام حسین اسی تلوار سے مارے گئے جوان کے ناناکی

ا رساله شهادت حسین ، ص۵۳ ۔ در ماله در صور میں

وسيلة النجاة ، ص ٢٩٠\_

تھی۔اللہ ان لوگوں سے سمجھے۔معلوم نہیں قیامت کے دن آنخضرت کے سامنے بیلوگ اپنا منہ کیے بنا نمیں گے؟ ہم تو یزید کومعہ اس کے معاونین جیسے شمر لعین، ابن زیاد، عمر بن سعد،خولی، سنان وغیرهم کوملعون اور مردود اوراشقی الخلق والخلیفہ جانتے ہیں۔

الف الف الف العن حير يريد پر اور الف الف لعنت يزيد كے طرفداروں اور حاميوں اور تعريف كرنے والوں پر جو ال كوظيفه يا اولو الامر ميں ہے سيجھتے ہيں۔ ان لوگوں كو اتنا وقوف نہيں كہ خلافت شرى كوئى خالہ جى كا گھر ہے كہ جو زيروست ہوا۔ اس نے دہا ليا۔ اور خليفه بن ليم جيشا۔ '' يہاں بنظر اختصار انہى ہارہ شہادتوں پر اكتفاكى جاتى ہے۔ تفصيل كے شائفين كتاب معاويدو يزيد اور سياست معاويدو يزيد وغيرہ كتب مبسوطہ كی طرف رجوع كريں۔

ان حقائق پرایک سرسری نگاه ڈالنے ہے بآسانی بیاندازه لگایا جاسکتا ہے کدان حالات میں یزید کسی طرح مجی خلافت نبویہ کا مستحق نہ تھا۔ اس کا اسلام ہی ثابت نہیں۔ تا بخلافت چہرسد؟ لہذا اس کے خلاف کوئی اقدام کرنا برگز بغاوت نہیں قرار دیا جاسکتا۔ و الحمد للله علی وضوح الحق و الحقیقة۔

#### ایک مشہورشبہ کا جواب

ہوا خواہان بنی امیہ ومحبان پرید بہت ہاتھ پیر مار نے کے بعد بموجب '' و بہت کو تنظے کا سہارا'' نجات پرید کے سلسلہ میں بخاری کی اس حدیث کو پیش کیا کرتے ہیں کہ آنخضرت و اللہ نے فرمایا: ﴿ اوّل جیسٹ من امنسی بغزون مدینة قیصو معفود لهم ﴾ ''میری امت کا پہلا اشکر جو قیصر (بادشاہ روم کے ) شہر (قطنطنیہ) پر جہاد کرے گاوہ بخشا ہوا ہے۔'' وسم میں معاویہ نے ایک فوج سفیان بن عوف کی کمان میں قسطنطنیہ بھیجی تھی اور چونکہ پریداس الشکر میں شامل تھا۔ لہذا وہ مبشر بالجنة قرار پاتا ہے۔ یہ دلیل بالکل علیل اور بچند وجہ نا قابل قبول ہے۔

اؤلا: بروایت سند کے اعتبار ہے مجروح ومقدوح ہے کیونکہ اس کے راوی بوجہ بدعقیدہ یا بدعل ہونے کا قابل اعتبار ہیں۔ اس روایت کا سلسلہ سنداس طرح ہے: ﴿حدثنا اسحق بن یزید بن ابو اهیم الدمشقی حدثنا یحییٰ عن عمیر بن الاسود العنسی الحمصی ﴿۔اسسلسلہ کا پہلا راوی اسحاق ہے جو کہ علاء رجال کے نزویک ضعیف ہے۔ چنانچہ علامہ ابن مجرعسقلانی تہذیب التہذیب (ج ا،ص ۲۲۰ طبع حیدر آباد) میں لکھتے ہیں: ﴿قال ابن ابی حاتم کتب عنه ابی و سمعت ابا زرعة یقول ادر کناہ ولم نکتب عنه ﴿۔ابن الِي حاتم بیان کرتے ہیں: میرے باپ نے اس (اسحاق) سے حدیث کھی اور میں نے ابوزرعہ (رازی) سے ساکہ وہ کہتے علی کہ منے کا کی زمانہ یا یا ہے مگر (بوجہ ضعیف ہونے کے) اس سے حدیث بیں کھی۔

وسراراوی یکی ہے۔ اس کے متعلق تہذیب التہذیب (ج ۱۱، ص ۲۰۰) میں لکھا ہے: ﴿ کسان یسومنسی و وسراراوی یکی ہے۔ اس کے متعلق تہذیب التہذیب (ج ۱۱، ص ۲۰۰۰) میں لکھا ہے: ﴿ کسان یسومنسی الله کان قدریًا ﴾ اس پر قدری ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ اور الی معین (بہت بڑے نقاد) سے روایت ہے کہ بید قدری تھا۔ اور جناب رسول خد ﷺ کا ارشاد ہے: ﴿ السقدریة مجوس هذه الامة ﴾ قدرید میری امت کے مجوی ہیں۔ (شرح مقاصد)

تیراراوی تورج اس کے متعلق تہذیب (ج۲، ص۳۳) میں لکھا ہے: ﴿ يقال انه کان قدرياً و کان اللہ علی اللہ علیہ اللہ علی اللہ احب رجلاً قتل جدّی نفاہ اهل الحمص لکونہ قدریاً ﴾ کہا جاتا ہے کہ شخص قدری المذہب تھا۔ اس کا دادا جنگ صفین میں معاویہ کی معیت میں الحمص لکونہ قدریا ٹی ہما جاتا ہے کہ شخص قدری المذہب تھا۔ اس کا دادا جنگ صفین میں معاویہ کی معیت میں مارا گیا۔ چنا نی جب بھی تور حضرت علی اللی کا ذکر کرتا تو کہتا تھا میں ایے شخص کودوست نہیں رکھتا جس نے میرے دادا کوتل کیا ہے۔ اہل محص نے اس کوقدری ہونے کی وجہ سے شہر بدر کر دیا تھا۔ (کذا فی میزان الاعتدال) اس سے معلوم ہوا کہ شخص قدری ہونے کے ساتھ ساتھ دشمن اہل بیت بھی تھا۔ اور یہا مربجائے خودرادی کے لیے قادر ہے البذا ایک قدری و ناصبی کی روایت کیوکر قابل قبول ہو سکتی ہے؟

چوتھا راوی خالد بن معدان ہے۔ اس کے متعلق تقریب التہذیب (ص ؟؟) میں تصریح موجود ہے کہ پیر سل کشیراً ﴾ کہ میخص روایت نقل کرنے میں ارسال سے بہت کام لیتا تھا۔ اس بنا پر میجی نا قابل اعتاد ہو کررہ حاتا ہے۔

علاوہ بریں ان تمام راویوں کا دمشقی (شامی) اور جمصی ہونا بھی بُری طرح کھٹکتا ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ ان راویوں نے اپنی طرف سے یا حکومت وقت کے اشارے پرالیمی روایات وضع کرکے بلاد اسلامیہ میں پھیلا دیں جن سے سلاطین وقت کی خوشنودی حاصل ہو سکے۔ان حقائق کی روشنی میں واضح ہوگیا کہ بیرروایت بالکل وضعی وجعلی ہے اور نا قابل استدلال۔

شانیا: اگر بالفرض اسے مجے بھی تسلیم کرلیا جائے۔ تواس میں پہلے شکر کی فضیلت وارد ہوئی ہے اور جس کشکر میں پہلے شکر کی فضیلت وارد ہوئی ہے اور جس کشکر میں یزید شامل تھا وہ پہلا نہ تھا۔ یزید عقصے میں شریک ہوا۔ حالانکہ اس سے بہت پہلے سیم میں ایک مہم مدینہ قیصر قسطنطنیہ کے خلاف روانہ کی جا چکی تھی۔ اور سالہائے مابعد میں بھی برابرمہمیں روانہ ہوتی رہیں۔ جیسا کہ یزید کے خاص ہمنوا ابن خلدون اور ابن کثیر نے بیان کیا ہے۔ (ازقول سدید)

شانشا: واقعات شاہد ہیں کہ یزید نے اس مہم میں بادل ناخواستہ شرکت کی تھی۔ ظاہر ہے کہ جو ممل قلبی پر رضا مندی سے نہ ہو۔ وہ شرعاً قابل اعتنانہیں ہوتا۔ چنانچے مؤرخ شہیرابن اثیر کا بیان ہے کہ معاویہ نے یزید کوشرکت کھیں

ما ان ابالی بما لاقت حبوعهم بالفدفدا البید من حمی ومن شوم اذا اتک تا علی الاغاط مرتفعاً بدیسر مسران و عندی ام کلشوم جب معاویکواس بات کاعلم بواتواس نے کہا: بخدا میں اس کو بھیج کرربوں گا۔ چنانچہ یزید کو طوعاً کر ہا جانا پڑا۔ اس طرح یزید نے بادل ناخواستہ مجبوراً اس جہاد میں شرکت کی۔ (کامل، جسم ۲۲۷) ان حالات میں یزید کے کیا فضیلت باتی رہ جاتی ہے۔

دابعة: بعض محدثين المسنت (ابن التين وابن المنير) ناس حديث كا جواب بيويا ب كم ﴿ لا يلزم من دخوله في ذالك العموم ان لا يخرج بدليل خاص اذ لا خلاف ان قوله عليه السلام و الصلوة مغفور لهم مشروط بكونه من اهل المغفرة حتى لو ارتد ممن غزاها بعدة لك لم يدخل في ذلك العموم اتفاقا... النح ﴾ اس ( بخشش) والعموم مين يزيرك داخل بونے سيلازم نيس آتا كدوه دليل خاص ك ذريداس عنكل نه سحكيونكه اس مين كوئي اختلاف نهيں كه آخضرت كا بيارشادكه وه (الشكر) بخشا بوا بال خاص شرط كساته مشروط به كدوه شامل بوني والشخص مغفرت كي قابليت بهي ركحتا بولبالا الراس لشكر والوں مين سيكوئي شخص بعد مين مرتد بوجائي تو وه بالاتفاق اس ( بخشش كے ) عموم مين واخل نه بوگال (اور چونكه يزيد نے بعد كوئي شخص بعد مين مرتد بوجائي تو وه بالاتفاق اس ( بخشش كے ) عموم مين واخل نه بوگال (اور چونكه يزيد نے بعد ازال وه وه افعال شنيعه كے بين كه اگر پہلے اس كا اسلام بالفرض تسليم بھي كرليا جائے تو پھراس كا ارتداد هيني لازم آتا ازال وه وه افعال شنيعه كے بين كه اگر پهلے اس كا اسلام بالفرض تسليم بھي كرليا جائے تو پھراس كا ارتداد هيني لازم آتا به ) البندا وه اس عموم سے خارج متصور ہوگا۔

خاصا: شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ'' جہاد ماضی کے گناہ وہوتا ہے ستقبل کے گناہوں یا اعمال کو محونہیں کرتا۔ بزید سے بعد میں جو گناہ سرز دہوئے۔ ان کا حساب کتاب اور جزا وسزا اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ جوانہیں بہت اچھی طرح جانتا ہے۔'' اس جواب باصواب سے واضح ہوجاتا ہے کہ وہی شخص جنتی کہلاسکتا ہے جس کا خاتمہ بالخیر ہوا ہو۔ یہ نکتہ تمام مکا تب قکر سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کے لیے خصوصی توجہ کا مستحق ہے کہ کی بھی شخص کے بارے میں اخلاص وعقیدت کے پھول نار کرنے سے تبل بید کمیے لینا چاہئے کہ آیااس کا فاتمہ بالخیر بھی اخلاص وعقیدت کے پھول نار کرنے سے تبل بید کمیے لینا چاہئے کہ آیااس کا فاتمہ بالخیر بھی ہوا تھا یا نہ ؟ ﴿ لان الاعہ مال بالخواتیم. رزقنا الله حسن النحاتم بحاہ النبی و الوصی و والوصی و الوصی و ا

قسطلانی شرح بخاری، ج۵،۵۳ م۸۵،۸۴ وج ۱،۹ ۱۳۹\_

ما منامد الرجيم مجريدا يريل ١٩٢٤م، ص ٢١٥، شاكع كرده: شاه ولى الشراكية مي حيدرآ بادسنده-

ابنائهما و فاطمه ﴾

سادسا: بنابرتسلیم خودعلائے الل سنت نے اس کے متعدد جوابات دیے ہیں۔ سبط ابن جوزی نے اس کا جواب دیے ہوئے کھا ہے: ﴿قلنا فقد قال النبی لعن الله من اخاف مدینتی و الآخر ینسخ الاول ﴾ ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ آنخضرت کا ایک ارشاد ہے ہی ہے کہ جوشض میرے شہر مدینہ کے لوگوں کوخوف زدہ کرے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ (اور چونکہ غزوہ قسطنطنیہ کے بعد پزید نے اہل مدینہ کو واقعہ کرہ میں خوف زدہ کیا تھا لہذا آخری حدیث نے پہلی کومنسوخ کردیا۔

جناب رسول خدا الله کا ارشاد ہے: ﴿ من اخاف اهل المدينة ظلماً اخافه الله و عليه لعنة الله و المدانكة و الناس اجمعين و لا يقبل الله منه صوفاً و لا عدلاً ﴾ جُوش الله مدينه پرظلم كرك انہيں ناجائز طور پر ڈرائے اسے خدا ڈرائے گا اور اس پر خدا ، اس كے ملائكہ اور تمام لوگوں كى لعنت ہوگى اور بروز قيامت خداوند عالم اس كاكوئى مالى و جائى عمل قبول نہ كرے گا۔ اب رہا يزير كامسلم بن عقبه كى ماتحتى ميں لشكر جرار بھيج كرابل مدينہ كو ڈرانا دھمكانا اور ان پرظلم و سم كے پہاڑ ڈھانا تو بيتاريخ كا وہ مسلم الثبوت وردناك و كر بناك واقعہ ہے كہ جس كا انكار نہيں كيا جا سكتا ہے كہ اس سلسلہ ميں قريباً ايك بزار باكره عورتوں كى بكارت زائل كى گئى (اور ناجا بُر حمل تھم ہرے) اور قريباً است موقاريان قرآن ذرئے كے گئے گئى دن تك مدينہ كى جنگ حُرمت كى گئے۔ مى مسلم بين حقيد ہوگئى مسلم عين اور آمد و ردفت موقوف ہوگيا۔ اہل مدينہ چھپ گئے يہاں تك كہ مجد نبوك ميں گئے اور مجمور ميں سلسلۂ جماعت اور آمد و ردفت موقوف ہوگيا۔ اہل مدينہ چھپ گئے يہاں تك كہ مجد نبوك ميں گئے اور مجمور ميں سلسلۂ جماعت اور آمد و ردفت موقوف ہوگيا۔ اہل مدينہ چھپ گئے يہاں تك كہ مجد نبوك ميں گئے اور مجمور مول پر پيشاب كيا۔ على مدينہ قو إنّا إلَيْهِ وَ إنّا إلَيْهِ وَ إنّا الْمُهُ وَ الْحَالُ ہُونَ کَالُ وَ اِنّا الْمُهُ وَ اَنْ الْمُونِ وَ اِنْ الْمُعْ وَ اَنْ الْمُعْ وَ اَنْ الْمُونِ وَ اِنْ الْمُعْ وَ اَنْ الْمُعْ وَ اَنْ اللهِ وَ اِنّا الْمُعْ وَ اَنْ اللهُ وَ اِنّا الْمُعْ وَ اَنْ وَ اَنْ وَانِ اَنْ وَانْ كُونُ وَ اَنْ اللهِ وَ اِنْ اللهُ وَ اِنْ الْمُونُ وَلَى اللهِ وَ اللهِ وَانْ اللهِ وَ اِنْ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَالْمُونُ اللهِ وَالْمُ اللهُ وَالْمُونَ اللهِ وَالْمُونُ وَانْتُ اللهُ وَالْمُونُ وَانْ اللهُ وَالْمُونُ وَانْ اللهُ وَالْمُونُ وَانْدَالِهُ وَالْمُونُ وَانْدُونُ وَانْدُونُ وَالْمُونُ وَانْدُونُ وَانْدُو

اورابن زبیر کے معاملہ میں منجنیقوں سے خانہ خداکی دیواریں منبدم کرکے اسے آگ لگادی گئی۔ معاملہ میں منجنیقوں سے خانہ خداکی دیواریں منبدم کرکے اسے آگ لگادی گئی۔ مالک اللہ علیہ و اللہ انصاف غور فرمائیں۔ بعدازیں بھی یزید کی نجات کی کوئی امید باتی رہ جاتی ہے۔ لعن الله علیہ و علیٰی انصارہ و اعوانہ۔

سيط ابن جوزى لكست بين: ﴿ ان جماعة سئلوا جدى عن يزيد. فقال ما تقولون في رجل ولى الثالثة رمى الثالثة رمى

ل تذكره الخواص عن ٢٠٨ طبع مصر-

ع منداحد بن عنبل - تذكره خواص الامة وطبراني -

س صواعق محرقه بص ١٣١١

س صواعق محرقه بص١٣١١\_

الكعبة بالمحانيق و هدهما فقالوا نلعنه فقال فالعنوه ﴿ الكِرُوه نَهِ مِرِكِ نانا (ابن جوزى) بي يزيد كَ بارك مِين سوال كيا ـ انهول في جواب مِين فرمايا: بھلاتم اليشخض كے بارك مِين كيا كہتے ہوجس في الي سالہ دور حکومت مِين سے پہلے سال مين حسين كوشهيد كيا ـ دوسرے سال مين الل مدينه كوخوف زده كركے مدينه كي سالہ دور حكومت كي اور تيسرے سال مين خانة كعبه كونجنيقول سے اڑا ديا ۔ انہوں نے كہا: كيا ہم اس پرلعنت كرين؟ كها: بال اس پرلعنت كرين؟ كها:

انبی حقائق کی بناء پرمورخ جلیل معودی نے لکھا ہے: ﴿ و لیسزید و غیرہ انجبار عجیبة و مثالب کئیسر۔ة من شرب المخصر و قتل ابن الرسول و لعن الوصی و هدم البیت. و سفک الدماء و الفسق و الفجور و غیر ذلک ممّا ورد فیه الوعید بالیاس من غفرانه کوروده فیمن جعد توحیده و خانف رسله... الغ ﴾ پزیداوراس کے ہمراہیوں کا خباروا قار عجیب اورمصائب ومثالب کیر ہیں۔ جیسے شراب پیا، فرزندرسول وقتل کرنا، وصی نی پلین طعن کرنا، خانہ کعبیکا گرانا، مسلمانوں کا خون بہانا، اوردیگر مختلف قتم کے ایسے فتل و فجور کے کاموں کا ارتکاب کرنا جن کے ارتکاب کرنے والوں کے لیے ای طرح رحمت و بخشش خداوندی سے نامیدی کی وعید و تہدید وارد ہوئی ہے جس طرح مشرین توحید و مخالفین رسول کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ '' ان نامیدی کی وعید و تہدید وارد ہوئی ہے جس طرح مشرین توحید و مخالفین رسول کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ '' ان منام باتوں کا متجہ یہ ہے کہ جومشرین خداورسول گامتا م ہے۔ وہی پزید بن معاوید کا مقام ہے بلکہ کئی اعتبار سے اس کا مالدان سے بھی برتر ہے۔ بنس ما اشتر وا به انفسهم لو کانوا یعلمون۔

تذكره خواص الامة اص ١٦٥\_ مروح الذهب، ج ٢، ص ٥٠\_

الم بارهوان باب ا

## حضرت امام حسین العَلَيْ كل شهادت كے مقصد كى وضاحت

اب تک سابقہ ابواب خصوصاً دسویں باب میں جو پچھ لکھا جا چکا ہے وہ اگر چہ مقصد شہادت حسین کو سجھنے کے لیے کا فی ہے۔ ان مباحث کا مطالعہ کرنے والے ناظرین کرام پرسینی "شہادت عظمیٰ کا مقصداقصٰی مخفی ومستورنہیں رہ سکتا۔ تاہم اس باب کے شمن میں ذرااور وضاحت وصراحت کے ساتھ اس موضوع پر تبصرہ کیا جاتا ہے تا کہ ہر کہ و مہ پراس بے نظیر جینی "کارنا ہے کا مقصد ومطلب بالکل واضح ولائح ہوجائے۔

كام كى قدرو قيت اس كى غرض وغايت كے تابع موتى ہے

سیامرکسی دلیل و بر بان کامختاج نہیں ہے کہ کوئی عقل وخر در کھنے والی بہتی کوئی کام بغیر کسی غرض و غایت کے نہیں کرتی البتہ بیضرور بہوتا ہے کہ وہ غرض بمیشہ یکسال نہیں بہوتی بلکہ بھی بلنداور بھی پست ہوتی ہے۔ اس لیے بمیشہ کسی بھی فعل کی صحیح قدرو قیمت کا اندازہ اس کی غرض و غایت کی بلندی یا پستی سے لگایا جاتا ہے جس فعل کی جس قدر غرض و غایت بلنداور عظیم الشان ہوگی اسی قدروہ کام بلند وظیم المرتب سمجھا جائے گا اور جس قدراس کی غرض و غایت فرض و غایت بلنداور جس قدراس کی غرض و غایت دنی اور پست ہوگی اسی قدروہ فعل ارباب نظر کی نگاہ میں حقیر و مہین متصور ہوگا۔ مثلاً ایک شخص اپنج محبوب حقیقی کے دنی اور پست ہوگی اسی قدروہ فعل ارباب نظر کی نگاہ میں حقیر و مہین متصور ہوگا۔ مثلاً ایک شخص اپنج محبوب حقیقی کے پید بیدہ دین کی بقا و شحفظ کی خاطر اپنی جان عزیز جان آ فرین کے سپرد کرتا ہے وہ شہید راہِ خدا کہلاتا ہے۔ اور زندہ و خوشنود کی خدا کا تمغہ حاصل کرتا ہے اور لوگ اس پر مدح و شنا کے بھول نچھا ور کرتے ہیں۔

ایک دوسرا شخص ہے وہ بھی اپنی جان ٹارکرتا ہے گرکسی پری وش محبوبہ کے عشق و محبت میں گرفتار ہوکراوراس کے در دِفراق ہے متاثر ہوکرتو وہ عنداللہ ''خودشی'' ایسے علین جرم کا مجرم قرار دیا جا تا ہے اورار باب عقل و دانش اس کی حماقت پر ہنتے ہیں۔ یہ اختلاف و تفاوت کیوں ہے؟ جبکہ دونوں فعل بظاہر متجانس و متماثل ہیں۔ دونوں میں جان کا دیاں ہے الہٰذا ماننا پڑے گا کہ یہ اختلاف اقد ارصرف اغراض و مقاصد کے اختلاف سے رونما ہوا ہے۔ اس لیے اس مسلمہ اصول کی بنا پڑسینی شہادت کی حقیقی عظمت معلوم کرنے نے لیے اس کا اصلی مقصد معلوم کرنا ضروری ہے۔ شہادت میں اسلام کردار کو بے نقاب کردیا

کچھ عرصہ سے خلافت نبویہ کوجس نبج پر چلایا جارہا تھا اس نے بتدریج اب قیصر و کسر کی کی ملوکیت کی شکل و

صورت اختیار کرلی تھی۔اب حالت میتھی کہ کھلے بندروں مُنگام اسلام احکام اسلام کی مخالفت کرتے تھے اور ان کو کوئی رو کنے ٹو کنے والا نہ تھا۔ کھدر ایسے سادہ اسلامی لباس کی جگہ اب ریشم و دیبانے لے لی تھی۔ ان کے گھروں سے اب آ وازِقر آن کی جگه راگ وسرود کی صدائیں بلند ہوتی تھیں۔عبادت واطاعت میں شب زندہ داری کی جگه راتیں داد عیش وعشرت دینے میں گزاری جاتی تھیں۔ یانی کی بجائے اب دورِ جام وسبو چلتا تھا۔محرمات ابدیہ ہے اب جنسی خواہش کی تسکین مباح سمجھی جاتی تھی۔اور ستم بالا ئے ستم بیرتھا کہ عامۃ المسلمین انہی نظریات اور افعال کو اصل اسلام مجھتے تھے اور نام نہاد مُکام اسلام کے خلاف شرع افعال واحکام کوعین اسلام قرار دیا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اگر اس وقت اسلام کاصیح ہمدرد، بانی اسلام کا نواسہ، اسلام کے پہلے بطل جلیل وعظیم جرنیل کا لخت جگر اور امت مسلمہ کا سیا عنمخوار یعن حسین بن علی علیها السلام خاموش تماشائی کی طرح حالات کو دیکیتا رہتا۔ یا (معاذ اللہ) یزیدعنید کی بیعت کر لیتا تو ظاہر ہے کہ پھراس نام نہاد خلیفہ وفت کے مذکورہ بالاملحدانہ نظریات اور کا فرانہ حرکات پر مہرصحت ثبت ہو جاتی۔ اوراس طرح اسلام نیست و نابود ہو جاتا اور اگر برائے نام باتی رہ بھی جاتا تو اس مسنح شدہ شکل میں کہ اے اصل سیح اسلام ہے ذرہ بحربھی کوئی مناسبت نہ ہوتی۔ایسے حالات میں حضرت امام حسین نے بیعت ہے انکار اور شہادت عظمیٰ کاراستداختیارکرکے تمام عالم پراس حقیقت کوآشکارکر دیا کداسلام اور ہے۔اورموجودہمسلمانوں خصوصاً نام نہاد خلیفة السلمین کاعمل و کرداراور؟ جے اسلام کی تضویر مجھنا بالکل علط ہے۔ اس طرح امام عالی مقام نے جام شہادت نوش کر کے قیامت تک اسلام کوزند ہ جاوید بنا دیا۔اور بنی امیہ کے چثم و چراغ پزید پلید کے ملحدانہ اعتقادات اور کا فرانہ حرکات کو بالکل بے نقاب کر دیا۔ اب رائے عامداس قدر بیدار ضرور ہوگئی تھی کداگریزید کے بعد بھی بن امیہ یا بن عباسیہ کی بعض خلافتوں کے دور میں ایسے فتیج وشنیع حرکات کا ارتکاب قصر ہائے حکومت میں کیا گیا ہے۔ تو ایک لمحہ کے ليے بھی مسلمانوں نے اسے اسلام نہیں سمجھا بلکہ یہی کہا ہے کہ اسلام اور ہے اور خلیفہ کا کر داراور؟ شہادت حسین بقائے اسلام کی ضامن ہے

یزید کے عقائد وا عمال پر سرسری نظر کرنے ہے (جن کا ایک معتدبہ حصہ گیارہ ویں باب میں ذکر ہو چکا
ہے) پیر حقیقت بالکل کھل کرسامنے آجاتی ہے کہ یزید کا مقصد اسلام کومٹانا اور اسے صفحہ ہستی ہے نیست و نا بود کرکے
اس کی جگدا ہے آبائی ند بہ (کفر وشرک) کو دوبارہ رائج کرنے کے لیے زمین کا ہموار کرنا تھا جس کا سنگ بنیا در کھا
جاچکا تھا البتہ اب اس کی پنجیل امام حسین ہے بیعت لے کر کرنا چاہتا تھا تا کہ عام مسلمانوں کی آئکھوں میں دھول
ڈال سکے۔اوران کوبا سانی بیہ باور کرا سکے کہ اگر اس کے نظریات اور حرکات وسکنات درست نہ ہوتے تو بانی اسلام کا
گراوشہ حسب ونسب میں بکتائے روز گار۔اوراسلام کی مزاج شناسی میں وحید عصر اوراس کا سچاخمنوار کیوں کر اس کی

ع المعنى المام الطين حقيقت حال سے آگاہ تھے۔اس ليے انہوں نے زبان حال سے بير كہدكر كد ب

ان كان دين محمد لم يستقم الابقتلى فيا سيوف خذينى

خندہ پیشانی سے جانگدازمصائب وآلام برداشت کرتے ہوئے بیعت بزید سے انکارکردیا۔اورآخری دم

تک اس پر ثابت قدم رہ کر بزید کے عزائم مشکو مہ کو خاک میں ملا دیا اور اس طرح اسلام کو ایک زندہ جاوید حقیقت بنا

دیا۔ حلال وحرام کے درمیان ابدی خط امتیاز تحییج دیا۔ جائز و ناجائز کے حدود کو مضبوط کر دیا۔ اسلامی اصول واقد ارکو

پائدار بنا دیا۔ عامة المسلمین کوخواب غفلت سے بیدار کر دیا۔ لوگوں کو ظالم سے نفرت اور مظلوم کی ہمدردی و حمایت پروا

دار کر دیا۔ اس طرح کفر والحاد کا ہمیشہ کے لیے سرگوں کر کے پرچم اسلام کو ابدالا آباد تک کے لیے بلند و بالا کر دیا۔ لہذا

آج جہاں جہاں اسلام اور مسلمان موجود ہیں۔ یہ سب شہادت حسین کا صدقہ ہے سے

بهرحق در خاك و خون غلطيده است پسس بنائے لا الله گرديده است (اقبال)

اگرشهادت ِحسین نه ہوتی تو آج نه کوئی کلمهٔ اسلام پڑھتااور نه ہی کوئی نماز وروزہ وغیرہ اسلامی شعائر پر

عمل درآ مدكرتا ك

## SIBTAIN COM,

ماننا پڑتا ہے کہ اس وقت و نیا میں اسلام کے جو پچھ علائم و آثار موجود ہیں بیسب پچھ امام حسین کی شہادت کے طفیل ہے اس طرح وہ مسلمانوں کے محن اعظم قرار پاتے ہیں۔ لہذا بموجب ہل جزاء الاحسان الا لاحسان تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ سرکار شہادت کی یادگار منانے اور ان کی مجالس عزامنعقد کرنے میں باہمی اشتراک عمل اور تعاون کا مظاہرہ کرکے اپنے اس محن کے احسان کا بدلہ احسان سے دینے کی کوشش کریں۔ ف ان اللّه لا یضیع

شہادت حسین نے بورے عالم انسانیت کو ہلاکت ابدی سے بچالیا

 ہاہے جو کھانے کی چیزمل جائے اس سے پیٹے بھر لیتا ہے پینے کی ہوتو اسے لی لیتا ہےاور جنسی تسکین مٹانے کی ہوتو گ اس ہے اپنی اس خواہش کی بھیل کر لیتا ہے۔اس کی بلا ہے کہ وہ جائز ہے یا ناجائز۔اس کا پیعل عقلاء کی نظر میں مدوح ہے یا ندموم؟ اوراس کی میر کت حسن ہے یا فتیج؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو ہر عقل وخرد سے محروم ہے لیکن اگر انسان عقل کے باوجود اس سے کام نہ لے اور حیوان کی طرح مطلق العنان ہو کر بندہ نفس اور غلام ہواو ہوس بن جائے۔اور خیر وشر کے پیانے توڑ کر حلال وحرام کی حدود پھاند کراور حسن وقتیج کی قیود ہے آ زاد ہوکر وحشانہ حرکات كرنے لكے يو پير خالق كائنات كى نگاو اشرف ميں حيوانات ہے بھى بدتر قرارياتا ہے۔ چنانچدارشاد قدرت ہے: ﴿لَهُمْ قُلُونٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعُيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ اذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْانْعَام بَيلُ هُهُمُ أَضَلُ ﴾ (سورة اعراف، آيت ١٤٩)''جولوگ عقل تور كھتے ہيں مگراس سوچتے ہيں نہيں۔ كان ر كھتے تو ہیں گر (حق کو) بنتے نہیں۔ آئکھیں تو رکھتے ہیں گر (حق وحقیقت کو) دیکھتے نہیں وہ حیوانات کی مانند ہیں بلکہ اس ہے بھی بدتر اور گمراہ تر۔''اب ذرایز ید کے نظریات اوراس کے اعمال کو پیش نظر رکھ کر (جو گیار ہویں باب میں ذکر ہو کے ہیں) تھوڑا ساغور کیجئے۔تو آپ پر بیہ حقیقت واضح وعیاں ہو جائے گی کہ پزید نہصرف بیہ کہ اسلام کا دشمن تھا اور اے صفحہ بہتی ہے مٹانا جا ہتا تھا۔ بلکہ وہ یورے عالم انسانیت کا جانی دشمن تھا۔ وہ اس کی ہلاکت و تناہی کے منصوبے بنا رہا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ پینے سے سلسلہ میں یانی وشراب کا امتیاز ختم ہو جائے اور جنسی خواہش کی بحکیل کے سلسلہ میں ماں اور بہن کی قیدختم ہو جائے۔ (ملاحظہ ہو: تاریخ الخلفاء،ص ۱۳۶ وغیرہ) اورحصول مقصد میں صدق و کذب کے حدود ٹوٹ جائیں۔

ظاہر ہے کہ اگریزیدا ہے ان ناپاک اور مہلک انسانیت عزائم میں کامیاب ہوجاتا تو آج کم از کم کرہ ارضی پرانسان تو ہوئے مگران کے اندر روح انسانیت نہ ہوتی۔ لہذا آج جوانسانوں میں انسانیت موجود ہے بیشہادت سینی کا فیض ہے۔ ان حقائق سے ثابت ہوجاتا ہے کہ حسین صرف ''شہید تشیع'' نہیں اور نہ فقط شہید اسلام ہیں بلکہ وہ ''شہیدانسانیہ' ہیں یہ

انسانیت کے نام پہ کیا کر گئے حسین ہر دور کے بلند خیالوں سے پوچھ لو چونکہ شہادت حسین کے مقصد میں آفاقیت پائی جاتی ہے اس لیے اس کے آثار بھی عموی اور ہمہ گیر ہیں جو لوگ خدا کوخدانہیں جانے اور رسول کورسول نہیں مانے نے ضیکہ جو اسلام کو دین خدانہیں بچھتے۔ وہ لوگ بھی بارگاہ حسین میں اخلاص وعقیدت کے بچول نثار کرتے ہوئے اور ان کی محبت میں اشک غم بہاتے ہوئے نظر آتے ہیں و لنعم ما

قيل م

تو اپنے خون پاک کے چینٹوں ہے اے حسین انسان کی شرافتِ خفتہ جگا گیا گا اسلام کی کشش کا نہ جن پر اثر ہوا تو درد بن کے ان کے دلوں میں سا گیا اگراب تک بھی کوئی قوم حسین کی ہارگاہِ معلیٰ میں سرنیا زِخم نہیں کرتی تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ ہنوزاس نے مقصد شہادت حسین پر مکمل غور وفکر نہیں کیا۔ جب بھی وہ اس پر غور و تا تمل کرے گی تو پھر آغوش حسینیت میں ہی اپنی نجات تصور کرے گی انشاء اللہ ہے

انیان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین مقصدشہادت حسین خودامام حسین کے کلام حقیقت ترجمان کی روشنی میں

حضرت امام حسین الطبی کے مقصد شہادت پر سب سے زیادہ روشنی آپ کے اس وصیت نامہ سے پڑتی ہے جوآ پ نے مدینہ سے روانگی کے وقت اپنے بھائی جناب محد بن الحنفیہ کے نام لکھا تھا۔ اس میں آپ فرماتے ہیں: ﴿بسم اللُّه الرحمُن الرحيم هذا ما اوصى به الحسين "بن على "بن ابي طالب الى اخيه محمد المعروف بابن الحنفية ان الحسين يشهد ان لا الله الا الله وحده لا شريك له و ان محمداً صلى اللُّه عليه و اله عبدة و رسوله جاء بالحق من عند الحق و ان الجنة و النار حق و ان الساعة اتية لا ريب فيها و ان الله يبعث من في القبور و اني لم اخرج اشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً و انّما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدى صلى الله عليه و اله اريد ان آمر بالمعروف و انهى عن المنكر و اسير بسيرة جدّي و ابي على بن ابي طالب عليه السّلام فمن قبلني بقبول الحق فاللّه أولى بالحق و من ردّ علّى هذا اصبر حتّى يقضي الله بيني و بين القوم بالحق وهو خير الحاكمين و هـ ذه وصيتـي يا اخي اليک وما توفيقي الا بالله عليه توكلت و اليه انيب ﴾ - " "يوه وصيت نامـ ب جو حسین بن علی نے اپنے بھائی محمد بن الحفیہ کے نام لکھا ہے۔ حسین گواہی ویتے ہیں کہ خدا کے سواکوئی معبود نہیں اور وہ واحد ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔اور جناب محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اس کے عبد خاص اور اس کے فرستادہ برحق رسول ہیں۔اور پیر کہ جنت وجہنم برحق ہیں۔اور قیامت بلاشک ضرور آئے گی اور خدا مردوں کوزندہ کر کے اٹھائے گا۔ (اس کے بعد واضح ہوکہ) میں کسی قتم کا فساد پھیلانے یا غرور وتکبر کا اظہار کرنے یا سلطنت حاصل کرنے یاظلم وستم كرنے كے لينهيں نكل رہا بكدا بي جد نامداركى امت كى اصلاح كى خاطرنكل رہا ہوں۔ ميں يہ جا ہتا ہوں كه معروف (نیکی) کا حکم دوں اورمنکر (برائی) ہے روکوں (جس میں پورے عالم انسانیت کی فلاح و بہبود ہے ) اور اپنے نفس المبهوم من ٣٨ ، طبع ايران \_ عاشر بحار ، ص ١٤ ما ١٥ ١٥ ـ ققام ، ص ٢٢٥ ـ ناسخ ، ج٢ ، ص ١٧ وغيره -

ا جدنا مداراً ورپدر عالی و قار کی سیرت پر چلوں پس جو شخص مجھے برحق سجھ کر قبول کرے گا (جو کہ سراسر حق ہے) تو حق تعالی اس سے حق کو قبول کرنے میں اولی ہے اور جو شخص میراا نکار کرے گا تو میں صبر کروں گا۔ یہاں تک کہ خداوند عالم جو بہترین حکم کرنے والا ہے میرے اور قوم (جفاکار) کے درمیان مناسب فیصلہ کرے۔ اے بھائی! بید میراوصیت نامہ ہے۔ خدا ہی کے قبضہ قدرت میں توفیق ہے۔ میں اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔'' ان مقاصد جلیلہ کے حصول کی خاطر حسین التی بھی نے اقدام جہاد فرمایا اور شہادت عظمی کے درجہ کر فیعہ پر فائز ہوئے۔ عصول کی خاطر حسین التی بی عاشقان چاک طینت را۔

روے و کیا حسین کاملہ عاد نیاوی سلطنت و بادشاہی حاصل کرنا تھا؟

عام طور پرکوتاہ اندیش اور کور باطن لوگ بیہ کہہ کرشہادت حسین الطبیح کی عظمت کو کم کرنے کی لا حاصل سعی
کیا کرتے ہیں کہ حسین ویز بیرعنید کی جنگ (معاذ اللہ) دنیاوی افتد اراورسلطنت حاصل کرنے کی باہمی کشاکش کا
نتیج تھی۔الی بے جوڑ اور بے تگی بات وہی لوگ کر سکتے ہیں جو جو ہر عقل سے تہی دامن ہیں یا پھر انہوں نے اس جو ہر
سے کام لینے کی بھی زحمت گوارانہیں کی۔اس لیے حالات واسباب اور ان کے نتائج سے آتھیں بند کر کے روایت و
درایت کے ظاف اس قتم کی بے سرویا با تیں کیا کرتے ہیں۔ ورنہ معمولی عقل وخرد، دیدہ بینا اور خداواد عدل وانصاف
رکھنے والے حضرات با سمانی سمجھ سکتے ہیں کہ ندکورہ بالا دعویٰ میں صدافت کا ایک شائبہ بھی نہیں ہے اگر چہ گزشتہ اور ان
میں جو پچھ کھا گیا ہے وہ اس زعم باطل کی نفی کے لیے کافی ووائی ہے۔ تاہم بھ جو ئی

خوش ترآن باشد که سرّ دلبران گفته آید در حدیث دیگران یهان شام برافع برافع برافع برافع برافع کام کی روشی بین این فاط بی کا از الد کیا جاتا ہے۔ موصوف اقدام و خرج حین کی وضاحت کرتے ہوئے گھے ہیں: ﴿بلکه بنابر تخلیص رعایا از دست ظالم بود و اعانة المظلوم علی الظالم من الواجبات و آنچه در مشکوة ثابت است که آنحضرت صلی الله علیه وسلم از بغی و خروج هر بادشاه وقت اگرچه ظالم باشد منع فرموده اند پس در آن وقت است که آن بادشاه ظالم بلا منازع و مزاحم تسلط تام پیدا کرده باشد، و هنوز اهل مدینه و اهل کوفه به تسلط یزید پلید راضی نشده بودند. و مثل حضرت امام حسین رضی الله عنه و عبد الله بن عبر و عبد الله بن زبیر رضی الله عنهم بیعت نکرده بالجمله خروج حضرت امام حسین رضی الله عنه برائے دفع تسلط او بود عنه برائے رفع تسلط او بود عنه برائے رفع تسلط و آنچه در حدیث ممنوع است آن خروج است که برائے رفع تسلط و شده مین منوع است آن خروج است که برائے رفع تسلط و الله عنه برائے رفع تسلط و انچه در حدیث ممنوع است آن خروج است که برائے رفع تسلط و انچه در حدیث ممنوع است آن خروج است که برائے رفع تسلط و انچه در حدیث ممنوع است آن خروج است که برائے رفع تسلط و انچه در حدیث ممنوع است آن خروج است که برائے رفع تسلط و انچه در حدیث ممنوع است آن خروج است که برائے رفع تسلط و انچه در حدیث ممنوع است آن خروج است که برائے رفع تسلط و انچه در حدیث موجود است آن خروج است که برائے رفع تسلط و انچه در حدیث ممنوع است آن خروج است که برائے رفع تسلط و انچه در حدیث موجود است آن خروج است که برائے رفع تسلط و انچه در حدیث موجود است آن خروج است که برائے رفع تسلط و انچه در حدیث موجود است آن خروج است که برائے رفع تسلم و است اسلام کید کید کرائے رفع تسلم و اسلام کرائے رفع کرائے کرائے رفع کرائے رفع کرائے رفع کرائے کرائے

سلطان جائر باشد و الفرق بین الرفع و الدفع ظاهر مشهور فی المسائل الفقیهة الله یعن (اما مظلم حسین کاخروج اس لیے تھا کہ کمزوررعایا کو حاکم ظالم (یزیدعنید) کے پنجه استبداد سے رہائی دلائیں ۔ ظاہر ہے کہ ظالم ایزیدعنید) کے پنجه استبداد سے رہائی دلائیں ۔ ظاہر ہے کہ ظالم ایر کے دخالم سے گلوخلاصی کرانے میں مظلوم کی امداد کرنا واجب ولازم ہے ۔ مشکو قا والی حدیث میں آنحضرت نے بادشاہ وقت پر اگر چہ ظالم و جائر بھی ہو ۔ خروج کرنے کی جوممانعت فرمائی ہے ۔ تو بیاس صورت میں ہے کہ جب وہ حاکم بلا روک نوک اور بلا مزاح مکمل تسلط حاصل کر چکا ہوگر یزید کو ہنوز ایسا تسلط حاصل نہ ہوا تھا کیونکہ ابھی تک حضرت امام حسین اللہ بن عبراللہ بن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہم نے اس کی بیعت نہیں کی تھی ۔ نیز اہل مکہ و مدین اور اہل کو فہ بھی اس کے اس تسلط پر راضی نہ تھے ۔ خلاصہ بیا کہ امام حسین اللہ کا خروج اس لیے تھا کہ اس ظالم کا دملہ انوں پر) کامل تسلط ہونے ہی نہ دیں ۔ نہ بیا کہ اس کے حاصل شدہ تسلط کو اٹھا ئیں ۔ حدیث میں جومنع وارد ہے وہ دورسری قسم (رفع تسلط) کی ہے ۔ نہ بیا ہی مشہور و دورسری قسم (رفع تسلط) کی ہے ۔ نہ بیا ہم (وفع تسلط) کی ۔ دفع اور رفع میں جوفرق ہے وہ فقہی مسائل میں مشہور و

ظاہر ہے کہ امام النظامی کے پاس بزید کے مقابلہ میں ظاہری ساز وسامان جنگ نہ ہونے کے برابرتھا۔ لہذا اسے کسی طرح بھی دو بادشاہوں کی جنگ نہیں کہا جاسکتا بلکہ بیا کی فالم ومظلوم کی جنگ تھی۔ حق و باطل کی جنگ تھی۔ کفر واسلام کی جنگ تھی۔ الحاد والیمان کی جنگ تھی۔ حمیل تھے۔ وہ جانے تھے کہ اگر طاقت کا مقابلہ طاقت سے ہوا اور وہ غالب بھی آ گئے تو بہی کہا جائے گا کہ دو بادشاہ لڑے تھے۔ ایک غالب آ گیا۔ اس طرح بزیدتو مغلوب ہوجائے گا گہر و بادشاہ لڑے تھے۔ ایک غالب آ گیا۔ اس طرح بزیدتو مغلوب ہوجائے گا گر بزیدیت کو قتلت نہیں ہوگی۔ گر حمین النامی تو بزیدیت کا قلع قبع کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے حق کی طاقت سے مسلح ہوکر بے سروسامانی کی حالت میں بزید ایسے فرعون وقت سے مکر لے کی اور اس طرح حق و حقیقت کی طاقت سے قصر بزیدیت کی اینٹ سے اینٹ بجادی اور اہل عالم پر ظاہر کر دیا کہ بیدو بادشاہوں کا محاربہ نہ تھا بلکہ حق و باطل کا معرکہ تھا۔ جس کے نتیجہ میں ہمیشہ کے لیے حق کا بول بالا اور باطل کا منہ کالا ہوگیا سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے با چنیں ساماں سفر مدعالیش سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے با چنیں ساماں سفر

### شہادتِ امام حسین العَلَیْلاَ پنجتن پاک علیہم السلام کے ارشادات کی روشنی میں

جیسا کہ نویں باب میں پوری تفصیل کے ساتھ اس امر پر تبحرہ کیا جاچکا ہے کہ سرکار السید الشہد اہ الفیلا کی شہادت عظیٰی کوئی انفاقی و نا گہانی حادثہ نہ تھی بلکہ سلسل و متواتر علل و اسباب کثیرہ کا بقیج تھی۔ ای طرح بیا مرجمی بکثر ت افہار و آ خار ہوتا ہے کہ جناب خاص آل عباعلیہ افغنل التحیہ والثنا بھی اپنی شہادت سے عافل نہ تھے بلکہ پوری طرح اس کے لیے تیار تھے۔ جناب رسول خدا ہوں ، مضرت علی مرتفنی الفیلا، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ بلکہ پوری طرح اس کے لیے تیار تھے۔ جناب رسول خدا ہوں ، مضرت علی مرتفنی الفیلا، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ خبر دے رکھی تھی۔ اور علیہ اور جناب امام حسن بجنی الفیلا نے آپ کو اس حادث کری اور قیامت صغریٰ کی باعلام اللہ خبر دے رکھی تھی۔ اور آ نجناب نے بھی مدینہ سے روائل کے وقت اپنے وصیت نامہ میں اس کی وضاحت کردی تھی۔ کتب سیر و تواری خلی مزید درق گردانی کرنے سے تو بیا بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کا کہا گی اطلاع رب العزت نے اپنی سابقہ انبیاء کو مزید دری تھی۔ اور انہوں نے اپنی امنوں کو ان جانگہ از واقعات کی خبر دے دی تھی۔ تفصیل میں جانے سے اختصار مانع ہے۔ البیہ خمسہ نجاء کیبیم السلام کی پیش گوئیوں کا ایک شمہ یہاں بیان کیا جاتا ہے۔ تفصیل کے لیے عاشر بحار، دمعہ ساکہ اور نانخ التواری خونجرہ کتب میں مبلوط کی مجلد اس موجود ہیں۔

### جناب رسول خداً كاشهادت وحسينٌ كي خبروينا

۔ قبل ازیں ولا دیے حسین کے بیان میں بھی آ پ کی شہادت کے متعلق آنخضرت کے بعض اخبار شریفہ نقل کئے جانچکے ہیں۔فراجع۔

حضرت اميرعليه السلام كاشهادت حسين كي خبردينا

ایک دفعہ حضرت امیر النظافی نے حسب معمول فرمایا: ﴿ سلولی قبل ان تفقدونی ﴾ بخدا مجھ ہے جس ہدایت یا گراہ کرنے والے گروہ کے متعلق دریافت کروگے میں تہمیں بتا دوں گا۔ سعد بن ابی وقاص نے اٹھ کر کہا: فرمایئے میرے سراور ریش میں کس قدر بال ہیں؟ آنجنابؓ نے فرمایا: میرے فلیل جناب رسول خدا ﷺ نے مجھ یہ بتایا تھا کہ تو مجھ سے یہ سوال کرے گا۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ تیرے ہر ہر بال کی جڑکے پاس ایک شیطان چھپا ہوا ہے۔ ﴿ وَان فِی بیتک لسخلاً یقت ل ولدی المحسینُ ابن بنت رسول الله انت و ولدک برئیان من الایمان ﴾ اور تیرے گھر میں ایک بچے موجود ہے جو میرے فرزند حسینٌ بن بنت رسول کو شہید کرے گا۔ تیرا اور تیرے اس بیٹے کا ایمان واسلام سے کوئی تعلق ہے۔ اور واسط نہیں ہے۔

ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ صفین کی طرف جاتے ہوئے جب ہم ارض نینوا میں پہنچ تو حضرت علی القلید

الدمعدالساكبہ بن ٢٨٣ مخفى ندر ہے كديد ثواب ہائے بے پاياں اس صورت ميں مليس كے كد جب زائر كے ذمدكوئى واجبى جج ند بور (مند عفى عند)

ع الدمعدالها كبه بص٢٨٣-ومعدما كبه بص٢٨٥-

ن آواز بلندفر مایا: ﴿ پیابِن عباس اتعرف هذا الموضع؟ ﴾ اے ابن عباس کیاتم اس مقام کو پہچائے ہو؟ میں گائی میں جواب دیا۔ آپ نے فر مایا: ﴿ لو عرفته معرفتی لم تکن تجووزه حتی تبکی کہ کائی ﴾ ۔ اگرتم بھی میری طرح اس جگہ کو پہچائے ہوتے تو میری مانندگر یہ کے بغیر یہاں ہے نہ گزرتے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کے بعد ﴿ فی کم علی صدر ہ فیکینا معه و هو یقول اوه کے بعد ﴿ فی مالی ولال ابی سفیان مالی ولال حزب الشیطان و اولیاء الکفر صبراً ابا عبد الله فقد لقی ابوک مثل ما تلقی منهم ... النه ﴾ جناب امیر السیج بہت دیرتک پھوٹ پھوٹ کردوتے رہے۔ یہاں تک کہ ابوک مثل ما تلقی منهم ... النه ﴾ جناب امیر السیج بہت دیرتک پھوٹ بھوٹ کردوتے رہے۔ یہاں تک کہ آپ کی ریش مبارک تر ہوگئ اور آ نسوسینہ اقدی پر بہنے گئے۔ ہم بھی رونے گے۔ آپ ساتھ ساتھ سے بھی فرماتے آپ کی ریش مبارک تر ہوگئ اور آ نسوسینہ اقدی بر بہنے گئے۔ ہم بھی رونے گے۔ آپ ساتھ ساتھ سے بھی فرماتے باتے سے باتھ ساتھ سے بھی فرماتے باتے سے باتے آل الی سفیان کو بھے کیا ہرے؟ شیطانی گروہ اور صاحبان کفر کو بھے کیا سروگار ہے؟ اب

کامل الزیارة میں ابوعبداللہ ہے منقول ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار حضرت امیر القیادی خدمت میں حاضر ہوا۔ ﴿ و المحسین الی جنب فیضو ب بیدہ علی کتف الحسین الم قال ان هذا یقتل و لا یہ بنصرہ احد ﴾ اس وقت سین آئی کے پہلویں انٹریف فرما ہے۔ آپ لے اپناہاتھ سین کے کاندھے پردکھتے ہوئے فرمایا: یہ شہید کیا جائے گا۔ اور کوئی اس کی نفرت نہیں کرے گا۔ ﴿ حضرت امیر القیادی ایم ملحم ملعون کی ضربت ہے زخمی ہوئے۔ تو جناب امام حسن زار وقطار رونے گے۔ اس وقت امیر القیادی نے فرمایا: ﴿ یا بسنی الیوم تجزع علی ابیک! و غداً تقتل بعدی مسموماً مظلوماً و یقتل اخوک بالسیف هکذا و تلحقان بجد کما و ابیکما و امکما ﴾ بیٹا حسن آئی تو اپ والد پر گریدو بکا کررہے ہو۔ حالانکہ کل تہیں زہر جفا ہے شہید کیا جائے گا۔ اور تم دونوں اس حالت میں اپنے نانا و بابا گا در ای طرح تبہارے بھائی حسین کو بھی تلواظلم ہے شہید کیا جائے گا۔ اور تم دونوں اس حالت میں اپنے نانا و بابا اور ماں کی خدمت میں پہنچو گے۔ ﷺ

امام حسن مجتبى كاشهادت حسين كي خبردينا

شیخ صدوق علیه الرحمه اپنی کتاب امالی میں اپنے سلسلة سندے جناب امام جعفرصا دق الفیلا ہے روایت

إ الدمعالياكية الم ١٨٥\_

ع الدمدالياكيديس٢٨٦\_

コラヤラにきっちゅつアー

ما يبكيك يا ابا عبد الله. قال ابكى لما يصنع بك فقال الحسين ان الذى يوتى الى سم يدس الى ما يبكيك يا ابا عبد الله. قال ابكى لما يصنع بك فقال الحسين ان الذى يوتى الى سم يدس الى فاقتل به ولكن لا يوم كيومك يا ابا عبد الله يز دلف اليك ثلاثون الف رجل يدعون انهم من امّة جدّنا محمد صلّى الله عليه و اله و ينتحلون دين الاسلام فيجتمعون على قتلك و سفك دمك و انتها حرمتك و سبى ذراريك و نساءك و انتهاب ثقلك فعندها تحلّ بينى امية اللعنة و تمطر السماء رماداً و دما و يبكى عليك كل شئ حتى الوحوش في الفلوات و الحيتان في البحار السماء رماداً و دما و يبكى عليك كل شئ حتى الوحوش في الفلوات و الحيتان في البحار

ایک مرتبہ جناب امام حسین اللے ای خطرت امام حسین اللے اور رونے گا۔

امام حسن نے پوچھا: کیوں روتے ہو؟ عرض کیا: آپ کے ساتھ جوسلوک کیا جانے والا ہے اس پر رور ہا ہوں۔ امام حسن نے فرمایا: میری طرف تو مخفی طور پر زہر بھیجا جائے گا جس کی وجہ سے میں شہید ہوجاؤں گالیکن اے ابا عبداللہ!

تیری مصیبت کی طرح کسی کی مصیبت نہیں۔ پورتے میں ہزار آدمی تیرے قتل کے لیے پڑھآ کیں گے۔ اور بایں ہمہ دوئی اسلام بھی کرتے ہوں گے۔ نیز ان کا بید دعویٰ بھی ہوگا کہ وہ ہمارے جد نامدار کی امتی سے ہیں۔ بیسب لوگ آپ کے اس اور آپ کا ساز وسامان لوٹے نے لیے جتم ہوجا کی ہتک حرمت کرنے آپ کی مستورات کوفید کرنے اور آپ کا ساز وسامان لوٹے نے لیے جتم ہوجا کیں گے۔ اس وقت بی امیہ پرلعنت نازل ہوگی۔ اور آسان سے را کھاورخون برسے گا۔ اور آسان سے را کھاورخون برسے گا۔ اور آپ کی مصیبت پرکا تئات کی ہر چیز حتی کے دھی جانوراور پانی کی محصیاں بھی روئیں گی۔ ا

جناب سيده سلام الله عليها كاشهادت حسين يرمطلع هونا

آیت مبارکہ ﴿ وَضَعْنَهُ کُوهُا وَصَّیْنَا الْإِنْسَانَ بِوَ الِدَیْهِ اِحْسَانًا . حَمَلَتُهُ أُمُّهُ کُوهُا و وَضَعْنَهُ کُوهًا ، وَحَمُلُهُ وَ فِيره مِيں متعددالي روايات موجود و فِيصالَهُ ثَلاثُونَ شَهُوًا . . . الایة ﴾ کی تفییر میں اصول کافی اور تغییر بر ہان وغیرہ میں متعددالی روایات موجود بیں ۔ جس سے واضح ہوتا ہے کہ جناب رسول خدا ﷺ نے جناب سیدہ عالم سلام الله علیہا کو حسین کے مصائب سے اس وقت باعلام الله آگاہ فرمایا تھا۔ جبکہ ہنوز جناب حالت حمل میں بھی نہ آئے تھے۔ اس لیے جناب سیدہ سلام الله علیہا ان مصائب و آلام پر گریہ و بُکا فرماتی رہتی تھیں۔

خودامام حسين الطيئظ كاايني شهادت كى خبردينا

مذکورہ بالاحقائق کو پیش نظرر کھنے کے بعداس امر میں کسی قتم کے شک وشبہ کی گنجائش باتی نہیں رہ جاتی کہ

الدمعدالساكية، ص٢٨٦\_نامخ التواريخ، ج٢، ص٢٣١\_

المسلم حمين كوا في شهادت عظمى كاعلم تفار مزيد برآن اس سلسله مين خود آپ كے بھى كئى فرامين ملتے ہيں۔ سلم چنائي حضرت امام حمين السلانے فرمايا: ﴿والله لا يهندنى بنو احية چنائي حضرت امام حمين السلانے نے فرمايا: ﴿والله لا يهندنى بنو احية حتى يقتلونى وهم قاتلى... الله ﴾ بخدا بن اميه اس وقت تك چين سے نبيشيں گے جب تك مجھے تل نہ كرليں كے با امام محمد باقر السلام بيان فرماتے ہيں كہ جس وقت امام حمين احرام جج تو رُكر عراق تشريف لے جانے گئو عبدالله بن زبير لان عبدالله بن زبير نے عرض كيا: فرزندرسول ا آپ جج چھوڑ كرعم اق جارہے ہيں؟ آپ نے فرمايا: ﴿يها بن زبير لان ادفن بشاطى الفوات احبّ التي من ان ادفن بفناء الكعبة ﴾ اے ابن زبيرا كرميل (شهيد ہوكر) فرات كادفن بشاء الكعبة ﴾ اے ابن زبيرا كرميل (شهيد ہوكر) فرات كادفن بشاء وفن ہونے سے زيادہ محبوب علے۔

ان حقائق کی روشی میں میر حقیقت روز روش کی طرح واضح و آشکار ہو جاتی ہے کہ سانحۂ کر بلاحضرت امام حسین الفیلا کے لیے کوئی غیر متوقع واقعہ نہیں تھا بلکہ آپ کے ابتدائے عمر سے برابراس واقعہ کہا کلہ کی اطلاع دی جا رہی تھی۔ اور آپ پوری طرح اس کے لیے آمادہ و تیار تھے۔ چنانچہ وقت آنے پر آپ نے اس ثابت قدمی ، رائخ الاعتقادی ،صبر وضبط اور نا قابل تسخیر عزم وارادہ کا اظہار فرما یا کہ جس کی نظیر صفحۂ تاریخ پرنہیں مل سکتی۔ ﴿وَ لَسَقَلَدُ تَعْجَبُ کُرِتَ مِنْ صَبِيرِ کَ مَلائک السماء ﴾ ''اے سرکارشہادت آپ کے صبر پر آسان کے فرشتے تعجب کرتے ہیں۔'' بی تو ہیہے کہ م

از هیے پینغمبرے ناآید ایس کار و اللہ کے اے حسین کارے کر دی

الدمعدالساكيد بص٢٨٧\_

ع دمعه سائمه بس ۲۸۶ اس میں اپنی شہادت بمقام کر بلا اور این زبیر کے قل بمقام کعبہ کی طرف صرح اشارہ موجود ہے۔ (منطفی عنه) ع نفس المہموم بس ۳۸ سر (عاشر بحار بس ۷۵ اوغیرہ)۔

﴿ چودهوان باب ﴾

# یزید کی تخت نشینی اور حضرت امام حسین علیه السلام سے بیعت لینے پر اصرار اور امام علیہ السلام کا انکار

جیسا کہ قبل ازیں آٹھویں باب کے آخر میں بیان کیا جا چکا ہے کہ معاویہ نے بنابر مشہور نیمہ رجب اور بقو لے ۲۲،۰۲۲ ہو میں عدم آباد کو چھوڑ کر اپنے اصلی مقام کی طرف کوچ کیا اور ای تاریخ کو یزید عدید مند حکومت پر مشکن ہوا۔ بزید عدید تخت خلافت پر مشکن ہونے سے قبل بھی نشر خمر سے تو مخمور رہتا ہی تھا گراب ظاہری اقتدار کے نشر نے اسے بالکل ہی پور کو دیا تھا اور عیش وعشرت کے تمام اسباب و آلات کے موجود ہونے کے باوجود جو چیز اس کی رئیس زندگی کو منعض کر رہی تھی وہ تھی چھ نامور شخصیتوں کا اس کی بیعت سے انکار۔ جن میں سرکار سیدالشہد اء سرفہرست تھے۔ اگر چہ معاویہ نے اپنی زندگی میں اپنی پوری کوشش کی کہ کسی طرح یہ کا نارات سے ہے جائے لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا اور اس خلش کو سید میں اپنی پوری کوشش کی کہ کسی طرح یہ کا نارات سے ہے جائے لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا اور اس خلش کو سید میں لے کر مر گیا۔ معاویہ ایک ہمند مشق سیاست دان تھا۔ اس نے اس متعجد ضرور کر گیا۔ جیسا کہ آٹھویں باب کے آخر میں اس امر کا تذکرہ کیا جا چکا ہے لیکن پزید میں یہ تذکر و اور سیاست متعجد ضرور کر گیا۔ جیسا کہ آٹھویں باب کے آخر میں اس امر کا تذکرہ کیا جا چکا ہے لیکن پزید میں یہ تذکر و اور جہاں دوسرے برخ دیا قدار نے سہ آتھہ کر دیا تھا۔ اس لیے اس نے تخت خلافت پر قدم رکھے ہی سب سے پہلے اس روڑے کوراست سے ہٹانے کا عملی اقدام کیا۔ اور جہاں دوسرے بڑے کے علاوت پر قدم رکھے ہی سب سے پہلے اس روڑے کوراست سے ہٹانے کا عملی اقدام کیا۔ اور جہاں دوسرے بڑے کے علاوت کی حورزوں کے کورزوں کے کا کورزوں کے کورنہ کی خورزوں کے کورزوں ک

ققام ، ص ۲۱۷\_

ا مخفی ندر ہے کہ اس وقت معاویہ کی طرف ہے مدینہ کا حاکم ولید بن عقبہ بن ابی سفیان ۔ مکہ کاعمرو بن سعید بن العاص الاشدق ، کوفہ کا نعمان بن بشر الانصاری اور بصرہ کا عبید اللہ بن زیاد تھا۔ (قمقام ، ص ۲۱۷)۔

عمر و عبد الله بن الزبير بالبيعة اخذاً شديداً ليست فيه رخصة حتى يبايعوا والسلام ﴾ \_حينً ،عبر الله بن عمراورعبدالله بن زبیرکومیری بیعت پرمجبور کرواور جب تک بیعت نه کرلیس انہیں ہرگز کوئی ڈھیل نه دو 🖰 اور بعض اخبار و آثارے میبھی معلوم ہوتا ہے کہ یزید عنید نے ولید کومزید لکھا: ﴿انفذ کتابی الیہم فیمن لیم یبایعک فانفذ الِّي برأسه مع جواب كتابي هذا و السلام ﴾ يعني ان كرامن ميراي خط پيش كرو اوران مير عرجو بھی بیعت کرنے سے انکار کرے اس کا سرقلم کر کے میرے اس خط کے جواب کے ہمراہ ارسال کر دو۔ ''ولید بن عتبہ اگرچەخاندان بنی امپه کاچیثم و چراغ تھا مگروہ ایساسفاک نہ تھا کہ بےقصورلوگوں کا خون بہانے میں اے لذت محسوس ہو۔علاوہ بریں وہ حضرت امام حسین کی باعظمت شخصیت ہے متأثر بھی تھا۔ جب اس کے پاس پزید کا بہتہدیدی و تاكيدى مكتوب پہنچا۔ تو وہ ڈرگيااور ﴿إِنَّا لِللَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ﴾ يرُحا قِلْ حسينٌ كو عكين جرم قرار ديتے ہوئے بولا: ﴿لا يسراني الله اقتل ابن بنت نبيه ولو جعل يزيد لي الدنيا بما فيها ﴾ غدا مجمح بركز اس حال بين نبيس دیکھے گا کہ میں اس کے نبی کی بیٹی کے بیٹے (حسینؑ) کوقل کروں۔اگر چہ یزید مجھے پورے روئے زمین کی سلطنت بی کیوں نہ دے دے۔ لیے بہر کیف ولید بہت ہی سراسیمہ اور پریشان ہوا۔ اور اس مشکل مرحلہ پر مروان ابن حکم کو (جس ہے اس کے تعلقات کشیدہ تھے۔اور آید ورفت کا سلسلہ منقطع تھا) مشورہ کے لیے طلب کیا۔اور تمام صورت حال اس کے سامنے پیش کی ۔مروان بن کلمہ ُ استرجاع (انا للّٰہ ) پڑھنے کے بعد معاویہ کے لیے دعائے مغفرت کی ۔ ال کے بعد کہا: عبداللہ بن عمر کی طرف ہے کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ جو پچھ خطرہ ہے وہ حسین بن علی اور عبداللہ بن زبیر کی طرف ہے ہے۔لہٰذامصلحت بیہ ہے کہ معاویہ کی خبر مرگ مشہور ہونے سے پہلے پہلے ای وقت ان دونوں کو بلا کران پر بیعت بزید پیش کرو۔اگر کرلیں تو فبہا ورندان کوقل کر دو۔ دیکھو!اگرای وقت ایسانہ کیا گیااورمرگ معاویہ کی خبرمشہور ہوگئی تو پھران لوگوں کومخالفت کرنے کا موقع مل جائے گا۔اوران پر قابو یا نامشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ ولیدنے ای وقت عبدالله بن عمرو بن عثان كو (جوايك نوجوان لز كانها) بهيجا \_ كه امام حسينٌ اورعبدالله بن زبير كوبلا لائے \_ چنانچه وه ان کے گھر گیا۔ وہاں وہ موجود نہ تھے۔معلوم ہوا کہ مجد نبوی میں ہیں۔ وہاں پہنچا۔ دونوں حضرات وہاں موجود تھے۔ بیک وقت دونوں کو حاکم مدینہ کا پیغام پہنچایا کہ وہ اس وقت آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔انہوں نے جواب میں کہا؛تم جاؤہم تمہارے پیچھے آتے ہیں مخفی ندر ہے کہ بیشب شنبہ ۲۷ رجب واجھ کا واقعہ ہے۔ اس سے قبل اس طرح رات

طبری، ج۲ اس ۱۸۸ عاشر بحار اس ۱۷۱ ناسخ، ج۲ اس ۱۵۳ قفام اس ۱۲۷ وغیرو

ملبوف، من ۱۸ - عاشر بحار من ۱۷ - مناتخ ، ج ۲ من ۱۵ - مقتل الحسين خوارزی ، ج ايس ۱۷ - ۱۸ وطبع نجف \_

عاشر بحار بسي ١٤١\_

کو وقت ولید کا در بار میں بیٹھنے اور لوگوں ہے ملا قات کرنے کا معمول نہ تھا۔ اس خلاف معمول وقت میں ولید کے گھا بلاوے نے عبداللہ بن زبیر کو چونکا دیا۔ حضرت امام حسین کو خطاب کر کے کہنے گئے: ولید کے اس وقت جمیں بلانے کا کیا سبب ہوسکتا ہے؟ حضرت سیدالشہد اونے فرمایا: میرا خیال ہیہ ہے کہ معاویہ کر گیا ہے اور اس کی جگہ یزید بیٹھ گیا ہے۔ ولید چاہتا ہے کہ اس کی خبر مرگ نشر ہونے ہے پہلے ہم ہے بزید کے لیے بیعت کا مطالبہ کرے۔ کیونکہ میں نے گزشتہ رات خواب میں ویکھا ہے کہ معاویہ کا منبر سرطوں ہے۔ اور اس کے گھر میں آگ گئی ہوئی ہے۔ کو احس کی گزشتہ رات خواب میں ویکھا ہے کہ معاویہ کا منبر سرطوں ہے۔ اور اس کے گھر میں آگ گئی ہوئی ہے۔ کو اور س کی تعیر ہو سکتی ہے بعد اللہ بن زبیر نے کہا: اس وقت وہاں جانا خطرہ سے خالی نہیں ہے۔ امام الطبیخات نے فرمایا: میں دفاع کا انتظام کر کے جاؤں گا۔ پھر عبد اللہ نے پوچھا: اگر ولید بیعت پرید کا مطالبہ کر ہے تو آپ کا کیا ارادہ ہے؟ دفاع کا انتظام کر کے جاؤں گا۔ پھر عبد نہیں کروں گا کیونکہ ایک تو معاویہ نے میرے بھائی امام حسن سے معاہدہ کا میں یہ ہے کیا تھا کہ وہ اپنے بعد کمی کو اپنا جانشین نہیں بنائے گا بلکہ آل رسول کا حق واپس حق داروں کو دے دے گا۔ میں یہ ہے کیا تھا کہ وہ واپ میں مشغول رہنے والا فاسق و فاجر ہے۔ رسول کا نواسہ (وارث مندرسول ) ہرگز اس کی بیعت نہیں کرسکتا۔ س

ید دونوں حضرات یہی گفتگو کر رہے تھے کہ ولید کا وہی آ دمی دوبارہ بلانے کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت امام حسین القبین نے فرمایا: خواہ اور کوئی نہ آئے۔ میں ابھی آتا ہوں۔ پیغام رفے واپس جا کر امام القبین کا پیغام دیا۔ مروان نے ولید سے کہا: ایسانہ کہو۔ حسین مکرو خدعہ کرنے والید سے کہا: ایسانہ کہو۔ حسین مکرو خدعہ کرنے والے ہیں۔ میں اور نہ ہی وعدہ خلافی کرنے والے ہیں۔ میں

اس کے بعد امام اللی اپنے دولت سرا میں تشریف لے گئے اور اپنے حشم و خدم اور اہل خانوادہ کے نوجوانوں سے فرمایا کہ ولید نے اس وقت مجھے اپنے گھر بلایا ہے جو خطرے سے خالی نہیں ہے لہذا تم ہتھیارلگالواور میرے ہمراہ چلو۔ میں اندر جاؤں گا اور تم دروازہ پر بیٹھ جانا۔ جب میری آ واز بلند ہو۔ یا میں بلاؤں تو اندر چلے آنا۔ میرے ہمراہ چلو۔ تاب جاعت کو جن کی تعداد بروایتے کے اُئیس (۱۹) اور بروایتے کے تیس (۳۰) اور بروایتے کے پچاس چنانچہ آپائے ہیں (۵۰) تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں (۵۰)

ع ققام ،ص ۲۱۸ مقتل الحسين للمقرم ،ص ۱۲۴ بحواله مشير الاحزان ابن نما،ص • ا-

ل طری، ج۲،ص ۱۸۹\_

ではいいいい

س ققام م ١١٨ ـ نامخ ، ج٢ ، ص١٥١ ـ

۲ لبوف سیداین طاؤس م ما۔

ه مناقب شربن آشوب، جسم ص ۸۵\_

کے نامخ التواریخ، ج۲،ص۱۵۱۔

رسول خدا الله والى تجرى المحق واور پروگرام كے مطابق بمراہيوں كو دروازه پر كھڑا كرك آپ تنها اندرتشريف لے ليكھ و جب آپ الطمينان سے بيٹھ چك تو وليد نے آپ كوموت معاويد كى اطلاع دى ور بيعت يزيد كا مطالبه كيا۔ الم عالى مقام نے كلمه استرجاع ﴿إِنَّا لِللّٰهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ ﴾ زبان پرجارى فرمايا ور بيعت كم متعلق يہ مجمل بواب ديا: ﴿إِنَّهِ الله عبور ان البيعة لا تكون سراً و لكن اذا دعوت الناس غداً فادعنا معهم ﴾ بيعت بوشيده طريقة پرنبين ہوتى (اور نه بى تو اس پرراضى ہوگا) بال جب توكل اور لوگوں كو بلائے تو جميں بھى بلانا۔ '' مي فائدوليد كي فوتم كا آدى تفاد وه امام الله كا يم خواب من كرخوش ہوگيا۔ اور كہا: بهت اچھا۔ ﴿انسے و فاذا الله على اسم الله حتى تأتينا مع جماعة الناس ﴾ بنام خدا واليس تشريف لے جا كيس اور پيرتمام لوگوں ك

ا بھی امام الظین المخضے بھی نہ پائے تھے کہ مروان نے ولید سے کہا: اگر اس وقت حسین نے کرنگل گئے تو پھر جب تک طرفین کا بہت ساخون خرابہ نہ ہوا۔ اس وقت تک قابو میں نہ آ کیں گے۔ اس لیے مصلحت یہ ہے کہ (احب اللہ وقت تک قابو میں نہ آ کیں گے۔ اس لیے مصلحت یہ ہے کہ (احب اللہ وجل فیلا یہ خوج من عندک حتی یہایع او تضوب عنقه کان کو یہیں رو کے رکھو۔ اور ہرگز یہاں سے نگلے نہ پاکیں۔ گئے ہمران کی گرون اڑ اوو۔ میں اللہ ویکن کے کہ میں کہ کے اس کی کہوں اڑ اوو۔ میں کہ کہوں اور اور ہمرگز کے اس کے نگلے نہ پاکیں۔ گئے ہمران کی گرون اڑ اوو۔ میں میں کہ کہوں کے کہوں کی کہوں اور اور میں کے کہاں کی کہوں کے کہوں کے کہوں کے کہوں کی کہوں کا اُروں کی کہوں کا اُروں کی کہوں کی کہوں کی کہوں کے کہوں کے کہوں کی کہوں کے کہوں کی کھور کی کہوں کو کہوں کی کہوں کو کہوں کی کہوں کی کہوں کی کہوں کی کہوں کی کہوں کو کہوں کو کہوں کی کہوں کو کہوں کو کہوں کی کہوں کی کہوں کی کہوں کی کہوں کو کہوں کی کہوں کو کہوں کی کہوں کی کہوں کو کہوں کی کہوں کو کہوں کی کہوں کی کہوں کی کہوں کی کہوں کی کہوں کی کہوں کو کہوں کی کہوں کی کہوں کو کہوں کی کہوں کو کہوں کو کہوں کی کہوں کو کہوں کو کہوں کو کہوں کو کہوں کو کہوں کو کہوں کی کہوں کی کہوں کی کہوں کی کہوں کو کہوں کو کہوں کی کہوں کو کہوں کی کہوں کو کہوں کو کہوں کی کہور کو کہوں کو کہوں کی کہوں کو کہوں کو کہوں کو کہوں کی کہور کی کہوں کو کہوں

مروان کا بیکام نافرجام کن کرامام ﷺ غضب ناک ہوکرا تھے اور فرمایا: ﴿ یاب الزرقاء! انت تقتلنی ام هو کذبت و اللّٰه و اثمت ﴾ اوزرقاء على بیٹے! کیاتم مجھے تل کروگے یا ولید؟ بخدا تونے جھوٹ بولا اور گنهگار ہوا ۔ آ

ال كابعد آب في وليدكو دُطاب كرك فرمايا: ﴿ ايها الامير انا اهل بيت النبوّة و معدن الرسالة و مختلف الملائكة و بننا فتح الله و بنا ختم الله و يزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق و مثلى لا يبايع مثله ولكن نصبح و تصبحون و ننظرو تنظرون ايّنا احق

ل مقتل الحسين للمقرم بص ١٣٩\_

ع لبوف، ص ١٨\_

ع النس الهموم عن ١٦٠٠ نائخ ، ١٢٠٩ عن ١٥٥ ـ

ع نفس المهوم ، ص۳۳ ـ ناسخ ، ج ۲ ، ص ۱۵۵ \_ ققام ، ص ۲۱۹ \_ لبوف ، ص ۱۸ وغیره \_

ق زرقاء مروان کی دادی تخی \_ اور عرب کی مشہور زائیداور فاحشہ عورت تخی \_ ملاحظہ ہو: کامل ابن اثیر، ج مم، م 2 \_ اداب السلطان للفحری، ص ۸۸ \_ تذکر و سبط بن الجوزی، ص ۲۲۹، طبع ایران \_

طبری، ج۲،ص ۱۸۹\_ارشاد شیخ مفیدین ۱۸۰\_ققام،ص ۲۱۹\_ناسخ، ج۲،ص ۱۵۵\_

بالنحلافة و البيعة کا اسمامیر! ہم اہل بیت نبوت اور رسالت کی کان ہیں۔ ہمارا گھر ملائکہ کی آ مدورفت کی آ ماجگاہ گھر النحلافة و البیعة کی ابتداء کی اور ہم پر ہی اختتا م کرےگا۔ یزید فاسق و فاجر، شارب خمراور ظالم و قاتل اور متجاہر بالفسق ہے۔ مجھالیا (پاکباز انسان) ایسے (ننگ انسانیت) شخص کی ہرگز بیعت نہیں کر سکتا۔ البتہ جب صحح ہوگی ۔ تو ہم تم دیکھیں گے ۔ کہ کون زیادہ حقد ارخلافت و بیعت ہے؟ '' کے حسین جس وقت کہدر ہے تھے کہ میں بیعت نہیں کروں گا۔ اس وقت وہ بیعت نہ کرنے کے معاوضہ میں ظلم و تشدد کے تمام امکانات پرغور کرکے اور اپنے نفس کی توجہ برداشت کا پورا جائزہ لے کر کامل اعتماد کے ساتھ بیعت کی نفی کر رہے تھے اور اس لیے آپ و کیکھیں گے کہ تشدد و اپنی آخری حد پر پہنچ گیا۔ گر حسین کے صبر و ہر واشت کی قوت ختم نہ ہوسکی۔ وہ اپنی بات پر آخر تک قائم رہے۔ اس عزم واستقلال کے ساتھ جس کو انہوں نے پہلے دن بطے کیا تھا۔ ع

ہے۔ دروازہ بہرحال جب مروان کے ساتھ مذکورہ بالا گفتگو کرتے وقت امام الطبیخا کی آ واز بلند ہوئی تو آپ کے دروازہ پرمقرر کردہ آ دمی خنجر وشمشیر بکف ہوکراندر گھس آئے۔اس وقت جناب سیدالشہد اءًا تھے اور اپنے آ ومیوں کے ہمراہ واپس اپنے دولت کدہ پرتشریف لے گئے۔

آپ کے جلے جانے کے بعد مروان نے ولید سے کہا: اے امیر! تو نے میرے مشورہ کی مخالفت کی ہے۔
ابتم ہرگز حسین پر قابونہ پا سکو گے۔ ولید نے جوابا اس کی زجر و تو تن کرتے ہوئے ہما: ﴿وید حک یا مروان انک اختوت لی التی فیصا هلاک دینی و دنیای و الله ما احب ان لی ما طلعت علیه الشمس و غوبت منه من مال الدنیا و ملکھا و انی قتلت حسیناً. سبحان الله اقتل حسیناً ان قال لا ابایع و الله انی لا ظن ان امرءً یحاسب بدم الحسین تخفیف المیزان عند الله یوم القیامة لا ینظر الله الیه ولا یوز کیے و لا یوز کیه و له عذاب الیم ﴿ ''اے مروان افول ہے تم پر ۔ تم نے مجھے ایسے امر میں مبتلا کرنا چاہا جس میں ولا یوز کیه وله عذاب الیم ﴿ ''اے مروان افول ہے تم پر ۔ تم نے مجھے ایسے امر میں مبتلا کرنا چاہا جس میں میرے دین و دنیا کی ہلاکت پوشیدہ ہے۔ بخدا اگر مجھے (قتل حسین کے عوض) تمام روئے زمین کی دولت بھی عطا کر دی جائے ہیں تھیں گئی ہیں گئی اس بات پر حسین گؤتل کردول کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں (یزید) کی بیعت نہیں کرتا میرا خیال ہے کہ جس شخص کا خون حسین کے متعلق حساب لیا گیا اس کا میزان اٹا کیا ہر دونے قیامت خدا کے زدیک بہت ہی خفیف ہوگا۔ نہ خدا اس کی طرف نظر رحمت کرے گا۔ اور نہ بی اس کا میزان اٹا کا ہر دی و قیامت خدا کے زدیک بہت ہی خفیف ہوگا۔ نہ خدا اس کی طرف نظر رحمت کرے گا۔ اور نہ بی اس کا میزان اٹا کی بروز قیامت خدا کے زدیک بہت ہی خفیف ہوگا۔ نہ خدا اس کی طرف نظر رحمت کرے گا۔ اور نہ بی اس کا کر کید

ل لبوف بس ١٩- ققام بس ٢١٩- تائخ ، ج٢ بس ١٥٥ الدمعة الساكب بس ١٠٠٥ ل

ع شهیدانسانیت،ص۲۰۹۰

يع مناقب من شهرآ شوب، جه، ص ۸۷- نامخ، ج۴، ص ۱۵۵-

ہ (انمال) کرے گا۔اوراس کے لیے در دناک عذاب کے ہوگا۔ مروان نے بھی مصلحت وفت کے تحت سے کہد دیا کہ ہاں تم نے اچھا کیا ہے۔ آپ کی رائے درست ہے۔''

یہاں اجمالاً بیہ بیان کر دینا بھی فائدہ سے خالی نہیں کہ امام حسین القطیعی تو حسب وعدہ ولید کے یاس چلے گئے مگرعبداللہ بن زبیرمسجد نبویؓ سے نکلا اورسیدھا گھر پہنچا اور حچیب کر بیٹھ گیا۔ ولید نے اس کے بلانے کے لیے کئی بار اپے آ دی بھیج مگراس نے حاضر ہونے میں پس و پیش کیا۔ حتی کہ طرفین سے گالم گلوچ تک نوبت پیجی۔ بالآ خرعبداللہ نے اپنے بھائی جعفر بن زبیر کو ولید کے پاس بھیج کرصبح تک مہلت لی۔مہلت تو مل گئی مگرعبداللہ بن زبیرا پے بھائی جعفر کے ہمراہ ای رات (شب شنبہ، ۲۷ رجب واجھے) کوغیر معروف راستہ سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوگیا۔ جب صبح ہوئی اور ولید کو حقیقت حال کی اطلاع دی گئی تو اس نے غلامان بنی امیہ میں سے ایک غلام کی تگرانی میں استی (۸۰) سوارا بن زبیر کی تلاش میں بھیجے جوشام تک ڈھونڈنے کے بعد نا کام واپس لوٹ آئے۔<sup>ک</sup>

امام حسين عليه السلام قبررسول ير

دربار ولیدے واپسی کے بعد حضرت سیرالشہد اءالطیلی نصف شب کے قریب اینے جد نامدار کے مقدی مزار پر حاضر ہوئے۔جیسا کہ جناب سیدمحمہ بن ابی طالب انحسینی الحائری نے اپنی کتاب تسلیۃ المجالس وزینۃ المجالس میں لکھا ہے۔اوراس سے علامہ مجلسیؓ اور صاحب ناتخ وقفام وغیرهم نے نقل کیا ہے۔ قبر مبارک سے ایک نور ساطع ، وارام حين ني عرض كيا: ﴿السلام عليك يا رسولُ اللُّه انا الحسين من فاطمة و فرخك و ابن فرختک و سبطک الّـذي خـلفتـنـي فـي امتک فـاشهـد عليهم يا نبي اللّه. انّهم قد خذلوني و ضيّعوني ولم يحفظوني فهذه شكوائي اليك حتى القاك ﴾ ا رسولُ خدا! آ پُ پرسلام ، و مين حسينٌ بن فاطمهٔ ہوں۔ میں تیرا بیٹا اور تیری بیٹی کا بیٹا ہوں۔ میں تیرا وہی نواسہ ہوں۔ جسے تو اپنی امت میں (بطور امانت و یادگار) چھوڑ گئے تھے۔اے پیغیبر خدا! ان لوگوں پر گواہ رہنا کہ انہوں نے میری نصرت نہیں کی۔اور میری منزلت ضائع کی۔اورحقوق کی حفاظت نہیں کی۔آپ کی بارگاہ میں میری پیشکایت ہے حتیٰ کہ آپ سے ملا قات کروں' (یعنی ای وقت باقی تفصیلات عرض کروں گا) ای طرح اس رات صبح تک و ہیں نماز ومناجات میں مشغول رہے۔ <sup>کی</sup> بعض آثار ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس شب ولیدنے کسی آ دمی کو امام حسین الطیعیٰ کے حالات کی تحقیق وجستجو

تائخ التواريخ، ج٦٧ بص ١٥٥\_مقتل الحسين للمقرمٌ بص ١٢٨\_ققام بس٢١٩ وغيره-

ارشاد شيخ مفيّة من ١٨- تفطيع صغير يفس المهموم من ٣٥- ناسخ ، ٢٠ من ١٥٧- عاشر بحار من ١٧١-

عاشر بحارب ٢٨ ـ الدمعة الساكبه بص ٣٠٥ ـ ناسخ ، ج٢ بص ١٥٨ ـ ققام بص ٢٢١ \_نفس المهموم بص ٣٦ ، مقتل القوائم بص ٥٣ ـ

اللے کے بھیجا۔ جب اس نے واپس جاکر ولید کواطلاع دی کہ حسین گھر میں نہیں ہیں۔ تو ولید نے سمجھا کہ شاید حسین الفیلی مدینہ چھوڑ کر کہیں چلے گئے ہیں۔ اس لیے اس نے خوش ہوکر کہا: ﴿الحصد للّٰه الّٰذِی خوج ولم میں الفیلیٰ مدینہ چھوڑ کر کہیں چلے گئے اور خدا نے مجھے ان کے خون میں مبتلانہیں کیا۔ جب صبح ہوئی تو میں بالنہیں کیا۔ جب صبح ہوئی تو مرکارسیدالشہد انجا ہے دولت کدہ پرواپس تشریف لائے۔

امام النفی دوسرے دن (۲۷ رجب ۲۰ جیکو) اس غرض سے باہرتشریف لائے کہ حالات ِ حاضرہ کا جائزہ لیں۔راستہ میں مروان بن تھم سے ملاقات ہوئی۔مروان نے آپ سے کہا: میں آپ کو ایک ایس تصیحت کرتا ہوں جس میں آپ کا دین اور دنیاوی فائدہ ہے۔ آپ نے فرمایا: کھوکیا کہتے ہو؟ کہا: بزید کی بیعت کرلو۔حضرت امام حسينً نے اس ملعون كابينا نبجار كلام س كرفر مايا: ﴿إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ و على الاسلام السلام اذ بليت براع مثل يزيد و لقد سمعت جدى رسول الله صلى الله و اله الخلافة محرّمة على ال ابي سفيان أفاذا رأيتم معاوية على منبري فابقروا بطنه وقدراه اهل المدينة على منبره فلم يبقروا فابتلاهم بيزيد الفاسق كي الخ... في انا لله .... اب اسلام پرالوداعي سلام ب- (كدوه مسلمانول سے رخصت ہورہا ہے) کیونکہ اب امت رسول کویزیدا ہے جا کم کے ساتھ جکڑا گیا ہے۔ میں نے اپنے جدنامدار سے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ آل ابی سفیان پرخلافت حرام ہے۔ جب معاویہ کومیرے منبر پر دیکھوتو اس کا پیٹ جاک کر دینا مگراہل مدینہ نے معاویدکوآ تخضرت کے منبر پر دیکھااور (فرمان رسول کوپس پشت ڈال کر) اس کا پیٹ جاک نہ کیا۔ اس کا نتیجہ بیہ ہے کہ آج خدانے انہیں پزیدایسے فاسق حاکم کی حکومت کے ساتھ مبتلا کر دیا ہے، الخ ۔۔۔۔۔ای قتم کی با ہمی تلخ کلامی ہوئی اور مروان ناراض ہوکر چلا گیا۔ای روز (۲۷ رجب بروز شنبہ)عصر کے وقت ولیدنے بیعت کے ليے کچھ وی حضرت امام حسین کو بلانے کے لیے بھیج ۔ امام القلی نے فرمایا: ﴿اصبحوا شم تسرون و نوای ﴾ یہ رات گزرنے دو۔اورضج ہولینے دو۔ پھرتم بھی غور کرلینا اور ہم بھی سوچ لیں گے۔'' چنانچے پھر ولیدنے کوئی اصرار نہ کیا۔اورامام عالی مقام کوان کے حال پر چھوڑ دیا۔ امام حسینؑ کے مدینہ چھوڑنے کی حکمتیں

اب امام عالی مقام نے بیتہیر کرلیا تھا کہ اب مدینہ میں مزید قیام کرنامصلحت وقت کےخلاف ہے کیونکہ

ا عاشر بحار ، ص ٢٨ ـ الدمعدالساكيه ، ص ٢٠٥ ـ نامخ ، ج٢ ، ص ١٥٨ ـ ققام ، ص ٢٢١ ـ نفس المبموم ، ص ٣٦ ، مقتل القوائم ، ص ٥٦ ـ

ع ملہوف سید بن طاؤس بص ۲۰ الدمعدالسا کیہ بص ۳۰۵۔

مقتل الحسين خوارزي، ج اجس ١٨٥ -

ا بید خطرہ بقینی حد تک پہنچ چکا تھا کہ اگر ولید نے یز بیر کے تہدیدی تھم کی تغییل میں پچھے دیریس و پیش بھی کیا۔ تو اسے معزول کر کے مروان بن تھم جیسے کسی دشمن خاندانِ رسول کو گورنر بنا دیا جائے گا۔ اورا نکار بیعت کی صورت میں خون امام سے زمین مدینہ رنگین کر دی جائے گی۔ مگر حسین مدینۂ رسول کی بیتو بین ہرگز برداشت نہ کر سکتے تھے۔

اس صورت میں اہل مدینہ ہے بیرتو قع بھی نہ کی جاسکتی تھی کہ وہ نواسئہ رسول کی حفاظت وحراست کی خاطر ا پی جان کی بازی لگادیں گے کیونکہ امام حسین اپنی آئکھوں ہے دیکھ چکے تھے کہ وفات پیغمبر کے بعدای مدینہ میں ان کی مادر گرامی حضرت فاطمہ زہرا پر مصائب و شدا کد کے پہاڑ ڈھائے گئے تھے۔ ای مدینہ میں ان کے عظیم والد حضرت علی بن ابی طالب کو قریباً بچیس سال تک خانهٔ نشین کیا گیا تھا۔ اور حدیثقی کدای مدینه میں ان کے برادر معظم حضرت امام حسنؑ کے جنازہ پر تیر برسائے گئے تھے اور کسی مسلمان کی رگیجمیت نہ پھڑ کی تھی۔ان حالات میں مدینہ والوں پرآ پ کس طرح اعتاد کر سکتے تھے؟ نیز اگر جناب امام حسین کی شہادت مدینہ میں واقع ہوتی۔ تو اسے وہ اہمیت ہرگز حاصل نہ ہوسکتی۔ جواہے کر بلا کے میدان میں حاصل ہوئی۔ بہرحال ابعقل و تدیر کا یہی تفاضا تھا کہ مدینه میں مزید قیام نه کیا جائے۔ اور سفر کر بلا کی پہلی منزل ( مکه مکرمه) کی طرف رخت سفر باندھ کر کوچ کر دیا جائے۔ چنانچیاں محیم ربانی نے ایسا ہی کیا۔اب ۲۸ رجب ۲۰ جے کی شام ہو چکی تھی۔آپ نے اس رات کا اکثر حصہ سفر کی تیاری اور اینے جد نامدار و براور و الامتار اور ماور عالی وقار کے مزارات عالیہ سے رخصت ہونے میں بسر کی۔ چنانچہ اس شب اپنے جد نامدار کے مزار اقدی کے پاس گئے۔ چند رکعت نماز پڑھی۔ پھر بارگاہ ایز دی میں یوں مَاجَات كَى: ﴿اللَّهِمِ ان هذا قبر نبيتك محمدٌ و انا ابن بنت نبيِّك وقد حضرني من الامر ما قد علمت اللُّهم اني احبِّ الامر بالمعروف و انكر المنكر و استلك يا ذا الجلال و الاكرام بحق القبر ومن فيه الا اخترت لي ما هو لک رضي و لرسولک رضي ﴾ " فداوندا! يه تيرے تجا محكى قبر ، اور میں تیرے نبی کی دختر کا فرزند ہوں۔ میں جن حالات سے دوجار ہوں تو ان سے واقف ہے۔ بارالہا! میں امر بالمعروف اور نہی عن المنكر كرنے كو دوست ركھتا ہوں۔اوراے ذوالجلال والاكرام! میں تجھے ہے اس قبراوراس كے صاحب کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میرے لیے وہ طریقنہ کار اختیار فرما جس میں تیری اور تیرے رسول کی رضامندی ہو۔''اس کے بعد آٹے بہت روئے۔

جب رات کا کافی حصہ گزر گیا۔ تو آپ نے قبر رسول پر سر رکھا اور تھوڑی دیر کے لیے سو گئے۔ اس وقت عالم رویاء میں دیکھا کہ جناب رسول خدا ﷺ ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ جوآپ کے دائیں بائیں ہیں۔تشریف پرلائے ہیں۔اور آ کران کوسینہ سے لگایا ہے اور دونوں آ تکھوں کے درمیان بوسہ دے کر فرماتے ہیں: ﴿حبیبسی یسا حسین کانی اراک عن قریب مرمّلا بدمائک مذبوحاً بارض کربلا بین عصابة من امتی و انت و حسین کانی اراک عن قریب مرمّلا بدمائک مذبوحاً بارض کربلا بین عصابة من امتی و انت مع ذلک عطشان و ظمآن لا تروی و هم بعد ذلک یر جون شفاعتی لا انا لهم الله شفاعتی یوم القیامة حبیبی! یا حسین ان اباک و امک و اخاک قدموا علّی و هم مشتاقون الیک کیمرے حبیب حسین اگویا میں تمہیں و کیور ہا ہول کوغقریب تم خاک و خون میں غلطان ہوگے اور میری امت کے چندا فراد کے ہمراہ زمین کر بلا میں (ظلم و جور سے) ذرائ کے جاؤگے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تم پیاسے بھی ہوگے۔ گرتمہیں پانیا جائے گا۔ اور (نابکار قاتل) اس کے باوجود میری شفاعت کے امیدوار بھی ہول گے۔ خدا ہرگز بروز قیامت انہیں میری شفاعت نصیب نہیں کرے گا۔

میرے حبیب حسین ! تمہارے والدٌ، والدہ اور بھائی " میرے پاس پہنچ چکے ہیں اور وہ سبتہارے مشاق '۔''

بعدازاں اپنی مادرگرامی کی قبراقدس پر گئے۔ان سے الوداع کیا۔ پھراپنے بھائی امام حسن کی قبرمبارک پر گئے۔ ان سے الوداع کیا۔ پھر گھر تشریف لائے۔اہل خانہ کو اپنا خواب والا ماجرا سنایا۔سب اہل خانہ دل کھول کر روئے اوراس رات اہل بیت رسول سے زیادہ اورکوئی شخص محزون ومکروب نہ تھا۔

منهم من قضي نحبه و منهم من ينتظرو ما بدلوا تبديلاً

ا مقتل عوالم ،ص۵۴ ماشر بحار ،ص۵۴ مانتخ ، ج۲ ،ص ۱۵۹ مالدمعدالساكبه ،ص۵۰ نفس المهوم ،ص ۳۷ م پوتل ندكوره بالاحواله جات -ملت

### حضرت امام حسین علیه السلام کی مدینه منوره سے مکہ معظمہ کی طرف ہجرت

جناب امام حسین الطیلاً کی مدینہ ہے روانگی کی تاریخ میں قدرے اختلاف ہے۔حضرت سیداین طاؤی ؓ اور صاحب منتخب وغیرہ بعض حضرات نے سیوم شعبان وسے بیان کی ہے لیکن جمہورمؤ زخین ومحققین کے نز دیک آپ نے شب يكشنبه المحائيسويں رجب و لا چے كو ہجرت فرمائى۔ جناب اہام حسينً اپنے جدامجدٌ، مادرٌ عالى قدراور برادر معظم جناب امام حسنؓ کے مزارات عالیہ ہے الوداعی سلام کرنے کے بعد جب واپس گھر تشریف لائے تو ابھی رات کا پچھ صہ باقی تھا۔ کہ آپ نے رخت سفر بائدھ کرتار میکی شب کے پردہ میں مخدرات عصمت وطہارت کو ہمراہ لے کرمکہ مكرمه كى راه اختيار فرما كى \_حضرت ابوطالب كى قريباً تمام اولا دِ ذكور واناث كواييخ بمراه لياجس ميں سوائے جناب محمد بن حنفیہ اور بعض دوسرے افراد کے جناب کی دونوں بہنیل حضرت زینٹ وحضرت ام کلثومؓ ۔۔۔اپنے بیٹے ، بیٹیجے اور بهانج شامل تھے۔علامہ سید ہبة الدین شہرستانی نے اپنے رسالہ شریفہ النہضة الحسینیہ میں لکھا ہے جس کا خلاصہ بیہ كة تاريخ حسين بيان كرنے والے عموماً يبي كها كرتے بين كه سيدالشهداء كى زندگى كى تمام راتوں ميں سے شب عاشورا زیادہ سخت دشوار رات بھی جس میں آ ہے مع اپنے اہل خانوادہ کے ایک لق و دق اور بے آ ب و گیاہ صحراء میں زغهٔ اعداء میں گھر گئے تھے اوران پراس طرح عرصهٔ حیات تنگ کر دیا گیا تھا کہ پینے کا پانی بھی بند ہو چکا تھا۔ مگر بعید نہیں کہ ولید بن عتبہ کے دربارے واپسی (اور پھر مدینہ ہے روانگی) والی شب سب سے زیادہ سخت رات ہو جبکہ امام حسین نہایت ہی سراسیمہ و پریشان تھے۔ کہ وہ ظالموں کے ساتھ کیا روش ورفقار اختیار کریں۔ کیا یزید کی بیعت کر لیں؟ یہ محال ہے! کیاا ہے جد نامدار کے حرم (مدینہ) میں قیام پذیر رہیں؟ اس طرح دشمن بآسانی ان کا استیصال کر دے گا! کیا جائے امن مکہ کی طرف ججرت کر جائیں؟ لیکن بیسفر تنہا اختیار کریں۔ یا کثیرالعدد کنبہ وقبیلہ کے ساتھ؟ اہل وعیال کے ساتھ سفراور وہ بھی مکہ کا دشوارگز ارراستہ۔کوئی آ سان کام نہ تھا۔ بیٹھاحسین کامسلسل فکری جہاداورعقلی الم جو برابر جاری تھا۔ بالآ خرامام نے آخری صورت کو مملی جامہ پہنانا ہی مناسب سمجھا۔ آج امام حسین مدینہ سے مکہ ل النبطة الحبيب بس٣٢ طبع نجف.

الکی طرف جو بھرت اختیار فرمار ہے تھے۔ وہ آئے سے ٹھیک ساٹھ برس پہلے ان کے جدا مجد حضرت رسول خدا ﷺ کی کھر سے مدینہ کی طرف جو بھرت اختیار فرمار ہے تھے۔ وہ آئے سے ٹھی اس وقت آنخضرت نے ابوسفیان کی شرار توں سے ملک سے مدینہ کی طرف بھرت کی طرف بھی اور آئے جی سین ابوسفیان کے بوتے بزید کی فرعونی کارروائیوں کی وجہ سے بھرت کرنے پر مجبور ہور ہے تھے۔ بھرت رسول کے کچھ عرصہ بعد یعنی فتح مکہ کے بعد ابوسفیان کی شیطنت کا خاتمہ ہوگیا۔ اس طرح شہاوت سین کے کچھ عرصہ بعد سلطنت بی امیہ کو بھی بالکل زوال آگیا۔ مؤرضین کا بیان ہے کہ عام انسانی فطرت کے مطابق (کہ انسان وطن چھوڑتے وقت وطن کی ہر پہندیدہ چیز حتی کہ اس کے آب و گیاہ اور خاک و باد سے بھی وداع کرتا ہے اور ان پر حسرت ویا س کی نگا ہیں ڈالنا ہے)۔ آئخضرت مکتہ سے روانہ ہوتے وقت مڑمڑ کر مکتہ کے در و دیوار پرنگاہ ڈالتے جاتے تھے۔ لیم کہ نظامین ڈالنا ہے)۔ آئخضرت مکتہ سے روانہ ہوتے وقت مڑمڑ کر مکتہ کے در و دیوار پرنگاہ ڈالتے جاتے تھے۔ لیم کہ نظامین ڈالنا ہے)۔ ان اللہ کی فسو ص عد لیک المقدران لیم سے دیوار پرنگاہ ڈالتے جاتے تھے۔ لیم کہ المقدم میں عالم اس کے آب رسول اخدا جس نے تم پر قرآن نازل کیا ضرور تھر ہیں طرف کے کہ کا کہ کھوڑت کی پہنچا دے گا۔

ای طرح جب حسین مدینہ رسول سے نہایت مظاومیت کے عالم میں روانہ ہونے گئے قو ہر ہر چیز پر ما ایوسانہ
تگاہ ڈالتے اور بار بارا پنے جد نامدار اور دوسر سے بزرگوں سے دواع کرتے ۔ چنا نچی آبل ازیں دو بار جناب رسول خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے دواع کرنے کا تذکرہ ہو چکا ہے گر بعض آ ٹار واخبار سے یہ بھی آشکار ہوتا ہے کہ
جب جناب امام حسین کا میخضر سا قافلہ روانہ ہور ہا تھا تو اس وقت بھی آپ روضۂ رسول پر آخری سلام کے لیے حاضر
ہوئے ۔ اور نہایت حسرت ویا س کے اچہ میں عرض کیا: پیا رسول اللہ بابسی انت و امی لقد خوجت من
ہوئے ۔ اور نہایت حسرت ویا س کے اچہ میں عرض کیا: پیا رسول اللہ بابسی انت و امی لقد خوجت من
جو ارک کو ھا و فرق بینی و بینک و اخدت بالانف قہراً ان ابایع یزید بن معاویة شارب المخمو
و راکب الفحور فان فعلت کفرت و ان ابیت قتلت فہا انا خارج من جوارک علی الکرہ فعلیک
منی السّلام یا رسول اللہ ک' یارسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ۔ میں مجور ہو کر آپ کے جوار سے
منی السّلام یا رسول اللہ کا نے درمیان (یہ ظاہری) جدائی ڈال دی گئی ہے ۔ مجھے مجور کیا جار ہا ہے کہ میں بزید
بن معاویة شارب خم، فاسق و فاجر کی بیعت کروں ۔ ظاہر ہے کہ اگر میں اس کی بیعت کرتا ہوں تو کافر ہوتا ہوں ۔ اور اگر انکار کرتا ہوں تو تل ہوں ۔ بہر کیف میں بام مجور کی آپ کے جوار (پُر انوار) سے نکل رہا ہوں ۔ یہر کیف میں بام مجور کی آپ کے جوار (پُر انوار) سے نکل رہا ہوں ۔ یہر کیف میں بام مجور کی آپ کے جوار (پُر انوار) سے نکل رہا ہوں ۔ یہر کیف میں بام مجور کی آپ کے جوار (پُر انوار) سے نکل رہا ہوں ۔ یہر کیف میں بام مجور کی آپ کے جوار (پُر انوار) سے نکل رہا ہوں ۔ یہر کیف میں بام مجور کی آپ کے جوار (پُر انوار) سے نکل رہا ہوں۔ یہ

ا عاشیر جمد فرمان می ۱۳۳۸ مرع نامخ التواریخ می ۲۹۳۸۔

ہاں ہجرت رسول اور ہجرت امام میں جونمایاں فرق نظر آتا ہے وہ بیہ کدایک تو جناب رسول خدا کو پچھ گوسد کے بعد مظفر ومنصور ہوکر فاتحانہ شان ہے اپنے وطن واپس لوٹنے کا یفین نھا مگر حسین کو اپنی اور اپنے اعرّا و احباب کی شہادت کا یفین نھا۔ دوسرے بیر کہ جناب رسول خدا ﷺ ہجرت کے وقت تنہا تھے مگر حسین کے ساتھ مخدرات عصمت وطہارت بھی تھیں ۔

وال احمد مطلومون قد قهروا كانهم جنوا ما ليسس يغتفر

لا اضحک الله سن الدهر ان ضحکت مشردون نفواعن عقر دارهم

### جناب محربن حنفيداورامام عالى مقام كے درميان مكالمه

ارباب سیروتواری کی نگارشات ہے معلوم ہوتا ہے کہ امام مظلوم کی روانگی ہے قبل بعض حضرات وخواتین ا نے اپنی اپنی عقل وفکر کے مطابق امام عالی مقام کو مختلف مشورے دیئے مگر یہ عجیب بات ہے کہ آپ کو یہ مشورہ دیا گیا کہ مدیدہ کو نہ چھوڑیں۔ یا کہا گیا کہ مکہ (جو جائے امن ہے) میں قیام کریں۔ یہ مشؤرہ بھی دیا گیا کہ طاکف یا یمن کی طرف چھرت کر جا نمیں وغیرہ وغیرہ و مگر یہ مشورہ کسی رکانے عزیزیا برگانے دوست نے نہیں دیا کہ آپ بزید کی بیعت کر ایس جس سے موجاتی ہے کہ ان سب کے نزویک بیائیا نامکن بات تھی کیونکہ اس میں صرف اسلام ہی کہ نہیں بلکہ پورے عالم انسانیت کی ہلاکت و بربادی تھی لہذا اس کا اختیار کرنا حسین کے لیے کسی طرح ممکن نہ تھا۔ کی نہیں بلکہ پورے عالم انسانیت کی ہلاکت و بربادی تھی لہذا اس کا اختیار کرنا حسین کے لیے کسی طرح ممکن نہ تھا۔ ببرحال ان مشورہ دینے والوں میں جن حضرات وخواتین کے نام نمایاں نظر آتے ہیں، وہ یہ ہیں:

جناب محمد بن حنفیہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، حضرت ام سلمیّ، جناب محمد بن حنفیہ نے آپ کو بید مشورہ دیا کہ فی الحال مکہ کواپنا متعقر بنا کیں اور رسل ورسائل کے ذریعہ لوگوں کواپنی بیعت پرآ مادہ کریں۔اگروہ اس پر متفق ہوجا کیں تو فبہا ور نہ ریگہ تانی صحراؤں اور کوہساروں کے دامنوں اور شہر بہشہ منتقل ہوتے رہیں۔اور لوگوں کے انجام کار کا انتظار فرما کیں ۔ اور پھرکوئی آخری رائے قائم کریں۔امام عالی مقام نے ان کے لیے جزائے خیرکی وعا کی۔اور اپنے الل واصحاب کے ساتھ مکہ کی طرف اپنی روائل کے مصمم ارادہ کا اظہار فرمایا۔اور بعض روایات کی بنا پر جناب محمد بن حنفیہ کوفرمایا:

﴿ اما انت فلا عليك ان تقيم بالمدينة فتكون عيناً عليهم لا تخفى عنى شيئًا من امورهم ﴿ تَهُارِ عَلَيْ اللَّهِ المدينة بين مدينة من عليهم لا تخفى عنى شيئًا من امورهم ﴾ تنهار علي كولى حرج نبيل كدينين مدينة من عمر عرب واوران ( مخالفين ) كى

مگرانی کرواور مجھے تازہ حالات کی اطلاع دیتے رہو۔

اس کے بعدان کے نام وہ وصیت نامتر کر فرمایا۔ (اس کتاب کے صفحہ ۱۳۷ پر مذکور ہے)۔ جناب ام سلمہ اور امام عالی مقام کے درمیان گفتگو

محتِ خاندانِ نبوتٌ ہونے کے علاوہ جناب ام المؤمنین ام سلمہ " کوحضرت امام حسینؓ کے ساتھ خاص انس اس لیے بھی تھا کہ انہوں نے بچپن میں ان کی پرورش کی تھی اس لیے جب ان کو آپ کے سفر عراق کے ارادہ کی اطلاع ملى توسخت آزرده موئين اورخدمت امامٌ مين عرض كيا: ﴿ يما بسنى لا تسحز نسى بسخر و جك الى العراق فانى سمعت جدك رسول الله يقول يقتل و لدى الحسين "بارض العراق في ارض يقال لها كربلا... و عندى تربتك في قارورة دفعها الى النبي صلى الله عليه و اله... الن ١١٥ بياً! عراق كا سفركرك مجھے غمناک نہ کرو کیونکہ میں نے تمہارے جدامجد کو بیفر ماتے ہوئے سناہے کہ میرا بیٹاحسین عراق میں سرز مین کر بلا کے اندرشہید کیا جائے گا۔اور آپ کی قتل گاہ کی مٹی ایک شیشی میں میرے پاس محفوظ ہے۔جو جناب رسول خداصلی اللہ عليه وآله وسلم نے مجھے دي تھي - امام الكيني نے جواب ميں فرمايا: ﴿ يا اصاه و انا والله اعلم انى مقتول مذبوح ظلماً و عدواناً... النع ﴾ اے مادرمحترم! میں خود بھی جانتا ہوں کہ میں ظلم وجور سے شہید کیا جاؤں گا۔ مجھے اپنے قاتل اور جائے قتل اور جائے وفن کا بھی علم ہے۔ (اس کے بعد امام اور امام سلمہ کے درمیان جومزید گفتگو ہوئی اور جس طرح امام الطيخ نے باعجاز امامت جناب ام سلمہ " كواپنی قتل گاہ دکھائی۔اوران کوخاک كر بلاعنايت فرمائی۔اس كا تذكرہ اس كتاب كے چوتھے باب اور معجزہ نمبر ٢٧ كے شمن ميں ہو چكا ہے۔ فراجع ) بعض آثار ہے آشكار ہوتا ہے كہ جناب ام سلمة نے کہا کہ اگر آپ تشریف لے جاتے ہیں تو ان مخدرات عصمت وطہارت کوتو ہمراہ نہ لے جائیں۔ آ بِّ نے جواباً فرمایا: ﴿قلد شاء اللَّه ان ير اني مقتولاً مذبوحاً ظلماً و عدواناً و قد شاء ان يري حرمي و رهطي و نسائي مشرّ دين و اطفالي مذبوحين مظلومين ماسورين مقيدين وهم يستغيثون فلا يجدون ناصراً ولا معينا ﴾ خداكى مشيت يهى ب كهوه مجھے مقتول جورو جفاد يکھے اور ميرے اہل وعيال كووطن سے مقتل الحسين مقرم، ص١٣٨، بحواله مقتل محربن ابي طالب - اس سے جناب محربن حنفيہ كے مدينه ميں رہنے كى اصلى علت بھى معلوم ہو جاتى ہے۔امام نے ان کے نام جو دصیت نامہ لکھا ہے اس ہے بھی اس کی تائید مزید ہوتی ہے لیکن عام ارباب مقاتل نے امام کا بیفر مان نقل نہیں

ا مقتل الحسین مقرم، ص۱۳۲۷، بحوالد مقتل محربن ابی طالب اس بے جناب محربن حفیہ کے مدینہ میں رہنے کی اصلی علت بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ امام نے ان کے نام جو وصیت نامہ لکھا ہے اس ہے بھی اس کی تائید مزید ہوتی ہے لیکن عام ارباب مقاتل نے امام کا بیفر مان نقل نہیں کیا۔ جناب علامہ حلی علیہ الرحمہ نے مسائل ابن مہنا کے جواب میں اور ابن نما حلی نے اخذ الساعدہ میں لکھا ہے کہ جناب محد بن حفیہ بوجہ بیاری جناب سیدالشہد او کے ہمراہ نہ جا سکے۔ بہر حال جناب ابن حفیہ کی جلالت کا نقاضا کبی ہے کہ ان کے شریک سفر نہ ہونے کی کوئی معقول وجہ بی ہوگی و کذا الکلام فی تا خو عبد الله بن جعفر الطیار "دو الله العالم ۔ (منه عفی عنه)

معقول وجہ بی ہوگی و کذا الکلام فی تا خو عبد الله بن جعفر الطیار "دو الله العالم ۔ (منه عفی عنه)

وراوراس طرح گرفتار بلاد کھے کہ بعض ذرئے ہوں۔اور بعض اس طرح قید و بلا میں مبتلا ہوں کہ جب آ واز استغاثہ بلند ال کریں تو کوئی ناصر و مددگار جواب ند دے۔ جناب ام سلمہ "بیس کر بہت روئیں اوران کا معاملہ خدا کے بپر دکر دیا۔ اصول کافی کی روایت صادقی " سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ﴿لما ساز الی العواق استو دع ﴾ جب امام سین سفر عراق اختیار کرنے گئے تو کتاب اور وصیت (امامت) جناب ام سلمہ "کے حوالد کر گئے۔ جب امام زین العابدین واپس تشریف لائے تو جناب ام سلمہ "نے وہ امانت ان کے حوالہ کر دی۔ یہ جس سے جناب ام سلمہ کی جلالت قدر نمایال ہوتی ہے۔

#### عبداللدبن عمركا مشوره

عبداللہ بن عمر نے آنجناب کوان بگڑے ہوئے حالات میں مدینہ ہیں بیں قیام کا مشورہ دیا اورامام عالی مقام نے ان کومناسب جواب دے کرخاموش کر دیا۔ نیز ہی بھی فرمایا: ﴿ یا عبد اللّٰه ان هن هو ان اللہ نیا علی اللّٰه ان رأس یہ بحدی اللٰی بغی من بغایا بنی رأس یہ بحدی اللٰی بغی من بغایا بنی امیہ علی الله بنی المیہ بنی اللہ ان کے جائے بداللہ! نگاہِ قدرت میں دنیا کی بستی ذلت کی ایک ہی دلیل ہے کہ حضرت کی گا کم الدی بنی امرائیل کے حرام ذادوں میں ہے ایک حرام زادوں میں ہوایک حرام زادوں میں ہوایک حرام زادوں میں ہوایک حرام زادے کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جب عبداللہ کو بقین ہوگیا کہ امام ارادہ منے ہوئی کیا جائے گا۔ جب عبداللہ کو بقین ہوگیا کہ امام ارادہ من ہورے ہازئیس آتے۔ تو عبداللہ نے خواہش کی کہ جس مقام پر جناب رسول خدا ﷺ بہت بوسد دیا کرتے تھے۔ اس بہرکیف ان سب امورے فارغ ہوکر سرکارسید الشہد ائے نے ۱۲۸ رجب اللہ کو کو بھی اتوار کی رات ختم نہ بوکی کی کہ تا ہوگی تھی۔ اس لیے کہ حقیقی آفار کی رات ختم نہ اور تی تھی۔ اس لیے کہ حقیقی آفار کی دائے تھی۔ اس کی کہ حس مقام کی درسول کا نور دیدہ آئے صحرائے خواہش کی حقیق آئی ہوں سے کہ وی اور تا تھی ہوں ہو جکا تھا اور رسول آگی خواس سے کہ درسول کا نور دیدہ آئی صحرائے خربت میں گامز ن تھا۔ ہو کی تھی اور سے کہ جس وقت آپ اس کی تو میں اس کی ترب میں گامز ن تھا۔ ہو کی تھی اور کی بید سے کہ جس وقت آپ اس آئیت مبار کہ کی تلاوت کی راویان اخبار کا بیان ہے کہ جس وقت آپ مید یہ نے کہ تواس وقت آپ اس آئیت مبار کہ کی تلاوت کی درب کی تھی تھی۔ کی تواس کے کہ جس وقت آپ میں تید سے نگلے تو اس وقت آپ اس آئیت مبار کہ کی تلاوت کی درب کی تواس کی تھی تواس کے کہ جس وقت آپ میں دید سے نگلے تو اس وقت آپ اس آئیت مبار کہ کی تلاوت کی درب کی تعلق کو تواس کی درب کی تعلق کو تواس کی تواس کی تواس کی تواس کی تواس کی کی تواس ک

ل الدمعة الساكية، ص ٢٠٠١ عاشر بحار ، ص ١٤٦ - ققام ، ص ٢٢٦ وغيره -

ع اصول کانی جس۵۵ا، طبع ایران۔

س الهابوف سيدابن طاؤس ج ٢٦ ومقتل مقرم ج ٢٣ ابحواله مقتل ابن نماحتي وغيره-

س امال شخ صدوق " بص ٩٣ \_

ه شهیدانسانیت بس ۲۳۹\_

رے تھے۔ ﴿فحرج منها خاتفاً يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ﴾ (سقص، پ٢٠، ع٥) ا پس حضرت موی القلی اس شہرے ڈرتے ہوئے اور آس لگائے ہوئے نکل کھڑے ہوئے۔عرض کرنے لگے کہاے میرے پروردگار! مجھے ظالم کے ہاتھ سے نجات دے۔اس آیت مبارکہ میں جناب موکی کا فرعون کے ظلم وستم کی وجہ ہے سکونت مصرزک کرنے پرمجبور ہوکر نگلنے اور ظالموں کے شرسے نجات حاصل کرنے کی دعا کا تذکرہ ہے۔ ای طرح جبامام عالى مقامٌ مكه مكرمه ميں پنچي تواس وقت بيآيت ِ مباركه آپ كى زبان پرتھى: ﴿ فيلمها تموجه تلقاء مدین قال عسنی رہی ان یھدنی سواء السبیل ﴾ له (پ۲۰،سورهٔ قصص، ع۲) "اور جب مدین کی طرف ہو لئے تو کہنے لگے کہ قریب ہے کہ میرا پروردگار مجھے ٹھیک ٹھیک راستہ بتلا دے۔'' اس آیت مبارکہ میں بھی حضرت موی الطفی کے مدائن میں پناہ لینے اور اس وقت کی مخصوص دعا کا تذکرہ موجود ہے ان آیات کی تلاوت سے معلوم ہوتا ہے کہ کی اعتبارے حضرت سیدالشہد اء کا بیسفر حضرت موی بن عمران علیبھاالسلام کے سفرے مشابہت رکھتا ہے۔

دومشهورغلط فهميول كاازاله

قبل اس کے کہ سفر مکہ کے درمیانی حالات قلمبند کئے جائیں یہاں دومشہور غلط واقعات کی تنقیح ضروری معلوم ہوتی ہے۔ایک جناب فاطمہ صغریٰ " کے مدینہ میں چھوڑ جانے کا واقعہ۔اور دوسرا بوقت ِروانگی خاص شاہانہ شان وشکوہ کے مظاہرہ کا قصہ ہے۔

جناب فاطمة صغرى كے مدينه ميں امسلمة كے ياس چھوڑے جانے كى تحقيق

مشہور ہے کہ جناب سیدالشہد اءالظی کے مدینہ ہے روانگی کے وقت اپنی ایک صاحبز اوی کو بوجہ علالت ام المؤمنين جناب امسلمة کے پاس مدينه ميں چھوڑ ديا تھا۔اس واقعه کونظماً ونثر آبڑے شدّ و مداور رفت خيز پيرايه ميں بيان کیا جاتا ہے۔اوراُردُ و کے قریباً تمام کتب مقاتل اور عربی و فاری کے بعض مجموعوں میں بڑے طمطراق کے ساتھ اس واقعہ کا تذکرہ ملتا ہے لیکن اگر اس واقعہ کو تحقیق کی کسوٹی پر پر کھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بیہ واقعہ بالکل غلط اور بیہ روایت بالکل بے بنیاد ہے۔عربی و فاری کے متند کتب سیر وتواری خاور معتبر کتب مقاتل میں اس واقعہ کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ماتا۔اور جن غیرمعتبر کتب (جیسے مقتل خوارزی ، روصنة الشہد اءاوراسرارالشہا دۃ وغیرہ ) میں بیرواقعہ درج ہے۔ وہاں بھی نہ کوئی مسلسل سند مذکور ہے اور نہ ہی کسی معتبر کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے۔ متند کتب قدیمہ اس سے بالکل غالی نظر آتے ہیں اگر چہ یہی بات اس واقعہ کے بے اصل ہونے کے لیے کافی ہے کیونکہ واقعات کر بلا کی صحت یا عدم صحت کا معیاریہی ہے کہ جو واقعہ علماءِ اعلام کی کتب معتبرہ میں موجود ہے وہ معتبر متصور ہوگا۔اور جوغیر متندعلماء کی

ل ارشاوی ا۸اوغیره۔

ا المسلم المسلم

وجداق نیلم سیروانساب کی متند کتب ہے جو کچھ ستفاد ہوتا ہے۔وہ بیہ ہے کہ سرکارسیرالشہد ان کی صرف دو ہی صاحبز ادیاں تھیں۔ فاطمہ اور سکینڈ۔ چنانچہ ہم ای کتاب کے صفحہ ۷۹؟؟ پر آنجناب کی اولا د کے ذیل میں متعدد کتب معتبرہ کے حوالہ جات ہے اس بات کی کمل تحقیق درج کر چکے ہیں۔

مزید برآسیهال صاحب ناتخ التواری کی تحقیق این بھی پیش کی جاتی ہے۔وہ فرماتے ہیں: ﴿مکشوف بداد که آن چه این بندهٔ بے بضاعت باستقراء و استیعاب رنج برد و اختیار نمود آنست که حسین علیه السلام را چهار پسر بود. علی اکبر الشهید و علی اوسط هو الامام و علی اصغر و عبد الله. سه تن از ایشان در یوم طف شهید شدند. و آنحضرت را دو دختر افزون بنود نختس فاطمة و آن دیگر سکینة ﴾ یعن ''مین نے بڑی محنت و مشقت کے بعد جو پھی کتب سروتواری فنو ماصل کر کے اختیار کیا ہے۔ وہ بیہ کہ جناب امام حسین کے چار بیٹے تھے۔ علی اکبر شہید علی اوسط (امام) علی اصغر اورعبد الله۔ ان میں سے تین شہراد ہے میدان کر بلا میں شہید ہوگئے اور دوصا جزادیاں تھیں۔ پہلی جناب فاطمة اور دوسا جزادیاں تھیں۔ پہلی جناب فاطمة اور دوسری جناب بیگریڈ۔'

بنابریں، انہی جناب فاطمۂ کو کبری وصغریٰ کہاجاتا ہے اس اعتبارے کہ وہ جناب سکینہ سے بڑی ہیں۔ ان کوفاطمہ کبریٰ کہد دیا جاتا ہے اور اس اعتبار سے کہ وہ اپنی جد ہ مطہرہ حضڑت فاطمہ زہراء سلام الله علیہا سے چھوٹی ہیں۔ لہذا انہیں'' فاطمۂ صغریٰ کہا جاتا ہے۔ اگر چہعض علماء نے آنجنا بٹ کی ایک اور صاحبز ادمی کا تذکرہ کیا ہے تو انہوں نے ان کا نام'' زینب'' بیان کیا ہے نہ فاطمہ فتلہ تخر۔

وچہ دوم:۔ واقعات کر بلاکی بہت می روایات جناب فاطمۃ بنت الحسین سے مروی ہیں۔ نیز دربار و بازار
کوفہ وشام میں ویگر مخدرات کی طرح ان محتر مد کے گرانفذر خطبات بھی کتب معتبرہ میں موجود ہیں جیسا کہ ہم اپنے
اپنے مقام پران امور کا تذکرہ کریں گے انشاء اللہ۔ لہٰذااگران کی مدینہ میں موجود گی تسلیم کی جائے۔ تو ان تمام حقائق
کا انکار کرنا پڑے گا۔

وجہ سوم: بلیل القدر علماءِ اعلام نے تصریحات فرمائی ہیں کہ فراق فاطمہ ٌ صغریٰ کا واقعہ بالکل ہے اصل ہے۔ چنانچہ علامہ محد بن سلیمان تکابنی (صاحب قصص العلماء) کتاب اکلیل المصائب میں تحریر فرماتے ہیں: ﴿و ایس

ع التحالة التحاريخ، ج٢، ص ٢٩٨\_

ای طرح ناصر الملت علامه سید ناصر حسین صاحب قبله کھنوی ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں: "روایات متکاثره معتبره سے ثابت ہے کہ جناب فاطمة حضرت سیدالشہداء الطبی کے ہمراہ معرکه کر بلا میں موجود تھیں۔اوران کا مدینہ میں بوجہ مرض کے رہ جانا کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں ویکھا۔ ہاں بحارالانوار میں ایک روایت مشتل برذ کرغراب ایسی یائی جاتی ہے۔جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فاطمہ صغریٰ مدینہ میں تھیں لیکن بیروایت غراب غریب ہے کمجلسی علیہ الرحمہ نے خود اس کی تصریح جلاء العیون میں فرما دی۔ چنانچے بعد اس روایت کے فرماتے ين: ﴿و ايس حديث خالى از غرابتي نيست بجهت مخالفت با اخبار ديگر ﴾ چونكه بيروايت مقتل اخطب خوارزم سے ماخوذ ہے اورضعیف السند ہے اور روایات کثیرہ ومعتبرہ سے مخالف ہے لہذا مقبول نہیں ہو سکتی۔ اور جناب سیدالشهد اءالظین کی صاحبزادیاں بنابر قول مشہور دوتھیں۔ایک فاطمۂ صغریٰ، دوسری حضرت سکینڈ<sup>لے</sup> اگر چہاس حر خبیری اس بصیرت افروز تحریر کے بعد اب مزید کسی شاہد کی ضرورت تو باقی نہیں رہ جاتی۔ ﴿ولا یسنب مثل خبیر کی مرتاہم مزیر تسکین قلب کی خاطر حضرت علامہ سیعلی نقی صاحب کی تصریح بھی پیش کی جاتی ہے۔موصوف تحریر فرماتے ہیں: ''آپؓ نے اپنے دادا ابوطالب کی تمام اولا دکواپنے ساتھ لیا۔ جن میں آپ کی دو بہنیں حضرت زینٹ اور ام کلثوم بھی تھیں اس کے علاوہ سب بھائی ، بھیتیج اور متعلقین آ پٹے کے ساتھ سوائے محمد بن الحنفیہ کے جو کسی مجبوری یامصلحت سے مدینہ میں چھوڑ دیئے گئے۔اورام ہانی بنت ابوطالبؓ پیرانہ سالی کی وجہ سے نہ جاسکی تھیں۔بس ان کے علاوہ اولا دِ ابوطالب میں سے کوئی بھی حسین کے ساتھ سے جدانہیں ہوا۔ اور بیالک تاریخی حقیقت ہے کہ حسین کے ساتھ بنی ہاشم میں سے سوائے اولا دابوطالب کے اور سلسلہ کا ایک شخص بھی میدان کر بلا میں نظر نہیں آتا ہے۔''<sup>ک</sup> اگر جناب فاطمۂ صغریٰ مدینہ میں موجود تسلیم کی جائیں تو پھر جناب مولا نا کا بیار شاد کیونکر درست ہوسکتا ہے؟ ''اورسوائے محمہ بن حنفیہ اور ام ہانی کے اور کوئی اولا دابو طالبؓ میں سے حسینؓ کے ساتھ سے جدانہیں ہوا۔'' اگر چہ «مقتل الحسین" کے فاضل مؤلف کے نز دیک جناب ام ہانی کا مدینہ میں رہنا بھی محل کلام ہے کیونکہ ان کی شخفیق کے مطابق وه اس وقت زنده بى نتھيں، چنانچهوه فرماتے ہيں: ﴿لانها ماتت اما في ايام النبيّ كما في مناقب ابن شهر اشوب (ج١،ص١١)او ايام معاوية كما في تقريب التهذيب لابن حجر، (ص٦٢٠طيع للصنو))

ا رساله مدایات ناصریه طبع دیلی بص ۲۰۰۰ مع شهیدانسانیت بص ۲۲۰۰۰

المحتفظ بناب ام ہانی کی وفات یا تو جناب رسول خدا ﷺ کے حین حیات میں ہوئی ہے جیسا کہ منا قب ابن شہر آشوب، اللہ م جا ہم ۱۱ میں ہے۔ یا ایام معاویہ میں جیسا کہ تقریب التہذیب ہم ۱۲۰ میں مرقوم ہے۔ <sup>ل</sup> ایک مشہور شبہ کا از البے

عام طور پراس روایت کو پڑھنے والے اس کی تائید واقعہ غراب سے لیتے ہیں۔ جس کی طرف اور اس کے جواب کی طرف سرکار ناصر الملّت کے کلام میں اشارہ وارد ہے۔ بیرواقعہ عاشر بحارہ ص ۲۳۳ پر ندکور ہے کہ ﴿ لما قتل المحسین من علی جاء غواب فوقع فی دعم ثم تمرغ ثم طار فوقع بالمدینة علی جدار فاطمة بنت المحسین من علی وهی الصغری فرفعت رأسها فنظرت الیه فبکت بکاء شدیداً کی جب امام حین کی المحسین من علی وهی الصغری فرفعت رأسها فنظرت الیه فبکت بکاء شدیداً کی جب امام مین قاطمہ شہادت ہو چکی تو ایک کو آئیا اور اڑتا ہوا مدینہ میں فاطمہ مغری دختر امام حین کی دیوار پر جا بیشا۔ جناب فاطمہ نے جب اس کی طرف دیکھا تو بہت روئیں اور چنداشعار پڑھے۔ الی دختر امام حین کی دیوار پر جا بیشا۔ جناب فاطمہ نے جب اس کی طرف دیکھا تو بہت روئیں اور چنداشعار پڑھے۔ الی ۔ ۔ ۔ مگر ارباب دائش پر بی حقیقت مختی نہیں ہے کہ بیروایت بدووجہ نا قابل اعتبار ہے:

او لا: اس کیے کہ بیرروایت فی نفسہ ضعیف ہے۔علامہ مجلسیؓ نے اے کسی نامعلوم الموقف کتاب'' مناقب قدیم'' نے نقل کیا ہے۔

ثانیا: بیان اخبار معتمرة السند کیشرة العدد کے خالف ومعارض ہے جو جناب فاطمہ کے واقعہ کر بلا میں موجود ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ترجیح انہی روایات کو دی جائے گی۔ انہی حقائق کی بناء پرخود سرکار علامہ مجلسی فی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ترجیح انہی روایات کو دی جائے گی۔ انہی حقائق کی بناء پرخود سرکار علامہ مجلسی فی مطابق میں اس دوایت کو بوجہ غرابت ساقط عن الاعتبار قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں: ﴿و ایس حدیث خالی اذ غرابتے نیست بجھت مخالفت با اخبار دیگر ﴾۔

ان حقائق کی روشی میں بیرحقیقت بالکل آشکارا ہوجاتی ہے کہ جناب فاطمہ بنت الحسین کا مدینہ میں رہنے کی روایت بالکل بےاصل ہےاور بے بنیاد ہے و اللّٰہ العالم العاصم۔ مرت رنگ روں ماج رقل کے در ہوں ہوں ہوں کا سے دور ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوئے ت

بونت روانگی از مدینه سیدالشهد الم کے شاہانه شان وشکوه کے مظاہره والی روایت کی تحقیق

منجملہ روایات مخترعہ وموضوعہ کے ایک وہ روایت بھی ہے جے آتا کے دربندی نے اسرار الشہادۃ ہیں اپنے کسی شاگرد کے حوالہ سے اور اس نے کسی مجموعہ کے حوالہ سے عبداللہ بن سنان کو فی نے نقل کی ہے۔ وہ اپنے اب وجد کے حوالہ سے عبداللہ بن سنان کو فی سے نقل کی ہے۔ وہ اپنے اب وجد کے حوالہ سے نقل کرتا ہے کہ (اس کا جد) کو فیوں کا قاصد بن کر حضرت امام حسین کی خدمت ہیں حاضر ہوا۔ آپ نے کے حوالہ سے نقل کرتا ہے کہ (اس کا جد) کو فیوں کا قاصد بن کر حضرت امام حسین کی خدمت ہیں حاضر ہوا۔ آپ نے

ا مقل الحسين للمقرم بس ٣٨، برهاشيه. پريا س ١٩٨، طبع النجف به فاهم

المجوابدی کے لیے تین دن کی مہات طلب کی حتی کہ تیسرے روز عازم سفر ہوگئے۔ قاصد نے دل میں کہا۔ ذراجا کر اللہ شہرادہ کا جاز کی جلات شان کا ملاحظہ تو کروں۔ چنانچہ جب وہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ آنجناب کری پر تشریف فرما ہیں۔ بنی ہاشم آپ کے اردگرد ہیں۔ اور لوگ کھڑے ہیں۔ گھوڈ وں پر زینیں کی ہوئی ہیں۔ مخدرات عصمت و طہارت کی سواری کے لیے چارمحمل تیار ہیں۔ جن پر حریر ودیبا کے پردے آویزاں ہیں۔ اس کے بعد کنیزوں کا ہجوم اور سواری کا تزک واحشام دکھایا گیا ہے۔ خلاصہ سے کہ اس شخص نے روائی کا منظر پچھاس انداز سے بیان کیا ہے کہ ہر ہسطر میں چند جھوٹ موجود ہیں۔ (پھر بید دکھایا گیا ہے کہ ) شخص گیارہ محرم تک برابر ہمراہ تھا حتی کہ اس نے اسیرانِ ہر سول گو ہے کہاوہ اونٹوں پر سوار ہوتے دیکھا۔ پھراسے یکا کیک مدینہ سے روائی کا منظر یاد آ جا تا ہے۔ اور بے اختیار رو پڑتا ہے۔ س قدر تعجب کی بات ہے گہ آ قائے در بندی جیسے فاضل آ دمی نے اور متعدد ہے سرو پا روایات کی طرح اسے بھی اپنی کتاب اسرار شہادت میں بلا تامل درج کر دیا حالا تکہ متعدد وجوہ کی بنا پر بیروایت بالکل بے بنیاد طرح اسے بھی اپنی کتاب اسرار شہادت میں بلا تامل درج کر دیا حالا تکہ متعدد وجوہ کی بنا پر بیروایت بالکل بے بنیاد

وجہ پنجم :۔ بیرراوی بوقت روانگی جناب بی بی شهر بانو کی سواری کا تزک واختشام سب سے زیادہ بیان کرتا ہے۔ حالال کہ بنابر سچے روایت وہ معظمہ اس وقت زندہ ہی نتھیں۔

وجہ شم :۔ بیکروفراور تکلفات باردہ جواس روایت میں بیان کئے گئے ہیں۔ وہ سلطنت وامارت کے شایان شان اور و نیاوی تفاخر و نمود کے نشان ہیں۔ سیرت خاندان نبوت وامامت کوان شاہانہ جاہ وجلال اور امیرانہ تکلفات سے کیا ہے واسط؟ کیااس کوعقل سلیم قبول کرسکتی ہے کہ الفقر فخری فرمانے والے کا نواسہ۔ سلطان الاولیاء جیسے تارک الدنیا کا بیٹا ہے۔ دیاوحریر کے پردے استعال کرے۔ اس اسراف و تبذیر کو آ نجاب کی طرف منسوب کرنا آپ کی تخت تو ہین ہے۔ و انتہا کی ملہ خصاً از مجاهد اعظم ، ن آ ، ولؤ لؤ و مرجان ) ان حقائق کے پیش نظریه مطلب بالکل واضح و آشکار ہو جاتا ہے کہ یہ روایت بالکل ہے اصل و بے بنیاد ہے۔ اس کی کوئی اصلیت و واقعیت نہیں ہے۔ وحوالمطلوب بہر حال یہ تقید و حقیق تو بطور جملہ معترضہ و رمیان میں آگئ تھی ۔ سلسلہ کلام سرکارسیدالشہداء کی مدینہ سے موسے مکہ روائل کے متعلق جاری تھا۔ کہ آئجناب شب ۲۸ رجب کو فدکورہ بالا آیت ﴿ فسخ سرج منها خانف یعسو قسب . . . المنح کی تالوت کرتے ہوئے مدینہ رسول سے بطریق اعظم مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض اہل یعسو قسب . . . المنح کی تلاوت کرتے ہوئے مدینہ رسول سے بطریق اعظم مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض اہل فاوادہ نے کہا: ﴿ لمو تنکبت عن الطویق الاعظم کما فعل ابن الزبیر کیلا یلحقک الطلب کی مولاک قدرا چھا ہوتا۔ اگر آپ شاہراہ کو چھوڑا کوئی اور (غیر معروف) راستہ اختیار فرماتے۔ جیسا کہ ابن زبیر نے کیا ہے۔ قدرا کوئی ہو قاضی کی تاکہ تلاش کنندگان آپ کونہ پاسکیں۔ آپ نے فرمایا: ﴿ لا واللّٰ اللّٰ اللّٰ ماہو قاضی کے ۔ ' نہیں بخدا۔ میں ہرگز اس راستہ کوئر کنیں کروں گاحتی کہ خداوہ فیصلہ کرے جواس نے کرنا ہے۔ ''

مدینہ سے نکلنے کے بعد عبد اللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی۔ اس نے آنجناب سے دریافت کیا کہ کہاں تخریف لے جانے کا ارادہ ہے۔ اس کے بعد خدا سے طلب خیر تخریف لے جانے کا ارادہ ہے۔ اس کے بعد خدا سے طلب خیر کروں گا۔ عبد اللہ نے عرض کیا: جب مکہ تشریف لے جائیں تو وہیں قیام فرما کیں اور کوفہ جانے کا ہر گز ارادہ نہ کریں۔ کیونکہ وہ منحوں شہر ہے۔ وہیں آپ کے والدً ماجد شہید کئے گئے۔ اور وہیں آپ کے برادر معظم کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گئے۔

جناب سیدمحمر بن ابی طالب نے اپنے مقتل میں بحوالہ حضرت شیخ مفید کھا ہے کہ انہوں نے اپنے سلسلۂ سند
کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق النظی سے بیروایت نقل کی ہے کہ جب حضرت امام حسین مدینہ سے روانہ ہوئے تو
راستہ میں فرشتوں کے چندگروہ اس حال میں حاضر خدمت ہوئے کہ وہ نا قبائے جنت پر سوار تھے۔ اور ہاتھوں میں خبخر
تھے۔ سلام کے بعد عرض کیا ہیا حجہ اللّٰہ علی خلقہ بعد جدہ و ابیہ و اخیہ ان اللّٰہ سبحانہ امد جدگ
بنا فی مواطن کثیرہ و ان اللّٰہ امدک بنا کا اے اپنے جدامجد، والد ماجداور برادر مکرم کے بعد مخلوق خدا پر ججت
خدا۔ خداوند عالم نے ہمارے ذرایعہ آپ کے جدنامدار کی بہت سے مقامات پر نفرت فرمائی۔ اب خدا بیرچا ہتا ہے کہ

ا ارشاد شخ مفید، ص ۱۸۱ - عاشر بحار، ص ۱۸۵ - لوائج الاشجان، ص ۲۷ وغیره -مرح نفس المبهوم، ص ۲۰۰۰ - لوائج الاشجان، ص ۲۷ - قشام، ص ۲۲۹ وغیره -کاری

 المنافاده سے کوئی ایسا شخص باتی ندره جائے گا جے (قبل کرنے کے لیے) طلب کیا جائے اور میرا سریزید ملعون کے اللہ خانواده سے کوئی ایسا شخص باتی ندره جائے گا جو لا ان احرک طاعة و انه لا یجوز لنا مخالفتک قتلنا جمیع اعدائک قبل ان یصلوا الیک الله اے خدا کے مجوب اوراس کے مجوب کے فرزند مخالفت قتلنا جمیع اعدائک قبل ان یصلوا الیک الله اسے خدا کے مجوب اوراس کے مجوب کے فرزند اگر آپ کی اطاعت لازم اور مخالفت نا جائز ند ہوتی تو ہم آپ کے تمام دشمنوں کوئی و فارت کردیتے قبل اس کے کہ دو آپ کوئی گزند پہنچاتے ۔ آپ نے فرمایا: ﴿نحن و اللّه اقدر علیهم منکم ولکن لیهلک من هلک عن بینیة و یہ جی عن بینه کی ہم بخدا تم سے زیادہ ان (دشمنوں) پر قدرت رکھتے ہیں لیکن (وصل دینے عن بینیة و یہ جی عن بینه کی ہم بخدا تم سے زیادہ ان (دشمنوں) پر قدرت رکھتے ہیں لیکن (وصل دینے میں مسلمت بیہ کہ) جو ہلاک ہووہ دلیل سے ہلاک ہو۔ اور جوزندہ رہے وہ بھی دلیل و پر ہان سے زندہ رہے ۔ الله العالم ۔

ای طرح منازل سفر طے کرتے ہوئے آنجناب چھے روز جمعہ کے دن سیوم ماہ شعبان وال ہے کو مکہ معظمہ پہنچہ۔ اس وقت یہ آیت مبارکہ آپ کی زبان پڑھی: ﴿ وَ لَمَّمَا تَوَجَّهُ تِسَلُقَآءَ مَدُینَ قَالَ عَسلی رَبِّی اَنُ یَهُدِیَعِی سُوآءَ السَّبِیْلِ ﴾ جب (حضرت موی ") شہر مدین کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو کہا: عنقریب خدا مجھے سید سے راستے کی راہیری فرمائے گا۔ "

SIBTAIN.COM

ل عاشر بحار بس 20 افتس المجهوم بس ٣٨ و٣٩ - الدمعة الساكية بس ٢٠٩ - ققام بس ٢٢٩ ، ٢٢٩ - ٢٢٩ -يع الشر بحار بس 20 افتس المجهوم بس ٣١ - لوائح الاشجان بس ٢٨ - كامل ، ج٣ بس ٢٦٥ وغيرو -

## شهنشاه مدينة كى حرم خدامين بناه!

امام النظافی نے مکہ میں پہنچ کراس دارالامن میں رحل اقامت ڈال دیا۔ اور تین شعبان سے لے کرآ تھویں ذی الحجہ ولاجہ تک برابر قریباً چار ماہ اور چھون قیام فرمایا۔ اس اثناء میں تمام اہل مکہ اور بیرونجات کے وہ لوگ جو بخرض ادائیگی عمرہ مکہ میں آئے ہوئے تھے۔ وہ برابر خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ کے فیوض و برکات علمیہ وعملیہ سے استفادہ کرتے۔ ابن زبیر بالعموم خانۂ کعبہ میں نماز وطواف میں مشغول رہتے اور لوگوں کے ساتھ بھی بھی ہرروز اور بھی دودن میں ایک بارضر ورخدمت امام میں مشرف ہوتے مگرامام النظامی کا مکہ میں قیام ان پر بہت ہی شاق وگرال اور بھی دودن میں ایک بارضر ورخدمت امام میں مشرف ہوتے مگرامام النظامی کا مکہ میں قیام ان پر بہت ہی شاق وگرال کی تھا۔ کیونکہ وہ جانے تھے کہ جب تک امام حین میہاں قیام پذیر ہیں ان کا مدعا حاصل نہیں ہوسکتا بعنی اہل حجاز ان کی بیعت نہیں کریں گے۔ ا

حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین کا مکہ مرمہ میں قیام بحثیت ایک پناہ گزین کے تھا۔ اور نظر بہ حالات فاہر حرم خدا میں مستقل قیام کرنے کا ارادہ تھا مگر بہت جلد کچھا لیے حالات پیدا ہو گئے کہ امام کا وہاں زیادہ دریت قیام کرنا ناممکن ہوگیا۔ آپ پُر امن زندگی گزارنے کے خواہ شمند نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اپنی موافقت میں نہ کوئی فوجی طاقت بڑھاتے ہیں۔ نتقریر وتح بر کے ذریعہ لوگوں کو شتعل کرتے ہیں۔

بال بعض كت بين جناب كى بعض سرواران بهره ت خط وكتابت كا پنة چلتا كد آپ نام الك بن مسمع بكرى، احف بن قيس، منذربن جاروو، مسعود بن عمرو، قيس بن بيثم اور عمرو بن عبيد كنام الله مضمون كا خطاكه كر النه الله اصطفى محمداً النه الله و كذر يعيد بين الله اصطفى محمداً على خلقه و اكرمه بنبوته و اختاره لرسالته ثم قبضه اليه وقد نصح لعباده و بلغ ما ارسال به صلى الله عليه و اله و كنا اهله و اوليائه و اوصيائه و ورثته و احق الناس بمقامه فى الناس فاستأثر علينا قومنا بذلك فرضينا و كرهنا الفرقة و احبنا العافيه و نحن نعلم انا احق بذلك الحق المستحق علينا ممن تولاه و قد بعثت رسولى اليكم بهذا الكتاب و انا ادعو كم الى كتاب الله و سنته نبية

ا عاشر بحار بص22ا\_ارشاد مفید بص10ا\_نائخ ، ج٢ ،ص22ا\_کامل ،ج٣ بص٢٦٦\_نفس المبهوم بص ٣١ \_لوائح الاشجان ،ص ٢٨ \_ طبری ، ج٢ ،ص ١٩٤ وغیره -لیه

قلفان السنة قد اميت و البدعة قد احييت فان تسمعوا قولي اهد كم الى سبيل الرشاد ﴾ "السلام عليم الحدة ورتمة الله وبركانة ـ بعداز حمد وسلام \_ خداوند عالم نے اپنی تمام تلوق میں ہے حضرت محصلی الله عليه وآله وسلم كونتن فرما كرمنف نبوت ورسالت پر فائز فرمايا ـ اور جب آنخضرت تبليغ رسالت اور نفيحت و ہدايت كفريف كوانجام دے چكے قو خدا نے ان كواپئى بارگاہ كی طرف بلاليا ـ ان كے بعد ہم (خاندان نبوت ہی) ان كے اہل، اولياء، اوصياء، وارث اور تمام اوگوں ہے زيادہ ان كى مند كے حق دار تھے ليكن ہماری قوم (قريش) نے ہم پر زيادتی كى \_ (ہمار مقام پر اور توگوں كو مسلط كرديا) كيكن ہم نے بيرجائے ہوئے بھی كہ ہم اس مند پر قابض لوگوں ہے زيادہ حق دار ہيں \_ محض اور لوگوں كو مسلط كرديا) كيكن ہم نے بيرجائے ہوئے بھی كہ ہم اس مند پر قابض لوگوں سے زيادہ حق دار ہيں \_ محض افتراق واختلاف كو ناپسند كرتے ہوئے كئے عافيت و تنهائی اختيار كيا پس ميں بيد خط دے كر اپنا قاصد تمهاری طرف بھے افتاق و اختلاف كو ناپسند كرتے ہوئے كئے عافيت و تنهائی اختيار كيا پس مين مين كاب خدا اور سنت رسول كى طرف دعوت ديتا ہوں كيونك آئے سنت كو مارا اور بدعت كو زندہ كيا جار ہا مياس مين تم ميرى بات كوسنو گے تو ميں تم بيس رشد و ہدايت كے راسته كى طرف را تنه ميرى بات كوسنو گے تو ميں تم بيس رشد و ہدايت كے راسته كی طرف را تنه مائی كروں گا والسلام \_ " سات كوسنو گے تو ميں تم بيس رشد و ہدايت كے راسته كى طرف را تنه مائی كروں گا والسلام \_ " سات

اس مکتوب گرامی ہے ان لوگوں نے کیا اثر لیا؟ اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ منذر بن جارود نے تو آنجناب کے قاصد کو این زیاد کے حوالہ کر دیا۔ اور اس ملعون نے اسے سولی پراٹکا دیا۔ اور احف بن قیس نے جواب میں صرف بیآ یت لکھ جیجی: ﴿اَمَّا بَعُدُ فَاصِبِرُ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقِّ وَّلا یَسْتَخِفَنَّکَ الَّذِیْنَ لَا یُوُقِنُونَ ﴾۔ مبر کرو خدا کا وعدہ برحق ہے۔ اور تمہیں وہ لوگ جلد ہازی پر آبادہ نے کریں جو اِفِین نہیں رکھتے۔ سے خدا کا وعدہ برحق ہے۔ اور تمہیں وہ لوگ جلد ہازی پر آبادہ نے کریں جو اِفِین نہیں رکھتے۔ سے

البته معود جي بن عمرونے بن تميم، بن حظلہ اور بن سعد کو جمع کر کے ان سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد سید الشہداء کو بذریعہ خطا پی اطاعت گزاری و وفاداری کا یقین دلایا۔ فی اور جب اس کا خطآ نجناب کو ملا۔ تو پڑھ کر آپ نے اے بیدعائے خیر دی۔ اس ما لک آمنک اللّه من المحوف و اعزک و ادواک یوم العطش نے است بیدعائے خیر دی۔ اس الک آمنک اللّه من المحوف و اعزک و ادواک یوم العطش الا کبر کی باتی تین حضرات نے جواب دیایانہ یا اگر دیا تو کیا دیا؟ اس کے متعلق کچھ معلوم نہیں۔ مگر افسوس کے مسعود بن عمر وجھی سیدالشہدا ہی کے حسب وعدہ نفرت نہ کر سکا کیونکہ جب اس نے نفرت حسین کے لیے سفری تیاری کی تواہے عمر وجھی سیدالشہدا ہی کے حسب وعدہ نفرت نہ کر سکا کیونکہ جب اس نے نفرت حسین کے لیے سفری تیاری کی تواہ

ل طرى اج ٢٠٨ ص ٢٠٨ نفس المبهوم على ١٧٠٠ ل

ع طبری، ج ۲۹ می ۲۰۰ لبوف می ۲۷ مخفی ندر ہے کہ عام مؤرفین کا خیال بیہ ہے کہ منذر سے بیر کت محض اس خیال فاسد کے تحت سرز د ہوئی کہ میشن کوئی جعلی خط ندلایا ہو۔اور مبادا بزید یا ابن زیاد نے ہماراامتحان لینے کے لیے ایسا کیا ہو؟

ت مشيرالاحزان عن ١٣-

ع سيد بن طاؤس في اس كانام يزيد بن مسعودلكها بـ (البوف، ص٣٢)

يوهي مقتل الحسين للمقرم ،ص ١٣٥ \_ لوائح الاشجان ،ص ٣٦ \_

ہوں کے اس سعادت سے محرومی پر بہت رہے گئے ہیں۔ چنانچہاس نے اس سعادت سے محرومی پر بہت رہے والے معلوم ہوا کہ سیدالشہد اورجہ رفیعہ شہادت پر فائز ہو چکے ہیں۔ چنانچہاس نے اس سعادت سے محرومی پر بہت رہے والے اللہ معلوم کیا۔ افسوس کیااور پھر بساطِ صبر پر بیٹھ گیا۔

بعض آثار ہے معلوم ہوتا ہے کہ بنی عبدالقیس کا ایک شخص بزید بن ثبیط (جس کے دس بیٹے تھے)۔ اپنے دو بیٹوں عبداللہ اور عبیداللہ کے ہمراہ (اور بروایتے اس کا غلام عامر اور سیف بن مالک اور ادہم بن امیہ بھی اس کے ہمراہ ہوگئے)۔ عمد میں بارگاہِ امام میں حاضر ہوئے اور پھر برابر ہمرکاب رہے، حتی کہ کر بلا میں نصرت کا حق اوا کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ سے لیکن اس خط و کتابت ہے بھی بیہ واضح نہیں ہوتا کہ امام عالی مقام علیہ السلام اپنی عسکری طاقت بڑھا کر حکومت وقت کے ساتھ کمر لینا چاہتے ہیں۔ بلکہ زیادہ سے زیادہ بیہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنی وفاع اور حفاظت خود اختیاری کے اسباب جمع کئے جارہے ہیں۔ و بینھما بون بعید!

اہل کوفہ کے خطوط امام عالی مقام کے نام

ظاہری حالات واسباب کا سرسری نظر سے جائزہ لینے کے بعد پید حقیقت نا قابل انکار معلوم ہوتی ہے کہ اہل کوفہ کے بیعت پزید سے انکار اور بیعت امام پر اصرار پر مشتمل بے شار خطوط آنے سے پہلے امام النظامیٰ اپنی حفاظت چاہتے تھے اور گوشتہ عافیت میں ایام زیست گزار نا چاہتے تھے گر اہل کوفہ کے خطوط نے اس دفاع کے حدود کوفندرے وسیع کر دیا۔ اس امید کے ماتحت کہ شاید اس طرح البیخ دفاع کے ساتھ ساتھ حق کا احیاء اور باطل کا استیصال بھی کر سیس اور مسلمانوں کو فلاموں کے ظلم و جور سے نجات دلا سکیں۔ سیس

اب ذیل میں ان خطوط کی تفصیل اور ان کا کپس منظر اور پیش منظر پیش کیا جاتا ہے۔ ارباب سیر وتواری نے کھا ہے کہ معاویہ کی وفات کے بعد جب اس کی جگہ اس کا نامزد ولی عہد بزید بیٹھا اور شیعیان علی کو امام حسین کے بعت بزید سے انکار کر کے مکہ میں ججرت کرنے کا حال معلوم ہوا۔ نیز ان کو یہ بھی معلوم ہوا کہ ہنوز اور بھی بعض نام آور افراد نے بزیدعنید کی بیعت نہیں کی تو انہوں نے اس انقلاب اور تغیر کے کھات فرصت کو غیمت سیجھتے ہوئے جناب اور افراد نے بزیدعنید کی بیعت نہیں کی تو انہوں نے اس انقلاب اور تغیر کے کھات فرصت کو غیمت سیجھتے ہوئے جناب سیمان بن صرد محرب کی رسول کے مکان پر اجتماع کیا۔ اور باہم جان و مال کے ساتھ نصرت حسین النظامی کا عہد و بیان کیا۔ اور باہم جان و مال کے ساتھ نصرت حسین النظامی کا عہد و بیان کیا۔ اور باہم جان و مال کے ساتھ نصرت حسین النظامی کا عہد و بیان کیا۔ اور باہم جان منام کی طرف سے اس مضمون کا ایک

ل مشيرالاحزان، ص١٦ لبوف، ص ٢٥ مقتل مقرم، ص ١٣٧-

ع وفيرة الدارين، ص٢٢٨\_

س نفس المجموم بس ١٨٨\_

ع مع النبضة الحسينية بص اهـ

المنا المناه الله الموسين كنام المورع برالله بن مع به الى اورع برالله بن وال يمل كم باته فدمت المام يل رواندكيا والمسبب بن نجبه و رفاعة بن شداد البجلى و حبيب بن مظاهر و شيعته المؤمنين و المسلمين من اهل الكوفة سلام عليك فانا نحمد اليك الله الذي لا الله الاهو اما بعد فالحمد لله الذي قصم عدوك الجبار العنيد الذي انتزئ على هذه الامة فاتبزها امرها و غصبها فينها و تامّر عليها بغير رضى منها ثم قتل خيارها و استبقى شرارها و جعل مال الله دولة بين جبابر تهادو اغنيائها فبعداً له كما بعدت ثمود انه ليس علينا اما فاقبل لعلى لله ان يجمعنا بك على الحق و النعمان بن بشير في قصر الاماره لسنا نجتمع معه في جمعة و لا نخرج معه الى عيد ولو قد بلغنا انك قد اقبلت الينا اخوجناه حتى فلحقه بالشام انشاء الله "

قاصد یہ خط کے کر دسویں ماہ رمضان المبارک والا ہے کو خدمت امام میں پہنچے۔ اس کے بعد تو خطوط کا ایک تابیا بندھ گیا۔ مذکورہ بالا خط ارسال کرنے کے بعد دو دن کے توقف سے پھر قیس بن مسہر صیداوی، عبداللہ بن شد اد دارجی اور عمارة بن عبداللہ سلولی کو خطوط دے کر روانہ کیا گیا۔ پھر دو دن کے وقفہ کے بعد ہانی بن ہانی سبعی اور سعید بن عبداللہ حنفی کو نہایت تا کیدی خطوط دے کر بھیجا گیا۔ ان خطوط کی تعداد ابن اخیر اور سبط ابن جوزی نے ڈیرٹھ بن عبداللہ حنفی کو نہایت تا کیدی خطوط دے کر بھیجا گیا۔ ان خطوط کی تعداد ابن اخیر اور سبط ابن جوزی نے ڈیرٹھ

ا ارشادش مفیدٌ ص۱۸۰ عاشر بحار می ۱۷۵ نیس آلم به و می ۱۳ کال ، ج ۱۳۹۳ وغیره -این ارشاد بی ۱۸۲ تذکر وخواص الاسه بی ۱۳۳۳ تذکر وخواص الاسه بی ۱۳۳۳ تذکر وخواص الاسه بی ۱۳۳۳ می

سواور دینوری نے دوخر جیاں کے مشہور ہیہ کہان خطوط کی تعداد بارہ ہزار تک پہنچے گئی تھی کے واللہ العالم۔ کوفہ کی رائے عامہ کی اس بیداری کا نتیجہ تھا کہ پچھا یے لوگوں نے بھی امام الطفیح کی خدمت میں خطوط لکھے جو فی الحقیقت امام کے خیرخواہ نہ تھے بلکہ بنی امیہ کے ہوا خواہ تھے جیسے شبث بن ربعی، حجار بن ابجر، پزید بن حارث، عمرو بن الحجاج زبیدی وغیرہ \_معلوم ہوتا ہے کہانہوں نے محض اس خیال کے ماتحت خط لکھاتھا کہ وہ بھی آئندہ اپنے مستقبل کوسنوار لیں۔ چنانجیران کے خط کا لب واہجہ بھی دوسرے خطوط سے جدا نظر آتا ہے۔ان خطوط میں امام الطفیح کی خدمت اخلاص وعقیدت کے پھول نثار کئے گئے ہیں۔ان سے رشد و ہدایت حاصل کرنے کی ولی خواہش ظاہر کی گئی ہے مگران لوگوں کے خط میں مادی طاقت کی پیش کش کے ساتھ دنیوی حظوظ ولڈ ات کی نمود کی گئی ہے۔ان کے خطكامضمون بيتما: ﴿اما بعد فان النَّاس ينتظرونك لا رأئي لهم دونك فالعجل فالعجل يابن رسول اللُّه فقد اخضرت الجنات و افيعت الثمار و اعشبت الارض و اورقت الاشجار. فاقدم علينا اذا شئت فانّما تقدم على جند مجنّده لك والسلام عليك و رحمة الله ﴾ يعني كميتيال لهلهاري بير\_ میوے یک چکے ہیں۔زمینیں آباد ہیں۔ درخت سرسبز وشاداب ہیں۔ آپ جب چاہیں تشریف لا سکتے ہیں۔ جب آ پ آئیں گے تو ایک نشکر آپ کی نصرت کے لیے بالکل آ مادہ و تیار موجود کے ہوگا۔اس خط سے معلوم ہو جاتا ہے کہ بیلوگ امام کے مزاج شناس اور ان کی افتاد طبع ہے واقف نہیں ہیں۔ اور تھش ہوا کے زُخ پر چلنے والے اور چڑھتے سورج کی پرستش کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ بیآ خری خط لکھنے والے قریباً سب ہی معرکه کر بلا میں فوج مخالف میں موجود تھے (لعنة الله علیهم اجمعین) بيآ خرى خط ہانی بن ہانی سبعی اور سعید بن عبدالله حنفی لے کر خدمت امام میں

جب اہل کوفہ کا اصرار حد سے بڑھ گیا اور اتمام جمت کی خاطر امام الطبی کے لیے ان کی دعوت پر لبیک کہنا ضروری ہو گیا تو آنجنا بٹ نے ان آخری قاصدوں کے ذریعہ اہل کوفہ کو اس مضمون کا جواب لکھا (اس سے قبل کسی خط کا جواب نہیں دیا تھا اور سب قاصدو ہیں موجود سے نتھے): ﴿ بسم اللّٰه الرّحمٰن الرّحیم من الحسین بن علی الی المسلمین و المسلمین اما بعد فان ھانیا و سعیداً قدما علّی بکتبکم و کانا احر من قدم

ل الاخبار الطّوالي، ص٢٣١\_

ع للهوف، ص ٢٩ - عاشر بحار، ص ٧ كا، سطرة خريمقتل مقرم، ص ١٧٤ ـ لواعج الاشجان، سطرة خريه

س ارشادشیخ مفیدٌ،ص ۱۸۳\_ملهوف سید بن طاؤسٌ،ص ۳۰\_

ا عاشر بحار بص ٧ كا فض المهموم بص ٣٣ وغيره-

علّى من رسلكم و قد فهمت كل الّذي قصصتم و ذكرتم و مقالتجلكم انه ليس علينا امام فاقبل لعل الله ان يجمعنا بك على الحقّ و الهدى و انا باعث اليكم اخي و ابن عمي و ثقتي من اهل بيتي مسلم بن عقيل فان كتب الى انه قد اجتمع رأى ملأكم و ذوى الحجي و الفضل منكم على مثل ما قدمت به رسلكم و قرأت في كتبكم فاني اقدم اليكم و شيكاً انشاء الله فلعمري ما الامام الا الحاكم بالكتابّ القائم بالقسط الداين بدين الحق الحابس نفسه على ذلك الله و السلام ﴾ یہ خط حسین بن علیٰ کی طرف ہے مسلمانوں اور مؤمنوں کے گروہ کے نام ہے بانی اور سعید تمہارے فرستگان میں سے ب سے اخیر ہیں۔تمہارے خطوط لے کرمیرے پاس پہنچے اور جو پچھتم نے ان خطوط میں ذکر کیا ہے اسے میں نے سمجھا کہ ہمارااس وقت کوئی امام نہیں۔ آپ آ ہے۔ شاید خدا ہمیں آپ کی وجہ سے حق و ہدایت پر جمع کر دے اس لیے اب میں اپنے چھازاد بھائی اور اپنے خاندان کے مخصوص معتمد مسلم بن عقبل کوتمہاری طرف روانہ کر رہا ہوں۔ میں نے انہیں مامورکر دیاہے کہ وہ تمہارے سیجے حالات مجھے لکھیں۔لہٰذااگرانہوں نے بیکھا کہ تمہارے ارباب بست وکشا داور صاحبان عقل وخرد اس بات ہے متفق ہیں جوتم نے بذر بعہ فرستادگان اپنے خط میں ظاہر کی ہے۔ تو میں بہت جلد تمہارے پاس پینچ جاؤں گا۔ مجھےاپنی زندگی کی قتم امام برحق نہیں ہے مگر وہی جو کتاب خدا کے مطابق حکم کرے۔اور عدل وانصاف پر کار بند ہو۔ دین حق کا پیروہو۔ اور اپنظس کورضائے خداوندی کے لیےان امور پر وقف کر چکا ہو۔

اس کے بعد جناب مسلم بن عقبل کو کوفہ جانے کا تھم دیا۔اور یہ پندرہ رمضان المبارک کا واقعہ ہے۔قبل اس کے کہ جناب مسلم کی روانگی اوران کی شہادت کے واقعات بیان کئے جائیں اور سلسلہ واقعات کو آ گے بڑھایا جائے۔ یہاں دوباتوں کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے۔

#### ا ﴿ سترهوان باب ﴾

### قا تلانِ حسينٌ كا مذهب كيا تها؟

اہل کوفہ کے انہی دعوتی خطوط اور تا کیدی بلاوے کو دیکھ کر جمیشہ مخالفین ہے کہا کرتے ہیں کہ قا تلانِ حسین شیعہ سے اس لیے یہاں قا تلانِ حسین کے ذہب پر فی الجملہ بھرہ کیا جا تا ہے تا کہ اس اعتراض کا بے بنیا دہونا واضح ہوجائے۔اگر چہال موضوع پر بہت لکھا جا چکا ہے۔ مستقل رسائل تصنیف کئے جا چکے ہیں۔ بالحضوص رسالہ شریفہ '' قا تلانِ حسین کا ندہب'' مطبوعہ امامیہ مشن کھنو میں جس احسن انداز سے تاریخی حقائق کی روثنی میں اس ایراد کا بے بنیاد ہونا ثابت کیا گیا ہے۔ وہ قابل داد ہے۔ ہم ذیل میں اس رسالہ شریفہ کے بعض اقتباسات پیش کرتے ہیں: '' کہنے کو قاتلانِ حسین مسلمان منے اور اس بنا پر بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے کس فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن تاریخی واقعات اس حقیقت کو بالکل بے نقاب کر دیتے ہیں کہ درحقیقت وہ نام نہاد مسلمان اسلام سے دُور کا بھی علی تنہ در کھتے تھے۔ ندہب ان کی نظر میں ایک خود ساختہ کھر وندا اور بے وہنی ان کا دین و آئین تھی۔ وہ وہ دنیاوی جاہ و شروت کے آگر کی دوسرے عالم اور اس عالم کی جزاوسز آگا خیال بھی ذہن میں نہ لاتے تھے۔ فرصرے عالم اور اس عالم کی جزاوسز آگا خیال بھی ذہن میں نہ لاتے تھے۔

<u>فرمہ داران شہادت جسین کا کفر والحاو</u> قتل حسین کا اصل بانی یزید بن معاویہ تھا۔ جس نے کفر والحاد اور لا مذہبی میراث میں یائی تھی۔ (ہم اس

ک یں مہر میں باب میں یزید کا کفراس کے مسلم الثبوت احوال وافعال کی روشنی میں ثابت کر چکے ہیں اس لیے کتاب کے گیار ہویں باب میں یزید کا کفراس کے مسلم الثبوت احوال وافعال کی روشنی میں ثابت کر چکے ہیں اس لیے

یہاں ان کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے)۔

یزید کے بعد دوسرا شخص جے قاتل حسین کہا جاسکتا ہے۔ وہ پسر مرجانہ عبیداللہ ابن زیاد ہے جو یزید کے ساتھ یک جان ودوقالب کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس شخص کا کفروالحاداوراحکام رسول سے روگردانی طشت از بام تھی۔ اور کوفہ کے عام افراد بھی اس سے خوب واقف تھے۔ چنانچہ جناب ہانی بن عروہ نے ایک خاص موقع پر جناب مسلم بن عقیل سے کہا تھا: ﴿اما و اللّٰه لقتلت فاسقاً فاجواً کافراً غادراً و لکن کر هت ان یقتل فی داری ﴾'' خدا کی فتم آپ یقین جائے کہا گرآپ اس کوفل کر ڈالتے تو یہ کی مسلمان کافل نہ ہوتا بلکہ ایک فاسق و فاجر، اور کافرو غدار کافل ہوتا۔ بے شک مجھکو بیام پندنہ تھا۔ کہوہ میرے گھر میں قبل ہو۔''۔ ا

تيسرا مخض جوتل حسين كابراه راست ذمه داركها جاسكتا ہے وہ عمر بن سعد ہے۔ اس كے اسلام كى حقيقت ان اشعارے ظاہر ہے جواس نے اس موقع پرنظم کئے تھے کہ جب ابن زیاد نے اس کو تل حسین پر مامور کیا ہے۔ افگر فی امری علی خطرین فو الله لا ادرى و انى لحائر میں اپنی نسبت دوعظیم باتوں میں فکر کر رہا خدا کی قتم میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا اور میں ام اصبح ماثوماً بقتل حسينً ۱ اتبرک ملک الری و الری منیتی کیا میں ملک رے کو ہاتھ ہے جانے دوں حالانکہ ملک رے کی مجھ کومدت ہے آرزو ہے۔ یا حسین ّ كوفل كرك كنهارمون وما عاقل باع الوجود بدين الا انّـمـا الدنيا بخير معجّل اور کون عاقل ہے جو نقد کو قرض کے عوض یاور ہے کہ دنیا نفتہ و حاضر راحت کا نام ہے و نار و تعذيب دغلَ يدين يقولون إن السلِّيه خيالق جيَّة اور آگ اور عذاب اور باتھوں کی لوگ کہتے ہیں کہ خدانے کوئی جنت خلق کی اتوب الى الرّحمٰن من سنتين فان صدقوا فيما يقولون انني تو کوئی حرج نہیں میں دو دی بری کے اندر اچھا تو اگر بیاوگ سے ہیں ان باتوں کو اس گناہ ہے توبہ کراوں گا و ان كذبوا فرنا بدنيا عظيمة و ملك عقيم دائم الحجلين اوراگر بیلوگ غلط کہتے ہیں اور جنت و دوزخ کی کوئی حقیقت نہیں تو پھر کیا ہے؟ پھر تو ہم ایک عظیم د نیااورا ہے ملک کے حاصل کرنے میں کا میاب ہوئے جس کی نعتیں باتی رہنے والی ہیں۔ ان اشعار میں صریحی طور پرعقیدہ معاداور جنت و دوزخ کے وجود کا نداق اڑایا گیا ہے۔ جب حکام اور رؤسا کا بیرعالم تھا۔ تو دوسروں کا کیا بوچھنا؟ وہ تو انہی لوگوں کے اشارہ پر چلنے والے اور ان کے آلہ کار تھے۔ ان کو مسلمان کہنا اسلام کے دامن پرایک بدنما دھتبہ لگانا ہے اور در حقیقت ان سے اسلام کوکوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد كالل ابن الثير و ٢٨٠٥ ٢٨٠ -

اسوال کا موقع ہی نہیں باتی رہتا کہ بیلوگ سی تھے یا شیعہ؟ اس لیے کہ نی شیعہ کا افتراق اسلامی مشتر کہ اصول واقع عقائد کوتشلیم کر لینے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ اور جب خود اسلام دامن کش نظر آتا ہوتو سی شیعہ کی تفریق بے موقع ہے۔ جو پچھا و پرحوالہ قلم ہوا وہ اس ننگ انسانیت جماعت کے باطل عقائد کی بنا پر تھا۔ جس کی پردہ دری تاریخ کے ہاتھوں نے کی۔ ہاں ظاہری حیثیت سے بیا فراد مذہب اسلام کے حلقہ بگوش تھے۔ اور ان کی لا مذہبی جس درجہ پر بھی ہواس پر آئی ورسی مذہب کا ہلکا سا پردہ پڑا ہوا ضرور تھا! جس کی بنا پر بیسوال پیدا ہوجا تا ہے کہ ان کا تعلق اسلام کے کس فرقہ سے تھا؟ بلاخوف رد کہا جا سکتا ہے کہ قاتلانِ حسین سی المذہب تھے۔

دوضروري تنقيحين

قبل اس کے کہ اس مطلب پر دیگر شواہد پیش کئے جائیں۔ بنیادی طور پر دوقیجسیں قائم ہونا ضروری ہیں: (۱) امام حسین کے قبل کی بنیاد کیاتھی؟ (۲) جس بنیاد پراس عظیم قبل کا ارتکاب کیا گیا۔ اس کی جگہ کس فرقہ کے اصول و تعلیمات میں نکالی جاسکتی ہے۔ سنقیح اقبل

تنقیح اوّل کے متعلق یہاں صرف اس قدر کہنا ہے کہ'' تاریخی حیثیت ہے بیام نا قابل انکار ہے کہ آل امام حسین کی بنیاد امیر معاویہ کے بعد پر بید کی خلافت اور اس کے تبلیم کرنے کے لیے حسین بن علی سے بیعت لینے پر اصرار اور حسین کا اس خلافت کے تبلیم کرنے سے انکار اور اپنی بات پر آخر وقت تک ہزار ہزار مصیبتیں سامنے آنے پر بھی قائم رہنا ہے۔ یہی وہ چیز تھی جس نے دنیا کی اس طویل وعریض وسعت کو فرزندر سول پر تنگ کر دیا تھا اور جس کی بھی قائم رہنا ہے۔ یہی وہ چیز تھی جس نے دنیا کی اس طویل وعریض وسعت کو فرزندر سول پر تنگ کر دیا تھا اور جس کی بنا پر دشمنوں کی خون آشام تلواریں اس ہے گناہ کے خود میں باب بنا پر دشمنوں کی خون آشام تلواریں اس ہے گناہ کے خون کی بیاس موجل میں موسلی کی ضرورت نہیں ہے۔
میں تاریخی شواہد ونصوص کی روشنی میں اس امر کو ثابت کر چکے ہیں۔ یہاں مزید خامہ فرسائی کی ضرورت نہیں ہے۔
میں تاریخی شواہد ونصوص کی روشنی میں اس امر کو ثابت کر چکے ہیں۔ یہاں مزید خامہ فرسائی کی ضرورت نہیں ہے۔
میں تاریخی شواہد ونصوص کی روشنی میں اس امر کو ثابت کر چکے ہیں۔ یہاں مزید خامہ فرسائی کی ضرورت نہیں ہے۔

اب رہی دوسری تنقیح کہ یزید کی خلافت کس فرقہ کے مذہبی تعلیمات کی رُو سے سیح اور اس کی حمایت حق بجانب ہوسکتی ہے؟

سیامر پچھزیادہ توضیح کامختاج نہیں ہے کہ شیعوں کے مذہبی اصول میں یزید بلکہ اس سے بڑھے چڑھے افراد کی خلافت کوکوئی جگہ حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے تو سرے سے اس سلسلہ ہی سے اظہارِ براُت کیا ہے جس کی پانچویں یا چھٹی کڑی میں یزید کی امامت وخلافت کو تسلیم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ امام اہل سنت حافظ جلال الدین سیوطی میں نے اپنی تاریخ المخلفاء میں اس مطلب کو بالکل صاف کر دیا ہے۔ پہلے وہ کتاب کے دیباچہ میں سبب تالیف لکھتے ہوئے

وأقطراز بن : ﴿ هذا تاريخ لطيف ترجمت فيه الخلفاء امراء المومنين القائمين بامر الامة من عهد ابى بكر الصدّيق رضى الله عنه الى عهدنا هذا على ترتيب زمانهم ١٠٥٠ الرُلطف تاريُّ من من في حالات لکھے ہیں۔خلفاء کے جوامیر المؤمنین تھے اور امت اسلامیہ کی ریاست کے مالک تھے۔ابو بکرصدیق کے عہد ے لے کرا بے عہد تک۔ان کے زمانہ خلافت کی ترتیب کے مطابق' انہی الفاظ سے ظاہر ہے کہ وہ جن اشخاص کے عالات لکھنا جاہتے ہیں ان میں ہے ہرایک کوامیر المؤمنین کہنے کے لیے تیار ہیں۔اوران کی خلافت ان کے نز دیک تھیجے ومسلم تھی۔اس کے بعد جب ہم اس تاریخ الحلفاء کی سیر کرتے ہوئے صفحہ ۲۰۵ پر پہنچتے ہیں۔تو جلی حرفوں میں میہ مرخی نظر آتی ہے:''ییزید بسن معاویہ ابو حالد الاموی ''جس کے ذیل میں مستقل طور پریزید کے حالات درج کئے گئے ہیں۔اس سے ظاہر ہے کہ یزید کی بیعت سیجے و درست اور امامت وخلافت اس کی جائز اور قابل تسلیم تھی۔ علاوہ بریں اس کتاب کے صفحہ 9 پرمعاویہ کے بعد بالتفریح پزید کو چھٹا خلیفہ شار کرتے ہوئے لکھا ہے: ﴿ شم اجتمعو ا على ولده يزيد ولم ينتظم للحسينُ امر بل قتل قبل ذلك ﴾ اوراس (معاويه) ك بعداس ك بيث يزيد کی خلافت پراجماع ہوا۔حسینؑ کے لیے امامت حاصل نہ ہوسکی۔ بلکہ وہ اس سے قبل ہی قتل ہو گئے۔(للہذا انہیں خلفاء یں شارنہیں کیا جا سکتا)۔ شخ الاسلام حافظ ابن حجرعسقلانی نے بھی شرح بخاری میں ای قول کو اختیار کیا ہے۔ (نیز شرح عقائد ، على الا، طبع لكھنؤ ـ شرح فقدا كبر، ص ١٤٨، طبع لا ہور وغير ہ ميں بھى يزيد كو چھٹا خليفه لكھا گيا ہے ) اہل سنت کے ان ذمہ دار حضرات کی تحریروں کے بعد اس میں شک وشبہ کی کوئی گنجائش باتی نہیں رہتی کہ یزید کی خلافت ان کے زدیک سیجے اور جائز تھی۔اورای خلافت کوشلیم کرانے کے لیے حسین بن علی شہید کئے گئے تھے جس کے بعد قدرة پہی ہتے۔ پیدا ہوتا ہے کہ بیلوگ اس مذہب کے نام لیوا تھے۔ جس میں یزید کی خلافت سیح و جائز تھی اوران کوشیعہ فرقہ سے

قا تلانِ حسین کے مذہب پرتاریخی شواہدوقرائن

اگرچہ مذکورہ بالا حقائق اس مطلب کے ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ قاتلانِ حسین شیعہ نہ تھے بلکہ ٹی تھے۔ تاہم مزیرتسلی وَشفی کے لیے ذیل میں بعض تاریخی قرائن وشواہد درج کئے جاتے ہیں۔

بہلا شاہد: بناب مسلم بن عقبل کوفہ میں آ کرفرزندرسول کی بیعت لے رہے ہیں۔ حاکم کوفہ نعمان بن بشر اپن فطری سلم پندی کے باعث طرح دے رہا ہے۔ عین ای موقع پر یزید کے پاس کوفہ سے ایک خط جاتا ہے جس کی عبارت یہ ہے: ﴿اما بعد فان مسلم بن عقبل قد قدم الکوفة فبایعته الشیعة للحسین بن علی فان میں لک فی الکوفة حاجة فابعث ایتھا رجلا قویا ینفذ امرک و یعمل مثل عملک فی عدو ک المحان النعمان بن بشير رجل ضعيف او هو يتضعف المسلم بن عقبل كوفه آئے ہيں اورشيعوں نے ان كے ہاتھ اللہ النعمان بن بشير رجل ضعيف او هو يتضعف اللہ مسلم بن عقبل كوفه آئے ہيں اورشيعوں نے ان كے ہاتھ اللہ المقرر يجئے ہوتا ہى كا تار على بيال مقرر يجئے ہو آپ كا حكم نافذ كرے ۔ اور دشمن كے ساتھ وہ سلوك كرے جو آپ خود اگر ہوتے تو كرتے اس ليے نعمان بن بشير فطر تا كمزور ہے ۔ ياكى وجہ ہے كمزورى ظاہر كر رہا ہے ۔ اس خط كے لكھنے والے تين آ دمى ہيں: (۱) عبداللہ بن مسلم بن سعيد حضرى حليف بن اميد (۲) عبداللہ بن مسلم بن سعيد حضرى حليف بن اميد (۲) عمارہ بن عقبہ ۔ (۳) عمر بن سعد ابن الى وقاص ۔

یزید نے بین طور کی کر جوفر مان ابن زیاد کے نام کھااس کی عبارت قابل دید ہے: ﴿اما بعد فانه کتب السی شیعتی من اهل الکوفة یخبروننی ان ابن عقیل بالکوفة یجمع الجموع لشق عصا المسلمین فسر حین تقواء کتابی هذا حتی تاتی الکوفة فتطلب ابن عقیل طلب الخزرة حتی تثقفه فتوثقه او تقتله او تنفیه و السلام ﴿میرے پاس میرے شیعول نے جو کہ کوفہ کر ہے والے ہیں بیکھا ہے کہ ابن عقیل کوفہ میں جتے جمع کر کے مسلمانوں کی موجودہ بنی بنائی بات کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ لہذا فوراً وہاں جاؤاور مسلم پر قابو حاصل میں جتے جمع کر کے مسلمانوں کی موجودہ بنی بنائی بات کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ لہذا فوراً وہاں جاؤاور مسلم پر قابو حاصل کرکے بایں طور مزادو کہ اے قید خانہ میں ڈال دو۔ یا قتل کردو۔ یا شہر بدر کردو۔ ا

محترم ناظرین نے پیچان تو لیا ہوگا کہ بیعر بن سعد کون ہے جواس خط کے لکھنے والوں میں ہے؟ بےشک بیدوہی سپہ سالار ہے جو حسین بن علی کے قبل کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جس نے سب سے پہلے تیر شکر حسین کی طرف رہا کیا تھا۔ اس کی پیفظیں کہ ﴿ بایعته الشیعه للحسین بن علی ﴾ شیعہ جماعت نے مسلم کے ہاتھ پر حسین کی بیعت کر لی ہے صاف بتاتی ہیں کہ اس شخص کو جماعت شیعہ سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اور پھر یزید کی بیتر یر کہ ﴿ کتب الی سیعتی من اھل الکو فق ﴾ مجھ کو میرے شیعول نے کوفہ سے کھا ہے بتلار ہی ہے کہ بیشخص یزید کا شیعہ تھا۔ اور اس کی فلافت کو تتاہی کرنے والی جماعت سے تھا۔ ( ظاہر ہے کہ وہ جماعت اہل سنت کی ہی ہے نہ شیعہ کی )۔

وسراشامد: فرزندرسول كربلا پنج اور شمنول في محاصره كرليا ساتوي تاريخ قاصد آتا م اورابن ذياد كلطرف عمر سعدكوية خطويتا م المعا و العد فحل بين الحسين و اصحابه و بين الماء و الا يذوقوا مسه قطرة كما صنع بالتقى الزكى المظلوم امير المؤمنين عثمان بن عفّان ... النح في مظلوم امير المؤمنين عثمان بن عفّان ... النح في مظلوم امير حين على من عنها كدر كي تقى مظلوم امير حين كرام و جا و اوران كوايك قطره جكمن كويمى ند ملنى پائى كى طرف سدِّر راه موجا و اوران كوايك قطره جكمن كويمى ند ملنى پائى جيسا كدركى تقى مظلوم امير

ا طبری، ج۲،ص۱۹۹، ۲۰۰۰ درشاد، ص ۱۸۵ در روی طبری، ج۲،ص ۲۳۵ د

ا الومنین عثمان بن عفان کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا۔

کہاں ہیں قاتلائی حسین کوشیعہ کہنے والے۔ آئیں اور آٹکھیں کھول کراپنے امام اور حافظ محمہ بن جریر طبری کاتح ریر پرنظر ڈالیں۔ اور پھر بتلائیں کہ قاتلانِ حسین کا ند بہ کیا تھا؟ حضرت عثمان کی مظلومیت کا مرثیہ خوان کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان کوامیر المؤمنین کون کہتا ہے؟

تیسرا شاہدے: ۔ نویں ماہ محرم کوعزرہ بن قیس انمس (جوفوج مخالف میں تھا) اور جناب زہیر بن قین کے درمیان جو گفتگو ہوئی۔اس کا ایک شمہ رہے ہے عزرہ بن قیس کہتا ہے:

﴿ يَا زَهِيرِ مَا كُنتَ عَندُنَا مِن شَيعَهُ اهلَ هذَا البيت انما كنت عثمانياً ﴾ اعزبيرا تم تو تارى وانت مين اس فائدان كشيعول مين عند تنه بلك عثماني فد بهر كفته تنه و بهر في لها واف الا تستسدل بموقفي هذا انني منهم ... الغ ﴾ احجما اب تو مير عيهال بوف عتم سمجه كدمين شيعيان الل بيت مين على عبول الحجم الله عنهان الل بيت مين عبول الحجم الله عنهان ألى بيت مين عبول الحجم المعتمان كي ما نن والول مين سے تنه في مريكي وال كي مريكي والوں مين سے تنه مين مالى وقت جو سين كا ماتھ دے وہ شيعہ جماعت سے اور وہ لوگ جو ان كے من مقابل مين تكوارين كين جو يوس مين الم الك اور مخالف تشيع بين ورز بير كا يدمقولد كر "اب تو مير عيمال اور في اس كا زبر وست مؤيد ہے۔

چوتھا شاہد : اصحابِ حسین سے نافع بن ہلال جملی جنگ کے لیے لکے اور وہ یوں رجز پڑھ رہے تھے: ﴿انسا المجملی انا علی دین علی ﴾ میں قبیلہ بن جمل میں سے اور علی کے ندہب پر ہوں۔ ایک شخص مقابلہ پر نکلاجس کا مراح بن حریث تھا۔ اس نے کہا: ﴿انسا علی دین عشمان ﴾ میں توعثمان کے ندہب پر ہوں۔ نافع نے کہا: ﴿انسا علی دین عشمان ﴾ میں توعثمان کے ندہب پر ہوں۔ نافع نے کہا: ﴿انست علی دین شیطان ﴾ یہ کہ کر جملہ کیا اور اسے قبل کر ڈالا۔ آب تو تاریخ نے کوئی تعمیہ باتی نہیں رکھا۔ طرفین کے ندہب کو اتناروشن کر کے پیش کر دیا ہے کہ شک وشیہ کی گنجائش باتی نہیں رہی۔

یانچوال شاہد: میں موقعہ بنگ پر اشکر عمر بن سعد میں عمر و بن الحجاج نے کھڑے ہوکر آواز وی ﴿ الله الله الله على الله الله و خالف الا مام ... الله ﴾ الله وفة الزموا طاعت کم و جماعت کم و لا تو تابوا فی قتل من موق من الدین و خالف الا مام ... الله ﴾ "اے اہل کوف، امیر کی اطاعت اور اپنی متفقہ رائے پر تختی ہے قائم رہواور کوئی شک نہ کرو۔ ان لوگول کے تل میں جو نہ ہے ایک الله عند اور اپنی متفقہ رائے پر تختی ہے قائم رہواور کوئی شک نہ کرو۔ ان لوگول کے تل میں جو نہ ہے اور ایا گئی ہے ہیں اور امام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ "امام حسین نے بیآ واز سی اور امام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ "امام حسین نے بیآ واز سی اور فرمایا: "اے عمر و بن الحجاج! تو

ل طبری، ج۲،ص۲۳۳۔ او طبری، ج۲،ص۲۳۳۔

ہے۔ میری جنگ کے لیےلوگوں کوآ مادہ کررہاہے؟ کیا ہم مذہب سے نکل گئے۔اورتم مذہب پر قائم ہو؟ خدا کی قتم۔ جب بیہ چندروزہ زندگی ختم ہوجائے گی اورموت کا مزہ چکھو گے اس وقت معلوم ہوگا کہ کون مذہب سے نکلا تھا اور کون آتش جہنم میں سزایانے کامستحق ہے۔''۔لِ

اب کوئی بتلائے کہ وہ کون سا مذہب ہے جس سے علیٰجد ہ ہونے کا الزام حسینؑ واصحابِ حسینؓ کو دیا جا رہا ہےاور یزید کس فرقہ کا امام ہے جس کی مخالفت کا الزام امام حسین الطبیۃ پر لگایا جارہا ہے۔

چھٹا شاہد: فرزندرسول شہید ہو چکے ہیں۔ حرم رسالت کی مخدرات اسیر ہوکر دربارابن زیاد میں لائی گئیں۔
ابن زیاد نے اس موقع پر مجمع عام میں برسرمنبر جوتقریر کی۔ اس کا افتتاحی حصد بیہ ہے: ﴿الحصد ملا للّٰه الّٰذی اظہر الحق و اہلہ و نصر امیر المؤمنین یزید بن معاویة و حزبه و قتل .... الحسین بن علی و شیعته ... السخ ﴿فالا کَشَر ہِ جَس نے حق اور اہل حق کو فتح عنایت کی اور خلیفه وقت یزید بن معاویہ اور ان کے گروہ کی مدد السخ ﴿فالا کُر ہِ جَس نے حق اور اہل حق کو فتح عنایت کی اور خلیفه وقت یزید بن معاویہ اور ان کے گروہ کی مدد فرمائی۔ اور حین بن علی کو ان کے شیعوں سمیت قتل کیا۔ " کے اس سے صریحاً ظاہر ہے کہ امام حین کے ساتھ قتل مونے والی جماعت شیعت تھے۔ بلکہ وہ ای ندہب کے مونے والی جماعت شیعت تھے۔ بلکہ وہ ای ندہب کے نام لیوا تھے جے ابن زیاد حق کہتے ہوئے اس کی (ظاہری) فتح پرشکراوا کر رہا ہے۔ وہ یزید کوا میر المؤمنین اور خلیفہ حق سے میں اضاعت سے میں برخل میں اس میں برخل میں ب

سیحف والی جماعت میں داخل تھے۔

ماتواں شاہد : قبل امام حمین کا الزام اس جماعت اہل کوفہ پر عائد کرنا جوامام حمین کی حقیقۂ بلانے والی محلال اور بید کہنا کہ وہ شیعہ ہی تھے۔ واقعیّت ہے کوسوں دور ہے۔ بید درست ہے کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ کوفہ شیعیان اہل محرر بیت ہے چھلک رہا تھا لیکن ادھر معاویہ کا ممما لک اسلامیہ پر تسلط ہوا۔ اور کوفہ پراپنے نامعلوم باپ کا بیٹازیاد حاکم مقرر بیت ہے چھلک رہا تھا لیکن ادھر معاویہ کا ممما لک اسلامیہ پر تسلط ہوا۔ اور کوفہ پراپنے نامعلوم باپ کا بیٹازیاد حاکم مقرر ہوا۔ ادھر شیعیان کوفہ پر مظالم کے بہاڑ ٹوٹ پڑے اور عراق کی چوڑی چکلی زمین ان پر تنگ ہوگئی۔ ان کا ہر نفس آئندہ آنے والے خطرات کی پیش گوئی کرتا۔ اور ہر دقیقہ و ثانیہ اپنے آخری ہونے کا پیغام سنا تا۔ ابوالحن مدائن نے کتاب الاحداث میں اس زمانہ کی مرقع کئی کرتے ہوئے لکھا ہے:

كان اشد النّاس بلاء حينئذ اهل الكوفة لكثرة من بها من شيعة عليّ فاستعمل عليهم زياد بن سمّية و ضم اليه البصرة فكان يتبع الشيعة وهو بهم عارف لانّه كان منهم ايام على فقتلهم تحت كل حجر و مدرو خافهم و قطع الايدى و الارجل و سمل العيون و صلبهم على جذوع

ا طبری، ج۲،ص ۲۳۹ ای طبری، ج۲،ص ۲۲۳ النحل و طردهم و شروهم عن العراق فلم يبق بها معروف منهم ﴾ ''معاويه كه دور حكومت بيل سب النحل و طردهم و شروهم عن العراق فلم يبق بها معروف منهم ﴾ ''معاويه كه دور حكومت بيل سب خرياده مصيبت بين الل كوفه تضاس ليے كه وہاں شيعيان على كثير تعداد بين موجود تنصه وہاں كا حاكم بھی زياد بن سميه مقرركيا گيااوراس نے شيعوں كو پوری جبتو كے ساتھ گرفتاركيا۔ اور وہ ان كو پہچانتا بھی خوب تھا۔ كيونكه على كے زمانہ بين وہ انہيں لوگوں كے ساتھ تھا۔ اس نے ان كو جہاں پايافتل كيا۔ اور ہاتھ پاؤں قطع كئے۔ اور آئكھوں بين سلائياں پھير دائيں۔ اور عراق ہے جلاوطن كيا۔ يہاں تک كه كوئي مشہور ومعروف شخص ان بين ہے ماقی نہ رہا۔''

اس صورت کے بعد ناممکن تھا کہ کوفہ کے اندر شیعہ جماعت کے لیے کوئی نمایاں حیثیت باتی رہتی بلکہ مارے جانے، سولی پانے اور جلا وطن ہونے کے بعد جو بچے کھی اشخاص موجود بھی تھے وہ گوشوں کے اندراور پردول کے نیچے زندگی بسر کرنے پرمجبور تھے اور شیعیت کا نام بھی زبان پر لانا اپنے استحقاقی تل کی دستاویز خیال کرتے تھے۔

مثل مشہور ہے ظالم کی ری دراز ہوا کرتی ہے۔" پیصورت حال دوایک ماہ، دوایک سال نہیں بلکہ پورے ہیں سال تک قائم رہی۔" بچے جوان، جوان بوڑھے اور بوڑھے فنا ہوگئے۔ شیعیت ایک مخصوص بامعرفت اورصاحب ایمان جماعت میں مخفی حیثیت سے پرورش یا رہی تھی۔ اور وہ جماعت کوفہ کے استے بڑے شہر میں گمنا می کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ رؤسائے عشائر اور شیور فی قبائل، فیمہ دار و با اعتبارا شخاص سب محکومت وقت کے ساختہ و پرداختہ اور اس کی فیمرخواہی و وفا داری کی قشم کھائے ہوئے شاہی ندہب کے حلقہ کبوش و محقیدت کیش شے۔ ان حالات میں یہ کیونکر کہا جا سکتا ہے کہ تیس ہزار کا لشکر جزار (فوج مخالف کی یہ کم از کم تعداد ہے جوار باب سیر و تواری نے تیا تھی ہے کے مشیعیان کوفہ سے تیار کیا جائے؟ حاشہ و کلا۔

حفزت ملم " كے ہاتھ يرا تھارہ بزاركوفيوں كے بيعت كرنے كاسباب

یہ جومشہور ہے کہ ایک ہفتہ کے اندراندراہل کوفد کے اٹھارہ اور بروایتے ہیں ہزارافرادنے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرلی تھی۔ تو بیرسب لوگ ہرگز شیعہ نہ تھے۔ عام خلقت بقول شخصے بھیٹر دھیان ہوتی ہے۔ جدھرایک چلا ادھرسب۔

ع ''هو كسے سكه زند خطبه بنامش خوانند ''كمطابق ہوا كرُخ پراڑنے والى اور زمانه كے غير معمولى حوادث سے سرعت كے ساتھ رنگ بدلنے والى ہوتى ہے۔ ان بيس سے ايك ايسا اچا تك امر جس بيس جوش انگيزى كى طاقت ہو۔ وہ انقلاب پيدا كرسكتا ہے جو برسوں كى دعوت و تبليغ پيدانہيں كرسكتى۔ يزيدكى خلافت سے

نصائح کافیہ ص ۲۰۔

آبسب اس کی سے کاریوں کے بیزاری ایک طرف حسین بن علی کی ہر دلعزیزی ۔ دوسری جانب وہ لوگ جو مسلم بن قبل گائی ہر دلعزیزی ۔ دوسری جانب وہ لوگ جو مسلم بن قبل گائی ہی کے بیٹے وہ اعلی تھے۔ ان کی ذاتی وجاہت و تعلقات تیسری طرف اور ﴿ کُلُّ جَدِیدٌ لذیذ ﴾ کے طبعی قانون کے مطابق ہر تازہ تح یک میں جولذت یا جذب ہوتا ہے۔ وہ چوتھی طرف ان تمام باتوں کا مل کریہ نتیجہ تھا کہ حضرت مسلم کے ہاتھ پر ایک ہفتہ کے اندرا شارہ ہزار کو فیوں نے بیعت کی لیکن کیا بیسب شیعہ تھے؟ کیا کوفہ میں زیادہ آل زیاد کی میں سال حکومت کے بعد جس میں کھنچی ہوئی تکواریں۔ اور جلادوں کے ہاتھ برابر اپنی سفا کی میں مشغول رہے۔ اور دست و پا اور سروزبان کا قطع و برید کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ کوفہ میں اٹھارہ میں ہزار کی تعداد میں شیعہ ہو رہے۔ اور دست و پا اور سروزبان کا قطع و برید کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ کوفہ میں اٹھارہ میں ہزار کی تعداد میں شیعہ ہو وزن یا ثبات واستقر ار ہوسکتا ہے؟ ای امر کا نتیجہ تھا جو بعد میں ظاہر ہوا۔

آ تھواں شاہد: تاریخی حقائق کا گہری نگاہ ہے مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں جولوگ شیدیان علی کہلاتے تھے ان کی اکثریت حقیقی معنوں میں شیعہ نہتی بلکہ وہ حضرت علی کو چوتھا خلیفہ شلیم کرتی تھی ۔ ہاں صرف معاویہ کے مقابلہ میں محض حضرت علی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے شیعہ علی کہلاتی تھی ۔ چنانچے بعض آ ثار واخبار سے واضح و آ شکار ہوتا ہے کہ ایک بار حضرت امیر الطبی نے جب ان لوگوں کو نماز تراوت کی پڑھنے سے روکا تو انہوں نے ''کا شور وشغب بلند کیا جس کی بنا پر ''۔۔۔۔۔ اہائے عمر! آئ تی تیری قائم کر دہ سنت تبدیل کی جارہی ہے'' کا شور وشغب بلند کیا جس کی بنا پر آپ کو اپنا تھم واپس لینا پڑا۔ اور ایسے لوگ بھی زیاد کی حکومت کی وجہ سے اب زیادہ تعداد میں موجود نہیں تھے۔ فہ کورہ بالاسلم الثبوت ناریخی نصوص وشواہد ہے اس وعویٰ کا بطلان اظہر من اشمس ہوجا تا ہے کہ'' قاتلانِ حین شیعہ تھے۔ اور یہ حقیقت آشکار ہوجاتی ہے کہ وہ نابکار دراصل مسلمان ہی تھے۔'' ہاں البنہ ظاہری اعتبار سے تی المذہب، عثانی المسلک اور پزیری المشر ب مسلمان تھے۔

یہاں سے بات بھی یا در کھنے کے قابل ہے کہان خطوط کے لکھنے والوں میں سے جو جماعت شیعہ کے نام سے گرید

للص كة إلى

ایک شخص کی بھی موجودگی واقعہ کر بلا میں امام حسین کے مقابلہ میں پائی نہیں جاتی بلکہ ان میں سے جناب حبیب بن مظاہر نے کر بلا میں امام حسین کے قدموں پر جانثاری کے ساتھ دم توڑ کر ہمیشہ کے لیے سرخروئی حاصل کی۔ اوران اشخاص میں سے جوخطوط لے جانے والے تھے۔ سعید بن عبداللہ حفی نے اس طرح جان نثار کی جس کی نظیر کسی شہید کے یہاں نظر نہیں آتی۔ اور عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن کدن ارجبی روزِ عاشوراءامام سے اجازت لے کر میدان

احتجاج طبری بص ۱۳۱\_

أقال بن آئے اور بير جزيرُ حا: ﴿صبراً على الاسياف و الاسنة صبراً عليها لدخول الجنة ﴾ پجر جنگ كي، یہاں تک کہ شہید کم ہوئے اور قیس بن مسہر صیداوی نے اپنی زندگی کے آخری نفس تک جس ثبات واستقلال کے ساتھ ا پے فرض کوادا کیا۔ اس کا تذکرہ صفحات تاریخ پرزریں حرفوں میں ثبت رہے گا۔ مجم بہرحال ان خطوط کے لکھنے والے شیعہ تھے اور ان کی برأت قبل حضرت سید الشہد اڑ ہے بقینی طور پر ثابت ہے۔ علاوہ بریں شہداء کر بلا کی اکثریت کا تعلق الل کوفہ ہے ہے جس کی تفصیل بعد میں بیان ہوگی انشاء اللہ۔ برخلاف اس کے آخری خط جس پرسات آ دمیوں کے دستخط تھے (جس پرسولہویں باب میں تبصرہ کیا جا چکا ہے ) ان میں سے یا پچے شخص ثبث بن ربعی ، حجار بن ابجر،عزرہ بن تيس، عمر و بن الحجاج اوريزيد بن الحارث مسلّماً واقعهُ كر بلا مين موجوداورقتل امام مين شريك تنصه بيروني اشخاص بين جن کے متعلق سابقہ باب میں وضاحت ہے لکھا جا چکا ہے کہ نہ انہوں نے اپنے تنیس شیعہ لکھا اور نہ واقعات کی بنا پر ان کاشیعہ جماعت ہے کوئی تعلق معلوم ہوتا ہے۔

هیعیان کوفید کی نصرت وامدا دِامامٌ میں تقصیر و کوتا ہی کے علل واسباب

یہاں قدرتی طور پر بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا مان لیا کہ شیعیانِ کوفہ نے قتل امام میں شمولیت نہیں کی مگر انہوں نے اس طرح نصرت امام کا فریضہ بھی تو انجام نہیں دیا جس کا انہوں نے اپنے خطوط میں وعدہ کیا تھا۔ اس کے متعلق گزارش ہے کہ اوراق تاریخ کی ورق گردانی کرنے ہے اس بات کے متعدد علل واسباب نظر

-0121

بېلاسى<u>ب :</u> ـ كوفە كى جماعت شىعە جوامام حسين كى جمدرد ہوسكتى تقى \_ اس كى ايك كثير تعداد يا بەزنجير كرلى گئى تقى - چنانچة تاريخ سے ثابت ہے كديزيد نے ابن زيادكولكها: ﴿انه بلغنى ان الحسينَ بن على قد توجَهُ نحو العراق فضع المناظر و المسالح و احترس على الظّن و خذ على التهمة ﴾ مجه كوية برمعلوم مولّى بك حسینؑ بن علیّٰعراق کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں۔تم ہوشیاری کے ساتھ جاسوں مقرر کرو۔اورکنگر بناؤاورجس سے خطرہ کاوہم وگمان بھی ہوتو اس سے تحفظ کرواور بدگمانی جس پر ہواہے فوراً گرفتار کرلو۔ یکی بس اب کیا تھا قید خانے قیدیوں ے تھلکنے لگے۔اس کا اندازہ ابن زیاد کےاس فقرہ ہے ہوتا ہے جواس نے ایک موقع پر کہا تھا: ﴿وها تو کت لکم ذا ظنَّةِ اخافه عليكم الا وهو في سجنكم ﴾كوئي ايباشخص نبيل جس ير مجه كمان بهي بوسكنا تها كهوه حكومت كي خالفت کرے گامگریہ کہ وہ قیدخانہ کے اندر ہے۔ <sup>2</sup> انہی قیدیوں میں سے ایک مختار بن عبیداللہ ثقفی بھی تھا۔

طری، ج۲،۳ س۲۲۳۔

طبری، ج ۲،ص ۱۸\_

الصارالعين اص ٨٨\_

طری، ج۲، ص ۲۱۵\_

ومراسب: ۔ حدود کی نا کہ بندی کر دی گئی۔ اور راستوں کے انسداد نے کوفہ کے رہے سے اشخاص کے وقہ حین میں جذبہ نفرت حسین ہوسکتا تھا۔ حضرت تک چنچنے کو دشوار سے دشوار تر بنا دیا تھا۔ اور اگر وہ آنے کا قصد کرتے بھی تو یقینا نخیلہ میں کہ جو بالکل کوفہ کے نکڑ پر کر بلا کے راستے میں تھا، گرفتار کر لیے جاتے۔ یا آ گے بڑھ کر تا دسیہ وغیرہ کی منزل پر دست گیر ہوجاتے۔ چنا نچ قیس بن مسہر صیداوی اور عبداللہ بن یقطر جوامام حسین کے فرستادہ اہل کوفہ کے نام خط لے جارہے تھے وہ ای قادسیہ میں پہنچ کر حسین بن تمیم کے ہاتھوں گرفتار ہوئے جو کئی ہزار سواروں کے ساتھ وہاں مقرر تھا۔ ع

بہر حال ہا وجود ان دشوار یوں کے، ان ہمت شکن مشکلات کے اور ان طاقت ربامصائب کے وہ افرادشیعہ جوسینی " دعوت کے بانی وسلغ تھے۔ اور اس تحریک کے داعی ومرق جے تھے (الا من مشد کّ) وہ کسی نہ کسی طرح حسین بن علی تک پہنچ گئے اور اپنی جانیں ان کے قدموں پر نثار کر دیں۔ عابس بن شبیب شاکری، حبیب بن مظاہر اسدی، سعید بن تک پہنچ گئے اور اپنی جانیں ان کے قدموں پر نثار کر دیں۔ عابس بن شبیب شاکری، حبیب بن مظاہر اسدی، سعید بن

ع طری، ج۲،ص۲۲۳ م طری، ج۷،ص۵۸ ا طبری، ج۲،ص۲۳۳ پی الاخبارالطّوال،ص۲۵۲\_ المحبد الله خفی، ابو ثمامه صیداوی، بریر بن خفیر ہمدانی، اور نافع بن ہلال جملی وغیرهم رضوان الله علیهم اجمعین جن کے القام علات بعدازیں انصار سینی کی کے ساتھ آخری مالات بعدازیں انصار سینی کے کشمن میں بیان ہوں گے انشاء الله۔ انہوں نے نہایت ثبات قدم کے ساتھ آخری فنس تک امام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور آخران کی لاشیں حسین کے قدموں پر خاک وخون میں ترکی ہوئی نظر آئیں۔'
مع بنا کروند خوش رسے بخاک و خون غلطیدن خدا رحمت کند ایں عاشقانِ یاک طینت را

باوجودان اعذار وموانع اور مشکلات کے ہم اس امر کے مانے کے لیے تیار ہیں کدا کر الوگوں نے نفرت بناب مسلم اور نفرت امام سے بہلو ہی ضرور کی۔ اور اپنی جانیں شار کرنے میں کوتا ہی کی۔ اور اس جرم کے وہ خود بھی بناب مسلم اور نفرت امام سے بہلو ہی ضرور کی۔ اور اپنی جانی شاہر ہوئے ) لیکن ان کا بیہ جرم اس جرم سے تعیین تر نہیں کہ مور ن تھے۔ (جو بعد میں جاعت تو ابین کی شکل میں ظاہر ہوئے ) لیکن ان کا بیہ جرم اس جرم سے تعیین تر نہیں کہ دار الخلاف اور مرکزی حکومت مدینہ منورہ کے اندر مھرے آئی ہوئی فوجوں کے حلقہ میں قصر کے اندر محصور چھوڈ کر تماشہ دیکھتے رہیں۔ اور ان کے قبل ہوجانے کے بعد تین دن بعد تک ان کی لاش فن کرنے کی بھی جرات نہ کریں۔ یا در ب کہ رسول اکرم بھی جرات نہ کریں۔ یا در ب کے رسول اکرم بھی نے ساتھ صحابہ کرام میں سے جنگ احد میں دی آ دی ہی نہ در ہے تھے۔ اور جنگ شین میں بارہ سے بیں سے بین از دور کی کھی جات والی جماعت میں سے بین اور کی بھی جان شار دکھائی نہ دیتے تھے لیکن فرزندر سول حسین بین میں گئی کے ساتھ جماعت شیعہ میں سے عزیز وا قارب کو چھوڈ کر کم از کم چون (۵۲) جانی فرزندر سول حسین بین کی مدد کے لیے ان کی مانے والی جماعت میں سے عزیز وا قارب کو چھوڈ کر کم از کم چون (۵۲) جانی کی نفر سے بین کی طعنہ دیا جائے یا اس سے بردھ کر قتی حسین کا بے بنیا دالزام لگایا کہ جماعت شیعہ کو حسین کی نفر حسین کی طعنہ دیا جائے یا اس سے بردھ کر قتی حسین کا بے بنیا دالزام لگایا

. جب امامٌ عالى مقام كوابل كوفه كى وفا دارى يريفين نه تقا تو پيران كى دعوت قبول كيول فرمانى؟

طول کلام کی وجہ ہے ہمیں قارئین کرام کے ملال و تکد رطبع کا پورا پورااحساس ہے گراس مطلب کی اہمیت کے پیش نظرعنان بیان کو قدر ہے و ھیلا چھوڑ نا پڑا۔ جس کے لیے ہم معزز قارئین سے معذرت خواہ ہیں۔ اب ویل میں ایک دوسرے وضاحت طلب امر پر بھی مخضر سا تبعرہ کیا جا تا ہے۔ کہنے والے کہتے رہتے ہیں کہ جب اہل کوفہ کے متعلق امام حسین کو علم تھا کہ انہوں نے ان کے والد ما جداور برادر معظم کے ساتھ وفا نہ کی تو پھر انہوں نے ان پر اعتماد کیوں کیا؟ خصوصاً جبکہ آپ کے بعض خیر خواہوں نے بھی آپ کو کوفہ جانے سے روکا تھا؟ اگر چہ نہ کورہ بالا حقائق پر عائزانہ نگاہ ڈالئے سے اس سوال کا جواب معلوم ہو جا تا ہے۔ تاہم ذیل میں اس کی کسی قدر وضاحت کی جاتی ہے۔ عائزانہ نگاہ ڈالئے سے اس سوال کا جواب معلوم ہو جا تا ہے۔ تاہم ذیل میں اس کی کسی قدر وضاحت کی جاتی ہے۔

انتهاى ما اردنا نقله من الرساله الشريفة المسماة به " قا المان حين كالمب" -

صورتِ حال بیہ کہ آپ بزید سے بیعت جیسا کہ اب تک نہیں گ۔ آئندہ بھی کرنانہیں چاہتے۔ مدینہ میں قیام بزید طلاح صورتِ حال بیہ کہ آئندہ بھی کرنانہیں چاہتے۔ مدینہ میں قیام بزید طلاح کے اس تہدیدی تھم کی بنا پر آپ سے بیعت کی جائے یا قتل کر دیئے جائیں۔ ناممکن ہے۔ مکہ معظمہ میں قیام وقتی حیثیت ہے امن کا ذریعہ بھی لیکن تا کجے! جبکہ یزید کے اخلاق وعادات اوراحکام ندہبی کے مقابلہ میں خود سری سے بیہ توقع بعید تھی کہ وہ مکہ معظمہ کے ندہبی احترام کا لحاظ کرے گا بلکہ بیخطرہ بہت قریب تھا کہ مکہ میں آپ کا قیام اس کا باعث ہوگا کہ وہیں مکہ میں آپ کے خلاف فوج کئی ہواور مکہ میں نہ کوئی فوجی طاقت الی ہے جو آپ کی حفاظت کر سے اور نہ آپ مکہ میں قیام کر کے حرم خدا کے اندرخوزیزی ہونے کے خود باعث بننا چاہتے ہیں۔

اس کے علاوہ ہا وجود یکہ رسول کے نواسے کی مہاجرت مدینہ ہے مشہور ہو پچل ہے مگر طائف ہو یا یمن، بھرہ ہو یا یمامہ کہیں ہے کوئی آ واز ایسی بلند نہیں ہوتی کہ ہم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں۔اور آپ کی حفاظت کے لیے آ مادہ ایسے بخت اور نازک موقع پر عرب کے آ باد ترین مقام خطہ ملک (عراق) اور اس کے بھی اہم مرکز (کوفہ) سے پیچر یک ہوتی ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ ہم آپ کی حفاظت و حمایت کے لیے ہر طرح تیار ہیں۔اور صرف معمولی سی تحریک نہیں بلکہ پچپن عرضد اشتیں اور دوخور جین بھر کے خطوط اور سات قاصد کے بعد دیگرے روانہ کئے جاتے ہیں اور کھنے والوں میں بہت سے ایسے اشخاص بھی ہیں جن کی محبت پر آپ کو پورا بھروسا ہے۔ جیسے حبیب بن مظاہر،سلیمان بن صرد، رفاعہ بن شداو وغیرہ۔ان حالات میں ظاہر ہے کہ امام حسین کو کیا کرنا چاہئے تھا؟ کیا آپ کے مظاہر،سلیمان بن صرد، رفاعہ بن شداو وغیرہ۔ان حالات میں ظاہر ہے کہ امام حسین کو کیا کرنا چاہئے تھا؟ کیا آپ کے مظاہر،سلیمان بن صرد، رفاعہ بن شداو وغیرہ۔ان حالات میں ظاہر ہے کہ امام حسین کو کیا کرنا چاہئے تھا؟ کیا آپ کے مظاہر،سلیمان بن صرد، رفاعہ بن شداو وغیرہ۔ان حالات میں ظاہر ہے کہ امام حسین کو کیا کرنا چاہئے تھا؟ کیا آپ کے مظاہر،سلیمان بن صرد، رفاعہ بن شداو وغیرہ۔ان حالات میں ظاہر ہے کہ امام حسین کو کیا کرنا چاہئے تھا؟ کیا آپ کے مظاہر،سلیمان بن صرد، رفاعہ بن شداو وغیرہ۔ان حالات میں ظاہر ہے کہ امام حسین کو کیا کرنا چاہئے تھا؟ کیا آپ کے اس کرنا ہو ہے تھا؟ کیا آپ کے کہ کہ کہ بن کی کہ کہ کہ کہ کرنا ہو کیا کہ کہ کیا آپ کے کہ کہ کہ کہ کہ کرنا ہو کہ کیا کہ کیا آپ کے کہ کہ کو کی کرنا ہو کہ کیا گوئیا کرنا چاہد کو کوئیں کرنا چاہئے تھا؟ کیا آپ کے کہ کوئی کرنا چاہئے تھا؟ کیا آپ کوئی کرنا چاہد کیں کرنے کیا گوئیا کرنا چاہد کرنا چاہد کرنا چاہد کیا تا کر جس کے تھا کہ کرنا ہو کہ کوئی کرنا چاہد کرنا چاہد کرنا چاہد کوئی کرنا چاہد کیا گوئیا کرنا چاہد کی کیا گوئیا کرنا چاہد کیا گوئیا کرنا چاہد کرنا چاہد کرنا چاہد کیا تا کوئی کرنا چاہد کیا گوئیا کرنا چاہد کرنا چاہد کرنا چاہد کیا کہ کرنا کرنا چاہد کرنا چاہد کرنا چاہد کرنا چاہد کرنا چاہد کرنا چاہد کیا کہ کرنا کرنا چاہد کرنا

ليمناسب تھا كماس وعوت كومستر وكردية؟

حقیقت ہے کہ مکہ معظمہ میں قیام کی صورت میں بھی حضرت کا شہید ہونا بھینی تھا یعنی جیسے عبداللہ بن زبیر پرای مکہ میں فوج کشی ہوئی اور وہیں قتل کئے گئے۔ اسی طرح آپ پر بھی فوج کشی ہوئی۔ اور یہیں محصور ہوکر آپ کو شہید ہونا پڑتا۔ اس صورت میں جبداہل کوفہ کی جانب سے استے اصرار وتا کید کے ساتھ آپ کو دعوت دی جارہی تھی۔ اور آپ کی نضرت کا وعدہ کیا جارہا تھا۔ آپ اس دعوت کو ٹھکرا کر مکہ میں قیام کرتے اور شہید کئے جاتے تو یہی لوگ جو آپ پراب اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کوفہ کیوں گئے؟ یہی ہے کئے لیے اٹھ کھڑے ہوتے کہ کون کی عقل مندی مجھی کہ ایک اسے بڑا ہوں عقل مندی کہ تھے۔ اس موت بہاں کے لوگ آپ کے والد بزرگوار کی بھی نفرت کر دیا جہاں کے لوگ آپ کے والد بزرگوار کی بھی نفرت کر جاتے تھے۔ اس وقت بجان و دل آپ کی جمایت کا وعدہ کر رہے تھے اور سینکٹروں عرض داشتیں بھیج کر آپ سے قیادت و مہدایت کے طالب تھے۔ ایسے ناور موقع کو ہاتھ سے دے کر مکہ میں سینکٹروں عرض داشتیں بھیج کر آپ سے قیادت و مہدایت کے طالب تھے۔ ایسے ناور موقع کو ہاتھ سے دے کر مکہ میں قیام رکھا جہاں کی زمین ہے آب وگیاہ، جہاں کے رہنے والے پست حوصلہ و بے امنگ اور جہاں کی فضا بے مہرووفا، قیام رکھا جہاں کی زمین ہے آب وگیاہ، جہاں کے رہنے والے پست حوصلہ و بے امنگ اور جہاں کی فضا بے مہرووفا، کی ہوئے اور مکم معظمہ کی حرمت کو بھی برباد کرایا۔ ان صورتوں میں ظاہر ہے کہ عقل و تد برکا اقتضا بہی ہے بیاں تک کو تل بھی ہوئے اور مکم معظمہ کی حرمت کو بھی برباد کرایا۔ ان صورتوں میں ظاہر ہے کہ عقل و تد برکا اقتضا بھی

تھا کہ ان بلانے والوں کی آ واز پر لبیک کہی جائے۔ان کی نصرت کے وعدوں کو آ زمایا جائے اور اگر وہ سچے نہ بھی ثابت ہوں تب بھی ان پراتمام حجت کیا جائے۔

بے شک تھے ایسے لوگ جو آپ کو عراق جانے ہے منع کرتے تھے۔ اور ان کا خیال تھا کہ عراق والوں کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں مگر وہ اس پہلو کو نظر انداز کے ہوئے تھے کہ مکہ معظمہ میں آپ کا قیام آپ کو آل ہے بچانہ سکتا تھا۔ بلکہ ھینیڈ اگر موازنہ کیا جا تا تو موجودہ حالات کے لحاظ ہے مکہ میں قیام کی صورت میں آپ کا قتل کیا جا نا بیٹنی اور کوؤ کی طرف روائلی کی صورت میں مشکوک تھا۔ اس لیے کہ ظاہری اسباب وعلل کے ماتحت اہل کوفہ کے مواعید غلط ہونے کا کوئی جوت نہیں تھا۔ بلکہ بید خیال صرف ان کے ذاتی افخار می عاصل کے ماتحت اہل کوفہ کے مواعید غلط رفت کا کوئی جوت نہیں تھا۔ بلکہ بید خیال صرف ان کے ذاتی افخار می عاصل کے عرفی بلکہ بدگمانی کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس صورت میں اگر آپ مکہ میں شہید ہوجاتے تو دنیا کے اندر آپ کی شہادت سے ہمدردی کا جذبہ بیدا نہ ہوتا گئی اس جبکہ اہل کوفہ کی ان تمام خواہشوں پر لبیک کہتے ہوئے نوع انسانی کے اسے افراد کی درخواستوں کو منظور کرتے ہوئے اور اس کو اور جو اس اگر آپ شہید بھی ہوگے تو ایک بڑے انسانی فرض کو ادا کرتے ہوئے اور حفاظت خود اخلاق و مرد ہے کی ایک مثال قائم کرتے ہوئے اور کوفہ کے لوگوں پر ججت بھی تمام کرتے ہوئے اور حفاظت خود اختیاری کے اصول پر تاحد امرکان ممل کرتے ہوئے اور کوفہ کے لوگوں پر ججت بھی تمام کرتے ہوئے اور حفاظت خود اختیاری کے اصول پر تاحد امرکان ممل کرتے ہوئے اور کھراپنے کو مکہ سے تاجد و کرکے مکہ کے احتر ام کو بھی پورے طور اختیاری کے اصول پر تاحد امرکان میں کرتے ہوئے اور پھراپنے کو مکہ سے تاجد و کرکے مکہ کے احتر ام کو بھی پورے طور

ای طرح امام نے ان لوگوں کے جواب میں جو آپ کو عراق جانے ہے منع کرتے تھے چیسے عبداللہ بن عباس وغیرہ کبھی یہ نہیں فرمایا کہ مجھے عراق کے لوگوں پر اظمینان ہے اوراگر میں وہاں جاؤں گا تو ضروروہ میری نفرت کریں گے۔ ہرگز نہیں بلکہ آپ نے زیادہ ترعراق کے متعلق ان کی بے اظمینانی اور عدم اعتاد کے بارے میں اپنی رائے کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنے ارادہ پر مہم و مجمل طور سے قائم رہنے کا اظہار فرمایا۔ جیسا کہ ابن عباس سے گفتگو کے موقع پر لے اور کبھی صاف کہد دیا کہ میں یہاں رہوں گا۔ تو بھی قتل ہوں گا۔ اور خانہ کعبہ کا احترام میر سبب سے زائل ہوگا جیسا کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن زبیر سے فرمایا: مجھے معلوم ہے کہ یہاں ایک شخص مینڈ سے کی طرح ذرج ہوگا۔ جس سے یہاں کی حرمت زائل ہوگی۔ میں وہ مینڈ ھا ہرگز نہیں بننا چاہتا۔ اور مرے موقع پر جب ابن زبیر نے آپ جس سے یہاں کی حرمت زائل ہوگی۔ میں وہ مینڈ ھا ہرگز نہیں بننا چاہتا۔ اور مرے موقع پر جب ابن زبیر نے آپ حسل سے جبکے چیکے کان میں کچھ کہا۔ تو ابن زبیر کے جانے کے بعد آپ نے اپنے کچھ خصوصین سے فرمایا: جانے ہوابن زبیر نے کہا کہ آپ مکہ میں قیام فرما ہے ۔ اور باہر نہ جائے! اس کے بعد آپ نے نو قرمایا: 'خدا

ا الاخبارالقوال، ص ۲۳۳۔ م تا طبری، ج۲،ص ۲۱۷۔

تی قتم میں ایک بالشت بھر مکہ کے حدود سے باہر قبل کیا جاؤں۔ مجھے زیادہ پسند ہے۔ اس سے کہ ایک بالشت بھر مکہ کے تق حدود کے اندر مارا جاؤں۔ اور قتم خدا کی اگر میں کسی جانور کے سوراخ میں جاکر رہوں۔ تب بھی بیدلوگ مجھ کو وہاں سے باہر لے آئیں گے۔ یہاں تک کہ جیسا چاہتے ہیں میرے ساتھ سلوک کریں۔ خدا کی قتم مجھ پر بیدلوگ تعدّی کریں گے جیسے یہود نے روزِ شنبہ کے بارے میں ظلم و تعدّی سے کام لیا۔ لیے

ان حالات میں ظاہری اسباب کی بنا پر آپ کے لیے کوفہ کی طرف تشریف لے جانا ناگریز تھا۔اور آپ کے لیے اہل کوفہ کی درخواست کومستر دکرنا مناسب نہ تھا۔ پھر بھی آپ نے بحسب ظاہراسباب احتیاطی تدبیر بیا اختیار فرمائی کہ اپنے چھازاد بھائی جناب مسلم بن عقیل کو جو مدینہ ہے آپ کے ساتھ آئے تھے۔اپنا نمائندہ بنا کرحالات کا مشاہدہ کرنے کے لیے کوفہ جانے پر مامور فرمایا۔ سی مشاہدہ کرنے کے لیے کوفہ جانے پر مامور فرمایا۔

فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد

SIBTAIN.COM

ا طری، ج۲،ص ۱۲۔

ع طبرى، ج٦،ص١٩٨١ الاخبار الطّوال،ص٢٣٣ \_

س شهیدانسانیت، از صفحه ۲۵۳ تاصفحه ۲۵۷ ـ

#### ﴿ اللهارهوان باب ﴾

# حضرت مسلمٌ بن عقبلٌ كى بجانب كوفه روائگى اورشهادت

حضرت امام حسین نے اہل کوفہ کے آخری دو قاصدوں ہائی اور سعید کے ہاتھ ان کے خطوط کا وہ جواب باصواب دے کر جواس کتاب کے سولہویں باب میں درج کیا جاچکا ہے۔روانہ کر دیا۔اس جواب کے الفاظ سے واضح ہوتا ہے کہ آ پ نے جناب مسلم کوحرب وضرب اور تسخیر کوف کے لیے روانہیں فرمایا بلکہ صرف وہاں کے لوگوں کے صحیح سے حالات و خیالات کا جائزہ لینے اور پھرصورت حال کی آنجنا ب کواطلاع دینے کے لیے بھیجا ہے۔ بہرحال ان کوروانہ کرنے کے بعد ٹیمۂ ماہِ رمضان المبارک و ۲ ہے کوتیس بن مسہر صیداوی اور عمارہ بن عبداللہ سلولی اور عبدالرحمٰن از دی کے ہمراہ (جو کہ اہل کوفہ کے نامہ بر تھے) جناب مسلم بن عقیل کو بھی روانہ کر دیا۔ اس مذکرہ بالا خط میں آنجناب نے جناب مسلم کے متعلق جوالفاظ تحریر فرمائے ہیں کہ ﴿انسی باعث الیکم احی و ابن عمی و ثقتی من اهل بیت کے ان سے جناب مسلم کی شخصی عظمت وجلالت کا بخولی انداز ہ ہوجا تا ہے۔ جناب سیدالشہد اءنے جناب مسلم کوتفویٰ اختیار کئے رکھنے اور اپنے مشن کومخفی رکھنے اور حالات سازگار ہوں تو اس کی جلدی اطلاع دینے کا حکم دے کر روانہ فرمایا۔ جناب مسلم آپ سے رخصت ہوکر ان حضرات کی ہمراہی میں مدینہ رسول پہنچے۔مسجد نبوی میں نماز کی چندر کعتیں پڑھیں۔ پھراپنے بعض اعزا وا قارب سے الوداع کیا۔ قبیلہ قیس کے دو راستہ شناس آ دمی (اجرت پر) ساتھ لئے۔ادر کوفہ کی طرف جھ آ دمیوں کا بیمخضر سا قافلہ روانہ ہو گیا۔تھوڑا راستہ ہی طے کیا تھا کہ سوئے اتفاق سے خودراہبرراہ کم کر بیٹھےاورریگتان عرب کا چکرلگانے لگے۔اور بالآخرایک ایسی جگہ پہنچ کر جہاں ہے بچکے راستہ کے نشانات نظر آ رہے تھے۔انہوں نے حضرت مسلم کو ہاتھوں سے اشارہ کر کے راستہ کی نشاندہی کی اور اس کے بعد شدت پیاس سے نڈھال ہوکر گریڑے۔اور جان بحق ہو گئے ( قرائن حالیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب مسلم اوران کے ساتھی بھی صعوبت سفر اور شدت بیاس سے پچھاس طرح نڈہال ہو چکے تنے کہ وہ ان مرنے والوں کی کوئی و مکھے بھال اور امداد نہ کر سکے ) جناب مسلم (اوران کے دیگر ہمراہیوں نے ) بمشکل تمام اپنے آپ کو وادی خبیت کے ایک آباد چشمہ معروف به مضیق تک پہنچایا۔ وہاں پہنچ کر قیام فرمایا۔ اور قیس بن مسبر صیداوی کے ہاتھ حضرت امام حسین القلیلا کی فدمت میں ایک مکتوب ارسال کیا جس میں اپنی تکلیف سفر، شدت پیاس سے بلک بلک کر ہمراہیوں کے مرجانے اور ۔ اپ آپ کوبمشکل تمام مضیق کے مقام تک پہنچانے کے واقعات لکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ناخوشگوار تا ژات قلمبند سرک آگے ہو ہے کے متعلق تر دّد کا اظہار بھی کیا۔ لیکن جب اُدھر ہے امام عالی مقام کا کوفہ جانے کے متعلق تا کیدی کھا میں ہے ہوئے گیا۔ تو اس نے جناب مسلم کو آگے روانہ ہونے پر مجبور کر دیا۔ چنا نچہ جناب روانہ ہوگئے، چلتے چلتے بنی حکم نامہ پہنچ گیا۔ تو اس نے جناب مسلم کو آگے روانہ ہونے پر مجبور کر دیا۔ چہاں کہ ایک شخص شکار کھیلنے میں مشغول ہے۔ جناب نے دیکھا کہ ایک شخص نے ہرن کو تیر مارا ہے۔ جس نے اسے نڈھال کر دیا۔ پہاں تک کہ صیّا دنے اسے پکڑلیا۔ جناب مسلم نے (فال نیک لیتے ہوئے فرمایا) ہم بھی ای طرح آپ شخص کے انشاء اللہ۔ کیکڑلیا۔ جناب مسلم نے (فال نیک لیتے ہوئے فرمایا) ہم بھی ای طرح آپ ورمختار بن عبیداللہ ثقفی کے ای طرح منازل سفر طے کرتے ہوئے پانچ شوال کو کوفہ میں وارد ہوئے۔ اورمختار بن عبیداللہ ثقفی کے گھر میں رحل اقامت ڈالا۔ علی مقرم اس معلوم ہوتا ہے کہ غالبًا سلیمان بن صرد خزاعی کوفہ میں موجود نہیں تھے ورنہ ضرور جناب مسلم انہی کے گھر میں قیام فرماتے کو نکہ وہ علاوہ ایک مقتدراور صاحب حیثیت ہونے کے اس تحریک کے قال کی جان اور روح رواں بھی تھے۔ مختار کے گھر جناب مسلم کے قیام کرنے سے مختار کے حسن حال پر کافی حد کے دائی کی خال کی جان اور روح رواں بھی تھے۔ مختار کے گھر جناب مسلم کی قیام کیا میں موجود نہیں ہو تیا ہی کہ خال ہے کہ خال ہو تا ہے کہ جناب مسلم ہرگز ان کے گھر قیام نہ وقع ہے۔ اللہ جو ہم نے اور کہ کھر جناب میں موجود ہوں بھی ہور یہی ہے جو ہم نے اور کہود یا ورنہ کی جو ہم نے اور کہود یا ورنہ کی حقول کے دیا ہے کہ جناب نے عوجہ (غالبًا مسلم بن عوجہ مراد ہے ) کے گھر میں قیام کیا۔ مگر مشہور یہی ہے جو ہم نے اور کہود یا ورکہ کھر کی تیام کیا۔ مگر مشہور یہی ہے جو ہم نے اور کہود یا ورکہ کے دیات کی دیات کیا گھر میں قیام کیا۔ مگر مشہور یہی ہے جو ہم نے اور کہود یا ورکہ کھر دیات کے دیات کی دیات کیا گھر میں قیام کیا۔ مگر مشہور یہی ہے جو ہم نے اور کہود یا ورکہ کھر دیات کے دیات کی دیات کی کھر میں قیام کیا۔ مگر مشہور یہی ہے جو ہم نے اور کہود کے اور کہود کے دیات کے دیات کو جو ہم نے اور کہود کے دیات کے دیات کی کھر میں قیام کیا۔ مگر مشہور کی ہے جو ہم نے اور کہور کے دیات کے دیات کی کھر کیات کیات کے دیات کے دو کہور کی کھر کے دیات کے دیات کیات کیات کے دیات کے دیات کیات کے دیات کیات کو کو کھر کے دیات کے دیات کی کو کو کو کے دیات کی کھر کیات ک

جناب کی ملاقات وزیارت کے لیے حاضر خدمت ہونے لگے۔ جب کافی لوگ جمع ہوگئے تو جناب مسلم نے حضرت جناب کی ملاقات وزیارت کے لیے حاضر خدمت ہونے لگے۔ جب کافی لوگ جمع ہوگئے تو جناب مسلم نے حضرت سیدالشہد انج کا مکتوب گرای جواہل کوفد کے نام تھا۔ پڑھ کر سنایا۔ لوگوں نے بڑا اچھا اثر لیا۔ اور بعض لوگ تو شدت تا ثرات سے رونے لگے۔ اور اسی جوش وخروش کے عالم میں بعض حضرات نے اپنے قلبی تا ثرات کا اظہار بھی کیا۔ چنانچہ عالمی بن شبیب شاکری نے جمد و شنائے خدا کے بعد کہا: ﴿اصا بعد فانی لا اخبر ک عن الناس و لا اعلم ما فی انفسہ م و ما اغرک منهم و الله احدثک عما انا موطن نفسی علیه و الله لا جینبکم اذا دعوتم و لا قاتلن معکم عدو کم و لا ضربنی بسیفی دونکم حتی القی الله تعالی لا ارید بذلک الا ما عند الله کے۔ 'میں دوسر ہے لوگوں کے متعلق آپ سے پھے نیس کہتا۔ اور نہ بی جھے یہ معلوم ہے کہان کے دلول

ل مروج الذبب،ج ١٩٠٥ ل

ع ارشاد، ص ٢١٧ نفس المجموم، ص ٣٣ \_ كامل، ج ٣، ص ٢٧٧ \_ عاشر بحار، ص ٢٧١ وغيره \_

م وج الذہب،ج ۳،ص،مصر۔

میں کیا ہے اور ان کے بارے میں ( کوئی غلط بات کہہ کر) آپ کو دھو کہ نہیں دینا جا ہتا۔ میں تو آپ کوصرف وہ بات میں کیا ہے اور ان کے بارے میں ( کوئی غلط بات کہہ کر ) آپ کو دھو کہ نہیں دینا جا ہتا۔ میں تو آپ کوصرف وہ بات بتا تا ہوں جس کا میں نے پکاارادہ کررکھا ہے۔اور وہ بیہ کہ خدا کی تتم آپ جب بھی مجھے بلائیں گے تو میں لبیک کہتا ہوا حاضر ہو جاؤں گا اور آپ کے دشمنوں سے اڑوں گا یہاں تک آپ کے ہمراہ شمشیر زنی کرتا ہوا بارگاہ خدا میں پہنچ جاؤں۔ اور اس سے میرا مقصد صرف خوشنود کی خدا حاصل کرنا ہے۔'' اس کے بعد جناب حبیب ابن مظاہر نے كر بور عابس كوداددية بوئ كها: ﴿ رحمك الله قد قضيت ما في نفسك بواجز من قولك ثم قال انا و الله الذي لا الله الا هو على مثل ما هذا عليه ﴿ خداتم يررم كريم من بهت مخضراورعده الفاظيس ا ہے ما فی الضمیر کوادا کیا ہے۔ پھر فرمایا: اس خدا کی شم جس کے بغیر کوئی معبود برحق نہیں کہ میرا بھی یہی نظریہ ہے جو اس (عابس) کا ہے۔اس کے بعد عبداللہ بن سعید حفی نے بھی (ایسے ہی یا گیزہ خیالات کا اظہار کیا۔ <sup>ک</sup> اس کے بعد بیت کا سلسله شروع ہوا۔ چند دنول میں بنابرمشہوراٹھارہ ہزاراور بروایت مناقب شہرابن آ شوب پچپیں ہزار کو فیوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پر حضرت امام حسینؑ کے لیے بیعت کی سے چنانچہ جناب مسلمؓ نے اٹھارہ ہزار آ دمیوں کے بیت کرنے اور حالات اور فضا کے سازگار ہونے کی کیفیت لکھ کر حضرت سیدالشہد او سے جلدی تشریف لانے کی استدعا يرمشمل ايك خطان كومكدرواندكيا - جس كامضمون تها: ﴿ اصّا بعد فان الرائد لا يكذب اهله و ان جميع اهل الكوفة معك و قلد بايعني منهم ثمانية عشر الفاً فعجل الاقبال حين تقرأ كتابي و السلام عليك و رحمة الله و بركاته كو المحمد وثنائ فداك بعد بهي پيشروا بنال وعيال عجموك نبيس بولتا - تمام اہل کوفہ آپ کے ساتھ ہیں۔اٹھارہ ہزارنفوس نے میری بیعت کر لی ہے۔میرا مکتوب پڑھتے ہی آپ جلدتشریف لے آئیں والسلام علیک ورحمة اللہ و بر کانیڈ۔'' اور بید خط جناب مسلم نے عابس بن ابی شبیب شاکری اور قیس بن مسہر صیداوی کے ہاتھ رواند کیا۔ کے پید حضرت مسلم کی شہادت سے ستائیس روز قبل ( قریباً ۱۲ زی القعدہ والے بھے) کا واقعہ ہے۔ اوھرادھریدسب پچھ ہور ہاتھا۔ ندتو جناب مسلم نے حکومت وقت سے کوئی تعرض کیا۔اور نہ دارالا مارہ پر قبضہ کرنے کا کوئی ارادہ کیا۔جس سے ظاہر ہے کہ حضرت سیدالشہد آء نے ان کوصرف طالبان رشد و ہدایت کی ندہجی اور اخلاقی اصلاح کرنے کی خاطران کے حالات وخیالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے۔ انہیں ان لوگوں کی سلطنت ہے کوئی سروکارنہیں۔ورندا گر کوئی شورش پیند آ دمی ہوتا تو سب سے پہلے دارالا مارہ پر قبضہ کرنے کی

ع ارشاد بس ۲۱۸ ملبوف بس ۲۱۸ عاشر بحار بس ۲۷ وغیره -س نفس المبموم بس ۳۳ \_

ل طبری، ج۲ می ۱۹۹ نفس المجموم بی ۹۳ وغیره-پیس نفس المجموم بی ۵۹ -

### فأنعمان بن بشيرها كم كوفه

دوسری طرف مقامی حکومت کارو پیجھی نرم معلوم ہوتا ہے۔ کوفہ کا گورزنعمان بن بشیر ہے جومعاویہ کے وقت میں کوفہ کا گورنرتھا۔ بعد میں پزیدنے بھی اسے اس عہدہ پر بحال رکھا۔ پیخص قدرے سلح بُو اور سلامتی پیند تھا۔

البتہ جب حاکم کو بیمعلوم ہوا کہ لوگ بڑی کثرت کے ساتھ جناب مسلم کی خدمت میں آت اور جاتے ہیں اور وہ امام حین کے لیے بیعت لے رہے ہیں۔ تو اس نے مغیر پر جاکرا یک جا ندار تقریر کی۔ مگر اس ہے بھی اس کی سلم جو کی کا جو ہر نمایاں نظر آتا ہے۔ حمد و ثنائے النی کے بعد کہا: ﴿اما بعد فاتقوا الله عباد الله و لا تسارعوا الی الفتنة و الفرقة فان فیھا پھلک الرجال و یفسک الدماء و تغصب الاموال انی لا اقاتل من لا یقاتل من لا الله الله علی و لا انتجاب مولا انتجاب مولا انتخاب مولا انتخاب مولا انتخاب مولا انتخاب مولا انتخاب مولا کہ بندو! فتنہ و فساداور با ہمی انتخار و خلفتار سے اجتناب کرو کیونکہ ایسا کرنے ہیں ہی اس سے جنگ نہیں کروں گا۔ نہ میں تہار کرو کی بیدار کروں گا۔ نہ میں تہار کرو کی بیدار کروں گا۔ نہ میں تجابی کرو کی بیدار کروں گا۔ نہ میں تھا کو بیدار کروں گا۔ نہ میں تھا کو بیدار کروں گا۔ نہ میں تھا کو بیدار کروں گا۔ نہ میں تو کہ بیدار کروں گا۔ نہ میں تو کہ کہ بین تو کہ بیت تو ٹردی تو بید تو کردی اور این تام (یزید) کی بیعت تو ٹردی تو پھر میں تہمیں اپنی تلوار سے ماروں گا گید اللہ عدد الی کے بیدار کری کی کی کی بیعت تو ٹردی تو ٹردی تو پھر میں تہمیں اپنی تلوار سے ماروں گا گید۔ ۔ ۔ اگ

بنی امید کے ان ہوا خواہوں کوجن کواہل بیت رسول کے برسرافتذار آنے کی صورت میں اپنے چھوٹے وقار واقتدار کی موت نظر آتی تھی ۔ ان کو حاکم کوفہ نعمان بن بشر کی بیسلے جو یا نہ اور روادارانہ روش و رفتار ایک آ تکھ نہ بھاتی تھی۔ چنانچے نعمان کی ندکورہ بالا تقریر کے بعد بنی امید کے حلیف عبداللہ بن مسلم بن سعید حضری نے وہیں کھڑ ہے ہوکر صاف صاف صاف کہ دیا: ﴿انبه لا یہ صلح ما توی الا المعشم و هذا اللّذی انت علیه فیما بینک و بین عدوک رأی المستضعفین ﴾ آپ کا بیرویدورست نہیں سوائے ظلم وزیادتی کے اصلاح احوال نہ ہوگی ۔ آپ عدوک رأی المستضعفین ﴾ آپ کا بیرویدورست نہیں سوائے ظلم وزیادتی کے اصلاح احوال نہ ہوگی ۔ آپ نے اپنے دیمن کر محصلے میں بیر نے جوابا کہا: ﴿لان الْکُون مِن الاعزین فی معصیة الله ﴾ اگر میں الکون من الاعزین فی معصیة الله ﴾ اگر میں اطاعت خدا میں کم درلوگوں میں سے ہوں تو یہ مجھے زیادہ پند ہے۔ اس سے کہ معصیت خدا میں زور آوروں میں سے ہوں۔ نہ کہ کر نعمان منبر سے نیجا تر آیا۔

## ہواخواہانِ بن امیرکایزید کے پاس نعمان کے متعلق شکایتی خطوط لکھنا

اس وقت تو عبداللہ بن مسلم خاموش ہوگیا۔ گراس نے واپس گھر آ کراس مضمون کا ایک خط بزیدکولکھا کہ
نعمان بن بیشر کمزور خص ہے یا جان ہو جھ کر کمزوری دکھا رہا ہے آگرکوفہ کواپنے پاس رکھنا ہے تو یہال کوئی طاقتوراور دلیر
آ دی مقرر کرو۔ اسکے بعد عمر بن سعداور عمارہ بن عقبہ وغیرہ نے بھی بزیدکوائی مضمون کے خطوط لکھے۔ (کما تقدم)
جب بزیدکو یہ خطوط پنچے تو اس نے سرجون (بن منصور روی جو کہ عیسائی المذہب اور معاویہ کے وقت میں
کام کم خواج میں کا تب کے تھا) ہے اس معاملہ میں مشورہ لیا۔ سرجون نے عبیداللہ بن زیاد کا نام پیش کیا۔ کہ اے کو فقت میں
کا حاکم بنادو۔ (چونکہ بزید بعض وجوہ کی بنا پر اب تک این زیاد ہو کر آ جا کیں اور وہ آپ کو یہی مشورہ دیں تو کیا آپ
آ ادہ نہیں ہورہا۔ تو اس نے فورا کہا) اگر اس وقت معاویہ زندہ ہو کر آ جا کیں اور وہ آپ کو یہی مشورہ دیں تو کیا آپ
عبداللہ بن زیاد کو بھرہ کے سرتھ ساتھ کو فہ کا حاکم بھی بنایا تھا۔ سرجون نے معاویہ کی ایک تحرین کا کی۔ جس میں معاویہ نے عبداللہ بن زیاد کو بھرہ کے ساتھ ساتھ کو فہ کا حاکم بھی بنایا تھا۔ سرجون نے کہا: یہ لو۔ معاویہ کا مشورہ یہ ہے۔ جس میں
عبداللہ بن زیاد کو بھرہ کے ساتھ ساتھ کو فہ کا حاکم بھی بنایا تھا۔ سرجون نے کہا: یہ لو۔ معاویہ کا مشورہ یہ ہے۔ جس میں
بوجہ موت عمل درآ مدینہ کر سکے۔ بزید نے بید کی کر کہا: بہت اچھا میں اب ایسانی کروں گا۔

چنانچہ یزید نے مسلم بن عمرو با بلی کے ہاتھ عبید اللہ ابن زیاد کو (جواس وقت حاکم بھرہ تھا) یہ خط لکھا جواسی کتاب کے سولہویں باب میں درج کیا جا چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کوفہ کا پروانہ بھی لکھ کر بھیج دیا۔

### نعمان بن بشير كى معزولي

نعمان بن بشیر کو کوفہ کی گورٹری ہے معزول کر دیا گیا۔ اسی طرح ولید بن عتبہ کی روادارانہ روش کی وجہ سے معزول کر کے اس کی جگہ عمر و بن سعیدالاشدق کو حاکم مدینہ مقرر کر دیا گیا۔ حکومت کی اس روش سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خاندانِ نبوت کو ختم کرنے کے لیے سخت خالم وسقا ک لوگوں کی تلاش میں سرگردان تھی۔ اور سلح بُھو اور روادار متم کے لوگوں کی تلاش میں سرگردان تھی۔ اور سلح بُھو اور روادار متم کے لوگوں کی ان کی نظر میں کوئی وقعت نتھی۔ مہر حال جب ابن زیاد کو بیتھم نامہ پہنچا تو اس نے اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بیتھم نامہ پہنچا تو اس کے اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بیتھم نامہ پہنچا تو اس کے اپنے ابن زیاد بھر ہ

ل ارشاد اس ۲۱۸ طبری ، ج۲ اس ۱۹۹ محار عاشر اس ۲۷۸ کامل ، ج۳ اس ۲۷۸ ۲۷۷ \_

ع الوزراء والكتاب من ١٥ بحواله شهيد انسانيت-

سے ارشادیص ۲۱۹ طبری، ج۲،ص۱۹۳ کال، جسیص ۲۲۸

ه ارشاد اس ۱۸۵ طبری ، ج۲ اس ۲۰۰۰ م

المستحدد والنه ہونے والا تھا۔ ای رات امام الطبیخ کا قاصد سلیمان پکڑ کراس کے پاس لایا گیا جے اس نے قبل کرالے دیا۔ اور پھر جامع مسجد میں ایک تہدیدی خطبہ دیا جس میں حکومت وقت کی مخالفت کرنے والوں کوخوب ڈرایا دھمکایا۔ عبید اللہ بن زیاد کی بجانب کوفہ روانگی

بعدازاں مسلم بن عمرو بابلی، شریک بن اعور حارثی اور دیگراپ اہلی خانوادہ اور حشم وخدم کے ساتھ (جن کی تعداد مؤرخ طبری نے پانچ سوکھی ہے) بڑی سرعت کے ساتھ منازل سفر طے کرتا ہوا اور اپنے حالات سفر کوخفی رکھتا ہوا رواں دواں کوفہ بہنچا۔ صاحب فصول مہمہ نے (صفحہ ۱۹۲۱ طبع عراق پر) لکھا ہے کہ کوفہ کے قریب بہنچ کر ابن زیاد نے اپنی ظاہری ہیئت بدل کر اہل حجاز کی وضع قطع اختیار کرلی۔ اور رات کے وقت داخل شہر ہوا۔ شیخ مفید (ارشاد، صفحہ نے اپنی ظاہری ہیئت بدل کر اہل حجاز کی وضع قطع اختیار کرلی۔ اور رات کے وقت داخل شہر ہوا۔ شیخ مفید (ارشاد، صفحہ عرب ) فرماتے ہیں کہ جب ابن زیاد کوفہ میں داخل ہوا تو اس نے سر پر سیاہ عمامہ باندھا ہوا تھا۔ اور (شجاعانِ عرب کے دستور کے مطابق) منہ پر ڈھا نٹا باندھا ہوا تھا۔ (اس کا مقصد سے تھا کہ لوگ اسے امام حسین سمجھیں اور وہ اس طرح ان کے تا شرات اور قبلی خیالات کو با سانی معلوم کر سکے )۔

ابن زياد كا كوفه ميں ؤرود

ב אלייבייטאריב

س طبری، ج۲،ص ۲۰۱

ا کامل ابن اثیر، جسم ۲۷۸۔ برس ارشاد، ص ۲۱۹۔ طبری، ج۲، ص ۲۰۱۔

التعمان بن بشیر نے بھی اے حضرت امام حسین سمجھ کر دارالا مارہ کا دروازہ بند کرلیا۔اور جب ابن زیاد کے بعض آ دمیوں نے دروازہ کھولنے کے لیے آ واز دی تو نعمان بن بشیر نے بالا خانہ سے جھا نکتے ہوئے اور ابن زیاد کوامام حسین سمجھتے موكَّكِما: ﴿انشدك اللُّه الا تنحيَّت فواللُّه ما انا بمسلِّم اليك امانتي و مالي في قتالك من ادب کی میں آپ کوخدا کا واسطه دیتا ہوں کہ آپ یہاں سے چلے جا کیں۔ بخدا میں اپنی امانت ہرگز آپ کے سپر ذہیں كرول كا اور مجھے آ ب سے جنگ كرنے كى خوائش بھى نہيں ہے۔ كى جبركيف اے جب معلوم ہوا كرآنے والا ابن زیاد ہے تو اس نے دروازہ کھول دیا اور ابن زیادا ہے آ دمیوں سمیت اندر داخل ہوا اور پھر دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب ب لوگوں کو یقتین ہوگیا کہ آنے والاعبیداللہ بن زیاد ہے۔ ندامام حسین ۔اور وہ لوگ جو پورے ہیں سال عبیداللہ اور اس کے والد زیاد کے ظلم و جور کی چکی میں پس چکے تھے۔ان کے اندرخوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔اور عامة الناس میں پریثانی اور سراسیمگی کے آثار نمودار ہوگئے ۔ صبح ہوتے ہی لوگوں کو جامع کوفیہ میں جمع ہونے کا حکم دیا گیا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو ابن زیاد نے ایک تہدید آمیز تقریر کی۔اور حکومت وقت کی اطاعت کرنے والوں کوانعام واکرام کا لا کچ دلانے کے ساتھ ساتھ مخالفت کرنے والوں کو سخت تنہدید و وعید مجبی ۔ پھرمنبر سے بنچے اتر آیا۔نعمان بن بشیر نے دارالامارہ کوخالی کر کے اینے وطن ومثق روا تگی کی تیاری کردی۔اورابن زیاد نے دارالامارہ میں قیام کیا۔ <sup>سے</sup> اورتمام شہر ك' عرفاء "كو بلاكرتاكيدى حكم دياكه وه اين اين عله كتمام ايس مشكوك لوگول كى جن سے حكومت وقت كوخطره ے فہرست تیار کرکے پیش کریں اور پھرا یسے لوگوں کو بھی حاضر کریں۔ان کے ساتھ جوسلوک مناسب ہوگا کیا جائے گا۔اور جو تخص کسی وجہ سے جلدی ایسی فہرست تیار نہ کر سکے۔ وہ صفانت دے کہ اس کے محلّہ میں ایسا کوئی شخص موجود نہیں ہے جس سے مخالفت اور بغاوت کرنے کا اندیشہ ہو۔ یا در کھو جو شخص ایسانہیں کرے گا اور پھراس کے محلّہ میں عكومت وقت كاكوئى مخالف پايا گيا تو اس سےعہد ہُ 'عرافت'' چھين ليا جائے گا۔اوراسے حكومت كى عطا و بخشش سے محروم کر دیا جائے گا۔ مزید برآ ل اے اس کے گھر کے دروازہ پر سولی پر لٹکا دیا جائے <sup>سے</sup> گا۔ ابن زیاد کی بیرتد بیر کارگر ہوئی۔ جاسوسوں کا جال بچیھ گیا۔مشنتہ لوگوں کی فہرشیں تیار ہونے لگیس۔ بلکہ ان کی گرفتاری کا سلسلہ بھی جاری ہو گیا۔ بكه نصول مهمه ابن صباغ و يكھنے سے معلوم ہوتا ہے كه ايك جماعت نے ان احكام كى مخالفت كى \_ جے فوراً قتل كر ديا

ارشادش ۱۱۹ \_ کال بح ۲۶ ص ۲۲۸ \_

إ ارشاد، س ۱۸۱

ع الاخبار القوال بص٢٣٣\_

ی ارشاد بس ۱۸۹ طبری ، ج۲ بس ۲۰۱ کامل ، ج۳ بس ۲۲۹ \_

ہ گیا۔اس طرح لوگ بے حد خائف و ہراساں ہو گئے اور ان کے لیے کسی جگہ اکٹھا بیٹھ کر تبادلۂ خیال کرنا بھی مشکل ہوگیا۔

جناب مسلم کا مختار کے گھر سے جناب ہانی کے گھر منتقل ہونا

اب تک جناب مسلم بن عقیل کا قیام مختار کے گھر میں تھا۔ جب ان کو ابن زیاد کی آید اور اس کی متشددانہ کارروائیوں کاعلم ہوا تو چونکہ ان کے وہاں قیام کا قریباً ہر خاص وعام کوعلم ہو چکا تھا اس لیے انہوں نے اب وہاں مزید قیام کرنامصلحت کے خلاف سمجھا۔ اس لیے آپ راتوں رات نماز عشاء کے بعد کے جناب ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہوگئے۔ ع

اب حضرات شیعہ مخفی طریقہ پر جناب مسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے۔اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے کہ تمام حالات کو صیغهٔ راز میں رکھا جائے۔ سے اب چونکہ حالات کا نقشہ یکسر بدل چکا تھا اس لیے حفاظت خود اختیار ک کے لیے جناب مسلم کو حکومت وقت کے ہرفتم کے جارحانہ اقدام کی روک تھام کے لیے پچھ مخصوص ساز وسامان کی ضرورت تھی۔ چنانچوانہوں نے ابو تمامہ صیداوی کو اس بات پر متعین فرمایا کہ وہ لوگوں سے چندہ اکٹھا کر کے اس سے اسلحہ جنگ خریدیں۔اور جناب مسلم بن عوسجہ کولوگوں سے بیعت لینے پر مامور کیا گیا۔ سے

ابن زیاد کا مروحیلہ سے جناب مسلم کے حالات معلوم کرنا SIB

یے سب انظام کرنے کے بعد (جس کا تذکرہ ابھی اوپر ہو چکا ہے) ابن زیاد کو یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ سے معلوم کرے کہ جناب مسلم کا قیام کہاں ہے اور ان کے عزائم کیا ہیں۔ چنا نچہ اس نے اس بات کا کھوج لگانے کے لیے ایک بجیب تدبیر کی۔ اپنے غلام خاص معقل کو تین ہزار درہم دے کرکہا کہ مسلم بن عقیل اور ان کے اصحاب کو تلاش کر اور پھر یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ ہیں آپ لوگوں کا ہم خیال ہوں۔ بیر قم ان کو دے دے۔ اس طرح ان کے داز بائے درون پردہ کو معلوم کر۔ چنا نچہ معقل نے ایسا ہی کیا۔ جامع مجد میں گیا۔ دیکھا کہ مسلم بن عوسجہ نماز پڑھ رہ ہیں۔ اور پچھلوگوں کو ان کی طرف اشارہ کرکے یہ کہتے ہوئے سنا کہ بیر محق امام حسین کے لیے بیعت لے رہا ہے۔ ہیں۔ اور پچھلوگوں کو ان کی طرف اشارہ کرکے یہ کہتے ہوئے سنا کہ بیر مضام کا رہنے والا ذوالکلاع کا غلام ہوں۔ جب مسلم نماز سے فارغ ہوئے تو معقل نے ان کے قریب جاکر کہا: میں شام کا رہنے والا ذوالکلاع کا غلام ہوں۔ جب مسلم نماز سے فارغ کو کی بزرگ یہاں آیا ہوا ہے۔ جو دختر رسول کے فرزند کے لیے بیعت لے رہا ہے۔ ججھے معلوم ہوا ہے کہ ای خانوادہ کا کوئی بزرگ یہاں آیا ہوا ہے۔ جو دختر رسول کے فرزند کے لیے بیعت لے رہا ہے۔ ججھے معلوم ہوا ہے کہ آپ اے پیچانتے ہیں۔ اس لیے ہے۔ جو دختر رسول کے فرزند کے لیے بیعت لے رہا ہے۔ جھے معلوم ہوا ہے کہ آپ اسے پیچانتے ہیں۔ اس لیے ہے۔ جو دختر رسول کے فرزند کے لیے بیعت لے رہا ہے۔ جھے معلوم ہوا ہے کہ آپ اسے پیچانتے ہیں۔ اس لیے

ع ارشاد بص ۲۲۰ نفس المبهوم بص ۴۹ وغیره۔

ا الاخبارالقوال،ص۲۳۵۔ م س ارشاد،ص۲۲۰،

سے ارشاد، ص ۲۲۱۔

الکی خواہش ہے کہ آپ بیتین ہزار درہم بھی لے لیں۔ اور مجھے اس کی خدمت میں لے جا کیں تاکہ میں جا کر بیعت کورں۔ آپ چاہیں تو ابھی مجھ ہے بیعت لے لیں۔ (جناب مسلم بن عوجہ اس کی چکئی چڑی ہاتوں میں آگئے) فرمایا: مجھے آپ سے لل کر بڑی خوشی ہوئی ہے۔ آپ اپنے مطلب کو حاصل کریں گے۔ اور خدا تمہارے ذرایعہ سے الل بیت رسول کی نفرت کرے گا۔ پھر مسلم نے اس کی بیعت کی اور اس سے پختہ عہدو پیان لے لیا۔ کہ دہ اس امر کو صیخہ راز میں رکھے گا۔ اور خلوص سے کام لے گا۔ بالآ خرچندروز کی آ مد ورفت کے بعد مسلم بن عوجہ نے اون حاصل کرنے کے بعد اسے جناب مسلم بن عقبی کی خدمت میں پیش کیا۔ چنا نچہ جناب مسلم نے اس سے بیعت کی۔ اور ابو کرنے کے بعد اسے جناب مسلم بن عقبی کی خدمت میں پیش کیا۔ چنا نچہ جناب مسلم نے اس سے بیلے جناب مسلم کے کرنے کے بعد اس کے بعد واپس جا تا۔ ہر داخل و خارج کو دیکھتا۔ تمام حالات کا بچشم خود جا کزہ لیتا۔ اور ہر اہر ابن نیاد کوسب حالات کی اطلاع دیتا۔ ور ہر ابر ابن نیاد کوسب حالات کی اطلاع ہوگئی۔ ا

جناب ہانی کی وجاہت اور جلالت فقدر

ہانی بن عروہ مرادی مزجی جو کہ محب اہل بیت اور بڑا صاحب افتدار بزرگوارتھا۔ قبیلہ مراد و ند ج کا سردار تھا۔ جب (کسی مہم کے لیے) نکاتا تھا تو چار ہزار زرہ پوش سوار اور آٹھ ہزار پیادہ آدی ہمراہ ہوتے اور جب بن کندہ کے طیف بھی ساتھ شامل ہو جائے تو تیس ہزار (۰۰۰ ، ۲۰) کے ساتھ نکلیا تھا۔ حضرت امیر القابیلا کے خواص اصحاب سیس سے تھا۔ اور آپ کی تینوں جنگوں (جمل صفین اور نہروان) میں آپ کے ہمر کاب تھا۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جناب رسول خدا تھا کے شرف صحبت سے بھی مشرف صحبو چکا تھا۔ اور شہاوت کے وقت اس کی عمرا تھا نوے سال کے متحق اس کی ابن زیاد سے بھی مشرف میں بھی تھی گراب وہ دیگر اشراف کوف کے مرافی اور نہروان کے ساتھ دربار میں صاضر ہونے سے محق اس خیال کے ماتحت پہلو ہی کرتے تھے کہ کہیں ابن زیاد کو جناب مسلم کے ان ساتھ دربار میں صاضر ہونے سے محق اس خیال کے ماتحت پہلو ہی کرتے تھے کہ کہیں ابن زیاد کو جناب مسلم کے ان بذرید معقل تمام حقیقت حال کا انکشاف ہو چکا تھا۔ کہ جناب مسلم بن عقیل ہانی ہی کے گھر میں مقیم ہیں۔ اس لیے وہ بذرید معقل تمام حقیقت حال کا انکشاف ہو چکا تھا۔ کہ جناب مسلم بن عقیل ہانی ہی کے گھر میں مقیم ہیں۔ اس لیے وہ باتا تھا کہ کی طرح جناب ہانی سے طے۔ چنانچیاس نے اسائین خارجہ محمد بن اضعف اور عمر و بن تجاج کو بلایا اور ان جاج کو بلایا اور ان

ع مروج الذب بي ١٩٠٥ -

س وخرة الدارين، ص ٢٧٨\_

مع فرسان العيجا، ج ٢، ص ١٣٩\_

ل ارشاد بص ٢٢١ الاخبار الطوال بص ٢٣٧ \_

إ فرسان الحيجاء ج ٢ م ١٣٩\_

ه نقس المبهوم بص ٢٢\_

لفس أمهموم على ١١٨ وغيره-

سے جناب ہانی کے دربار میں نہ آنے کا سب دریافت کیا۔ انہوں نے (جو حقیقت حال سے بے خبر سے) یہ جواب دیا تھے ۔ بناری کی وجہ سے حاضر نہیں ہوتے۔ ابن زیاد نے کہا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ ہر شب اپنے دروازہ پر بیٹھتا ہے اور لوگوں سے ماتا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ جناب ہانی کے پاس گئے اور ان پر زور دیا کہ وہ ضرور ابن زیاد کوملیں۔ جناب ہانی ان کے ہمراہ چلنے پر آمادہ ہوگئے اور چونکہ وہ حالات کی نزاکت سے بے خبر سے۔ اس لیے اپنے آومیوں کو اطلاع دیئے بین تنہا ان کے ساتھ چلے گئے۔ دربار میں داخل ہوتے ہی دیکھا کہ ابن زیاد کے تیور بدلے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد نے ان کود کھتے ہی بیٹل کہی: ﴿ انت کی ب حائب رجلاہ ﴾ خلاصہ یہ کہ ہانی اپنے پاؤں سے چل کرموت کی طرف آئے ہیں۔ پھر شرح کی قاضی کی طرف رخ کرتے ہوئے یہ شعر پڑھا ۔ ا

اريد حياتة ويريد قتلى عذيرك من خليلك من مراد

جناب ہائی نے میصورت حال و کھے کر این زیاد ہے کہا: ﴿ وَهَا ذَاك؟ ﴾ کیوں کیابات ہے؟ این زیاد نے گرکہا: ہاں اے ہائی! تم اپ گھر بیٹے کر امیر المؤمنین والمسلمین کے خلاف سازشیں کرتے ہوئے نے مسلم کو بلاکر اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ اور ان کے لیے اسلحہ جنگ جمع کر کے شکر جمع کر رہے ہو۔ اور تمہارا خیال ہے کہ بیدامور برقی ۔ تو این زیاد نے اپنی کو بلایا۔ جب وہ جناب ہائی کے سامنے کھڑا ہوا تو این زیاد نے جناب ہائی اسے کھڑا ہوا تو این زیاد نے جناب ہائی اللہ اللہ وقت ہائی کو معلوم ہوا کہ سیخض جاسوں تھا۔ اس طرح جب ان پر بید بات واضح ہوگئی کہ تمام حالات کا حاکم کے زد کید انکشاف ہو چکا ہوتو کچھ وقت کے لیے تخیرو مجبوت ہوگئے۔ پھر حواس پر قابو پاتے ہوئے (اور اقر از کرتے ہوئے) کہا: جو پچھ میں کہتا ہوں اسے سنو! بخدا میں ہرگز غلط بیانی نہیں کروں گا۔ خدا کی تئم میں نے نہ تو مسلم کو یہاں بلایا۔ اور نہ ہی جھے ان کے حالات کی کوئی خبرتی ۔ مجھے ان کی مستر و کرتے ہوئے اش کو راور اقر از کرتے ہوئے گھر الیا۔ اور انہوں نے میرے گھر تھر نے کی خواہش کی ۔ جھے ان کی خواہش کو مستر و کرتے ہوئے شرم دامن گیر ہوئی اس لیے ان کو اپنے گھر تھر الیا۔ اور ان کو اپنا مہمان بنالیا۔ اب جھے خواہش کو مستر و کرتے ہوئے ایس عہد و بیان لے لیس۔ اور جو چاہیں گرور کھ لیس کہ میں گھر جا کر ان سے سے کہد دوں کہ جہاں بی چاہاں بی کے جا جا کیں۔ ( تا کہ ان کو پناہ د سے اور جو چاہیں گرور کھ لیس کہ میں گھر جا کر ان سے سے کہد دوں کہ جہاں بی گا ہو جا کیں۔ ( تا کہ ان کو پناہ د سے اور جو چاہیں گرور کھ لیس کہ میں گھر جا کر ان سے سے کہد دوں کہ و جا کاں کو پناہ د سے اور مہمان رکھنے کی ذمہ داری سے فارغ ہو جا کوں) اور پھر میں و وائیں ) اور پھر میں و وائیں گا۔

ابن زیاد نے کہا: جب تک مسلم کو یہاں حاضر نہ کروتم کہیں نہیں جاسے ۔ جناب ہانی نے کہا: ﴿ لا واللّٰهِ لا احید کی ب ابداً اجید کی ب صیفی تقتله ﴾ نہیں بخدا میں ان کو ہر گزیش نہیں کروں گامیں اپنے مہمان کو

ہے لے ارشاد، ص۲۱۲ طبری، ج۲،ص ۲۰۵ کائل، ج۳،ص ۲۷ وغیرہ۔ 1000

جبابین زیاد نے دیکھا کہ ہانی نہیں مانتا تواس نے کم دیا: اے میرے قریب لاؤ۔ چنا نچے ہائی کواس کے قریب لایا گیا۔ ابین زیاد نے کہا: ﴿ وَاللّٰه لَتَاتَینی بِهِ او لاضوبن عنقک ﴾ بخداتم مسلم کوخرور حاضر کر وور نہیں تہاری گردن اڑا دول گا۔ جناب ہائی نے کہا: ﴿ اذا و اللّٰه تکثو البارقة حول دارک ﴾ اگرتم نے ایسا کیا تو بخدا تیرے دار الامارہ کے اردگرد بہت تکواری چیس گی۔ جناب ہائی کا خیال تھا کہان کی قوم ان کی نفرت وامداد کرے گی۔ یہن کر ابین زیاد غصہ ہے آگ بگولا ہوگیا۔ کہا: ﴿ اَتْ حَو فَنِی بِالبارقة؟ ﴾ کیا تم جھے تکواروں سے ڈراتے ہو؟ پُرهم دیا: اے اور میرے قریب لاؤ۔ بدنہا دابین زیاد نے چیڑی جناب ہائی کے منہ پر برسانا شروع کی۔ ظالم نے اس تدریبیا کہ جناب ہائی کی ناک ٹوٹ گئ۔ رخیار وجین سے گوشت کے کلائے گرنے گئے۔ کپڑوں پرخون بہنے لگا۔ اور چرہ وخون ہے گیا تھا کہا ہائی کی ناک ٹوٹ گئے۔ رخیار وجین سے گوشت کے کلائے گئے۔ کپڑوں پرخون بہنے لگا۔ اور چرہ وخون سے تکنین ہوگیا۔ اس اثناء میں جناب ہائی نیا کہ خون ہمارے کی ہوگیا وارکھنی کی۔ یہ دیکھ کر این زیاد نے کہا: اب یہ فراری ہوگی اور ان کا خون ہمارے لیے مباح ہے۔ پھر تکم دیا کہ آئیس اندر لے جاکر قید کر دو۔ چنا نچہ ظالم سیائی انہیں گئی ہوگئے اور ان کا خون ہمارے لیے مباح ہے۔ پھر تکم دیا کہ آئیس اندر لے جاکر قید کر دو۔ چنا نچہ ظالم سیائی انہیں گئی ہیں ہی تھا) لے گئے۔ اور دروازہ بند کرکے دروازے پر پہرہ دار بھی ۔ انہیں گئی ہیں گئی ہیں تھی ہیا ہیں تھی ہیں ہی تھی کر این زیاد نے پر پہرہ دار الا بارہ کے پاس ہی تھی) کے گئے۔ اور دروازہ بند کرکے دروازے پر پہرہ دار بھی ہیں ہی تھی کر گئی۔ سے

جب عمرو بن حجاج (ہانی کے برادر شبتی) زبیری کو پیاطلاع ملی کہ جناب ہانی کوفتل کر دیا گیا ہے۔ تو وہ بنی

ارشاد م ۲۲۲ طبري ، ج۲ ، ص ۲۰۵ \_

ع ارشاد بص ۲۲۳ فنس ألمهوم بص ۵۲ كال اج ۱۳ بص ا ۲۷ ـ

בין וכלנים דר באליים דים ואר.

نداج کی بہت ہوی جماعت لے کر چڑھ آیا۔اوردارالاہارہ کا محاصرہ کرلیا۔اس وقت قاضی شریح آڑے آیا۔ابن زیاد گھ نے اس سے کہا کہ پہلے ہائی کود کیےلوکہ وہ زندہ ہے پھر جاکران لوگوں کوتسلی دو۔اوران کووائیس کرو۔ چنانچہ قاضی شریح جناب ہائی کے پاس گیا۔ (اورابن زیاد نے ایک جاسوں بھی ہمراہ کر دیا تھا) اس وقت ان کا خون بہدرہا تھا۔اور نیم جان پڑے تھے۔اوردھی دھیمی آ واز سے بیہ کہدر ہے تھے کہا ہے مسلمانو! میری قوم ہلاک ہوگئ ہے؟ دیندارلوگ کہاں گئے؟ مددگار کہاں گئے کہ مجھے ظالم وشمن کے ہنجہ استبداد سے نجات دلاتے؟ جب جناب ہائی نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آ واز اورلوگوں کا شور وشغب سنا تو فر مایا: میں خیال کرتا ہوں۔ نیہ بنی ندج کی آ وازیں ہیں! کاش صرف دی آ دئی بھی داخل ہوتے تو مجھے چھڑا کے جاتے۔انہوں نے قاضی شریح کو بڑے واسط دے کر کہا کہ قوم کوشیح صورت حال سے آگاہ کریں تا کہ وہ مجھے چھڑا کر جا تیں۔ مگر قاضی نے کہا کہ اگر جاسوں ہمراہ نہ ہوتا تو میں تھیل کرتا۔ چنانچہ اس نے جاکران کی قوم کوتسلی دی کہ ہائی زندہ وسلامت ہے۔فقط حکومت نے مصلحت وقت کے تحت ان کونظر بند کردیا اس نے جاکران کی قوم کوتسلی دی کہ ہائی زندہ وسلامت ہے۔فقط حکومت نے مصلحت وقت کے تحت ان کونظر بند کردیا ہے ) اپنی جمعیت سیت واپس چلا گیا۔ اس طرح ان کے بہتے کی جو آخری کرن نمودار ہوئی تھی وہ بھی غائب ہوگئ اورقاضی شرح کے نان کو سمجھا بجھا کروائیس کرویا۔

اور قاسی سرت نے ان لو جھا جھا کروایا۔

عبداللہ بن عادم کہتا ہے کہ جھے جناب مسلم بن عقیل نے دارالا مارہ میں جیجا تھا کہ جاکر دیکھوں کہ ہانی کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ جب ان کو مار پیف کر قید خانہ میں ڈال دیا گیا تو میں سب سے پہلے واپس گھر پہنچا۔

میں نے دیکھا کہ بنی مراد کی مستورات جمع ہوکر یہا عبر تباہ ہا ٹیکلاہ کہہ کر نالہ وشیون کی آ واز بلند کررہی ہیں۔ میں نے اندر جاکر جناب مسلم کوسب صورت حال کی اطلاع دی۔ (بنی ہاشم کے اس غیور بزرگوار سے بیصورت حال کب برداشت ہو سکتی تھی اور وہ کس طرح اندر بیٹھ کرعورتوں کے گربیو ربکاء کی آ واز من سکتا تھا جب کہ ان کا معزز میز بان انہی کی خاطر مختلف شدائد ومصائب میں گھر اہوا تھا)۔ جناب مسلم نے جھے تھم دیا کہ ان کا علامتی نعرہ ''۔

منہ صور امت '' گاگران کے ان اصحاب کو اکٹھا کروں۔ جواردگردوالے گھروں میں جمع تھے جن کی تعداد چار ہزار میں جو گئے۔ جناب مسلم نے جماعت کندہ کا علم بردار عبر اللہ بن عزیج کہ بی نعرہ بلند کیا۔ اور تھوڑی می دیر میں بہت سے لوگ جمع میں جو گئے۔ جناب مسلم نے جماعت کندہ کا علم بردار عبر دار مسلم بن عوجہ کو اور جماعت تمیم بن ہمدان کا علم ردار وابس کی میرے آگے جادے اور جماعت تمیم بن ہمدان کا علم ردار اور تمامہ صاکدی کو اور جماعت تمیم بن ہمدان کا علم ردار وابس بن معین جدالی کو مقرر کیا اور دار الا مارہ کی طرف پیش قدی شروع کر دی۔ ابن زیاددار جماعت تمیم بن ہمدان کا علم بردار وابن زیاددار جماعت تمیم بن ہمدان کا علم بردار وابن زیاددار تمامت تمیم بن ہمدان کا علم بردار وابن زیاددار تمامت تمیم بن ہمان کو علم بردار وابن زیاددار اور بیاد کیا تمیم کو بردی ہوں کہ دیں دیں جمان کیا دور کردی۔ ابن زیاددار کی طرف پیش قدی شروع کردی۔ ابن زیاددار

ا رشاد، ص۲۲۴ طبری، ج۲، ص ۲۰۷ پوری تفصیل کامل این اشیر، ج۳، ص ۲۷۱ میں ندکور ہے۔ نفس انجمو م، ص۵۳،۵۳ م

الامارہ میں بیٹھا تھا کہ یکا یک جناب مسلم کے پڑھ آنے کی خبرگرم ہوئی۔ وہ یہ بچھ کرشاید جناب مسلم کے ہمراہ کوئی الکھر جارہ ہوگا۔ احتیاطاً قلعہ بند ہوگیا۔ اس وقت اس کے پاس حثم وخدم اور اہل خاندان کے علاوہ صرف تمیں سپاہی اور میں اشراف ورؤساء کوفہ تھے۔ جناب مسلم نے جاکر قصر کو گھیر لیا۔ اب لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا کہا۔ اور ثام تک بچھ نہ بچھ زدوخورد کا سلسلہ جاری کی رہا۔ اور جب لوگوں نے متفرق ہونا شروع کیا تو حالت یہ ہوگئی کہ جب شام تک بچھ نہ بچھ نہ دونوں ہونا شروع کیا تو حالت یہ ہوگئی کہ جب جناب مسلم نے نماز مغرب پڑھی تو اس وقت کل تمیں آ دمی ہمراہ تھے۔ اور جب مجد سے نکھ تو بنی کندہ کے دروازہ کا قسد کیا ابھی دروازہ تک نہیں کہتی تھے کہ کل دس آ دمی رہ گئے۔ اور جب دروازہ سے برآ مدہوئے۔ تو کوئی ایک آ دمی ہمراہ نہ تھا۔ جورات کے وقت راستہ بتا تا۔ سے

حفرت مسلم کی ظاہری ناکامی کے اسباب

جناب مسلم کی اس ظاہری نا کامی کے وجوہ کیا تھے؟ اور وہ کیااسباب تھے جن کا یہ حوصلہ شکن نتیجہ برآ مد ہوا۔ کتب سیر وتواریخ پراجمالی نگاہ ڈالنے ہے اس کے مندرجہ ذیل علل واسباب نظر آتے ہیں۔

(۱) سب سے پہلاسبب تو بیتھا کہ جناب مسلم کا بیا قدام نا گہانی حیثیت سے تھا۔ ان کواپ اصحاب و احباب کے ساتھ مشورہ کرنے کا موقع نیل سکا بلکہ ابن زیاد کے جناب ہانی کوز دوکوب کر کے قید خانہ میں ڈالنے کی خبر سن کراچا تک اٹھ کھڑے ہوئے۔ چنانچے مؤرخ طبری نے تصریح کی ہے کہ اللہ بیکن خووجہ یوم خوج علی میعاد من اصحابہ انما خوج حین قبل له ان ہانی بن عووۃ الموادی قد ضوب و حبس کے لیمن جناب مسلم کا جنگ کے لیے نگلنا۔ اپنے ساتھیوں کی اطلاع اور کی قرار داد کے بغیر تھا۔ جب ان کو بیا طلاع ملی کہ جناب ہانی بن عروہ کو مارنے پٹنے کے بعد قبد کر دیا گیا ہے تو وہ اس وقت اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایسے حالات میں کیے ممکن تھا کہ بن عروہ کو مارنے پٹنے کے بعد قبد کر دیا گیا ہے تو وہ اس وقت اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایسے حالات میں کیے ممکن تھا کہ وہ اٹھ کی جناب ہان کے بعد قبد کر دیا گیا ہے تو وہ اس وقت اٹھ کھڑے ہوئے۔ آ

(۲) جیسا کدابھی اوپر بیان ہوا ہے۔ اشراف واکابر کوفدین سے بیس آ دی قصر کے اندرابن زیاد کے پاس موجود تھے اور باقی اکابر کی آ مد ورفت کا سلسلہ قصر کے اس عقبی دروازہ کی طرف سے جاری تھا۔ جو دار الزوین کے ساتھ متصل تھا۔ ابن زیاد نے کثیر بن شہاب کو عکم دیا کہ بنی مذج کی اطاعت گزار جماعت کے ساتھ اور محمہ بن اضعث

THE THE STATE OF T

The state of the s

ل ارشاد اس ۲۲۵ بخضراً کال این اثیر و ۳۰ می ۱۷۱ وغیره -

ع طری ، ج۲ ، ص ۲۰۷

س ارشاد، ص ۲۲۲\_

ع طری ن ۵۸،۵۰ م

می کو کا کہ وہ بنی کندہ اور حضر موت کے وفا داروں کو ہمراہ لے کر باہر جا کیں اور لوگوں کو حکومت کی سخت گرفت اور دادو گھ دہش سے ڈرا دھمکا کر حضرت مسلم کی امداد ونصرت سے روکیں۔اسی طرح قعقاع فر ہلی ، هبث بن ربعی ، حجار بن ابجر اور شمر ذی الجوشن کو بھی اس کام پر مامور کیا۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں کو حکومت وقت کی مخالفت اور اس کے حکین نتائج سے ڈرایا اور اس کارروائی کا ان کے خاطر خواہ نتیجہ برآ مدہوا۔ بہت سے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے۔

(۳) ابن زیاد نے ان رؤساء قبائل کو مامور کیا۔ جواس کے ہمراہ قصر کے اندرموجود تھے کہ وہ اپنی اپنی قوم و قبیلہ کو کومت وقت کی مخالفت سے ڈرائیں۔ اور جناب مسلم بن عقیل کی حمایت ونصرت سے ان کو بازر کھیں چنانچہ انہوں نے قصر سے جھا تک کراپنے اپنے حلقۂ اثر کے لوگوں کو حکومت کی مخالفت سے باز آنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمانبرداروں کو انعام واکرام کا لا کچے اور مخالفین کو حکومت کے عقاب وعتاب سے ڈرایا جس کا خاصا اثر ہوا۔ ع

اس شیطانی مرونزوریکا عامة الناس پر بہت اثر ہوا۔ اور لوگوں کے اعصاب پر مرکزی حکومت کے لشکر کا

ل ارشاد، ص ٢٢٧ طبري، ج٢، ص ٢٠٨ - كال، ج٣، ص ٢٧٢ وغيره-

ع ارشاد، ص ٢٢٧ \_ كال، ج ٣، ص ٢٧٢ وغيره \_

م ارشاد، ص ۲۲۷ طبری، ج۲،ص ۲۰۸ کامل، ج۳،ص ۲۷۲ وغیره-

(۵) جولوگ جناب مسلم کے ہمراہ تھے۔ان کوتو ندکورہ بالا شیطانی مکاریوں اور عیاریوں سے علیجدہ کیا جارہا تھا۔ اور جو باتی ماندہ اہل ایمان مختلف محلوں میں موجود تھے اور جناب مسلم کی امداد کرنا چاہتے تھے۔ ان کے روکنے کا یہ بندہ بست کیا گیا تھا کہ شہر کی نا کہ بندی کر دی گئی تھی تا کہ کوئی شخص نصرت مسلم کے لیے ندآ سکے چنانچہ اس طرح بعض لوگ گرفتار بھی ہوئے۔ سیرسب بچھ آٹھویں ذی الحجرو لاچھ کو ہوا۔

بہرکیف انبی صبر آزما حالات کا نتیجہ تھا کہ جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ نویں ذی الحجہ کی رات کونماز مغرب کے بعد جناب مسلم اس طرح بیکہ و تنہا رہ گئے کہ رات کی تاریکی اور کوفہ کی گنجان آبادی میں سرگر دال پھر رہے تھے مگر کوئی راستہ بنانے والا اور کوئی ہمدردی کرنے والانہیں ماتا تھا ان کی سمجھ میں پچھ نیس آتا تھا کہ اس ہے کسی و بے بسی کے مالم میں جائیں تو کہ دورات گڑاریں تو کہاں؟ سیل

تفو برتوام چرخ گرداں تفو

جناب طوعه كالمخضر تعارف

ای عالم پریشانی وسرگردانی میں جناب مسلم بن کندہ کے قبیلہ جبلہ کے محلّہ میں جا نگلے۔اور چلتے چلتے ایک مؤمنہ طوعہ نامی عورت کے دروازہ پر جا پہنچے۔ جو پہلے اشعث بن قیس کی ام ولد کنیز تھیں۔ جب اس نے اے آزاد کر دیا تو اس نے اسے آزاد کر دیا تو اس نے اسید حضری سے شادی کر لی جس سے اس کے ہاں بلال نامی ایک لڑکا متولد ہوا۔ (جس نے جناب مسلم کی ابن زیاد کے دربار میں مخبری کی تھی) آج کے ہنگامہ دار و گیر میں بیہ بلال بھی باہر گیا ہوا تھا۔ جناب طوعہ دروازہ پر اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ حضرت مسلم نے (اسلامی طریق کے مطابق) سلام کیا۔ اس مؤمنہ نے سلام کا

ل ارشاد، ص ۲۲۷ طبری، ج۲،ص ۲۰۸ کامل، ج۳،ص۲۷۲ وغیره-

ع تفصیل تاریخ طری، ج۲، ص ۲۰۸ میں ندکور ہے۔

ع ارشاد اس ۲۲۷ ملبوف اص ۲۷۹

ع ارشاد، ص ۲۲۷\_

ہواب دیا۔ جناب نے فرمایا: ﴿ بِ المَّهُ اللَّهُ اسقینی ماءً ﴾ اے اللّٰد کی کنیز! مجھے پانی تو پلاؤ۔ طوعہ نے جناب کو پانی گھ پلایا۔ جب بیمؤمنہ برتن رکھنے اندر گئی۔ تو جناب مسلمؓ (جوسارے دن کے تھے ماندے تھے) وہیں دروازہ پر بیٹھ گئے۔ جب وہ واپس آئی اور جناب مسلمؓ کو پہیں بیٹھے ہوئے دیکھا تو کہنے گئی: ﴿ یَا عبد اللّٰهِ المَّم تَسْرِب؟ ﴾ اے اللّٰہ کے بندے کیا آپ پانی پی نہیں بچے؟ جناب نے فرمایا: ﴿ ہلنی ﴾ ہاں!

طوعہ نے (گراکر) کہا: ﴿ یا عبد الله و ما ذالک! ﴾ اے خدا کے بندے! ماجرا کیا ہے؟ جناب نے فرمایا: ﴿ انا مسلم بن عقیل کذبنی هو لاء القوم و غرّونی و اخوجونی! ﴾ بین مسلم بن عقیل ہوں۔ ان لوگوں نے بچے دھوکہ دیا ہے۔ طوعہ نے تبجہ بین کہا: ﴿ انت مسلم؟ ﴾ کیا آپ مسلم ہیں۔ آپ نے فرمایا: ﴿ انت مسلم؟ ﴾ کیا آپ مسلم ہیں ہوں۔ یہ سنتے ہی طوعہ نے دروازہ کھول دیا۔ کہا: ہم الله اندرتشریف لا ہے۔ چنانچہ وہ جناب مسلم کو ایک کرہ میں لے گئی۔ فرش خواب بچھایا۔ اور کھانا حاضر کیا گر جناب مسلم نے تناول نہ فرمایا۔

اتنے میں طوعہ کالڑکا بلال بھی آپہنچا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی والدہ بار باراس کمرہ میں جاتی ہے اور آتی ہے۔ تو بلال نے اس کا سبب دریافت کیا۔ طوعہ نے ٹال دیالیکن جب بلال نے حدسے زیادہ اصرار کیا۔ تو طوعہ نے اس کا سبب دریافت کیا۔ طوعہ نے ٹال دیالیکن جب بلال نے حدسے زیادہ اصرار کیا۔ تو طوعہ نے اس سے پختہ عہد و پیان لے کر کہ کسی سے حقیقت وحال کا اظہار نہ کر سے۔ سارا واقعہ کہہ سنایا۔ بلال سارا واقعہ ک کرخاموش ہور ہا۔ اور اپنی خواب گاہ پر جاکر لیٹ گیا۔ " کے

م له ارشاد، ص ۲۲۸ \_ کامل، جسم ۲۷۲ وغیره \_

قبل اس کے کہ جناب مسلم کا واقعہ مکمل کیا جائے۔ یہاں یہ بیان کر دینا بھی مناسب ہے کہ جب نویں ذی الحجہ کی شب جناب مسلم کی جماعت متفرق ہوگئی اور جناب مسلم بیکہ وتنہا طوعہ کے گھریناہ گزین ہوئے۔ابن زیاد نے دیکھا کہاب باہر بالکل خاموثی ہے۔اینے آ دمیوں کو حکم دیا کہ دیکھوآ یا ان لوگوں میں سے کوئی موجود ہے؟ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی موجود نہیں ہے۔مزیر تحقیق کے لیے مشعلیں روشن کر کے معبد کا کونہ کونہ چھان ڈالا گیا کہ مبادا کوئی شخص چھیا ہوا نہ ہو۔ جب ابن زیا دکویقین ہوگیا کہ سب لوگ چلے گئے ہیں تو قصر کے باب سدہ کے (جومحبد کی طرف کھاتا تها) اینے ساتھیوں سمیت باہرنکل آیا۔اورعمروبن نافع کوتھم دیا کہ بیاعلان کرے: ﴿بسوات اللَّهُ مِن رجل من الشرط و العرفاء و المناكب و المقاتلة صلى العتمة الا في المسجد ، يوليس والول، عريفول، تقيبول اور جنگ جوؤں میں ہے کوئی شخص آج نماز عشاء جامع مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پڑھے گا تو حکومت اس کے جان و مال کی ذمہ دار نہ ہوگی <sup>کے</sup> پس اس اعلان کا ہونا تھا کہ تھوڑی دیر میں جامع مسجد نمازیوں سے چھلکنے لگی۔ابن زیاد نے این اردگرد پہرے دار کھڑے کرے تمازعشاء پڑھائی۔اوراس کے بعدمنبر پر چڑھ کریے خطبہ دیا۔ (نقل کفر کفر نباشد خاكش بدهنش ) ﴿اما بعد فان ابن عقيل السفيهه الجاهل قد اتي ما رايتم. من الخلاف و الشقاق فبرأت ذمة الله من رجل وجدناه في داره ومن جاء به فله ديته اتقوا الله عباد الله و الزموا اطاعتكم ربيعتكم ولا تجعلوا على انفسكم سبيلا كابن عقبل في كومت ك خلاف جوب كامرآ رائى كى وه تم لوگوں نے دیکھ لی۔ہم نے جس کے گھراہے یالیااس کے جان و مال کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔اور جواسے پکڑ کرلائے گا۔اے اس کی دیت دی جائے گی (یعنی دیت کے برابرانعام)۔ پھر حصین بن تمیم (جوکہ پولیس کا اضرففا) کی طرف متوجه ہوکرا سے تہدید آمیز لہجہ میں کہا کہ کوفہ کی سخت نا کہ بندی کروو۔ تا کہ مسلم کہیں نکل کر جانہ عمیں۔اور میں نے تنہیں تمام اہل کوف کے گھروں پر مسلط کر دیا ہے۔ صبح ہوتے ہی تمام گھروں کی تلاشی لواوراس مرد (مسلم ) کو پکڑ کرمیرے پاس لاؤ۔اس کے بعد عمرو بن حریث کولوگوں کی دیکھ بھال اور تگہداشت کا منصب سونپ کرخودا ندر چلا

صبح سویرے ابن زیاد اپنے دربار میں بیٹھا۔ اور لوگوں کو حاضر ہونے کا اذن عام دے دیا۔ لوگ آنے شروع ہوئے۔اس اثناء میں اشعث بھی آیا۔ ابن زیاد نے اسے خوش آمدید کہا اور اپنے پہلو میں بٹھایا۔ ادھر طوعہ کا

ارشادی ۲۲۸\_

ع ارشاد، ص ۲۹۳ \_ کامل ، ج ۲۳ مس ۲۷۲ وغیره \_

ع ارشاد م ۲۲۹ کال ، ج ۲ م ۲۷ وغيره

بطینت اڑکا بلال صبح سورے اٹھ کرعبد الرحمٰن بن محمد بن اشعث کے پاس گیا۔ اور اسے بتایا کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں ہیں۔ای وقت عبدالرحمٰن در بارابن زیاد میں اپنے باپ محمد بن اشعث کے پاس پہنچا۔اور باپ کے کان میں یہ بات جا کر کہی۔ ابن زیاد حقیقت حال بھانپ گیا۔ فوراً یو چھا: کیا بات ہے؟ محمد بن اشعث نے سارا واقعہ کہدسنایا۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کے پہلومیں چھڑی لگاتے ہوئے کہا: اٹھوا در ابھی مسلم کو گرفتار کر کے لاؤ۔اور ابن اشعث ہی کی قوم کے کچھ آ دمی اس کے ہمراہ کر دیئے۔ (جن کی تعداد حبیب السیر میں تین سو (۳۰۰) لکھی ہے) اور عبید الله بن عباس ملمی کی زیر قیادت بنی قیس کے ستر آ دمی بھیج دیئے۔ <sup>لی</sup>ی فوج شمشیر بکف گھوڑے دوڑ اتی ہوئی طوعہ کے گھر پیچی اور گھر کا گھیراؤ کرلیا۔ اب ذرا اس طرف کی مختصر روئیداد بھی سن لیں۔ جناب مسلم نے تمام رات عبادت والہی میں گزاری۔جس کا ثبوت میہ ہے کہ حضرت شیخ عباس فتی نفس المہموم،صفحہ ۵۲ میں بعض کتب مقاتل کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ جب صبح صادق طلوع ہوئی تو طوعہ نے وضو کے لیے جناب مسلم کی خدمت میں پانی حاضر کیا اور ساتھ ہی عرض كيا: ﴿ يا مو لائى ما رأيتك رقدت في هذه الليلة! ﴾ ميرات قا! آپرات بحرسوئنبيل- جناب ملم ن فرمايا: ﴿اعلمي اني (قدت رقدةً فرأيت في منامي عمي امير المؤمنين عليه السلام وهو يقول الوحا الوحا العجل العجل وما اظن الا انه اخرايامي من الدنيا فيتهيس معلوم مونا عابي كدميري تفوري ي آكه لگ گئی تھی۔ میں نے خواب میں اپنے عم محتر م حضرت امیر القلیج کو دیکھا ہے جوفر مار ہے تھے: جلدی کروجلدی کرو۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ بہرکیف نماز صبح پڑھی۔اس کے بعد تعقیبات میں مشغول تھے کہ اچا تک کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں اور لوگوں کے شور شغب کی آواز پڑی: ﴿عجل فی دعائم الّذی کان مشغو لا به کو آپ نے بڑی جلدی کے ساتھ وہ دعاختم کی۔جس کے پڑھنے میں مشغول تھے۔ اور زرہ يهن كرشمشير بكف موكراس انديشه سے كه كہيں ظالم گھركوآ گ نه لگا ديں \_جلد با ہرنكل آئے۔اور بروايت كامل بهائي تكلتے ہوئے طوع سے فرمایا: ﴿قد ادیت ما علیك من البر و الاحسان و اخذت نصیبك من شفاعة رسول الله صلى الله عليه و اله سيد الانس و الجان ﴿ تُونِ نَكِي واحمان كاحق اداكر كشفاعت رسول كا التحقاق عاصل كرليا ب- مع پهركها: ﴿ يَا نفس اخوجي الى الموت الَّذي ليس منه محيص ﴾ المنس التحقاق عاصل كرليا بالمنس

GASPIELO STATES

ارشادی ۲۲۹\_

ع نس المبهوم، ص٥٦ بحواله كالل بهائي-

س نفس المجموم م ١٥٠

سي مقاتل الطالبين، ص ٧٥-

اس موت کی طرف بڑھ جس ہے کوئی مفرنہیں ہے۔ان کو دیکھنا تھا کہ ظالم خونخوار درندوں کی طرح ان پریل پڑے۔ شجاعت باشمی کے پیکر جناب مسلم بن عقبل پیشعر پڑھتے ہوئے یہ فانت بكأس الموت لا شك جارع هو الموت فاصنع و يكما انت صانع جو کھرنا ہے کہ لویدموجود ہاوراب یقینا تمہیں موت کا پیالہ پینا ہے فحكم قضاء الله في الخلق واقع فيصبراً لامير البليه جيل جيلاليه خدائے ذوالجلال کے حکم پرصبرلازم ہے کیونکہ مخلوق میں خالق کی قضا وقدر کا حکم نافذ ہے۔ شیرانداند میں ان پرٹوٹ پڑے چنانچہای ایک حملہ میں اکتالیس (۴) آ دمیوں کوفی النار وسقر کیا۔ ک حضرت شیخ عباس فتی نے مقتل محربن ابی طالب کے حوالہ سے لکھا ہے کہ جب جناب مسلم نے ابن اشعث کے بہت ہے آ دمی ہلاک کردیے تو ابن اشعث نے ابن زیاد سے مزید کمک بھیجنے کی درخواست کی ۔ ج ابن زیاد نے المامت كرتے ہوئے كہلا بھيجا: ﴿ بعثناك الى رجل واحد لتاتينا به. . . فكيف اذا ارسلناك الى غير م ہم نے تہہیں صرف ایک آ دمی کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا اور تہہاری بیرحالت ہوگئی ہے اگر ہم نے کل کلال کسی اور (فوج کے مقابلہ میں) بھیجاتو پھرتمہاری کیا کیفیت ہوگی! ابن اشعث نے جواب میں کہلا بھیجا: ﴿ایھا الامیر أتظن انك بعثتني الى بقال من بقالي الكوفة او الى جرمقاني من جرامقة الحيرة او لم تعلم ايها الامير انك بعثتني الى اسد ضرغام و سيف حسام في كف بطل همام من ال خير الانام، اے امیر کیا آپ کا بی خیال ہے کہ آپ نے مجھے کوفد کے کسی سبزی فروش یا مقام جیرہ کے کسی جرمقانی سے کے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ اے امیر! کیا آپ کومعلوم نہیں کہ آپ نے جھے ایک ایے شخص کی گرفتاری کے لیے

بھیجا ہے جوشیر بیشۂ شجاعت ہے۔اورالی برندہ تلوار ہے جونسل خیرالانام کے بطل جلیل کے ہاتھوں میں ہے۔'' ابن زیاد نے کہلا بھیجا: ﴿اعسطه الامان فانک لا تقدر علیه الا به ﴾ تم ان کوامان (کا دھوکا) دے دو کیونکداس کے بغیرتم ان پر قابونبیں پاسکتے۔ <sup>ک</sup> اور بروایت منتخب طریکی بچھ کمک بھی بھیج دی۔ <sup>ھی</sup> ادھر گھمسان کارن پڑ رہا تھا۔ جناب

مناقب شهرابن آشوب، جسم ص٠٩-

ع المنتخب الطريحي بص ٢٩٩\_

بدایک عجمی قوم کا نام ہے جواواکل اسلام میں موصل وغیرہ کے علاقہ میں آ کرآ باد ہوگئ تھی جو قریدة مقام سے بزدل معلوم ہوتی ہے۔ (منەفى عنه)

ه المتقب للطريخي بص ٢٢٩-

م مع الش المبهوم ع 20\_

المسلم اوربکر بن تحران احمری آپس بیس تختم گفتا ہوگئے۔ احمری ملعون نے ایک وارکیا جو جناب مسلم کے دہمن مبارک پر الگا جے ان کا بالائی ہونٹ کٹ گیا اور ہونٹ کچھ زخمی ہوا۔ اور اگلے دو دانت بھی اکھڑ گئے۔ اس کے بعد جناب مسلم نے اس پر پے در پے دو وار کئے۔ ایک سر پر اور دوسرا کا ندھے پر جو قریباً پیٹ تک اتر گیا۔ مگر وہ نابکا وقل ہونے سے فئے گیا۔ اس کے بعد ان لوگوں میں اور زیادہ اشتعال پیدا ہوگیا۔ اور اس اثنا میں پچھ لوگ مکا نوں کی چھتوں پر چڑھ گئے۔ اس سلم پر پھر برسانے شروع کئے۔ اور پچھ ملاعین آگر وثن کرکے ان پر پھینئے گئے۔ بید کھ کر جناب مسلم بھرے ہوئے شیر کی طرح تلوار سونت کر گوچہ و بازار میں جو ہر شجاعت دکھانے گئے۔ مجمد بن اضعیف نے مگر و فریب سے امان کا اعلان کرتے ہوئے کہا: ﴿لک الامان لا تقتل نفسک ﴾ آپ کے لیے امان ہے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ جناب مسلم نے یہ فرما کر کہ ﴿ و ای امان للغدر۔ ۃ الفجر ۃ ﴾ دھوکہ باز فاستوں اور فاجروں کی امان پر کیا اعتبار ہے؟ ان کی اس پیش کش کو ٹھکرا دیا۔ اس وقت آپ بیر جز پڑھتے جاتے تھے اور بڑھ بڑھ کر حملے بھی امان پر کیا اعتبار ہے؟ ان کی اس پیش کش کو ٹھکرا دیا۔ اس وقت آپ بیر جز پڑھتے جاتے تھے اور بڑھ بڑھ کر حملے بھی امان پر کیا اعتبار ہے؟ ان کی اس پیش کش کو ٹھکرا دیا۔ اس وقت آپ بیر جز پڑھتے جاتے تھے اور بڑھ بڑھ کر حملے بھی امان پر کیا اعتبار ہے؟ ان کی اس پیش کش کو ٹھکرا دیا۔ اس وقت آپ بیر جز پڑھتے جاتے تھے اور بڑھ بڑھ کر حملے بھی امان پر کیا اعتبار ہے؟ ان کی اس پیش کش کو ٹھکرا دیا۔ اس وقت آپ بیر جز پڑھتے جاتے تھے اور بڑھ بڑھ کر حملے بھی

و ان رأیست السموت شیساً نکراً اگرچهموت ناپندیده چیز ہے ویسخیلیط البساد دسنخساً مسرا اور سرد کے ماتھ گرم ملانا پڑتا ہے

اخسساف ان اکسذب او اغسرا مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں مجھ سے جھوٹ نہ کہا جائے

م رقہ شعباع النفسس فساستقرا نفس کی گھبراہٹ دور کردی گئی اور وہ مطمئن ہو گیاہے

اگرچه مروفریب کے ان پیکروں نے کہا: ﴿ انک لا تسک ذب و لا تعفی ﴿ ' آپ ہے کوئی جھوٹ اور فریب نہیں کیا جائے گا۔ ' مگر جناب مسلم نے ان کی اس یقین دہانی پرکوئی توجہ نہ کی اور برابر جہاد کرتے رہے۔ کے بہال تک کہ زخموں کی کثرت،خون کے زیادہ بہہ جانے اور شدت پیاس سے نڈھال ہوجانے کی وجہ سے ایک دیوار کے ساتھ فیک لگا کر کھڑے ہوگئے۔ اس حال میں بھی ظالم برابر تیراور پھر مارتے رہے۔ جناب مسلم نے فرمایا: ﴿ مال کم تسومونی بالاحجاد کما تری الکفار و انا من اہل بیت الانبیآء الابوار و لا توعون حق رسول اللّه علیه و الله فی ذریته ﴾ اوظالمواجمیں کیا ہوگیا ہے جھے اس طرح پھر مارہ ہوجس

ا اللبوف،ص ٧٤ نفس المجموم،ص ٥٥ \_ مع نفس المجموم،ص ٥٥ \_

ظرح کفار کو مارے جاتے ہیں۔ حالانکہ میں انبیاء ابرار کے خانوادہ ہے ہوں۔تم جناب رسول خدا ﷺ کی اولاد کے قطرح کفارگو مارے جاتے ہیں۔ حالانکہ میں انبیاء ابرار کے خانوادہ ہے ہوں۔تم جناب رسول خدا ﷺ کی اولاد کے معاملہ میں آئحضرت کے حقوق کی بھی رعایت نہیں <sup>لے</sup> کرتے؟ ای حالت میں ایک ظالم نے عقب ہے جھپ کرایک ایسا نیز ہ مارا کہ جناب زمین پرگر پڑے اور دوسرے ملاعین نے آگے بڑھ کر جناب کوگرفتار کرلیا۔

کیکن پینے مفیدٌ اورمؤرخ جزری وغیرہ بعض ارباب شخفیق کے بیانات ہے معلوم ہوتا ہے کہ جب جناب مسلمٌ زخموں سے چور چور ہوکر دیوار سے فیک لگا کر کھڑے ہوئے۔تو اس وفت پھرابن اشعث نے امان کی پیشکش کی۔اور سوائے عبید اللہ بن عباس سلمی کے ابن اشعث کے دوسرے ساتھیوں نے بھی وعدہ امان کی توثیق کی۔ جناب مسلم نے فرمایا: ﴿ آهن انا؟ ﴾ كياميس واقعي امان ميس مول \_سوائ ابن عباس سلمي كے باقي سب نے كها: بال \_ آپ امان میں بین تب جناب مسلم نے فرمایا: ﴿ انسى والله لولا امانكم لما وضعت يدى في ايديكم ﴾ بخدا اگرتمهارا وعدة امان شہوتا تو میں ہرگز اینے آپ کوتمہارے سپرونہ کرتا۔ جناب نے تلوار نیام میں ڈال کر گلے میں اٹکالی۔اس کے بعدان کے لیے سواری لائی گئی۔اس بران کوسوار کر کے دارالا مارہ کی طرف لے چلے۔ظالموں نے آ گے بڑھ کر جناب سے تلوار چھین لی۔ آپ نے فرمایا: ﴿هذا اول الغدر ﴾ بيتمهارا پبلا دهوكد ب- ابن افعث نے كها: مجھے اميد بكرة بكوكوني كزندنبين ينجي كارجناب في فرمايا: ﴿ ما هو الا السرجاء فاين امانكم ﴾ اجهااب صرف اميد بي ہے وہ تمہارا وعدة امان كيا ہوا۔ پر كلمة اسر جاع ﴿إِنَّا لِللَّهِ وَ إِنَّا اِلْيُهِ رَاجِعُونَ ﴾ زبان پر جاري فرمايا۔اور پھررو پڑے۔عبیداللہ بن عباس ملمی نے کہا:تم جیسا شخص جوالیے عظیم کام کے لیے کھڑا ہو۔ جب اے ایسے حالات در پیش ہوں تواسے رونانہیں جائے۔ جناب مسلم نے فرمایا: ﴿انسی واللَّه ما ابسکی لنفسی ولا لها من القتل ارثى ... و لنكن ابكي لاهلى المقبلين الى ابكي للحسين و لال الحسين عليهم السلام ﴾ يخدا من اپنی جان کے لیے نہیں رور ہا۔ اور نہ ہی قتل سے خا کف ہوں میں تو اپنے ان اہل وعیال کے لیے جوادھرآ رہے ہیں۔ اور حسین اور آل حسین علیهم السلام کے لیے رور ہا ہوں۔ پھر محمد بن اشعث سے فر مایا: میں جانتا ہوں کہتم مجھے امان نہیں دلوا سکو گے ہے صرف اتنی بھلائی کر سکتے ہوتو کرو کہ کوئی آ دی بھیج کرامام حسین النے کومیری طرف سے پیغام بھجوا دو كه ميں گرفتار كرليا كيا ہوں۔ اور خيال غالب ہے كه شام تك قتل ہو جاؤں گا۔ للبذا ميرے آ قا كوفيه والوں پر اعتاد کر کے ادھر کارخ نہ کرو۔ ابن اضعث نے وعدہ کیا کہ میں ضرورایبا کروں گا۔ یہ بہرکیف جب جناب مسلم وارالا مارہ

ل مناقب شهربن آشوب، جه، ص ۴۹۰ مناقب، جه، ص ۹۰ طبع ؟؟

ع ملهوف يص يهم مقتل خوارزي، ج ايص ٢٠٠،٢٠٩ -

ع ارشاد، ص ۲۳۵ \_ کال این اخیر، جسم س ۲۷ \_ نفس المجموم، ص ۵۸ \_

کے دروازہ پر پہنچے تو محمد بن اشعث ان کو وہاں گھہرا کرخو داجازت لے کراندر گیا۔اور جناب مسلم کی گرفتاری اورانہیں امان دینے کا تمام واقعہ کہدسنایا۔ ابن زیاد نے بگڑ کر کہا: تم امان دینے والے کون ہوتے ہو؟ ہم نے تمہیں اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ ان کو امان دو بلکہ اس لیے بھیجا تھا کہ ان کو پکڑ کریہاں لاؤ۔ بیان جواب س کر ابن اشعث بالکل خاموش ہوگیا۔ جونکہ جناب مسلم بہت تھے ہوئے تھے اور پیاس کا غلبہ تھا۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ د يكهاكه وبال شندك يانى سے بحرى موكى صراحى موجود ب- جناب نے فرمايا: ﴿اسقونى من هذا الماء ﴾ مجھے اس سے کچھ پانی پلا دو۔اس وقت وہاں اندر جانے کے انتظار میں کچھلوگ بیٹھے ہوئے تھے جن میں عمارہ بن عقبہ،عمرو بن حریث، مسلم بن عمرو با بلی اور کثیر بن شهاب تھے۔ مسلم بن عمرو با بلی نے بیا گتا خانہ جواب دیا: ﴿اتو اها ها ابو دها و الله لا تذوق منها قطرةً ابداً حتى تذوق الحميم في نار جهنم ﴿ (نُقُلُ كَفَرَ نَبَاشُد) و يَكِيَّتِ بوكيما تُصْنُدُا پانی ہے لیکن بخداتم اس کا ایک قطرہ بھی نہیں چکھ سکتے۔ یہاں تک کہ آتش جہنم میں کھولتا ہوا پانی پیو۔ جناب مسلم نے کہا: ﴿ویسلک من انت؟ ﴾افسوس ہےتمہارےاوپرتو کون ہے؟ جب اس ملعون نے اپنا تعارف کرایا۔ تو جناب ملم نے قرمایا: ﴿لاملک الثكل ما اجفاك و افظك و اقسلي قلبك انت بابن باهلة اوللي بالحميم و النحلو د فی ناد جهنم منی پهتمهاری مال تمهارے ماتم میں بیٹھےتو کتنا درشت طبع بسی القلب اور جفا کار ہےا ہے فرزند بابلہ! تو آتش جہنم میں ہمیشہ رہنے اور اس کا گرم پانی پینے کا زیادہ سزاوار ہے ہی کیفیت دیکھ کرعمرو بن حریث نے (اور بروایتے عمارہ میں عقبہ) نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ جناب مسلم کو پانی پلائے۔ چنانچہ وہ پانی کی ایک صراحی اٹھا کرلایا جس پررومال ڈالا ہوا تھا۔ پیالہ بھی ہمراہ تھا۔اس نے پیالہ بھرکر جناب مسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ جو نہی آپ نے پینے کا ارادہ فرمایا۔ تو پیالہ آپ کے خونِ وہن سے رنگین ہوگیا۔ جناب نے وہ پیالہ انڈیل دیا۔ دوسرا پیالہ پیش کیا گیا۔ جب جناب نے پینا جاہا۔ پھراہیا ہی ہوا۔سہ بارہ کوشش کی تو خون کے ساتھ جناب کے دوا گلے دانت بھی ٹوٹ کر پیالہ میں گرگتے۔ بیکیفیت د کھے کر جناب مسلمؓ نے فرمایا: ﴿الحدمد للَّه لو کسان لی من الوذق المقسوم لشوبته ﴾ ہرحال میں حمضدا ہے اگریہ پانی میرے مقدر میں ہوتا تو ضرور پیتا۔ یہ کہ کر پیالہ ہاتھ سے

اس کے بعد ابن زیاد کا آ دمی آیا اور جناب مسلم کواندر لانے کا تھم دیا۔سب اہل سیروتواریخ کا اتفاق ہے

ل ارشاد، ص ٢٣١ فنس المهموم، ص ٥٩ وغيره-

<sup>.</sup> طری، ج۲،ص۱۲\_

ر سع ارشاد، ص ۲۳۱ \_ کامل این اشیر، جسم ص ۲۷ \_ نفس المبهوم، ص ۵۹ \_ \_

فرمایا: (۱) جب سے میں گوفہ آیا ہوں۔ میں سات سو درہم کا مقروش ہو چکا ہوں۔ یہ میری زرہ اور تکوار فروخت کر کے میرا قرضدادا کر دینا۔ (۲) جب میں قتل ہو جاؤں تو این زیاد سے میری لاش لے کرا سے دفن کر دینا۔ (۳) کوئی آ دی امام حسین کی طرف بھیجنا جوان کو یہاں آ نے سے دو کے۔ کیونکہ میں ان کولکھ چکا ہوں کہ یہاں کی فضا سازگار ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ تشریف لا رہے ہوں گے۔ وصیت ہو چکی تو واپس آ گئے۔ ابن سعد نے ای سازگار ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ تشریف لا رہے ہوں گے۔ وصیت ہو چکی تو واپس آ گئے۔ ابن سعد نے ای وقت اپنی کمینگی کا شبوت دیتے ہوئے ابن زیاد سے کہا: اے امیر! کیا آپ کو معلوم ہے۔ مسلم نے مجھے کیا کہا ہے؟ انہوں نے مجھے سے بید با تیس کی جیں۔ اس کی ناشا تستہ حرکت کو ابن زیاد نے بھی ناپندیدگی کی نگاہ سے و کیے اور اس انہوں نے بھے سے بید با تیس کی جیں۔ اس کی ناشا تستہ حرکت کو ابن زیاد نے بھی ناپندیدگی کی نگاہ سے و کیے اور اس کرتا مگر بھی خطلی سے خیانت کارکوامانت دار سمجھ لیا جا تا ہے۔ پھر جناب مسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا:

(1) جہاں تک تبہارے مال کا تعلق ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ جہاں چا ہیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ جہاں چا ہیں اس

لي ارشاد،ص ٥٩\_

المنتخب بسء

ع لہوف این طاؤس بص سے ہے۔ رہ

صرف کریں۔

(٢) قتل كرنے كے بعد ہميں آپ كى لاش سے كيا مطلب؟

(۳) اور جہاں تک حسین کا تعلق ہے۔اگروہ ہماراارادہ نہیں کریں گے تو ہم بھی ان کا قصد نہیں کریں گے لے

اس کے بعد جناب مسلم اور ابن زیاد کے درمیان کچھاس طرح سلسلۂ کلام جاری ہوا۔ ابن زیاد نے جناب مسلم پر بغاوت اور افتر اق بین المسلمین کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا:

﴿لقد خوجت على امامک و شققت عصا المسلمین و القحت الفتنة ﴾اے مسلم ان اپنام پرخروج کیا۔ اور مسلم انوں کے اتفاق کو پارہ پارہ کیا۔ اور فتنہ کا نتیج بویا۔ جناب مسلم نے فرمایا: ﴿کــذبـت انما شق العصا معاویة و ابنه یزید و الفتنة القحها ابوک و انا ارجو ان یوزقنی الله الشهادة علی ید شر بریته ﴾ تم غلط کہتے ہو۔ مسلمانوں کے اتحاد کو معاوی اور اس کے بیٹے پزیرنے پارہ پارہ کیا ہے اور فتنہ و فساد کا نتی متہارے باپ (زیاد) نے بویا ہے۔ اور میں امیدوار ہوں کہ خدا مجھے بدترین خلائق آ دی کے ہاتھوں درجہ شہادت پر فائر کرے گا۔

ابن زیاد: ﴿ وَایّها یابن عقیل اتیت الناس وهم جمع فشتت بینهم و فرقت کلمتهم ﴾ خاموش! اے ابن عقیل! تم نے یہاں آ کرلوگوں کے اندر تفرقہ ڈال دیا حالانکہ وہ مجتمع تھے۔

جناب مسلم : و کلالست لذلک اتیت ولکن اهل المصو زعموا ان اباک قتل خیارهم و سفک دمانهم و عمل فیهم اعمال الکسوئی و قیصر فاتیناهم لنامر بالعدل و ندعوا الی حکم الکتاب و السنة کی تمهاراالزام غلط ہے۔ بین مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی کرانے اور تفرقہ ڈالنے کے لیے نہیں آیا بلکه اس شمر والوں نے بین ظاہر کیا تھا کہ تمہارے باپ (زیاد) نے ان کے نیک لوگوں کوئل کردیا ہے۔ اور ان کا خون بہایا ہے۔ اور ان میں رہ کر کسری وقیصر کے اعمال کا ارتکاب کیا ہے۔ اس لیے ہم آئے تا کہ عدل وانصاف کے ساتھ تھم کریں اور ان کو کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کرنے کی طرف دعوت دیں۔

ابن زياد: - (ما انت و ذلك يا فاسق او لم تكن نعمل فيهم بالعدل... الخ هممين ان امور يكيا

ارشاد، ص ۲۳۲ \_ كال جسم مع ۲۷ وغيره \_

ع مقتل ابن نماطی مس سار

م س ارشاد، ص۲۳۳،۲۳۲ طبری، ج۲،ص۱۱۲

واسطه کیا ہم ان میں عدل وانصاف نہیں کرتے تھے؟ اس کے بعد ابن زیاد بدنہاد نے جناب مسلم حضرت امیر علیہ السلام، جناب عقبل اور حضرت امام حسین النظیۃ کے تق میں ناسز اکلمات استعال کئے۔
جناب مسلم :۔ ﴿انت و ابوک احق بالشتیمة ﴾ تو اور تمہارا باپ ان گالیوں کا زیادہ سرا اوار ہے۔
ابن زیاد:۔ ﴿یما فاسق ان نفسک تمناک ما حال الله دونه ولم یوک الله له اهلاً ﴾ تمہار نفس نے اس چیز کی تمنا کی جس کا خدا تمہیں اہل نہیں جانتا تھا اس لیے وہ تمہاری آرزو کے درمیان میں جائل ہوگیا۔
ابن زیاد:۔ ﴿فمن اهله اذا لم تکن اهله ﴾ اگر ہم اس کے الم نہیں تو پھرکون اس کا اہل ہے کے ابن زیاد:۔ ﴿امیو المؤمنین یزید ﴾ بریداس کا اہل ہے۔

جناب ملم : والحمد لله على كل حال رضينا بالله حكماً بيننا و بينكم هم الناور تمهار درميان فداك عاكم مون يرداضي سي بين ـ

ائن زیاد: ﴿ اتظن ان لک فی الامر شینًا ﴾ کیاتم خیال کرتے ہوکہ تہارا بھی امر خلافت میں پھے حصہ ہے؟ جناب مسلم : ۔ ﴿ و اللّٰه ما هو الظن ولکنه اليقين ﴾ خداکی تتم بيظن و گمان نہيں بلکہ يقين ہے ( که امامت ہمارا حق ہے )۔ ﴿

ائن زیاد: ﴿ قَسَلْنَى اللَّهُ ان لَم اقسَلْک قسلة لم يقتلها احد في الاسلام من النّاس ﴾ خدا مجھے غارت كرے ۔ اگر مِن تمهین اس طرح قتل نہ ہوا ہو۔ كرے ۔ اگر مِن تمهین اس طرح قتل نہ ہوا ہو۔ مدانہ میں او كی شخص اس طرح قتل نہ ہوا ہو۔

جناب مسلم : ﴿ اها انك احق من احدث في الاسلام عالم يكن ... النح ﴾ بال البية تم وين اسلام ميل بعت يحيلان والول ميل عن اسلام ميل بعت يحيلان والول ميل عن اس عن ياده حقد اربور هي

جناب مسلم کے حقیقت پہندانہ اور جراکت مندانہ جوابات کے پیش نظراب این زیاد کومزیر سوال و جواب کی تاب نہ رہی۔ بیر بن جمران الاحمری کی (جس نے جناب مسلم کا ہونٹ شگافتہ کیا تھا۔ اور جناب مسلم نے اسے زخی کیا تھا) (اور بروایتے ایک شامی محم کو تھم دیا کہ قصر کے اوپر جاکران کوتل کر کے سرو جسد کو نیچے پھینک دو۔ چنانچہ ظالم تاتی ان کواوپر لے گیا۔ اس وقت جناب مسلم کی زبان پر تکبیر واستغفار اور صلوات کا ورد جاری تھا اور یہ بھی کہتے تاتی ان کواوپر لے گیا۔ اس وقت جناب مسلم کی زبان پر تکبیر واستغفار اور صلوات کا ورد جاری تھا اور یہ بھی کہتے

ع ملہوف،ص ۲۹۔

ا كالل اين اشيره ج ١٠٠٣م ١٧٠٠ ا

س ملبوف، ص ۲۳۹ راشاد، ص ۲۳۳

\_rrreoth t

ه ارشاد، ص ۲۳۳ - کامل، ج ۲، ص ۲۷ وغیره

کے ارشاد ہس ۲۳۳ مروج الذہب مسعودی ،ج ۳ ،ص ۸ \_ کامل ابن اخیر ، ج ۳ ،ص ۲۷ وغیرہ ہے مقتل خوارزی ،ج ا ،ص ۱۳۳۱ میں

عاتے تے: ﴿اللّٰهِم احكم بيننا و بين قوم غرونا و كذبونا و وخذلونا ﴾اس ك بعداحرى نے ان يرايك اییا بھر پور وار کیا کہ جناب کا سرمبارک کٹ کرینچے آ رہا۔ بعدازیں اُس ملعون نے جناب کا جسداقدی بھی نیچے ي ينك له ويا- بيواقعهُ ما كله بروز چهارشنبه وي الحجن هي كورونما موا-إنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ-

حضرت مسلم کی شہادت کے بعد ظالم ابن زیاد نے حضرت ہانی کے قبل کا تھم دیا جواب تک قید خانہ میں پڑے تھے۔اگر چہابن اشعث نے ابن زیاد کومشورہ دیا کہ ہانی کی عزت اورعظمت کے پیش نظراسے قبل کر کے اس کی قوم وقبیلہ اور عام لوگوں کی ناراضی مول نہیں لینی چاہئے۔ <sup>کے</sup> مگراس کی کوئی شنوائی نہ ہوئی۔ابن زیاد نے حکم دیا کہسر بازاران کی گردن اڑا دی جائے۔ چنانچہ جناب ہانی کواس حال میں قید خانہ سے نکالا گیا کہان کی مشکیس بندھی ہوئی تھیں۔وہ بڑی بے کسی اور بے بسی کے عالم میں کہتے جارہے تھے: ﴿وا مدْحجاه ولا مدْحج لسي اليوم يا مذحجاه يا مذحجاه ﴾ كهال بي مير عقبيله ندج والے، بائ آج ندج وكھائى نہيں ويت-اتنے بوے سردار قبیلے کواس ذلت ورسوائی کے ساتھ قتل گاہ کی طرف لے جایا جار ہاتھا مگر لوگوں پر پچھاس طرح خوف و ہراس مسلط تھا کہ کوئی شخص ان کی طرف آ نکھ اٹھا کر بھی نہیں و مکھتا تھا حتیٰ کہ ای بے بسی کے عالم میں عین اس مقام پر جہاں گوسفندوں کی خرید وفروخت ہوتی تھی۔ ابن زیاد کے رشید نامی ترکی غلام نے تلوار سے ان کے سرکوتن سے جدا کر ديا\_ اس وقت جناب مإنى كى زبان پريكلمه جارى تفا: ﴿إِلِّي اللَّهِ الْمَعَادِ اَللَّهُمَّ اللَّي رَحُمَتِكَ وَ رِضُوانِكَ وَ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾

ظالم حاکم نے ای پراکتفانہ کی۔ بلکہ منتخب کے بیان کے مطابق حکم دیا کہ دونوں بزرگواروں کے پاؤں میں رسیاں باندھ کران کی مقدس لاشوں کو کوفہ کے بازاروں میں گھسیٹا جائے۔ چنانچے ایسا کے ہی کیا گیا۔ بعدازاں باب الکناسہ بران کی مقدس لاشوں کوالٹالٹکا دیا گیا۔ تھے اور سر ہائے مبارک قلم کر کے دمشق بھجوا دیئے۔جنہیں بزید عنید نے دمثق کے دروازہ پرنصب کردیا۔ <sup>1</sup>

فليبك على الاسلام من كان باكيا

الى هانى في السوق و ابن عقيل فان كنت لا تدرين ما لموت فانظرى إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ \_

ع ارشاد، ص ۲۳۳\_ ارشاد،ص ۲۳۳ \_طبری،ج۲،ص ۲۱۳ \_ کامل، ج۳،ص ۲۷ \_نفس المهموم،ص ۲۱ وغیره \_ س المنتب بص ١٠٠١\_ مناقب ابن شهرآشوب، ج٨،ص ٩١-

ل ابوالفد او، ج ۲،ص ۱۹۰- البداية ، ج ۸،ص ۱۵۷\_

﴿ انيسواں باب ﴾

# شہنشاہِ عرب وعجم کی مکہ مکرمہ سے بجانب کر بلامعلٰ روائگی اورمنازل سفر

اس امر کو نیرنگی روزگاراور فلک بجر فتار کی کج رفتاری کا شاہ کار سمجھنا جاہے کہ عین اس وقت جبکہ تمام اطراف واكناف عالم سے مسلمان فریضه علی اداكرنے كے ليے مكه مرمه كارخ كررے تھے۔ رسول اسلام على كا نواسه، على النظام كا فرزند، سب سے زیادہ ذوق عبادت رکھنے والا، جس كے ذوق عبادت كابيعالم تھا كہ پچيس (٢٥) جج پيدل چل کر کئے تھے۔ آج جبکہ فج میں صرف دو دن باقی تھے۔عمرہ تمتع کوعمرہ مفردہ کے ساتھ بدل کر مکہ چھوڑنے پرمجبور ہو جاتا ہے۔ بدورست ہے کہ حضرت مسلم نے اپنی شہادت سے ستائیس روز پہلے (۱۲ ذی القعدہ) کو عابس بن هیب شاكرى كے ہاتھ آئے كى خدمت ميں كوف آنے كے ليے جو نامدارسال كيا تھا۔ وہ آئے كول چكا تھا۔ جس كے بعد آپ کونظر بہ ظاہر حالات کوفہ تشریف لے جانا ناگزیر ہوگیا تھا۔ مگر حج کونزک فرما کراس قدرعجلت ہے کام کیوں لیا گیا؟ تنحیل حج میں صرف دو دن کا وقفہ تھا۔ کیا حسین ایسے ذوقِ عبادت رکھنے والے بزرگوار کا یہ غیرمتوقع اقدام غیر معمولی حالات واسباب کے پیدا ہونے کی غمازی نہیں کرتا؟ شخصیت امام سے واقفیت ندر کھنے والا انسان تو یہ کہدسکتا ب (بلكه كہا بھی گیا ہے كه) اہل كوفہ نے اپنے رسل ورسائل كے ذريعہ جس خلوص وعقيدت كا اظہار كيا تھا۔ اس نے آٹ کو پھیل نج کا انتظار نہ کرنے دیا۔اورفورا عراق کی طرف روانہ ہوگئے مگر جولوگ ائمہ اطہار بھی ہے کام ومقام کی کچھ بھی معرفت رکھتے ہیں۔ وہ ہرگز ایسا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ بینتمام چے میگوئیاں اس لیے بھی ہوئی ہیں کہ امام عالی مقام کے اس عاجلانہ اقتدام کے صرف ظاہری علل واسباب عام لوگوں کے پیش نظر تھے لیکن بنطر غائز حالات کا جازہ لینے ہے معلوم ہوتا ہے کہ بزیدعدید نے عاجیوں کے لباس میں کئ آ دمی بھیجے ہوئے تھے کہ موقع یا کرامام کی عمع حیات کوگل کردیں۔کتب سیروتواریخ کا مطالعہ کرنے ہے اس امر کا ثبوت مل جاتا ہے۔ چنانچہ بنائیج المؤوت میں لکھا ے: ﴿وكان فيه خروج الحسين رضي الله عنه من مكة الى العراق بعد ان طاف و سعني و احل من احرامه و جعل حجه عمرة مفردة لانه لم يتمكن من اتمام الحج مخافة ان يبطش به و بقع الفساد و في الموسم لان يزيد ارسل مع الحجاج ثلاثين رجلاً من شياطين بنى امية و امرهم بقتل الحسين عليه السلام على كل حال الهاس تاري (٨ ذى الحجول في) كوحفرت امام حين مكه بروانه و علواف و سعى كه بعدا بي في كومرة مفرده كرساته بدل ركل موكة تهد كيونكه آب يحيل في نذكر سكة تهداس لي كه يزيد في بي اميه كتيم شيطان صفت آدى في كم بهاند سے حاجيوں كراس ميں بيم تهيج تقاوران كوم ديا تھا كه بر حال ميں حين كوشه بيدكرديں۔

اس بات کی تائید مزید خود آنجناب کے اس بیان حقیقت ترجمان سے بھی ہوتی ہے جو آپ نے مکہ سے روائلی کے بعد راستہ میں دوسری منزل (صفاح پر) فرزدق شاعر کے اس سوال کے جواب میں دیا تھا کہ'' آپ جج ترک کرکے کیوں تشریف لے جارہے ہیں۔'' آپ نے فرمایا: ﴿لو لم اعجل الاحدت ﴾ اگر میں جلدی نہ کروں تو گرفتار کرلیا ہے جاؤں گا۔ حقیقت بیں حضرات جانتے ہیں کہ اس طرح حضرت امام حسین کی مکہ مکرمہ میں شہادت ہو جاتی تواس سے دوخرا بیاں ضرور الازم آئیں۔

اوّل: بیرکہ مکہ مکرمہ اور بالخصوص خانہ خداکی جنگ حرمت ہوتی جے حسین ایسا محافظ آ داب اسلامیہ و عارف حرمات الہیدام می طرح بھی گوارانہیں کرسکتا تھا۔ چنانچہ آپ نے عبداللہ بن زبیر کے مکہ چھوڑنے کی وجہ دریافت کرنے پر فرمایا تھا کہ ﴿و اللّٰه لان اقتبل خارجاً منها بشبر احبّ التی من ان اقتبل داخلاً منها ﴾ خدااگر میں مکہ سے صرف ایک بالشت بھی باہر تل کیا جاؤں۔ تو بیدامر مجھے اس سے زیادہ پندہ کہ مکہ کے اندر قبل ہوں۔

دوسرتے: اس طرح وشمن ہڑی آسانی کے ساتھ شہادت امام پر پردہ ڈالنے اور اپنی برأت ظاہر کرنے میں کامیاب ہوجاتے میکن تھا طواف بیت اللہ، وقوف عرفات، قربانی ہمنی یا صفاوم وہ کے درمیان سعی کرتے وقت آپ شہید کر دیئے جاتے اور قاتل ہنگامہ دار و گیرہے بچنے کی خاطر لوگوں کے اثر دہام میں گم ہونے میں کامیاب ہوجاتے (دریں حالات کون باور کرتا کہ اصل قاتل بزیدیا اس کے مقرر کردہ آدی ہیں۔ سیاسیات ملکیہ میں ایسے گھناؤنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ مگر امام عالی مقام حکومت وقت کے ان ہتھکنڈوں سے کماھنہ واقف ب

ل ينائع المؤدة، ج ٢،٩٠٨ طبع ايران-

ع طبری، ج۲،ص ۲۱۸\_ارشاد،ص ۲۳۵\_

س طری، ج۲، ص ۱۲۷ کامل، چ شام ۲۷۱ \_

سنے۔اور مدیند کا قیام بھی محض ای لیے ترک کیا تھا کہ آپ کے واقعہ شہادت کوکوئی انفاقی حادث بھی کراس پر پردہ نہ ڈال تھے۔ اور مدیند کا قیام بھی محض ای لیے ترک کیا تھا کہ آپ کے واقعہ شہادت کوکوئی انفاقی حادث بھی ہوجاتی تو آج اس کو وہ اہمیت وعظمت حاصل نہ ہوتی جو اسے حاصل ہے اور نہ ہی اس شہادت پر وہ آٹار متر تب ہوتے جن کی خاطر حسین ایسا حکیم اسلام و مبنا ضِ امت اس کو اختیار کر رہا تھا۔ امام عالی مقام نے جزیرۃ العرب کے قلب ( ماہ سر سر سے اور وہ بھی اس وقت جبکہ تمام اطراف و اکناف عالم کے مسلمان فریضہ کے اوا کرنے کے لیے وہاں بجتع تھے۔ اترام کے توڑتے ہوئے عراق کی طرف روانہ ہوکر در حقیقت لوگوں کے جمود فکری کوتوڑ دیا اور ان کو بیسو چنے پر مجبور کر دیا کہ آخر کن حالات سے متاثر ہوکر حسین نے بیا قدام کیا ہے؟ اہل وعیال سمیت نانا کا جوار کیوں ترک کیا ہے؟ مرف دودن باقی تھے۔ کے کیوں نہیں کیا؟ حسین گیوں اور کہاں جا رہے ہیں؟ ہم آدی کو بیسو چنے پر مجبور کر دیا کہ وہ موف دیا اور بیک ان صوبے کہ وہ کون سے حالات کا خوار کیوں ترک کیا ہے وہاں کے کہ وہ کون سے حالات کا خوار کیوں ترک کیا ہے وہاں کے کہ وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے جرم خدا میں بھی حسین کو آرام واطمینان کا سانس نہ لینے دیا اور بیک ان حدول کا ذمہ دار کون ہے؟ گویا اس طرح امام عالی مقام نے بیا قدام کرکے برید کے تلم وسم کو طشت از بام کر دیا اور کوئی جارحانہ اقدام نہ کرکے اپنی صلح جوئی اور مظلومی کا لوگوں سے اعتراف کرالیا۔

امام کے اس حکیمانہ اقدام کا بتیجہ تھا کہ آپ کی شہادت کے بعد لوگوں پر بیے حقیقت آشکارا ہوگئی کہ آپ کا قاتل کون ہے؟ اور بید کہ آپ مظلوم بیل؟ اس طرح پر بیداور پر بیدی حقیقت پر پردہ ندڈ ال سکے۔ مدینہ سے دوائل کی کا طرح یہاں بھی بعض لوگوں نے اپنی اپنی عقل و دانش کے مطابق امام علیہ السلام کومشورے دیئے۔ اور سفر عراق سے دوکا۔ جن میں ابن عباس اور ابن زبیر کے نام نمایاں نظر آتے ہیں مگرامام عالی مبقام نے ان کاشکر بیدادا کرتے ہوئے ہوئے مرکز کے مطابق جواب دیا اور برابرا ہے مشن کی تحمیل میں مشغول رہے۔

ابن عباس كامشوره

چنانچ عبداللہ بن عباس اور ابن زبیر نے امام کے اراد کا سفر کی اطلاع پاکر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا: فرزندرسول ! بہیں جرم خدا میں مقیم رہیں اور سفر عراق کا ارادہ ترک فرمائیں۔امام نے ان کے جواب میں فرمایا: ﴿ان رسول الله امر نبی بامروانا ماض فیه ﴾ جناب رسول خدا ﷺ نے مجھے (عالم رؤیا میں) ایک خاص تھم دیا ہے اور میں اس کی تقییل کروں گا۔

بعض آثارے میر جھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے اس سوال پر کہ اگر آپ خودتشریف لے جارہے ہیں تو گھران عورتوں اور بچوں کو کیوں ہمراہ لے جارہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ﴿إِن اللّٰه قسد شاء ان بير اهن سبايا ﴾ پر خدا کی بير شيت ہے کہ ان کودشمنوں کی قيد و بند ميں د کھے۔ (ناتخ التواریخ، ج۲، مس۲۰۳ وغيرہ) میں بہرحال علاوہ ان اعزہ وا قارب کے جوکہ مدینہ ہے آپ کے ہمراہ آئے تھے۔ پچھلوگ بھرہ و حجاز وغیرہ کے بھر ان اعزہ و اقارب کے جوکہ مدینہ ہے آپ کے ہمراہ آئے تھے۔ پچھلوگ بھرہ و حجاز وغیرہ کے بھی آپ کے ہمرکاب ہو گئے۔ اس طرح بیختفر مگر باعظمت قافلہ کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ لیمی آٹھ فروالحجہ بروز سہ شنبہ والے بھی اوقعہ ہے۔ جس روز کوفہ میں حضرت میں بن عقیل نے خروج فرمایا تھا جیسا کہ قبل ازیں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

بعض کتب مقاتل میں لکھا ہے کہ جس روز حضرت امام حسینؓ مکہ سے روانہ ہوئے۔اس کی شب کواپنے اعز ہ واحباب كسامة يخطبه ارشاوفرمايا: ﴿الحمد لله ماشاء الله لا حول ولا قوة الا بالله و صلى الله على رسوله خط الموت على ولد آدم مخطّ القلادة على جيد الفتاة وما او لهني الى اسلافي اشتياق يعقوب اللي يوسف و حير لي مصرع انا الاقيه كاني باوصالي تتقطُّعُها عسلان الفلوات بين النواويس و كربلا فيملأن منّى اكراشاً جوفاً و اجربةً سبغاً لا محيص عن يوم خط بالقلم رضي الله رضانا اهل البيت نصبر على بلائه و يوفينا اجر الصّابرين لن تشذ عن رسول الله صلّى الله عليه و اله لحمة وهي مجموعةً لهُ في حظيرة القدس تقرّبهم عينه و ينجز بهم وعدهُ من كان باذلاً مهجتهُ و موطَّناً على لقاء الله نفسه فيرحل معنا فانَّى راحلٌ مصبحاً. انشاء الله ﴾\_'' تحد فداو درود برمُصطفَّل َّ ك بعد \_موت فرزندان آ دم کے لیے اس طرح لازم (اور باعث زینت) ہے جس طرح نو جوان عورت کے گلو کے لیے قلادہ (ہار) مجھے اپنے بزرگوں کے دیدار کا اس قدر سخت اشتیاق ہے۔جس طرح جناب یعقوب ویدار یوسف کے مشاق تھے۔میرے لیے ایک مقتل اختیار کیا گیا ہے۔ جے میں ضرور دیکھوں گا۔ گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنگل کے بھیڑیے (فوج بزید کے بھیڑیا صفت سابی) میرے جوڑوں کو جدا کررہے ہیں۔ اور مجھ سے (اپنی آرزوؤں و امیدوں کے ) شکم پُر کررہے ہیں۔اس دن سے بیخے کے لیے کوئی جارہ نہیں جوقلم قضا ہے لکھ ویا گیا ہے۔ہم اہل بیت خدا کی رضامندی پر راضی ہیں۔ہم اس کی بلا ومصیبت پرصبر کریں گے۔اور وہ ہمیں اجروثواب عطافر مائے گا۔ رسول خدا ﷺ ہان کے پار ہائے گوشت دورنہیں رہیں گے (بلکہ) بہشت عبرسرشت میں وہ سب ان کے پاس جمع ہوں گے۔اوران کی وجہ سے آتخضرت کی آئکھیں ٹھنڈی ہول گی۔خداان سے کئے ہوئے وعدہ کو بورا کرے گا۔جو ہمارے بارے میں اپنی جان خرج کرنا جا ہتا ہے اور ملاقات حق کے لیے اپنے نفس کو آ مادہ کر چکا ہے۔ وہ ہمارے ہمراہ چلے۔ میں کل صبح روانہ ہور ہا ہوں انشاء اللہ۔'' علی

جب عمرو بن سعیدالاشدق ( گورز مکه ) کوآنجنائ کی روانگی کی اطلاع ہوئی تو اس نے اس خیال سے کہ

ارشادشنخ مفيدٌ،ص ٢٣٥\_

مكه سے كر بلاتك منازل سفر

اگرچہ مکہ ہے کر بلاتک درمیانی منازل کی تفصیل و تعداد میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ گرتواری و مقاتل کی کتب معتبرہ مثل عاشر بحار، قمقام، زخار، نفس المہموم اور مقتل الحسین للمقرم وغیر ہاہے جو پچھ مستفاد ہوتا ہے۔ وہ بیہ ہدان منازل کی تعداد سولہ ہے جن کی تفصیل اور ہر ہر منزل پر رونما ہونے والے واقعات کی بقدر ضرورت تفصیل ذیل میں درج کی جاتی ہے تاکہ کر بلاکی خونی تاریخ کا کوئی پہلوتھ یہ تھیل ندرہ جائے۔

كېلىمنزل جمعيم (بروزن ترجيم)

اکثر کتب سیر و تواری نے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کرمہ ہے روا گل کے بعد پہلی مزل بھی تھی جو کہ مکہ ہے قریباً دو فرخ اور بروایے ؟ ٹھ فرخ کی مسافت پر واقع ہے۔ آ ای منزل پر جناب سیدالشہد اڑی ایک قافلہ ہے ملاقات ہوئی ہے جے حاکم یمن بحیر بن اسحاق نے بچھ قیمی مال واسباب دے کر یزید بن معاویہ کی طرف روانہ کیا تھا۔ چونکہ اس مال کے حقیق مالک بحثیت امام زمانہ آ پ ہی تھے ۔ اس لیے آ پ نے وہ مال واسباب اپ قبضہ میں لے لیااور ساربانوں سے فرمایا: تم میں سے جو شخص ہمارے ساتھ عراق تک آ نا چاہے ہم اسے پورا کرایہ دیں گے۔ اور جو یہاں سے والی جانا چاہے اسے بھتر قطع مسافت کرایہ دے دیا جائے گا۔ چنانچہ بچھ اوگ آ پ کے ہمراہ جانے پر رضامند ہوگئے۔ اور بچھ وہیں سے کرایہ لے کر واپس چلے گئے۔ آ کھر کتب سیر و تواری نے نظام ہوتا ہے کہ ای منزل پر جناب عبداللہ بن جعفر کے صاحبزاوے جناب غون ومحمد اپنے والد ماجد کا مندرجہ ذیل رقیمہ کریمہ لے کر خدمت امام جناب عبداللہ بن جعفر کے صاحبزاوے جناب غون ومحمد اپنے والد ماجد کا مندرجہ ذیل رقیمہ کریمہ لے کر خدمت امام جناب عبداللہ بن جعفر کے صاحبزاوے جناب غون ومحمد اپنے والد ماجد کا مندرجہ ذیل رقیمہ کریمہ لے کہ کرخدمت امام کلی کے بعداللہ بن جعفر کے صاحبزاوے جناب غون ومحمد اپنے والد ماجد کا مندرجہ ذیل رقیمہ کریمہ کے کہ کہ کہ خدمت امام کا مندرجہ ذیل رقیمہ کریمہ کے کہ کا کہ خدمت امام

<sup>1</sup> ははにき、ことのかってとりいるからない

ع مقل الحين للمقرم بص ١٨١\_

ع حاشيقس المجموم بص ١٩ \_ بحار، ج ١٩٥٥ م ١٨٥ \_

طبری، ج۲ بس ۲۱۸ مقتل خوارزی ، ج ایس ۴۲۰ نفس المهموم بس ۹۱ ققام بس ۲۸۳ وغیره -

\* ميں عاضر ہوئے۔اس رقيمه كامضمون بيتھا: ﴿ اصا بعد فاني اسئلك بالله لما انصر فت حين تقرأ كتابي هـ ذا فاني مشفق عليك من هذا الوجه ان يكون فيه هلاكك و استيصال اهلبيتك ان هلكت اليوم طفي نور الارض فانك علم المهتدين و رجاء المؤمنين فلا تعجل بالمسير فاني في اثر كتابى و السلام ﴾ - امام بعد خدارا جب ميرابيكتوب يرهيس تواس سفر سے باز آجائيں - كيونكه مجھے اس سفريس آ پے کی اور آپ کے خانوادہ کی ہلاکت کا اندیشہ ہے اور اگر آپ کی موت واقع ہوگئی۔ تو زمین کا نور بچھ جائے گا۔ کیونکہ آ ہے ہی ہدایت حاصل کرنے والوں کے نشان راہ اور اہل ایمان کی امیدگاہ ہیں۔ چلنے میں جلدی نہ کریں۔ کیونکہ میں خود بھی اس مکتوب کے بعد آ رہا ہوں کے جس وقت حضرت سیدالشہد اٹے مکہ سے روانہ ہوئے۔اس وقت جناب عبد الله ہنوز مدینہ سے مکہ نہیں پہنچے تھے۔ پہنچنے پر جب ان کو آنجناب کی روائلی کاعلم ہوا۔ تو اینے دونوں صاحبزادوں کومندرجہ بالامکتوب دے کر آنجناب کی خدمت میں روانہ کیا۔ اور آپ سیدھے عمرو بن سعید حاکم مکہ و مدینہ کے پاس پہنچاوران سے جاکرامام علیہ السلام کے لیے امان نامہ حاصل کرنے کے متعلق گفتگو کی۔ حاکم نے کہا: جوآپ عبارت مناسب مجھیں۔لکھ دیں۔ میں اس پر دستخط کر دول گا۔اورا پنی مہر بھی لگا دوں گا۔ چنانچہ اس مضمون کا امان نام الكما كيا: ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم من عمرو بن سعيد الى الحسين بن على عليهما السلام اما بعد فاني اسئل الله ان يصرفك عما يوبقك و ان يهديك لما يرشدك بلغني انك قد توجهت الى العراق و اني اعيذك بالله من الشقاق فاني اخاف عليك فيه الهلاك وقد بعثت اليك عبد الله بن جعفر و يحيى بن سعيد فاقبل الى معهما فان لك عندى الامان و الصلة و البر و حسن الجوار لك الله على بذلك شهيد و كفيل و مراع و وكيل و السلام عليك ﴾-"عرو بن سعید کی طرف سے حسین بن علی علیها السلام کے نام۔ میں بارگاہ ایز دی میں سوال کرتا ہوں کہ وہ آپ کو باعث ہلاکت امور سے باز رکھے اور جس بات میں خیر وخو بی ہواس کی راہبری فرمائے۔ مجھے بیاطلاع ملی ہے کہ آپ عراق تشریف بے جارہے ہیں۔ میں افتراق سے آپ کوخداکی پناہ میں دیتا ہوں کیونکہ اس میں ہلاکت پوشیدہ ہے۔ میں آپ کی طرف عبداللہ بن جعفراور بچیٰ بن سعید کو بھیج رہا ہوں۔ آپ ان کے ساتھ واپس میرے یاس آ جا کیں۔ آپ کوامان دی جاتی ہے اور آپ کے ساتھ صلہ رحمی ، نیکی اور اچھے پڑوی والاسلوک کیا جائے گا۔خدا اس بات کا شہید، وكيل اور كفيل ب\_"

ا عاشر بحار ، ص ۱۸ اینس البهوم ، ص ۹۲ سائخ ، ج ۲ ، ص ۲۰ ۳ کامل ، ج ۳ ، ص کام وغیره -مر تا طبری ، ج ۲ ، ص ۲۱۹ ساشر بحار ، ص ۱۸ اوغیره -

چنانچ جناب عبداللداور یجی بن سعید بیدامان نامد کے گرخدمت امام عالی مقام میں حاضر ہوئے۔ امان نامہ بیش خدمت کرنے کے بعد والیسی پراصرار کیا۔ مگرامام علیہ السلام نے بیفر ماکر ﴿انبی رأیت رسول الله صلی الله علیہ و الله فی الممنام و امو نبی بیما انا ماض له ﴾ میں نے عالم خواب میں جناب رسول خدا ﷺ کو دیکھا ہے اور ای عالم میں انہوں نے مجھے ایک بھم دیا ہے جے میں ضرور پورا کروں گا۔ بہر حال جب جناب عبداللہ بالکل مایس ہوگئے تو ایپ دونوں شاہرادوں کو خدمت امام میں حاضر رہنے اور بوفت ضرورت جہاد کرنے کا تھم دے کروا پس علی گئے۔ " اور خود پھے مجبور یوں کی وجہ سے اس سفر میں ساتھ نہ جاسکے۔ " "

دوسرى منزل: صفاح

یہ منزل مکہ کرمہ سے چند میل کے فاصلہ پر ہے۔ اس منزل پر جناب سیدالشہد ا یکی مشہور شاعر فرزوق ہے ملاقات ہوئی۔ جو اپنی والدہ کے ہمراہ بغرض حج کوفہ سے آرہا تھا۔ امام الظیہ نے اس سے اہل کوفہ کے حالات دریافت کئے۔ فرزوق نے حج تجزیہ کرتے ہوئے کہا: ﴿قلوب الناس معک و سیوفهم علیک و القضا بنزل من السماء و الله یفعل ما یشاء ﴾ آقالوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اوران کی تلواری آپ کے برخلاف۔ قضا آسان سے نازل ہوتی ہے اور خدا جو جا ہتا ہے وہ کرتا ہے۔

امام عالی مقام نے فرمایا: ﴿ صدفت لله الامر و کل یوم رہنا فی شان ان نزل القضا ہما نحب فنحمد الله علی نعمائه وهو المستعان علی اداء الشکر و ان حال القضا دون الرجاء فلم یتعد من کان الحق نیته و التقوی سریرته کم نے کی کہا ہے۔ سب معاملات قبضه قدرت ش بیں۔ اور ہمارا پروردگار برروزئ شان میں ہوتا ہے۔ اگر ہماری خواہش کے مطابق قضا نازل ہوئی تو اس کے احسان پراس کی جمد و شاکریں گاوراداء شکر پرای سے مدوطلب کریں گے اوراگر ہماری منشاء کے خلاف حالات رونما ہوگے تو سبحی کی نیت می اور تقوی شعار ہو۔ اس نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ اس کے بعد فرزدت نے آپ سے جج وغیرہ کے بعض مسائل دریافت کے اور پھرمزی ہوگیا۔ "کے اور پھرمزی ہوگیا۔" گ

ل ارشاداص ۲۳۷ عاشر بحاراص ۸۴ وغیره-

ع ارشاد،ص ٢٣٧\_عاشر بحار،ص١٨٨ وغيره\_

ع شهیدانسانیت، ص ۲۹۷\_

نش المجهوم، ص ٩١ \_طبري، ج٢، ص ٢١٨ \_ كامل، ج٣، ص ٢٧٦ وغيره \_

تيرى منزل: ذات وعرق (جوكه نجدوتهامه كي حدفاصل )

صاحب تقام نے جناب عبداللہ اوران کے صاحبر ادوں کا خدمت امام میں خاضر ہونے کا واقعہ ای منزل میں لکھا ہے۔ آب لیکن مشہور ومنصور قول وہی ہے جواو پر درج کیا جا چکا ہے۔ بہر حال جناب سیدالشہد اٹا نے جناب عبد اللہ اور یکی بن سعید سے رخصت ہوکر بردی تیزی کے ساتھ قطع مسافت کرتے ہوئے ذات عرق کے مقام پر پہنچے۔ اور وہاں قیام بھی فرمایا۔ آب اس مقام پر بشر بن غالب سے ملاقات ہوئی۔ جوعراق سے آر ہا تھا۔ (صاحب ناتخ نے (ج کا ہوں قیام بھی فرمایا۔ آب اس مقام پر بشر بن غالب سے ملاقات ہوئی۔ جوعراق سے آر ہا تھا۔ (صاحب ناتخ نے (ج کہرہ پر) فرز دق کا نام لکھا ہے لیکن مشہور بشر ہی ہے) امام النظمین نے اس سے کوفہ والوں کی حالت دریافت کی۔ اس نے دوسر سے ہا خبر لوگوں کی طرح بہی جواب دیا: ﴿ حلفت القلوب معک و السیوف مع بنی امیہ ﴾ میں نے دان کواس حال میں چھوڑا ہے کہ ان کی تلواریں تو بنی امیہ کے ساتھ ہیں لیکن دل آپ کے ہمراہ ہیں۔

امام نے اس کا یہ کلام س کرفر مایا: ﴿ صدق احو بنی اسد ان اللّه یفعل ما یشاء و یحکم ما یوید ﴾ ۔ اس اسدی نے بچ کہا ہے مگر خداجو چاہتا ہے سوکرتا ہے۔ اور جس بات کا چاہتا ہے تھم دیتا ہے۔ سے

ای مزل کے متعلق بعض کتب مقاتل میں ایک اور واقع بھی ماتا ہے کہ ریاشی (ابوالفضل عباس بن الفرح المعر ی الخوی المحقول کے بیات ہے کہ میں اپنے المعر ی الخوی المحقول کو پیچھے چھوڑ کر بڑی جیزی ہے مسافت طے کرتا ہوائی پر جار ہاتھا کہ اچا تک ایک صحوا میں پکھنسب شدہ خیصے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر بڑی جیزی ہے مسافت طے کرتا ہوائی پر جار ہاتھا کہ اچا تک ایک صحوا میں پکھنسب شدہ خیصے وہی حسین جوعلی و فاطمہ کے فرزند ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ بہتسین کے ہیں۔ میں نے از راوتجب کہا: کیا وہی حسین جوعلی و فاطمہ کے فرزند ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ ہاں وہی حسین ۔ میں نے ان کا خیمہ دریافت کیا۔ اور ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے و یکھا کہ حسین خیمہ کے دروازہ پر تکیدلگائے بیٹھے ہیں۔ اور پکھ خطوط پڑھ رہے ہیں۔ میں نے عاضر ہوکر سلام عرض کیا۔ امام نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے عرض کیا: یابن رسول اللہ اُنہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اس ان و دق صحواء میں کس چیز نے آپ کو انز نے پر مجبور کیا ہے؟ امام نے فرمایا: ﴿ان ہے کو لاء استھکرہ اختاف و نہ و ہذہ کتب اہل الکو فہ و ہم قاتلی فاذا فعلوا ذلک و لم یدعو اللہ محرّماً الا انتھکرہ بعث اللہ اليہم من یقتلهم حتیٰ یکونوا ازل من قوم الامۃ کان اوگوں (بی امیہ) نے مجھے خوف زدہ کرویا بعث اللہ الیہم من یقتلهم حتیٰ یکونوا ازل من قوم الامۃ کان اوگوں (بی امیہ) نے مجھے خوف زدہ کرویا

ا تقام، ص ١٨٨-

ع ارشاد، ص ٢٣٧ - بحار، ص ١٨٠

ع ملبوف نقس المهوم بص ٩٣٠

ام مع ماشینس المبموم، ص ۹۳\_

ہے۔ (مجھے اہل کوفہ نے دعوت دی ہے) اور بیان کے خطوط ہیں۔ لیکن بید میر نے تل ہیں شریک ہوں گے۔ وہ جب آ بی (جرم) کرگزریں گے اور سب حرمات الہید کی جنگ کرچکیں گے تو اس وقت خداوند عالم کسی ایسے شخص کو ان پر مسلط کر لے گا جو ان کو اس طرح قبل و غارت کرے گا۔ کہ وہ لونڈی کی قوم سے بھی زیادہ ذلیل ہوں آگے۔ بعض اہل شخصی کا خیال ہے کہ کلام امام میں وارد شدہ لفظ'' توم'' '' فرام'' کی تضحیف ہے۔ بنابریں مطلب سے ہوگا کہ وہ لونڈی کے چیتھڑے ہے بھی زیادہ ذلیل وخوار ہوں گے۔ ' (وھوالا صح)

چۇتقى منزل: حاجزاربطن رُمتە

بطن رُمّد ایک وادی ہے جس کی ایک جگد کا نام حاجز ہے۔ جہاں امام نے قدر کے قیام قرمایا تھا۔ اس مقام کے امام الطبی نے قیس بن مسم صیداوی (اور بروایت عبداللہ بن یقطر سے) کے ہاتھ اہل کوف کے نام اس مقمون کا خط بجیا: ﴿ بست ماللّٰه السرّح حصن السر حیم من الحسین بن علی الی اخوانه المقومتین و المسلمین سلام علیکم فانی احمد الیکم الله الله الله الا هو اما بعد فان کتاب مسلم بن عقیل جائنی یخبر فیه بحسن رائیکم و اجتماع ملائکم علی نصر نا و الطلب بحقنا فسألت الله عزوجل ان یحسن لنا الصنع و ان یشیکم علی ذلک اعظم الا جر و قد شخصت الیکم من مکة یوم الثلاثا لثمان مخین من ذی المحجة یوم الترویة فاذا قدم علیکم رسولی فاکمشوا فی امر کم و جدوا فانی قادم علیکم من ذی المحجة یوم السلام علیکم و رحمة الله و بر کاته کی جس کا ظاصم طلب ہیہ کریے میں بنا گا کا میں مکتوب ہے اپنے و بنی بھا کیوں کے نام حمالی اور سلام منون کے بعد مسلم بن عقیل کے خط سے جھے معلوم ہوا ہو کہ تم ہاری منون کے بعد مسلم بن عقیل کے خط سے جھے معلوم ہوا ہو کہ تم ہاری منون کے بعد مسلم بن عقیل کے خط سے جھے معلوم ہوا ہو کہ تم ہاری میں دعا کی ہے کہ وہ انجام بخر کرے۔ اور تم ہیں اج عظیم عظا کرے۔ میں آ شوین ذی الحج سے ملے میں بارگاہ ایزدی میں دعا کی ہے کہ وہ انجام بخر کرے۔ اور تم جمدی ایش ایک نظامات کمل کراو۔ کیونکہ میں آئی وہوں شمول میں بہوتے تو تم جلدی اپنے انتظامات کمل کراو۔ کیونکہ میں آئی وہوں شماری وہ المور کونکہ میں ایک بی وہ المام ۔

ا نقس المهوم عن ٩٠٠ عقل الحسين للمقرم عن ١٨١٠\_

ع نفس الجهوم، ص ٩٠ \_ كالل، ج ١٠٤٣ م ٢٧١ \_

ی کتاب کؤ کؤ ومرجان محدث نوری سے ظاہر ہوتا ہے کہ جناب سیدالشہد اوالظنی نے دو مکتوب قیس بن مسہراورعبداللہ بن یقظر (جو کہ آنجناب کی دامید میمونہ کے بیٹے تھے) ہر دو کے ہاتھ روانہ کیا تھا۔ چنانچہ عبداللہ نے بھی ابن زیاد بدنہاد کے تھم سے جام شہادت نوش کیا۔ (فرسان الہیجا، نے ایص ۲۷۰)۔ (مند تھی عند)

جناب قیس ام الطیح کا بیمتوب مبارک لے کرکوفہ روانہ ہوئے۔اُدھر چونکہ ابن زیاد کوسر کارسیدالشہد اء کی جانب عراق روائی کی اطلاع مل چکی تھی اس لیے اس نے قاوسیہ سے خفان اور خفان سے قطقطانہ تک عراق سے واقصہ اور واقصہ سے بھرہ کے راستہ تک نا کہ بندی کر کے وہاں اپنی پولیس متعین کردی تھی۔اور ہر آنے جانے والے کی مکمل ٹکرانی کی جاتی تھی۔اس نا کہ بندی کی شدت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جناب امام حسین جب بعض العیون سے آگے بڑھے اور بعض بدوؤں سے ملاقات ہوئی تو ان سے کوفہ کی تازہ صورت حال دریافت کی تو انہوں نے جواب دیا: ﴿واللّٰه ما ندری غیر انا لا نستطیع ان نلج و لا نحوج ﴾ بخدا ہمیں کوئی علم نہیں۔ہم تو نداندر جاسے ہیں اور نہ باہرنگل کے جیں۔ (ارشادہ ص ۲۳۸)

قیس بن مسرصیداوی کی شهاوت

اس پولیس کا سربراہ حصین بن نمیر تمیمی تھا۔ چنانچہ قیس کوفہ جاتے ہوئے قادسیہ پہنچ کر حصین کے ہاتھوں گرفتار ہوگئے۔ جب اس نے تلاشی لینا جابی تو جناب قیس نے افشائے راز کے اندیشہ سے خط بھاڑ ڈالا۔ بہر حال حصین نے انہیں گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ جب ابن زیاد کے سامنے پیش ہوئے۔ تو اس نے پوچھا کہ تُو نے وہ خط کیوں پھاڑا۔ جناب قیس نے بلاجھجک کہا۔ تا کہتم اس کے مندر جات پرمطلع نہ ہوسکو۔ ابن زیاد نے اصرار کیا۔ کہ بتاؤ اس میں کیا لکھا تھا۔اورکن کن اشخاص کے نام لکھا گیا تھا؟ مگر جناب قیس نے بتانے سے انکار کر دیا۔ابن زیاد نے کہا: اچھااگرایبانہیں کرتے ۔ تو پھرمنبر پر چڑھ کرحسین بن علی پرسب وشتم کرو۔ قیس نے اس موقع کوغنیمت جانتے ہوئے آمادگی ظاہر کی۔اورفورا منبر پر جا کرخدا کی حدوثنا اور پنجبراسلام پردرودوسلام بھیجنے کے بعد کہا: ﴿ایها الناس! ان هـ ذا الـحسيـنُ بـن على من خير خلق الله ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و اله و انا رسوله ف حبیبوہ کے۔اےلوگواحسین بن علی جو دختر رسولؓ فاطمہ زہرؓ کے فرزند ہین۔ بہترین خلائق ہیں۔ میں ان کا قاصد ہوں۔تم پرلازم ہے کہان کی آ واز پر لبیک کہو۔اس کے بعد جناب امیر القلی پر درود وسلام بھیجا اور ابن زیاد اور اس کے باب پرلعنت کی۔ ابن زیاد نے غصہ ہے آ گ بگولہ ہو کر حکم دیا کہ ان کوقصر پر لے جاکر پنچے گرا دیا جائے۔ چنانچہ ظالموں نے ایسا ہی کیا۔ بروایتے ان کے ہاتھ پس پشت باندھ کر گرایا گیا۔ اور گرتے ہی ان کے اعضاء و جوارح چور چور ہو گئے۔ ابھی کچھ رمق باتی تھے کہ عبدالملک بن عمیر کخمی نے آگے بردھ کران کے رشتہ حیات کو قطع کر دیا۔ ک ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾

ا ارشاد، ص ۲۳۸ نفس المبهوم ، ص ۹۵ \_ الاخبار القوال ، ص ۲۳۵ \_ منتخب التواريخ ، ص ۲۹۳ \_

المانجوي منزل بعض العيون

حاجزے روانہ ہوکر جناب سیدالشہد اءعربوں کے ایک چشمہ پر پہنچے اور وہاں عبداللہ بن مطیع عدوی سے ملاقات ہوئی۔اسے جب سیدالشہد اڑ کے عزم عراق کاعلم ہوا تو اس نے بھی دوسرے عام مشیروں کی طرح آنجنا بو سفرعراق اختیار نہ کرنے کا مشورہ دیا مگر جنابؓ نے خصوصی مصالح و تھم کی بنا پراس کے مشورہ کو قبول نہ کیا۔ اور آ گے روانہ ہو گئے۔ اب حضرت امام حسین کے ہمراہیوں کی تعداد روز بروز بردھتی جاتی تھی۔عربوں کے جس چشمہ سے گزرتے وہاں کے چند آ دی اس خیال کے تحت آپ کے ہمراہ ہوجاتے تھے کہ شایدامام عراق جا کر تخت و تاج کے ما لک بنیں گے۔اورامامت کے ساتھ سلطنت بھی جمع ہو جائے گی ۔حتیٰ کہ شدہ شدہ مختصر قافلہ نے اب ایک مختصر سے لشكر كي صورت اختيار كر لي تقى - م

آ نجناب بعض العیون سے روانہ ہوکر مقام خزیمیہ پر پہنچ۔ اور وہاں پہنچ کر ایک شب وروز قیام <sup>کے</sup> فرمایا۔ بعض اخباروآ ثار ہےمعلوم ہوتا ہے کہ ای منزل پر ایک واقعہ در پیش آیا۔وہ بیر کہ جب صبح ہوئی تو جناب زینب عالیہؓ نے خدمت امام میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ رات کے وقت جب میں کسی کام کے لیے باہر نکلی تو سنا کہ کوئی ہا تف فیبی ہیہ شعريده رباب ٥

ومن يبكسي علسي الشهداء بعدي اور بھلا میرے بعد شہداء پراورکون روئے گا بمقدار عبلسي انجباز وعد ایفاءعبد کے لیے ہا تک کر لے جار ہی ہیں (میرے بعد کون روئے گا) اس گروہ پر جن کو

الايساعيسن فساحتىفىلى بسجهسدٍ اے آ نکھ بوری کوشش سے آ نسوبہا عملسي قسوم تسسوقهم السمنسايسا

موتیں۔

معلوم ہوتا ہے کہ جناب صدیقة صغریٰ " نے ان اشعارے کوئی اچھا تا ٹرنہیں لیا۔ جناب سیدالشہد اء الطبیحہ نے سلی دیتے ہوئے فرمایا: ﴿ يا احتاه الا مر الذي قضى فهو كائن ﴾ اے بهن ! جو قضا وقدر ميں ہے۔ وه ضرور اور با

ارشاد بس ۲۳۸ نفس المبهوم بص ٩٥ مقتل الحسين بص ٢٨٦ - ٣ البدايه والنهابيا بن كثير، ج ٨ بص ١٦٨ -س ابن نما اس ٢٠٩ فس المبوم اس ٩٥ مناع الواريخ اج ١٠٩ ١٠٠ م عاشر بحار بص ١٨٧\_

#### ساتوي منزل: دَرود

سابقه منزل ہے روانہ ہوکر جناب امام حسین منزل زَرود پر وارد ہوئے۔اس منزل پر جو قابل ذکر اہم واقعہ در پیش آیا۔وہ جناب زہیر بن القین بحلی کی سیدالشہد اء سے ملاقات اور پھراس کے نتیجہ میں ان کی آپ کے انصار و اعوان میں شمولیت ہے۔ جناب زہیر جو کہ عقیدۂ عثانی تھے اور امامت اہل بیت کے قائل نہ تھے ای لیے وہ آنجنابً کے ہمراہ خیمہ نصب کرنا پیندنہیں کرتے تھے مگر منزل زَرود کے چشمہ نے ان کواکٹھا ہونے پر مجبور کر دیا۔ حج بیت اللہ کے فریضہ سے فارغ ہوکر واپس آ رہے تھے۔منزل زرود پر انہوں نے اپنا خیمہ آنجناب کے خیام کے قریب نصب کیا۔ امام عالی مقام چیثم بصیرت سے ان کے جو ہر قابل کو دیکھ رہے تھے۔ اس لیے ان کو ملاقات کا پیغام بھیجا۔ جس وفت قاصد پہنچا۔اس وفت زہیرا پے آ دمیوں کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھانے میں مشغول تھے۔قاصد نے جاکر ہیہ پیغام دیا کہ میرے آقا ابوعبداللہ الحسین نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے کہ آپ ان سے ملیں۔ بیان کرزہیرنے قدرے پس و پیش کی مگران کی زوجہ دلہم بنت عمرو نے ان کوآ ڑے ہاتھوں لیا۔ اور کہا: کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ فرزندرسول آپ کو بلائیں۔اور آپ ان کے پاس نہ جائیں۔ آخر جانے میں حرج کیا ہے؟ جائیں اور ان کی بات سنیں۔اور پھر واپس آ جائیں۔ چنانچہ جناب زہیر خدمتُ امامٌ میں حاضر ہوئے۔امامٌ کی نظر کیمیا اثر نے ان کی کایا لیٹ دی۔ جب تھوڑی در کے بعد زہیر واپس اینے خیمہ میں جیجے۔ تو ان کا چبرہ فرط مسرت سے تمتمار ہا تھا۔ اس نے علم دیا کہ میرے خیمہ کو جناب امام حسین کے خیام کے ساتھ نصب کیا جائے اور پھراپنی زوجہ کو کافی مال واسباب دے کراس کے بعض رشتہ داروں کے ہمراہ یہ کہہ کر میکے بھجوا دیا کہ میں نہیں جا ہتا کہ میری وجہ سے مجھے کوئی گزند پہنچے۔اور بروایتے اے طلاق کے دی۔ وہ نیک بخت اٹھی۔اور روتے ہوئے ان کو الوداع کہا اور بید دعا کرتے ہوئے کہ ﴿ كَانِ اللَّهِ عَوِنَا و معينا و خار الله لك ﴾ (فدا آپكا حامي وناصر مو) بيا ستدعا كي كه ﴿ ان تذكرني في القيمة عند جد الحسين ﴾ \_"بروزحشر مجه حين ك جدنامداركى بارگاه مين فراموش ندكرنا-" ققام كى ايك روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ زوجہ زہیران کی شہادت تک کربلامیں موجودتھیں۔و السمشھور هو الاول و الله السعاليم \_ ( قبقام ، ص٢٩٢ ) \_ پھرا ينے ساتھيوں سے فرمايا: ميں نے تو حضرت امام حسين كا ساتھ وينے اور بوقت ضرورت ان براین جان قربان کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔ تم میں سے جواس مہم میں میرے ساتھ شریک ہونا جا ہے۔ بہم الله۔ ورنداس کی اور میری بيآخری ملاقات ہے۔ وہ بے شک علیحدہ ہوجائے۔ جس طرح جناب زہير نے حمايت

ارشاد،ص ۲۳۹\_

<sup>.</sup> عاشر بحار م ۱۸۷ نفس المبهوم م ص ۹۷ ملهوف م ۲۳ رارشاد م ۲۳۹ وغيره .

۔ وین و حفاظت امام مبین میں جانبازی اور جان شاری کاحق ادا کیا۔ وہ تاریخ کر بلا کا سنبری باب ہے۔تفصیل انصار السار حینی کے تذکر ہُ شہادت میں آئے گی۔انشاءاللہ العزیز۔

آ گھویں منزل: تعلیب

منزل زرود سے روانہ ہوکر امام عالی مقام نے دوسرے روز شام کومنزل تعلیبہ کے مقام پر قیام فرمایا۔ اور نظر بظاہر حالات ای منزل پر پہلی بارآ نجناب کوحضرت مسلم و ہانی کی شہادت کے واقعہ ً ہائلہ کی اطلاع ملی۔اصل واقعہ یوں ہے کہ بنی اسد کے دو مخص عبداللہ بن سلیمان اور منذر بن مشمعل بیان کرتے ہیں کہ جب ہم فریضہ مج کی ادائیگی ے فارغ ہوئے۔ تو ہمارا مقصد اقصیٰ بیرتھا کہ جتنا جلدی ممکن ہوامام حسینؑ سے جا کرملحق ہوں۔ اور حقیقت حالات ے آگاہی حاصل کریں۔ چنانچہ ہم بری تیزی ہے منازل سفر طے کرتے ہوئے منزل زرودیرامام کی خدمت میں پہنچ گئے۔ای اثناء میں ایک آ دمی کوفہ ہے آتا ہوانظر آیا۔امام الفیلا اے دیکھتے ہی اس طرح رُک گئے۔ گویا اس سے ل کر کچھ حالات معلوم کرنا جا ہتے ہیں۔ مگراس شخص نے امام النے کا کود کھے کرراستہ چھوڑ کر دوسری طرف کارخ کرلیا۔ اس کے بعدامام آ گےنکل گئے۔ہم نے باہم مشورہ کیا کہ اس محف سے ضرور کوفیہ کی تازہ صورت حال معلوم کرنا جا ہے۔ چنانچہ ہم جلدی جلدی اس محض کے پاس پہنچے۔ اور سلام کیا۔ اس نے جواب سلام دیا۔ ہم نے اس کا نام ونب دریافت کیا۔اس نے کہا: میں بنی اسد کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں۔اور میرا نام بکرین فلال ہے۔ہم نے اپنا تعارف كراتے ہوئے بتايا كہ بم بھى اسدى ہيں۔ پھر بم نے اس سے كوفدكى تازه صورت حال بوچھى۔اس نے كہا كمسلم و بانی تنل کر دیئے گئے ہیں۔اور میں اس وقت تک کوفہ سے باہرنہیں نکلا۔ جب تک اپنی آئکھوں سے یہ ہولناک منظر نہیں دیکھا۔ کہ جناب مسلم و ہانی کے یاؤں میں رسی بندھی ہوئی تھی۔اوران کی لاشوں کو کوفہ کے بازاروں میں کھسیٹا جا رہاتھا۔'' بیدورد ناک خبرس کرہم واپس آئے۔اورامام کے قافلہ میں آ کرشامل ہوگئے۔ جب امام الظیلانے دوسرے روز شام کے وقت منزل تعلیبہ پر قیام کیا۔ تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ کے بچھ مخصوص اصحاب بھی وہاں موجود تھے۔ ہم نے سلام عرض کیا۔ امام نے سلام کا جواب دیا۔ ہم نے عرض کیا: ہم ایک خبر گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔اگر حکم ویں توسب کے روبروعرض کرویں۔ورنہ تنہائی میں عرض کریں۔ بین کرامام عالی مقام نے ایک نظرے ہم کودیکھا۔ اور ایک نظر حاضرین پر ڈالی۔ پھر فر مایا: ﴿مسادون هـؤلاء سسرٌ ﴾۔ ان سے علیحدگی و رازداری کی کوئی ضرورت نہیں۔اس وقت ہم نے عرض کیا۔کل شام آپ نے وہ آ دی دیکھا تھا۔ جو کوف کی طرف سے آرہا تھا؟ امام نے فرمایا: ہاں بلکہ میں تو اس سے کچھ پوچھنا بھی جا بتا تھا۔ ہم نے عرض کیا کہ (آپ کی منشاء کے مطابق) ہم نے اس سے حالات حاضرہ معلوم کئے ہیں۔ وہ مخص ہمارے قبیلہ کا ہے۔ اور بڑاسچا اور عقلمندآ دی ہے۔

اس نے ہمیں بنایا ہے کہ جناب مسلم و ہانی شہید کردیئے گئے۔اوراس نے سیجی بنایا ہے کہ وہ اس وقت تک کوفہ سے باہر نہیں نکلا جب تک اس نے اپنی آئکھوں سے بیر پُر دردمنظر نہیں دیکھا۔ کدان کے یاؤں میں ری باندھ کر بازاروں مِين كهينا جار باتفا\_ بيخبروحشت س كرامام الطين في إرفرمايا: ﴿إِنَّا لِللَّهِ وَ إِنَّا اِلَّهُ وَ اجعُونَ رحمة اللَّه علیہ ہا کی ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ واقعات تو وہی ہیں جوتمام کتب سیر ومقاتل میں موجود ہیں مگر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کوصاحب شہیدانسانیت مدخلہ کے الفاظ میں ادا کیا جائے۔'' وہ تحریر فرمائتے ہیں:'' اسدی جوایک رات تک اس وحشت ناک خبر کواینے دل میں رکھ کراس سے پورا پورااثر لے چکے تھے۔اور نتائج کو ہرطرح سونچ کر دل ہی دل میں رائے قائم کر چکے تھے۔ان ہےاہیے دل کی بات چھیائی نہ گئی۔اور وہ بے ساختہ بول اٹھے کہ خدا کا واسطہ اپنی اور اینے گھر بھر کی جان کوخطرہ میں نہ ڈالئے۔ یہیں ہے داپس ہو جائے کیونکہ کوفہ میں آپ کا نہ کوئی مددگار ہے۔ نہ دوست بلکہ ہمیں خوف ہے کہ بورا کوفہ آئے کے خلاف ہی ہوگا۔ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ایک ہنگامی اضطراب اور تأثر کے جذبہ سے جو ہمدردی کا مشورہ دیا جائے۔اس کا جواب زیادہ سنجیدہ دلائل کامتحمل نہیں ہوسکتا۔اگر چہ حضرت امام حسین الطفی خود پہلے ہی ہے انجام پرمطلع تھے۔اور آپ کا سفر جن نتائج کو پیش نظرر کھ کرتھا۔ان میں اس خبر کے آنے ہے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی لیکن دوسرے افراد کے لیے وقتی جذبات کے مقابل میں عقلی دلائل کے پیش کرنے کامحل نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے حضرت نے اس ہنگای جذبہ کے ماتحت مشورہ کا جواب بالکل متضاد ایک فطری جذبہ کے احساس سے دینا جاہا۔ اور اس کے لیے ایک نظر اولا دعقیل پر ڈالی۔ اور فرمایا: ''تہماری کیا رائے ہے؟ مسلم تو شہید ہو گئے۔'' تمام عقیلی جوان کھڑے ہو گئے۔اور کہا:'' خدا کی قتم ہم تو واپس نہ ہوں گے۔ جب تک مسلم کے خون کا بدلہ نہ لے لیں۔ یا وہی موت کا ساغر ہم بھی نہ چکھ لیں۔ جومسلمؓ نے چکھا۔'' حضرتؓ متوجہ ہوئے دونوں اسدیوں کی طرف اور فرمایا: ''جب بین نہ ہوئے تو ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے۔' کجب ان کویفین ہوگیا کہ امام نے آ گے بڑھنے کا ہی فيصله كرليا ب\_رتو دونوں نے كہا: ﴿ حسار اللّٰه لك ﴾ خدا آت كوخير وخوني عطاكر \_ امامٌ نے بھى ان كے حق مين دعائے خيركرتے ہوئے فرمايا: ﴿ وحسم كسما اللَّه ﴾ "خدائم دونوں پررهم وكرم كرے۔ " (ارشاد،ص ٢٥٠) بہرحال امام الطبیع نے رات یہیں گر اری سحرے وقت امام نے اپنے آ دمیوں کو تھم دیا کہ کافی مقدار میں یانی لے لو۔اس کے بعد آ گےروانہ ہوئے ۔بعض آ ثار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے روانگی ہے قبل کوف کے ایک شخص ابو ہرہ از دی نے خدمت امام میں حاضر ہوکر سلام کے بعد حرم خدا وحرم رسول چھوڑنے کا سبب یو چھا۔ آ بے نے فرمایا:

یے ارشادش مفیدٌ،ص ۲۴۰ عاشر بحارالانوار،ص ۱۸۱ ققام،ص ۲۹۲ ناتخ ،ج۲،ص ۲۱۰ نفس المبهوم،ص ۹۷ وعیره ۔ به س به سے شہیدانسانیت،ص۳۰۲ بحوالدالاخبارالطّوال،ص ۲۳۲ طبری، ج۲،ص ۲۲۵ ارشاد،ص ۲۳۳ ۔ معمود

﴿ ويحک يا ابا هرة ان بنى امية الحذوا مالى فصبرت و شتموا عرضى فصبرت و طلبوا دمى الهوبت و ايم الله لتقتلنى الفئة الباغية و ليلبسنهم الله ذلاً شاملاً و سيفاً قاطعاً و ليسلطن الله فهربت و ايم الله لتقتلنى الفئة الباغية و ليلبسنهم الله ذلاً شاملاً و سيفاً قاطعاً و ليسلطن الله عليهم من يذلّهم حتى يكونوا اذل من قوم سبا اذ ملكتهم امرأة فحكمت فى اموالهم و دمانهم بن أمير عن امير عام ليا بن امير عام ليا و عبرا مال لونالين مين في مراع إلى و مركيا و محص اليان و مركز تك حرمت كى بهر بحى مين في مراح كام ليا اب جبدانبول في ميرا خون بهانا جاباتو مين نكل كورا بهوا خدا كاتم ميه باغى روه مجمح ضرور قل كر عال اس وقت خداوند عالم ان وكمل ذلت ورسوائى اور تلوار برنده كالباس بيهنائ كاداور الله تعالى ان پرايد لوگول كومسلط كر عالم و خواد كرين عدر يها كورت كورت كورت كوران كه مال اورخون كرين كام ايكورت مين عالم ايكورت مين كام ايكورت كوران كه مال اورخون كرين كورت كورت كورت كوران كورا

ای منزل تعلیہ کے متعلق اصول کانی میں ایک اور واقعہ بھی ماتا ہے کہ منزل تعلیہ پرایک شخص نے خدمت الم میں حاضر ہوکر سلام کیا۔ امام نے جواب سلام دے کر پوچھائم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے عرض کیا: کوفہ کا۔ امام نے فرمایا: ﴿اما و اللّٰه یا اخا اهل الکوفة لو لقیت ک بالمدینة لاریت ک اثر جبر ثیلٌ من دار نا و نزول له بالوحی علی جدی ۔ یا اهل الکوفة فمستقی العلم من عندنا فعلموا و جھلنا هذا مالا یکون کے اے کوف کے رہنے والے ایخدااگر جاری تمہاری ملاقات مدید میں ہوتی تو میں تہمیں اپنے گر میں جرئیل کے اس وقت کے نشانات دکھاتا جب وہ میرے جد نامدار پر وحی لے کرنازل ہوتے تھے۔ اے اہل کوفہ اعلم وفضل کا چشہ تو ہماں ہو۔ گراس کے باوجود بیلوگ تو عالم ہوں اور ہم جائل؟ ایسا ہرگر نہیں ہوسکتا۔

بفره

ال مقام پراکٹر ذاکرین و واعظین بڑے رقت خیز انداز میں بیان کیا کرتے ہیں کہ جب حضرت سید
الشہداء کو جناب مسلم کی شہادت کی اطلاع ملی تو آپ نے جناب مسلم کی ایک چھوٹی می صاجرزادی کو گود میں لے کر
بہت بیار کیا۔ اور بار بار سر پر ہاتھ پھیرا۔ یہ کیفیت دیکھ کرصا جزادی نے عرض کیا۔ آپ مجھ ہے وہ سلوک کر رہ
ہیں۔ جو بتیموں سے کیا جاتا ہے۔ امام عالی مقام نے آبدیدہ ہوکر فرمایا: ہاں تم پیتم ہوگئی ہو۔ اب تم مجھے اپنا باپ اور
میری ادلاد کو بھائی و بہن تصور کرو۔ اگر چہ ناسخ التواریخ میں بحوالہ اعظم کوئی اس روایت کا تذکرہ موجود ہے۔ مگر نقادانِ
فن کے زد یک بیروایت صحیح نہیں ہے۔ اور نہ ہی کی قدیم یا جدید مقتل کی متند کتاب میں اس کا وجود ہے۔
جنانچہ مولا نا السید عبد الرزاق الموسوی المقرم النجی اپنی کتاب مقتل الحسین کے صفحہ الماکے حاشیہ نہر مہ پر

ع لے لمبوف، ص ۲۲ نفس المبعوم، ص ۹۸\_

ع اصول كافي بص ١٥٥ وطبع ايران-

المنظم المرازين: ﴿ولم اقف على مصدر وثيق ينص على ان الحسينُ اخذ بنت مسلم المسماة حميدة و المسح على رأسها فاحسَت بالشو ... الغ ﴾ يعن "مين كى ايسم متندما خذ پرمطع نبيس موسكاجس مين به ذكور مو مسح على رأسها فاحسَت بالشو ... الغ ﴾ يعن "مين كى ايسم متندما خذ پرمطع نبيس موسكاجس مين به ذكور مو كم جناب امام حسينٌ نے جناب مسلم كى شنرادى حميده كر مر پر ماتھ پھيرا اور اس بكى كے شهادت بدركا خطرة محسوس كيا۔"

# نوي منزل: زُباله

آ نجنابؓ نے جیسا کہ سابقا بیان ہو چکا ہے۔ منزل تعلیب میں رات گزارنے کے بعد صبح سورے اگلی منزل کے لیے کافی پانی ہمراہ لیا۔ اور آ گے روانہ ہوئے اور منزل زُبالہ پر جاکر قیام فرمایا (اور بروایتے اس سے قبل منزل شقوق پر بھی مختصر ساتو قف کیا کے اور یہی وہ منزل ہے جہاں پہنچ کر جناب کوقیس بن مسہر صیداوی (بروایت عبداللہ بن یقطر وهوالاظهر) کی شهادت کی خبرغم اثر ملی اور جناب مسلم اور بانی کی اطلاع بھی گومنزل تعلیبیہ میں مل چکی تھی۔ مگر جن خواص اصحاب کے سامنے آپ کو بیہ وحشت ناک خبر ملی تھی۔معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات نے آنجناب کے عام ہمراہیوں تک اس ہولنا ک خبر کونہیں پہنچایا تھا۔ بلکہ اسے صیغهٔ راز ہی میں رکھا تھالیکن حکیم اسلام و نباضِ امّت جناب سیدانشہد اڑنے نے ان لوگوں کو تاریکی میں رکھنا مناسب نہ سمجھا جو محض اس خیال سے ہر ہر منزل سے ساتھ شامل ہوتے جارے تھے۔ کہ عراق کے حالات جناب سیدالشہدا آء کے حق میں سازگار ہیں۔ اور وہ جناب وہاں پہنچ کر ظاہری مند اقتذار پرمتمکن ہوں گے۔اس لیے جناب نے مناسب سمجھا۔ کہ عام لوگوں کو سیح صورت حال ہے آگاہ کر دیا جائے تا کہ کوئی شخص کسی غلط فہمی میں مبتلانہ رہے اور صرف وہی لوگ آپ کے ساتھ جائیں جو آپ کے عظیم مقصد ہے متفق موں۔ چنانچہ آ بِ نے ایک تحریر پڑھ کراہل قافلہ کو سنائی جس کامضمون میتھا: ''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ہمیں میہولناک خبر ملی ہے کہ مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہؓ اور عبداللہ بن یقطر شہید کر دیئے گئے ہیں اور ہماری محبت ونصرت کا ادعا كرنے والوں نے ہماري نصرت سے دست برداري اختيار كرلى ہے۔اس ليےتم ميں سے جو شخص واپس جانا جا ہے وہ جا سكتا ہے۔اس كے ليےكوئى حرج نہيں ہاورنہ ہى اس پر ہمارى طرف سےكوئى ذمددارى ہے۔ والسلام۔"امام عالی مقام کےاس اعلان کا وہی نتیجہ ظاہر ہوا جس کی تو قع تھی۔ کہ وہ لوگ جو تیجے صورت حالات سے ناواقف تتھےاور محض خوش آئند تو قعات کے ماتحت ہمراہ ہو گئے تھے۔علیجد ہ ہوکر دائیں بائیں طرف روانہ ہو گئے۔اور راستے میں شامل ہونے والوں میں سے سوائے چند آ دمیوں کے صرف وہی لوگ آئے کے ہمراہ باتی رہ گئے۔ جو مکہ و مدینہ سے الي كالمحارة الماتية

ا مناقب شهراین آشوب، ج۳،ص ۹۱ طبع بمبئی۔ ع ارشاد،ص ۲۳۰ طبری، ج۲،ص ۲۲۷ نفس آمبهوم،ص ۹۸ ملهوف،ص ۲۴ وغیره و

سيداجل سيد بن طاؤس نے لکھا ہے کہ جب حضرت سيدالشهد ا گومنزل زباله ميں جناب مسلم كى اطلاع سيدات الله وقت فرات الله وقت و العويل لقتل مسلم بن عقيل و سالت الله وغيون مسيل كه جناب مسلم كى شهاوت كى وجه اس قدر آ وازگريه و بكا بلند بوئى كه معلوم بوتا تھا كه صدائ ناله وشيون سيدالشهد الله نه دوتے بوئے فرمايا: فرحم الله مسلماً فلقد صار اللى دوح الله و ربحانه و جنته و رضوانه اما انه قد قضى ما عليه و بقى ما علينا هر "فدامسلم پر تم فرمائ كه ده خدا كروح وريحان اوراس كى جنت ورضوان كى طرف منتقل ہوگئے ۔ جو پجھان كى فرع الله و والله وريحان دور و والى اوراس كى جنت ورضوان كى طرف منتقل ہوگئے ۔ جو پجھان كى فرع شا دورات الله وراكم على الله وريحان اوراس كى جنت ورضوان كى طرف منتقل ہوگئے ۔ جو پجھان كى فرع شا دورات ورسوان كے بعد يا شعار يڑھے ۔

فسان شواب السلّسه اعسلى و انبل فقتل امرء بسالسيف فى الله افضل فقلة حرص المرء فى السعى اجمل فما بسال متسروك به المرء يبخل فان تكن الدنيا تعدد نفيسة و ان تكن الابدان للموت انشئت و ان تكن الابدان للموت انشئت و ان تكن الارزاق قسماً مقدراً و ان تكن الاموال للترك جمعها و و ن تكن الاموال للترك جمعها وموي مزل: يطن عقبه

(بعض کتب میں اس مزل کا نام مزل عقیق کھا ہے فلا تعفل) مزل را اور ہوکر جناب سید الشہدا کا مختص کی ایک شخص کی و بن او دان الشہدا کا مختص سا قافلہ مزل بطن عقبہ میں پہنچا۔ اس مقام پر آنجنائی ملاقات بن عکرمہ کے ایک شخص میرو بن او دان سے ہوئی۔ اس نے ہوئی نام لیا۔ تو اس نے کہا: خدا کے لیے واپس چلے جا میں۔ اور ان الوگوں پر ہرگز بھروسہ نہ کریں۔ آپ کے سامنے سوائے نیزوں اور تلواروں کے پچھنیں ہے۔ آ نجنائی نے فر مایا: ﴿ یا عبد الله لیس یخفی علی الرأی و لکن الله لا یغلب اور تلواروں کے پچھنیں ہے۔ آ نجنائی نے فر مایا: ﴿ یا عبد الله لیس یخفی علی الرأی و لکن الله لا یغلب علی امر و ﴾ اے اللہ کے بندے! بیصورت حال بھی پرخفی نہیں ہے مگر خدا کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ (جو ہونے والا ہو ہو ہو اللہ اللہ علیہ من یذلہ محتی یکونوا اذل من فرق الامم (او قال. من قوم الامة کے ۔خدا کی شم جب تک بیلوگ مجھے جان نے نہ مارڈ الیس گے اس وقت مجھے ہرگز نہیں چھوڑیں گے اور وہ جب الیا کرگز ریں گے۔ جب تک بیلوگ مجھے جان نے نہ مارڈ الیس گے اس وقت مجھے ہرگز نہیں چھوڑیں گے اور وہ جب الیا کرگز ریں گے۔ جب تک بیلوگ مجھے جان نے نہ مارڈ الیس گور کیل وخوار کرے گا۔ یہاں تک کرتمام لوگوں سے (یا قوم ساسے) بھی تو خداان پر وہ شخص ملسط کرے گا۔ جوان کو ذیل وخوار کرے گا۔ یہاں تک کرتمام لوگوں سے (یا قوم ساسے) بھی

امع مقل المقرم بس ١٩٢\_

لمهوف سيد بن طاؤس م ٢٥٠٦ م و كذا في الناسخ ، ج٦ بص ٢١٠ وغيره م

. خزیادہ ذلیل ورسواہوں گے۔ <sup>ک</sup>

جناب ابن قولویہ نے حضرت امام جعفر صادق اللی سے روایت کی ہے کہ حضرت امام حسین نے منزل عقبہ پراپنے ساتھیوں سے فرمایا: ﴿ مِسَا ارائی اَلَا مَقْتُولًا ﴾ میں ضرور شہید کیا جاؤں گا۔ اصحاب نے عرض کیا: ﴿ وَمَا ذَاک یَا ابنا عبد اللّٰه ﴾ یا ابوعبداللہ کیا بات ہے؟ فرمایا: ﴿ رؤیساً رأیتها فی المنام ﴾ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ ﴿ قَالُوا وَمَا هِی ﴾ انہوں نے عرض کیا: وہ خواب کیا ہے؟ فرمایا: ﴿ رأیت کیلاباً تنهشنی الله ها علّی کلب ابقع ﴾ ''میں نے دیکھا ہے کہ پھے گئے جھے کا شربے ہیں۔ اور ان میں سے زیادہ کا شے والا ایک سفید داغوں والا گتا ہے۔ ﴿ (شمر بن ذی الجوش ملعون مراد ہے جو کہ کوڑھی تھا)'۔

گیاژهوی منزل:شِراف

جناب سيدالشهد ا اوران كے ہمراہيوں نے رات منزل بطن عقبہ بيل گزارى ـ اورت ہوتے ہى وہاں سے آگے روانہ ہوئے ـ اور منزل شراف بيں جا كر قيام فر مايا ـ رات بھر وہاں قيام رہا ـ تح سوير ـ وہاں سے آگے بڑھے اور روانگی ہے قبل آ نجناب ہے تھم ہے بہت ساپانی ہمراہ لے ليا گيا۔ اور برابر بية افلدرواں دواں رہا۔ حق كدو و پبر كا وقت ہوگيا۔ قادسيہ سے چندميل كے فاصلے پراصحاب حسين بيس سے ايک شخص نے اچا نک نعر ہ تنجير بلند گيا۔ حضرت امام حسين نے فرمايا: ﴿اللّٰهِ الْجِيْسِ لَم محبّوت؟ ﴾ ب شک خدابزرگ و برتر ہے مگراس وقت نعر ہ تنجير بلند كرنے كا سب كيا ہے؟ اس نے عرض كيا: ميں كي حكجوروں كے درخت و كيور ہا ہوں۔ اصحاب حسين ميں سے بہت سے آ دميوں نے كہا: بخدا ہم نے تو اس جگہ بھی كوئى محبوركا درخت نہيں د يكھا۔ امام نے فرمايا: ہميں تو گوڑوں كى تو تياں نظر آتى ہيں! امام نے فرمايا: بخدا ہيں بھی يہی د كيور ہا ہوں۔ سيكيفيت د كيوكرامام علی مقالم نے فرمايا: بحدا ہم نوح تو شمن كا مقابلہ كر كيس۔ عالی مقالم نے فرمايا: کيا يہاں كوئى الى جگہ نہيں ہے جے پشت پر قرار د سے ہوئے دشمن كا مقابلہ كر كيس۔ مارہو ہيں منزل: زوح م اور گرسے ملاقات

اسحاب نے عرض کیا: یہ آپ کی بائیں طرف زُوکسم کی پہاڑی موجود ہے۔ اگر ہم وہاں دشمن سے پہلے پہنے جائیں ہوئی سے پہلے پہنے جائیں ہوئی سے بہلے پہنے جائیں ہوسکتا ہے۔ چنانچہ امام الکھی بائیں طرف متوجہ ہوئے۔ اسحاب نے بھی اسی طرف کا رخ کیا۔ ادھر دشمن کی فوج بھی قریب آپیجی جب جنہوں نے امام عالی مقام کے قافلہ کا ادھر رُخ دیکھا تو وہ بھی اسی طرف متوجہ ہوگئے۔ گرامام الکھی نے ان سے پہلے وہاں پہنچ کرا پنے خیمے نصب کر لئے۔ استے میں تُح بن بر بدریای

ا رشاد بص ۲۴۱\_نفس المبموم بص ۹۹\_عاشر بحار بص ۱۸۶\_

مع کال الزیارة، ص ۷۵\_

پر بہہ جاتا۔ امام نے فرمایا: وہانے کواپن طرف پھیرو۔ مگر میں اپنی بدحواس کی وجہ سے پھر بھی مطلب نہ سمجھ سکا۔ اس

وقت امام الطفائل نے خود اٹھ کرمشکیز ہے وہائے کو درست کیا۔ تب میں نے سیر ہوکریانی پیااور اپنی سواری کوبھی پلایا۔

ارثادرب العزّت ٢: ﴿ إِدُفَعُ بِ الَّتِي هِ مَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدَوَاةٌ كَانَّهُ وَلِيٌّ حَمِيهٌ ﴾ تم

رشمن کا احسن طریقند پر دفاع کرو۔ تمہارا جانی دشمن تمہارا خالص دوست بن جائے گا۔ امام کے حسن سلوک کا مُرجیسے

شریف انفس آدی پرجس قدراثر ہوا ہوگا۔ وہ عیاں را چہ بیاں کا مصداق ہے۔

اس اثناء میں کی فریق نے بھی ایک دوسرے سے یہاں آنے کا مقصد معلوم کرنے کی کوئی کوشش نہ کی۔

ای اثنا میں نماز ظہر کا وقت آگیا۔ امام الطبط نے جائ بن مسروق بعثی کواور بقولے شاہزادہ علی اکبرکو تکم دیا کہ

اذان کہو۔ چٹانچہ انہوں نے اذان کہی۔ اس وقت امام عالی مقام خیمہ سے کا ندھوں پر رداء اوڑ سے ہوئ (نماز کے

مخصوص لباس میں) برآ مدہوئے۔ آتے ہی ایک مختصر سا خطبہ دیا۔ خدا کی حمد وثنا کے بعد فرمایا: ﴿ایہا الناس انی لم

الکم حسی انسنسی کتب کم و قدمت رسلکم ان اقدم علینا فانہ لیس علینا امام لعل الله ان یجمعنا

بک علی الهدی و الحق فان کنتم علی ذلک فقد جنتکم فاعطونی ما اطمئن الیہ من عہود کم و

ل ارشاد بس ۲۴۴ طبری ، ج۲ بش ۲۲۷ نفس المهموم بس ۱۰۰ عاشر بحار بس ۱۸۷\_ -

مِع تَقَامِ مُ ١٩٦٠\_

مراثيقكم وان لم تفعلوا وكنتم لقدومي كارهين انصرفت عنكم الى المكان الذي جئت منه اليسكسم ﴾-''ا بي لوگو! ميں اس وقت تك تمهاري طرف نہيں آيا۔ جب تك تم نے خطوط لكھ كراور قاصد بھيج كرييہ ورخواست نہیں کی۔ کہ یہاں آ ہے کہ جارا کوئی امام نہیں۔ شاید آپ کی وجہ سے خدا جمیں ہدایت وحق پرمجتع کرے۔ پس اگرتم اپنے عہد و پیان پر قائم ہوتو میں آ گیا ہوں۔تم مجھےا پنے عہد و پیان کے ایفاء کا یقین دلا ؤ۔اورا گرتمہیں میرا يبال آنا ناپند ہے تو ميں جہال سے آيا ہول وہال واپس چلا جاتا ہول۔'' مجمع ميں سے كى ايك نے بھى كوئى جواب نددیا۔سب ساکت وصامت رہے۔اس کے بعدامام نے رئے سے دریافت کیا۔ کہتم جارے ساتھ نماز پڑھو گے یا علیحدہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ؟ کرنے کہا: آپ ہی کی اقتداء میں پڑھیں گے۔ چنانچہا قامت کہی گئی اور آنجناب نے نماز ظہر پڑھائی۔اس کے بعدسب لوگ اپنی اپنی قیام گاہوں کی طرف چلے گئے۔ یعنی امام النظی اپنے خیمہ میں تشریف لے گئے اور آپ کے اصحاب بھی آپ کے ہمراہ جمع ہو گئے۔اور کر اپنے خیمہ میں چلا گیا۔اور اس کے پچھ ساتھی بھی اس کے ہمراہ خیمہ میں بیٹھ گئے مگر اس کے دوسرے سیاہیوں کی حالت پتھی کہ گھوڑوں کی باگیس ہاتھوں میں پڑے ان کے سامید میں بیٹھے تھے۔ جب نمازعصر (کی فضیلت کا) وقت ہوا۔ تو امام حسینؓ نے اینے ہمراہیوں کو رخت ِسفر باند صنے کا حکم دیا۔اورخود باہرتشریف لا کرنمازِ عصر کا اعلان فرمایا۔ چنانچی نمازظہر کی طرح فریقین نے آپ كى اقداء ميس نماز عصر يرهى \_سلام پهيركرامام عالى مقام في خداكى حدوثناك بعد سيخطبدار شادفر مايا: ﴿اما بعد ايها الناس فانكم ان تتقوا الله و تعرفوا الحق الهله تكن ارضى لله عنكم و نحن اهل بيت محمدً و اولني بولاية هذا الامر عليكم من هؤلاءِ المدعين ما ليس لهم و السائرين فيكم بالجور و العدوان و ان ابيتم الا الكراهية لنا و الجهل بحقنا و كان رأيكم الأن غير ما اتتنى به كتبكم و قدمت به على رسلكم انصرفت عنكم ﴾-"ايهاالناس!اگرتم تقوي الهي اختيار كرو-اورابل حق كاحق پيچانو-توبيربات باعث خوشنودی خدا ہوگی۔ہم اہل بیت رسول اسلامی حکومت و فرمانروائی کے ان لوگوں سے زیادہ حق دار ہیں۔ جنہوں نے غلط طور پراس کا دعویٰ کر رکھا ہے۔اورظلم وستم ڈھارہے ہیں لیکن اگرتم ہم کو ناپند کرتے ہو۔اور ہمارے حقوق کونہیں پہچانتے۔اورابتمہاری رائے اس کے برخلاف ہے جو پچھتم نے خطوط اور قاصدوں کے ذریعہ ظاہر کیا ہے تو میں واپس جلا جاتا ہوں۔"

ا ارشاد، ص۲۳۳، ۲۳۳ ـ الاخبار الطّوال، ص ۲۳۸ فِس المبهوم، ص ۱۰۰ ـ ع ارشاد، ص ۲۳۳ ـ الاخبار الطّوال، ص ۲۳۷ ـ

اس کے بعد آپ نے اپنے آومیوں کو جم دیا کہ سوار ہو جاؤ۔ چنانچ جب سب لوگ جن کہ مستورات بھی سوار ہو گئیں۔ تو آپ نے جم دیا۔ واپس چلو۔ پس جب قافلہ واپس مڑنے لگا۔ تو تُرُّ معدا پنی سپاہ کے سدِ راہ ہوگیا۔ الم نے تر سفر مایا: ﴿ نگ لمت الله علی الله فی تری ماں تیرے ماتم میں بیٹے تو کیا چاہتا ہے؟ ترک ول میں آل رسول کا کس قدراحر ام تھا؟ اس کا اندازہ اس کے جواب ہے با سانی لگایا جا سکتا ہے جواس نے امام عالی مقام کودیا۔ کہا: ﴿ الله علی الله مال الله ہو علی مثل الحال التی الف علیها ما ترکت من الله بالله کا کانا من کان ولکن والله مالی اللی ذکو امک من سبیل الا باحسن ما نقدر علیه! ﴾ ماصل مطلب یہ ہے کہ 'آگر آپ کے علاوہ اور کوئی بھی شخص میکلہ مجھے کہتا۔ تو میں بھی ضروراسے ویبا ہی جواب دیتا۔ عاصل مطلب یہ ہے کہ 'آگر آپ کے علاوہ اور کوئی بھی شخص میکلہ مجھے کہتا۔ تو میں بھی ضروراسے ویبا ہی جواب دیتا۔ عاصل مطلب یہ ہا بی والدہ ماجدہ کا بجر خیر وخوبی کے تذکر کو بیس کیا جا سکتا۔ 'امام نے فرمایا: ﴿ ف ما تسریلہ ﴾ آخرتو چاہتا کیا ہے؟ تُر نے کہا: میں چاہتا ہوں کہ آپ کوامیر عبیداللہ بن زیاد کے پائل لے جا وَل!

امام نے فرمایا: ﴿ اللّٰه لا اتبعک ﴾ خداکی تیم میں تیری متابعت نہیں کروں گا۔

خرنے کہا: ﴿ اللّٰه لا ادعک! ﴾ بخدا میں بھی آپ کو ہر گزنہیں چھوڑوں گا۔ ای طرح طرفین سے تین بارا نہی خیالات کا اظہار ہوا۔ اس کے بعد خرنے کہا: جھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں ویا گیا بلکہ جھے تو صرف بی حکم دیا گیا ہا کہ جھے تو صرف بی حکم دیا گیا ہا کہ جھے تو صرف بی حکم دیا گیا ہا کہ جھے تو صرف بی حکم دیا گیا ہا کہ جھے تو صرف بی حکم دیا گیا ہا کہ جسے تو اس سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک آپ کو کوف نہ پہنچا دوں۔ لیکن اگر آپ ایسانہیں کرتے تو چرانصاف کا صرف ایک اور طریقہ ہے وہ بید کہ آپ کوئی ایسا در میانی راستہ اختیار کریں جو دکونی کی طرف جاتا ہواور نہ مدینہ کی طرف ہاں کے بعد میں امیر کوصورت حال کھوں گا۔ شاید خدا جھے آپ کے ساتھ جنگ کرنے سے بچا لے۔ امام عالی مقام نے خرکی اس تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے عذیب و قادسیہ کے راستہ

سے ہٹ کر ہائیں طرف مؤکر سفر کرنا شروع کیا۔ اور گر بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھوڑے فاصلے پر چل رہا تھا۔ است تھیں گرنے خدمتِ امام میں حاضر ہو کر عرض کی: ﴿ انسی اذکو ک اللّٰه فیی نفسک فانی اشهد لئن قاتلت لتقتلن ﴾ میں آپ کو خدا کا واسط دیتا ہوں کہ اپنے حال پر رخم کریں۔ میں گوائی دیتا ہوں کہ اگر آپ نے جنگ کی تو آپ شہید کر دیئے جائیں گے۔ امام النظم نے جواب میں فرمایا: ﴿ افب لسموت تنحو فندی و هل یعدویکم النحطب ان تقتلونی و ساقول کما قال اخوا لاوس لابن عمه و هو یوید نصرة رسول الله صلی الله علیہ و الله فنحو فه ابن عمه و قال این توید فانک مقتول فقال ﴾۔ کیاتم مجھے موت ہے ڈراتے ہو؟ کیاتم اس سے زیادہ بھی کچھ کر سکتے ہو۔ مجھے تل کر ڈالو۔ میں تو وہی بات کہوں گا جو بنی اوس کے ایک شخص نے اپنے بچپازاد اس سے زیادہ بھی کھی کر سکتے ہو۔ مجھے تل کر ڈالو۔ میں تو وہی بات کہوں گا جو بنی اوس کے ایک شخص نے اپنے بچپازاد بھائی سے اسے موت سے ڈراتے ہوئی کہا تھا کہ تو قتل ہو جا ہے کہا تھا کہ تو قتل ہو جا ہے کہ وہ فرات سے کہا تھا کہ تو قتل ہو جا سے خواب میں کہا تھا ہوئے کہا تھا کہ تو قتل ہو جا سے کہ وہ اس نے جواب میں کہا تھا ہوئے کہا تھا کہ تو قتل ہو جا کہا تھا کہ تو تھا کہا تھا کہ تو قتل ہو جا کہا تھا کہ تو تھا کہا تھا کہ تو تھا کہا تھا کہ تو تھا کہ تو تھا کہ تو تھا کہا تھا کہ تو تھا کہ تھا کہ تو تھا کہ تھا کہ تو تھا کہ تو تھا کہ تو تھا کہ تو تھا کہ تھا کہ تو تھا کہ تھا کہ تو تھا کہ تو تھا کہ تو تھا کہ تھا کہ تو تھا کہ تو تھا کہ تو تھا کہ تھا کہ تو ت

اذا ما نوی حقا و جاهد مسلماً و فارق مثبوراً و خالف مجرماً کفی بک ذُلاً ان تعیش و ترغماً

سامضى فما بالموت عارٌ على الفتى و واسى الرجال الصالحين بنفسه فان عشت لم اندم و ان مت لم ألم

الصناح

ملہوف سید بن طاؤس اور نائخ التواریخ سے تو یہ متر شح ہوتا ہے کہ گر کے پاس ابن زیاد کے تہدیدی خط آنے کے بعد امام عالی مقام نے اپنے اصحاب کے عزم وارادہ کی پختگی کا جائزہ لینے اور انہیں انجام کار ہے آگاہ کرنے کے لیعد امام عالی مقام نے ردرج ذیل خطبہ دیالیکن مؤرخ طبری سے کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے (اور اکثر علاء ہے نے بھی اسے ہی اختیار کیا ہے) کہ منزل ذی ہم کے مقام پر گر سے پہلی ملاقات کے بعد یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس لیے ہم بھی اسے ای مقام پر درج کرتے ہیں۔ حمد وثنائے خداو درود برمصطفی سے بعد فرمایا: ﴿اصا بعد الله قد نزل من الامر ما قد ترون و ان الدنیا قد تغیّرت و تنکرت و ادبر معور وفعا و استمرت خداء

ل ارشاد، ص ۲۴۴ طبری، ج۲، ص ۲۲۸ نفس المهموم، ص ۱۰۱ عاشر بحار، ص ۱۸۷ ناسخ التواریخ، ج۲، ص ۲۱۷ ملهوف، ص ۲۸ -

ع ارشاد، ص ۲۳۴ عاشر بحار، ص ۱۸۷ مقتل الحسين للمقرم، ص ١٩٧ وغيره -

س ملبوف، ص ۲۹ \_ نائخ، ج٢، ص ١١٧ \_

ع طری، ج۲،ص۲۹-

ي نفس المهموم، ص١٠١ - تقام، ص٢٩٩ وغيره -

المناه الاصبابة كصبابة الاناء و حسيس عيش كالموعلى الوبيل الا ترون ان الحق لا يعمل المناه و ان الباطل لا يتناهى عنه ليوغب المؤمن في لقاء الله محقاً فانى لا ادى الموت الاسعادة (شهادة) ولا الحيؤة مع الظالمين الا بوماً ﴿ "ايباالناس! جو بلاء ومصيبت نازل بوئى ہے۔ وہ تم ديور مهود ونيا كى حالت يكسر بدل كئي ہے۔ اور اس كى خير وخو لى منه پير گئي ہے۔ اور اس كى خير وخو لى منه پير گئي ہے۔ اور اس كي حيو وہ اس قدر قليل ہو عنى عالمة ميں تلجمت ان حالات ميں زندگى گزارنا اس طرح مشكل ہے جس طرح وباء والى چراگاہ ميں جينا ناگوار ہوتا ہے۔ كيا تم د كيونييں رہے كہ تق برعمل درآ منہيں ہور با۔ اور باطل سے روكانهيں جاتا۔ ان حالات ميں مؤمن بارگاؤ احدیث ميں حاضر ہونے ميں رغبت كرتا ہے۔ ميرا خيال ہے كہ ان حالات ميں مرجانا شهادت (يا سعادت) ہے اور ظالموں كى جماعت كے ساتھ زندہ رہنا ذات ورسوائى ہے۔"

امامٌ كاكلام حقیقت ترجمان ختم ہوتے ہى جناب زہیر بن القین کھڑے ہوگئے اور اصحابِ حسین ہے كہا؛ تم گفتگو كروگے یا میں كروں سب نے كہا؛ تم ہى كرو پنانچ زہیر نے حمد و ثناء اللى كے بعد كہا: ﴿قد سمعنا هداك الله يابن رسول الله مقالتك و الله لو كانت الدنيا لنا باقية و كنا فيها مخلّدين الا ان فراقها فى نصرك و مواساتك الاثرنا النحووج معك على الاقامة فيها ﴿ "فرزندرسولً المم نے آپ كَ گفتگوئ ہے ۔ خداكی قتم اگر بالفرض و نیا وائل ہوتی اور ہم نے اس میں ہمیشہ زندہ رہنا ہوتا۔ تب بھی آپ كی نفرت میں اس دائی زندگی برآ یے كے ساتھ مرنے كو ترجيح دیے۔

اس کے بعد جناب بریر بن خفیر نے کھڑے ہو کر کہا: ﴿واللّٰه یابن رسول اللّٰه لقد مَّن اللّٰه بک علینا ان نقاتل بین یدیک نقطح فیک اعضائنا ثم یکون جدک شفیعنا یوم القیامة کی ۔"اے فرزندرسول اخدا کی فتم ایپ خداوند عالم نے ہم پراحمان فرمایا ہے کہ اس نے ہمیں توفیق وی ہے کہ آپ کے ہمرکاب

ل طبری، ج۲، ص ۲۹۹۔

رع ماہوف،ص ۵۰۔ ماری

ہوکر دشمنانِ دین ہے) جہاد کریں۔اور اس میں ہمارے اعضاء و جوارح کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جا کیں اور پھر بروز قیامت آپ کے جدنامدار ہمارے شفیع ہوں۔'' قیامت آپ کے جدنامدار ہمارے شفیع ہوں۔''

تير موي منزل: بيضه

منزل ذی تسم سے روانہ ہوکر جناب سیدالشہد اء منزل بیضہ پر پہنچے جو کہ واقصہ اور عذیب الہجانات کے درمیان واقع ہے۔ اس منزل کا کوئی خاص واقعہ قابل ذکر نہیں ہے۔ سوائے اس خطبۂ مبارکہ کے جو جناب امام حسين القليل نے اس مقام پرمُر اور اس کی سیاہ کے سامنے دیا۔ حمد وثنائے البی کے بعد فرمایا: ﴿ ایھ الناس ان رسولَ اللُّه قال من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرام الله ناكثاً لعهد الله مخالفاً لسنة رسول الله يعمل في عباد اللُّه بالاثم و العدوان فلّم يغيّر عليه بفعل ولا قول كان حقّا على الله ان يدخله مدخله الاوان هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن و اظهروا الفساد وعطلوا لحدود و استأثروا بالفئ و احلوا حرام الله و حرموا حلاله و انا احق من غير و قد اتتني كتبكم و قمدمت عملني رسلكم ببيعتكم انكم لاتسلموني ولاتخذلوني فان اقمتم على بيعتكم تصيبوا رشدكم فانا الحسينُ ابن على و ابن فاطمة بنت رسولَ الله نفسي مع انفسكم و اهلي مع اهليكم فلكم في اسوة و ان لم تفعلوا و نقضتم عهدكم و خلعتم بيعتى من اعناقكم فلعمري ما هي لكم بنكر لقد فعلتموها بابي و اخي و ابن عمى مسلم. و المغرور من اغترّ بكم فحظكم اخطأتم و نصيبكم ضيعتم ومن نكث فانما ينكث على نفسه و سيغنى الله عنكم والسلام عليكم و رحمة الله و بسر كاتبة في " ايباالناس! جناب رسول خدا الله كاارشاد ب: جوكى ايسے ظالم بادشاه كود كيھے جوخدا كے حرام كو حلال کرنے والا۔اس کے عہد و پیان کوتو ڑنے والا اور سنت رسول کی خلاف ورزی کرنے والا ہو۔اور بندگانِ خدا کے ساتھ خلاف شرع سلوک کرنے والا ہو۔اور پھراپنے قول یافعل کے ساتھ اسے ندٹو کے۔تو خدا پر لازم ہوگا کہ اسے اپنے مقام (جہنم) میں داخل کرے۔ان لوگوں (بنی امیہ) نے خدائے رخمٰن کی اطاعت کا جوااپنی گر دنوں ہے اتار کر شیطان کی پیروی کا قلادہ گلے میں ڈال لیا ہے۔ زمین آتش فتنہ وفساد سے فروزاں کر رکھی ہے۔اور حدودِ خداوندی کو معطل کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ان لوگوں نے مال خدا کو اپنا ذاتی مال سمجھ لیا ہے۔ بیلوگ حرام کو حلال اور حلال کوحرام قرار دے رہے ہیں۔ حالانکہ میں اس منصب و مقام کا ان تمام لوگوں سے زیادہ حقدار ہوں۔ تمہارے متعدد خطوط اور پیغا مبرمیرے پاس آئے۔ کہتم نے میری بیعت کر لی ہے۔اور پیرکتم ہرگز میرا ساتھ نہیں چھوڑ وگے۔لہذا اگرتم اب ا طبری، ج۲ بص ۲۲۹ نفس المبهوم، ص۱۰۱ وغیره۔

'بھی اپنی کی ہوئی بیعت پر قائم رہو گے۔تو رشد و ہدایت یا ؤ گے۔ میں علیّ اور فاطمیّہ دختر رسول کا فرزند ہوں۔اس وقت میری جان تمہاری جانوں کے ساتھ، میرے اہل تمہارے اہل وعیال کے ساتھ ہیں۔ اور میرا کر دار تمہارے لیے نمونہ اور قابل تأسى ہے۔اورا گرتم نے ميرى بيعت توڑ دى ہےاوراطاعت كا قلاوہ گلے سے اتار پھيكا ہے توب بات تم سے کوئی انوکھی اور تعجب خیز نہیں ہے۔تم اس سے پہلے میرے واللہ، میرے بھائی "، اور میرے ابن عمسلم کے ساتھ ایسا سلوک کر چکے ہو۔ بے شک فریب خوردہ پخض وہی ہے جو تمہاری وجہ سے دھوکہ کھا جائے۔ بہرحال تم نے (یہ بیعت توڑکر)اینے حصہ (نواب) کوضائع وا کارت کیا ہے۔جوبیعت کرکے توڑے گا۔وہ اپنا نقصان کرے گا۔خداوند عالم عنقریب مجھےتم سے بے نیاز کردے گا۔ والسلام علیم ورحمة الله وبر کاند۔"

چود ہویں منزل: عذیب الہجانات

منزل بیضہ سے روانہ ہوکر جناب سیدالشہد ائے نے عذیب البجانات کے مقام پر قیام کیا۔ تھوڑے فاصلہ پرخر نے بھی اینے ساہیوں سمیت قیام کیا۔اس منزل پر کوفہ ہے آتے ہوئے جار آ دمی اپنی اپنی سوار یوں پر سوار وار دہوئے اوران کے ہمراہ نافع بن ہلال بجلی کا'' کامل'' نامی ایک کوتل گھوڑ ابھی تھا۔ یہ چارشخص عمر بن خالد صیداوی، اس کا غلام سعد، مجمع بن عبدالله ندفجی اورایک اور شخص تھے۔ اور یانچویں بزرگ جوان کے دلیل (راستہ بتانے والے تھے) وہ طرماح بن عدی تھے۔ جب بیلوگ امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو گر (جو کہ نا کہ بندی پر مامور تھا) ہی كت موئ كد" يدابل كوفه بين اس ليے مين ان كو كرفتار كرتا مول \_ يا واپس كوف يجوا تا مول ـ" آ ك برها \_ مكر امام النصلانے بیفر ماکر کداب چونکہ بیلوگ میرے پاس پہنچ گئے ہیں۔لبذا بیمیرے انہی اعوان وانصار کی طرح ہیں جو پہلے سے میرے ساتھ آئے ہیں۔لہذااب یہ میری حفاظت میں ہیں۔ بیان کر رُزک گیا۔ اس کے بعد جناب الم حسين في ان سے اہل كوفد كے حالات وريافت كئے \_ مجمع بن عبدالله في كها: ﴿ اصا الله واف المناس فيقد اعظمت رشوتهم وملئت غرائرهم يستمال ودهم ويستخلص به نصيحتهم فهم الب و احد عليك و اما سائر الناس بعدهم فان قلوبهم تهوى اليك و سيوفهم غدًا مشهورة عليك، جہاں تک بڑے آ دمیوں کا تعلق ہے ان کو بڑی بڑی بھاری رشوتیں دی گئی ہیں اور مال و دولت کے ذریعہ ان کی مدردیاں حاصل کی گئی ہیں۔اس لیے وہ سب کے سب آپ کے برخلاف ہیں۔ باقی رہے عام لوگ تو ان کے ول تو آپ کی طرف مائل ہیں۔ مرکل اُن کی تلواریں آپ کے خلاف ہی میان سے باہر آئیں گی۔ اس کے بعدامام عالی

تقام ،ص ۲۹۹، ۲۹۹ \_نفس المبمو م ،ص ۱۰۱ \_مقتل الحسين للمقرم ،ص ۲۰۰، ۱۹۹ وغيره \_ ققام ، ص ۲۹۹، ۳۰۰ نفس المبهوم ، ص ۱۰۲ مقتل الحسين للمقرم ، ص ۲۰۰، ۱۹۹ وغيره -

گیرطرماح بن عدی نے خدمت امام میں عرض کیا: میرے آتا! آپ کے ساتھ تو کوئی آدی ہی نہیں۔ آپ کے ساتھ تو کوئی آدی ہی نہیں۔ آپ کے ساتھ تو اگرصرف یہی لوگ (خراوراس کے لئکری) جنگ کریں تو کافی ہوں گے۔ طالا نکہ میں نے کوفہ کے باہراس قدر لئکر کثیر دیکھا ہے کہ اتا بڑا لئکراس تے قبل میری آتھوں نے نہیں دیکھا۔ میں نے اس اجتماع کا سب دریافت کیا تھا۔ تو جھے بتایا گیا کہ بیاں لیے جمع کیا گیا ہے کہ یہاں اس کا جائزہ لیا جائے گا چرا سے حسین کے ساتھ لؤنے نے کے بیجا جائے گا۔ میں آپ کو فعدا کا واسط دیتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو ان کی طرف ایک بالشت بھی آگ نہ برختے۔ اور اگر آپ کوئی محفوظ جگہ چاہتے ہیں تو ہمارے پہاڑ ''آ جا'' پر تشریف لائے۔ جہاں غتا و برختے۔ اور اگر آپ کوئی محفوظ جگہ چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارے پہاڑ ''آ جا'' پر تشریف لائے۔ جہاں غتا و حمیر کے باوشاہ اور نعمان بن منذر بیسے سلاطین بھی ہم پر قالونہیں پا سکے۔ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ ہفتہ عشرہ کے اندر جب تگ ان کا ایک ہفتہ عشرہ کے اور جب تگ ان کا ایک ہفتہ عشرہ کی وعائے خیر کے اور بین ہو لاء القوم (عہداً و میثاقاً) جہاکوں کہ معدارت چاہی کہ ﴿ قعد کیان بیننا و بین ہو لاء القوم (عہداً و میثاقاً) مول لسنا نقدر معه علی الانصواف و لا ندری علی ما تنصوف بنا و بھم الامور فی عاقبة کے ہم اس مول کی اس بیش کی اور طرف نہیں جا سکتے۔ نہ معلوم ان کا اور ہمارا کوئہ کی اور طرف نہیں جا سکتے۔ نہ معلوم ان کا اور ہمارا معالمہ بلاً خرکہاں تک منجر ہو۔

ا ققام، ص ۲۹۹، ۳۰۰ نفس المبهوم، ص ۱۰۱ مقتل الحسين للمقرم، ص ۱۹۹، ۲۰۰ وغيره \_ ايم بع طبري، ج ۲، ص ۲۳۱ نفس المبهوم، ص ۱۰۱ \_

## ع پندر ہویں منزل: قصر بنی مقاتل

عذیب الہجانات سے روانہ ہوکر حضرت امام حسین العلی قصر بنی مقاتل کے مقام پر پہنچے۔امام نے وہاں قیام فرمایا۔ دیکھا وہاں کچھ خیمےنصب ہیں۔ دریافت کرنے پرمعلوم ہوا کہ بیعبیداللہ بن حرجعفی کے خیمے ہیں۔ جو کہ کوف کے مشہور شہسواروں میں سے تھا۔ امام الطفی نے حجاج بن مسروق جعفی رضوان اللہ علیہ کو اسے بلانے کے لیے بهجار جب قاصدنے جاکرامام کا پیغام ویا تو اس برقسمت نے کہا: ﴿إِنَّا لِللَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ میں نے تو کوف ای لیے چھوڑا تھا کہ جب امام حسین کوفہ میں داخل ہوں تو میں وہاں موجود نہ ہوں۔ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ وہ مجھے دیکھیں۔ یا میں ان کو دیکھوں۔ قاصد نے خدمت امام میں حاضر ہوکر تمام ماجرا بیان کیا۔امام الظیمی خود بنفس نفیس چل کراس کے پاس تشریف لے گئے۔اوراہے دعوت نصرت دی کیکن عبیداللہ نے اپنے سابقہ کلام کا اعادہ کر کے امام کا ساتھ دینے سے معذرت ظاہر کی۔ امامؓ نے دوبارہ اسے اس سعادت کے حاصل کرنے کی دعوت دی۔ مگر اس کے بخت نے یاوری ند کی اور اس برقسمت نے اس سعادت کو حاصل کرنے سے انکار کر دیا۔ اور ٹال مٹول سے کام لیا۔ بالآ خرامامٌ نے فرمایا: ﴿فان لم تنصرنا فاتق اللّٰه ان تكون ممن يقاتلنا فو اللّٰه لا يسمع و اعيتنا احد ثم لا ينصونا الا هلک ﴾ اگرتم جاري تفرت نہيں كرتے تو كم از كم خيال ركھنا ان لوگوں ميں سے نہ ہونا جو ہم ہے جنگ کریں گے کیونکہ جوشخص ہاری آ واز استغاثہ کو سنے گا اور پھر ہماری نصرت نہیں کرے گا وہ ہلاک و ہر باد ہو جائے گا۔اس نے کہا: البتہ ایسا ہرگز نہ ہوگا۔اس کے بعد امام اٹھ کرواپس اپنی قیام گاہ پر آ گئے۔ متاریخ شاہد ہے کہ جب تک عبیداللہ زندہ رہا۔اس سعادت ہے محرومی پر کف افسوس ملتار ہااور وہ امیر مختار کے ساتھ انتقامی کارروائیوں میں شر یک بھی ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا ہ

في الك حسرة ما دمت حيا ترود بين صدرى و الترّاقى ولو انى أواسيسة بنفسى لنسلست كرامة يوم التلاق لقد فاز الاولى نصروا حسينًا وخاب الآخرون ذوى النفاق

ای مقام پرآنجناب کی عمرو بن قیس مشرقی اوراس کے پچپازاد بھائی سے بھی ملاقات ہوئی۔آپ نے ان سے دریافت فرمایا: کیاتم میری نصرت کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: ہم کثیر العیال آدمی ہیں اور ہمارے پاس لوگوں کی امانتیں جیں۔ نہ معلوم انجام کیا ہو؟ اور کہیں لوگوں کی امانتیں ضائع نہ ہوجا کیں۔ان سے بھی امام عالی

ل ارشاد،ص ۲۴۵ نفس المبهوم،ص ۱۰۵ عاشر بحار،ص ۱۸۸ وغیره \_ بع نفس المبهوم،ص ۲۰۱۷

. مقام نے بالآ خروہی نصیحت فرمائی جوعبیداللہ کوفر مائی تھی کہ'' دور ہو جاؤ۔ نہ مجھے دیکھو۔اور نہ میری آ واز استغاثہ کوسنو۔ ورنہ جواس آواز کو سنے گا اور پھرنصرت نہیں کرے گا تو خدااہے آتش جہنم میں منہ کے بل اوندھالٹکائے گا۔''ک جناب امام حسین نے رات قصر بنی مقاتل میں گزاری۔ رات کے آخری حصہ میں جناب نے وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا۔اورروا تکی ہے قبل آپ کے حکم سے کافی یانی ہمراہ لے لیا گیا۔ چنانچہ قافلہ رواں ہوا۔ابھی تھوڑا رات طے كيا تھا كہ جناب سيرالشہد اءكو ﴿إِنَّا لِللَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ زَاجِعُونَ وَ الْحَمُدُ لِللَّهِ زَبّ الْعَالَمِينَ ﴾ يرْحت ہوئے سنا گیا۔ دو تین دفعہ آ یہ نے ایسا کہا۔ شنہراد ہلی اکبڑنے جو گھوڑے پر سوار تھے آ گے بڑھ کرعرض کیا کہ بابائے بزرگوار! ان كلمات كري صنى كاسب كيا ب؟ آت فرمايا: ﴿انسى خفقت خفقة فعن لى فارس على فوس وهو يقول القوم يسيرون و المنايا تسرى اليهم فعلمت انّها انفسنا نعيت الينا ﴾"( ابحي المحي محور ـــــ یر) میری آ تکھ لگ گئی تھی۔ میں نے عالم خواب میں ایک سوار کو دیکھا جو یہ کہدر ہاہے کہ بیلوگ تو چل رہے ہیں۔اور موت ان کی طرف آ رہی ہے۔ پس میں نے معلوم کرلیا ہے کہ جمیں موت کی اطلاع دی گئی ہے۔ "بین کرشنرادہ نے عرض كيا: ﴿ يِمَا ابت لا اراك اللُّه سوء السنا على الحق؟ ﴾ اب يدر بزرگوار! خدا آپ كوبھى كوئى برائى نه وكهائ \_كيابم حق رنبيل بير\_آب نفرمايا: ﴿بلبي والذي اليه موجع العباد ﴾ اس خدا كالتم جس كي طرف تمام بندول كى بازگشت ہے۔ يقيناً ہم حق پر ہیں۔ شمرادہ نے كہا: ﴿ فائسًا اذا لا نسالي ان نموت محقين ﴿ پُر ہمیں کوئی اندیشہیں کہ قت پرہمیں موت آ جائے!شہرادہ کا بیجواب باصواب من کرامام نے فرمایا: ﴿جنزاک اللَّه من ولد خير ما جزي ولداً عن والدم ﴾ "بينا! جوبهترين جزاكي بيني كوباب كي طرف عل على على عراضه تمہیںعطافرمائے۔'' <sup>کے</sup>

### سولهوي منزل: نينوا

سرکارسیدالشہد اءالظ قصر بنی مقاتل ہے روانہ ہوکر برابر راستہ طے کرتے ہوئے نینوا کی سرزمین میں پہنچ ۔ نینوا، غاضر بیاور شفیہ وہاں اس زمانہ میں چھوٹی جھوٹی بستیاں تھیں ۔ ٹربھی اپنی سیاہ سمیت ساتھ ساتھ تھا۔ جب قافلہ اس مقام پر پہنچا۔ تو کوفہ کی طرف ہے ایک مسلح ناقہ سوار آتا ہوا دکھائی دیا۔ اے و کھے کر سب رک گئے۔ جب قریب آیا تو اس نے ٹر اور اس کے ساتھوں پر سلام کیا۔ گرامام حسین اور ان کے اصحاب کوسلام نہ کیا۔ بعد از ال اس

ا مقتل الحيين للمقرم ، ص ٢٠ مقاب الإعمال ، ص ٣٥ \_ رجال كشى ، ص ٢٠ \_ بحواله مقتل الحسين للمقرم ، ص ٢٠٥ \_

ع ارشاد،ص ۲۳۵ مقتل عوالم میں اس واقعہ کا بمقام عذیب بوقت قیلولہ اورخوارزی نے بمقام تعلیبیہ بوقت قیلولہ ذکر کیا ہے گرمعتبر روایت وہی ہے جوارشادﷺ مفید میں مذکور ہے۔ فلا تغفل۔

نے تُرکوائن زیاد کا ایک خط دیا جس میں لکھاتھا: ﴿اما بعد فیجعجع بالحسین حین تأتیک کتابی هذا و الله بقدم علیک رسولی و لا تنزله الا بالعواء فی غیر خضر (حصن) و علی غیر ماء و قد امرت رسولی ان بلزمک و لا یفارقک حتی یاتینی بانفاذک امری و السلام ﴿ \_ ''جب تهہیں میرا خط طے تو وہیں حین کوروک لو۔ اوران کو ب آب و گیاہ جگہ پراتر نے پر مجبور کر دو۔ میں نے اپنے قاصد کو کہہ دیا ہے کہ یہ تہمارے ساتھ رہے کہ این زیاد کو ترکم روی کی تم اطلاع سے ساتھ موتا ہے کہ این زیاد کو ترکم روی کی اطلاع الی تھی مقرر کر دیا۔

بہرحال ان حالات میں اصحاب حسین کے اندر غیر معمولی جوش پیدا ہوا۔ چنا نچہ جناب زہیر بن قین نے خدمت امام میں عرض کیا: میرے آقا حالات نے جوصورت اختیار کرلی ہے وہ ظاہر ہے ابھی ان اوگوں سے نمٹ لینا چاہئے کیونکہ بعد میں اس قدر کثیر فوج آجائے گی کہ جس کے مقابلہ کی ہمیں تاب و تو انائی نہ ہوگی۔ گرامام نے بیہ جواب باصواب دے کراپی صلح جوئی پرمہر شبت کردی کہ رہما کنت لابدا ہم بالقتال کی میں ہرگز جنگ کی ابتداء نہیں کرنا چاہتا۔ سے

ا ارشاد، ص ۲۳۶ نفس آمهموم ، ص ۱۰۸ مقتل الحسین ، ص ۲۰۷ سال خبار القوال ، ص ۲۵۳ سے نفس آمهموم ، ص ۱۰۹ سے ارشاد، ص ۲۳۶ سطیری ، ج۲ ، ص ۲۳۳ وغیرہ سے ارشاد، ص ۲۳۶ سطیری ، ج۲ ، ص ۲۳۳ وغیرہ سے ارشاد، ص ۲۳۶ سطیری ، ج۲ ، ص ۲۳۳ وغیرہ سے ا

#### كربلامين وروو

اس کے بعدامام نے تر سے فرمایا: ہمیں تھوڑا سا آگے چلے دو۔ چنانچداہمی آپ نے تھوڑا ہی راستہ طے کیا تھا کہ ترا ہی ہے ماتھ آگے آکر سر راہ ہوگیا۔امام نے دریافت کیا: ﴿ما اسم هذه الارض ﴾ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ عرض کیا گیا کہ اسے کر بلا کہتے ہیں۔ ﴿فدم عت عیناہ و قال اللّٰهِم انّی اعوذ بک من الکرب و البلاء ﴾ سیدالشہد ان نے آبدیدہ ہو کر کہا: یااللہ ہم کرب و بلاسے تیری پناہ ما نگتے ہیں۔ پھریہ بھی فرمایا: ﴿هذا موضع کرب و بلا ہے تیری پناہ ما نگتے ہیں۔ پھریہ بھی فرمایا: ﴿هذا موضع کرب و بلاء ﴾ بیرن و الم کا مقام ہے۔ اس کے بعد تھم ویا: ﴿انزلوا ﴾ یہاں اتروکیونکہ ﴿هاهنا محط رحالنا و مسفک دمائنا و هنا محل قبور نا بھذا حدثنی جدّی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و الله ﴾ بی ہماری مسفک دمائنا و هنا محل قبور نا بھذا حدثنی جدّی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و الله ﴾ بی ہماری نادار جناب رسول خدا ﷺ نے مجھای جگہ کی اطلاع دی ۔ ہی ہماری قبروں کا محل ہے۔ ہی ہمارے جگھای اطلاع دی ۔ ہی ہماری قبروں کا محل کے۔ ہیرے جد

ر دومحرم النبی بروز پنجشنبه کا واقعہ ہے۔ وہاں اتر نے کے بعد آنجناب نے اپنے اصحاب سے فرمایا:
﴿ النساس عبید الدّنیا و الدّین لعق علی السنتھ میحوطونهٔ مادّرت معایشهم فاذا محصوا بالبلاء قل
السدیّانون ﴾ عام لوگ دنیا کے بندے ہیں اور انہوں نے دین کوچا ٹا بنایا ہوا ہے۔ وہ دین سے اس وقت تک وابستہ
رہتے ہیں۔ جب تک ان کی معیشت تُحیک رہے لیکن جب سی آ زمائش کا وقت آ جائے تو ویندار لوگ بہت ہی قلیل
ثابت ہوتے ہیں۔

جب خيام حيني "نصب بو چكتوروايات مين وارد بكد ركارسيدالشهد اءالطكي في سب سے پهلاكام بيد كياك، ﴿ جسمع ولده و اخوت به و اهلبيته و ثم نظر اليهم فبكى ساعة ثم قال اللهم انا عترة نبيك محسمد وقد اخر جنا و طردنا و از عجنا عن حرم جدنا و تعدّت بنو اميّة علينا اللهم فخذلنا بحقنا و انصرنا على القوم الظّالمين ﴾

آ پٹے نے اپنے تمام اعزہ وا قارب کواکٹھا کیا اور ایک ساعت تک ان کی طرف دیکھنے کے بعد رو دیئے۔ اور ہارگاہِ قدرت میں عرض کیا۔ یا اللہ ہم تیرے نبی محمد کی عترت ہیں۔ ہمیں زبردئ اپنے جدنامدار کے حرم سے دور کیا

ل لبوف سيد بن طاؤس بص الك نفس المهموم بص ااا - عاشر بحار بص ٨٨ ا مقتل الحسين للمقرم بص ٢٠٨ وغيره -

ع ارشاد بس ۲۴۷ طبری ، ج۲ ، ص۲۳۳ کال ، چ۸ ، ص ۲۱ وغیره

لي تقس المجموم بص الا\_

الکیا ہے۔ اور بنی امیہ نے ہم پرظلم وستم کیا ہے۔ تو ہمارے حق کو حاصل فرما۔ اور ہمیں ظالموں پر فتح ونصرت عطا کر ۔ امام حسین الظیمائی کے کر بلا میں تشریف لانے کے بعد بیر پہلی مجلس حسین تھی۔ جو کر بلا میں پڑھی گئی۔ بعض اربابِ مقاتل نے اس مقام پرامام عالی مقام کا وہ خطبہ اور اصحابِ حسین کے تائیدی ایمان افروز کلمات نقل کئے ہیں۔ جو ہم منزل ذی حسم کے مقام پرنقل کر بچکے ہیں۔ ویسمکن المجمع بالتہ کو ادو اللّٰہ العالم بالا سواد۔

ايكمشهور واقعه يرتنقيد

'' حضرت کے داخلہ کر بلا کے بعد عام طور پر ایک روایت یہ بھی مشہور ہے کہ آپ نے نینوا، غاضریہ کے باشندوں کو جو اس زمین کے مالک تھے۔ بلوا کر فر مایا کہ میں یہاں قتل کیا جاؤں گا۔ میرے دوست دُور دُور سے زیارت کو آئیں گے۔ اس لیے چاہتا ہوں کہ اس زمین کومیرے ہاتھ فروخت کر دو۔ وہ لوگ راضی ہوئے تو آپ نے ساٹھ ہزار درہم مرحمت فر مائے۔ مگر بیر دوایت سوائے معمولی کتابوں کے سی معتبر کتابوں میں نہیں پائی جاتی۔ مولوی منام حسنین صاحب مرحوم اپنی کتاب ما تین، جلد اول کے صفحہ ۲۹۳ میں فرماتے ہیں کہ '' بیر دوایت کسی کتاب میں بعضمون مندرجہ بحر المصائب نہیں پاتی جاتی ۔ اور آج تک مجھ کو اس کی سند نہیں ملی۔ بہر حال علامہ کنوری نے اس دوایت کوشن بحر المصائب کے حوالہ نے قتل کیا ہے۔ حالا نکہ بحر المصائب تاریخی کتاب کا درجہ نہیں رکھتی بلکہ وہ بہت ک بے مرو پار دوایات کا مجموعہ ہے۔'' و اللّٰہ العالم۔

ا نفس المهموم بس الامقتل الحسين بس ٢٠٨ - دقائع ايّا م محرم بس ؟؟ وغيره -يوم المجاهد علم ، حصة أول بس ١٩٨ -

#### ﴿ بيسواں باب ﴾

# دومحرم سے شب عاشوراتک کے حالات وواقعات

امام حسين الطيكا كان ابن زياد كاخط

مع ليا لنس المهوم من ااا\_مقتل الحسين من ٢١٣ \_ قشام من ٢١٠ وغيره \_

بعض کتب بیر و تواریخ بیس کتھا ہے کہ جب کر نے امام کے کر بلا میں ورود کی اطلاع این زیاد کودی تو این زیاد نے اس مضمون کا ایک خط حضرت امام عالی مقام کی خدمت میں بھیجا۔ ﴿اصا بعد فقد بسلغنی یا حسین نزولک بکو بلاء و قد کتب الی امیر المؤمنین یزید ان لا اتوسد الوثیر و لا اشبع من المخمیر و او المحقک باللطیف المخبیر او ترجع الی حکمی و حکم یزید والسلام ﴿'اَ صِین! بھے آپ کر بلا المحقک باللطیف المخبیر او ترجع الی حکمی و حکم یزید والسلام ﴿'اَ صِین! بھے آپ کر بلا کی اطلاع ملی ہا ورامیر یزید نے بھے یہ کھے ہے کہ میں اس وقت تک نہ زم تکیہ پر سررکھوں اور نہ عدہ خوداک کھاؤں جب تک آپ گوتی نہ کرلوں گریہ کہ آپ میر اور یزید کے کم کے سامنے سرتنام م کردیں۔' یہ خطا مام کو پہنچا۔ تو آپ نے پڑھنے کے بعدا سے کھیئک دیا اور فرمایا: ﴿لا افلح قوم اشتر و ا مرضات المخلوق بست حط المخالق ﴾ وہ گروہ کھی فلاح عاصل نہیں کرسکتا۔ جو خالق کی ناراضی کے عوض مخلوق کی رضا مندی خرید ۔۔ بہت قاصد نے جواب فقد حقت علیہ کلمة بہت قاصد نے جواب فقد حقت علیہ کلمة العذاب ﴾ میرے پاس اس خط کا کوئی جواب نیس ہے یہلون عذاب خداوندی کا مستحق بن چکا ہے۔

جب عراق کے گورز عبیداللہ بن زیاد کو امام کے ورودِ کر بلاکی اطلاع ملی تو اس نے امام عالی مقام کے قل و قال کے لیے کوفہ سے فوجیں بھیجنا شروع کر دیں۔ چنا نچہ اکثر محقق ارباب تاریخ کے بیان کے مطابق پہلے پہل عمر بن سعد ( ملعون ) ۳ محرم الحرام کو چار ہزار کالشکر جز ار لے کرفل امام کے ناپاک ارادہ سے وار دِکر بلا ہوا۔ اس کی روائی کا ماجرا اس طرح ہے کہ قزوین (ایران) کے مضافات میں دیلمیوں نے خروج کر کے سرحدی علاقہ میں ''دشتی '' پر قبضہ کرلیا تھا۔ ابن زیاد نے عمر سعد کو علاقہ رَئے و دستین کا پروانہ دے کران لوگوں کی سرکو بی اور مقبوضہ علاقہ کی بازیابی کی مہم پرروانہ ہونے پر مامور کیا تھا۔ اور بعض اخبار و آثار کے مطابق و ، کوفہ سے روانہ ہوکر بمقام ''حمام اعین'' لا وَلشکر سمیت خیمہ زن تھا کہ اس اثنا میں حضرت امام حسین کے کر بلا میں وارد ہونے کی ابن زیاد کو اطلاع ملی۔ اس لیے اس

نے ابن سعد کو واپس بلا کرکہا کہ پہلے اس کر بلا والی مہم سے فارغ ہولو۔ اس کے بعد دستنگی والی مہم پر روانہ ہونا۔ ابن سعد نے معذرت کے لہجہ جس کہا۔ اگر آپ جھے معاف کر دیں اور فلاں فلاں آ دمیوں کواس مہم پر روانہ کر دیں تو بہتر ہوگا۔ ابن زیاد نے جھلا کر کہا: ہم نے مشورہ لینے کے لیے تہمیں نہیں بلایا۔ جانا ہے تو خود کر بلاکا رخ کرو۔ ور ندر کے کا پروانہ واپس کر دو۔ ابن سعد نے ایک رات کی مہلت طلب کی۔ واپس گھر آیا۔ احباب وا قارب سے مشورہ کیا۔ سب نے اے اس مشخوم ارادہ سے روکا۔ بعض (ابن سعد کے بھا نج حمزہ بن مغیرہ) نے تو یہاں تک اے کہا کہا گرتو تمام روئے زمین کا بادشاہ ہوتا اور تجھے اپنی تمام بادشا ہت سے دستبر دار ہونا پڑتا تو یہ بہتر تھا اس سے کہ امام سین کے فون سے اپنے ہاتھ رنگین کرکے ہارگاہ خدا میں حاضر ہو۔ ابن سعد نے وعدہ بھی کرلیا کہ میں ایسانہیں کروں گا گرعلاقہ نون سے اپنے ہاتھ رنگین کرکے ہارگاہ خدا میں حاضر ہو۔ ابن سعد نے وعدہ بھی کرلیا کہ میں ایسانہیں کروں گا گرعلاقہ رئے کے حاصل کرنے کا بحوت اس کے مر پر بچھ اس طرح سوارتھا کہ وہ اسے کسی قیمت پر چھوڑ نے کے لیے تیار نہ قارمہور ہے کہ ابن سعد نے وہ رات انتہائی تیم ومراسمیگی کے عالم میں اور برابر یہ کفریہ اشعار پڑھنے کے عالم میں قیار مرابر یہ کفریہ اشعار پڑھنے کے عالم میں اور برابر یہ کفریہ اشعار پڑھنے کے عالم میں گاران کی ۔ ۔

الى خطة فيها خرجت لحين افكر فى امرى على خطرين ام اصبح ماثوماً بقتل حسين لعمرى ولى فى الرئ قرة عين حجاب ولى فى الرئ قرة عين ونار تعذيب و غلّ يدين اتوب الى الرّحمٰن من سنتين و ان كنت فيها اعظم التقلين وما عاقل باع الوجود بدين

دعانی عبید الله من دون قومه فو الله لا ادری و انی لحائر و اترک ملک الرائے والری میتتی؟ حسین ابن عمی و الحوادث جمة وفی قتله نار التی لیس دونها یقولون ان الله خالق جنه فان صدقوا فیما یقولون اننی و ان الله العرش یغفر زلتی و ان الله العرش یغفر زلتی

بالآخراس شقی از لی نے یہی فیصلہ کرلیا کہ ہر چہ بادا باد میں ملک رئے سے دستبردار نہیں ہوسکتا۔ اس کا فالص مادی کا فرانہ اندازِ فکریہ تھا کہ حکومت رئے نفذ ہے۔ اور جنت ادھار۔ اس نفذکو چھوڑ کراُ دھار کے پیچھے نہیں پڑنا چائے۔ چنانچہ اس نے ابن زیاد سے اپنی رضامندی و آ مادگی کا اظہار کر دیا۔ اور ابن زیاد نے اسے وہی چار ہزار کا لئکر جرار دے کر جو پہلے اسے دیلمیوں کی سرکو بی کے لیے دیا تھا۔ اب نواستہ رسول کو شہید کرنے ، خانواد ہُ نبی کے بچوں کو بیتم کرنے ، اور مخدرات عصمت و طہارت کو بے مقعد و چا در کرنے کے لیے کر بلا روانہ کیا اور بیشقی از لی ۳ محرم کے لیے کر بلا روانہ کیا اور بیشقی از لی ۳ محرم کے لیے کہ انداز کو بے مقعد و چا در کرنے کے لیے کر بلا روانہ کیا اور بیشقی از لی ۳ محرم کے دیا تھا۔

الحرام الإه كودار دِكر بلا بوا-

ابن زیاد کافل فرزندرسول کے لیے لوگوں کو برا عیخت کرنا

ادھر کوفہ میں بدنہا دابن زیاد کی ہے کیفیت تھی کہ وہ لوگوں کو جامع مسجد میں جمع کر کے مال و دولت کا لا کچ وے کر نیز تہدید و وعید سے یزید عنید کی اطاعت و فرما نبرداری کرنے پر آمادہ کررہا تھا۔ چنانچہ ہر ہر آ دمی کے وظائف مقررہ میں نقد سوسو درہم کا اضافہ کر دیا تھا۔ مزید احتیاط کی خاطر کوفہ ہے نکل کر مقام''نخیلہ'' (جو کہ کوفہ ہے پچھ فاصلہ پر کر بلا کے راستہ میں واقع ہے) میں اقامت اختیار کر رکھی تھی۔ اس کو بیاطلاع بھی ملی تھی کہ لوگ چونکہ حضرت امام حسین کے ساتھ جنگ کرنا پندنہیں کرتے۔اس لیے پچھلوگ کوفدے رواند جوکر رائے سے واپس چلے آتے ہیں۔ اس لیے ملعون نے سعد بن عبد الرحمٰن کواس کام پرمقرر کیا کہ وہ جبچو کرے اور اسے اگر کوئی ایباشخص ملے تو اسے پکڑ کر دربار میں پیش کرے۔ چنانچے سعد مذکور نے ایک شامی سابی کو جو کسی کام کے لیے نشکر سے واپس کوف میں آیا تھا۔ پکڑ کرابن زیاد کے بہاں پیش کیا اور اس نے اس کے تل کا تھم صادر کیا۔ چنانچہاسے قبل کر دیا گیا۔اس واقعۂ ہا کلہ کا بیاثر ہوا۔ کہ پھر کسی شخص کولٹکر سے واپس آنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ ابن زیاد برابرلشکر پرلشکر بھیجنا رہا۔ چنانچہ چوتھی محرم کو شمر بن ذی الجوش کو جار ہزار، بزید بن رکا بے کلبی کو دو ہزار اور حصین بن نمیر کو فی کو جار ہزار کالشکر جر ار دے کر روانہ کیا۔ یہ اس طرح برابر بیسلسلہ جاری رہا۔ اس کا نتیجہ تھا کہ بیجے روایت کی بناپرنویں ماہ محرم کوکر بلا میں سپاہ مخالف کی تعدادتمیں ہزار کو پہنچ گئی تھی۔ (اس کی تفصیل بعد میں آئے گی انشاء اللہ) نیز بعض آ ثار ہے معلوم ہوتا ہے کہ ابن زیاد نے کر بن قیس جعفی کو یانچ سوسلح سیابی دے کر''بل فرات'' (جو کر بلا کے راستہ میں واقع تھی) پر اس غرض سے تعینات کیا تھا کہ کوفہ کا کوئی آ دمی حضرت امام حسین کی نصرت وامداد کے لیے نہ جا سکے۔ م

بہرحال جب ابن سعد کر بلا میں پہنچا۔ اور تُربھی اپنظر سمیت اس کے ، تھ شامل ہو گیا تو اس نے پہا کام میرکیا کہ قاصد بھیج کر حضرت امام حسین سے تشریف لانے کا سب دریافت کیا۔ پہلے س فرنس لے لیے کثیر بن مبد اللہ معنی کو بھیجا جو کہ بدترین خلائق ، بہت جری وجسور اور خون ریز آ دمی تھا۔ سرکار امام میں پہنچنے سے پہلے جناب ابو شمامہ صائدی نے اس کا راستہ روگ کر کہا کہ گلواریبیں رکھ کر بارگاہ امام میں جاؤ۔ اس نے انکار کیا۔ ابو ثمامہ نے کہا:

ل ارشاد فينخ مفيد بس ٢٣٦ لنس المهوم بس ١١٣ - ققام بس ٢١١ مقتل الحسين بس ٢١٦ . نير . .

ع تقام بص ١٣٣، بحوالدروسة الصفاء-

س وقائع ايام محرم بس ٢٠٩ وغيره-

س مقل الحسين للمقرم من ١١٢ بحواله كتاب الأكليل للبمد اني ، ج ١٠١٠ من ١٠١٠ -

اور کی صورت یہ ہوسکتی ہے کہ میں تیری تلوار کے قبضہ پر ہاتھ رکھتا ہوں اور ای حالت میں خدمت امام میں لے اور کا داس نے ایما کرنے ہے بھی انکار کیا۔ ابو تمامہ نے ولیری کے ساتھ جواب دیا۔ پھرتم خدمت امام میں بھی نہیں جا سکتے۔ اس پر طرفین میں سخت کلامی ہوئی اور بالآ خروہ شقی واپس چلا گیا۔ پھرابن سعد نے قر ق بن قیس حظلی کو اس مقصد کے لیے منتخب کیا۔ چنا نچاس نے امام عالی مقام کی خدمت مبارک میں حاضر ہوکر پسر سعد کا پیغام پنچایا۔ اس مقصد کے لیے منتخب کیا۔ چنا نچاس نے امام عالی مقام کی خدمت مبارک میں حاضر ہوکر پسر سعد کا پیغام پنچایا۔ امام اللی ان اقدم علینا فاما اذا کو هتمونی انصر فت عنکم پنتہارے شہر (کوفہ) والوں نے مجھے لکھا کہ ہماری طرف آ ہے۔ اب آگرتم میرا آنا پندئیس کرتے تو میں واپس جلا جاتا ہوں۔

قاصد نے واپس جاکر جب ابن سعد کوامام کا بیمصلحانہ جواب دیا تواس نے خوش ہوکر کہا کہ ﴿ اوجو ان یعافنی اللّٰه من حوبه ﴾ ''امید ہے میں حسین کے ساتھ جنگ کرنے ہے نی جاؤں گا۔'' پھرامام کے جواب کی روشی میں تمام صورت حال ابن زیاد کولکھ کر بھیج دی۔ حسان بن قائد عیسیٰ بیان کرتا ہے کہ جس وقت پسر سعد کا خط ابن زیاد کو ملاقویں اس وقت اس کے پاس موجود تھا۔ اس نے خط پڑھنے کے بعد متکبرانہ وکا فرانہ انداز میں بیشعر پڑھا۔

الآن اذا علقت محالبنا به

یوجوا النجاۃ ولات حین مناص

"اب جبکدان میں ہمارے چنگل گڑ گئے ہیں۔ گلوخلاصی کی امید کرتے ہیں۔ اب چھٹکارے کا کوئی وقت یں ہے۔"

اس کے بعد عمر بن سعد کواس مضمون کا خط لکھا: ﴿اما بعد فقد بلغنی کتابک و فهمت ما ذکرت فاعرض علی الحسین ان یبایع لیزید هو و جمیع اصحابه فاذا هو فعل ذلک رأینا رأینا والسلام ﴾ "مجھتم ارا خط ملا اور حالات واضرہ ہے آگائی ہوئی۔ (امام )حسین ہے یہ کہوکہ وہ اپ تمام اصحاب سمیت پہلے پریکی بیعت کریں پھر ہم ان کے بارے میں اپنی رائے کا جائزہ لیس گے۔ والسلام۔ جب ابن سعد کو ابن زیاد کا بیت تشددانه خط ما اتو اس نے کہا: ﴿قد خشیت ان لایقبل ابن زیاد العافیة ﴾ "مجھے پہلے بی بیاندیشتھا کہ ابن زیاد صلح و آشی کی گفتگو تبول نہیں کرے گا۔ ' ا

عمر بن سعد چونکہ جانتا تھا کہ امام عالی مقام اس ناروا مطالبہ کو ہر گز قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے اس نے اے خدمت امام میں پیش کرنے کی جسارت ہی نہیں گی۔ عمالحت سے ابن سعد ناامید ہوکر اب فرزندر وں سے

ا ارشاد،ص ۲۴۷\_ققام،ص۳۱۳ نفس المجموم،ص۱۱۱ وغیره ۱ قری عاشر بحارالانوار،ص ۱۸۹ ...

الونے کی تیاری میں ہمتن مشغول ہوگیا گراخبار و آثار سے جو پچھ واضح و آشکار ہوتا ہے۔ وہ ہے کہ اس کی مصالحانہ کھ کوششیں اس کے بعد بھی چند ونوں تک جاری رہیں کیونکہ وہ محض طمع دنیا میں اس جرم شنیع کا ارتکاب کرنے پر آ ماوہ ہوا تھا۔ ورنہ دل سے نہیں چاہتا تھا کہ اس جرم کا مرتکب ہو۔ بیسلسلہ اس وقت موقوف ہوا جب خولی بن پزید ملعون نے پر سعد کی اس روش ورفار کی شکایت ابن زیاد بدنہا دکو کر بھیجی۔ اور اس بدنہا دکا تہدید آمیز خط ابن سعد کے پاس آیا۔ اس کے بعد بید بربخت قبل حسین پر بالکل تل گیا۔ جس کا نتیجہ جسے عاشوراء تمام اہل عالم نے دکھ لیا۔

ان امور کی تفصیل ناظرین کرام آنے والے بیانات میں ملاحظہ کریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک

ضروری امر کی وضاحت کردینا مناسب معلوم ہوتی ہے۔

امام عالى مقام كے جواب پر تبصرہ اور ایک مشہور غلط نبی كا از الم

بعض کوتاہ اندیش لوگ امام عالی مقام کے اس جواب باصواب پر جوآ پ نے عمر بن سعد کے قاصد کو دیا تھا اوراس ہے قبل مُر کے ساتھ پہلی ملاقات میں بھی اس بات کا اظہار کر چکے تھے۔ ( کداگرتم اپنے عہدو پیان پر قائم نہیں تو مجھے واپس جانے کی اجازت دے دی جائے ) مختلف چہے گوئیاں کرتے ہیں۔''امام حسینؑ کواپنے انجام کاعلم نہ تھا۔'' کسی خاص مشن کو لے کرنہیں اٹھے تھے۔''''اگر ابن زیاد کی طرف سے واپسی کی اجازت مل جاتی تو پھراماتم کیا کرتے؟ ان کاطریق کارکیا ہوتا؟''اگر دین کی بقاءآ پ کی شہادت میں پوشیدہ تھی اورای مقصد کے پیش نظری کر بلا کے لق و وق صحراء میں تشریف لائے تھے تو پھر واپس جانے کی تمنا کا اظہار چدمعنی دارد؟'' بیداور اس قتم کے متعدد سوالات كئے جاتے ہیں۔حقیقت بیہ بے كدا يسے بودے اور ركيك سوالات و بنى لوگ كر سكتے ہیں جن كے ذہنوں كى كى مطلب كى گرائى تك رسائى نېيى بوكتى ﴿و كلَّه بوا بما لم يحيطوا بعلمه و لمَّا يأتهم تأويله ﴾ ورنفتم و ذ كا اور ذبن رسار كھنے والے حضرات جانتے ہیں كہ اس تتم كے مقامات پر اس فتم كے زم جوابات ميں كيا حكمت و مصلحت مضمر ہوتی ہے؟ جناب امام حسین القلیلا کو باعلام ایز دی و باعلام نبوی ومرتضوی ضرور اپنے انجام کاعلم تھا جس کا وہ بوقت روانگی بعض اشخاص ہے اظہار بھی کر چکے تھے۔ (جیسا کہ ہم قبل ازیں مدینہ ہے آپ کی روانگی کے حالات میں قلم بند کر چکے ہیں) وہ یقینا ایک عظیم مقصد کے ماتحت یہاں تشریف لائے تصاور وہ تھا دین اسلام کی بقاء کا انتظام اورانیانیت کے تحفظ کا اہتمام۔ وہ علم امامت اور حالات حاضرہ کے ماتحت میربھی جانتے تھے کہ ابن زیاد برنہادان کی خواہش کوشلیم نہیں کرے گا۔امام تو امام خود پسر سعد کا بھی یہی خیال تھا کہ ابن زیاد سلح وہ شتی کی گفتگو کو قبول نہیں کرے گا\_(جیبا کدابھی ہم اوپراس کا بیعندیہ بیان کر چکے ہیں) اور ظاہر ہے کہ جب تک ابن زیاد منظوری نہ ویتا کر یا ابن سعد کے اس مطالبہ کوشلیم کرنے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا تھا۔لہٰذا ان حقائق کے بعد اس سوال کا تو کوئی محل ہی باقی کلیہ

فنہیں رہ جاتا کہ اگر ابن زیاد آئے کی خواہش کو مان لیتا تو پھر آئے کا طریق کار کیا ہوتا؟''اب صرف یہ بات جواب طلب رہ جاتی ہے کہ امام الطفی کے بیسب کچھ جانے کے باوجود کہ ان کا بیمطالبہ منظور نہیں ہوگا۔ پھراس کا اظہار كيوں فرمايا؟ اس كا جواب بالكل واضح وعيال ب\_رمز ناشناس معترضين كے مندميں لگام دينا جا ہے تھے جوآج بردى سادگی اورمعصومیت کے انداز میں کہتے ہیں۔"امام نے اس کا اظہار کیوں فرمایا۔"اگرامام ایسانہ کرتے تو آج یمی لوگ بزیداوراس کے کارپردازان حکومت کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے یوں ان کی بے جاو کالت کرتے کہ بزید اوراس کے عمّال کا کیا قصور ہے۔ وہ ہرگز امام کوشہید نہیں کرنا جاہتے تھے لیکن امام نے زبردی ان پر جنگ مسلط کر دی۔اوران کوصلح و آشتی کی گفتگو کرنے کا کوئی موقع ہی نہ دیا۔اس لیے یزید کومجبوراً دفاعی اقدام کرنا پڑا جس کے نتیجہ میں امام کی شہادت واقع ہوگئے۔" حکیم اسلام امام حسین الطفی نے بی تفتگو کرے اس قتم کی قبل و قال کا ہمیشہ کیلئے دروازہ بند کر دیا۔ اور بنی امیہ کے ظلم واستبداد کا بردہ اس طرح جاک کر دیا کہ اب اسے قیامت تک رفونہیں کیا جا سكتا\_امام نے يه مصالحانه گفتگوكر كے ثابت كرديا كه بيان ير جنگ كومسلط نبيس كرنا جائے تھے۔ان كى خواہش تھى كه حکومت شریفوں کے ساتھ شریفانہ برتاؤ کرے۔ مگر قیصر و کسریٰ کے پوتے ،نشہُ اقتدار میں اس طرح سرمست اور پھور پُورتھ کدوہ جانتے ہی نہیں تھے کہ انسانیت وشرافت کیا چیز ہے؟ اور اس کے نقاضے کیا ہیں؟ انہوں نے بندگانِ خدا کو ا پناغلام اورشر بعت محمدی کو گھرکی لونڈی سمجھ رکھا تھا۔امت مسلمہ کے قوی شل ہو چکے تھے اور د ماغ ماؤف!اس لیے ان عالات میں ضرورت تھی کہ کوئی جانفروش مردِ رئر شمشیر بکف اور کفن بدوش رزمگاہ میں قدم رکھے۔ جو حکومت کی غلط کاریوں کا بردہ جاک کر کے حق وحقیقت کواس کے حقیقی خدوخال کے ساتھ اصلی لباس میں اہل اسلام کے سامنے پیش کرے۔ بیسعادت کا تبانِ قضا وقدر نے حضرت سیدالشہد اڑے مقدر میں لکھ دی تھی۔انہوں نے اس جمود وخمود کی مہر کوتوڑا۔ اور بزید کی جائزانہ بلکہ کافرانہ حکومت کو بے نقاب کر دیا اور اس کا پرچم سرنگوں کرکے عالم انسانیت کو ابدی ہلاکت سے بچالیا۔اور دین اسلام کوایک زندہ جاویدحقیقت بنادیا۔

سرداد و نداد دست در دست يزيد حقّا كه بنائے لا اله هست حسين ا

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء و الله ذو الفضل العظيم

چۇتقى محرم اور كربلاميں فوجيس ہى فوجيس

محرم کی چوتھی تاریخ کے کوعبیداللہ بن زیاد نے جامع کوفہ میں بنی امیہ کی تعریف اور قبال امام پرتحریص پر مشتل وہ خطبہ دیا جس کی طرف پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے اور پھرمقام نخیلہ میں قیام کر کے فوجیں بھیجنے اور دیگر تمام جنگی

وقائع ايام محرم ، ص ٢٠١ بحواله وسيلة النجاة طهراني \_

امور کی دیکھے بھال کرنے لگا۔اور تیسری محرم کوعمر بن سعد کو جار ہزار فوج کے ساتھ بھیجنے کے بعد برابر فوج پر فوج بھیجتا رہا۔ فوجوں اور ان کے سربر اہوں کی تفصیل مناقب بن شہرآ شوب کے بیان کے مطابق یہ ہے: (۱) کر: ایک ہزار۔ (٢) عمر بن سعد: چار ہزار۔ (٣) كعب بن طلحه: تين ہزار۔ (٣) شمرؤى الجوش: چار ہزار۔ (۵) يزيد بن ركا ب كلبى: وو ہزار۔ (۲) خصین بن نمیر: چار ہزار۔ (۷) مضامر بن رهینه مازنی: تمین ہزار۔ (۸) نصر بن حرشہ: تمین ہزار۔ (۹) هبث بن ربعی: ایک ہزار۔ (۱۰) حجار بن ابجر: ایک ہزار۔ پیکل تعداد پچپیں کے ہزار ہوتی ہے۔لیکن محققین اہل سیرو تواریخ کا بیان بہ ہے اور حضرت امام زین العابدین اور جناب حضرت امام جعفرصا دق الطّلط سے بسند معتبر نقل شدہ روایت ہے بھی ای کی تائید ہوتی ہے کہ فوج اشقیاء کی تعداد تمیں بزارتھی میلیم علیدار حمد لکھتے ہیں: ﴿ان ابسن زياد ما زال يرسل الى ابن سعد بالعساكر حتى تكامل عنده ثلاثون الفًا ما بين فارس و راجل. ثم كتب اليه ابن زياد اني لم اجعل لك علة في كثرة الخيل و الرجال فانظر لا اصبح ولا امسى الا وخبرك عندي غدوةً و عشيةً وكان ابن زياد يستحَث ابن سعد لستة ايام مضين من المحرّم ﴾ ابن زیاد بدنباد برابرنشکر پرنشکر ابن سعد کے پاس بھیجنا رہا۔ یہاں تک کداس کے پاس پیادہ اورسوارنشکر یوں کی تعداد کامل تمیں ہزارتک پہنچ گئی۔اس وقت ابن زیاد نے پسر سعد کولکھا کہ میں نے کثر ت اسپ و سیاہ کے معاملہ میں تیرے لیے کوئی عذر باقی نبیں چھوڑا۔ دیکھو ہرضج وشام میرے پاس تہاری کارکروگی کی رپورٹ موجود ہونی جاہئے۔ابن زیاد نے چھٹی ماہ محرم کے بعدابن سعد کوقال حسین پر زیادہ برا میختہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ <del>س</del>ے

یہ اس قدر لاؤلشکر، اس قدرخیل و سپاہ، کر بلا کے صحرا میں کیوں جمع کئے جارہے تھے؟ محض فرزندرسول، پروردؤ کنارِ بتول، جگر گوشئہ امام مبین، ناز پروردؤ جرئیل امین، برادرا مام حسن بجتی ، حلیف التی وسلیل الهدی حضرت سیدالشہد ائے روی وارواح العالمین لہ الفد اء کی شمع حیات کوگل کرنے کے لیے جن کے تمام اعز ہ وانصار کی تعداد بنابر مشہور کل بہتر (۷۲) نفوس تھی ، جن میں سے ۳۲ سوار اور چالیس پیادے تھے ہ

دوستان او به يزدان هم عدد

دشمناں چوں ریگ صحرا لا تعد

(اسرارورموز)

اور بنا برخیق ایک سوپنتالیس (۱۴۵) نفرتھی۔ آ ہ! کجا ۷۲ (یا ۱۳۵) نفوس زا کیہ۔ اور کہاں تمیں ہزارانسان نما خونخوار درندوں کالشکر جزار \* ب

ع عاشر بحار بص ۱۹۲، ۱۹۳۰ نفس المبهوم بص ۱۱۵۔ مقتل الحسین بص ۲۱۹ - ناسخ ، ج چ بص ۲۲۵ وغیرہ۔

ا كذا في مقتل الحسين للمقرم من ٢١٨ -وي عاشر بحار من ١٩٠لمصيبة اردت بلبّ حشاشتی شُعَلاً يطيش دخانها بدماغی اسطرح امت مسلمه خاندان نبوت كساته يسلوك كرك اجررسالت اداكر ای خشی تبت يدا ابن زياد كيف يطمع في اذلال من لم يزل بالعز مذكوراً امام حين اورا بن سعدكي آخرى مصالحان گفتگواور ناكامي

قبل ازیں اشارہ کیا جاچکا ہے کہ ابن سعد بد بخت محض دنیائے دوں کے بے پناہ طمع و لا کچ کا شکار ہو کر فرزند رسول کے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ ہوا تھا۔ ورنہ وہ جا ہتا نہیں تھا کہ آئے کے خون مقدس سے اپنے ہاتھ رنگین کرے اوراس جرم علین کا مرتکب ہو۔اس لیے اس کی خواہش تھی کہ سی طرح رے کی حکومت بھی ہاتھ سے نہ جائے اور قتل و قال حسین ہے بھی گلوخلاصی ہوجائے۔ چنانچہ اس نے اس سلسلہ میں پہلی کوشش تو یہ کی کہ آتے ہی قاصد بھیج کرامام ے یہاں تشریف لانے کا سبب دریافت کیا۔ اور امام عالی مقام کے اتمام جحت کے لیے مصلحانہ جواب پراس نے ابن زیاد کولکھا کہاب خطرۂ جنگ ٹل گیا مگرابن زیاد نے اپنی مفسدہ پرداز ،شورش پسند طبیعت اور فتنہ پرور ذہنیت کی بنا پر اس کوشش کو بار آور نہ ہونے دیا۔اب نظر بظاہر حالات ابن سعد مصالحانہ روش ورفتار سے ناامید ہو چکا تھا مگرامام الطفظ نے اتمام ججت کے لیےخود دست تعاون دراز کیا۔ یعنی آنجنابؓ نے ابن سعد کے پاس قاصد بھیجا کہ آج رات دونوں لشكروں كے درميان مجھ سے ملو۔ ابن سعد نے اس پيش كش كو قبول كر ليا۔ ليكن سبط ابن جوزى ( در تذكرہ خواص الامة ) کے بیان کے مطابق خود عمر بن سعد نے بیاستدعا کی تھی جے سرکارسیدالشہد اٹا نے شرف قبولیت بخشا۔صاحب نائخ التواریخ (ج ۲ ،ص ۲۲۷) نے بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ درحقیقت یہی بات قرین عقل معلوم ہوتی ہے کیونکہ ابن سعد جنگ ہے پہلوتہی کے بہانے تلاش کررہا تھا۔جس پراس کا وہ مکتوب بھی شاہد ہے جواس نے ملاقات کے بعد ابن زیاد کولکھا (جس کی تفصیل بعد میں آ رہی ہے) اور بی بھی ممکن ہے کہ امام نے اسے اتماماً للجمہ، نصرت حق کی وعوت دینے کی خاطر بلایا ہوجیسا کہ مکالمہ سے ظاہر ہے۔ واللہ اعلم۔ بہرحال ابن سعد مقررہ وقت پر قریباً ہیں سواروں کے ہمراہ مقررہ جگہ پر پہنچ گیا۔ادھرامام الطبیع مجھی اتنے ہی آ دمیوں کے ساتھ تشریف لے گئے مگر قریب پہنچ کرامام نے ا پے ہمراہیوں کوعلیجد ہ کر دیا۔ ابن سعد نے بھی ایسا ہی کیا۔ اور بروایتے شہرادہ علی اکبر اور جناب ابوالفضل عباس آپ کے ہمراہ رہے۔ای طرح عمر بن سعد کا بیٹا حفص اور اس کا خاص غلام بھی اس کے ساتھ رہے (مقتل الحسین، ص ۲۲۳)اس طرح تنہائی کے عالم میں امام الظیلی اور عمر بن سعد کے درمیان کافی دیر تک سلسلة کلام جاری رہا۔

ا صاحب ذی عظیم، (ص ٢٨٦) نے بيدواقعدنوي محرم كى رات كے حالات ميں لكھا ہے ليكن حالات وقر ائن اس كى تائيد كى بجائے تر ديد كرتے بيں اگر چەعلاء نے اس تاریخ كى تعيين نبيس كى گربيد يقيينا نويس محرم سے پہلے كا واقعہ ہے۔ واللہ العالم۔

امام عالى مقام اورعمر بن سعد ك درميان كيا كفتگو موكى؟

یے تفکوس موضوع پر ہوئی؟ کیا کیا امورزیر بحث آئے؟ فریقین نے کن کن خیالات کا اظہار کیا؟ اس کے متعلق حتی طور پر پچھ کہنا مشکل ہے! مؤرخ طبری نے (ج۲،ص۳۳۵) پر لکھا ہے: ﴿تحدث الناس فیما بینهما طبناً یظنونه ﴾لوگوں نے ان کی اس باہمی گفتگو کے بارے میں محض قیاس آ رائی سے کام لیا ہے کہ فلال نے بیہ کہا اور فلال نے بیہ کہا در سے طاہر ہوتا ہے وہ بیہ کہ:

چھوڑ اور میراساتھ دے کہ بیہ بات خداکی خوشنودی کے زیادہ نزویک ہے۔

عمر بن سعد: ﴿اخاف ان يهدم داری﴾ مجھےاندیشہ ہے کہ میرا گھر ڈھا دیا جائے گا۔ امام علیہ السلام: ﴿انا ابنیھا لک﴾ (اگران لوگوں نے تیرا گھر گرا دیا تو) میں تمہیں گھر بنا دوں گا۔

عربن سعد: ﴿اخاف ان تؤخذ ضبعتى! ﴾ مجھے خطرہ ہے كدميرى جائداد ضبط كر لى جائے گا-

امام علیہ السلام: ﴿إنا الحسلف عسلیک خیسراً من مالمی بالحجاز ﴾ میں اپنے مال حجاز سے تیری موجودہ جائیداد سے بہتر جائیداد کچھے خرید کے دول گا۔ ا

عمر بن سعد: ﴿لَى عيال و احاف عليم ﴾ مير الله وعيال بين اور مجھان كى تبابى كاخوف ہے۔ يہ كہدكرابن سعد نے بالكل خاموشی اختيار كرلی۔ جس كے بعدامام يہ كہدكرا تھ كھڑے ہوئے۔

امام عليه السلام: ﴿ مالک ذبحک الله على فراشک عاجلاً ولا غفر لک يوم حشرک فوالله انى لارجو ان لا تماكل من برّ العراق الا يسيراً ﴾ تخفي كيا بوگيا ب؟ خدا تخفي تير برخت خواب پر ذن كرب اور پروز حشر تخفي برگز معاف نه كرب بخدا مي اميد كرتا بول كه تو زياده دير تك عراق كي گذم نهيل كھائكا۔ عمر بن سعد: ﴿ في الشعير كفاية عن البر قاله مستهزئًا ﴾ تشخر كانداز مين كها: اگرگندم نهلي تو بو كھا كرگز راوقات كرلول گائي

ا کامل، جسیس ۱۸۳۰ مربع نفس انبهوم حاشیه جس ۱۷ مثل الحسین بس ۲۲۳ تظلم الز براه بسسه ۱۰ مثل الحسین خوارزی، ج ۱،ص ۲۴۵ - بحار الانوار، ج ۱،ص ۱۹۰۰ - میلید منابع

## أيك غلطنبي كاازاله

اس گفتگو کے دوران میں امام نے بی بھی فرمایا تھا: ﴿ دعونسی فیلا ذهب فی هذه الارض العریضه حتی ننظر ما یصیر امر الناس ﴾ مجھے واگز ارکر دوتا کہ میں اس طویل وعریض زمین میں کہیں چلا جاؤں۔ یہاں تک کہلوگوں کے حالات کا انجام واضح ہوجائے۔

چونکدابن سعداس جنگ سے بیخ کے لیے بہانے تلاش کربی رہا تھا۔ اس نے عام مورضین کے بیان کے مطابق امام النظیمی کا سے حکام کو ابن زیاد کے نام مرسلہ خطیس بہت بردھا چڑھا کر لکھا۔ اس اسعد فان الله قد اطفا النائرة و جمع الکلمة و اصلح امر الامة و هذا حسینٌ قد اعطانی ان یوجع الی المکان الذی منه اتنی او ان نسیرہ اللی ای ثغر من ثغور المسلمین شئنا فیکون رجلاً من المسلمین له مالهم و علیه ما علیهم او ان یاتی یزید امیر المؤمنین فیضع یدہ فی یدہ فیری فیما بینه و بینه رأیه و فی و علیه ما علیهم او ان یاتی یزید امیر المؤمنین فیضع یدہ فی یدہ فیری فیما بینه و بینه رأیه و فی المذا لکم رضاً و للامة صلاح ﴾ "خدائے فتنہ و فیادی آگ بچادی ہواراتیاداسلامی کی صورت پیدا کردی ہے۔ اورامت مسلم کے معاملہ کی اصلاح کردی ہے یہ سین موجود ہیں جو جھے یقین دلاتے ہیں کہ جہاں سے آئے ہیں وہیں واپس چلے جات ہیں۔ یا کہ وہاں ایک مسلمان کی کندگی بس وہیں وہیں چلے جات ہیں جا کی اسلامی سرحد کی طرف نگل جاتے ہیں تا کہ وہاں ایک مسلمان کی کندگی بس کر کئیں۔ یا بیزید کے پاس جا کردو بروسلح کی گفتگو کریں۔ بظاہراس امریس آپ کی رضا اورامت کی صلاح وقلاح ہے گئی اس جنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ "

سيريان جوابن سعد نے امام کی طرف منسوب کیا ہے۔ روایت و درایت کے مخالف ہے۔ درایت کے خلاف اس طرح ہے کہ جو تحض بھی حضرت امام حسین کی بلند و بالاشخصیت کی تھوڑی ہی معرفت رکھتا ہے وہ بجھ سکتا ہے کہ امام عالی مقام ایساسطی اور گرا ہوا کلام ہر گرخییں کر سکتے تھے۔ یہی امام حسین تھے جنہوں نے روائلی کے وقت اپنے بھائی عمروا طرف سے کہا تھا: ﴿ واللّٰه لا اعطی الدنیة من نفسی ﴾ جو ہوسوہ ہو بخدا میں ہر گرزوات ہر داشت نہیں کر سکتا۔ اور یہی ہزرگوار تھا۔ جس نے اپنے دوسرے بھائی محمد بن الحفیہ سے فرمایا تھا: ﴿ لو لم یکن صلحاء لما بایعت یزید ﴾ ۔ اگر میرے لیے کوئی بھی جائی ہاہ نہ ہوئی۔ تب بھی ہزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ اور یہی وہ غیورا مائم تھا جس نے روز عاشورا فرمایا تھا: ﴿ الله ان اللّٰہ تعالٰی ذلک و رسوله و المؤمنون و حجور طابت و طهرت و انوف حسیة و نفوس ابیّة من ان نؤثر طاعة اللئیام علی مصارع الکوام ﴾ حرام زادہ پر حرام زادہ نے مجھ دو

ا تاریخ طری، ج۲، ص۲۳۱ - تبذیب العبذیب، ج۲، ص۲۵۳ - کال، ج۳، ص۲۸۳ -

میں ہے۔ ایک کے اختیار کرنے پرمجبور کر دیا ہے۔ موت یا ذلت۔ ہم ذلت قبول کریں بینیں ہوسکتا۔ خدا، اس کا آف رسول ، اہل ایمان ، پاک و پاکیزہ گودین ، باغیرت چبرے اور نفوس عالیہ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ ہم شریفوں کی شریفانہ موت پر کمینوں کی اطاعت کوتر جیج دیں۔

کیا ان حالات کے پیش نظر کوئی شخص ہے وہم و گمان بھی کر سکتا ہے۔ کہ ایسے غیور امام عالی مقام نے ایسے ذات آ میر طریقہ ہے بیعت پزید کرنے کی خواہش کا اظہار فرمایا ہو؟ حساسہ و کلا کوئی باخبر شخص ہے گمان فاسد بھی نہیں کر سکتا کہ شاید آ نجناب نے موت کو سامنے منہ کھولے و کیے کر بیخود سردگی کا انداز اختیار کیا ہو (معاذ الله) آ نجناب کے ذاتی اوصاف اور خاندانی روایات کے پیش نظر آپ کے متعلق بی تصور کرنا بھی ممکن نہیں۔ یہ جناب اس کیٹاز میدان شجاعت کے سپوت تھے۔ جو ہمیشہ یہ فرما کر ہو اللہ لابین ابسی طالب لانس بالموت من الطفل بیٹ زمیدان شجاعت کے سپوت تھے۔ جو ہمیشہ یہ فرما کر ہو اللہ لابین ابسی طالب لانس بالموت من الطفل بیٹ اندے مالے میں اسلام الطفال کی چھاتی ہے مائوں ہوتا ہے۔ (نج البلاغہ) عوس موت ہے ہمکنار ہونے کے لیے بیتاب نظر آتا تھا۔ اور جس روز آغوش موت میں جا موتا ہوں۔ (نج البلاغہ) عوس موت ہے ہمکنار ہونے کے لیے بیتاب نظر آتا تھا۔ اور جس روز آغوش موت میں جا رہا تھا۔ اس روز بسم الله و بالله و علی ملة رسول الله کہنے کے بعد جو پہلا جملہ اس کی زبان مبارک ہے نگلاوہ بیٹھا: ﴿ فَوْنِ تُو وَ وَرِتَ الْکُعبة ﴾ رب تعبی تھے ہیں آج اپنے مقصد میں کا میاب ہوگیا ہوں۔ امام سین الفیلی جس خانوادہ عصمت وطہارت کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ اس کے برزگ تو بجائے خودخورد سال اطفال کا بیحال تھا کہ جب ان سے بو چھاجاتا ﴿ ب ب سی کیف الموت عندک ؟ ﴾ بیٹا تمہارے نزد یک موت کہی ہے تو بلا جج کی زیادہ جواب دیتے ہوا عم احلی من العسل! ﴾ عم بزرگوار! حق کی تائیداور آپ کی نفرت میں موت شہدے بھی زیادہ شری ہے !

باقی رہاس بات کا خلاف روایت ہونا۔ وہ اس طرح ہے کہ اس مزعومہ روایت کے خلاف ایک معتر روایت موجود ہے۔ جس میں پُر زورو پُر شکوہ الفاظ میں اس واقعہ کا نفی کی گئی ہے۔ اور وہ ہے واقعہ کا کلہ کر بلا کے عینی شاہر عقبہ بن سمعان کا بیان حقیقت تر جمان عقبہ بیان کرتے ہیں: ﴿ صحبت حسیناً فخوجت معه من المدینة الی مکة و من مکة الی العواق ولم افارقة حتی قتل علیه السلام و لیس من مخاطبته الناس کلمة بالمتین و لا بسمکة و لا فی الطریق و لا بالعراق و لا فی عسکر الی یوم مقتله الا وقد سمعتها الا والله ما اعطاهم ما یتذکر الناس وما یز عمون من ان یضع یدہ فی ید یزید بن معاویة و لا ان یسیروہ الی تغور المسلمین و لکنه قال دعونی فلا ذهب فی هذه الارض العریضة حتی ننظر ما

ع المجاب قام بيدالشيد او، نائخ ، ج٢ ، ص٢٣٧\_

پھیس امو النّاس کے میں مدینہ کے کر مکداور مکہ سے لے کرعراق تک برابراہام حسین کے ہمراہ رہا۔ اوران کی فیم شہادت تک میں ان سے علیٰ و نہیں ہوا۔ امام نے مدینہ سے مکداور درمیانی راستہ عراق اور لشکر میں جام شہادت نوش کرنے تک کوئی ایسا کلام نہیں کیا جو میں نے نہ سنا ہو۔ یہ جو پچھلوگ مگان کرتے ہیں کہ آ نجناب نے یہ کہا تھا کہ وہ یزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ (یعنی سلح کرتے ہیں) یا مسلمانوں کی کسی سرحد کی طرف نکل جاتے ہیں۔ بغدا امام الطبیخ نے برگز ان مین سے کوئی بات بھی نہیں کہی تھی۔ البتہ یہ ضرور فرمایا تھا کہ میں اس وسیع وعریض زمین میں چلا جاتا ہوں۔ یہاں تک کہ دیکھیں لوگوں کے معاملہ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ''ان تھا تی کی موجودگی میں کوئکر باور کیا جا سکتا جاتا ہوں۔ یہاں تک کہ دیکھیں لوگوں کے معاملہ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ''ان تھا تی کی موجودگی میں کوئکر باور کیا جا سکتا ہے؟ کہ عمر بن سعد کا بیان حقیقت پر ہنی ہے۔ ماننا پڑتا ہے کہ وہ سراسر افتراء و بہتان ہے جو بنا بر ثبوت اس نے محض اس لیے تراشا تھا کہ وہ کسی نہ کی طرح علاقہ رئے کی حکومت حاصل کرنے میں کا میاب ہوجائے اور قبل امام سے بھی نئی و بائے یعنی رند کارند بھی دہوا و جنت بھی ہاتھ سے نہ جائے۔ سع و ھذا محال فی القیاس بدیع۔ عمر بن سعد کی تا کا می کے اسپاب

اور شاید پر سعداس مقصد میں کا میاب بھی ہوجاتا۔ اس کی کامیابی کے بظاہر کچھ آ شار بھی نمایاں سے کیونکہ ارباب تاری نے کبھر کر ہدا گئاب ناصب ارباب تاری نے کبھر کہ جب اس کا فدکورہ بالا مکتوب ابن زیاد کو ملاتو اس نے بیے کبھر ہدا گئاب ناصب لامیرہ مشفق علی قومہ کھی بیاس فض کا خط ہے جوا ہے جا کم کا خیر خواہ اور تو م کا ہمدرد ہے۔ اس رائے سے اتفاق کرنے پر اپنا میلان ظاہر کیا مگر خولی بن بر بید اسمی اور شمر بن ذی الجوش آ ڑے آئے۔ انہوں نے ابن سعد کے سب کے کرائے پر پانی پھیردیا۔ خولی جو کر بلا میں کئی ہزار کالشکر لے کر پہنچ چکا تھا۔ اس نے عمر بن سعد کی شکایت میں ابن زیاد کواس مضمون کا ایک خط لکھا:

﴿ایها الامیر! ان عصر بن سعد یخرج کل لیلة و یبسط بساطاً و یدعر الحسین و یسحدثان حتی یمضی من اللیل شطره و قد ادر کته علی الحسین الرحمة و الرافة فامره ان ینزل عن حکمک و یصیر الحکم لی و انا اکھیک امره ﴾ اے امیر! عمر بن سعد برشب الے نشکرے نکاتا ہے اور حین کے ساتھ رافت و بمدردی کرنا چاہتا ہے اس لیے الے تھم دیں تاکہ وہ اس خدمت سے سبدوش بوجائے اور اس معاملہ کی باگ ؤ ورمیرے ہاتھ میں دے دے۔ میں اس خدمت کو انجام دوں گا۔ ارباب دائش سجھ سکتے ہیں کہ فولی کا اس معاملہ کی باگ ؤ ورمیرے ہاتھ میں دے دے۔ میں اس خدمت کو انجام دوں گا۔ ارباب دائش سجھ سکتے ہیں کہ فولی کا اس مکتوب نے این زیاد برنہاد چیے مغلوب الغضب خود سرگورنر پرکیا اثر کیا ہوگ ؟ بموجب دیوانہ راہوئے بس

ا نفس المجموم ،ص ۱۱۸ ـ تاریخ طبری، ج۲،ص ۲۳۵ ـ تاریخ کامل، ج۳،ص ۲۸۳ ـ پر با نفس المجموم ،ص ۱۱۸ ـ کامل، ج۳،ص ۲۸۳ ـ

البوش اس کے کسی عاجلانہ واحمقانہ اور کافرانہ تھم کے صادر کرنے کے لیے تو یہی مکتوب کافی تھا گرملعون شمر بن وی گا البوش (جواس وقت دربار میں حاضرتھا) کی تقریر سراپا تغریر نے جلتی پرتیل چھڑ کنے کا کام کیا۔ اس نے جو پچھ کہا۔ اس کالب لباب وہی تھا جو مروان بن تھم نے مدینہ میں ولید کوانا م کے بارے میں مشورہ ویا تھا یعنی شمر نے کہا: ﴿اتـقبـل
هـذا هـنه وقد نول بارضک و الی جنبک و الله لئن رحل من بلادک ولم یضع یدہ فی یدک
لیکونن اولی بالقوۃ ولتہ کونن اولی بالضعف و العجز فلا تعطم هذہ المنزلة ولکن لینزل علی
د کھک ھو و اصحابہ النج ... ﴾ " بھلاتم حین کی اس پیشکش کو تیول کرتے ہو۔ حالانکہ وہ اس وقت تمہاری
زمین اور تہاری گرفت میں ہیں۔ اگر وہ یہاں ہے کی اور جگہ چلے گئے۔ اور تمہارے ہاتھ پر ہاتھ نہ رکھا۔ تو پھر یاد
رکھو۔ بخداوہ طاقت وراور تم کز ور ہو جاؤگے۔ (اور پھران پر قابونیس پا سکو گے) اس لیان کی ہے بات ہرگر منظور نہ
کرد۔ بلکہ ان کو اپنے اصحاب سمیت آپ کے تھم کے سانے جھک جانا چا ہے ۔" ابن زیاد نے رائے فاسد و کاسد کو
پند کیا۔ اور فوراً عمر بن سعد کے نام مندرجہ ذیل خطاکھا۔ اور شمر بن ذی الجوش کے حوالہ کرتے ہوئے اے فہمائش کر
دی کہا تھ جنگ کرنے میں پس و پیش کر ہے قبل قبل قام کر اور پسرسعد کا سرقام کرنے میں بیاں جیسے ویں ویش کرنے والے اور پسرسعد کا سرقام کرنے میں بیاس بھیج و دینا۔"
سے ساتھ جنگ کرنے میں پس و پیش کر ہے تھی قوام پر اشکر ہے اور پسرسعد کا سرقام کرکے میرے یاس بھیج و دینا۔"

اس خط کامضمون بیتی: (الی عصر بن سعد انی لم ابعثک الی الحسین لتکف عنه و لا لتطاوله و لا لتمنیه السلامة و البقاء و لا لتعذر له عندی و لا لتکون له عندی شافعاً انظر فان نزل الحسین و اصحابه علی حکمی و استسلموا فابعث بهم الی سلّماً و ان ابوا فازحف الیهم حتی تقتلهم و تمثل بهم فانهم لذلک مستحقون و ان قتل الحسین فاوطئ الخیل صدره و ظهره فانه عاق ظلوم و لست اری ان هذا الا یضر بعد الموت شیئا و لکن علی قول قد قلته لو قد قتلته لفعلت هذا به فان انت مضیئت لامرنا فیه جزیناک جزاء السامع المطیع و ان ابیت فاعتزل عملنا و جندنا وخل بین شمر بن ذی الجوشن و بین العسکر فانا قد امرناه بامرنا الله المرناه بامرنا الله بعد الموت شیئا و کور بین العسکر فانا قد امرناه بامرنا الله به بامرنا الله بامرنا بامرنا بامرنا الله بامرنا الله بامرنا الله بامرنا الله بامرنا الله بامرنا الله بامرنا بامرنا الله بامرنا بامرنا الله بامرنا بامرنا بامرنا الله بامرنا بامرنا

اور بعض روایات کے مطابق خولی کے شکایت نامہ موصول ہونے کے بعد این زیاد نے عمر بن سعد کواس مضمون کا خطاکھا: ﴿ اما بعد یابن سعد قد بلغنی انک تخرج فی کل لیلة و تبسط بساطاً تدعو المحسین و تتحدث معه حتی یمضی من اللّیل شطره فاذا قرأت کتابی هذا فامره ان ینزل علی حکمی فان اطاع و الا امنعه من الماء فائی حللته علی الیهود و النّصاری و حرّمته علیه و علی

ع الفس المبهوم بص ۱۱۸\_ كامل ابن اشير، جس بص ۲۳۰ وغيره-

اهلبيته فحل بين الحسينُ و اصحابه و بين الماء فلا يذوقوا منه قطرةٌ كما صنع بالتقى النقى عثمان ا امير المؤمنين المظلوم،

ہردو(۲) خطوط کا ماحصل ہے ہے کہ اے پسر سعد! میں نے تہمیں حسین کے ساتھ سلح کرنے کے لیے نہیں بھیجا اور نہ اس لیے بھیجا ہے کہ تم ان کی سفار شیں کرو۔اور نہ اس لیے کہ فرشوں پر بیٹھ کر ان کے ساتھ گفتگو کرو۔ جیسا کہ ان امور کی مجھے اطلاع ملی ہے۔ دیکھوا گرحسین اور ان کے اصحاب میرے حکم کے سامنے سرتسلیم خم کر دیں تو ان کو سلامتی کے ساتھ میرے پاس بھیج دو۔اور اگر انکار کریں تو ان سے جنگ کرو۔اور پانی بند کر دو۔ کیونکہ میں نے یہود و نصار کی پر تو اے حلال کردیا ہے گرحسین اور ان کے اہل بیت پر حرام ہے۔ خیال رکھنا کہ ان تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہین نے بیاد و نہین ہو جا کیس تو حسین کی لاش (مقدس) کو زیر سم اسپاں پا مال کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو ہم تہمیں مطبع و فرما نبردار والی جزاء دیں گے اور اگر ایسا کرنے کا خیال نہ ہوتو لشکر کی سرداری شمر کے حوالہ کر دو اور خود علیکی دہ ہوجاؤ۔ ہم نے شمر کو اپنا خاص حکم دے دیا ہے۔''

راویان اخبار کابیان ہے کہ شمر ذی الجوثن جب بیم کتوب مشکوم لے کرابن سعد کے پاس پہنچا۔ اور وہ مضمون خط پر مطلع ہوا تو بھانپ گیا کہ اس کے منصوبہ کوائی شمر نے خاک بیس ملایا ہے چنا نچہ آس نے قبر آلودہ نگاہوں سے شمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا: ﴿ویلک لا قبر ب اللّٰہ دادک و قبح اللّٰہ ما قدمت به علّی واللّٰہ انی لاظنک انک نهیة ان یقبل ما کتبت به الیہ النے ﴾ وائے ہوتم پر خدا تمہیں دورر کھے اور جو بچھتم لائے ہولا سے قبیح کرے۔ میراخیال ہے تہیں نے ابن زیاد کو میرامشورہ قبول کرنے سے دوکا ہے۔ ﴿لا یستسلم و اللّٰه مسئی ان نفس ابیہ لبین جنبیه ﴾ خداکی شم حسین ہرگز سر شلیم خم نہیں کریں گان کے پہلوؤں میں ان کے غیور باپ کانش موجود کے۔ (ابن سعد کے اس کلام سے خوداس کے متدرجات کی نفی اور ہمارے بیان کی تائید بہا کانی روثنی پڑتی ہے۔ و الفضل ما شہدت به الاعداء)۔

۔ شمرنے کہا: ان باتوں کو چھوڑ ہے۔ مجھے یہ بتا ہے کہ آپ حاکم کے علم کی تغییل کریں گے؟ بصورت دیگر زمام قیادت میرے ہاتھ میں دیجئے۔

ظاہر ہے کہ اس سے ابن سعد کی شیطانی ''انا'' کوضر ورکھیں گئی تھی جے برداشت کرنا ایے متکبر مزاج سے بعد تھا چنانچہ یہ تھی از لی قبل حسین پر بالکل تیار ہوگیا۔ اور کہا: ﴿لا و لا کر امة لک و لکن اتسولی ذلک فکن

ا ناخ التواريخ، ج٢، ص ٢٢٧ \_ ققام، ص ١٩٩ \_ كال ، ج٣، ص ٢٨٩ وغيره \_ ي مع كال ، ج٣، ص ٢٨٠ \_

انت على الرجالة وتهمين قيادت نبيس مل عتى - مين خوداس كام كوانجام دون كا-البيته مين پياده فوج كى سردارى تبارے بردکرتا عبوں۔

آب ہم مضائقتہ خوش واشتد حرمت

ساتویں ماہ محترم اور خاندانِ نبوت پر بندش آ ب

وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آخر ساتویں محرم کواس بات کی پھیل کی گھڑی بھی آ گئی۔جس کی مملی ابتداء دومحرم كوبوچكى تقى - جبكرابن زياد في خركولكها تها: ﴿فجعجع بالحسينُ حين يبلغك كتابى و يقدم عليك رسولي فلا تنزله الا بالعواء في غير حصن و على غير ماء .... النع المحسين كما تح تشدوانه سلوک کرو۔اوران کو بے آب وگیاہ زمین میں اتر نے پرمجبور کرو۔ عینانچیر نے اس تھم کی تعمیل کر کے امام عالی مقام کوا ہے بی ہے آب و گیاہ مقام پررطل ا قامت ڈالنے پرمجبور کر دیا تھا۔ اس لیے امام عالی مقام کو پانی حاصل کرنے میں دقت کا سامنا تو پہلے ہی کرنا پڑتا تھا مگر ساتویں محرم کو ابن زیاد کے اس دوسرے تاکیدی تھم نے جس میں بیتصریح موجودتھی کہ دحسین اوران کے ہمراہیوں پر پانی بند کر دو۔ کیونکہ میں اسے یہود و نصاری پر تو حلال کرتا ہوں مگر حسین اوران كے اہل بيت پرحرام قرار ديتا موں - خيال ركھناان تك پانى كاليك قطره بھى ند ينجنج بائے۔'' يدسلسله بھى ختم كر دیا۔ چنانچ عمر بن سعد نے اس کافرانہ علم امتناعی کی فوری تھیل کرتے ہوئے عمرو بن حجاج زبیدی کو پانچ سوسواروں کے ساتھ نبر فرات پر بطور پہرہ دار متعین کر دیا اور ان کوتا کید کر دی کہ سینی خیام تک یانی کا ایک قطرہ بھی نہ پہنچنے یائے۔ یہ شہادت حسین سے تمین روز پیشتر کا واقعہ ہے۔ لق و دق صحراء میں بندش آب کے بعد حضرت امام حسین اور ان کے اعز ه وانصاراور بالخصوص اطفال خور دسال پر کیا قیامت گزری ہوگی۔اس کا انداز ہ لگانا کوئی مشکل بات نہیں۔ ہرطر ن ے بوجہ شدت بیاس العطش العطش کی جگر گداز آوازیں بلند ہور ہی تھیں۔اور ساقی کوٹر کا خاندان آج قطرہ آب کے لیے ترس ر باتھا۔ اسی پراکتفانہیں کی گئی۔ بلکہ دشمنانِ دین کی شاتت آ میزطعن وتشنیع اور بھی قیامت ڈھار ہی تھی۔ اور اس سے سرکارسیدالشید ان کو جوروحانی اذبت ہوتی تھی وہ بندش آب ہے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی۔

ل ننس المهموم بطبري، ج٦ بس٢٢٦ مظل الحسين بس٢٢٨\_ (نوث) بعض شخوں ميں بيلفظ يوں وارد ہے ﴿ ان نسف أَ ابيَّةُ ﴾ بنابري اس جملہ کے معنی بیہ ہوں محان کے دو پہلوؤں میں خود دارنفس موجود ہے۔ (منعفی عند)

<sup>:</sup> رَجُ اللَّهِ إِنْ سَلَّمَ ٢٨٠ - كامل ابن الثير، جسم ١٨٠ مقلِّ خوارزي، ج ابص ٢٥٦٠ ـ ارشاد مفيدٌ بص ٢٥٨ وغيره -

العض بادبول كى كتاخيال

ال فتم كم متعدد واقعات تاريخ ميل ملتے بيل كم متعدد كتاخول نے اس نازك مرحله پر كتاخاند كام باطل نظام كرك آنجناب كزخول پرنمك پاشى كى (لعنة الله عليهم اجمعين) چنانچ عروبن الحجاج زبيدى نے آواز بلند كہا: ﴿ يَا حسينُ هذا الماء تلغ فيه الكلاب و تشوب منه خنازير اهل السواد و الحمر و الذناب وما تنذوق منه و الله قطرة حتى تذوق الحميم في نار الجحيم ﴾ الصين اين برقرات كا پانى به يح كت اور بيابان كوراور بهير ي بي رب بيل تك كر آتش جنم كت اور بيابان كوراور بهير ي بي رب بيل تك كر آتش جنم ميں كول ابوا پانى پيو (خاك بربن قائل) \_ راويان اخبار كابيان ميك هذا الكلام على الحسينُ اشد من منعهم اياه الماء ﴾ جناب پريكافران كلام بندش آب كور مدم ي بي راه وگرال تاركيا

صول آب کی کوششیں

ت کتب سیر و تواریخ کی ورق گردانی کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ پانی حاصل کرنے کی کئی کوششیں کی گئیں مگر کامیابی حاصل نہ ہوسکی۔

ا وقائع ایام محرم، ص ۲۷ بحواله التمر الهذاب سید شافعی، تذکره خواص الامة \_ یع وقائع ایام محر، م ص ۲۷ - عاشر بحار الانوار، ص ۱۹۱

م کم کوشش: ۔ جب پیاس نے بہت شدت اختیار کی تو امام کے اصحاب میں سے یزید بن حصین ہمدانی (یا بریر بن نظیر ہمدانی) نے خدمت امام میں عرض کیا: فرزندرسول !اگراجازت ہوتو میں ابن سعدے اس معاملہ میں کچھ مُنْقِلُوكروں۔شايدوہ اپني شقاوت ہے باز آ جائے۔امامؓ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ چنانچہوہ ابن سعد کے ياس گيا مرا علام ندكيا - پرسعد نے كها: اے بهداني ! تونے مجھ سلام كيون نبيس كيا؟ ﴿الست مسلماً اعرف الله و رسوله كيايس ملمان نبيس مول؟ كيايس خداورسول كنبيل يجانتا؟ بمدانى نے كبا: ﴿لو كنت مسلماً كما تقول لما خرجت الى عترة رسول الله تريد قتلهم ﴾ أكرتوملمان موتا اورخدا ورسول كو پيچانا توعترت رسول کے قل کے ارادہ سے یہاں نہ آتا۔ اس کے بعدائے حاضر ہونے کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا: پسر سعد! تهبين شرنبين آتى \_ فهذا ماء الفرات يشرب كلاب السواد و خنازيرها و هذا الحسين بن على عليه السلام و اخوته و نساء ه و اهلبيته يموتون عطشاً قد حلت بينهم و بين ماء الفرات ان يشربوه و تزعم انک تعوف الله و رسوله ﴾ بيدريائ فرات كايانى ب جي صحرائى سگ وخوك يي رب بين لکین پیسین اوران کے اہل وعیال اس کے کنارے شدیت پیاس سے دم توڑ رہے ہیں۔اور پھر بھی تو پیدومویٰ کرتا ہے كة ملمان ہے اور خدا ورسول كو پہيانتا ہے؟ ہدانى كابيكلام حقيقت ترجمان من كر پچھ در كے ليے ابن سعد نے سر جهاليا\_اس كي بعد بولا: ﴿ والله يا اخا همدان اني أعلم حرمة اذا هم لكن ، دعاني عبيد الله من دون قومه الغ ﴾ اے بهدانی! خدا کی قتم میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس خاندان کواؤیت پہنچانا حرام ہے مگر کیا کروں۔ مجھے ابن زیاد نے اس مہم کے لیے بلایا (پھراینے وہ کا فرانہ اشعار پڑھے جس کا تذکرہ قبل ازیں کیمیا جاچکا ہے) نائخ میں استقی کا جواب بایں الفاظ مروی ہے: ﴿ يا اخا همدان ما اجد نفسي تجيبني الى توك الواح ﴾ ا ہدانی میرانش مجھےعلاقہ رئے کے ترک کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کے چنانچہ جناب بریز بے نیل مرام واپس آئے۔ دوسرى كوشش: خود جناب سيدالشهداء نے قوم اشقياء سے پُر زورمطالبه كيا۔ چنانچه سيداجل سيدابن طاؤس لكيت بي: ﴿ فيضيقوا على الحسينُ حتى نال منه العطش ومن اصحابه فقام واتكا على قائم سيفه و نادئ باعلى صوته فقال انشدكم الله هل تعرفونني؟ قالوا نعم انت ابن رسول الله و سبطه. قال هل تعلمون جدى قالوا اللُّهم نعم. قالُ انشدكم الله. هل تعلمون ان امي فاطمةُ الزهراء بنت محمدً المصطفى؟ قالوا اللُّهم نعم. قالُّ انشدكم الله هل تعلمون ان جدَّتي خديجة بنت خويلد

ا تقام ذخار جل ۳۱۷ نفس المهموم جل ۱۱۱ زن عظیم جل ۲۸۵ بحواله مطالب السوّل وغیره -مع تا تخ التواریخ، ج۲ بس ۲۲۸ -مع تا تح التواریخ، ج۲ بس ۲۲۸ -

أوّل نساء هذه الامة اسلامًا؟ قالو: اللهم نعم. قال انشدكم الله هل تعلمون ان حمزة سيّد الشهداء عمّ ابيُّ؟ قالوا اللُّهم نعم. قالُ انشدكم الله هل تعلمون ان جعفر الطّيار في الجنة عمى. قالوا اللُّهم نعم. قَالُ انشدكم اللُّه. هل تعلمون ان هذا سيف رسولُ الله انا متقلده؟ قالوا اللُّهم نعم. قالُّ انشدكم الله هل تعلمون ان هذه عمامة رسول الله انا لا بسها؟ قالوا اللُّهم نعم. قال انشدكم هل تعلمون انّ عليًّا كان اول القوم اسلاماً و اعلمهم علماً و اعظم حكما و انه ولي كل مومن و مومنة؟ قالوا اللُّهم نعم. قال فيم تستحلون دمي و ابي صلوات الله عليه الزائب عن الحوض يزود عنه رجالاً كما يزاد البعير الصادر عن الماء ولواء الحمد في يد ابي يوم القيامة ﴾ جب امام اوراصحاب امام شدت پیاس سے نڈھال ہو گئے تو امام الطبیخ تکوار کی شیک لگا کر کھڑے ہوگئے اور قوم اشقیاء کو یوں خطاب فرمایا: میں تهمیں خدا کی قتم دے کر یو چھتا ہوں۔ مجھے سے بتاؤ کیاتم مجھے پہچانتے ہو؟ سب نے جواب میں کہا: ہاں پہچانتے ہیں۔آئے فرزندرسول اوران کے نواسے ہیں۔امام نے فرمایا: میں تمہیں خدایا دولا کر دریافت کرتا ہول کیاتم جانتے ہو کہ حضرت علی بن ابی طالب میرے والد ہیں۔انہوں نے کہا: ہاں ہم جانتے ہیں۔امام نے فرمایا: میں تم کوخدا کی فتم دے کر یو چھتا ہوں۔ کیاتم جانتے ہو کہ حضرت فاطمة الزہرًا میری والدہ ہیں۔ انہوں نے کہا: ہاں ہم جانتے ہیں۔ امام نے فرمایا: میں تم کوخدا کی قتم وے کر پوچھتا ہوں کیاتم جانے ہو کہ جناب خدیجہ الکبریٰ میری جدہ ماجدہ ہیں۔جو امت مسلمہ کی پہلی اسلام لانے والی خاتون ہیں؟ سب نے کہا: ہاں درست ہے! امامٌ نے فرمایا: میں تم کوخدا کی قتم دیتا ہوں۔ کیاتم جانتے ہو کہ جناب حمزة سیدالشہد اتم میرے بات کے چھا ہیں؟ جواب میں ان لوگوں نے کہا: ہاں! امام نے فرمایا: میں تم کوخدا کی قتم دیتا ہوں۔ کیا تم جانتے ہو کہ جعفر طیار فی الجنہ میرے چچا ہیں؟ سب نے کہا: ہاں! امامّ نے فرمایا: میں تنہیں خدا کی قتم دے کر پوچھتا ہوں۔ کیاتم جانتے ہو کہ بیہ جناب رسول خدا والی تکوار اس وقت میں حمائل کئے ہوئے ہوں؟ سب نے کہا: ہاں ہم جانتے ہیں۔امام نے فرمایا: میں تم کو خدا یاد دلا کر پوچھتا ہوں کیا تم جانة ہوكداسوقت ميں جوعمامہ باندھے ہوئے ہوں بيرجناب رسول خداكا عمامہ ہے؟ سب نے كہا: بال-امام نے فرمایا: میں تم کوخدا کی قتم دے کر پوچھتا ہوں مجھے بچے بتاؤ کیاتم جانتے ہو کہ میرے والد ماجدوہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اظہار اسلام کیا۔ جو تمام لوگوں سے بڑے عالم اور از روئے حکم سب سے عظیم ہیں۔ تمام مؤمنین ومؤمنات كمولاوآ قابي -سب في كها: بإن جم سب كچھ جانتے ہيں -اس وقت امام في فرمايا: اگرتم بيسب كچھ جانتے ہو-تو پھر کس طرح میرے خون بہانے کو حلال سمجھتے ہو؟ حالانکہ کل بروز قیامت میرے پدر عالی قدر پچھاوگوں کواس طرح وض کوڑے دور لے جائیں گے جس طرح اونٹ کومشرع سے دور کیا جاتا ہے اور فر دائے قیامت کولواء الحمد میرے

ای والد کے ہاتھ میں ہوگا۔

امام الطبیخ کے اس نا قابل روّاحتجاج واستدلال کا اثر ان ملاعین پر یہ ہوا کہ آخر میں جواب دیا: ﴿قَلَمُ عَلَمُ مَا اللّٰهِ کَا کَلَهُ وَ نَحْنَ غَيْرِ قَالِ کَيْکَ حَتَى تَدُوقَ الْمُوتَ عَطَشًا ﴾ جو پچھ آپ نے بیان کیا ہے ہم یہ سب پچھ جانتے ہیں مگر آپ کواس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ بحالت پیاس شربت موت نوش نہ کر لیں۔ راویان اخبار کا بیان ہے کہ جب جناب سیدالشہد الا نے بی خطبہ دیا اور ظالموں نے بیہ جواب دیا اور آ نجناب کی بہنوں اور بیٹیوں نے ساتو انہوں نے نالہ وشیون اور گریہ و بکا کی آ واز بلند کی۔ امام الصابرین نے اپنے بھائی حضرت ابوالفضل عباس اور شبرادے علی اکبر کو خیام میں بھیجا کہ وہ بی بیوں کو تسلی دے کر خاموش کریں کیونکہ ابھی ان کے روئے کے لیے کافی وقت پڑا گئے۔''

دوبارخيام حسين مين ياني كالمنتجنا

یے حقیقت نا قابل انکار حد تک تاریخی شواہد سے ثابت ہے کہ بندش آب کی اس پوری مدت میں دو بار پھھ پانی خیام حینی \* تک پہنچا ہے۔ ایک مرتبہ آنجنا بٹے نے باعجاز امامت اس کی فراہمی کا انتظام کیا ہے۔ اور دوسری بار سقائے بنی ہاشم اوران کے چند مخلص رفقائے کار کی جدوجہد سے اطفال اہل بیت کی نخل تمنا بار آور ہوئی ہے۔ ان ہر دو واقعات کی بقدر ضرورت تفصیل ہے۔

(۱) جب امام حسین اوران کے اعرّ ہ واصحاب پر شدت پیاس کا غلبہ ہوا۔ تو اس وقت آنجناب نے ایک بیلیا۔ اورا پے خیام سے بجانب قبلہ انیس (۱۹) قدم کے فاصلہ پر بیلی سے زمین کوتھوڑ سا کھودا۔ اچا تک پانی کا سردو شیریں چشمہ برآ مدہوا۔ آنجناب اور آپ کے سب ہمراہیوں نے پیااور چندمشکیں بھی پُرکیں۔ اس کے بعداس چشمہ کا وہاں نام ونشان تک ندرہا۔

ال واقعہ کی نبیت صاحب''مواعظ حسنہ' صفحہ ۲۱ (طبع سیوم) پر رقمطراز ہیں:''کیما تعجب کا مقام ہے کہ سراب کنندہ عالم، باعث نجات عالم، فرزندساتی کوژ قطرہ آب کوئتاج رہے۔اور دنیاسے پیاساہی جائے۔ششم محمم الحرام یا ہفتم کو جب نہر سے پانی کی قطعاً بندش ہوگئ تو حضرت نے خیمہ گاہ سے چندقدم کے فاصلے پر تھم دیا کہ یہاں زمین کھودی جائے۔ وہاں سے ایک چشمہ آب جاری ہوا۔ تقریباً بچاس مشک پُرکیس۔لیکن معلوم نہیں کہ نویں اور

ل ملبوف،ص ۷۵،۷۵۰

ے عاشر بحارالانوار، ص ۱۹۰ ـ نامخ التواریخ ، ج ۶ ، ص ۲۲۸ \_نفس لمبھوم ،ص ۱۱۱ \_مقتل الحسین ،ص ۲۲۱ \_ققام ذخار، ص ۱۳۳ ـ ما تنین علامہ کنتوری ، ج ۱، ص ۳۰۰ ـ ما تنین علامہ کنتوری ، ج ۱، ص ۳۰۰ ـ

ہوں کووہ چشمہ ُ آ ب کہاں گیا۔ جو بچے ایک ایک بوند کوتر سے تصاور پانی نہ ملتا تھا۔ اس دن وہ چشمہ کیوں نہ ظاہر گ ہوا۔'' کے

تجب ہے کہ جاسوسوں نے اس قدر مختصر واقعہ کی اطلاع بھی ابن زیاد کو دے دی۔ چنانچہ اس نے بیاطلاع ملنے پراس مضمون کا ایک مکتوب عمر بن سعد کو کھا: ﴿ اما بعد بلغنی ان الحسین یحفر الآبار و یصیب الماء فیشر ب هو و اصحاب فانظر اذا ورد علیک کتابی هذا فامنعهم من حفر الآبار ما استطعت و صیق علیهم و لا تدعهم یذوقو االماء و افعل بهم کما فعلو ابا لزکی عثمان ﴾ مجھے بیاطلاع ملی ہے کہ حین کو کم کو دتے ہیں۔ خود بھی پانی پتے ہیں اور اپنے اصحاب کو بھی پلاتے ہیں۔ دیکھوجب میرا بی خط پنچے۔ تو ان کو کی الامکان کو کی کھود نے ہیں۔ خود بھی روک دو۔ اور پوری کوشش کروکہ وہ پانی کا ایک گھونے بھی نہ پی کس جیسا کہ عثمان کے ساتھ کیا گیا تھا۔ گ

(۲) جب پیاس نے بہت شدت اختیار کی اور حصرت امام حسین نے اپنے اہل بیت اطہار واصحاب اخیار کی نازک حالت دیکھی ۔ تو جناب ابوالفضل عباس کو تیں سوار وہیں پیادہ اور ہیں شکیس دے کر پانی لائے کے لیے روانہ کیا۔ نافع بن ہلال بحلی آ گے آ گے تھے۔ جب نافع نہر میں واغل ہوا تو عمر و بن تجاج زبیدی نے آ واز دی۔ تم کون ہواور یہاں کیا کر رہے ہو۔ نافع نے اپنا نام ونسب بتاتے ہوئے کہا: تمہارا پچازاد بھائی نافع ہوں۔ پانی لینے آ یا ہوں۔ عمرو نے کہا: بری خوشی سے لے سکتے ہو۔ نافع نے کہا: نہیں بھذا۔ جب سک حسین اور ان کے اہل وعیال پیاے ہیں۔ میں ایک قطرہ بھی نہیں پی سکتا۔ اس اثناء میں عمرو نے دکھ لیا کہ گئی آ دی مشکیزے ہاتھ میں لئے پانی لینا پیا ہے ہیں۔ اس نے نافع سے کہا: کہتے ہو می کوئی پروانہ کی اور پیادہ کو تھم دیا کہ پائی میں داخل ہوکر مشکین پی کہا ہوں کہ بیاتی کوئی پروانہ کی۔ اور پیادہ کو تھم دیا کہ پانی میں داخل ہوکر مشکیس پُر کر لوے بیانہ ہوں نے ایسانی کیا۔ اس وقت عمرو بن تجاج نے اپنے فوجیوں کو تملہ کرنے کا تھم دیا۔ ادھر حینی سیاہ نے نوجیوں کو تملہ کرنے کا تھم دیا۔ ادھر حینی سیاہ نے نوجیوں کو تا ہے کہ کہتے تھے، نے وہ جو ہر شرح بیادہ کو تھا دیا۔ کہتا ہوں کہا ہوں کہا تھے تھے، نے وہ جو ہر شیاعت کے لیا تی کار روائی کی۔ بالحضوص قمر بی ہاشم جو اس مختصر جماعت کی حفاظت کے لیے بی ہمراہ گئے تھے، نے وہ جو ہر شیاعت دکھا گئے کے اس کے باوجود ان کے گئی آ دمی واصل جہنم شیاعت کے مفاقت کے لیے تی ہمراہ گئے تھے، نے وہ جو ہر شیاعت کے دائی سے نام کوکوئی گڑندنہ پہنچا۔ اور وہ پانی کے میں مشکیزے لے کر سلامتی کے ساتھ خیام میں پہنچ گئے۔ ای

مواعظ دد، ص ٢١٠ مولانا سير محد مبطين صاحب مرحوم

بحار، ج ١٠،٩ ١٩٠- ناتخ ، ج٢،٩ ٢٢٨ \_ ققام، ص١١ وغيره-

وقت سے جناب ابو الفضل کا لقب سقاء مشہور ہوا۔' کے لیکن ظاہر ہے کہ امام عالی مقام کے اہل وعیال اور ان کے تعوان وانصار کے لیے جوشب عاشوراء تک کافی تعداد میں تھے۔کل بیں مشکیس کہاں تک کافی ہو سکتی تھیں؟ اور ان سے کہاں تک شدت پیاس میں کمی ہو سکتی تھی؟ یہی وجہ ہے کہ بایں ہمہ مؤر خین متفق ہیں کہ خیام سینی سے العطش العطش کی آ وازیں بلند ہوتی تھیں۔ اور امام کے تمام اعر ہ و انصار اور آنجناب سمیت قطر ہ آ ب کے لیے ترس ترس کر شہید ہوئے۔ د ضوان اللّٰہ تعالی علیہم اجمعین۔

ع خدا رحمت كند اين عاشقانِ پاك طينت را

### نویں محرم کے واقعات

حضرت امام جعفر صادق التي السلام و اصحابه رضى الله عنهم بكربلاء و اجتمع عليه خيل اهل الشام و ان خوا عليه و فرح ابن مرجانة و عمر بن سعد بتوافر الخيل و كثرتها و استضعفوا فيه الحسين عليه السلام و اصحابه و ايقنوا انه لا يأتى الحسين عليه السلام ناصرو لا يمدّه اهل العراق بابى عليه السلام و اصحابه و ايقنوا انه لا يأتى الحسين عليه السلام ناصرو لا يمدّه اهل العراق بابى المستضعف الغريب فوين مرم كادن وه دن تفاجس سراهام حين اوران كاصحاب ربلاك اندر پورى طرح زغر اعداء بيل هرك تقد اورسياه شام جع مولى تقى اوران مرجانه (عبيرالله ابن زياد) اورعم بن سعدا في كثرت بياه كي وجهد خوش وخرم تقد اورامام حين إوران كاصحاب كو كزور مجدد من المرادكري كادران كويقين موليا تفاكداب امام حين كالهين ساكوكي ناصر و مددگار نهين آ وران كامحاب كو كزور مجدد من المرادكري كرميرا باپ قربان موائل امام حين كالهين ساكوكي ناصر و مددگار نهين آ كادر اور نه بي المراون ان كي امدادكري كرميرا باپ قربان موائل امرادكري كرميرا باپ قربان موائل كار درميا فرير مافرير بيا

چنانچ کشرت سیاہ کے گھمنڈ اور مادی طاقت وقوت کے نشہ سے سرشار ہوکر عمر بن سعد نے نویں محرم کوعصر کے بعد رہے کہ کر رہا حیل اللّله اور کبھی و بالجنة ابشوی ﴿ (اے خدا کے سوار وا سوار ہوجا وَ اور تم کو جنت کی بنارت ہو) ۔ سین اللّلہ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ اس وقت امام حسین اللّلہ درواز و خیام کے سامنے قبضہ کا ارکا سہارا لیے گھٹنوں پر سررکھ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ای حالت میں آ کھ لگ گئے۔ جب جناب شریکۃ الحسین نیب

ا بحار، ج ۱۰، ص ۱۹۰ نائخ، ج ۲، ص ۲۲۸ ققام، ص ۳۱۵ نفس المبهوم، ص ۱۱۱ مقتل الحسين، ص ۲۲۳ زنج عظيم، ص ۲۸۳،۲۸۳، صاحب مواعظ حند نے بھی صفحہ ۲۲۷ طبع سيوم بين تفصيل كے ساتھ اس واقعہ كا ذكر كيا ہے۔

ع نفس البهوم، ص ۱۱۰۰ ع ققام، ص ۱۳۳ وغیره-

عالیہ نے ہتھیاروں کی جھنکار، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز اور فوجوں کا شور وشغب سنا تو اپنے بھائی سیدالشہد اڑ کے قريب آكركها\_ ﴿اما تسمع الاصوات قد اقتربت! ﴾ بهائى جان! آئي بيآ وازين بين من رب جوقريب بين؟ الممَّ عالى مقام ني سربلندكيا \_ اورفرمايا: ﴿ وأيت رسول الله صلى الله عليه و اله الساعة في المنام فقال لسى انك تسروح الينا ﴾ ميں نے جناب رسول خدا كوخواب ميں ويكھا ہے كہ مجھ سے فرمار ہے ہيں۔ تم عنقريب مارى طرف آرے موسيد بن طاؤس كى روايت كالفاظ يہ بيں -امام نفرمايا: ﴿يا احتاه انبى رأيت الساعة جـ دى مـحـمدًا و ابي عليًّا و امي فاطمةً و اخي الحسنَّ وهم يقولون يا حسينً انك رائح الينا عن قریب و فسی بعض الروایات غداً ﴾ لی بہن میں نے ابھی ابھی ایے جدنامدار ، پدر بزرگوار ، مادر گرامی وقاراور برادرٌ عالی مقدار کوخواب میں دیکھا ہے۔ جو مجھ سے فرمارے تھے کہ اے حسینٌ تم شام کو ہماری طرف آ رہے ہو۔ اور بعض روایات کی بنایر یون فرمایا: "تم کل جماری طرف آرہے ہو۔" (وھو صحیح علی الظاهر )۔امام حسین کا بیہ كلام حقيقت ترجمان س كرجناب زينب عاليه في اپنامنه پيك ليا-امام الطيكا في ان كوسكين وسلى دى-اورصبروسكون كى تلقين فرمائى \_اس كے بعد جناب ابوالفضل عباس سے فرمایا: ﴿ اركب انت يا احبى حتى تلقاهم و تقول لهم ما لكم وما بدأكم و تسئالهم عما جائهم؟ ﴾ بهائى جان! سوار بوكران كياس جاؤ\_اوران ساس وقت چڑھ آنے کا سبب معلوم کرو؟ چنانچہ جناب قمر بنی ہاشم ہیں سواروں کے ساتھ جن میں جناب زہیر بن قین اور حبیب بن مظاہر (مظہر) بھی تھے۔قوم جفا کار کے پاس تشریف لے گئے اور جاکران سے اس وقت اس طرح آنے کا سبب يوجها؟ انہوں نے جواب دیا كه حاكم (ابن زیاد بدنهاد) كاحكم نامه آیا ہے كه ہم تنہيں النے حكم كے آ كے سرتسليم خم كرنے كوكہيں \_ پس اگر آپ منظور كرليں \_ تو فيها ورندفورا آپ سے فيصله كن جنگ كريں \_ جناب عباس نے فرمايا: تھمرو! میں جا کرسب صورت حال امام کے گوش گزار کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا: ہاں ضرور جا کیں۔ اور ان کو تازہ صورت حال ہے آ گاہ کریں۔اور پھر جو پچھ فرمائیں۔اس کی ہمیں بھی اطلاع ویں۔

چنانچ جناب عباس نے خدمت امام میں حاضر ہوکر حقیقت حال گوش گزاری۔ اور ان کی آمد ورفت تک جناب حبیب اور جناب زہیراشقیاء سے مخاطبہ فرماتے رہے۔ اور ان کوئل امام سے بازر کھنے کے لیے وعظ و پند کرتے رہے۔ ﴿ وَلا كُن لا تعنبی الایات و النذر عن قوم لا یؤ منون ﴾ ای گفتگو کے شمن میں ہے بھی مذکور ہے کہ جب جناب زہیران کو وعظ و نصیحت کررہے تھے تو عزرہ بن قیس نے ان سے کہا: ﴿ یا زهیس ما کنت عندنا من شیعة اهل هذا البیت انما كنت عشمانیا؟ ﴾ اے زہیرہم تو تہ ہیں اس خاندان كاشیعہ نہیں جھتے تھے بلکہ تم تو عثمانی تھے!

ع لمبوف\_

جناب زہیرنے جواب دیا: ﴿افلست تستدل بموقفی هذا انی منهم ﴾ کیامیرے یہال کھڑے ہونے سے تم نہیں سمجھ سکتے کہ میں انہی کے شیعوں میں سے ہوں کے (اس سوال وجواب سے انصار امام اور ان کے مخالفین کے ندب برخاص روشي برقى ب فتدر ) \_ بهركيف امام الطنيخ في شهراده س فرمايا: ﴿ ارجع اليهم فان استطعت ان تؤخرهم الى غدوة و تدفعهم عنّا العشية لعلّنا نصلّي لربّنا الليلة و ندعوه و نستغفره فهو يعلم اني كنت احب الصلوة له و تلاوة كتابه و كثرة الدّعا و الاستغفار ﴾ واپس جا و اور موسكي وان كوكل تك مؤخر کروتا کہ ہم آج رات (ول کھول کر) نماز، دعا اور استغفار کرلیں۔خدا بہتر جانتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے، تلاوت قرآن کرنے اور بکثرت دعا واستغفار کرنے سے کس قدر محبت ہے۔ (دعا ہے کہ خداوند عالم امام حسین کے نام لیوا وَں کوبھی پیشوق و ذوق عبادت عطا فرمائے) چنانچہ جناب ابوالفضل نے واپس جا کرمخالفین کواس بات پر آ مادہ کر لیا۔ واپسی پرعمر بن سعد نے بیر پیغام دے کراپنا قاصد بھی خدمت امام میں بھیجا کہ ہم آپ کوکل تک مہلت دیتے ہیں۔اگرآپ نے سرتنکیم خم کر دیا تو ہم آپ کواپنے امیر عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے چلیں گے۔اوراگرآپ ا پنا انکار پر تلے رہے۔ تو پھر ہم آپ کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ملیعنی ضرور جنگ کریں گے۔ بعض روایات میں وارد ہے کدامام عالی مقام کوایک رات کی مہلت دینے میں عمر بن سعدنے پہلے پچھ پس و پیش کی۔جس پرعمرو بن حجاج زبیدی نے اس سے کہا جمہیں شرم نہیں آتی۔ اگر ہماری ترک و دیلم کے کفار سے بھی جنگ ہوتی اور وہ ایک رات کی مہلت ما تکتے تو ضرور ہم ان کومہلت دے دیتے۔اور بیتو فرزندرسول ہیں۔ جوصرف ایک رات کی مہلت طلب کررہے ہیں۔اس پرعمر بن سعد شرمندہ ہوا اور مہلت دے دی۔

شب عاشورا کے واقعات

شب عاشوراء اہل بیت رسول کے لیے بخت ترین راتوں میں سے ایک رات تھی جو مختلف شدا کہ و مصائب سے گھری ہوئی تھی۔ شدید خطروں کا الارم نگر رہا تھا۔ ظاہری اسباب حیات منقطع ہو چکے تھے۔ مخدرات کو اپنے شوہروں، بھائیوں، بیٹوں اور عزیزوں کی موت کا یقین ہو چکا تھا۔ اور آنے والے محن و آلام کا نقشہ آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس لیے ان کا قات واضطراب ایک فطری امرتھا۔ اس طرح شدت پیاس سے نڈھال اطفال خوردسال کا گریہ و بکا بھی ایک لازمی تقاضا تھا۔ جو بردوں کے لیے سوہان روح تھا۔

ا تاریخ طبری، ج۲،ص ۲۳۷ نفس المهوم،ص ۱۲۱۔

و بحارالانوار، ج ۱۹، ص ۱۹۱ طری، ج۲، ص ۲۳۸

س مقل الحين م ٢٣٦ - تقام م ٣٢٧ - نائخ، ج٢ م ٢٣٦ وغيره -

أيكرات كى مهلت لينے كے مصالح

سرکارسیدالشہد اٹھ نے بڑی کوشش کر کے شب عاشوراء کی جومہلت طلب فرمائی تھی اس میں کئی صلحتیں اور حکمتیں پوشیدہ تھیں۔

مہلی مصلحت: سب سے بڑی مصلحت تو وہی تھی جس کا خود آنجناب نے اظہار بھی کر دیا تھا کہ دل کھول کر پروردگار عالم کی عبادت کر سکس اور بکثرت دعا واستغفار کرلیں۔ چنانچہ ام حسین اور ان کے اعزہ وانصار نے شب عاشوراء جس طرح عبادت واستغفار میں گزاری اس کا نقشہ مؤرخین نے الن لفظول میں کھینچا ہے: ﴿فقامُ اللّیل کلّه یصلّی و یستغفر و یدعو و ینفزع و قام اصحابه کذلک یصلّون و یدعون و یستغفرون فیاتوا ولھم دوی کدوی النحل مابین راکع و ساجد و قائم و قاعد النح جناب سیرالشہداء نے تمام رات نماز، دعا و پکار اور تضرع واستغفار میں گزاری اور یہی کیفیت اصحاب حسین کی تھی ۔ خیام سین سے تبیع وہلیل کی یوں بھنبھنا ہے شائی و بی تھی جیے شہد کے بھمت سے جنبھنا ہے گا واز آتی ہے۔ کوئی رکوع میں تھا۔ کوئی جود میں ۔ کوئی قود میں ۔ الغرض ع

زمین جگمگا اکھی، وہ دل سے کیں عبادتیں

 المجان کی بہترین جمد و نثا اور رنج وراحت (ہر حال) میں اس کی بہترین حمد کرتا ہوں۔ یا اللہ! میں تیری حمد کرتا ہوں۔ کہ تو گا خدا کی بہترین جمد و نثا اور رنج و نظر ایک و نبوت کی عزت بجنٹی۔ ہمیں علم قرآن عطافر مایا۔ دین میں بصیرت مرحمت فر مائی۔ اور گوش شنوندہ چشم بینندہ اور دل وانندہ کرامت فر مایا۔ اما بعد میں اپنا اصحاب سے زیادہ و فا دار اور بہتر اصحاب کی کے نہیں جانا۔ اور نہ اپنا عزہ و اقارب سے زیادہ نیکو کار اور صلہ رحمی کرنے والے کس کے عزیز واقر باء کو جانتا ہوں۔ خداتم سب کو مطبق خاطر میری طرف سے جزائے خیر دے۔ میراخیال ہے کہ ہماری جنگ ان لوگوں سے ضرور ہوگی میں تم سب کو بطبق خاطر اجازت دیتا ہوں اور تم سے بیعت کا بوجھ اٹھائے لیتا ہوں۔ رات تاریک ہے اسے سواری بنا کر جہاں جی چاہو ہاں اجازت دیتا ہوں اور تم سے بیعت کا بوجھ اٹھائے لیتا ہوں۔ رات تاریک ہے اسے سواری بنا کر جہاں جی چاہو ہاں چلے جاؤ۔ نہ صرف خود جاؤ بلکہ تم میں سے ہر شخص میرے اعزا و اقارب مین سے ایک ایک شخص کا ہاتھ بھی پکڑ کر ہمراہ لیتا جائے۔ کیونکہ ان لوگوں کو صرف میری طلب ہے۔ جب جمجھ پالیں گے (اور شہید کر دیں گے) تو پھر کسی اور سے کوئی سروکار نہیں رکھیں گے۔ بعض آٹار غیر معتبرہ سے خاہر ہوتا ہے کہ امام التی تھائے۔ کیونکہ ان اعلان کے بعد گئی گزور ارادہ وائیان والے لوگ امام کا ساتھ جھوڑ کر چلے گئے۔ اور صرف آپ کے قرابت دار اور مخلص اصحاب حبدار باتی رہ بیا ہوتا ہے کہ امام التھ کی اور کار بیان والے لوگ امام کا ساتھ جھوڑ کر چلے گئے۔ اور صرف آپ کے قرابت دار اور مخلص اصحاب حبدار باتی رہ بیا

جناب ام صین کا یہ خطبہ کن کر سب سے پہلے جناب شیزادہ ابوالفضل عباس اٹھے۔ اور خدمت امام میں عرض کیا: ﴿ولم نفعل؟ لنبقی بعدک؟ لا ارانا الله ذلک ابداً ﴾ ''ہم آبیا کیوں کریں؟ محض اس لیے کہ آپ کے بعد زندہ رہیں؟ خدا ہمیں بیدن بھی نہ دکھائے۔''ان کے بعد جناب کے دوسرے بھائیوں، بیٹوں، بھیجوں اور بھانجوں نے بھی متفق اللفظ ہوکر ایبا ہی ایمان افروز جواب دیا۔ اس کے بعد امام عالی مقام نے اولا وقتیل کو باخصوص خطاب کر کے فرمایا: ﴿یا بنبی عقیلٌ حسبکم من القتل بمسلم فاذھبوا انتم فقد اذنت لکم! ﴾ باخصوص خطاب کر کے فرمایا: ﴿یا بنبی عقیلٌ حسبکم من القتل بمسلم فاذھبوا انتم فقد اذنت لکم! ﴾ اے اولا وقتیل تمہارے لیے شہادت مسلم کافی ہے۔ میں تمہیں اجازت ویتا ہوں۔ تم چلے جاؤ۔ انہوں نے جوجواب باصواب دیا۔ اس کا خلاصہ بیتھا: ﴿لا واللّٰه لا نفعل ذلک ولکن نفدیک انفسنا و اموالنا و اھلینا و باصواب دیا۔ اس کا خلاصہ بیتھا: ﴿لا واللّٰه لا نفعل ذلک ولکن نفدیک انفسنا و اموالنا و اھلینا و باعدی نفت نو د مور دک فقبّح الله العیش بعدک! ﴾ نہیں بخدا۔ ہم ایسا ہرگزئیں کر سکتے بلہ ہم اپنی جانیں، اپنی مال اور اپنیا کو عیال سب آپ پرقربان کریں گے۔ اور آپ کے ہمراہ ہوکر جنگ کریں گے۔ تاکہ جو انجام آپ کا ہو۔ وہی ہمارا ہو۔ یُ اکرے خدا اس زندگائی دنیا کا جو آپ کے بعد ہو۔ سے جو انجام آپ کا ہو وہ کہ کا اس وہ کہ کا کریں گے۔ تاکہ جو انجام آپ کا ہو وہ کہ کے اس کے بعد ہو۔

ال ارشاد، ص ۲۵۱ - عاشر بحار الانوار، ص ۱۹۱ فنس المهوم، ص ۱۲۱ مقل الحسين، ص ۲۳۳ ـ طبری، ج۲، ص ۲۳۸ ـ کامل، ج۳، ص ۲۸۵ ـ ع نامخ، ج۲، ص ۲۳۷ ـ اسرار الشبادت، ص ۲۳۷، ۲۸۸ وغیره -

سع ارشاد، ص ۲۵۱ - بحار الانوار، ص ۱۹۱ نفس المهوم، ص ۱۲۱ طبری، ج۲، ص ۲۳۸ وغیره - ·

بن ہاشم کے اظہار وفاداری وعزم شہادت و خمگساری کے بعد اصحاب حسینی نے کے بعد دیگرے اما م کو کھر استہ ہم کے اظہار وفاداری وعزم شہادت و خمگساری کے بعد اصحاب حسینی نے کیے بعد دیگرے اما م کو کھر استہ مندانداور والہاندانداز میں اپنی تھرت اور ہر شم کی قربانی کا یقین دلایا۔ چنانچہ سب سے پہلے جناب مسلم بن عوج نے کھڑے و کو کہ یک بن عوج نے کھڑے والم واللہ لا افدارقک حتی اطعن فی صدور ھم ہر محی و اضربھم بسیفی ما ثبت قائمہ فی یدی ولو لم یکن افدارقک حتی اطعن فی صدور ھم ہو محی و اضربھم بسیفی ما ثبت قائمہ فی یدی ولو لم یکن معی سلاح اقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة حتی اموت معک کیا ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں؟ پھر ضدا کی معی سلاح اقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة حتی اموت معک کیا ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں؟ پھر ضدا کی بارگاہ میں کیا عذر پیش کریں گے؟ خدا کی شم میں ہرگز اس وقت تک آپ سے جدائیس ہوسکتا۔ جب تک اپنا نیزہ ان کی سینوں میں اس قدر نہ ماروں کہ وہ ٹوٹ جائے ۔ پھر تلوار سے لڑوں گا۔ جب تک اس کا قبضہ میرے ہاتھ میں رہ گااور جب کوئی ہتھیارلڑنے کے قابل نہ رہا۔ تو پھر ان کو پھر ماروں گا۔ جب تک اس کا قبضہ میرے ہاتھ میں رہا وقت میں اپنی جان جان آ فریں کے حوالہ کردوں۔

پر جناب سعید بن عبراللہ فق نے کہا: ﴿والله لا نسخلیّک حشی یعلم الله انا قد حفظنا غیبة رسوله فیک اما والله لو قد علمت انی اقتل ثم احیٰ ثم احرق ثم احیی ثم احرق حیًا ثم اذری یفعل ذلک بی سبعین مرة ما فارقتک حتیٰ القی حمامی دونک و کیف لا افعل ذلک و انما هی قتلة واحدة ثم هی الکوامة الّتی لا انقضاء لها ابداً ﴾ ' بخدا م مرز آپ کا ساتھ نیس چھوڑیں گے۔ جب تک بارگا وایزدی میں اپنے کردار سے ثابت نذکردیں کہ ہم نے آپ کے بارے میں رسول خدا کے غائبانہ تن کو ادا کر دیا ہے۔ خدا کی قتم ااگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں قتل کیا جاؤں گا۔ پھر دوبارہ زندہ ہوں گا۔ بعدازاں زندہ جالیا جاؤں گا۔ پھر میری راکھ ہوا میں اڑادی جائے گا۔ اور سر بار میر ساتھ ایبا ہی سلوک کیا جائے گا۔ تب بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ بھلا اب کو کر چھوڑ سکتا ہوں۔ جبکہ یقین ہے کہ صرف ایک مرتبق ہونا ہے۔ اور اس کے بعد وہ ابدی عاش مونا ہوگی جو کہ وہ کی انہیں ہے۔''

ان کے بعد جناب زہیر بن القین نے کہا: ﴿واللّٰه لوددت انبی قتلت ثم نشرت ثم قتلت حتی اقتل هکذا الف مرة و ان الله عزوجل يدفع بذلک القتل عن نفسک و عن انفس هؤلاء الفتيان من اهلبيتک! ﴾ "خدا کی شم میں اس بات کودوست رکھتا ہوں کہ میں قتل کیا جاؤں۔ پھرزندہ کیا جاؤں۔ حتی کہ بزار بار میرے ساتھ یہی سلوک کیا جائے۔ اور خداوند عالم میرے اس قتل وقال کی وجہ سے آپ کی جان عزیز اور آپ کے عزیز فو جوانوں کی عزیز جانیں بچالے۔"

بعد ازاں دوسرے اصحاب نے انہی کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ میں اپنی اپنی ہمدرد یوں اور جال شار یوں کا

اظباركيا-امام عالى مقام ناسيخ تمام انصار واعوان كوجزائ فيركى دعادى اوراندر خيام من تشريف لے گئے۔ الله الله على مقام من فتية صبووا مان رأيت لهم في الناس امثالاً تلك المكارم لا قعبان من لبن شيب بماء فصارا بعد ابوالاً

بعض روایات میں وارد ہے کہ جب امام عالی مقام نے اصحاب کا امتحان لیا۔ اور جانے والے جا چکے اور کامیاب ہونے والے کامیاب ہوگئے۔ اور بعد از ان آنجناب خیام میں تشریف لے گئے۔ تو جناب زینب عالیہ نے دریافت کیا۔ بھائی جان! کیا آپ نے اپنے باتی ماندہ اصحاب کا اچھی طرح جائزہ لے لیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ عین حالت وجنگ میں ہمارا ساتھ چھوڑ جا کیں؟ امام نے بہن کوتیل دی کہ میں نے اچھی طرح ان کے حالات کا جائزہ لے الیا ہے۔ وہ تائید حق میں میرے ساتھ موت سے اس طرح مانوس ہیں جیسے بچہ مال کے سینہ سے مانوس ہوتا ہے۔ جناب نافع بن ہلال در خیمہ پر بھائی اور بہن کی گفتگوں رہے تھے۔ انہوں نے اصحاب کے پاس جا کر کہا: تم یہاں آرام سے بیٹھے ہو حالانکہ بنت زہراء کوتہاری وفادار یوں پر یقین نہیں ہے۔ چلواور ٹی بی عالم کواپنی وفاداری کا جا کر اراضا سے بیٹھے ہو حالانکہ بنت زہراء کوتہاری وفادار یوں پر یقین نہیں ہے۔ چلواور بی بی عالم کواپنی وفادار کی کا جا کر دارالفاظ کے ساتھ بنات رسول کواپنی وفادار یوں کا یقین دلایا۔ بی بیوں نے روتے اور دعائے خیر دیتے ہوئے فرمایا: دارالفاظ کے ساتھ بنات رسول کواپنی وفادار یوں کا یقین دلایا۔ بی بیوں نے روتے اور دعائے خیر دیتے ہوئے فرمایا: حفاظت تمہارے ذمہ ہے۔ ''

# امام الطفي اصحاب كوجنت مين ان كے مكانات وكھاتے ہيں

جب اعزا واصحاب اس ابتلا و آزمائش میں پورے اترے اور امام عالی مقام نے اچھی طرح ان کا امتحان کے لیا۔ تو ان کوشہادت کی بشارت دیتے ہوئے جنت میں ان کے مقامات عالیہ ان کودکھا دئے۔ چنانچہ کتاب الخرائح راوندی وعلل الشرائع، (ج ا،ص ۲۱۸) صدوق "میں حضرت امام زین العابدین العلی ہے مروی ہے کہ جب شب عاشوراء امام نے اصحاب سے بیعت اٹھالی۔ اور ان کوجانے کی اجازت دے دی۔ مگر انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کردیا۔ تو آنجناب نے ان سے فرمایا: ﴿ ان کے مقت لون غذا و لا یفلت منکم ﴾ "تم سب کسب کل شہید کر دیا۔ تو آنجناب نے ان سے فرمایا: ﴿ ان کے مقت لون غذا و لا یفلت منکم کو ان المحمد للله الذی وی جاؤگے۔ اور تم میں سے کوئی شخص بھی زندہ نہیں ہے گا۔ "اس وقت اصحاب نے کہا: ﴿ المحمد للله الذی وی خدا کا المقتل معک ﴾ خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں آپ کی معتبت میں جان قربان کرنے کا شرف عطافر مایا ہے شسر قدنا بالقتل معک ﴾ خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں آپ کی معتبت میں جان قربان کرنے کا شرف عطافر مایا ہے

ل ارشاد، ص۲۵۲ مطبری، ج۳، ص۲۳۹ عاشر بحار، ص۱۹۲ لفس المبهوم، ص۱۲۲ کامل، ج۳، ص ۲۳۵ \_ پر بع الدمعة الساكبه، ص ۳۲۵ وغيره \_ للم

اس کے بعداماتم نے ان سے فرمایا: ﴿ ارفعوا رؤسٹُم و انظروا فجعلوا ینظرون الی مواضعهم و منازلهم اس کے بعداماتم نے ان سے بند کر اورد کیھو(اس من البحنة و هو یقول لهم هذا منزلک یا فلاں .... النح ﴾ '' (آسان کی طرف) سربلند کر واورد کیھو(اس وقت تجاب ہٹ گئے) اور انہوں نے جنت الفردوس میں اپنے اپنے منازل و کیھ لئے۔ اماتم ایک ایک سحائی کواس کی منزل وکھاتے اور فرماتے اے فلاں بہ تیرا مقام ہے۔ اے فلاں بہ تیری منزل ہے۔'' یہی وجہ تھی کدرو نے عاشورا شمع حینی "کے جانباز پروانے دیوانہ وار نیزے، تیراور تلواریں اپنے مونہوں اور سینوں پر کھاتے تھے۔ تا کہ جلداز جلد جنت کے اندرا بی منزل میں پہنچ جا کیں۔ ا

تیسری مصلحت: بیمی ممکن ہے کہ امام القلیلا چاہتے ہوں کہ خالف ایک رائے اور مزید سوچ بچار کر ایس اور دین یا دنیا میں سے جے اختیار کرنا ہے۔ اسے مکمل غور وفکر کے بعد اختیار کرلیں۔ شاید پچھ سعید روحیں باطل سے کنارہ کشی کر کے ان کے دامن حق کے ساتھ متسک ہونے کی سعادت حاصل کرلیں۔ چنانچہ جناب مُرکا فوج

ا نفس المهوم بص ۱۲۳ مقتل المحيين بص ۲۳۷ م مع نفس المهوم بص ۱۲۳ منائخ ، ج ۲ بص ۲۳۷ م

ا خالف سے کٹ کرخدمت امام میں تائب ہوکر حاضر ہونا اور نصرت امام میں جامِ شہادت نوش کرنا تو معلوم ہی ہے۔ ان کے علاوہ سیدا جل سید بن طاؤس علیہ الرحمة کے بیان کے مطابق شب عاشوراء کو بتیں آ دمی لشکر مخالف سے حجیث کرامام عالی مقام کے قدموں میں آ گئے۔ اور اصحاب حسین میں داخل کے ہوگئے۔ امام کے اپنے مقصد میں کامیابی ک بیا لیک بڑی دلیل ہے۔

چوتھی مصلحت: میکن ہے اس مہلت کے طلب کرنے میں امام الظی کا بیہ مقصد بھی پیش نظر ہو کہ نظر بظاہر اسباب حرب وضرب کی کچھ تیاری بھی کر لی جائے۔اور امکانی حد تک حفاظت ِخود اختیاری کی عملی تدابیراختیار کر لی جائیں۔ چنانچے شب عاشوراءاس سلسلہ میں سیدالشہد اٹانے دوکام کئے۔

(۱) اصحاب کو تھم دیا کہ خیموں کو اس طرح باہم ملا دیں کہ ہر خیمہ کی طناب دوسرے خیمہ کے ساتھ باندھ ایں ہے

(۲) پشت خیام کی طرف خندق کھدوا کر اس میں لکڑیاں جمع کرا دیں۔اورضج عاشوراءان کوآگ لگا دی گئے۔تا کہ نخالف پشت خیام کی طرف سے حملہ نہ کر سکے۔ بلکہ صرف سامنے کی طرف سے ہی مقابلہ کرے۔ شب عاشوراء کا ایک خاص واقعہ

حضرت امام زین العابدین روایت کرتے ہیں کہ میں شب عاشوراء بستر بیاری پر بیٹھا ہوا تھا۔ اور میری پھوپھی جناب زینٹ عالیہ میرے پاس بیارواری کے لیے تشریف فرماتھیں۔اس اثناء میں میرے والد ماجد (حضرت امام حسین الطبیعی علیحہ ہ اپنے خیمہ میں تشریف لے گئے۔ (جو میرے خیمہ کے قریب تھا) اس وقت جناب ابوذر غفاری کا غلام حوی کی (اور بروایتے جون هے) بھی آپ کی خدمت میں موجود تھا۔ جو آپ کی تلوار کی جلا اور اس کی اصلاح کررہا کے تھا (اور بروایتے خود آ نجناب بیکام انجام دے رہے تھے)۔

اس وقت آنجناب بیا شعار پڑھ رہے تھے م

ل لبوف، ص ٨٨ أنس المبهوم، ص ١٣٦\_

ع ارشاد، ص ۲۵۳ طبری، ج ۲، ص ۲۳۰ وغیره-

سے طبری، ج۲،ص ۲۴۱ نفس المبهوم،ص ۱۲۳ مقل الحسین،ص ۲۴۰-

יו וולנים דבר שליים דים מבחו

ه مقاتل الطالبين، ص٨٢، (وهو الصحيح)\_

ل ارشاد، ص ۳۵۳ نش المحموم، ص ۱۲۳\_\_

بي لبوف,ص الم\_مقتل الحسين من ٢٣٩\_

یا دهراف لک من خلیل کے ملک بالاشراق و الاصیل (من باب المجاز زمانہ کو خطاب کر کے فرماتے ہیں) اے دہر کج رفتار وائے ہو تجھ پر ۔ تو کس قدر کرا دوست ہے تیرے ہاتھوں میں وشام کس قدر ما من طالب و صاحب قتیل والسده و السده لایسة نیم کر تا ( ما کہ اصل طالب جق اور ساتھی قتل کے جا تر ہیں اور تو ( رفیانہ کی مال وعض رفیانی تیم کر تا ( ماک اصل طالب جق اور ساتھی قتل کے جا تر ہیں اور تو ( رفیانہ کی مال وعض رفیانی تیم کر تا ( ماک اصل

من طالب حق اورسائقی قتل کے جاتے ہیں۔اورتو (اے زمانہ) بدل وعوض پر قناعت نہیں کرتا (بلکہ اصل مطلوب کو ہی مارتا ہے)

و کل حسی سالک سبیل ما اقسرب السوعد من رحیل ہرزندہ اس راہ (موت) پر چلنے والا ہے۔جس پر میں چل رہا ہوں۔ ونیا سے کوچ کرنے کا وعدہ کس قدرجلدی آگیا۔

> و انها الامو الى الجليل تمام معاملات كى باگ ۋوررب جليل كے قبضة قدرت ميں ہے۔"

جب پدر بزرگوار نے دو تین باران اشعار کا تکرار کیا تو بین تجوگیا کہ مصیبت نازل ہو پکی ہے۔ بین تو صبر

کرکے چپ ہور ہا۔ گر جب میری پھو پھی نے امام کے بیاشعار سے تو چونکہ گور تیں رقیق القلب ہوتی ہیں۔ اس لیے
پورٹی جان تاب ضبط ندائشکیں۔ وہ بے پین ہوکر اکھیں۔ در آنحاکیہ آپ کی چادر کا دامن زبین پر خط دیتا جار ہا تھا۔

ادر سیرسی بھائی کے خیمہ میں پہنچ کر بڑی ہے چینی کے ساتھ بھائی کی خدمت میں عرض کیا: ﴿یا احسی هذا کلام من

الیقن بالموت! ﴿ بھائی جان! ایسا کلام تو وہ شخص کرتا ہے جے اپنی موت کا یقین ہو۔ امام نے فرمایا: ﴿ نعم یا

اختاہ ا ﴾ ہاں بہن حقیقت یہی ہے۔ امام کا یہ جواب س کر بی بی اور بیتا بہوگئیں۔ کہا: ﴿ و الشکلاہ لیت الموت

احدمنی المحیوا۔ قالیوم مات سامی فاطمة و ابی علی و اخی الحسن یا خلیفة الماضین و ثمال

الباقین! ﴾ ہائے۔۔۔ کاش آج موت میری شع حیات کوگل کرد یق۔ اے جانشین رفتگان وجائے پناہ زندگان۔ میں

الباقین! ﴾ ہائے۔۔۔ کاش آج موت میری شع حیات کوگل کرد یق۔ اے جانشین رفتگان وجائے پناہ زندگان۔ میں

ہمتی ہوں آج ہی میری ماں فاطمة زہراء، باباعلی مرتضی اور بھائی حن مجتبی ہی موت واقع ہوئی ہے۔ بی بی کی سید

ہمتی ہوں آج ہی میری در کرو! مربین کی بی حالت و کھی کر آپ بھی متاثر ہوئے بغیر ندرہ سے جو ترق ق ق عیناہ

ہماری بین! بومبری نہ کرو! مگر بین کی بی حالت و کھی کر آپ بھی متاثر ہوئے بغیر ندرہ سے خوق ق ت عیناہ

ہماری بین! بومبری نہ کرو! مگر بین کی بی حالت و کھی کر آپ بھی متاثر ہوئے بغیر ندرہ و کے ۔ ق ترق ق ق ت بھوٹو دیا جاتا تو

ہماری بینا۔ (مطلب بی تھا کہ اگر جمیں ناٹا کی امت آرام ہے بیٹھنے دین ) تو ہم سکھ کا سائس لیتے۔ مگر اب نام کمک کیا ہے۔ پھی ہوں تا۔ (مطلب بی تھا کہ اگر جمیں ناٹا کی امت آرام ہے بیٹھنے دین ) تو ہم سکھ کا سائس لیتے۔ مگر اب نام کمک کیا سائس لیتے۔ مگر اب نام کمک کیا سائس لیتے۔ مگر اب نام کمک کیا سائس لیتے۔ مگر اب نام کیا کھی کو دو تو کیا دو تا کہ کو اب کو کمک کیا سائس لیتے۔ مگر اب نام کمک کیا سائن کے کو دو تا کھوٹو کیا جائیں کو دو تا کیا کہا کہ کو کیا گورات کے مگر اب نام کیا کہا کہ کوری کیا کہا کہا کہا کہا کو کورٹ کیا گورا کیا کہا کہا کہا کہا کوری کے گر اب نام کمک کیا کہا کو کا سائر کیا کہا کیا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کو کو کورٹ کیا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کو کورٹ کیا کورا کے گر اب کیا کہا کہا کہا کہا

يرس كر پھوچھى امال نے ہمةن سوال بن كر يوچھا: ﴿ياويلتاه افتخصب نفسك اغتصاباً فذلك اقرح لقلبي و اشد على نفسي ﴾ بائے افسوں ( بھائي جان ) کيا آئے جھے ہے چين لئے جائيں گے؟ يہ بات تو اور بھي میرے دل کومجروح کرنے والی۔اورمجھ پرسخت گرال ہے۔ بیہ کہااور پھرتاب ِضبط نہ رہی۔ ہاتھوں سے منہ پیٹ لیا۔ اورگریاں جاک کر دیا۔ بعدازاں غش کھا کر گر گئیں۔ والد ماجد نے اٹھ کر بہن کوافاقہ میں لانے کی کوشش کی۔ جب طبعت ذراسبهل \_ توفرمایا: ﴿ يا اختاه تعزّى بعزاء اللّه و اعلمي ان اهل الارض يموتُون و ان هل السماء لا يبقون و ان كل شبي هالك الأوجه الله الذي خلق الخلق بقدرته و يبعث الخلق و يعيدهم وهو فرد وحدة جدّيٌ خير مني و ابيٌ خير منّي و اخي خير منّي. لكلّ مسلم برسول الله صلى الله عليه واله اسوة النه به بهن! صروضبط عام لويقين ركھو-سب ابل زمين مرجائيل ك\_اورابل آسان بھی ہمیشہ زندہ نہ رہیں گے۔ ہر چیز فنا ہوجائے گی۔سوائے ذات ِ احدیت کے جس نے اپنی قدرت کا ملہ کے ساتھ مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اور پھرانی قدرت کے ساتھ انہیں دوباراٹھائے گا۔ وہ ذات وصفات میں واحدویگانہ ہے۔ میرا ناناً مجھ سے بہتر تھا۔میرا ہائے مجھ سے بہتر تھا۔اور میرا بھائی مجھ سے بہتر تھا (جب وہ دارِ دنیا سے اٹھ گئے تو میں کیوں کر ہمیشہ یہاں رہ سکتا ہوں)۔ ہرمسلمان کے لیے آنخضرت کی سیرت میں تقلیدو تأسی کے نمونے ہیں۔امامّ نے اس متم کے کلمات کے ساتھ بہن کوسلی دی۔ اور پھر فرمایا: ﴿ يا احتى انبي اقسمت عليك فابرى قسمى الا تشقلي على حبيباً ولا تخمشي على وجها ولا تدعى على بالويل و الثبور اذا انا هلكت ﴾ بهن من تمهیں قتم دیتا ہوں۔میری قتم کو پورا کرنا کہ جب میں شہید ہو جاؤں تو نہ مجھ برگریبان حاک کرنا۔ نہ منہ نو چنا۔اور نہ واویلا کرنا۔ بعدازاں والدمعظم پھوپھی جان گومیرے یاس لائے۔اوران کو وہاں بٹھا کرخوداصحاب کے یاس تشریف لے گئے لَٰ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ـ

(ایسناچ) بعض کوتاہ اندلیش حضرات امام کی اس وصیت کومراسم عزاء کے خلاف بطور دلیل پیش کیا کرتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے۔ یہ ممانعت صرف تسکیس وتسلی کی خاطر فر مائی گئی ہے۔ امام الطبی نے دیکھا کہ جس شخصیت نے میرے بعد قافلہ کا سالار بنتا ہے جب اس کی بیرحالت ہے کہ صرف میری شہادت کی خبرین کرغش کھا رہی ہیں تو میری شہادت کے بعد ان کی کیا حالت ہوگی؟ اور اگر ان کی بید کیفیت ہوئی تو اطفال خور دسال کا کیا حال ہوگا؟ جیسا کہ مشاہدہ شاہدہ کہ اس فتم کے مواقع پر برزگ اپنے عزبین وں کوالیے تسلی آ میز کلمات کہا کرتے ہیں۔

ا ارشاد،ص ۳۵۳٬۲۵۳ عاشر بحار الانوار،ص ۱۹۲ ققام ذخار،ص ۳۲۵ نائخ، ج ۲،ص ۲۱۹ نفس المبهوم،ص ۱۲۴ لبوف،ص ۷۳ ۔ ذئے عظیم،ص ۳۳۸ طبع قدیم مقتل الحسین،ص ۲۳۹ وغیرہ۔

ف اكيسوال باب ﴾

# روزِ عاشوراء ل

# سیدالشہد اءامام حسین العلیلی اوران کے اعرّ ہ واعوان کی بے مثال قربانیاں

شب عاشوراء اپنی تمام کیفیتوں سمیت ختم ہوئی۔ اور سپیدہ سحری نمودار ہوا۔ حضرت امام حسین نے اصحاب و اقرباء کے ساتھ نماز صبح بجماعت اداکی۔ وہ نماز جس کے تعقیبات میں کر بلاکا جہادتھا۔ س

بہرحال مبح عاشوراء ہرسم کے قلق واضطراب کے ساتھ نمودار ہوئی۔ وہ مبح جے ابتدائے آفرینش سے لے کرفردائے قیامت؟ اس سوال کا کرفردائے قیامت تک ہرطلوع کرنے والی مبح پرشرف وفوقیت حاصل ہے وہ مبح عاشوراتھی یا مبح قیامت؟ اس سوال کا جواب آسان نہیں ہے ۔

#### گر خوانمش قیامت صغری بعید نیست!

روزِ عاشوراء الل بیت رسول اوران کے نام لیواؤں کے لیے بڑے رفع و آلام کا روز ہے۔ اخبار و آثار ہو واضح و آشکار ہوتا ہے کہ ایک اطبار علیم السلام اس روز بہت گرید و بکاء فرماتے تھے اور شعار ترن و طال قائم کرتے تھے۔ اورائے تمام ایام غم وعزا پر فوقیت دیتے تھے۔ پنانچ عبداللہ بن فضل ہاشی حضرت صاوق علیہ السلام کی خدمت شی عرض کرتا ہے: ﴿ پیابِن رسول اللّه کیف صار یوم عاشوراء یوم مصیبة و جزع و بکاء کی یوم عاشوراء کیوکر ترن و طال کا دن قرار پایا ہے؟ آپ نے فرمایا: ﴿ ان بوم الحسین علیه السلام اعظم مصیبة من جمیع سائر الایام و ذلک ان اصحاب الکساء الذین کانوا اکرم المخلق علی الله عزوجل کانوا محسة فکان ذھابه کدھاب جمیعهم کما کان بقائه کبقائهم جمیعهم فلذلک صار یوم اعظم الایام مصیبة کی (وقائع ایام محمی سائر الایام مصیبة کی (وقائع ایام محمیم سائر الایام مصیبة کی دون تمام الایام مصیبة کی دون تمام الایام مصیبة کی دون تمام الیام سے زیادہ باعث غم ہے۔ کیونکہ اسحاب ساء پانچ افراد تھے جو تمام طلق خدا سے خدا کے ذرکہ زیادہ کرم ومعظم شے۔ ان سے امام حین آخری فرد تھے۔ لہذا ان کا دنیا ہے چلا جابا مشل تمام اسحاب ساء کے جانے کے تمام طرح ان کی بقاء تمام کی بقاء کے قائم تھے۔ ان سے امام حین آخری فرد تھے۔ لہذا ان کا دنیا ہے چلا جابا مشل تمام اسحاب ساء کے جانے کے تمام طرح ان کی بقاء تمام کی بقاء کے قائم تھے۔ ان سے امام حین آخری فرد تھے۔ لہذا ان کا دنیا ہے چلا جابا مشل تمام اسحاب کساء کے جانے کے تمام طرح ان کی بقاء تمام کی بقاء کے قائم اسحاب کساء کی بقاء کے قائم ان کی بقاء تمام کی بقاء کے قائم ان کی بقاء کی قائم تھے۔

حفرت الم رضاعليه السلام فرمات بين: فإن يوم الحسين اقرح جفوننا و اسيل دموعنا و اذل عزيزنا بارض كرب و بلاء و اورثنا الكرب و البلاء الى يوم الانقضاء فعلى مثل الحسين عليه السلام فليبك الباكون فان البكاء عليه يحط الدنوب العظام. ثم قال كان ابى اذا دخل شهر المحرم لم يرضا حكاً و كانت الكامة تغلب عليه حتى يمضى منه عشرة ايام فاذا كان يوم العاشوراء كان ذلك اليوم يوم مصيبة و حزنه و بكائه و يقول هو اليوم الذى قتل فيه الحسين (نفر المهوم، ص الها)

شهیدانسانیت، ص ۲۹۹\_

ال صبح نے بیانو کھا وزالا منظر بھی دیکھا کہ ایک طرف تمیں ہزار کے لشکر جرار کا سیل ہے کراں اسلحہُ جنگ اس بھی اس بادی طافت وقوت کے نشہ سے سرشار اور چور چور ،خونخوار درندوں کو مات کر رہا ہے اور دوسری طرف مٹھی بھر نجابت و متانت اور شرافت و انسانیت کے پیکر بھو کے اور پیاسے انسان واجب الاحترام امام عالی مقام کی نصرت اور دین اسلام کی حمایت ،حق کے احقاق اور باطل کے ابطال یعنی حق کا بول بالا ور باطل کا منہ کالا کرنے کے لیے جذبہ شہادت سے سرشار ،قوت ایمانی سے مشل سیسہ پلائی ہوئی دیوار کے سینہ تان کر اور اہل باطل کی آئھوں میں آئھیں وال کر بڑے سینہ وقار کے ساتھ اون جہاد کے منتظر کھڑے ہیں۔ ب

خدا رحمت کند ایس عاشقان پاك طینت را

آہ وہ ریکتانی میدان، وہ آفت کی گرمی، وہ بلاکی دھوپ اور پانی کی بندش۔ گویا کر بلاکا میدان عرصة محشرکا نمونہ تھا بلکہ اس سے زیادہ ہولناک، کیونکہ قیامت کے دن لوگ جس کی بدولت سایئر رحمت کے امیدوار ہوں گے اور جس کے تصدیق میں ساتی کوڑے پانی پئیں گے۔ وہ کر بلاکی تابستانی مصیبت اور پیاس کی شدت اٹھار ہا تھا اور اہل بیت رسالت کا ہر چھوٹا بڑا تشکی سے ماہی ہے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ خیمۂ مبارک میں ہرسمت العطش العطش کے نمورے بلند تھے۔ عابد پیاراور اصغر شیرخوارکی حالت کی سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ا

#### [ بقيدهاشيداز صفحه نبر٣١٥ ]

الم حسین کے دن ( بیم عاشوراء ) نے ہماری آئھوں کو زخی کر دیا ہے اور ہمارے آ نسوؤں کو بہا دیا اور زمین کر بلا میں ہمارے عزیز کو ذکیل کرکے قیامت تک ہمیں حزن و ملال دے دیا۔ رونے والوں کو مبین جیسے مظلوم امام پر رونا چاہیے کیونکہ ان پر رونا بڑے بڑے گنا ہوں کا کارہ بن جاتا ہے۔ پھر فرمایا: جب ہلال محرم تمودار ہوجاتا تھا تو میرے والد کوکوئی شخص ہنتے ہوئے نہیں دیکھتا تھا اور روز عاشوراء تو ان کے لیے خاص گریدو بکاء کا دن ہوتا تھا۔

> ع و جو معظیم عن ۳۲۸، بحواله البلا «المبین ، ص ۲۰ ـ ا

[بقيه صفح نمبر ١١٤ ١]

بہرکیف عمر بن سعد نے اس طرح اپنے نشکر کو مرتب کیا کہ میمند پر عمرو بن تجاج زبیدی ، میسرہ پر شمر بن ذی الحق الجوثن ، سواروں پر عزرہ بن قیس اتحسی ، اور پیادوں پر شبث بن ربعی کوافسر مقرد کر کے عکم اپنے غلام درید کے حوالہ کیا ۔ ادہراما ٹم عالی مقام نے اپنی مختصری جماعت کو بایں طور تر تیب دے کر میمند پر زبیر بن قیس ، میسرہ پر حبیب بن مظاہر کوافسر مقرد کر کے علمدار جناب شنم ادہ ابوالفضل العباس کو مقرد فر مایا ۔ یہ لشکر مخالف کی تعداد کس قدر تھی ؟

قبل اس کے کہ روزِ عاشوراء کے اصل حالات لکھے جائیں۔ یہاں اس امر کی تحقیق مناسب معلوم ہوتی ہے کہ لشکر خالف کی تعداد کس قدر تھی؟ اور سپاوا مام کی تعداد کس قدر؟

سو پہلے امرے متعلق مخفی ندر ہے کہ اہل سیروتواری میں شدیدا ختلاف ہے۔جس کی مختصر کیفیت مندرجہ ذیل بیانات سے بآسانی معلوم ہو سکتی ہے۔

[ بقيه حاشيداز صفي نمبر ٣١٧ ]

(۱) سی باس من المان انتقاد کریں اور دل کھول کر گرید و بکاء کریں۔ یم کل بہترین عبادت اور بخشش گانا بان کا بہترین ذریعہ ہے۔ (۲) اس روز جب مؤسس آپی میں ملیس تو یم کلسات توزیت کہیں جو کھون تا ام مجہ باتر علیہ السمیدی من ال محمد علیہم السلام کو (کا گرا الزیار بس مصابانا بالحسین و جعلنا و ایا کیم من الطالبین بغارہ مع ولیہ السمیدی من ال محمد علیهم السلام کو (کا گرا الزیار بس مصابانا بالحسین و جعلنا و ایا کیم من الطالبین بغارہ مع ولیہ السمیدی من ال محمد علیهم السلام کو (کا گرا الزیار بس مصابانا بالحسین و جعلنا و ایا کیم من الطالبین بغارہ مع ولیہ السمیدی من ال محمد علیهم السلام کو (کا گرا الزیار بس می ناور دور سے وہ اعمال بجالا نمیں بوکت عبادات من مفاق البخارہ اور مصابات المتجد وغیرہ من ناور ہیں۔ (۳) بغیر روزہ کی نیت کے فاقد رکھیں اور عمر کے بعد غروب آ قاب ہے المحدث من الودولت جمع کر کے ذغیرہ اندوز کر کیں۔ من ناقش کریں۔ (۵) اس روز بغیر کی اشد ضرورت کے کوئی دغوی کا روبار نہ کریں اور نہ مال و دولت جمع کر کے ذغیرہ اندوز کریں۔ محضرت امام رضاعلیہ السلام سے روایت ہے برمایا: ﴿ من توک السمی فی حوالعجہ یوم عاشوراء قول بو الدنیا و الاخورة و میں معان یوم عاشوراء یوم مصیبته و حزنه و بکائه جعل الله عزوجلی یوم القیامة یوم فرحه و سرورہ و قوت بیا المحدید میں المجدن میں المحدید کی ال

ل تاریخ طبر،ی ج ۲ می ۲۳۱ فنس المبهوم می ۱۲۷ وغیره-

ع اشر بحار بص ۱۹۲ لهوف بص ۸۸ فض المبهوم بص ۱۲۷ نامخ ، ج۲ بص ۲۲۳ طبری ، ج۲ بص ۱۳۳ م

م تخب التواريخ بص ۲۲۸\_ معنف (۱) چیچه ہزار (تذکرہ خواص الامه سبط ابن جوزی)۔ (۲) ہیں ہزار (لہوف سید بن طاؤس و تاریخ اعظم اللہ کوفی)۔ (۳) ہیں ہزار (لہوف سید بن طاؤس و تاریخ اعظم اللہ کوفی)۔ (۳) بائیس ہزار (مراُۃ البخان یافعی، مطالب السؤل، روضۃ الشہداء)۔ (۳) تبیس ہزار (عاشر بحار۔ ناتخ التواریخ وغیرہ)۔ (۵) پینیٹس ہزار (مناقب شہرابن آشوب)۔ (۲) پیچاس ہزار (شرح شافیہ ابی فراس)۔ (۷) التی ہزار (مقتل ابی مختف از دی)۔

یہ اختلاف بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گئے کہ بعض نے ایک لاکھ بعض نے دولاکھ، بعض نے تین لاکھ،

بعض نے آگھ کھاور بعض نے نولاکھ تک کھو دیا۔ ان سب کی تفصیل مفصل موجب طوالت ہے۔ آقائے در بندی اس مبالغہ میں سب ہے آگے بڑھ گئے۔ ان کا قول ہے کہ میدانِ کر بلا میں چھ لاکھ سوار اور دو کروڑ پیادے جدال و تقال مبالغہ میں سب ہے آگے بڑھ گئے۔ ان کا قول ہیں سے (جواکٹر افراط و تفریط پر شمتل میں) جس قول کواکٹر علاء محققین نے اختیار کیا ہے اور جس کوارشاد معصوم کی تا ئید بھی حاصل ہے وہ یہ ہے کہ لشکر مخالف کی تعداد تمیں ہزارتھی۔ عام اہل علم یا اہل تاریخ کے اقوال کی اس وقت تک وقت ہوتی ہے جب تک قول معصوم معلوم نہ ہو۔ یا جب تک وہ اقوال ارشاد معصوم ہے متصادم نہ ہوں گر جب ارشادِ معصوم مل جائے تو پھر ظاہر ہے کہ وہی جت ہوگا اور اس کے بالمقابل معصوم ہے متصادم نہ ہوں گر جب ارشادِ معصوم مل جائے تو پھر ظاہر ہے کہ وہی جت ہوگا اور اس کے بالمقابل دور سرے اقوال و آراء کی ہرگز کوئی قدر و قیت نہیں ہوگا۔ یہی نہ بہ شیعہ کا طغرائے امتیاز ہے کہ وہ قول معصوم کے بالمقابل کی بڑے ہوئی ایمیت نہیں و بتا۔ بنابریں اس سلسلہ میں بلا لفابل کی بڑے ہوئی اور حضرت امام زین العابدین اور حضرت امام جعفر صادق کی المیت نہیں و بیا۔ بنابریں اس سلسلہ میں جس حضرت امام زین العابدین اور حضرت امام جعفر صادق کی کارش دموجود ہے کہ لشکر مخالف کی مجموع تعداد تمیں ہزار جس میں تو بلا میں کی بعد دوسرے اقوال کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ لیک البذا ماننا پڑے گا کہ فوج مخالف کی تعداد تمیں ہزار می تھی۔

سپاهِ سینی کی تعدادس قدر تھی؟

باقی رہی دوسرے امرکی تحقیق کہ امام عالی مقام کے انصار واعوان کی تعداد کس قدرتھی؟ اس میں بھی شدید اختلاف ہے۔ (۱) مشہور ومعروف ہیہ ہے کہ کل تعداد بہتر تھی۔ بایں تفصیل ۳۳سوار اور ۴۰ پیادے (حیات القلوب، مقتل عوالم، ارشاد شیخ مفیدٌ، کامل ابن اثیر، اخبار الدول، فتوح البلدان بلاذ ری، روضة الواعظین وغیرہ)۔ (۳) ۳۳ سوار، ۴۰ پیادے۔ کل تعداد تہتر (اعلام الوری شیخ ابوعلی طبری)۔ (۳) کل تعداد ستتر (۷۷) یا ساٹھ (حیوۃ الحیوان، ومیری)۔ (۳) کل تعداد ستتر (۷۷) یا ساٹھ (حیوۃ الحیوان، ومیری)۔ (۴) اٹھہتر (۷۸) (مرآۃ الجنان یافعی الدمعة

لے مجاہداعظم ، ج۱،ص ۱۹۸۔ ع عاشر بحار،ص۱۹۳ ناسخ ، ج۲،ص ۲۲۵ نفس آمہمو م ،ص ۱۱۵ نیتخب التواریخ ،ص۲۳۴۔

الهائم مطالب السئول) \_ (۱) اکسٹھ (۱۱) (اثبات الوصیة \_ (۷) بتیس (۳۲) سوار ۸۲۰ پیاد ہے،کل ۱۱۳ (مقل هم الله که مطالب السئول) \_ (۲) ۱۹۰ سوار ، ۱۰۰ پیاد ہے ،کل ۱۳۰ (تاریخ طبری) \_ (۹) ۲۵۰ سوار ، ۱۰۰ پیاد ہے ،کل ۱۳۵ (تاریخ طبری) \_ (۹) ۲۵۰ سوار ، ۱۰۰ پیاد ہے ،کل ۱۳۵ (ایموف سید ابن طاؤس) \_ (۱۱) ایک ہزار (شرح (لهوف سید ابن طاؤس) \_ (۱۱) ایک ہزار (شرح شافیدا بی فراس) \_ لے ۲۲۳ سے (فرسان الہجاء) \_

اقوال وآراء کا پیمخضرسانموندآپ نے ملاحظہ فرمالیا ہے۔ جہاں تک روایات اہل بیت کا تعلق ہے۔ ان سے نویں قول (۱۳۵) کی تائید ہوتی ہے۔ بیروایات جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہیں۔ یکے لہذا اسے قبول کئے بغیر کوئی چارۂ کارنہیں ہے۔

صاحب نائ التوارئ نکوره بالاتمام تفییلات کسے کے بعد تحریم بات ہیں: ﴿همانا آنچه من بنده از ایس استقراء و استیعاب بدست کردم انستکه سپاه امام حسین از یکصد و چهل و پنج تن بزیادت نبوده و لشکر ابن زیاد از بیست هزار کم تر نبوده و اگر پذیرائی روایات مختلفه شویم منتهائی پذیرائی پنجاه و یکزار است چه من بنده نام سر هنگان و شمار لشکری که در تحت فرمان هر یك بوده مرقوم داشتم لکن از اجتهاد بنده چنان بر می آید که ابن زیاد پنجاه و یکزار تن لشکرے را عرض داد و سرهنگان را بگماشت و از پس یکدیگر روان می داشت اما افزون از سی هزار کس حاضر کربلا نشد. چون حسین علیه السلام شهید شد حاجت بدیگران نیفتاد والعلم عند الله ﴾ "

خلاصة مطلب بيب كدميدان كربلا مين فوج مخالف بين بزاري كم اورتمين بزاري زياده نتر اورساه حيني كي تعدادا يكسوپناليس سے زياده نتر كي والله العالم و علمه اتم و اكمل-

جب مخالف کا ٹڈی ول نشکر پرے جما کر کھڑا ہوگیا۔ اور ادھرامام کا جعد اد کمتر وبعظمت بہتر نشکر بھی سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح مقابلہ اہل باطل کے لیے ڈٹ گیا تو امام عالی مقام نے بارگاہِ این دی میں دست بدعا ہوکر سے دعا پڑھی۔

I de

إ مقتل الحسين ،ص٢٥٠ \_ نائخ ، ج٢ ، ص٢٢٠ \_

ع عاشر بحار، ص١٩٢ \_ لبوف بص ٨٨ \_ نفس المبهوم بص ١٣١ \_ نائخ ، ج٢ ، ص ٢٣٧ \_

نائخ التواريخ، ج٢، ص٢٢٥ طبع جديد

جیسا کہ شب عاشوراء کے حالات میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت سیدالشہد اگا نے حفاظت خوداختیاری کے طور پراپنے خیام کے تین جانب (دائیس، با کیں اور عقب) خندتی کھدوا کرائے لکڑیوں سے بجروا دیا تھا۔ اب ضبح ہوتے ہی اس میں آگ روش کرا دی۔ ابن سعد کے فوجی امام عالی مقام کے خیام کے اردگردگھومتے اور یہ منظر دیکھتے تھے۔ اس اثناء میں شمر بن ذی الجوش ملعون اسلحہ جنگ سے لیس ہوکر وہاں سے گزرا۔ اور با واز بلندامام الفیلی کو خطاب کرکے یہ گتا خانہ بلکہ کا فرانہ جملہ کہا: ﴿ بِسا حسیسن! تعجملت بالنّار قبل یوم القیامة ﴾ اے حسین! قیامت کی کرکے یہ گتا خانہ بلکہ کا فرانہ جملہ کہا: ﴿ بِسا حسیسن! تعجملت بالنّار قبل یوم القیامة ﴾ اے حسین! قیامت کی آگ سے پہلے آگ روش کرنے میں جلدی کی ہے۔ ﴿ خاک بدئن قائل ) امام نے اس کا یہ کلام نافر جام من کر فرمایا: ﴿ میں بلہ وہی ہے! امام نے اس کا یہ کلام نافر جارہ کی بال وہی ہے! امام نے اس سے فرمایا: ﴿ یہا بن راعیة المعزیٰ انت اولی بھا منی صلیّا ﴾ او بکریاں چرانے والی حورت کے بیٹے! تو ناس سے فرمایا: ﴿ یہا بن موجہ نے جاہا کہ اس ملحون کو تیرکا نشانہ بنائے۔ گرامام الفیکی نشانہ بنائے۔ گرامام الفیکی نشانہ بنائے۔ گرامام الفیکی نشانہ بنائے۔ گرامام الفیکی فراندروں گا بی خائز کی میرک خواب کی الزام آپ بھے نہ دروکیس تو میں اسے اس کے کیفر کردارتک پہنچادوں۔ گرمصلحت شناس امام فقت کی ابتداء جنگ کا الزام آپ برعائد نہ ہو۔ یہ فرمایا کہ ﴿ فانی اکرہ ان ابدا ہم ہفتال ﴾ میں اس بات کو پہنڈیس کرتا کہ میری طرف سے بنگ کی ابتداء ہو۔ علی کی ابتداء ہو۔ ع

اس كے بعدا يك اور خبيث نے اپنی شقاوت كا مظاہرہ كيا۔ وہ ابن الى جوير بيمزنی تھا۔ گھوڑ ب پرسوار ہوكر خندق كے كنارے آكر كھڑ اہو گيا۔ اور اس منظر كو بنظر تعجب و كيوكريوں كفر آميز كلے كہنے شروع كئے۔ ﴿ يا حسينَ و يا اصحاب الحسين! ابشروا بالنار فقد تعجلتموها في الدنيا ﴾ الے حسين واصحاب حسين! تهہيں آتش

ارشاد، ص ۲۵۳ فنس المهموم، ص ۱۲۷ کامل این اثیر، ج ۲۸، ص ۲۳۔ بع ارشاد، ص ۲۵۳ فنس المهموم، ص ۱۲۷ طبری، ج ۲، ص ۲۳۲ وغیره۔

وریافت کیا: پیکون ہے؟ عرض کیا گیا کہ ابن البی جو پر یہ ہے۔ امام نے فرمایا: ﴿انعیسَونی بالنار و انا قادم علی دریافت کیا: ﴿انعیسَونی بالنار و انا قادم علی دریافت کیا: ﴿انعیسَونی بالنار و انا قادم علی دریافت کیا: ﴿انتعیسَونی بالنار و انا قادم علی دریا کہ کیا تو مجھے آتش دوزخ کا طعنہ دیتا ہے؟ حالا نکہ میں تو کریم وردگار کی بارگاہ میں جارہا ہوں۔ اس کے بعد بارگاہ این دی میں عرض کیا: ﴿اللّٰهِم الحقہ عذاب النار فی الدنیا ﴾ بارالها! اے دنیا میں عذاب آتش کا ذاکتہ چھا۔ داویان اخبار کا بیان ہے کہ ادھر امام نے بددعا کی اور ادھر اس شقی کے گھوڑے نے بدکنا شروع کیا۔ من کے نتیجہ میں یہ معون زین سے زمین پر اس طرح گرا کہ اس کی ایک ٹائگ رکاب میں اٹک گئی۔ اس حالت میں گھوڑے نے اسے خندق میں لا ڈالا۔ جہاں آگ روشن تھی اور وہ ملعون جل کرخا کستر ہوگیا۔ یہ منظر دکھے کر اصحاب حسین نے فرحت وانبساط کے عالم میں کہا: ﴿یا من دعوۃ ما اسوع اجابتھا! ﴾ سجان اللہ یہ دعا کس قدر جلد قبول موئی ہے۔ ا

بعض کتابوں میں ایک اور گتاخ کا واقعہ جی ملتا ہے۔ اور وہ ہے تمیم بن الحصین الفر اری، اس بد بخت نے امام عالی مقام اور ان کے اصحاب ذی شان کو خطاب کرتے ہوئے یوں اپنی خباشت و شقاوت کا اظہار کیا۔ ﴿ بِ سِ حسین و یا اصحاب الحسین اما ترون الی ماء الفرات یلوح کانه بطون الحیات و الله لا ذقتم منه قطرة حتی تذوقوا الموت جو عا کا اے حین واصحاب جین! کیا آب فرات کود کھر ہے ہو جوشکم ماری طرح روثن ورواں ہے؟ خدا کی قتم تم اس کا ایک قطرہ بھی تہیں پی سکتے حتی کہ ای قشی کی حالت میں آب مرگ ہو۔ امام نے فرمایا:

فراس کا یہ گتا غانہ کام س کر دریافت کیا: یہ کون ہے؟ اصحاب نے عرض کیا: تمیم بن حصین ہے! امام نے فرمایا:
﴿ هذا و ابوہ من اهل النار اللّه م اقتل هذا عطشًا فی هذا الیوم کی یاور اس کا باپ دونوں جہتی ہیں۔ اس کے بعد بارگاہ ایز دی میں عرض کیا: بار البا! اس کوآج ہی پیاس سے ہلاک کر۔ اس بدوعا کا یہ اثر ہوا کہ وہ ملعون اس وقت شدت پیاس میں پھی اس طرح گرفتار ہوا کہ گوڑے پر سنجل نہ سکا۔ گر پڑا اور بلک بلک کر زیر ہم آسپال وم تو رائے کونیة اللّه علیہم اجمعین۔

وي ناخ ، ج ٢ ، ص ٢٣٩ \_ لوائج الاشجان ، ص ١٠١ \_

ا ناسخ التواریخ، ج۲،ص ۲۳۸ و مجمع الزوائد بیشی، ج۹،ص۱۹۳ لوائج الاشجان،ص۱۰۰ کال این الاشیر، ج ۴،ص ۱۷ کامل بین اس ملعون کا نام عبدالله بن حوزه تمیمی لکھا ہے، نیز کامل بین بیجی لکھا ہے کہ مروق بن وائل حضری بیدا عجاز امام وکی کھا ہے، نیز کامل بین بیجی لکھا ہے کہ مروق بن وائل حضری بیدا عجاز امام وکی کھا ہے۔ موگیا۔

## ائمام جنت کے لیے امام کا بروز عاشوراء خطبہ

واقعات کربلاکا مطالعہ کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ روزِ عاشوراء طرفین سے صف بندی ہوجانے کے بعد

مجھی کافی دیر تک جنگ شروع نہیں ہوئی۔ بظاہر اس کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ ہر فریق ابتداء جنگ کی ذمہ داری
دوسرے فریق پر ڈالنا چاہتا تھا۔ دشمن کی خواہش تھی کہ کسی نہ کی طرح امام حسین کی طرف ہے پہل ہو۔ اور امام النے اللہ علی ہے تھے کہ جارحیت کی ابتداء ابن سعد ہی کی طرف سے ہو۔ بلکہ آپ ہر ممکن طریقہ سے مخالفین کو راہ راست پر
لانے کی برابرکوشش فرمار ہے تھے۔ اس سلسلہ کی ایک کڑی امام النے کی کرابرکوشش فرمار ہے تھے۔ اس سلسلہ کی ایک کڑی امام النے کی کرابرکوشش فرمار ہے جو آپ نے اتمام جست کے لیے اس دن بین الصفین اپنی ناقہ پر سوار ہوکر اور قرآن کو سامنے رکھ کر بلند آ واز سے ارشاد فرمایا۔ جبکہ حضرت سول خدا کا عمامہ برسم اور آپ کی رداء در براور پہلو میں آل حضرت کی تکوار لئکا کے ہوئے تھے۔

(نهضة الحبينٌ من ٩١٧)

(ایها الناس اسمعوا قولی و لا تعجّلوحتی اعظکم بما یحق لکم علّی و حتی اعذر الیکم من مقدمی علیکم فان قبلتم عذری و صدقتم قولی و اعطیتمونی النصف کنتم بذلک اسعد ولم یکن لکم علی سبیل و ان لم تقبلوا منی العذر ولم تعطوا لنصف من انفسکم فاجمعوا امرکم و شرکائکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمة ثم اقضوا ولا تنظرون ان ولی الله الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصّالحین

ا یہاالناس! میری بات سنو۔اورجلدی نہ کروتا کہ وعظ ونصیحت کا جوحق میرے ذمہ ہے وہ میں پورا کرلوں۔

اکثر کتب ہر وتواری میں مرقوم ہے کہ جب مرکارسیدالشہدا اواپنا بیتاری خطبدار شاد فرمانے کے لیے میدان کارزار میں نکاتو آپ کے چند اصحاب بھی ہمراہ تھے۔ آگ آ گئی جناب بریر ہمدائی تھے۔ جب قوم اشقیاء کا آ منا سامنا ہوا تو آ نجناب نے بریر کو تھم دیا: ﴿ کہ لَم القوم ﴾ تم ان لوگوں ہے بات کرو۔ چنا نچہ جناب بریر نے فرمایا: ﴿ یہا قوم اتقوا اللّه فان ثقل محمد قد اصبح بین اظہر کم هؤ لاء ذریته و عسرته و بناقه و حرمه فھاتوا بھم؟ ﴾ اے تو م! اللہ ہے ڈرو! اس وقت فانواد و نبوت تمہارے درمیاں فروش ہے۔ بتاؤتم ان ہے کیا سلوک کرنا چاہتے ہو؟ قوم اشقیاء نے جواب دیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو امیر عبیداللہ این زیاد کے حوالہ کریں تاکہ وہ جو چاہے۔ ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہتے و مائیا: ﴿ افسالا تقبلون منهم ان پر جعوا الی المکان الذی جاؤا منه ویلکم یا اہل الکوفة انسیتم ساتھ سلوک کرے! بریر نے فرمایا: ﴿ افسالا تقبلون منهم و حلت موهم عن ماء الفرات بنس ما خلفتم نبیکم فی ذریته مالکم لا کتب کم و دو تعہد منہ القوم انتم ﴾ کیاتم اس بات پر راضی نہیں کہ بیوا ہی جائیں؟ اے اہل کوفرتم پر افسوں ہو کہ استمار ہو گئی کہ اس القوم انتم ﴾ کیاتم اس بات پر راضی نہیں کہ بیوا ہی جائیں؟ اے اہل کوفرتم پر افسوں ہو کہ ہو گئی ان کے ماتھ گئی تھے۔

[ بقیر حاشی مول کے جوتم نے ان کے ماتھ گئی تھے۔ [ بقیر حاش کے جوتم نے ان کے ماتھ گئی تھے۔ [ بقیر حاش مول کے جوتم نے ان کے ماتھ گئی تھے۔ [ بقیر حاش کے جوتم نے ان کے ماتھ گئی تھے۔ [ بقیر حاش کیان کول کے جوتم نے ان کے ماتھ گئی تھے۔

اورایے بہاں حاضر ہونے کی وجوہ کی وضاحت بھی کر دوں۔ پس اگرتم نے میری بات قبول کر لی اور انصاف سے کام لیا تو سعیداور نیک ہو جاؤگے اور تمہیں مجھ ہے لڑنے جھکڑنے کی کوئی گنجائش نہ رہے گی۔اور اگر میری بات نہیں سنو گے اور نہ ہی انصاف ہے کام لو گے تو پھرتم اپنی قوت مجتمع کرلو۔ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا سر پرست وہ خدا ہے جس نے قرآن نازل کیا ہے اور وہی نیک بندوں کی سر پرتی فرما تا ہے۔

راوایان اخبار کابیان ہے کہ جب امام عالی مقام کا بیکلام اس مقام تک پہنچااور خیام میں آپ کی بہنوں اور بیٹیوں نے ساتو خیام میں گریہ و بکاء کا کہرام مچے گیا۔ آنجنابؓ نے قمر بنی ہاشم ابوالفضل اورشنراد ہلی اکبڑکو بھیجا کہ جا کر مخذ رات کو غاموش کرائیں۔ان کے رونے کا وقت بہت پڑا ہے۔ جب بیبیاں غاموش ہو گئیں تو آنجنا بے نے اس شان فصاحت و بلاغت سے خدائے واحد و مکتا کی حمد و ثنا اور جناب رسول خدا ﷺ اور ملائکہ وانبیاء پراس انداز ے درود وسلام بھیجا کہ اہل تاریخ کا بیان ہے: ﴿لم يسمع متكلم قط قبله و لا بعده ابلغ في منطق منه ﴾ان ے پہلے اور ان کے بعد ان سے زیادہ کوئی قصیح و بلیغ میکلم نہیں سنا گیا۔اس کے بعد ارشاد فرمایا: ﴿امسا بعد فانسبوني و انظروا من انا؟ ثم ارجعوا الى انفسكم فانظروا هل يصلح لكم قتلي و انتهاك حرمتي الست ابن نبيكم و ابن وصيه و ابن عمه و اول المؤمنين المصدّق لرسول الله صلّى الله عليه و اله بما جاء به من عند ربه او ليس حمزه سيّد الشهداء عم ابي او ليس جعفر الطيار في الجنة بجناحين عمى او لم يبلغكم ما قال رسول الله صلى الله عليه و اله لى ولاخي هذان سيدا شباب اهل الجنَّة فان صدقتموني بما اقول وهو الحق و الله ما تعمدت كذبا منذ علمت انَّ الله يمقت عليه اهله و ان كنتم كذبتموني فان فيكم من ان سئلتموه عن ذلك اخبركم سلوا جابر بن عبد

## لے کامل ابن اثیر، ج ۳،ص ۱۸۸۷

[ بقيه حاشيه ارصفي نمبر٣٢٢]

تم نے تو اہل بیت رسول کو میہ کہر بلایا تھا کہ ان پراپی جانیں قربان کروگے۔ مگر جب وہ تشریف لائے تو تم نے ان کا ساتھ چھوڑ ویا۔ اور آب فرات سے دور کر دیاتم نے آل حضرت کے بعدان کی عترت سے بہت ہی براسلوک کیا۔اورتم بہت برے لوگ ہو۔ پچھ لوگوں نے جواب مين كها- بمنيس يحجة تم كيا كهدر به و؟ برير فرمايا: ﴿الحمد لله الذي زادني فيكم بصيرة اللهم اني ابوا اليك من فعال هؤلاء القوم اللهم الق الباس بينهم حتى يلقوك و انت عليهم غضبان ﴾ فدا كاشكر بجس في مجهم تبهار متعلق زیادہ بصیرت عطا فرمائی ہے۔ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں ان لوگوں کے افعال سے اظہار بیزاری کرتا ہوں۔ یا اللہ ان کے درمیان باہمی اختلاف وقال واقع كرتاكه جب تيرى بارگاه ميں حاضر ہوں تو تو ان پرغضبناك ہو۔' قوم اشقياء نے اس وفت ان پر تير برسانے شروع كر و ئے۔ جناب بریر مایوں ہوکروالیں بلٹ آئے اور جناب سیدالشہدا اونے آ مے بردھ کرخطبدار شادفر مانا شروع کیا۔ (لوائج الاشجان بص ١٠١\_نفس أنمبمو م بص ١٣٠\_نامخ التواريخ ، ج٢ بص ٢٣١ وغيره)

الله الانصاري و ابا سعيد الخدري و سهل بن سعد الساعدي و زيد بن ارقم و انس بن مالك. الله الانصاري و ابا سعيد الخدري و سهل بن سعد الساعدي و زيد بن ارقم و انس بن مالك. الله يخبروكم انهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله صلى الله عليه و اله لي ولاخي اما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي؟ ﴾

ا او گوا میرے حب ونب پرغور کرواور دیھو میں کون ہوں؟ پھراپے آپ کی طامت کرواور سوچو کہ آیا تہارے لیے میرا قتل کرنا اور میری جنگ حرمت کرنا روا ہے؟ کیا میں تمہارے پیغیر کا فرزند نہیں ہوں! اور کیا میں تمہارے پیغیر کے وص ۔ ان کے ابن عم اور سب سے پہلے تصدیق نبوت ورسالت کرنے والے بزرگوار کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا جناب جزہ سیدالشہد اء میرے والد کے پچانہیں ہے؟ کیا جعفر طیار میرے پچانہیں؟ کیا جناب رسول خدا کا بیار شاد تمہارے گوٹ گزار نہیں ہوا جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی (امام صن ) کے بارے میں فرمایا تھا کہ بید دونوں جو انان جنت کے سروار جیں؟ اگرتم اس بات میں میری تصدیق کرتے ہو جو کہ بالکل برخق ہے کیونکہ میں نے کہی جھوٹ نہیں بولا تو فیہا ورند ابھی وہ آ دمی زندہ موجود ہیں جن سے اس کی تصدیق کی جا سے جا بر بن عبداللہ انساری اور ابوسعید خدری سہل بن سعد ساعدی، زید بن اقم اور انس بن ما لک سے دریافت کرو! وہ تمہیں بتا کیں گدانہوں نے بگوش خود جناب رسول خدا کی زبانی بیہ حدیث نی ہے جو آپ نے میرے اور میرے بھائی کے حق میں ارشاو فرمائی ہے۔ کیا میراخون بہائے گے اس میں مانع موجود نہیں ہے؟

جب آنجناب کا کلام حقیقت ترجمان اس مقام تک پہنچا تو شمر ذی الجوش ملعون نے کلام کوقطع کرتے ہوئے کہا: ﴿هو يعبد اللّه على حوف ان کان يدرى ما تقول ﴾ كميش خداكى ايك حرف پرعمادت كروں (منافق ہوں) جو ميرى بجھيش كھا آرہا ہوكہ آپ كيا كهدر ہے ہيں؟ امام نے اس خبيث كوكوئى جواب ندديا۔ البتہ جناب عبيب بن مظاہر نے اس كے جواب بي كہا: ﴿واللّه انسى لاراك تعبد اللّه على سبعين حوفاً و انا اشهد انك صادق ما تدرى ما يقول قد طبع اللّه على قلبك! ﴾ بخدا بي وكه رہا ہوں كرة ستر حرف و انا خداكى عبادت كرتا ہے (بہت برا مكار وعيار ہے) اور بي گوائى ديتا ہوں كرتو كي كهدر ہا ہے۔ واقعاً تو بحقيم سبحد ہا كہ آنجنا بي كيا فرمار ہے ہيں كيونكہ خدا نے تيرے دل پر (تيرے كفرونفاق كى وجہ ہے) مهراگا دى ہے۔ اس كے بعد كر آنجنا بي كيا فرمار ہے ہيں كيونكہ خدا ان والمعرب ابن بنت نبى غيرى فيكم ولا في غير كم و يحكم اتطلبونى بقت ل قتلته او مال استھلكة او بقصاص جو احق گاگر تهيں ميرے سابقہ بيان ميں شك ہے تو كيا اس بات بي ميں ميں ميں كر سكتے ہوكہ ہو كہا دے كر مغرب تك

راویانِ اخبار کا بیان ہے کہ جب امام اللی اور کی گہرائیوں سے نکلا ہوا میہ کلام بلاغت نظام کررہے تھے تو بھر پالکل سناٹا طاری تھا۔ فوج مخالف ہمہ تن گوش بن ہوئی ساکت وصامت کھڑی تھی۔ اس وقت امام اللی نے فوج مخالف کے چند سربر آ وروہ اشخاص کونام بنام پکارتے ہوئے فرمایا: ﴿ یا شبث بن ربعی و یا حجار بن ابجو و یا قیس بن الاشعث و یا یزید بن الحارث الم تکتبوا التی ان قد اینعت المشمار و اختصرت الجنات و اندما تقدم علی جند لک مجند فاقبل ﴾ اے شبث بن ربعی! کیاتم نے اپنے دعوتی خطوط میں مجھے نیس کھا فیا کہ پکل پک چکے ہیں اور باغات سرسز وشاواب ہیں۔ جب آ پ آ کیل گو لئکر آ پ کی نصرت کے لیے آ مادہ ہوں گی گرفتی و فجور کے ان پکروں نے حکومت وقت کے خوف سے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اٹکار کر دیا۔ اور ماف کہ دیا کہ می نالا می کے کوئی خطوط نیس کھے تھے۔ امام اللی کے ناتی الکاس اذکر ہتمونی صاف صاف کہ دیا کہ ہم نے اس شم کوئی خطوط نیس کھے تھے۔ امام اللی نظام کی میں اللہ ہم خوا کی شعور کی الارض ؟؟ کہ اے لوگو! اگر شہیں میرا یہاں آ نا گوارائیس ہے تو پھر جھوڑ دوتا کہ میں کی جائے امن میں چلاجائی ا

پر پکار کرفر مایا:

﴿ يا عباد الله انى عذت بربّى و ربّكم ان ترجمون انى اعوذ بربى و ربكم من متكبر لا يؤمن بيوم الحساب

اے خدا کے بندو! میں اپنے اور تمہارے پروردگارے پناہ مانگنا ہوں کہتم مجھے کوئی گزند پہنچاؤ۔ اور اپنے اور تمہارے پروردگار سے ہراس متنکبراور سرکش سے پناہ مانگنا ہوں جوروز قیامت پر ایمان نہیں لاتا۔ معلق اس کے بعدامام نے اپنی ناقہ بٹھا دی۔اورعقبہ بن سمعان کو تھم دیا کہ اے باندھ دے۔ چنانچہ اس نے اللہ اے باندھ دیا۔

آ نجنا ب کا بہ تاریخی خطبہ قدر ہے مختلف الفاظ وعبارات کے ساتھ تمام کتب سیر وتو اریخ میں مذکور ہے۔ حق کے سرسری نگاہ ہے و کیجنے والا آ دمی بی خیال کرتا ہے کہ آ نجنا بٹ نے روز عاشوراء کی بارقوم اشقیا کوخطاب کیا ہے اگر چہ بیان بعیداز عقل نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض اہل علم کا بہی خیال ہے۔ یہ لیک بعداس خیال کی تائیز نہیں ہوتی بلکہ یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آ نجنا بٹ نے ایک ہی خطبہ ارشاد فر بایا ہے جس کے الفاظ میں قدر سے اختلاف ہے۔ جے ہم نے متنز کتب ہے پیش کر دیا ہے۔ بعض نا قلان اثار کے قول کے مطابق ای خطبہ میں آ نجنا بٹ نے بیٹی ارشاد فر مایا: ﴿الا و ان اللہ علی بین اللہ علی قدر کو زبین اثنتین بین السلہ و الذلة و هیں آ نجنا ب نے بیٹی ارشاد فر مایا: ﴿الا و ان اللہ علی مصار ع الکوام ﴿ حرام زاد ہے اور حرام زاد ہے کے بیٹے نے جمعے و نفوس ابیہ من ان نؤثو طاعة اللنام علی مصار ع الکوام ﴿ حرام زاد ہے اور حرام زاد ہے کے بیٹے نے جمعے و نفوس ابیہ من ان نؤثو طاعة اللنام علی مصار ع الکوام ﴿ حرام زاد ہے اور حرام زاد ہے کے بیٹے نے جمعے یا کو و یا گیزہ گودیں، باحیت چرے اور ذات قبول کرنے ہے انکار کرنے والے لفوں عالیہ اس بات سے انکار کرتے والے لفوں عالیہ اس بات سے انکار کرتے والے لفوں عالیہ اس بات سے انکار کرتے والے لفوں کی نشریفان کی نظر بیان موت پر ترجی دیں۔ سیل کہ میم کینوں کی اطاعت کوشریفوں کی نشریفان موت پر ترجی دیں۔ سیل کہ میم کینوں کی اطاعت کوشریفوں کی نشریفان موت پر ترجی دیں۔ سیل

تاریخی شواہدوآ ثارہ واضح وآشکار ہوتا ہے کہ آنجناب کے اس خطبہ شریفہ کے بعد آپ کے بعض اصحاب اطیاب نے بھی مزید اتمام ججت کی خاطر قوم اشقیا سے خطاب کیا۔ چنانچہ اس سلسلہ میں جناب زہیر بن قیمن کا اسم گرامی نمایاں طور پر نظر آتا ہے وہ اس حال میں قوم اشقیا کے سامنے گھوڑے پر سوار ہوکر آئے کہ سرسے پاؤں تک اسلی جنگ میں غرق متھے۔ انہوں نے یوں سلسلۂ کلام کا آغاز کیا۔

﴿ يَا اهِلَ الْكُوفَةُ نَذَارِ لَكُمْ مِنْ عَذَابُ اللَّهُ نَذَارِ انْ حَقًّا عَلَى المسلم نصيحة اخيه المسلم و نحن حتى الان اخوة على دين واحدٍ و ملّة واحدةٍ مالم يقع بيننا و بينكم السيف و انتم للنصيحة منا اهل فاذا وقع السيف انقطعت العصمة و كنا نحن امة و انتم امة ان الله قد ابتلانا و اياكم بذرية

ا تمام ارباب مقاتل نے آنجناب کا بیرخطبه نقل کیا ہے۔ ملاحظه ہو: ارشاد ،ص ۲۵۷ ۔ عاشر بحار ،ص ۱۹۳ ۔ نفس المہموم ،ص ۱۳۹ ،۱۳۷ ۔ لواع الاشجان ،ص ۱۰۴ ۔ نامخ ، ج۲ ،ص ۲۴۸ ۔ نبیضة الحسین ،ص ۹۷ ۔ الدمعة السائمیہ ،ص ۳۲۸ ۔

ع مقل الحيين للمقرم ب ٢٥٨ وغيره-

ع نفس المبهوم م ١٣٠٥ لبوف م ٨٦ لواع الاشجان م ١٠٠ النبيضة الحسينيه م ٩٦ وغيرو

المعافية محمد صلى الله عليه و اله لينظر ما نحن و انتم عاملون انا ندعوكم الى نصرهم و خذلان الطاغية بن الطاغية عبيد الله بن زياد فانكم لا تدركون منهما الاسوء يسملان اعينكم و يقطعان ايديكم و ارجلكم و يمثلان بكم و يرفعانكم على جذوع النخل و يقتلان أماثلكم و قرائكم امثال حجر بن عدى و اصحابه و هانى بن عروة و اشباهه

اے اہل کوفہ اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کوفیہ حت کرے۔ ابھی تک ہم تم بھائی بھائی بھائی بیں۔ اور ایک ہی ملت پر ہیں۔ ہاں جب جنگ شروع ہوگئ تو پھر بیرشتہ منقطع ہوجائے گا اور ہم تم علیحہ و علیحہ و ملتوں کے تابعدار ہوجا کیں گے۔ خدا نے جناب رسول خدا کی ذرّیت کے معاملہ میں ہماری اور تمہاری آزمائش کی ہے۔ تاکہ معلوم ہوجائے کہ ہم اور تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ہم تم کو ذریت رسول کی نصرت اور سرکش ابن زیاد کے چھوڑ نے کی دعوت دیتے ہیں۔ یا در کھو یزیداور ابن زیاد تم سوائے برائی کے اور کوئی اچھا سلوک نہیں کریں گے وہ تمہاری آئھوں میں سلائیاں پھراتے ہیں اور تمہارے ہاتھ پاؤں کا شخ ہیں اور تمہارا مثلہ کراتے ہیں اور تمہیں سولیوں پر لفکواتے ہیں۔ اور جناب حجر بن عدی اور ہائی بن عروہ جیسے صالح اور معزز اشخاص کوئل کراتے ہیں اور تمہیں سولیوں پر لفکواتے ہیں۔ اور جناب حجر بن عدی اور ہائی بن عروہ جیسے صالح اور معزز اشخاص کوئل کراتے ہیں۔

جب جناب زمير كاكلام يهال تك پهنچا تو أيك بنگامه برپاموگيا- بخالفين نے جناب زمير پرسب وشتم اور ابن زياد كى مدح و ثنا شروع كردى اوركها: بهم اس وقت تك يهال سے نهيں تليں گے جب تك آپ كامام اوران كمراہيوں كوشهيد نه كردي گے - ياان كواوران كے ساتھيوں كوزنده پكڑ كرابن زياد كے پاس نه لے جائيں گے - مراہيوں كوشهيد نه كرديں گے - ياان كواوران كے ساتھيوں كوزنده پكڑ كرابن زياد كے پاس نه لے جائيں گے - اس پر جناب زمير نے فرمايا: ﴿ يا عباد الله ان ولد فاطمة عليها السلام احق بالود و النصو من ابن سمية فان لم تنصروهم فاعيذ كم بالله ان تقتلوهم خلوا بين هذا الرجل و بين ابن عمه يزيد بن

جناب زہیر کا سلسلۂ کلام جاری تھا کہ شمر ذی الجوش ملعون نے انہیں تیر مارا اور بیہ کہہ کر کہ خاموش ہو، خدا مجھے خاموش کرے ۔ تونے طول کلام سے ہمارا د ماغ پریشان کر دیا ہے۔سلسلۂ کلام قطع کر دیا۔ جناب زہیر نے فرمایا: مراے ایز یوں پر پیشاب کرنے والے (جاہل) کے بیٹے! میں تجھ سے خطاب نہیں کر رہا تو ایک وحثی جانور ہے۔ بخدا المجان ا

اس کے بعد جناب امام حسین النظیلائے خطرت رسول خدا اللے کا مرتجز نامی گھوڑا طلب فر مایا۔اور اس پر سوار ہوکرا پنے اصحاب کو آ مادہ قبال وجدال کرنے لگے۔اور فوج اشقیانے پیش قدمی شروع کر دی۔ ع

## حُرِكا باركاهِ حيني مين حاضر مونا

یہ بیس ہجھنا چاہیے کہ اصحابِ حسین یا خود امام حسین کا یہ ناصحانہ کلام حقیقت ترجمان بالکل رائیگان گیا اور کی پر اس کا اثر نہیں ہوا۔ سعادت مندروعیں اس سے یقیناً متاثر ہوئیں (وقلیل ماہم) اور حقی و بد بخت اس سعادت کے حصول سے محروم رہے۔ ﴿وه ما تعنسی الایات و النذر عن قوم لا یؤ منون ﴾ کسی داعی حق کی یہ نمایاں کا میا بی موتی ہے کہ وہ کسی ایک شخص کو بھی راو راست پر لا سکے۔ چنا نچ ٹر بن پزیدریاحی (وہی ٹرجس نے ایک ہزار فوج کے ساتھ امام النظیمانی کا راستہ روکا تھا اور ان کو گھیر کر کر بلا لایا تھا اور دریائے فرات کے کنارے امام کو خیام نہیں لگانے دیئے

ا نفس المجموم، ص ۱۳۰۰ لوائج الاشجان، ص ۱۰۸ کامل این اثیر، ج ۳، ص ۲۸۸ بطبری، ج ۲، ص ۲۳۳ م مع تا لوائج الاشجان، ص ۱۰۷ نفس المجموم، ص ۱۳۳ م

تھے) جس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس طرح قال وجدال تک نوبت پہنچ جائے گی۔اب وہ حالات کی رفتار د کیچراندر ہی اندرغلطان و پیچان ہور ہاتھا۔ صبح عاشوراءاس نے لشکر کومرتب ہوتے بھی دیکھا (بلکہ خود اے بھی ایک ھے۔ کا افسر مقرر کیا گیا) امام عالی مقام کا ناصحانہ خطبہ عالیہ بھی سنا۔ بریروز ہیر کی بےنظیر تقریر بھی تی ۔ مگراس نے دیکھا کہ امام اور ان کے اصحاب کی ان مصالحانہ ومخلصانہ کوششوں کا جواب گالیوں اور تیروں سے دیا جارہا ہے اور اب حسینی ا جماعت پرحملہ کی مکمل تیاری ہوگئ ہے اس کے صبر و ضبط کا پیانہ لبریز ہوکر چھلک پڑا۔ سیدھا عمر بین سعد کے پاس پہنچا اور جاكريه سوال كيا: ﴿ اصف السل انت هذا الرجل؟ ﴾ كياتم واقعي ان (حسينٌ ) سے جنگ كرو كے؟ عمر نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ ﴿ای واللّٰه قتالاً ایسرهٔ ان تسقط الرؤس و تطیح الایدی ﴾ بال بخدا۔ان سے الى جنگ كى جائے گى جس كا كم از كم نتيجه يه ہوگا كه سروں كى بارش ہواور ہاتھ كث كرزيين يركريں۔ رُخ نے دريافت كيا: ﴿اف مالكم فيما عرضه عليكم رضى ﴾ حين في صلح كى جوتجويزي پيش كى بين آياوه تمهار ي لية قابل تبول نہیں ہیں؟ عمر بن سعد نے جواب میں کہا: اگر معاملہ میرے اختیار میں ہوتا تو ضرور منظور کر لیتا۔ گرتمہارا امیر (ابن زیاد) ان کی کسی تجویز کو قبول نہیں کرتا۔ اس کے بعد مر واپس آ گیا۔ اور دل ہی دل میں حسینی جماعت میں شمولیت کاعزم بالجزم کرلیا مگران کوبیا ندیشه دامن گیرتھا کہ اگر کسی طرح ان کے اس ارادہ کا اظہار ہو گیا تو انہیں گرفتار كرلياجائے گا۔اس وقت اس كے قبيلہ كا قرّ ہ بن قيس نامي ايك شخص ان كے قريب تھا۔ رُكسي طرح اس كورائے ہے منانا جا ہتا تھا۔ قرہ سے یو چھا: کیا تو نے آج اپنے گھوڑے کو یانی نہیں پلایا؟ قرہ نے کہا: نہیں ۔ خرنے کہا: کیا پلانے کا ارادہ نہیں ہے؟ قرہ نے میں مجھ کر کہ اس وقت میرا اس کے نز دیک رہنا اے گوارانہیں۔ گھوڑے کو یانی پلانے کے بہانے علیحدہ ہوگیا۔اس کے علیحدہ ہوتے ہی مُر نے آہتہ آہتہ اپنا گھوڑا خیام حمینی کی طرف بڑھانا شروع کیا۔مُرکی ید کیفیت دیکھ کرمہاجر بن اوس نے دریافت کیا: حُرکیا ارادہ ہے۔ کیاحسین پرحملہ کرنا جاہتے ہو؟ حُر نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ مگر اس کا ذہن جو غالبًا پہلے ہی مختلف وساوس واوہام کی آ ماجگاہ بنا ہوا تھا۔مہاجر کے اس سوال نے اس کو بونچکا کر دیا۔اوراس کے جسم میں کیکی پیدا ہوگئ۔مہاجرنے بیرحالت دیکھ کر کہا: رُ تیری حالت بروی مشکوک ہے۔ میں نے آج تک مجھے ایسی حالت میں نہیں دیکھا۔ اگر مجھ ہے پوچھا جاتا کہ کوفہ میں سب سے بڑا بہا در کون ہے؟ تو من ترابى نام ليتا\_اس وقت مين تمهاري سدكيا كيفيت و كيدر بابون؟

تُر نے واشگاف الفاظ میں جواب دیا: ﴿ انسی واللّٰ اخیر نفسی بین الجنّه والنّار فواللّٰه لا اختار علی البحنّه شینًا ولو قطعت و حرقت ﴾ بخدا میں اپنے آپ کو جنت وجہنم کے درمیان پار ہا ہوں۔خداکی شم علی البحنّه شینًا ولو قطعت و حرقت ﴾ بخدا میں اپنے آپ کو جنت وجہنم کے درمیان پار ہا ہوں۔خداکی شم پر میں جنت پر کسی بھی چیز کومقدم نہیں مجھ سکتا۔ چاہے میرے مکڑے ککڑے کر دیتے جائیں۔اور مجھے جلا بھی دیا جائے۔

بعدازاں گھوڑے کوایڑ لگائی اور چشم زون میں بارگاہ حسینی میں پہنچ گیا۔ کم جاتے وقت سریر ہاتھ رکھ کر کہتا عاتاتها: ﴿اللُّهِمِ اليك انبت فتب على فقد ارعبت قلوب اوليائك و اولاد بنت نبيك ﴾ ياالله من تیری بارگاہ میں رجوع ہوتا ہوں۔میری تو بہ منظور فر ما۔ کیونکہ میں نے تیرے اولیاء اور تیرے نبی کی اولا د کے دلوں کو خوف ز دہ کیا ہے۔ سیاہ حسینی کے قریب پہنچ کرسپر کو پلیٹ دیا۔ جواس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ باراد ہُ جنگ نہیں آرہا۔ چنانچیکی نے مزاحت نہ کی۔سیدھا سرکارسیدالشہد ائے کی بارگاہ میں پہنچ کرعرض کیا: ﴿جعلت فداک يابن رسول الله انا صاحبك الذي حبستك عن الرجوع و سايرتك في الطريق و جعجعت بك في هـ ذا الـمكـان وما ظننت ان القوم يردّون عليك ما عرضته عليهم ولا يبلغون منك هذه المنزلة واللُّه لو علمت انهم ينتهون بك الى ما اراى ما ركبت و انا تائب الى الله افترى لى من ذلك تسویة ؟ ﴾ فرزندرسول ایس آپ پر قربان ہوں ایس وہی ہوں جس نے آپ کو واپس تشریف لے جانے سے روکا اور ( کر بلاتک) راستہ میں آپ کے ساتھ چلتا رہا۔اور بالآخراس (لق و دق صحراء میں ) آپ کواتر نے پرمجبور کیا۔ مجھے ہرگز بیگمان بھی نہتھا کہ بیلوگ آپ کی پیش کر دہ تجاویز مصالحت کوردکر دیں گے۔اورنوبت یہاں تک پینچ جائے گی۔ خدا کی قتم اگر مجھےاس بات کاعلم ہوتا کہ بیلوگ ایسا کریں گےتو میں بھی پیطرز اختیار نہ کرتا۔ بہرحال اب میں بارگاہِ ایز دی میں توبہ کرتا ہوں۔ کیا میری توبہ قبول ہوسکتی ہے؟ امامٌ عالی مقام نے فرمایا: ﴿ نعم يتوب الله عليك ﴾۔ ہاں! خداوند عالم تمہاری توجہ قبول فرمائے گا۔ پھر فرمایا: ﴿انسزل ﴾ گھوڑے سے نیچے اتر و ۔ مُر نے عرض کیا: ﴿ ف ا ف فارساً خير مني راجلاً اقاتلهم على فرسي ساعةً والى النزول ما يصير اخر امرى ، مراتمرت حق میں گھوڑے پرسوار رہنا اترنے سے بہتر ہے۔ان لوگوں سے پچھ دیر جنگ کرلوں اور بالآخر (شہید ہوکر) نیچے اتر ناہی ب؟ امامٌ نے فرمایا: ﴿فاصنع يوحمك الله ما بدأ لك! ﴾ جو جي جا بكروخداتم پررحم فرمائے-

مخفی ندر ہے کہ جناب کڑے خدمت امام میں حاضر ہونے اور توبہ کرنے کی جو کیفیت ہم نے اُوپر بیان کی ہے۔ کتب معتبرہ ومتندہ میں ای طرح ندکور ہے۔ گربعض کتب میں ان کے بارگا وامام میں حاضر ہونے کی کیفیت اس طرح مرقوم ہے کہ جب کر حضرت امام حسین کے بالکل نزدیک پہنچا تو گھوڑے سے انز کر زمین کو بوسہ دیا اور پیشانی زمین پررگڑنی شروع کر دی۔ امام نے زمی کے ساتھ فرمایا: ﴿ من تکون ادفع داسک؟ ﴾ تو کون ہے؟ سربلند کر؟

ا طبری، ج۲،ص۲۳۴\_کال، ج۳،ص۲۸۸\_ارشادمفید،ص۲۵۹\_لواعج الاشجان، ص۹۰۱\_نفس المهموم، ص۲۳۱\_ الدمعة الساكبه، ص۳۳۰\_

الله عن الرجوع في عن الله عن الله عن الله عن الرجوع في ... ﴾ ( تا آخر سوال وجواب جو اورز ربوچاہ)۔

شیخ بچم الدین ابن نما حلی علیہ الرحمہ نے اپنے مقتل مثیر الاحزان میں بیدروایت درج کی ہے کہ ٹر نے فدمتِ امامٌ مِ*ين عَرْضَ كيا: ﴿*يَابِـن رسول الله لمّا وجَهني عبيد اللّه اليك خرجت من القصر فنو ديت من خلفي ابشر يا حُر بالخير فقلت في نفسي والله ما هذه بشارة و انا اسير الي الحسين وما احدث ننفسی باتباعک! ﴾ فرزندرسول اجس روزعبیدالله بن زیاد نے مجھے آپ کی طرف روانه کیااور میں دار الامارہ سے باہر نکلاتو پس پشت سے مجھے آ واز آئی: اے ٹر! تجھے خیر وخو بی کی بشارت ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو تکی کونہ پایا۔ میں نے ول میں کہا: یہ کیسی بشارت ہے؟ حالانکہ میں فرزندرسول امام حسین کے خلاف نبروآ زمائی کے ليے جارہا ہوں۔اس وقت تو آپ كى اتباع كاكوئى خيال تك نه تھا۔ امامٌ عالى مقام نے فرمایا: ﴿لقد اصبت اجو أو حیر اُک یقیناً تونے اجر وثواب اور خیر وخو بی کوحاصل کرلیا ہے۔ <del>ک</del>

ځ کې نوج پر پد کوتصیحت

بہر کیف جناب گڑا پنی خطا کیں معاف کرانے اور میدانِ کارزار میں جانے کی اجازت حاصل کرنے کے بعد سیدھا فوج اشقیا کے سامنے گیا تا کہ بطوراتمام حجت ان کوراہ راست پر آنے کی وعوت دے۔ چنانچہ افواج یزید کو خطاب كرتے ہوئے مندرجہ ذيل تقريرى:

﴿ يِما اهل الكوفة لامكم الهبل و العبر ادعوتم هذا العبد الصالح حتى اذا جاء كم اسلمتموه و زعتم انكم قاتلوا انفسكم دونه ثم عدوتم عليه لتقتلوه و امسكتم بنفسه و اخذتم بكظمه و احطتم به من كل جانب لتمنعوه التوجه في بلاد الله العريصة فصار كالاسير في ايديكم لايملك لنفسه نفعاً ولا يدفع عنها ضراً و جلاتموه و نسائه و صبيته و اهله عن ماء الفرات الجاري يشربه اليهود و النصاري و المجوس و تمرغ فيه خنازير الوادي و كلابه فهاهم قد صرعهم العطش بئس ما حلفتم محمّداً في ذرّيته لاسقاكم الله يوم الظمأ،

اے کوفہ والو! تمہاری مائیں تمہارے ماتم میں بیٹھیں۔تم نے اس عبدصالح کو بلایا۔اور جب وہ آیا تو تم نے اے دہمن کے حوالہ کر دیا۔ حالانکہ تم نے ارادہ بی ظاہر کیا تھا کہ ان پر جانیں قربان کر دو گے۔ تم نے کیا بیر کہ ان کے

ل ناخ التواريخ، ج٢،ص ٢٦٨ وقائع ايام محرم،ص ٣٩٨\_ وي وقائع ايام محرم ،ص ٢٩٩\_الدمعة الساكبه ،ص ٣٣٠\_نفس المبهوم ،ص ١٣٧ ،سب ميس بحواله مقتل ابن نما لكھا ہے۔ وقائع ايام محرم ،ص ٢٩٩\_الدمعة الساكبه ،ص ٣٣٠\_نفس المبهوم ،ص ١٣٧ ،سب ميس بحواله مقتل ابن نما لكھا ہے۔

المحافظ الشركتی كردی تم نے ان كفس كی آمد ورفت كو بندكردیا ہے اوران كے لیے قافیه حیات تھ كردیا ہے تم فطاف الشكر كثی كردی ہے تا كہ خدا كے وسیع وعریض شهروں میں ان كوحب منشاء جانے ہے روك سكو۔ اب وہ تمہارے ہاتھوں میں قیدی كے مانند ہو گئے ہیں اور بالكل بے بس كرد يے گئے ہیں۔ نیزتم نے ان كوان كالل حرم، بچوں اوران كے احل وانصار سمیت فرات كے آب جاری ہے روك دیا ہے جے یہودی، مجوی اور نفرانی بھی فی رہے ہیں ہاور کے اس میں لوٹ پوٹ رہے ہیں مگر بیلوگ شدت پیاس سے جان بلب ہورہ بی رہے ہیں۔ اور عراق كے موراور كے اس میں لوٹ پوٹ رہے ہیں مگر بیلوگ شدت پیاس سے جان بلب ہورہ ہیں۔ تی براسلوک ان كی ذریت كے ساتھ كیا ہے۔ خدا تمہیں شدت پیاس والے دن سے راب ندكرے۔

### پرسعدی طرف سے آغاز جنگ

جب رُکا کلام حَن ترجمان یہاں تک پہنچا تو اثر لینے کی بجائے کچھلوگوں نے جواب میں تیر چلائے۔ یہ حالت و کھھ کر رُخ نے تقریر بند کر دی اور واپس آ کر خدمت امام میں کھڑے ہو گئے۔ لیکونکہ ابھی با قاعدہ آ غازِ جنگ نہیں ہوا تھا۔

ون کا کافی حصہ گزر چکا تھا۔ اور دھوپ چڑھ چکی تھی۔ افواج بزید کا سپہ سالار عمر بن سعد پہلے بھی بعض ناگزیر وجوہات کی بناء پرتا خیر کررہا تھا۔ ورنہ وہ تو جلد ہی اس قصہ کو کوتاہ کرنے اور اس مہم کوسر کرنے کا خواہش مند تھا۔ اب جناب بُڑھ کی علیٰجد گی اور پُر جوش تقریر نے حالات کا نقشہ بدل دیا۔ اور اب ابن سعد نے تاخیر مزید کو خلاف مصلحت بھتے ہوئے اس طرح جنگ کا آغاز کیا کہ اپنے غلام درید کو (جوکہ علمبر دار شکرتھا) تھم دیا: ﴿یہ الله درید ادن رایت کی اے ورید! علم شکر قریب لاؤ۔ چنا نچہ اس نے علم قریب کیا۔ پھر پسر سعد نے اپنا تیر چلہ کمان پرچ مایا اور رایت جماعت صینی کی طرف چھوڑ ااور ساتھ ہی فوج اشقیاء سے کہا: ﴿الشہدوا انبی اوّل من رمنی ﴾ تم گواہ رہنا کہ وہ شخص جس نے سب سے پہلے تیر مارا ہے وہ میں ہوں۔ ابن سعد کا تیر چلانا تھا کہ یکا کی بزاروں تیروں کی بارش کو نے گئی ہے۔

امام سين نے اپ اصحاب باصفا کو خطاب کرے فرمایا: ﴿قوموا رحمکم الله الى الموت الذى لا بد منه فان هذه السهام رسل القوم اليکم ﴾ خداتم پررم کرے۔استقبال موت کے لیے کھڑے ہوجاؤ۔ جس سے کوئی مؤنہیں ہے۔ یہ تیردرحقیقت قوم اشقیاء کے قاصد ہیں۔ جو پیام مرگ کی خاطر تمہاری طرف بھیج گئے ہیں۔

م ٢ ارشاد في مفيد م ٢٥٧ - تاريخ طرى ، ج ٢ ، ص ٢٥٠ - ليوف ، (و اقبلت السهام من القوم كانها القطر) -

ارشاد في مفيد من ٢٥٠ طبري، ج٢٥ من ٢٥٥ الدمعة الساكب، من ٣٣٠ وغيره-

عاشر بحار الانوار، ج ؟؟ بص ١٩٥ - الدمعة الساكب بص ٣٢٩ فن المبوم بص ١٣٣ - ققام بص ١٣٠٠ مقل العوالم بص ١٨٠ -

ماحب وقائع ایام محرم اپنی کتاب کصفی ۱۳۹۱ پر کھے ہیں: ﴿آنچه از کلمات و مقاتل اکابر علماء رضوان الله علیهم بدست می آید آن ست که تا ظهر عاشورا سه مرتبه جنگ مغلوبه واقع شده یکے قبل از مبارزت حر علیه الرحمة و دوم قبل از شهادت مسلم بن عوسجه وسیم قبل از نماز ظهر و بقیه مبارزه بطریق مبارزت واقع شده ﴾

یعنی جو پکھاکا برعلاء کے مقاتل اور کلمات سے ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ظہر عاشوراء تک تین بار جنگ مغلوبہ ہوئی۔ ایک بالکل ابتداء شماح علید الرحمدی مبارزت سے پہلے۔ دوسرے جناب مسلم بن عوجدی شہادت سے تبل ۔ تیرے نماز ظہر سے پہلے۔ واس میں جناب مسلم بن عوجدی شہادت سے تبل ۔ تیرے نماز ظہر سے پکھی پہلے۔

باتی تمام جنگ بطور مبارزت واقع ہوئی۔

۔ درمیان اختیار دیا گیا۔ آنجناب نے ہارگاہِ ایز دی میں حاضری کو اختیار کرلیا۔ بعد از اں مبارزت طلی اور یکے بعد دیگرے جنگ کا سلسلہ شروع ہوا جس کی تفصیل بعد میں آرہی ہے۔

بعض تحقيقات وانيقه

سلسلة كلام كوآ م بردهانے سے پہلے يہاں چنداُ مور كا تحقيق ضرورى معلوم ہوتى ہے۔ جناب وقت جماعت حسيني ميں شامل ہوئے؟

(۱) اس میں قدرے اختلاف ہے کہ جناب خرحملہ اولی سے پہلے خدمت امام میں تشریف لائے یااس کے بعد؟ ارشاد شيخ مفيد (صفحه ٢٥٦)، عاشر بحار الانوار (صفحه ١٩٣)، امالي شيخ صدوق (صفحه ٩٤)، الدمعة الساكبه (صفحه ٣٣٠)،نفس المهموم (صفحه ١٣٥)،لواعج الاشجان (صفحه ١٠٨)،شهيد انسانيت (صفحه٣٩٣) وغيره كتب معتره سے پہلے نظريه كى تقىديق و تائيد ہوتى ہے البتة لہوف جناب سيد بن طاؤس عَليه الرحمه صفحه ٩٠ ،محرقه صفحه ١٩٥ و كشف الغمه صفحه ١٩٠، فصول مهمه صفحه ٢١ اسے بيد متفاد ہوتا ہے كه ابتدائى حمله (جنگ مغلوبه) كے بعد جب قريباً پچاس اصحابِ حسين جام شهادت نوش كر يكاورسركارسيدالشهد المن أي ريش مبارك يرباته ركارة واز استغاثه بلندفر ماكى: ﴿احا من مغيث يغيثنا لوجه الله. اما من ذاب يذب عن حرم رسول الله ١ اور جناب رُ ني برآ وازى تو يكاركركها: انا یابن رسول الله کمیس آپ کی نفرت کے لیے حاضر موں اور اس کے بعد الشکریزیدے فکل کر حمینی جماعت میں شامل ہوگیا۔ چنانچہ جناب سیدابن طاؤس نے جناب ر کے طائب اذن جہاد کے اس جملہ فاذا کنت اول من حرج عليك فاذن لى ان اكون اول قتيل بين يديك لعلى اكون ممن يصافح جدك محمدا غدا يسوم القيامة ﴾ چونكه ميل نے پہلے پہل آپ كے خلاف اقدام كيا تقااب مجھاذن جهاددين تاكرآپ كے سامنے سب سے پہلے جام شہاوت بھی میں نوش کرول کی بیتا ویل کی ہے: ﴿انسما اراد اوّل قتیل من الان لان جماعة قتلوا قبله كما ورد ﴾ (لهوف، ص١٩٢) ان كى مراديقى كداس وقت كے بعدوه يہلے شهيد قراريا ئيں۔ كيونكدان ي قبل ايك جماعت شهيد موچكي تقي \_ ولكن المشهور وهو المنصور و عليه الجمهور. هو القول الاول كما لا يخفي على من له ادنى شعور\_

جناب حُرتنها آئے یا بھائی بیٹا اور غلام بھی ہمراہ تھ؟

تمام كتب معتبره سے يهى مستفاد ہوتا ہے كہ جناب تُر تنها نفرت ِحسين ً كے ليے حاضر ہوئے تھے اور يہ سعادت ان كے متعلقين ميں سے كى اور كو حاصل نہ ہو كئے گھی۔ گرتاریخ اعثم كوفی ، مقتل الحسين اسفرائنى ، سرالشها دنين ،

م ل عاشر بحار الانوار، ج ؟؟ بص ١٩٥ ـ الدمعة الساكبه، ص ٣٢٩ نفس المبهوم، ص ١٣٣ ـ ققام، ص ١٣٠٠ ـ مقل العوالم، ص ١٨٠ ـ

روضة الشہد اءاور مقل ابی مخت جیسی کت سے بی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا بیٹا جر، بھائی مصعب اور عروہ نامی ایک غلام مح بھی ان کے ہمراہ آئے تھے اور نصرت امام کا فرض انجام دیتے ہوئے شہادت کا جام نوش کیا تھا۔ جناب ریاض بناری مرحوم نے اپنی کتاب شہید اعظم حسہ دوئم میں اور صاحب ناشخ التواریخ نے جلد ششم میں ان کی شہادتوں کی تفصیل بھی درج کی ہے گرچونکہ ہماری نظر قاصر میں ان کی آ مدکا واقعہ متنز نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ اگر کوئی صاحب تفصیل دیکھنے کے شائق ہوں تو ذکورہ بالاکت کی طرف رجوع کریں۔ ف لا نطیل الک الام بذکور القصص التی لاحقیقہ لھا عند العلماء الاعلام۔

آ ياجملهُ اولى مين انصار حيني كاكونى جاني نقصان موا؟

آیا پہلے تملہ کی تیر بارانی (جنگ مغلوبہ) میں سپاہ صینی کا کوئی جائی نقصان ہوایا نہیں اورا گرہوا تو کس قدر؟

اس میں قدر سے اختلاف ہے۔ جناب سیر بن طاؤس نے لکھا ہے: ﴿ حنہ قدل من اصحاب الحسین جماعة ﴾ اس حملہ کے نتیجہ میں اصحاب حسین کی ایک جماعت شہید ہوئی۔ جناب سید محد بن ابی طالب حینی حائری نے اپنے مقتل میں لکھا ہے: ﴿ قبل فلما رمو هم هذہ الرمیة قل اصحاب الحسین علیه السلام و قتل فی هذہ الحملة حمسون رجلاً ﴾ کہا جاتا ہے کہ جب فوج بزیر نے یہ تیر بارانی کی تو اصحاب حسین کی تعداد کم ہوگ ۔ یہی اس حملہ میں پچاس آ دی شہید ہوگئے ایسا ہی اکثر ارباب مقاتل نے لکھا ہے لیکن شہید انسانیت کے فاضل مصنف مظل صفح ہم ہوگئے۔ ایسا ہی اس ابتدائی بارش سے جماعت حسین کوکوئی فاص نقصان نہیں پہنچا۔ مصنف مظل صفور پرایک جنگ کا اقدام تھا جس کی ابتداء فوج و ثمن کی طرف سے ہوگئی۔ اور یہ ایک آخری جمت تھی۔ جس کے تمام ہونے کے امام خنظر تھے۔ "تاریخی شواہ سے اس بیان کی تا ئیڈ نہیں ہوتی ۔ خود جناب مولانا نے اس عبارت سے ایک صفح پہلے (صفح ۱۹۳۳ پر) لکھا ہے: "عمر سعد نے تیر چلہ کمان میں جوڑ کر فوج حسین کی طرف رہا کیا۔ اور لشکر یزید کونی فاطب کرتے ہوئے بھار کر کہا: "گواہ ورہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے لگا ہے۔ سے سالار لشکر کیا۔ اور لشکر یزید کونی فام رک تے ہوئے تی کار کر کہا: "گواہ ورہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے لگا ہے۔ سے سالار لشکر کیا نئیں کؤ کین رہان پر جاری کرتے ہوئے تیر رہا کرے اور لشکر یوں میں جوث و خروش پیدا نہ ہو؟ یہ ناممکن ہے۔ یقینا نہ اور کیا نئیں کؤ کیں۔ ہزاروں چلے کھنچ۔ اور ہزاروں تیرروانہ ہوئے۔"قطع نظر دیگر تاریخی شواہد کے کیاعتی سلیم

البوف، ص ۱۹ ماورعلامہ کبلٹ نے اس کلام کے بیم عنی بیان کے ہیں: "اول قتیل من المبارزین و الافان جماعة قلد قتلوا فی الحملة الاولئسی بن (عاشر بحار، ص ۱۹۵) یعنی ان کا مقصد بیتھا کہ مبارزت طبی ہیں شہید ہونے والوں سے پہلے شہید ہوں۔ ورندان سے پہلے حمله اولی (جنگ مغلوبہ) ہیں ایک جماعت شہادت کے درجه رفیعہ پرفائز ہوچکی تھی۔ (منطفی عند)

عدر بہت سے ارباب مقاتل نے ای تول کو اختیار کیا ہے۔ ملاحظہ ہو: نفس المہوم، ص ۱۳۸ ۔ قتام، ص ۱۳۳، ۳۳۰، وعاشر بحار، ص ۱۹۳ وغیرہ۔

الله باور کرسکتی ہے کہ ہزاروں کمانیں کڑئیں، ہزاروں چلے تھنچیں اور ہزاروں تیر روانہ ہوں گر اس کے باوجود کو کی فقصان نہ ہو؟ لا والملہ ۔ بنابریں پہلاقول ہی قائل قبول معلوم ہوتا ہے۔ اس ہے بھی زیادہ تجب خیز بات ہیہ کہ صاحب شہیدانسانیت وام ظلہ نے اس تملہ (جنگ مغلوبہ) کو جونماز ظہر سے قریباً ایک گھنٹہ قبل وقوع میں آیا۔ جملہ اولی قرار دیا ہے۔ چنانچہ شہیدانسانیت صفح ا۲۲ پر اس تملہ کی تفصیل کھنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں: ''بہی وہ عظیم الشان تملہ اولی کے نام سے فدکور ہے۔ اور پہ ظہر سے ایک گھنٹہ قبل کا واقعہ ہے۔ ' اور گھسان کی جنگ ہے جو تاریخوں میں تملہ کو بیاس انصار حسین شہید ہوئے۔ ان میں نہیں کہا جا سکتا کہ کون کھرآ کے صفح ۲۲۲ پر اس تملہ کے ذیل میں جو بچاس انصار حسین شہید ہوئے۔ ان میں نہیں کہا جا سکتا کہ کون کہا شہید ہوا اور کون بعد کو۔ ' طالانکہ تمام ارباب سیر وتواریخ کی تصریحات کے مطابق تملہ اولی وہ تھا جو عمر بن سعد کے پہلے شہیل تیر چلانے کے بعد ہوا۔ اور اس میں بچاس یا کم ویش اصحاب حسینی نے جام شہادت نوش فر مایا۔ جس تملہ کو جناب مولا نا تملہ اولی قرار دے رہے گہیں۔ در حقیقت یہ تیسرا تملہ تھا۔ کیونکہ اس روز تین حملے ہوئے تھے۔ ایک کو جناب مولا نا تملہ اولی قرار دے رہے گہیں۔ در حقیقت یہ تیسرا تملہ تھا۔ کیونکہ اس روز تین حملہ ہوئے تھے۔ ایک ارباب مقاتل نے تقریحات نے بہلے۔ '' جیسا کہ ارباب مقاتل نے تقریحات فرمائی ہیں۔ ''

ندکورہ بالاحقائق کے لیے وقائع ایام محرم، ص ۲۹۱ مقتل انحسین للمقرم، ص ۲۶۷ نفس المہموم، ص ۱۳۷۔ عاشر بحار، ص۱۹۴ لہوف, ص۹۲ لواعج الاشجان، ص۱۱ وغیرہ کتب مقاتل دیکھی جاسکتی ہیں۔

ہاں بدورست ہے کہ بعض ارباب مقاتل نے بہی الکھاہے کہ یہ پچاس شہیداس جملہ میں ہوئے تھے جو ہنگام ظہرے قریباً ایک گھنٹہ پہلے ہوا تھا جے ہم نے تیسرا حملہ قرار دیا ہے۔ بنابریں صرف اصطلاح کا فرق رہ جائے گا کہ اس حملہ کو حملہ اولی قرار دینا چاہیے یا حملہ ٹالشہ ولا مشاحة فی الاصطلاح کے ما لا یہ حفی علی اھل الحجی. والله العالم۔

# انصارِ مسینیؓ کے مختصر حالات وشہادات اوران کے زرّیں کارناہے

اگرچہ کتاب کی غیر معمولی ضخامت و جم بڑھ جانے کا اندیشہ دامن بیان کو کوتاہ کرنے کا تقاضا کرتا ہے گریہ شہداء کر بلا (فداھم اھی و ابی ) کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اگران کی جرت انگیز قربانیوں اور ولولہ انگیز کا رناموں کے ساتھ ساتھ ان کے مخضر حالات زندگی کا تذکرہ نہ کر دیا جائے۔ عربی، فاری اور اُردو بیں اس موضوع پر متعدد کتا بیں منظر عام پر آپھی ہیں۔ جیسے ''ابسار العین فی انصار الحسین''،'' ذخیرۃ الدارین فیما بیحلق بالحسین واصحابہ'' ، ''فرسان الہجا'' اور ''شہداء کر بلا'' نیز شہید انسانیت بیں بھی ان بزرگواروں کے مخضر کمر جامع حالات زندگی اور مخصوصیات شخصی کا تذکرہ موجود ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ واقعاتی ترتیب کے مطابق (اگر چہ اس کا ملحوظ رکھنا قریباً نظموں اور مقدس شہادتوں ہے اپنی نظموں اور مقدس شہادتوں سے اپنی کارناموں اور مقدس شہادتوں سے اپنی کارناموں اور مقدس شہادتوں کی طرف کتاب کے قارئین کرام کو روشناس کرائیں۔ تفصیلی حالات و کواکف و کیھنے کے شاکھین فہ کورہ بالا کتابوں کی طرف کتاب کے قارئین کرام کو روشناس کرائیں۔ تفصیلی کا سکتے ہیں۔

اصل مقصد میں وارد ہونے سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن وحدیث اور عقل سلیم کی روشی میں عام شہداء کے بالعوم اور شہداء کر بلا کے بالخصوص کچھ فضائل ومحامد کا اجمالی تذکرہ کر دیا جائے تا کہ ان کی عظیم قربانیوں کی

قب صوق: اس کی وجہ یہ ہے کہ شہداء کی ترتیب شہادت میں فریقین کے مؤرضین ، محد شین اور ارباب مقاتل میں شدیدا ختلاف ہے۔ بعض

فو صرف شہداء کے اساء گرامی لکھ دیتے ہیں اور ترتیب کے جنجال میں پڑے ہی نہیں۔ اور جنہوں نے ترتیب وار نام ورج کے ہیں۔ ان

مناوبہ میں کن کن بزرگواروں نے جام شہادت کا تذکرہ پہلے کرتا ہے دو سرابعد میں۔ بلکہ یہ معلوم کرتا بھی بخت دشوار ہے کہ جنگ مغلوبہ میں کن کن بزرگواروں نے جام شہادت نوش کیا اور مبارزت طبی میں کون کون بزرگ شہید ہوئے؟ بلکداس امر پر بھی ارباب تاریخ مغلوبہ میں کن کن بزرگواروں نے جام شہادت نوش کیا اور مبارزت طبی میں کون کون بزرگ شہید ہوئے؟ بلکداس امر پر بھی ارباب تاریخ مغلوبہ میں کن بر بھی اور اور بعد میں کس نے شریت شہادت بیا۔ ارشاد شخ مفید میں ترتیب بھی ہے۔ امالی شخ صدوق میں بھی؟ بحار میں بھی کھو ہے۔ امالی شخ معلوب کی روشن میں بھی۔ تقام میں جومقدم ہے۔ وہ ناسخ میں مؤثر وعلی بذا القیاس۔ طبری میں جو ترتیب ہے کال میں اس کے خلاف موجود ہے۔ ان حقائق کی روشن میں یہ بات بالکل واضح و آشکار ہو جاتی ہے کہ ترتیب شہادت کے مطابق (جوکہ بنگ مغلوبہ میں تو ویسے بھی ناممکن ہے ) شہداء کرام کا تذکرہ کرناممکن نہیں ہے۔ اس تلخ حقیقت کا صرف ہم نے بی اعتراف نہیں کیا بلکہ اور بھی بعض صاف گوارباب مقاتل نے کیا ہے۔

[ بقیر حاشیہ میں تو ویسے بھی ناممکن ہے ) شہداء کرام کا تذکرہ کرناممکن نہیں ہے۔ اس تلخ حقیقت کا صرف ہم نے بی اعتراف نہیں کیا جا کہ بھی بعض صاف گوارباب مقاتل نے کیا ہے۔

الموقعت وعظمت کا سیح اندازه ہو سکے۔اور اس طرح ان مقدس ہستیوں کی بارگاوِمعلیٰ میں ارمغانِ عقیدت بھی پیش ہو جائے۔ جائے۔

> شمع با برده ام از صدق بخاک شهداء تا دل و دیدهٔ خو فنا به فشانم دادند!

> > فضيلت وشهادت عقل سليم كى روشى ميس

یہ امرمخاج بیان نہیں کہ کسی کام کی قدر ومنزلت کا تعین اس کی غرض و عایت کی بلندی یا پہتی ہے کیا جاتا ہے۔ کسی فنل کی غرض و غایت جس قدر بلنداور عظیم ہوگی اسی قدر وہ فعل ارفع واعلی قرار دیا جائے گا۔اور جس قدر غرض و غایت دنی اور پست ہوگی وہ فعل اسی قدر حقیر اور دنی متصور ہوگا۔ واضح ہے کہ شہادت چونکہ خدا کی رضا جوئی کی خاطر اس کے دین کی بقاء اور شرف و مجد انسانی کے تحفظ کے لیے واقع ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ بیغرض و غایت دوسری تمام اغراض و غایات سے اشرف و اعلی ہے۔ اس لیے بدیمی طور پر تسلیم کرنا پڑے گا کہ رضائے الہی حاصل کرنے والے تمام افعال میں سے شہادت اجل وارفع ہے۔ کیونکہ ع

شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے فضیلت شہادت قرآن علیم کی روشنی میں

بقيدهاشداز صغي نمبر ٣٣٤]

چانچ کد في خير جناب في عباس الله ارواحهم انه اختلفت کلمات المقور خين و المتحدثين و ارباب المقاتل من الفريقين في اصحاب الحسين قدس الله ارواحهم انه اختلفت کلمات المقور خين و المتحدثين و ارباب المقاتل من الفريقين في ترتيب شهادة اصحاب الحسين و رجزهم و عددهم فبعض قدم منهم المؤخر و اتحر اخر من قدّمه الاخر و بعض اكتفى بذكر اساميهم و رجزهم و جملة منهم اقتصر على ذكر معدود منهم و سكت عن بقيتهم الخ.... فامات مطلب يدكري شين ومورضين اورارباب مقاتل شي شهداء كربلا كي ترتيب، ان كرج اورعده شيديد اختلاف ب-اى طرح مورث يعيش المورز اقتام بي محمد المورد في المورد و مورخين و مؤرخين و مؤرخين و مؤرخين و مؤرخين المورد و بعض المورد و بعن المورد و بعض المورد و

ان كى زندگى كى حقيقت كا) كچھ بھى شعورنبيل ركھتے۔

دوسرے مقام پرارشاد فرماتا ہے: ﴿ وَلَا تَسْحُسَبَنَّ اللَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمُوَاتًا بَلُ اَحُيَآءٌ
عِنْدَ رَبِّهِمُ يُوزُقُونَ ﴾ (پ، سال عمران، ع») اور جولوگ خداکی راه میں شہید کئے گئے انہیں ہرگز مردہ نہ جھنا
بکہ وہ لوگ جیتے (جاگتے موجود) ہیں اپنے پروردگار کے ہاں سے وہ (طرح طرح کی) روزی پاتے ہیں۔ (ترجمهُ
فرمان )

انبی حقائق کی بناء پر کہا گیا ہے:'' و نیامیں ہر چیز مرجاتی ہے کہ فانی ہے گرخونِ شہادت کے ان قطروں کے لیے جواپنے اندر حیات ِ الہید کی روح رکھتے ہیں بھی بھی فنانہیں ہے۔'' م

ھر زماں از غیب جانے دیگر است

کشتگان خسنجر تسلیم دا فضیلت شهاوت احادیث معصومین کی روشی میں

حضرت امام جعفر صادق الطبی اپ آباء واجداد کے سلسلہ سند سے روایت فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا اللہ فاذا هو مفتوح وهم متقلدون بسیدو فهم و الجمع فی الموقف و الملائکة ترحب لهم ملی جنت کا ایک دروازه جس کا نام باب المجاہدین ہے، کھلا ہوگا اور شہیدان راو خدا اس حال میں سب سے پہلے اس سے داخل ہوں گے کہ گلے میں تلواری لئکائے ہوئے ہوں گے اور ملائکہ بڑھ کران کوخوش آ مدید کہیں گے حالانکہ ابھی دوسر الوگ موقف حماب میں کھڑے ہوں گے۔

امام محمد باقرال النه الله عز و جل من قطرة دم في سبيل الله فداوند عالم كواس قطرة خون سور اين و الله فداوند عالم كواس قطرة خون سے زياده كو كى قطره محبوب بيس جواللہ كي راه ميں بہايا جائے۔

جناب زیرشهید بن امام زین العابدین النا الله قطرة من دمه مغفور له کل ذنب الثانیة یقع راسه انخضرت نفرمایا: ﴿للشهید سبع خصال من الله قطرة من دمه مغفور له کل ذنب الثانیة یقع راسه فی حجر زوجیته من الحور العین و تمسحان الغبار عن وجهم و تقولان موحباً بک و یقول هو مشل ذلک لهما و القالته یکسی من کسوة الجنة والاربعة تبتدره خزنة الجنة بکل ریح طیبة ایهم

ع وسأئل الشيعه ، ج ٢ ، كتاب الجهاد-

ا شهادت حسين ،از: آزادٌ، ص ۵۵ م و سائل الشيعه ، ج۲، باب الجهاد م يا خذه معه و الخاصة ان يرى منزله و السادسة يقال لروحه اسرح في الجنة حيث شئت و السابعة ان ينظر في وجه الله و انها لراحة لكل نبي و شهيد،

شہیدکومن جانب اللہ سات خوبیاں حاصل ہیں۔ پہلی بید کہ اس کے پہلے قطر ہ خون کے گرتے ہی اس کے سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ دوسرتی اس کا سرحورانِ جنت میں سے دوز وجاؤں کی گود میں ہوتا ہے۔ تیسرتی اس کو جنتی لباس زیب تن کرایا جاتا ہے۔ چوتھی: خاز نانِ جنت ہراچھی خوشبو لے کراس کے پاس آتے ہیں تا کہ جے وہ پند کر ساب ہمراہ لے جائے۔ پانچو آب وہ جنت میں اپنے مکان کو دیکھ لیتا ہے۔ چھتی: اس کی روح کو کہا جاتا ہے کہ جنت میں جہاں جی چاہے میر و تفریح کر۔ ساتو آب: وہ پروردگار کی عظمت و جلالت کے جمال با کمال کا مشاہدہ کرتا ہے۔ جو ہرنی و شہید کے لیے باعث راحت و سکون ہے۔

معزت امام جعفر صادق الطبي الباء واجداد ميهم السلام كسلسكة سند عقل فرمات بيل كدا تخضرت المنظر من المنظر على المنظر الله باذا قتل في سبيل فليس فوقه بو هم برنيك ك المنظر وان فوق كل بسربو حتى يقتل في سبيل الله فاذا قتل في سبيل فليس فوقه بو هم برنيك ك او پركوكي اور نيكي بوق به انسان راوخدا مين شهيد به وجائة ويدوه نيكي ب جسك او پراوركوكي نيكي نيس ب على او پركوكي اور الفي في المنظر فرمات بين فان الجهاد باب من ابواب الجنة به جهاد جنت كوروازول مين

ے ایک درواز ہے۔ الم محر باقر الفی کا ارشاد ہے: ﴿ النجیر کله فی السیف و تحت السیف و فی ظل السیف ﴾ تمام تخروخو بی تلوار میں ، تلوار کے اندراور تلوار کے سابی میں ہے۔ یہ رہی دی فرد ا

شهداء كربلا كي خصوصي فضيلت

فضیلت شہادت کے بارے میں اوپر جو کھے بیان کیا گیا ہے (جو کہ قطرہ از دریا اور دانہ از انبار کی حیثیت رکھتا ہے ) بیعام شہادت اور شہداء کے بارے میں ہے ظاہر ہے کہ کا نتات کی دوسری اشیاء کی طرح شہادت کے افراد میں بھی باہمی درجات کا تفاوت و اختلاف موجود ہے اور شہداء کر بلا شہادت کے جس بلند مقام پر فائز ہیں وہ مختاج دلیل وبر ہان نہیں ہے خودسر کارسیدالشہد اء نے بڑی وضاحت کے ساتھ تصریح فرمادی ہے کہ شف انسی لا اعلم اصحاب او فلی و لا خیراً من اصحابی و لا اهلبیت ابرو لا اوصل و لا افضل من اهل بیتی فجزا کم الله عنی خیر الجزاء هم میں اپنے اصحاب سے زیادہ بہتر اور باوفا اصحاب نہیں جانا۔ اور نہ بی اپنے الل بیت

ع وسائل الشيعه ،ج ٢ ، كتاب الجهاد -مع وسائل ،ج ٢ ، باب الجهاد -

ا وسائل الشيعد، ج٢، كتاب الجهاد-

ع وسائل،ج،بابالجهاد

م ارشادشیخ اس ۲۵۱ عاشر بحار اس ۱۹۱ وغیره -

ے زیادہ نیکوکار، صلہ کری کرنے والے اور افضل کوئی اہل بیت جانتا ہوں۔ آپ کے اس ارشاد باسدادے واضح و کا عیاں ہے کہ دیگر انبیاء و مرسلین کے اصحاب تو بجائے خود آنجنا بٹ کے اصحاب باصفا کا مقام و مرتبہ خود سرکارختمی مرتبت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور حضرت امیر المؤمنین اور جناب امام حسن مجتبی "کے اصحاب باو فاسے بھی بلندو بالا ہے۔ امام محمد باقر النظیمین بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے اپنی شہادت سے پہلے میدروایت نقل فرمائی کہ

آ تخضرت نے بچھ ترمایا: ﴿ان رسول اللّٰه قال لی یا بنی انک ستساق الی العراق وهی ارض قد التقی بها النبیون و اوصیاء النبیین وهی ارض تدعی عموراء و انک تستشهد و یستهشد معک جماعة من اصحابک لا یجدون الم مس الحدید و قلنا یا نارکونی برداً و سلاماً علی ابراهیم کذا

بهاعة من المحابات و يبعدون عم عمل مع عليه والمعال الما والله الما فتلونا فانا نرد على نبينا ﴾ لي يكون الحرب برداً و سلاماً عليك و عليهم فابشروا فو الله لان قتلونا فانا نرد على نبينا ﴾

تخفے عنقریب زمین عراق کی طرف لے جایا جائے گا یہ وہ زمین ہے جہاں نبیوں ووستوں کی ہاہمی ملاقاتیں ہوئی ہیں اسے عمورا بھی کہا جاتا ہے وہاں تو شہید کیا جائے گا۔ اور تیرے ہمراہ ایک گروہ بھی شہید کیا جائے گا۔ جو ہتھیاروں کی تکلیف محسوس نہیں کرے گا۔ پھر آنخضرت نے بیآیت مبارکہ تلاوت فرمائی: ''ہم نے کہا اے آگ! تو شندی ہو جا۔ اور ابراہیم کے لیے باعث سلامتی بن جا۔'' ای طرح آتش جنگ تبہارے اور ان کے لیے سرداور باعث سلامتی ہوگی پھرامام نے فرمایا جہیں بشارت ہو کہ آگر ان لوگوں نے ہمیں شہید کردیا تو ہم اپنے پیغیری بارگاہ میں حاضر ہوجا کیں گے۔

ا تقام بم ۱۳۸۰ با تاریخ طبری، ج۲ بم ۱۳۸۰ مقتل انحسین بم ۱۳۸۸ نفس المهوم بم ۱۳۷۰۔ انتخاب

م اس قدر فاصلہ ہے کہ ادھریہ لوگ تکواروں سے ہم پر حملہ کریں گے۔ ادھر ہم جنت الفردوس میں پہنچ جائیں گھ گے۔ میں تو جا ہتا ہوں کہ بیا بھی ہم پرحملہ کر دیں ہ

مجاہد فی سبیل اللہ ایسے کم نظر آئے قیامت ہوجنہیں اک اک گھڑی شوق شہادت میں ایسا ہی جواب جناب حبیب بن مظاہر (مظہر) نے دیا تھا جب کدان کومسکراتے ہوئے و کھے کر بزید بن حصین نے ان پراعتراض کیا تھا۔ فیمن کی بیدولت ہر کی کونھیب نہیں ہوتی۔ ذلک فیصل اللہ یوتیه من بشاء۔

شب عاشورا کے واقعات میں بیان کیا جا چکا ہے کہ سرکارسید الشہد اڑنے نے اپنے خالص اصحاب کو باعزاز امامت جنت میں اپنے اپنے مقامات و منازل وکھا دیئے تھے کہ اے فلال یہ تیری منزل ہے۔ اور اے فلال یہ تیرا مقام ہے۔ یہ بیسب شواہدایک طرف صرف حضرت صادق آل محمد القیلی اشہدائے کر بلاک زیارت میں یہ فرمانا ہی ان کی فوق العادت عظمت و جلالت کو اجا گرکرنے کے لیے کافی ہے کہ ﴿ بابی انتہ و امی طبتم و طابت الارض کا فوق العادت عظمت و فو تم فوزاً عظیما کا اے شہداء کر بلا! میرے مال باپ آپ پر قربان ہوجا کیں ۔ تم پاک و پاکیزہ ہوگئے اور وہ زمین بھی پاک و پاکیزہ ہوگئی جس میں تم فن ہوئے۔ سے اور تم نے فوز عظیم عاصل کیا۔ یہ لیتنا کنا معھم فنفوز فوزاً عظیماً ذلک فصل الله یؤ تیه من پشاء۔

دون الحسين فاحرزر اعين الرضاء

بابى الذين تسرعوا الحمامهم

#### افادہ راجع بطریق ہائے جنگ

مخفی نہ رہے کہ عربوں میں جنگ کے دوطریقے رائج تھے۔ پہلاطریقہ یہ تھا کہ ایک ایک جوان میدانِ کارِ زار میں نکل کر دادِ شجاعت دیتا تھا (اور بھی بھی یہی طریقہ دو، دو، تین تین اور چار چار کی صورت بھی اختیار کرلیتا تھا) اے مبارزت طبی کہا جاتا ہے اور زیادہ تر ای طریقہ پڑعمل درآ مدہوتا تھا۔

دوسراطریقہ بین کھا کہ ایک فریق سارے کا سارایا اس کا کثیر حصد دوسرے فریق پریک بارگ دھاوا بول دیتا اور فریقین گھتم گھتا ہوجاتے۔ اب جنگ مغلوبہ کہا جاتا ہے۔ اکا برعلماء کے کلمات ومقاتل ہے جو پچھ مستفاد ہوتا ہے وہ بیہ (۱) جملہ وہ بیہ (جیسا کہ قبل ازیں بھی بیان ہو چکا ہے) کہ روزِ عاشورہ صرف تین بار جنگ مغلوبہ واقع ہوئی۔ (۱) جملہ اولی۔ (۲) جناب مسلم بن عوسجہ کی شہادت ہے قبل۔ (۳) اور نماز ظہر سے قریباً ایک گھنٹہ پہلے۔ اس کے علاوہ باتی

ا رجال کشی بس۵۳ مقتل الحسین بس ۴۸۸ یش النجوم بس ۱۲۷ سے نفس المجموم بس ۱۲۳ وغیره۔ پی سے مفاتح البنان بس ۱۳۳۰ ۔

المنام بنگ پہلے طریقہ (مبارزت طلی) کے مطابق ہوئی ہے۔ اللہ ہم پہلے مبارزت طلی میں شہید ہونے والے اصحاب کا مختل کے حالات زندگی اور شہادات لکھتے ہیں۔ بعد میں جنگ مغلوبہ میں شہید ہونے والوں کے حالات قلمبند کئے جائیں گے انشاء اللہ۔

(١) عبدالله بن عير كلبي

نام عبداللہ بن عمیر بن عباس بن عبدقیس بن علیم بن جناب الکھی العلیمی ہے اور کنیت ابو وہب ہے۔ جناب میخ طوی نے فہرست میں انہیں جناب امیر الطفی کے اصحاب میں سے شار کیا ہے۔ کوفہ میں محلّہ بنی ہمدان کے نزدیک عاه سعد کے پاس گھر تھا۔جس میں اپنی زوجہ ام وہب کے ہمراہ (جو بنی مزبن قاسط سے تھیں) رہائش پذیر تھے۔اس نے ایک دن مقام نخیلہ کے پاس (جو کہ کوفہ سے باہرتھا) لوگوں کوجع ہوتے ویکھا۔ دریافت کرنے پرمعلوم ہوا کہ بیہ لوگ حسین بن فاطمہ بنت رسول کے ساتھ جنگ کے لیے بھیج جا رہے ہیں۔عبداللہ نے (ول میں) کہا: بخدا میں حصول تواب وسعادت کی خاطرمشرکین کے ساتھ جہاد کرنے کا براشائق تھا۔ میں سمجھتا ہوں دختر رسول کے فرزند کے ساتھ جنگ کرنے والوں کے ساتھ جہاد کرنے کا ثواب کفار ومشرکین کے ساتھ جہاد کرنے سے زیادہ ہی ہوگا۔ چنانچہ عبدالله گھر پہنچا اورائی نیک بخت بیوی ہے اپنے ارادہ کا اظہار کیا۔اس نے اس کے ارادہ کی تائید کرتے ہوئے اسے بھی ہمراہ لے جانے کی استدعا کی۔ چنانچ عبداللہ اے ہمراہ لے کرآ تھویں محرم کی شب کوامام حسین کی خدمت میں پہنچ گیا۔روزِ عاشوراء تک خدمت امام میں رہا۔روزِ عاشوراء جب پسرسعد کے تیر مارنے سے آغازِ جنگ ہوگیا۔اور اس حلة اولى ميں كافى انصار حسين عروس موت سے جمكنار بھى ہو گئے تواس كے بعد مبارزت طلى كاسلسله شروع ہوا۔ يہلے پہل فوج مخالف سے دوآ دمی نکل کر مبارزت طلب ہوئے۔ ایک زیاد بن ابیا آ زاد کردہ غلام بیار۔ دوسرا عبید الله بن زیاد کا غلام سالم بن عمرو۔ إدھر حسینی جماعت سے جناب حبیب بن مظاہر (مظہر) اور جناب بریر بن خضیر التھے۔ گر جناب امام حسین الطفی نے ان کوروک دیا۔ اس اثناء میں جناب عبد الله بن عمیر کلبی نے اذن جہاد طلب کیا۔امام نے اس کے قدو قامت پر نگاہ ڈالی دیکھا کہ گندم گوں رنگ، لانبا قد، طاقتور کلائیاں اور چوڑے کا ندھوں والا جوان ہے۔ پھر فرمایا: میرا خیال ہے کہ بیر مقابلہ میں آنے والوں کوخوب قتل کرے گا۔خلاصة كلام امام نے اسے اذن جہاد دیا اورعبدالله میدان میں فکے۔ان دونون نے اس سے نام ونسب دریافت کیا۔عبداللہ نے اپنا حسب و نب بیان کیا۔ انہوں نے کہا: ہم مہیں نہیں پہانے۔ ہارے مقابلہ میں زہیر بن القین یا حبیب بن مظاہر یا بریر بن نضر لكلے يار، سالم كآ محقا - جناب عبدالله نے يہ كه كرك ويابن الزانية و بك رغبة عن مساوزه

وقائع ايام عرم بص ١٩١١\_

احد کا اے زن زانیہ کے بیٹے اتم میرے مقابلہ ہے روگر دانی کرتے ہو؟ پھراس پر جملہ کر دیا۔ اور تکواراس کے جم اللہ میں گھونپ دی۔ وہ اے قل کرنے میں مشتول تھا کہ سالم نے اس پر جملہ کر دیا۔ اصحاب حسینی ہے نے پکار کر کہا: خیال کرنا غلام نے تم پر جملہ کر دیا ہے۔ جناب عبداللہ نے اس کی کوئی پروانہ کی۔ جب بیار کو واصل جہنم کر دیا تو سالم کی طرف متوجہ ہوا۔ سالم نے تکوار کا وار کیا۔ عبداللہ نے اپنے بائیں ہاتھ پراسے روکا۔ جس سے اس کے ہاتھ کی انگلیال کث مشخبہ ہواں کے باوجود عبداللہ نے جواب میں ایساسخت وارکیا کہ سالم جہنم رسید ہوگیا۔ ہر دوناریوں کو جہنم رسید کرنے کے بعد عبداللہ بیر جز پڑھنے لگا:

حسبى ببيعتى فى عُليم حسبى ولست بسخوار عند النكب بالطعن فيهم مقدّماً و الضرب

ان تنکرونی فانا ابن الکلبی انی امرء فر مرّة و عصب انسی زعیسم لک ام وهسب

ضرب غسلام مسؤمسن بسسالسرّب

بیر بر بیاشعاری کران کی زوجهام وجب نے ایک گرز ہاتھ میں لیا اور بیہ بی ہوئی کہ ﴿ فسداک ابسی و املی قاتل دون الطیبین فریة محمد ﴾ (میرے مال باپ تم پر قربان ہول ذریت پیغیر کے لیے خوب جنگ کرو) اپ شوہر کی طرف میدان کارزار میں برھی عبداللہ نے ہر چندانے واپس کرنا چاہا۔ گراس نے عبداللہ کا کپڑا پکڑ کر کہنا شروع کیا۔ میں اس وقت تم سے جدا نہ ہول گی جب تک تمہارے ساتھ جام شہاوت نوش نہ کرول گی۔ بیکیفیت و کی کر حضرت امام صین نے با واز بلند فرمایا: ﴿ جوزیت من اهل البیت خیسوا ارجعی رحمک الله الی النساء فاجلسی معهن فانه لیس علی النساء قتال ﴾ خدائے تعالی تمہیں جزائے فیروے ورتوں کی طرف واپس بیٹ آ کے خدائم پر حم کرے ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ کیونکہ ورتوں پر جہاد نیس ہے۔ تھم امام من کروہ مؤمنہ واپس لوٹ آ کی خدائی گ

ادھر چونکہ فوج مخالف سے پھرکوئی مبارز نہ نکلا۔ اس لیے جناب عبداللہ بھی خدمت امام میں واپس آگئے۔
اس کے بعد جناب مسلم بن عوجہ میدان جنگ میں گئے (جس کی تفصیل بعد میں آ رہی ہے) اور اس وقت شمر بن ذک الجوثن نے فوج کے میسرہ سے حسینگ سپاہ کے میسرہ پر حملہ کیا۔ اور اصحاب حسینگ نے بڑی پامردی سے مقابلہ کیا۔ اس الجوثن نے فوج کے میسرہ بناب عبداللہ بن عمیر نے پھرخوب داد شجاعت دی۔ مخالف کے اور دوسیا بیوں کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد ہانی بن عبیت حضری اور بکیر بن جی حتی کے ہاتھوں شہادت کے درجہ کر فیعہ پر فائز ہوا۔ جب اس کی ہے درجہ کر فیعہ پر فائز ہوا۔ جب اس کی ہے درجہ کر فیعہ پر فائز ہوا۔ جب اس کی ہے درجہ کر دیا ہے درجہ کر دوخبار ہے کہ ہو سے گرد وخبار ہے ہیں میں میں اس کی ہے ہوں سے گرد وخبار ہے کہ ہو سے گرد وغبار ہے کہ ہے کہ ہو سے گرد وغبار ہے کہ ہو سے گرد وغبار ہے کہ ہو سے گرد وغبار ہے کہ ہوں سے گرد وغبار ہے کہ ہوں سے گرد وغبار ہے کہ ہوں سے گرد وغبار ہے کہ دو جب نے یہ منظر دیکھا تو تا ہے ضبط نہ رہی۔ میدان کارزار میں پہنچ کرا سے عزیز شو ہر کے چہرہ سے گرد وغبار ہے ہوں سے کہ دو جبار ہے کہ دو جبار ہے کہ ہوں سے کہ میدان کارزار میں پہنچ کرا سے عزیز شو ہر کے چہرہ سے گرد وغبار ہے کہ دو جبار ہوں ہے کہ دو جبار ہے کو دو جبار ہے کہ دو جبار ہے کہ دو جبار ہے کو دو جبار ہے کہ دو جبار ہے کی دو جبار ہے کہ دو جبار ہے کر دو جبار ہے کہ دو جبار ہے کہ

الماف كرنا شروع كى اور ساتھ بى يہ بى جاتى تھى: ﴿ هيئ الك المجنة اسئل الله الذى رزقك المجنة ان المحتجمة بهميں جنت مبارك ہوا جس خدائے بزرگ و برتر نے تمہيں شہادت كا درجہ عطافر مايا ہے اس سے دعا كروكہ جھے بھى تمہارے ساتھ بلالے شمر نے اپنے غلام رسم سے كہا كداس كر برگرز ماركراس كا كام تمام كردو۔ چنانچداس شقى نے اس مظلومہ كوشهيد كرديا۔ اس طرح اس محترم خاتون كا خون ناحق بھى تصور كر بلا ميں رنگ محرف كام آيا ،

چه خوش رسے بنا کردند بخاک و خون غلطیدن خدا رحمت کند این عاشقان یاک طینت را ل

(٢) حربن يزيد بن ناجيه بن تغب بن عماب بن برمى بن رياح بن يربوع التميى البربوع الرياحي

ان کا خاندان قدیم الایام ہے عزت وعظمت کا ما لک تھا۔ ٹرکا جداعلی عتاب بادشاہ جرہ نعمان بن منذرکے مخصوصین میں سے تھا۔ خود جناب ٹرکا شار کوف کے رؤسا، وصاد پد میں ہوتا تھا اور سیاہ ابن زیاد میں ایک دستہ نوج کے افراعلی تھے۔ پہلے پہل ابن زیاد نے انہی کو ایک ہزار کی جعیت کے ساتھ امام حسین کا راستہ رو کئے کے لیے بھیجا تھا۔ اس کے بعدروز عاشوراء تک جوجوواقعات در پیش آئے وہ آپ سابقہ صفحات میں پڑھ چکے ہیں۔ عبداللہ بن عمیر کی دلیرانہ جنگ کے نتیجہ میں جب بیار اور سالم قل ہو چکے تو احساس فکست کو کم کرنے نیز مغلوب الغضب ہو کر عرو بی دلیرانہ جنگ کے نتیجہ میں جب بیار اور سالم قل ہو چکے تو احساس فکست کو کم کرنے نیز مغلوب الغضب ہو کر عرو بی دلیرانہ جنگ کے نبیدی نے جوفوج پر بید کے میمنہ کا افر تھا۔ اپنی پوری طاقت کے ساتھ حسین بی جاہدین کے میمنہ پر تملہ کر دیا۔ مگر سیاو حسین نے اس موقع پر صبر و ثبات کا عجیب مظاہرہ کیا۔ مؤرخین کا بیان ہے کہ ﴿ فسو اللہ علی المو کب و السی موقع پر صبر و ثبات کا عجیب مظاہرہ کیا۔ مؤرخین کا بیان ہو کہ واللہ علی المو کب و اس کے سامنے کر دیں۔ الشوعوا المو ماح نعو ہم کی انہوں نے اپنی گھنے زمین پر فیک کرنیزوں کی انیاں جملہ آوروں کے سامنے کر دیں۔ اس کا نتیجہ بین کلا کہ تخالف کے گھوڑے آگے نہ بڑھ سے اور جب بایوں ہوکر واپس ہونے گئے تو اصحاب حسین نے اس کا نتیجہ بین کلا کہ تخالف کے گھوڑے آگے نہ بڑھ سے داور جب بایوں ہوکر واپس ہونے گئے تو اصحاب حسین نے اس کو تیروں کی زد پر دکھ کرتیر مارنے شروع کئے جس سے مخالف کے گھوڑ ہوگے اور کھور تی اور کھور تیں اس کے تھور کی کھوڑ ہوں کی جس سے مخالف کے گھوڑ کے آئے دیں جب سے خوالف کے گھوڑ کے آئے دو آئے اس کے گھوڑ کے آئے دو تو المور کھور کے گئے ہوں کہ کھوڑ کے آئے دو تو کھوڑ کے آئے جس سے مخالف کے گھوڑ کے آئے دو تو کسی اور کھور کے گئے ہوں کھور کے گئے ہوں کھور کے گئے آئے دو تو تو تو کھور کے گئے ہوں کھور کے کے جس سے مخالف کے گھوڑ کے آئے دو تو کی اور کی کھور کے کے جس سے مخالف کے گھوڑ کے آئے دو تو کسی کو دو کی دو اور کھور کے کے جس سے مخالف کے گھوڑ کے آئے دو تو کسی کے دو تو کسی کی دو پر دی کھور کے آئے دو تو کسی کے دو تو کسی کے دو تو کسی کی دو تو کسی کے دو تو کسی کسی کے دو تو کسی کر دو تو کسی کی دو تو کسی کھور کے آئے دو تو کسی کے دو تو کسی کی دو تو کسی کی دو تو کسی کی دو تو کسی کے دو تو کسی ک

بی حالت و کھے کر کُر خدمت امام میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: ﴿اذا کنت اول من خوج علیک فأذن لی ان اکون اول قتیل بین یدیک لعلی اکون ممن یصافح جد ک محمداً غذا یوم القیامة ﴿ فرزند رسول ایس نے سب سے پہلے آپ پر خروج کیا۔ اب مجھے اجازت مرحمت فرمایئے تا کہ سب سے پہلے آپ پر جان قربان کروں تا کہ اس وسیلہ سے بروز قیامت آپ کے جدنامدار کے ساتھ مصافحہ کرسکوں۔ سید اجل ابن طاؤس نے قربان کروں تا کہ اس وسیلہ سے بروز قیامت آپ کے جدنامدار کے ساتھ مصافحہ کرسکوں۔ سید اجل ابن طاؤس نے

ا وخیرة الدارین فیما یصلق بسید تا انحسین ، ص ۲۰ و فرسان الهیجا در حالات اصحاب سیدالشهد او، ص ۲۵۳ \_ کامل ج ۳ م م ۲۸۹ وغیره \_ میل عاشر بحار ، ص ۱۹۵ نفس المهموم ، ص ۱۳۸ \_ کامل ، چ ۳ ، ص ۱۸۹ \_

جناب کر کے اس بیان پرتبرہ کرتے ہوئے لکھا ہے: ﴿انسما اداد اُول قتیل من الان لان جماعة قتلوا قبله کی بناب کر کے اس بیان پرتبرہ کر اس کے ہوئے کہ اولی کے بعد) اب جوشہید ہوں ان سے میں پہلے درجہ شہادت پر فائز ہوں۔ کیونکہ ان سے قبل ایک جماعت جام شہادت نوش کر چکی تھی۔ بہر حال جناب کر بیر برخ سے میں باک ہوئے میدان کارزار میں نکل آئے ۔

انسى انسا السحر ومساوى الضيف اضرب فسى اعسناقكم بالسيف عسن خيسر من حلّ بارض النحيف اضسربكسم ولا ارى مسن حيف اس كيعدوج مخالف يرثوث يرث يعض ارباب تاريخ كابيان بكر جب تُرتشكرا بن سعد سي عليحده

ہوکر حمین جماعت میں شامل ہوئے تھے تو مخالف فوج کے ایک سپائی یزید بن سفیان تمیمی نے کہا تھا: بخدا اگر مجھے اس وقت تُر کے جانے کاعلم ہوتا تو میں ایک ہی نیزے سے اس کا کام تمام کر دیتا۔ اب جب کہ جناب تُرتن تنہا نرغهٔ اعداء میں گھس کر شمشیرزنی کررہے تھے اور بیشعر بھی پڑھتے جاتے تھے جو بالکل موجودہ حالت کی ترجمانی کررہا تھا کیونکہ ان کا گھوڑ اٹکواریں لگنے سے بری طرح زخی ہو چکا تھا ۔

ما زلت ارميهم بثغرة نحرم ولساقه حتى تسرمل بالدم

میں ان کواپنے گھوڑے کی گردن اور اس کے سید سے برابر مار تارہا۔ یہاں تک کہ گھوڑے نے خون کی چا دراوڑھ لی۔
حصین بن تمیم نے (جو کہ عبید اللہ بن زیاد کا پولیس افسرتھا) شخص ذکور بزید بن تمیم سے کہا: یہی تر ہے جس
کے قبل کی تمہیں تمناتھی۔ یہ من کر بزید مقابلہ کے لیے نکلا اور تر سے دریافت کیا: کیا مقابلہ کرو گے؟ جناب تر نے
اثبات میں جواب دیا۔ اس کے بعد تر نے اس پر ایک ایساز بردست وار کیا کہ بزید واصل جہنم ہوگیا۔ حصین بن تمیم کا
قول نقل کیا جاتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بزید کی موت تر کے ہاتھ میں تھی۔ اس کے بعد چونکہ فوج مخالف سے کوئی

وں ن بیاج باہے ادایا سوم ہونا ہا کہ بریوں وہ رک ہو کا سان اے استہداری مات میں میں استعمال میں استعمال میں استعمال کا میں کتب مقاتل میں بینفصیل مذکورنہیں لیکن کتب مسوط در کھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب کر نماز ظہر کے ہنگامہ رستیز کے بعد درجہ رفیعہ شہادت پر فائز ہوئے۔

چنانچہ جناب حبیب بن مظاہر (مظتمر ) کی شہادت کے بعد جناب خر جذبہ شہادت سے سرشار ہوکر میدان کارزار میں

بدر جز پڑھے ہوئے دوسری بار نکے۔

اضربهم بالسيف ضربًا معضلاً لاحساجسزاً عنهم ولا مسدّلاً

اليت لا اقتسل حتى اقتسلا لا نساقلاً عنهم ولا معللاً

احمسى السحسيسن السما جد السوملا

مچرصفوف اعداء كے بالقابل پہنچ كريدرجز يردها\_

انسى انسا السحر و نجل الحر اشتجسع من ذى لبده هزيسر و لست بسالسجبان عند الكر لكننسى الوتّاف عند الفر

جناب زہیر بھی آپ کے ساتھ شریک جہاد ہوگئے۔ اور دونوں نے بڑھ بڑھ کر کو فیوں کو واصل جہنم کرنا شردع کیا۔ اگر ایک نزیدُ اعداء میں گھر جاتا تھا تو دوسرا اسے چھڑاتا تھا۔ ایوب ابن مشرح خیوانی نے جناب ٹر کے گھوڑے کی کونچیں کاٹ دیں۔ گھوڑا گرنے لگا تو جناب ٹر بچرے ہوئے شیر کی طرح جست لگا کر اُر پڑے اور پھر پیادہ پاجنگ شروع کی۔ ای اثناء میں ٹر نے کچھاو پر چالیس کے ناریوں کو اور بروایتے کچھاو پر اتن کے کوجہنم رسید کیا۔ اس وقت بیر جزان کی زبان پر تھا ب

ان تعقرونسی فان المحو الشجع من ذی لبد هزاب و ان تعقرون من المحو الشجع من ذی لبد هزاب و ان تعقرون کی یاده فوج نے جناب و کواس طرح گیرے میں لیا کہ زہیر کی مدافعت بھی بے کار ثابت ہوئی۔ ایوب ابن مشرح خیوانی اور شہواران کوفہ میں سے ایک شخص نے لی کر ان کوشہید کر دیا۔ اصحاب حین ان کی لاش اٹھا کر خدمت امام میں لائے۔ امام نے ان کو دیکی کر فرمایا: فقت لم شال قصلة المنبین وال المنبین کی اس کا قتل انبیاء اور اولا دانبیاء کی طرح ہے۔ ایمی ان میں کچھرات حیات باقی عن سے آنجنا بے ان کے چرہ سے خون صاف کرتے ہوئے فرمایا: فانت المحو کے ما سمتک دیات باقی سے آنجنا بے نے ان کے چرہ سے خون صاف کرتے ہوئے فرمایا: فانت المحو کے ما سمتک دیات باقی سے آنجنا بے نے ان کے چرہ سے خون صاف کرتے ہوئے فرمایا: فانت المحو کے ما سمتک دیات باقی سے آنجنا بے ان کے چرہ سے خون صاف کرتے ہوئے فرمایا: فانت المحو کے ما سمتک دیات المحو فی المدنیا و الاخو ہ کی واقعاً تم مُر (آزاد) ہو۔ جیسا کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام رکھا تھا۔ تم دیاو آخرت میں مُر (آزاد) ہو۔ جیسا کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام رکھا تھا۔ تم دیاو آخرت میں مُر (آزاد) ہو۔ جیسا کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام رکھا تھا۔ تم دیاو آخرت میں مُر (آزاد) ہو۔ جیسا کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام رکھا تھا۔ تم دیاو آخرت میں مُر (آزاد) ہو۔ جیسا کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام رکھا تھا۔ تم دیاو آخرت میں مُر (آزاد) ہو۔ جیسا کہ تمہاری ماں نے تمہاری میں کو دیاو آخرت میں مُر (آزاد) ہو۔ جیسا کہ تمہاری ماں نے تمہاریا کو دیاو آخرت میں مُر (آزاد) ہو۔ گوان سے کو دیاو سے تمان کیاو کو دیاو آخرت میں مُر (آزاد) ہو۔ گوان سے کو دیاو سے کو دیاو سے کو دیاو کیا کے دیاو کے دیاو سے کر دیاو آخری میں کو دیاو کیا کہ کیا کہ کو دیاو سے کو دیاو کیا کہ کیا کے دو دیاو سے کو دیاو سے کو دیاو کیا کے دیاو کیا کہ کو دیاو سے کو دیاو کیا کے دیاو کیا کے دو دیاو کیا کے دیاو کیا کیا کہ کو دیاو کیا کے دیاو کیا کیا کہ کو دیاو کیا کے دیاو کیا کے دیاو کیا کو دیاو کیا کو دیاو کیا کو دیاو کیا کو دیاو کیا کیا کیا کے دیاو کیا کیا کہ کو دیاو کیا کے دیاو کیا کو دیاو کیا کو دیاو کیا کیا کو دیاو کیا کو دیاو کیا کے دیاو کیا کے دیاو کیا کیا کو دیاو کیا کے دیاو کیا کیا کیا کیا کو دیاو کیا کے دیاو کیا کو دیاو کیا کو دیاو کی

لنعم الحر حربنى رياح صبور عند مشتبك الرماح و نعم الحر اذ نادى حسينًا و جاد بنفسه عند الصباح للمرسان البيجا (ص ١٢٤) اور تائخ التواريخ (ج ١٩، ص ٢٥١) عن مندرجه ذيل تين اور اشعار بهى ذكورين:

ونعم الحرفى رهج المنايا اذا لابطال تخفق بالصفاح

ل مناقب شهر بن آشوب، ج ١٣ م ١٩٠٠ ٢ مناقب شهر بن آشوب، ج ١٣ م ١٩٥٠ ٢ مناقب شهر بن آشوب، ج ١٣ م ١٩٥٠ ٢

ع تظلم الزبراء م ١١٨، ١١٤ عاشر بحار م ١١١ سال بحار م ١٣٥ - كال بج ١٩،٩٠ س مقل الحسين للمقرم م ١٤٨ -

ے نائخ، ج٢، ص ٢٥١ \_نفس المبهوم، ص ١٩٦ \_مقتل الحسين، ص ٢٧٨ \_ ذخيرة الدارين، ص ٢٠٠ \_ فرسان الهيجا، ص ١٣٧ \_

، روصنة الواعظين ، قبال نيشاپورى، ص ١٦٠ بعض مؤرخين نے اس مرثيه كوبعض اصحاب حسين كى طرف اور بعض نے حضرت امام زين العابدين كى طرف نسبت دى ہے۔ (مقتل العوالم ، ص ٨٥) و نعم الحر اذ و الني حسينا و فساز بسالهداية و الفلاح في المناوب المنا

جناب کا نام مسلم بن عوسی بن نظبه بن رودان بن اسد بن خزید الاسدی السعدی اورکنیت ابواتجل ہے۔ یہ

بزرگوار صائم النہار شب زندہ دار، قاری قرآن، بڑے بہادر و مرد میدان سے ۔ اور حضرت امیر المؤمنین کے خواص
اصحاب میں سے سے ۔ ان کے ہمراہ تینوں لڑائیوں (جمل ، صفین اور نہروان) میں شریک رہ کر داوشجاعت دے کیے
سے ۔ ابن سعد نے طبقات میں انہیں صحابہ رسول میں شار کیا ہے ۔ اور شعمی نے ان سے روایت حدیث بھی کی ہے۔
آقای مامقانی نے اپنے رجال میں ان کے بارے میں لکھا ہے ۔ ان کی جلالت قدر ، عدالت، قوت ایمان اور شدت
ورع وتقوی اصلائقریر وتحریر سے باہر ہے بیوہ بی بزرگوار ہیں کہ جب شب عاشوراء سیدالشہد الله نے اپنے تاریخی خطب
میں اپنے اصحاب کو چلے جانے کی اجازت دے دی تھی تو انہوں نے عرض کیا تھا: بھلا یمکن ہے کہ ہم آپ کو تنہا چھوڑ
کر چلے جائیں۔ اگر ایما کریں تو فردائے قیامت بارگاہ ایز دی میں آپ کے جد نامدار کو کیا جواب دیں گے؟ بخدا اگر
مجھے یقین ہوتا کہ قوم جفاکار بچھے تل کرے گی ۔ پھر زندہ ہوجاد س گا۔ وہ پھر جھے قبل کردے گی اور لاش کو جلا کر اس کی
در ناکہ ہوا میں اڑا دے گی ۔ ای طرح اگر ستر بار بھی بھے یہ یہ سلوک کیا جائے گا۔ تب بھی آپ کی تا کیدونھر ت سے دراری اختیار نہ کردں گا۔ والائکہ بجھے یقین ہے کہ اربی شہید ہونا ہے۔ اس کی تا کیدونھر سے۔
دراری اختیار نہ کردں گا۔ حالانکہ بجھے یقین ہے کہ صرف ایک بار ہی شہید ہونا ہے۔

اس سے پہلے جب حضرت مسلم کوفہ میں تشریف لے گئے تھے تو ہی مسلم ان کے معتد خصوصی تھے اور لوگوں سے ان کے لیے بیعت لیتے تھے۔ بہر حال روز عاشوراء جب دوسری بار جنگ مغلوبہ واقع ہوئی (جس کی طرف قبل ازیں اشارہ کیا جا چکا ہے) اور عمر و بن الحجاج نے بپاو حسین کے میمنہ پر اور شمر بن ذی الجوش نے میسرہ پر تملہ کر دیا اور اس تملہ کی وجہ بیتھی کہ دست بدست لڑائی میں مخالف کا بڑا نقصان ہور ہاتھا۔ چنا نچہ عمر بن الحجاج نے اپنی فوج کو کھار کہا۔ اے اتھو! کچھ پتہ بھی ہے کہ کس سے جنگ کر رہے ہو؟ بیخاص شہوار اور جان پر کھیلنے والے لوگ ہیں۔ لکیا کوئی جنگ کے لیے نہ نگلے۔ ان کی تعداد ہی کیا ہے۔ اگرتم سب لل کران کو پھر بھی مارو تو بیسب ختم ہو سے تیں۔ اکیلاکوئی جنگ کے لیے نہ نگلے۔ ان کی تعداد ہی کیا ہے۔ اگرتم سب لل کران کو پھر بھی مارو تو بیسب ختم ہو سے ہیں۔ این سعد نے بھی اس کی تجویز کو پہند کیا۔ مزید برآس عمرو نے آگے بڑھ کرانی فوج کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے کہا: این سعد نے بھی اس کی تجویز کو پہند کیا۔ مزید برآس عمرو نے آگے بڑھ کرانی فوج کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے کہا: اپنی ادا کوفید الزموا طاعت کم و جماعت کم و لا تو تابوا فی قتل من موق من اللدین کی اے کوفید والو! اپنی اطاعت و جماعت کے وار جن شرک نہ کرو۔ (معاذ

الم فرسان البيجاء، ج٢، ص ١١٨\_

الله) امام سین نے جواب میں فرمایا: ﴿ یا عمو و بن الحجاج َ اعلی تحو ض الناس انحن موقنا من الدین و من النہ ثبتم علیه اما والله لتعلمن لوقد قبضت ارواحکم و متم علی اعمالکم اینا موق من الدین و من هو اولی یصلی النار ﴾ اے عمرو بن الحجاج! تو لوگول کو میر نے تل پر آ ماده کرتا ہے۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ ہم دین سے فارج ہوگئ اور تم اس پر ثابت قدم ہو؟ جب تمہاری روعین قبض ہول گی اور موجوده کردار پر تمہاری موت واقع ہوگی تو پھر تمہیں پنة چلے گا کہ دین ہے کون فارج ہوا ہوا ور آتش جہنم میں جلنے کا سزاوارکون ہے؟ اس وقت جناب مسلم سین لشکر کے میسرہ میں تھے جس کے سالار زہیر بن القین تھے۔ جناب مسلم اگر چہن رسیدہ وضعف العر تھ گر قوت ایمانی اور جذب شہادت سے سرشار ہوکر بھرے ہوئے شیر کی طرح گھوڑے کو ایر لگا کر بیر جز پڑھتے ہوئے میدان کا رزاد میں آگئے ۔

من فرع قوم من ذری بنبی اسد ان تسئلوا عنى فانى ذو لبد اگرتم میرانام ونسب پوچھتے ہوتو میں شیر ہیشہ شجاعت ہوں اور بنی اسد کے اشراف ہے تعلق رکھتا ہوں۔ فمن بغاني حائد عن الرشد وكافر بدين جبار الصمد جولانے کے لیے میرا طلبگار ہے وہ طریق رشد و ہدایت سے برگشتہ ہے اور جبار وصد کے دین کامنکر ہے۔ یہ کہہ کر برق خاطف اور صرصر عاصف کی مانند سیاہ خون آشام پر ٹوٹ پڑے۔ اور حرب وضرب کا تنور گرم کر دیا۔ جوسامنے آیا کسی کو نیزہ سے اور کسی کوتلوار ہے واصل جہنم کیا۔ چنانچہ ابن سعد کا ایک نشکری مقابلہ کے لیے نکلا۔ جناب مسلمؓ نے اس کے داہنے پہلومیں نیزے کا ایک ایساسخت وار کیا کہ بائیں پہلو سے باہرنکل آیا اوروہ و ہین ڈ ھیر ہوکررہ گیا پھر دوسرا نکلا۔اس کا بھی یہی انجام ہوا۔ای طرح کشت وخون کرتے ہوئے پیچاس سواروں کوجہنم رسید کیا۔ بہرحال اصحابِ حسینؓ نے اس دلیری و یا مردی کے ساتھ مخالف کے حملہ کا مقابلہ کیا کہ دشمن کے دانت کھتے ہوگئے اوراہے واپس ہونا پڑا مگراس دوران میں جناب مسلم ٹری طرح زخمی ہوکر گر گئے تصان کوشہید کرنے میں مسلم بن عبدالله الضبائي وعبدالرحمٰن بن ابي خشكاره البحلي باہم شريك تھے۔ان دونوں كو جناب مختارٌ نے واصل جہنم كيا تھا۔ جب غبار جنگ پھٹا تو دیکھا گیا کہ جناب مسلمؓ بن عوجہ خاک وخون میں لت پت پڑے ہیں۔ جناب سدالشہد اء الطفی عقاب کی طرح جھیٹ کرمسلم کے بالین سرتشریف لے گئے۔اس وقت جناب حبیب بن مظاہر بھی آئے كہراہ تھے۔امام نے ويكھاكمابھى كھرمق حيات باقى ہيں۔فرمايا: ﴿يوحمك اللَّه يا مسلم ﴾اے ملم! خداتم يررحت نازل كر \_ \_ كارية يت تلاوت فرما لى: ﴿ مِنْهُمُ مَّنُ قَصْلَى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمُ مَّنُ يَّنْتَظِرُ وَمَا

ا ذخرة الدارين، ص ١٤٦١،٢١١

المبد المبد

## (٩) يُرين خفير مدافئ

جناب يُرير بن خير (ہردو بروزن رُبير) الهمدانی المشرقی خاندان بمدان كے تبيله بنی مشرق كے اشراف و اكابر ميں سے جيں حضرت امير المؤمنين اور جناب حسنين عليهم السلام كے خواص اسحاب ميں سے تھے۔ علماء بير و تراجم نے ان كے حالات ميں لكھا ہے كہ ﴿كان بسويسو شجاعاً تابعياً ناسكاً قاراً للقرآن من شيوخ القراء ومن اصحاب امير المؤمنين و كان من اشراف اهل الكوفة من الهمدانيين ، يهن رسيده بزرگ تابعی بهت برد نے شجاع، عبادت گزار، قارئ قرآن (جن كولوگ سيدالقراء كمتے تھے) امير المؤمنين كے صحابی اور قبيلة بمدان كے اشراف ميں سے تھے "انہوں نے" در كتاب القصاليا والاحكام" كے نام سے ایک كتاب بھی لکھی تھی جس ميں حضرت

وخيرة الدارين بص ٢ ١٤ ـ فرسان الهيجاء بص ١١١ \_مقتل الحسين بص ٢٧٣ \_طبرى ، ج ٢ ،ص ٢٣٩ \_

اہم المؤسنین اور جناب امام حسن بجنی علیجا السلام ہے روایات نقل کی ہیں۔ یہ کتاب اصول معتبرہ ہے بجی جاتی ہے۔ استحد الموسنین اور جناب امام حسین کے مدینہ ہے بجانب عراق سفر کرنے کی اطلاع ملی تو ذخیرۃ الدارین صفحہ ۲۹ اور اور خرسان الہجاء، جام میں ہوگے ۔ اور اور خرسان الہجاء، جام میں ہوگے ۔ اور اور خرسان الہجاء، جام میں کے مطابق یہ ہزرگوار بنفی نفیس مکہ پہنچ کر آ نجناب کے ہمر کاب ہوگے ۔ اور ودرے اکثر مؤرخیین کے بیان کے مطابق راستہ میں کسی مغزل پر جالے ۔ (بظاہر یہی قول قرین صواب معلوم ہوتا ولیس ہنا مصحل التفصیل ) راستہ میں سیدالشہد اڑے کے ساتھ کر کی ملاقات کے وقت جب امام نے دل پر داشتہ ہوکر خطبہ پڑھا اور اصحاب امام نے اپنی جاں سپاری اور خدمت گزاری کا اظہار کیا جس کا قبل ازیں اپنے مقام پر تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ تو ان مخلصین میں جناب بریر پیش پیش نظر آتے ہیں۔ ای طرح روز عاشوراء ان کے عبد الرحمٰن کے ساتھ مذاق کر نے اور ان کے ٹوک نے پر ان کے جواب دینے کہ میری قوم وقبیلہ کے لوگ جانے ہیں کہ میں مذاق کا عادی نہیں ہوں۔ لیکن آج سنعتبل کی تابنا کی وورخشندگی کہ ادھر بیلوگ ہم پر تلواروں سے حملہ کریں گے۔ اور ہم منت الفردوس میں حورالعین کی رفاقت میں بہنی جو اس میان کے جمعے اس مزاج پر آ مادہ کررہی ہے۔ اس سے ان کے درج ایمان وابقان اور جذبہ شوق شہادت ہی تھا کہ جب پہلے پہل فور می قالف سے سالم و بیار میدان کا وزار میں آئے تو اور ہر سے فوراً جناب پر یاور جناب حبیب مقابلہ کے لیے فور تحالف سے سالم و بیار میدان کا وروگ دیا۔ جیسا کہ پہلے اس کی تفصیل گز رہی ہے۔

بہرحال جنگ مغلوبہ کے بعد جناب بریر پیرجزیر سے ہوئے میدان کارزار میں نکلے۔

ليث يروع الاسد عند الزير اضربكم ولا ادى من ضير وكل خير فلسه بسرير

انسا بسريسر و ابسى خمضيسر يعرف فينا الخير اهل الخير كذلك فعل الخير من برير

اس کے بعد تابر اور حملے شروع کے ۔ مخالفین کونل بھی کرتے جاتے تھے۔ اور ساتھ سیاتھ یہ بھی کہتے جاتے تھے۔ واقت ربوا منی یا قتلة اولاد البدریین افتربوا منی یا قتلة اولاد البدریین افتربوا منی یا قتلة اولاد البدریین افتربوا منی یا قتلة اولاد رسول ربّ العالمین و ذرّیة السابقین کی میرے قریب آؤ۔ اوم وَمنوں کونل کرنے والو! میرے نزویک آؤ! اور ائل بدر کی اولاد وقر یت کونل کرنے والو! انہی حملوں میں مال بدر کی اولاد کونل کرنے والو! انہی حملوں میں علاوہ مجرومین کے تین ناریوں کونی الناروستر کیا۔ اس اثناء میں فوج پزیدسے پزید بن معقل نکلا جو کہ بنی عمیرہ بن

ل و خیرة الدارین بص ۲۶۰ فرسام الهیجاء بص ۴۸، (گرافسوس اصول کثیر و کی طرح آج کل بیرکتاب بھی ناپید ہے)۔ بی عاشر بحار الانوار بص ۱۹۵۔

'ربیه کا فرداور بن سلیمه بن عبدالقیس کا حلیف تھا۔ادھر حسینی جماعت سے جناب بریر آ گے بڑھے۔ یزید نے کہا: ﴿یا برير بن خضير كيف تواى الله صنع بك؟ ١١٥ مرير! خدائة تمهار عاته كيما سلوك كيا ع؟ جناب برير نے جواب دیا: ﴿صنع اللَّه بي و الله خيراً و صنع الله بك شراً! ﴾ بخدا! خدانے برے ساتھ بہت اچھا سلوك كيا ب- بال البت تير عساته يُراسلوك كيا بإيزيد ني كبا: ﴿ كذبت وما كنت قبل اليوم كذاباً ﴾ تم جھوٹ کہتے ہو حالانکہ تم اس سے پہلے جھوٹ نہیں بولتے تھے! پھر کہا: بریر! کیا وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب ہم تم بنی لوزان ك محلّه ع كزرر ب تقاورتم كمت تق وان عشمان بن عفان كان على نفسه مسرفاً. و ان معوية بن ابى سفيان ضال مضلّ و ان امام الهدى و الحق على بن طالبٌ؟ ﴾ كمعثمان بن عفان ايخنس برظلم کرنے والے ( گنہگار ) اور معاویہ بن ابی سفیان خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والے تھے۔ اور امام برحق صرف على بن اني طالب بير \_ جناب برير نے كها: ﴿ اشهد أن هذا رائى و قولى ﴾ بال مجھ اچھى طرح ياد ب\_-اوراب بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ میراوہی سابقہ عقیدہ ہے۔ یزید نے کہا: ﴿انسی اشهد انک من الضالين ﴾ میں گواہی دیتا ہوں کہتم گراہوں میں ہے ہو۔ بررنے فرمایا: اگر خیال ہے تو آئے میں اس سلسلہ میں تم سے مباہلہ کرتا ہوں۔ آؤدونوں بارگا وقدرت میں دعا کریں کہ وان يلعن الكاذب و ان يقتل المبطل ، وہ ہم ميں سے جوجھوٹا ہے اس پرلعنت کرے اور سے کے ہاتھوں جھوٹے کوئل کرے۔ چنانچہ دونوں نے ہاتھ بلند کر کے دعا کی کہ ﴿ان يسلعن الكاذب و ان يقتل المحق المبطل الساس ك بعدمقابله ك لية كروه عدين معقل في بريريروار کیا۔ تلوار اچنتی ہوئی گلی اور بربر کوکوئی خاص گزندنہ پہنچا۔ اس کے بعد جناب بربر نے ایک ایسا بھر پور وار کیا کہ تلوار خودکوکاٹتی ہوئی پزید کے دماغ تک پہنچ گئی۔ پزیدفورازین سے زمین پردھڑام سے گرا۔اس حالت میں بھی جناب بربر کی تلواراس کے سرمیں گڑی ہوئی تھی۔عفیف بن زہیر کا بیان ہے کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ بریراس کے سر ہے تلوار کو حرکت دے کر تھینچ رہے ہیں۔اس اثناء میں رضی بن منقذ عبدی نے جناب بربر پر حملہ کر دیا۔ دونوں باہم تحقم گھا ہو گئے اور پچھ دریتک باہم کتتی لڑتے رہے۔ بالآخر برریے اس کو پچھاڑ دیا اور اس کے سینہ پر چڑھ گئے۔ رضی نے امداد كے ليے اين جمرابيوں كو يكارتے ہوئے كہا: ﴿ ايس اهل المصاع و الدفاع ﴾ شمشيرزن، وفاع كرنے والے کہاں ہیں؟ چنانچہ کعب بن جابر بن عمرواز دی آ گے بڑھا (بروایتے اس کا نام بحیر بن اوس ضحی تھا)عفیف بن ز ہیر کہتا ہے میں نے کعب کوحملہ سے باز رکھنے کے لیے کہا۔ کعب! بیروہی بربر بن خضیر ہے جومبحد ( کوفہ ) میں تنہیں قرآن پڑھاتے تھے۔ مگراس نے کوئی توجہ نہ دی اور نیزہ سے جناب بریر پرحملہ کرکے نیزہ ان کی پشت میں گاڑ دیا۔ ہے جناب بریر نے نیزہ کی تکلیف محسوس کی تو رضی بن منقذ کوخوب نیچے روندا۔اوراس کی ناک کا کنارہ کاٹ دیالیکن نیزہ المجونکہ بڑے زور سے لگا تھا۔ بریر نیچ گرے۔ پھر کعب نے تلوار کے متعدد وارکر کے ان کوشہید کر دیا۔ عفیف کہتا ہے تا گویا کہ میں اب آنکھوں سے و مکھ رہا ہوں کہ ابن منقذ عبدی جے بریر نے پچھاڑا تھا اس حال میں اٹھا کہ کپڑوں سے گردوغبار جھاڑ رہا تھا۔ اور کعب از وی سے کہدرہا تھا: ﴿لقد انعمت علی یا اخا الاز د نعمۃ لن انساھا ابداً ﴾ اے از دی! تم نے مجھ پروہ احمان کیا ہے جے میں بھی فراموش نہیں کر سکوں گا۔ جب کعب واپس پلٹ کر کوفہ گیا تو اس کی زوجہ یا بہن تورا نے اس سے کہا: تو نے فرزند فاطمہ کے خلاف یورش کی اور سیدالقراء کوتل کر کے ایک گناو عظیم کا ارتکاب کیا ہے۔ اس لیے میں بھی تم سے کلام نہیں کروں گی اس پر کعب نے کہا سہ

غداة حسين و الرماح شوارع على غداة الروع ما انا صانع و ابيض مخشوب الغرارين قاطع بديني و اني بابن حرب لقانع ولا قبلهم في الناس اذ أنا يافع الاكل من يحمى الزمار مقارع وقلد نازلوا لو ان ذلك نافع وقلد نازلوا لو ان ذلك نافع باني مطيع للخليفة سامع ابا منقذ لما دعا من يماصح

سلى تجرى عنى وانت ذميمة الم ات اقصى ما كرهت ولم يحل معى يزنى لم تخنه كعوبه فجردته فى عصبة ليس دينهم ولم ترعينى مثلهم فى زمانهم اشد قراعًا بالسيوف لدى الوغى وقد صبروا للطعن والضوب حسرًا فابلغ عبيد الله عما لقيته قتلت بريراً ثم حملت نعمة

(۵) وبب بن حباب الكلمي الم

مشہوریہ ہے کہ جناب وہب نصرانی المذہب تھے۔ وہ اپنی والدہ اور بیوی کے ساتھ سرکارسیدالشہد اڑکے دست حق پرست پر اسلام لائے تھے۔ جیسا کہ روضۃ الواعظین نیشا پوری ص ۲۲۴، عاشر بحار الانوار، ص ۱۹۲، امالی شخ صدوق، ص ۹۷، لواعج الاشجان، ص ۱۱۱، اورنفس المہموم، ص ۱۵۳ وغیرہ کتب سے ظاہر ہے۔ صاحب فرسان الہمجاء فیصلی سے صفحہ ۱۳۷ پر کھا ہے: '' وہب ذکور کی تازہ شادی ہوئی تھی۔ روز عاشوراء زناف کو ابھی سترہ روز سے زیادہ عرصہ نہیں گرزا تھا جب انہوں نے نصرت فرزندرسول میں جام شہادت پینے کا ارادہ کیا تو ان کی زوجہ ان کو خدمت امام میں میں جام شہادت پینے کا ارادہ کیا تو ان کی زوجہ ان کو خدمت امام میں

<sup>.</sup> کال، جسم، ١٩٠٠

ع ذخيرة الدارين، ص ٢٦٠ فرسان البجا، ص ٣٠٠ عاشر بحار الانوار، ص ١٩٥ الدمعة السائمية، ص ٣٣١ فنس المبهوم، ص ١٢٩-مقتل الحسين للمقرم، ص ٢٨٥ طبري، ج٢، ص ٢٣٠ لواعج الاشجان، ص١١٠ النائخ التواريخ، ج٢، ص٢٥٢ وغيره وغيره-

لائیں۔اورعرض کیا: فرزندرسول دو باتیں عرض کرنا چاہتی ہوں ایک تو یہ کہ میراشو ہرتو عنقریب نیز ہ وتلوار کے وار ہے رہ سپار جنت ہوجائے گا اور چونکہ میرا یہاں کوئی مونس وغمگسارنہیں ہے اس لیے مجھے اپنے اہل حرم کےحوالہ کر دیجئے تا کہ وہ میرے نگران حال رہیں۔ دوسرے میہ کہ وہب سے وعدہ کیجئے کہ فردائے قیامت مجھے فراموش نہ کریں۔ امام الطین اس معظمہ کی ان باتوں سے بہت متأثر ہوئے اور گرید کرتے ہوئے فرمایا: تیری ہر دو باتیں منظور ہیں۔ بهرحال والدهُ وبهب نے تھم دیا: ﴿قم یا بسنی وانصر ابن بنت رسول اللّٰه! ﴾ بیڑا اٹھواور دختر رسول ّ کے بیٹے کی نصرت کاحق ادا کرو۔ وہب نے کہا: ﴿افعل ولا اقصر ﴾ مادرگرامی! میں ایبابی کروں گااور کوئی کوتابی نہ ہوگی چنانچداس کے بعد بیرجز پڑھتے ہوئے میدان وغامیں قدم رکھا۔

سوف تسرونسي وتسرون ضربى و حملتي و صولتي في الحرب ادرك ثاري بعد ثار صحبي و ادفع الكرب امام الكرب ليس جهادي في الوغا باللعب

ان تنكروني فانا ابن الكلبي

اس کے بعد خوب جانفشانی سے لڑے اور ایک جماعت کو واصل جہنم کرنے کے بعد اپنی ماں اور زوجہ کے باس والس آ گئے اور والدہ سے بوجھا: ﴿ يا اهاه ارضيت؟ ﴾ آے مادرمحترم! كيا آپ ميرى كاركروكى سےخوش ہيں؟ مال نے فرمایا: ﴿ما رضیت او تقتل بین یدی الحسین ﴾ میں اس وقت تک برگزراضی نه نبول گی جب تک تم أمام كے سامنے جام شہادت نوش نه كرو۔ بيرس كراس كى زوجہ نے كہا: ﴿ بِاللَّه لا تفجعني في نفسك ﴾ خداك لي مجھے اپناد کھ نہ پہنچا ہے۔ مادر وہب نے کہا: ﴿ يَا بِنِي لا تَقْبِلُ قُولُهَا و ارجع فقاتل بين يدي ابن رسول اللَّه فيكون غداً في القيامة شفيعاً لك بين يدى اللَّه! ﴾ بيثا اس كى باتوں پرتوجه نه كرو\_اورميدان ميں جاكر فرزندرسول کی نصرت میں جہاد کروتا کہ بروز قیامت جناب رسول خدا بارگاوایز دی میں تمہاری شفاعت کریں۔ چنانچہ وہب بدرجز پڑھتے ہوئے چرمیدانِ کارزار میں داخل ہوگئے۔

انكى زعيم لك ام وهب بالطعن فيهم تارة و الضرب ضرب غلام مومن بالرب حتى يلذيق القوم مر الحرب

پھر بڑھ بڑھ کر حملے شروع کئے۔ یہاں تک کہ انیس (۱۹) سواروں اور بارہ پیادوں اور بروایتے چوہیں سواروں اور بارہ پیادوں کو واصل جہنم کیا۔ لڑتے لڑتے میکے بعد دیگرےان کے دونوں ہاتھ قلم ہوگئے۔ یہ کیفیت و مکھ كران كى زوجه ايك كرز لے كرميدان ميں نكل آئى۔ وہب ئے كہا: يا تو تو مجھے روكتي تقى يا اب بيرعالم ہے؟ كہنے لكى: ہے مجھ سے آل رسول کی مظلومیت دیکھی نہیں جاتی۔ وہب نے اسے واپس کرنا چاہا۔ مگر وہ کنیز خدا جوش شہادت میں نہ وہا م

مانی۔اور جام شہادت نوش کرنے کی ٹھان لی۔ وہب نے امام سے استغاثہ کیا۔امام الظیلی تشریف لائے اور سمجھا بجھا کر ا اسے واپس خیمہ میں لے گئے۔ بروایتے شہادت وہب کے بعد اس کی زوجہ اس کی لاش پر پینچی اور ان کے چہرہ سے گردوخاک صاف کرنا شروع کی۔اس اثنا میں شمر بن ذی الجوثن کے غلام نے اس کے تکم سے اسے گرز مار کرشہید کر دیا۔ (بحار، ج ۱۰،ص ۱۹۷) اور بالآخر جناب وہب جنگ کرتے کرتے درجه شہادت پر فائز ہوئے۔ بروایتے ان کو زندہ پکڑ کر پسرسعد کے پاس لے جایا گیا۔ پسرسعدنے کہا: ﴿ما الله صولتک؟ ﴾ اے جوان! تیراحملہ کس قدر سخت ہے! پھران کوشہید کر دیا گیا۔اور ظالموں نے ان کا سرقلم کر کے سیاہ صینی کی طرف بھینک دیا۔ وہب کی والدہ نے وہ سرا تھایا۔اسے بوسہ دیا اور پھرشاید سے مجھ کر کہ جو چیز راہِ خدامیں دے دی جائے وہ واپس نہیں لی جاتی۔اسے اٹھا کرلشکرابن سعد کی طرف زور سے پھینک دیا۔اتفاق ہے وہ ایک شریر کولگا (بروایتے وہی وہب کا قاتل تھا) اور وہ اس وقت واصل جہنم ہوگیا۔ پھر گرز لے كرميدان جنگ ميں نكل يرسى اور دوسيا بيوں كوجبنم رسيد كيا۔ امام اللي نے فرمايا: ﴿ ارجعي يا أم وهب انت و ابنك مع رسول الله فان الجهاد مرفوع عن النساء ﴾ ا ام وجب! واپس ملیٹ آؤ! کیونکہ عورتوں پر جہاد واجب نہیں ہے۔ام وہب! تم اور تمہارا بیٹا دونوں بارگاہ رسالت میں ہوگے! امام عالى مقام كاارشادىن كروه مؤمنه بيركت بوئے واپس لوئى: ﴿اللَّهِ مَهِ لا تسقطع رجانبي! ﴾ بإرالبا! ميري اميدكو قطع نه کرنا۔ امام الطبی نے فرمایا: ﴿ لا تبقطع اللّٰه رجاک یا ام وهب! ﴾ اے ام وہب! خدا تیری امید کو ہر گرقطع نہیں کرنے گا۔ (انشاءاللہ تعالی)

من خین ندر ہے کہ اس مقام پر مورضین نے حالات کو بالکل خلط ملط کر دیا ہے۔ عبداللہ بن عمیر کلبی کے حالات وہ ب بن حباب کی طرف منسوب کر دیئے ہیں۔ اور وہ ب کے واقعات عبداللہ کی طرف چنانچے طبری اور ابن اشیر نے یہ پیکھا ہے کہ شمر کے غلام رستم نے جس عورت کوئل کیا تھا وہ عبداللہ کی زوجہ تھی۔ اور بعض نے اس واقعہ کو وہ ب کی اہلیہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ نیز طبری وابن اشیر نے گرز لے کر میدان میں نکلنے کے واقعہ کو عبداللہ کی زوجہ کی طرف نبست دی ہے۔ مگر سید بن طاؤس نے اسے زوجہ وہ ب کی طرف منسوب کیا ہے۔ چونکہ طبری وغیرہ کے بیان کے مطابق عبداللہ بن عمیر کی زوجہ کا نام ام وہ ب ہے۔ اس سے بھی ما در وہ ب بن حباب کے حالات کے ساتھ گڈ ٹھ ہونے میں مدو ملی۔ آتا کے ساتھ گڈ ٹھ ہونے میں مدو ملی۔ آتا کے ساتھ گڈ ٹھ ہونے میں مدو ملی۔ آتا کے ساوی نے ابصار العین میں وہ ب بن حباب کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ حالا نکہ جناب وہ ب کر بلا کے مشہور مدولی۔ آتا کے ساوی نے ابسار العین میں وہ ب بن حباب کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ حالا نکہ جناب وہ ب کر بلا کے مشہور مشہور سے ہیں۔ انہوں نے ان کے بیٹمام حالات و واقعات عبداللہ بن عمیر کی طرف منسوب کئے ہیں۔ اور سے میں۔ انہوں نے ان کے بیٹمام حالات و واقعات عبداللہ بن عمیر کی طرف منسوب کئے ہیں۔ اور سے میں۔ انہوں نے ان کے بیٹمام حالات و واقعات عبداللہ بن عمیر کی طرف منسوب کئے ہیں۔ اور

بحار الانوار، ج • ابص ١٩٦ ـ لواعج الاشجان بص ١١١ ـ فرسان الهيجاء، ج٢ بص ١٣٨ ـ

بخیارالانوار پنتی الامال، ناسخ اور میج الاحزان وغیرہ کتب میں یہ تفصیل وہب بن حباب کے حالات میں ندکور ہے اور مقتل خوارزی میں بیرسب واقعات وہب کی شہادت میں ذکر کئے گئے ہیں۔ اور عبداللہ کا تذکرہ بی نہیں کیا۔ علامہ سید محن امین عالمی نے (لوائح الاشجان، ص ۱۱۹) پر بیاحتمال ظاہر کیا ہے کہ ممکن ہے دونوں ایک شخصیت کے دوعنوان ہوں۔ اصل میں وہی ایک شخص عبداللہ بن عمیر بن عباس بن عبدقیں بن علیم بن حباب الکھی ہے۔ جس کی کنیت ابو وہب ہے۔ الہٰذامور خیین سے اشتباہ ہوا، انہوں نے ابو وہب کو وہب اور اس کے جداعلیٰ جناب کو حباب قرار دے دیا۔ اگر چہ بیا حتمال ناممکن نہیں لیکن بعید ضرور ہے۔ کیوں کہ عبداللہ بن عمیر کوفہ کے مشہور و معروف شیعوں میں اگر چہ بیا حتمال ناممکن نہیں لیکن بعید ضرور ہے۔ کیوں کہ عبداللہ بن عبر کوفہ کے مشہور و معروف شیعوں میں سے تھے اور کتب رجال میں ان کا تذکرہ با قاعدہ موجود ہے لیکن وہب بن حباب پہلے نصرانی تھے۔ منزل قصر بن مقاتل کے میں دونوں کا اتحاد کا زم نہیں آتا۔ کہا لا یخفی ۔ واللہ العالم بحقیقہ الحال۔

(٢) نافع بن بلال الجملي المراوي (٢)

اگرچہ جناب نافع کی شہادت روز عاشوراء نماز ظہر کے ہگامہ قیامت نیز کے بعد واقع ہوئی گرانہوں نے اس سے قبل کی بارمیدان کارزار میں کودکراپی خداداد شجاعت وشہامت کے جو ہردکھائے۔ اس لیے ان کا تذکرہ یہاں کیا جاتا ہے۔ ان کا اسم گرامی نافع بن ہلال بن نافع بن جمل بن سعد العشیر ، بن ندج الجملی المزادی ہے۔ حضرت امیر المؤمنین کے خواص اصحاب میں سے تھے۔ اور آ نجناب کے ساتھ مینوں جنگوں میں شریک ہوکر اور داوشجاعت وے کراپنے ایمان وابقان کاعملی شوت پیش کر چکے تھے۔ ارباب سروتراجم نے ان کے حالات میں کھا ہے: ﴿کان نافع سیداً ریسفا سویا شجاعاً و کان قار فا کاتبًا من حملة العديث و من اصحاب امير المؤمنین ﴾ جناب نافع اسے قبیلہ کے شریف سردار اور تی بہادر برزگوار تھے۔ قاری قرآن تھے، کا تب اور حاملان حدیث اور حاملان حدیث اور اصحاب امیر المؤمنین میں سے تھے۔ جب جناب امام حسین عواق تشریف لا رہے تھے تو پر راستہ میں مزل عذیب المجانات میں جاکر آپ کے قائد میں شائل ہوئے۔ چونکہ وہ اپنا '' کامل'' نامی مشہور گھوڑا کوفہ میں چھوڑ کر آگے تھے اور ابل خانہ کو ہدایت کی تھی کہ وہ ان کو پہنچا دیا جائے۔ چونکہ وہ اپنا '' کامل'' نامی مشہور گھوڑا کوفہ میں جھوڑ کر آگے تھے۔ اور ابل خانہ کو ہدایت کی تقوی کہ دو ان کو پہنچا دیا جائے۔ چونکہ وہ اپنا '' کامل'' نامی مشہور گھوڑا کوفہ میں جھوڑ کر آگے تھے۔ اور ابل خانہ کو ہدایت کی تقوی کہ دو ان کو پہنچا دیا جائے۔ چونکہ وہ اپنا '' کامل'' نامی مشہور گھوڑا کوفہ میں جھوڑ کر آگے تھے۔ اللہ عائذی و غیرہ آگے تو ان کا گھوڑا بھی ہمراہ لائے تھے۔ یہ وہ بی نافع تھے کہ جب سید الشہد اٹھ نے توکی دادو گیر ہو دائی گھوڑا بی ہمراہ لائے تھے۔ یہ وہ بی نافع تھے کہ جب سید الشہد اٹھ نے توکی دادو گیر ہے۔ دیگر کر اپنا تا ریکئی خطبہ رہنافع نے اٹھ کرعرض کیا تھا: فرزندرسول' ! آپ کواچھی طرح علم کو دیگر کی کور اس کور کور کی کور کور کور کور کے تھو

فرسان الهيجاء،٢٥٣\_

ا کہ آپ کے جد نامدارسب اوگوں کو اپنی محبت اور اوامر و نواہی کی تغییل پر متحد نہ کر سکے۔ ان کے دور میں بکٹر سے منافق موجود ہے جن کا ظاہر کچھ اور باطن پھھ اور جلوت پچھ اور ظوت پچھ اور تھی۔ پھر ان کے بعد آپ کے والد ماجد کی بھی بہتی کیفیت رہی پچھ لوگ ان کے موافق ہے جو حروب ثلاثہ میں ان کے ہمر کاب ہو کر ان کے مخالفوں سے لڑتے رہے۔ پچھ ان کے مخالف رہے۔ یہاں تک کہ آپ بھی رائی ملک بقا ہوئے۔ اب آپ کی کیفیت بھی انہی دونوں بزرگواروں جیسی ہے۔ جو آپ کی مخالفت کرے گا۔ وہ اپنا نقصان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بے نیاز کرے گا۔ آپ چا ہے ہمیں مغرب کی طرف ہمیں اس سے بے نیاز کرے گا۔ آپ چا ہے ہمیں مغرب کی طرف کے جو آپ کی مخالفت کرے گا۔ وہ اپنا نقصان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بے نیاز کرے گا۔ سے وہت کی اور چا ہیں۔ ہم آپ کے ہمر کاب ہیں ہم نہ قضا وقد ر سے وہت کر یہ گا ہم اس سے دشنی کر یں گا ہیں ہو آپ سے محبت کرے گا ہم اس سے دشنی کر یں گا ہیں ہو آپ سے محبت کرے گا ہم اس سے دشنی کر یں گا۔ نیز بدو ہی نافع بن ہلال ہیں کہ جب خیام سے میں بیاس نے شدت اختیار کر کی تھی تو سید الشہد اء نے جناب شاہزادہ ابوالفضل اور نافع بن ہلال کوئیں خیام سے اور واست خیام سے بھی دکھائے تھے۔ جس کی تفصیل پہلے گز رچھی ہے۔ بہر حال روز عاشورا جناب نافع بدر جز پڑھتے میں جو ہر شجاعت بھی دکھائے تھے۔ جس کی تفصیل پہلے گز رچھی ہے۔ بہر حال روز عاشورا جناب نافع بدر جز پڑھتے میں جو میدان جنگ میں آگے۔

ان تنكرونى فانا ابن الجملى A دينى على دين حسين و على ان تنكرونى فانا ابن الجملى و على دين حسين و على اضرب كم ضرب غلام بطل و يختم الله بخير عملى ان اقتل اليوم فهذا املى فذاك رائى و الاقلى املى

ان کے مقابلہ کے لیے ایک شخص نکا جس کا نام تھا: مزائم بن حریث۔اس نے کہا: ﴿انسا عسلسی دین عشمان ﴾ میں عثان کے دین پر ہوں۔نافع نے جواب میں کہا: ﴿انت علی دین شیطان ﴾ بلکہ توشیطان کے دین پر ہے۔ یہ کہہ کراس پر تلوار سے تملہ کیا اس نے پیٹے دکھانا چاہی مگر تلوار اپنا کام کر چکی تھی قبل ہوکر گھوڑ ہے کی زین سے زمین پر آگرا۔

ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ جناب نافع بن ہلال بڑے اچھے تیرانداز تھے۔ انہوں نے اپنے تیروں کوزہر میں بجھایا ہوا تھا اور ان کے سوفار پر اپنا نام بھی کندہ کیا ہوا تھا۔ چنانچہوہ عاشوراء کے قیامت خیز منظر میں برابر تیر بھی چلائے جاتے تھے اور بیر جز بھی پڑھتے تھے ۔

مسمومة تجرى بها اخفاقها! و النفسس لا ينفعها اشفاقها

ارمى بها معلمة افواقها لاملأن الارض من اطلاقها المعم مركع تو جرتلوارسونت لى اوربيرجز پڑھتے ہوئے شمشيرزني شروع كردى ب

انسا الهرزبر البحملي (ن و)

انا الغلام الجملى اناعلى دين على حتیٰ کہ زخیوں کے علاوہ ہارہ سوار و پیادہ ناریوں کو واصل جہنم کیا۔ اس حالت میں جنگ کرتے کرتے ان کے دونوں باز وٹوٹ گئے۔ جب جنگ کے قابل نہ رہے تو شمر ذی الجوشن اور اس کے ہمراہی ان کو پکڑ کر ابن سعد کے پاس لے گئے۔ ابن سعد نے کہا: ﴿ وید حک یا نافع ما حملک علی ما صنعت بنفسک؟ ﴾ افسوس ب تیری حالت پراے نافع! مجھے اپنے ساتھ ایسا کرنے پرکس چیز نے آمادہ کیا؟ جناب نافع نے جواب دیا: ﴿ان ربسی بعلم ما اردت ﴾ میرا پروردگار بهتر جانتا ہے کہ میراارادہ اور نیت کیاتھی؟ اس وقت جناب نافع کے سروچہرہ سے ان کی ریش پرخون بہدر ہاتھا بیرحالت و مکھے کر ابن سعد کے ایک آ دمی نے کہا: ﴿اصا تویٰ ما بک؟ ﴾ کچھا پی حالت کا بھی پت ہے؟ جناب نافع نے کہا: ﴿واللّٰه لقد قتلت منكم اثنا عشر رجلا سوى ما جرحت وما الوم نفسى على الجهد ولو بقيت لى عضد و ساعد ما اسرتموني ابدًا ﴾ بخدامين نيتهار بيور باره آ دمی قبل کئے ہیں علاوہ ان کے جن کوزخمی کیا ہے۔ جدو جہد کرنے میں میں اپنے نفس کی ملامت نہیں کرتا۔ اگر میرے بازونہ ٹوٹ گئے ہوتے توتم ہرگز مجھے گرفتارنہ کر سکتے۔شمر نے پسر سعدے کہا: اسے قل کر دو۔ ابن سعد نے کہا: تم ہی اے لائے ہوتمہیں اختیار ہے۔شمرنے تلوار میان سے چینجی۔ بیمنظر دیکھ کر جناب نافع نے کہا: ﴿اما و اللّٰه لو کنت من المسلمين لعظم عليك ان تلقى الله بدمائنا فالحمد لله الذي جعل منايانا على ايدي شرار خلف ﴾ خدا کی قتم اگر تو مسلمان ہوتا تو یقینا مجھے یہ بات شاق گزرتی کہ ہمارے خون سے ہاتھ رنگین کرکے خدا کی بارگاہ میں جائے۔اس خدا کاشکر ہے جس نے ہماری موت اپنی بدترین مخلوق کے ہاتھوں پر قرار دی ہے۔اس کے بعد اس ملعون نے ان کوشہید کر دیا۔

## (2) عمروبن قرظة الانصاري الله

ان کا نام ونسب بیہ ہے: عمرو بن قرظة بن کعب بن عمرو بن عائذ بن زیدمنا قربن تغلبہ بن کعب بن الخزر جی الانصاری الخزرجی الکوفی ۔ ان کے والد ماجد جناب قرظہ حضرت رسول خدا الفیلی کے اصحاب میں سے تھے۔ جنگ احد ماحب الدمعة السائمہ، م ۲۳۳ نے مقتل محر بن ابی طالب کے حوالہ سے جناب نافع کے مقتولین کی تعداد سر درج کی ہے۔ کے خدا فسی المنافب، ج م، م ۹۵۔

ع ذخیره بص ۲۰۰۷ فرسان ، ج ۲ بص ۱۳۱۱ ناسخ ، ج ۲ بص ۲۵۷ لوانج بص ۱۱۹ مقتل بص ۲۸ طبری ، ج ۲ بص ۲۵۳ ـ و البدایه والنهایه این کثیر ، ج ۸ بص ۱۸۱ ـ اوراس کے بعد والے تمام غزوات میں شریک ہوتے رہے۔ آنخضرت کی وفات حسرت آیات کے بعد کوفہ میں استیار کر لی تھی اور جنگ جمل وصفین اور نبروان میں حضرت امیر القلیلائے ہمر کاب ہوئے۔ نصر بن مزاحم کا بیان ہے کہ جنگ صفین میں انصار کاعلم قرظة الانصاری کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت امیر القلیلائے فارس کی ولایت ان کو عطافر مائی تھی۔ اس میں وفات پائی۔ ان کے دو بیٹے تھے۔ عمرواور علی۔ معرک کر بلا میں عمرو جناب سیدالشہد اء کے ہمرکاب تھے اور علی پر سعد کے لئکر میں شامل تھا۔

سیدالشہد اء الطفی کے کر بلا میں رحل اقامت ڈالنے کے بعد عمرو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ روزِ عاشوراء تک جب بھی سیدالشہد اء نے عمر بن سعد سے کسی سلسلہ میں پچھ گفتگو کرنا ہوتی تھی تو انہی عمرو بن قرظہ کو ہی عاشوراء تک جب بروز عاشوراء آغاز جنگ ہوا تو جناب عمرو بن قرظہ نے جذبہ جہاد سے سرشار ہوکر این آپ کو بیر جزیر ہے ہوئے دریائے لشکر میں ڈال دیا ۔

قدعسامت كتيبة الانسار ان سوف احمى حوزة الذمار ضرب غلام غير فكس شارى دون حسين مهجتى و دارى جناب سیدابن طاؤس نے ان کے قال وجدال کی شدت کے بارے میں لکھا ہے: ﴿فسفسانسل قنسال المشتاقينُ الى الجزاء و بالغ في خدمة سلطان السماء حتى قتل جمعًا كثيراً من حزب ابن زياد و جمع بین سداد و جهاد ﴾ انہول نے اس طرح زورشور سے جہاد کیا جیسے متنا قان جزاء کرتے ہیں اورشہنشاہ ارض وساء کی خدمت میں بہت مبالغہ سے کام لیا۔ یہاں تک کہ ابن زیاد بدنہاد کے فشکر کی ایک جماعت کثیرہ کو واصل جہنم کیا۔اس طرح انہوں نے سداد وصواب اور جدال و جہاد کو جمع کر دکھایا۔ جمایت امام ونصرت حق کا بیا ہتمام تھا کہ جب بھی امام الطفیلا کی طرف کوئی تیرآتا تھا تو اے اپنے ہاتھ ہے روک لیتے تھے اور جب کوئی تلوار ہے وار کرتا تو اپنے سینہ کوسپر بنا لیتے تھے۔اس طرح امام حسینؑ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تھی۔ بالآ خرزخموں سے نڈھال ہوگئے۔اس وقت امامٌ كى طرف متوجه موكر عرض كيا: ﴿ يابن رسول الله او فيت؟ ﴾ فرزندرسول ! كياميس في حق وفاادا كرديا ہے۔ آنجنابٌ نفرمايا: ﴿نعم ﴾ بال - پرفرمايا: ﴿انت امامي في الجنة فاقرأ رسول الله صلى الله عليه و اله و سلّم عنى السلام و اعلمه انى في الاثر ﴾ تم جنت مين مجه سے پہلے جاؤ گ\_ حضرت رسول خداصلى الله عليه وآلہ وسلم کی خدمت مین میرا سلام عرض کرنا اور ان کو بتانا کہ میں بھی تمہارے پیچھے آرہا ہوں۔اس کے بعد دم تو ژکر لڑتے لڑتے اپنی جان جان آ فرین کے حوالہ کر دی۔ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ عمرو کا دوسرا بھائی علی بن قرظ عمر بن سعد کی ہونوج میں شامل تھا۔ جب اے اپنے بھائی عمرو کی موت کاعلم ہوا تو اس گتاخ نے بآ واز بلندامام کوخطاب کر کے کہا: اللہ F1.

المجافی الفراند باشد) ﴿ يَا كذاب بن الكذاب اصللت احبى و غورتهٔ حتى قتلته ﴾ ا عدد - - آپ نے اللہ اللہ کم یضل احاک بل هدی احاک میرے بھائی کو گمراہ کر کے دھوکہ نے آل کراہ یا ہے۔ امام نے فرمایا: ﴿ ان اللّٰه لم یضل احاک بل هدی احاک و اصلک! ﴾ خدا نے تیرے بھائی کو گمراہ نہیں کیا بلکہ اے راہ راست کی ہدایت فرمائی ۔ البتہ تجھے گمراہی میں چھوڑ دیا ہے۔ یہ جواب من کروہ ملعون آپے ہے باہر ہوگیا اور کہا: ﴿ قتلنی اللّٰه ان لم اقتلک او اموت دونک! ﴾ خدا مجھے غارت کرے اگر تہمیں قبل نہ کروں یا اس کوشش میں خود نہ مرجاؤں۔ یہ کہہ کر آنجناب پر حملہ کر دیا۔ نافع بن ہلال نے آگے بڑھ کراے انفع بن ہلال نے آگے بڑھ کراے انفی بن ہلال اللہ اور وہ شق و بد بخت تندرست کی مراہیوں نے آگے بڑھ کراے اٹھا کیا۔ ورنہ ای وقت وہ اپنے کیفرکردار کو پہنچ جاتا۔ بعد از ان اس کا علاج معالجہ کیا گیا اور وہ شقی و بد بخت تندرست ہوگیا۔ ا

(٨) جون بن حي مولي الي ذر

جناب جون جنی النسل سیاہ رنگ کے غلام تھے۔ پہلے فضل بن عباس بن عبد المطلب کے غلام تھے۔ جناب امیر النظامی نے ڈیڑھ سواشر فی میں خرید کر جناب ابوذر گوم جت فرمایا۔ پھر جون ان کے ہمراہ تھے۔ جناب ابوذر کور بذہ کی طرف جلا وطن کیا تو یہ جون ان کے ہمراہ تھے۔ جناب ابوذر کی وفات کے بعد اسے پیاسے میں واپس مدینہ آگئے۔ اور جناب امیر النظامی خدمت میں زندگی ہر کرنا شروع کی وفات کے بعد اسے پیاسے میں واپس مدینہ آگئے۔ اور جناب امیر النظامی خدمت میں زندگی ہر کرنا شروع کی وفات کے بعد حضرت امام سین النظامی کی محضرت امیر النظامی کی شہادت کے بعد امام حسین النظامی کے دولت کدہ میں فرائفن خدمت انجام دیتے رہے۔ جب جناب سید الشہد اء النظامی نرین العابد بن النظامی کے دولت کدہ میں فرائفن خدمت انجام دیتے رہے۔ جب جناب سید الشہد اء النظامی نہیں کہ جون اسلی شاک اور اسکی اصلاح میں مہارت رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ شب کامل اور مقاتل الطافیۃ فیلا تبتل میں مہارت رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ شب عاشوراء جون جناب جون خراب جون نے بھی خدمت امام میں عاضر ہوکر اؤن جہاد طلب کیا۔ امام النظامی نے فرمایا رفیعہ برفائز ہونے گئو جناب جون نے بھی خدمت امام میں عاضر ہوکر اؤن جہاد طلب کیا۔ امام النظامی نے فرمایا:

وید پر فائز ہونے گئے تو جناب جون نے بھی خدمت امام میں عاضر ہوکر اؤن جہاد طلب کیا۔ امام النظامی نے فرمایا:
قلادہ تمہارے گئے سے اتار کر تھے بچلے جانے کی اجازت دیتا ہوں تو ہارے ساتھ طلب عافیت کے لیے آیا تھا۔ اس قلادہ تمہارے گئے سے اتار کر تھے بے جانے کی اجازت دیتا ہوں تو ہارے ساتھ طلب عافیت کے لیے آیا تھا۔ اس

ل خیرة الدارین،ص ۱۸۹\_فرسان الهیجا، ج۲،ص ۸\_نفس المهمو م ،ص ۱۳۰۰\_لواعج ،ص ۱۳۰۰\_ بحار، ج۱۰ص ۱۹۷\_طبری، ج۲،ص ۲۳۸\_ کامل، ج۳م،ص ۲۹۰

کیا ہے آپ کو ہماری وجہ سے مصیبت میں گرفتار نہ کر۔ جون نے (بروایت امام کے قدموں پر گرکہ) عرض کیا گھیا ہوں رسول اللّٰہ انا فی الرخاء الحس قصاعکم و فی الشدة اخذ لکم کو زندرسول الیّا ہائی کیا ہمکن ہے کہ آسائش و آ رام کے دفوں میں تو آپ کی کاسہ لیسی کروں اور شدت و تنگی کے وقت میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں۔ اس کے بعداحتجاج کرتے ہوئے عرض کیا: ﴿واللّٰہ ان حسبی للنیم و لونی لاسود و ریحی لمنتن فتنفس علی بالہ جنّ فتطیب ریحی و مشرف حسبی و مشرق لونی لا واللّٰه لا افار قکم حتی میختلط هذا الله بالسود مع دمانکم کی بخدااس لیے کہ میراحب ونب پست رنگ سیاہ اور جم بر بودار ہے۔ آپ بھے (اجازت الاسود مع دمانکم کی بخدااس لیے کہ میراحب ونب پست رنگ سیاہ اور جم بر بودار ہے۔ آپ بھے (اجازت جنگ دینے اور) جنت میں واغل ہونے میں پس و پیش فرمارہ ہیں تا کہ میری بر بوئی خوشبوئی سے بدل جائے۔ میرا حب ونب شریف ہوجائے اور میرارنگ سفید ہوجائے جنی بخدا میں اس وقت تک آپ سے علیحہ و نہیں ہوں گا۔ جب تک میرا میکالاخون آپ کے خون مقدس کے ساتھ مخلوط نہ ہوجائے۔ جناب سیدالشہد انا نے ان کا یہ جذبہ شوق جب تک میرا میکالاخون آپ کے خون مقدس کے ساتھ مخلوط نہ ہوجائے۔ جناب سیدالشہد انا نے ان کا یہ جذبہ شوق شمادت د کھی کرا جازت جہاددے دی۔ جناب جون یہ رجز پڑھتے ہوئے میدان کارزار میں آگے۔

بالمشرفى القاطع المهند اذب عنهم باللسان و اليد من الالسه الواحد الموحد كيف ترى الفجار ضرب الاسود احمى الخيار من بننى محمّد ارجو بذاك الفوز عند المورد

اذ لا شفيع عنده كاحمد

اس کے بعد تاہر توڑ حملے شروع کئے۔ منتہی الامال اور منا قب بن شہر آشوب کے بیان کے مطابق پچیس سپاہیوں کودار البوار میں پہنچانے کے بعد خود فیض شہادت پر فائز ہوئے۔ ان کی شہادت کے بعد سرکار سید الشہد اٹران کے بالین سرتشریف لے گئے۔ اور بارگاہ احدیت میں عرض کیا: ﴿اللّٰه مَ بیتض وجهه و طیب ریحه و احشوہ مع الابوار و عوف بینه و بین محمد و ال محمد ﴾ بارالبا! اس کے چہرہ کوروش کردے۔ اس کی بدا کو کوشبو کے بدل دے۔ ابراروا خیار کے ساتھ اس کو محشور فرما اور سرکار محمد و آل محمد اوراس کے درمیان شناسائی فرما کردوی قرار دے بدل دے۔ ابراروا خیار کے ساتھ اس کو محشور فرما اور سرکار محمد باقرائی این اس کے درمیان شناسائی فرما کردوی قرار دے۔ سرکار سید الشہد اٹ کی دعائے مبارک کا بیاثر تھا کہ امام محمد باقرائی این فن ہونے سے دو گئے۔ وی دن کے کہ جب بی اسد نے شہدائے کر بلاکی لاشیں فن کیس تو اتفا قاجناب جون کی لاش وفن ہونے سے دو گئے۔ وی دن کے بعد جب ان کی لاش مبارک ملی تو و یکھا گیا کہ اس سے مشک وعنر کی خوشبو آری تھی۔ نے زہے نصیب کہ یہی جون بعد جب ان کی لاش مبارک ملی تو و یکھا گیا کہ اس سے مشک وعنر کی خوشبو آری تھی۔ نے زہے نصیب کہ یہی جون

ل فرسان البيجاء، ج ١،٩ ٢٥\_

ذخيره، ص٢١٨\_ فرسان، ج١، ص٠٨\_ لواعج، ص١٢٠ نفس، ص١٥٥ عاشر بحار، ص١٩٧\_ مناقب، ج٣، ص٩٥ \_

(٩) هبيب بن عبداللدالنهملي

علام ء سروتراجم نے لکھا ہے کہ جناب شبیب بن عبداللہ تابعی تھے۔ اور جناب امیر المؤمنین القلیلا کے اصحاب اخیار میں سے تھے اور ان کی تینوں جنگوں میں ان کے ہمرکاب رہے۔ آنجناب کی شہادت کے بعد امام حسن القلیلا کی خدمت میں رہے اور آپ کی شہادت کے بعد امام حسین القلیلا کی بارگاہ سے منسلک رہے۔ حتیٰ کہ جب سرکارشہادت مدینہ سے بجانب مکہ اور مکہ سے عراق روانہ ہوئے تو یہ بزرگوار ابتداء سے ورود کر بلاتک برابر ہمراہ رہے حتیٰ کہ روز عاشوراء نفرت امام و تائیدی کا فریضہ اداکرتے ہوئے درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ ا

رضوان الله تعالى عليه و على جميع اخوانه المؤمنين ـ
(۱۰) ابوالشعشاء الكندي في المؤمنين ـ

نام ونب بزید بن زیاد بن مهاصر الکندی البهد لی کوفد کے نامور بهادروں اور شریفوں میں سے تھے۔ نیز بہت قابل تیرانداز تھے۔ بعض ارباب بیروتراجم نے بیکھا ہے کہ یہ پہلے شکر ابن سعد میں تھے لیکن جب روز عاشوراء سید الشہد اءاللی نے تجاویز امن پیش فرما کیں اور توم اشقیاء نے ان کومسر وگر دیا تو انہوں نے امام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا فیصلہ کر لیا اور آ کر حمینی جماعت میں شامل ہوگئے۔ لی گر تاریخی شواہد و قر ائن کی روشن میں یہ تول درست معلوم نہیں ہوتا بلکہ یہ پہلے ہے ہی امام اللی کے ساتھ تھے۔ امام کی آمد کی اطلاع س کر راستہ میں گر کی طاقات سے بھی پہلے کی منزل میں شریب قافلہ ہوگئے۔ گر کے ساتھ ملا قات کے بعد جب کوفہ نے ایک قاصد کر ساتھ ما نام تازہ کمتوب لایا۔ جس میں درج تھا: ﴿احسا بعد فجعجع بالمحسین و اصحابہ المنح ﴿ تُواس قاصد کے ساتھ انہی ابوالشعشاء المندی کی تلخ کلامی ہوئی تھی۔ سے اس واقعہ سے ظاہر ہے کہ یہ کر بلا پہنچنے سے پہلے خدمت امام میں حاضر سے ۔ اور یکی تول قرین صواب ہے۔ بہر حال روز عاشوراء جب تور حرب وضرب گرم ہوا تو ابوالشعشاء اجازت کے کہ یہ حرب گرم ہوا تو ابوالشعشاء اجازت کے کہ یہ دین مور بین صواب ہے۔ بہر حال روز عاشوراء جب تور حرب وضرب گرم ہوا تو ابوالشعشاء اجازت کے کہ یہ دین ہوئے تھے۔ ویک کے سے کہ یہ کر میں قوات و ابوالشعشاء اجازت کے کہ یہ دین ہوئے تو ویک کیا ہوئے کیا کہ دین صواب ہے۔ بہر حال روز عاشوراء جب تور حرب وضرب گرم ہوا تو ابوالشعشاء اجازت کے کہ یہ دین کی تو تو کی تاخلے کیا گھا کے کہ دین کر در جزیر شعتے ہوئے نگلے ک

اشتجع من ليث بغيل خادر

انسا يسزيد و ابسى مهاصر

ا ذخره اص ۲۱۸ فرسان ، جا اس ۱۲۷ وغیره-

ع لواع الاشجان، ص ١٥٥ بقس المهموم، ص ١٥١ ـ

یا رب انسی لسلحسین نساصس ولابسن سعد تسارک و هساجس پیم برده پڑھ کر حملے شروع کئے۔ اس اثناء میں ان کا گھوڑا ہے ہوگیا تو انہوں نے واپس آ کرخدمت امام میں گھٹے فیک کردشمنوں پر تیر چلانے شروع کئے۔ ان کے ترکش میں کل ایک سوتیر تھے۔ جب وہ تیر پھینکتے تو ساتھ یہ بھی کہتے۔ ان سا ابسن بھی السلام سے فیسرسان السعسر جسلسہ فیسرسان السعسر جسلسہ

اورامام فرمات: ﴿ اللّهم سدّد رمیتهٔ و اجعل ثوابه الجنّه ﴾ بارالها! اس کی تیراندازی کودرست رکھ اوراس کا ثواب جنت قرار دے۔ جب سب تیرختم ہوگئ تو معلوم ہوا کہ صرف پانچ تیرنشانہ سے چوکے ہیں۔ باتی سب اپنے نشانہ پر گئے۔ جب تیرختم ہوگئ تو شمشیر بکف ہوکر میدان میں نکلے۔ زخمیوں کے علاوہ اٹھارہ اور بروایت ائیس آ دمیوں کو واصل جہنم کیا۔ پھر پلٹ کرخدمت امام میں حاضر ہوئ اورعرض کیا: ﴿ او فیست بساب رسول اللّه؟ ﴾ فرزندرسول اکیا میں نے عہدوفا پوراکر دیا ہے؟ امام نے فرمایا: ﴿ نعم ﴾ ہاں۔ ﴿ انت امامی فی الجنّه ﴾ تم جھے سے پہلے جنت میں پہنچوگے۔ پھر پلٹ کر جہاد شروع کیا۔ بالآخر دشمنوں نے چاروں طرف سے گھر کران کو شہیدکر دیا۔ ا

آخری جنگ مغلوبه

آ غازِ جنگ ہے لے کر قریبا دو پہر تک مبارزت طبلی میں فوج پر بد کو جو برابر نقصان پہنچ رہا تھا۔ اس نے سالاروں کے اوسان خطا کر دیے تھے۔ باوجود یکہ ان کی تعداد ہزاروں سے متجاوز تھی ، بھوک و پیاس کی کوئی تکلیف نہ تھی۔ اور دوسری طرف مٹھی بھر چند بھو کے پیاسے سپاہی ہیں گر چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے۔ ایک بھی شہید ہوتا ہے تو بھی ۔ اور دوسری طرف مٹھی کھر چند بھو کے بیاسے سپاہی ہیں گر چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے۔ ایک بھی شہید ہوتا ہے تو بھیوں ناریوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد۔ اس بات نے مخالف کو بوکھلا دیا۔ چنانچ شمر ذی الجوثن نے یکبارگی میسر ہ سپنگی پر جملہ کر دیا جے اصحاب سپنگ نے بڑی جانفشانی اور دلیری سے پسپا کر دیا۔ ا

جناب زہیر بن القین نے اپنے دی ہمراہیوں کے ساتھ شمراوراس کے سپاہیوں پر تابر اور تھے کر کے انہیں ہوگادیا۔ حسینی سواروں کی تعدادا گرچہ کل کم وہیش بتیں تھی۔ گروہ جس صف پر تملہ کرتے اس کو تنز بتر کر کے رکھ دیتے۔

بھی کیفیت دیکھ کرعزرہ بن قیس جو سپاہ ابن سعد کے سواروں کا ہردار تھا۔ اس نے پہر سعد کے پاس بیغام بھیجا کہ کیا آپ ضبح ہے دیکھ نہیں رہے جو اس مختصر جماعت سے میرے سواروں کی حالت ہور ہی ہے۔ اس لیے لڑنے والوں اور تیراندازوں سے میری کمک کرو۔ عمر بن سعد نے پہلے تو شبث بن ربعی کی طرف جو کہ پیادہ فوج کا افسر تھا کمک کے تیراندازوں سے میری کمک کرو۔ عمر بن سعد نے پہلے تو شبث بن ربعی کی طرف جو کہ پیادہ فوج کا افسر تھا کمک کے تیراندازوں سے میری کمک کرو۔ عمر بن سعد نے پہلے تو شبث بن ربعی کی طرف جو کہ پیادہ فوج کا افسر تھا کمک کے

ا ذخیرة الدارین، ص ۲۴۰ \_ فرسان الهیجاء، ج ایص ۳۰ \_مقتل الحسین للمقرم، ص ۲۷۱ ـ بری کامل، ج ۳، ص ۲۹۱ وغیره \_

لیے آدی بھیجا گر شیف کے لیت ولال کرنے کی وجہ ہے صیبن بن تیم (نیر لی) کو پانچ سو تیرانداز دے کرعزرہ کی المداد کے لیے آدی بھیجا گر شیف کے لیت ولال کے بازش شروع کردی۔ گرواہ رے طاقت بخت ۔

کے لیے روانہ کیا۔ چنا نچے انہوں نے سپاہ سینٹ کے قریب پنچ کر تیروں کی بازش شروع کردی۔ گرواہ رے طاقت بخت ۔
اصحاب سینٹی نے اس جرائت و دلیری ہے ڈٹ کر مقابلہ کیا کہ جس کی نظیر کم دیکھی گئی ہوگے۔ حتی کہ مخالف کے دانت کھٹے ہو گئے۔ لیکن اس جنگ میں اصحاب سیات کا نقصان میہ ہوا کہ علاوہ کئی اصحاب کی شہادت کے جتنے گھوڑے سے وہ سب کے سب پئے ہو گئے۔ اب سب اصحاب بیادہ تھے۔ کی گھمسان کا رن پڑ رہا تھا۔ مخالف جاہتا تھا کہ اس شھی بحر فوج کا چاروں طرف سے عاصرہ کر لے۔ گر موجودہ صورت میں ایسا کرنا ممکن نہ تھا کیونکہ دوسری جانب خیام تھے جو امام نے شب عاشورہ اپنچ سن تدتر ہے باہم ملا دیے تھے۔ اس لیے ابن سعد نے تھم دیا کہ خیموں کی طنا ہیں کا ثور دور ہے۔ اور سینچ سن تدتر کے باہم ملا دیے تھے۔ اس لیے ابن سعد نے تھم دیا کہ خیموں کی طنا ہیں کا ثور دور ہے دور اس کی خیموں گئی ان اس کو اور دور دور سے خیام کے کام لیا۔ دو، دو، بہر کھینک دیے۔ یہ کیفیت و کیو کر بہر سعد نے تھم دیا کہ خین خیام کو (جو دوسرے خیام ہے قدرے اور اس کی نجس ال آل کے لئی دی جانے دائی ہو گئی۔ آگ کے شعلوں کی جہے اور سے تھائییں ایسا کرنے دو۔ اس طرح بھی ان کا مقصد بھر انہیں ہو سے گا۔ کیونکہ آگ کے شعلوں کی جہے اور سے تھائییں کر سیس گے۔ چنا نچے الیا ہی ہوا۔ اور ان کی سے تدرو سے تھائیں کر سیس گے۔ چنا نچے الیا ہی ہوا۔ اور ان کی سے تدرو سے تھائیں گئی۔ آگ کے شعلوں کی وجہے اور سے تھائیں کر سیس گے۔ چنا نچے الیا ہی ہوا۔ اور ان کی سے تدرو ہوگئی۔ آگ کے شعلوں کی وجہے اور سے تھائیں کر سیس کے۔ چنا نچے الیا ہی ہوا۔ اور ان کی سے تدرو ہوگئی۔ آگ کے شعلوں کی وجہے اور سے تھائیں کر سیس کے۔ چنا نچے الیا ہی ہوا۔ اور ان کی سے تدرو ہوگئی۔ آگ

ندكوره بالاواقعه يرتنقيد

اگرچاک ارباب مقاتل نے طبری اور ابن اشیر کے بیان کے مطابق یمی لکھا ہے کہ خیام کوجلا دیا گیا گر عالات پر نظر غائر ڈالنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ سیدالشہد اڑ کے صین حیات میں ایسانہیں ہوا۔ ہاں اس انتہائی گھناؤ نے جرم شنج کی دھم کی اور اس کے اقد ام کی ناکام کوشش ضرور کی گئے۔ چنانچا کشرکت سیر وتواری میں فدکور ہے کہ شمر بن ذی الجوش نے آگر خیام سینٹی پر نیزہ مارتے ہوئے کہا: ﴿علی بالنار حتی احرق هذا البیت علی اهله ﴾ آگ لاؤ۔ تاکہ میں اس گھر کو گھر والوں سمیت جلادوں۔ یہ نحوس آ وازی کر سراپردؤ عفت وعصمت نے نالدو شیون کی صدا باند ہوئی۔ امام صین نے یہ منظر دکھے کر ہا واز بلند فرمایا: ﴿انت تدعوا بالنار لنحرق بیتی علی الھلمی احرقک الله بالنار ﴾ تو جا ہتا ہے کہ میرے خیام کوان کے اہل سمیت جلائے۔ خدا تھے آئش (جہنم) میں اھلی احرقک الله بالنار ﴾ تو جا ہتا ہے کہ میرے خیام کوان کے اہل سمیت جلائے۔ خدا تھے آئش (جہنم) میں اھلی احرقک الله بالنار ﴾ تو جا ہتا ہے کہ میرے خیام کوان کے اہل سمیت جلائے۔ خدا تھے آئش (جہنم) میں

\_ 1910:57:01PT\_

ع كال بي م الم الم وغيره-

و طری، ج ۲، ص ۲۹۱

المجائے حمید بن مسلم في شمر سے كها: ﴿ إن هذا لا يصلح لك أتريد أن تجمع على نفسك خصلتين الله و تقتل الولدان والنساء والله ان في قتلك الرجال لما ترضى به اميرك؟ ﴾ بخدام دول ك قتل سے بى تمهارا حاكم خوش موجائكا۔

شمر نے حمید کے اس مشورہ کو درخور اعتنا نہ سمجھا۔ اس اثناء میں هبث بن ربعی نے آ گے بڑھ کراس کی سرزنش کرتے ہوئے کہا: ﴿ما رأیت مقالاً اسوا من قولک و لا موقفاً اقبح من موقفک امر عباً للنساء صوت ﴾ میں نے تیری گفتگو سے بری گفتگو اور تیرے موقف سے برا موقف آج تک نہیں و یکھا۔ کیاتم مستورات کو ڈرانے دھمکانے آئے ہو۔ اس پرشمر جھیپ گیا اور واپس لوٹ گیا۔ کا

امام حسين كي نماز ظهر كا قيامت خيز منظر

یہ قیامت خیز ہنگامہ زوال سے قریباً ایک گھنٹہ پہلے شروع ہوا جس نے زوال تک طول کھینچا۔ جب ملاعین واپس لوٹے تو اس وقت امام کی جماعت جو پہلے ہی قلیل تھی اب قلیل سے قلیل تر ہو چکی تھی مگر فوج مخالف میں باوجود نقصان عظیم کے بوجہ غیر معمولی کثرت کے کوئی خاص کمی محسوں نہیں ہوتی تھی۔اس وقت جناب ابوثمامہ الصید اوی نے خدمت امام مين عرض كيا: ﴿ يا ابا عبد الله نفسي لنفسك الفداء. هؤ لاء اقتربوا منك لا والله لا تقتل حتى اقتل دونك و احب ان القي الله ربي وقد صليت هذه الصّلوة التي دنا وقتها يا ابا عبد الله! ﴾ میں آپ پر قربان ہوں! بیملاعین بالکل قریب پہنچ گئے ہیں۔خدا کی شم جب تک میں زندہ ہوں۔ بیآ پ تک نہیں پہنچ کتے۔میری خواہش ہے کہ جب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو بیآ خری نماز جس کا وقت قریب ہے آپ کے ساتھ پڑھ کر۔ ابو تمامہ کی بیدرخواست س کرامام حسین نے آسان کی طرف نگاہ بلندگی۔ پھر فرمایا: ﴿ ذِ حسب و ت الصّلوة جعلك الله من المصلين نعم هذا اول وقتها ﴾ توني (ايسيحض حالات ميس) تمازكو يادكيا --خدا تیراحشر ونشر نماز گزاروں کے ساتھ کرے۔ ہاں بینماز ظہر کا اول وقت ۔ ہے پھرامام عالی مقام الطبی نے حکم دیا: ﴿سلوهم أن يكفوا عنا حتى نصلي ﴾ فوج جفاكار ع كهوكماتن دير جنگ روك دين كم جم نماز خدا پره ليل-چنانچہ جب حسب الحكم قوم اشقياء كے سامنے بيدرخواست پيش كى كئي توحصين بن نمير نے كہا: ﴿انها لا تقبل ﴾ تنہاری بینماز قبول نہیں۔اس کا بیر گتا خانہ کلام بے ہنگام س کر جناب حبیب بن مظاہر (مظہر) نے فرمایا: ﴿لا تعقبل زعمت الصّلوة من ال رسول الله و انصارهم و تقبل منك يا خمّار ﴾ اعشراب ثوار! تيرا كمان فاسد

ا تاریخ الطبری، ج ۲،ص ۲۵۱ کامل، ج ۳،ص ۲۹۱ بحار الانوار، ج ۱۰،ص ۱۹۷ لوائج الاشجان،ص ۱۲۴ فس المبهوم، ص ۱۲۴ مقتل ققام،ص ۲۷۷ مقتل الحسین، ص ۲۷ وغیره م

ہے کہ آل رسول اور ان کے انصار کی نماز نامقبول اور تیری مقبول ہے؟
(۱۱) حضرت حبیب بن مظاہر ﴿

حصین بن تمیم اور جناب حبیب کے اس تلخ سوال وجواب سے ایک ہنگامہ برپا ہوگیا۔ جناب حبیب کا جواب باصواب من کر حصین نے ان پر جملہ کر دیا۔ جناب حبیب نے آگے بڑھ کراس کے گھوڑے کے منہ پر تلوار لگائی۔ جس سے گھوڑ ابدکا۔ اور وہ ملعون نیچ آرہا۔ اس کے ہمراہیوں نے دوڑ کراسے بچالیا۔ اس کے بعد جناب حبیب نے بیرجز پڑھنا شروع کیا ہ

انسا حبیسب و ابسی مسظهر فسادس هیسجاء و حرب تسعر انتم اعد عدة و اکثر و نحسن اوفلی منکم و اصبر و نحسن اعدل عدد و اعدر اعدالی حسجة و اظهر حقا و اتفلی منکم و اعدر اس کے بعداس من رسیدہ اورضعف العرگر قوی العزم و الایمان بزرگوار نے میدان کارزار میں اپنی

مختص حالات حبیب بن مظاهر اسدی :- نام ونب حبیب بن مظاهر ابن فقعی ان بن فقعی کنیت ابوالقاسم علامه ابن مجوان بن فقعی بن ظریف بن عمرو بن قیس بن الحارث بن تعلیه بن دودان بن اسد بن فزیمه الاسدی ثم افقعی کنیت ابوالقاسم علامه ابن حجرعسقلانی نے انہیں صحابہ رسول میں شارکیا ہے ۔ فی الطا گفہ حضرت شیخ طوی نے فہرست اور حضرت شہید فالث علیه الرحمہ نے مجالس المؤمنین میں آئیس جلیل القدر تابعی قر اردیتے ہوئے حضرت امیر اور سیدا شباب اهل المجنة کے اصحاب باصفا میں شارکیا ہے۔

جناب حبیب بینوں جنگوں میں حضرت امیر علیہ السلام کے ہمرکاب رہے۔ ارباب سیر و تراجم نے ذکر کیا ہے کہ جناب حبیب کا شار حضرت امیر کے خواص اصحاب اخیار اور آپ کے شار علوم ہوتا ہے۔ چنا نچر جال کشی مطبع جمبئی میں ۲۵ میں ندگور ہے کہ ایک ون جناب میش تمار اور جناب حبیب گھوڑوں پر سوار مختلف سمتوں ہے آ رہے تھے کہ راستہ میں مجلس بنی اسد کے نزدیک ملا قات ہوگئ ۔ پچھ دیر باتی رکت دہے۔ اس وقت وہ باہم ملی ہوئی تھیں۔ پھر جناب حبیب نے کہا: میں گویا ایک عمر رسیدہ بزرگ کو دکھ را ہوں جن کے سر کے الگھ حصہ پر بال نہیں۔ پیٹ بڑا ہے اور دار الزرق کے پاس خر بوزے بیچا تا ہوں ہے۔ اے محبت اہل بیت کے جرم کی باداش میں سولی پر لاکا و یا گیا ہے۔ یہ بن کر جناب میش تمار نے کہا: میں بھی ایک ایسے تحض کو پیچا تا ہوں جس کا رنگ سرخ ورف میں ایک ایسے تعض کو پیچا تا ہوں کے سرکو کو فذکے بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ اس گفتگو کے بعدوہ جدا ہوگئے۔ پچھلوگ جوان دونوں بزرگواروں کی اس پُر اسرار گفتگو کوئی سے ہوئے گوا ورفل کی اس پُر اسرار گفتگو کوئی سے کے سرکو کو فذکے بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ اس گفتگو کے بعدوہ جدا ہوگئے۔ پچھلوگ جوان دونوں بزرگواروں کی اس پُر اس مرکو بھر اس کے بیارے میں استفسار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ابھی ابھی وہ یہاں موجود تھے اور اس تھی کر بے بیاں موجود تھے اور اس تھی کہ جو دخر رسول کے اس کے بات بھر اس مرکو ہوئے ہے۔ بنا سرکا سرد بار میں چیش کر ہے گا ہے دور اس سے ایک سور ورہم فریا ہے۔ وہ اس قدر بات بھول گئے کہ جو دخر رسول کے اس کے جانب رشید ہے گئے۔ ان کے بعد لوگوں نے کہا: بخشا میں دونوں سے بھی زیادہ جو ٹا ہے۔ داویاں اخبار کا بیان ہے کہ جانب رشید ہے گئے۔ ان کے بعد وہ بھرا ہے گا۔ یہ بیان کر کے جناب رشید ہے گئے۔ ان کے بعد وہ بیان ہے کہا کہ مربط مربط ہے گئے۔ ان کے بعد وہ میں مدر اس میں کہ می مربط ہے گئے۔ ان کے بعد وہ بیاں موجود تھے گئے۔ ان کے بعد وہ بیاں کر کے جناب رشید ہے گئے۔ ان کے بعد وہ بیاں کہ موجود تھے کہ بیاں موجود تھے گئے۔ ان کے بعد وہ موجود تھے کہ بیاں موجود تھے گئے۔ ان کے بعد وہ موجود تھے کہ حدود کو اس کو کوئی کی کہ موجود کے ان کے بعد وہ موجود تھے کہ موجود تھے

مجھ خاعت کے جوہر دکھانا شروع کئے جوسامنے آتا اسے مولی گاجر کی طرح کاٹ کے رکھ دیتے۔ ای طرح بنابر مشہور گا شخاعت کے جوہر دکھانا شروع کئے جوسامنے آتا اسے مولی گاجر کی طرح کاٹ کے رکھ دیتے۔ ای طرح بنابر مشہور گینیٹے کے وفیوں کو واصل جہنم کیا۔ بالآخر ایک تخمیمی مرد نے تیر مارا جس سے جناب حبیب گر پڑے۔ اٹھنا چاہتے مگر حسین بن تمیم (نمیر) نے جناب کے سر پرتلواریں مار مارکر نڈھال کر دیا۔ جناب پھر منہ کے بل گر پڑے اور تخمیمی ملعون نے گھوڑے سے انز کران کا سرمبارک قلم کر دیا اور بروایتے بدیل بن صریم نے سرقطع کیا۔ ا

جناب سیرالشہد اء الطبیع پر جناب حبیب کی شہادت بہت شاق گزری۔ فرمایا: ﴿احتسب نفسی و حماة اصحابی ﴾ میں اپنی نفس اور اپنے حامی اصحاب کی جزاء کا بارگاہ ایز دی ہے متمنی ہوں۔ پھر کئی بارکام کہ استرجاع زبان پر جاری کیا ہے بعض کتب میں لکھا ہے کہ آنجناب نے جناب حبیب کی لاش پر سی بھی فرمایا: ﴿للّٰه درک یا حبیب کنت فاضلا تنحتم القوان فی لیلة و احدة ﴾ اے حبیب! خدا کھے جزائے خیر دے۔ تو مرد فاضل تھا اور ایک رات میں پورا قرآن ختم کیا کرتا تھا۔ "

[ بقيه حاشيه از صفح نمبر ٣٦٦ ]

ر بیس میں اور مدت نہیں گزری تھی کہ ہم نے کوفہ کے اندر عمر و بن حریث کے دروازہ پر جناب میٹ تمار "کوسولی پر لٹکا ہوا اور جناب حبیب بن مظاہر کے سرکوکوفہ کے بازاروں میں پھراتے ہوئے و بھیا اس طرح ان بردر گواروں نے جو پچھ کہا تھا ہم نے وہ پچشم خودد کھے لیا۔
ارباب سیروتواری کا بیان ہے کہ جناب سلم بن عقیل کی کوفہ میں تشریف آوری کے بعد جناب حبیب اور جناب سلم بن عوجہ آن کے سرگرم رکن تنے جولوگوں سے سرکار سیدالشہد اڑکے لیے بیعت لیتے تنے لیکن جب اٹل کوفہ نے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا اور جناب مسلم گرم رکن تنے جولوگوں سے سرکار سیدالشہد اڑکے لیے بیعت لیتے تنے لیکن جب اٹل کوفہ نے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا اور جناب مسلم گرفتار کر لیے گئے تو ان دونوں حضرات کو ان کی قوم وقبیلہ نے روپوش کر دیا۔ تا آ نکہ جب ان کو حضرت امام حسین کے کر بلا بیس تشریف لانے کی اطلاع ملی تو یہ دونوں بزرگوار بمشکل تمام گھرے نکل کردن کو چھپتے اور رات کو منازل سفر طے کرتے ہوئے ساتویں یا آ تھویں شب محرم کو بارگا وامام بیس بینج گئے۔ پ

اس سلمہ بیں جو کہا جاتا ہے کہ سرکارسید الشہد او نے کر بلا جنیخ کے بعد جناب حبیب کوخصوصی خط لکھا تھا۔ جس کامضمون سے تھا:

﴿ بسسم اللّٰه الرحمٰن الرحین من الحسین بن علی الی الرجل الفقیه حبیب بن مظاهر الاسدی اما بعد فقد نزلنا بکربلا
و انت تعلم قرابتی من رسول اللّٰه فان اردت نصر تنا فاقدم الینا عاجلاً ﴾ اور پجرخط وصول کرنے کے بعدان کا اپنی زوجہ کے ساتھ جوطول طویل مکالمہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ سب بظاہر ہے اصل ہے اور اس سے جعل وضع کے آثار بالکل واضح و آثکار نظر آتے ہیں۔
یہ واقعہ صرف اسرارالشہا دت میں موجود ہے اور وہ بھی ہے ماخذ و ہے مدرک۔ اور چونکہ اس کتاب میں متعدد ہے سروپا روایات موجود ہیں اور ہرشم کا رطب و یا بس موادموجود ہے۔ اس لیے جب تک اس کے مندر جات کی تائید دوسری کتب معتدہ سے نہ ہوجائے اس کے متفردات پر اعتیان بیا جائیا۔ اس کتابی گفصیلی کیفیت معلوم کرنے کے لیے اُؤ اُو ومرجان محدث نور کی کی طرف رجوع کیا جائے۔ جناب حبیب کی جائے تھی مین دلیل ہے کہ باوجود پیرانہ سالی کے اللہ تقدر کی ایک یہ بھی مین دلیل ہے کہ باوجود پیرانہ سالی کے اللہ تقدر کی ایک یہ بھی مین دلیل ہے کہ باوجود پیرانہ سالی کے اللہ توری بیرانہ سالی کے اس توری بیرانہ سالی کے اللہ توری بیرانہ سالی کے اللہ توری بیرانہ سالی کے بوجود بیرانہ سالی کے اس توری بیرانہ سالی کے اللہ توری بیرانہ سالی کے اس توری بیرانہ سالی کے اللہ توری بیرانہ سالی کی توری بیرانہ سالی کے اللہ توری بیرانہ سالی کے اس توری بیرانہ سالی کے اس توری بیرانہ سالی کی توری بیرانہ سالی کی توری بیرانہ سالی کے اس توری بیرانہ سالی کی توری بیرانہ سالی

ا وخرة الدارين، ص ١٨٩\_

ل بحار، ج ۱۰، ص ۱۹۷\_نائخ، جلد ۲ ، ص ۲۵۸\_ققام، ص ۴۸۸ مقتل الحسين، ص ۱۲۷۔ بع نائخ، ج ۱، ص ۲۵۸، لواعج الاشجان، ص ۱۲۸۔ مع نائخ، ج ۱، ص ۲۵۸، لواعج الاشجان، ص ۱۲۸۔

المانظر كاقيامت خيز منظر

بہر کیف جب توم جفا کارنے وارث رسول کونماز پڑھنے کی مہلت نہ دی اور نابکار جنگ موقوف کرنے پر

راضى ندموے \_توامام نے بطور نماز خوف نماز ظهراداكرنے كاتهيكرليا- چنانچد:

[ بقيه حاشيه از صفح نمبر ٣١٤ ]

امام نے اپنے مختصر لشکر کے میسر و کی کمان انہی کے ہاتھ میں دی تھی۔جیسا کہ پہلے ترتیب لشکر کے شمن میں بیان کیا جا چکا ہے۔

ای طرح شب عاشوراء جناب زینب عالیه کا امام علیه السلام کی خدمت میں عرض کرنا کہ باتی ماندہ اصحاب کا امتحان لے لیا ہے؟ اور امام کا ان کوتسلی دینا۔ نافع بن ہلال کا جناب حبیب کواس واقعہ کی اطلاع دینا اور جناب حبیب کا دیگر اصحاب حبینی کواطلاع دے کرشمشیر کف اور سروں ہے تا سے تا اسر کرخیام حبینی کے دروازہ پر حاضر ہوکر مخدرات عصمت وطبارت کواپنی نفرت و تا سکیدکا یقین دلا نا اور بی بیوں کا ان کوفر مانا: ﴿ ایہا السطیبون حاموا عن الفاطمیات ﴾ جوکہ شب عاشوراء کے واقعات میں گزر چکا ہے۔ بیسب حقائق جناب حبیب گی عظمت کے انمٹ نقوش ہیں۔

( نوٹ ) جناب حبیب ؓ کے والد کا اسم گرامی بنابرمشہور مظاہر ہے مگر محقق علماء تر اجم کی شختیق میہ ہے کہ اس اسم کا سیح تلفظ مظہر بروزن محمد ومظفّر ہے۔ ملاحظہ ہو: ذخیرۃ الدارین ،ص۱۹۲ فرسان الہیجاء ، ج ا،ص ۸۷ نائخ ، ج ۲ ،ص ۲۵۸ )۔

ہے ہے۔ اس بات کی تائیدان کے مندرجہ متن رجز ہے بھی ہوتی ہے جس میں مظتمر موجود ہے۔اگراہے''مظاہر'' پڑھا جائے تو وزن ٹوٹ جا تا ہے۔ واللہ العالم۔ (من<sup>ع</sup>فی عنہ)

ذخيرة الدارين، ص ١٨٧\_ فرسان الهيجاء، ج ١، ص ١٨٧ نائخ، ج٢، ص ٢٥٩ عاشر بحار، ص ١٩٧ وغيره

جناب سیدالشہد اءعلیہ افضل التحیۃ والثناء نے ایسے زہرہ گداز حالات میں نماز پڑھ کراوروہ بھی جماعت کے ساتھ اس کی اہمیت وعظمت پروہ مہر تصدیق ثبت فرمائی ہے جے طلوع آفناب قیامت تک کوئی نہیں تو ڑسکتا۔ نیز جناب سرکار شہادت نے جس انو کھے انداز سے نماز خدا ادا فرمائی ہے اس منظر کی نظیر چشم فلک نے بھی نہ دیکھی ہوگ۔ اور نہ قیامت تک دیکھ سکے گی۔ کر بلا والوں نے دنیا والوں کو دکھا دیا کہ س طرح سع مماز عشق ادا ہوتی ہے تکواروں کے سائے میں

دعا ہے کہ خداوند عالم امام حسین الطبی کے تمام نام لیواؤں کو آپ کے اس اسوہ حسنہ سے درس عمل حاصل کرنے کی توفیق دفیق عطافر مائے۔ آمین بعجاہ النبی و آلہ الطاهرین ۔

مؤرخ طبری (ج۲، ص۲۵۲) نے ان کی شہادت کا واقعہ قدر ہے ترمیم کے ساتھ اس طرح بیان کیا ہے کہ جب سرکارسیدالشہداء نے نماز
ظیر بطور خوف ادا فر مائی اور پھرزور کی جنگ شروع ہوئی تو جناب سعید بن عبداللہ اتحقی امام کے آگے آگر کھڑے ہوگئے۔ دائیں بائیں جدھر
سے کوئی تیر یا تلوار کا وار کرتا۔ جناب سعید آگے بڑھ کرا پنے سینہ یا پہلو یا سر یا ہاتھ پراے روک لیتے تھے اور امام کے جم مبارک تک کوئی
تیرو غیرہ نہ چنچنے دیتے۔ اور ساتھ ساتھ سے بھی کہتے جاتے: ﴿اللّٰهِ م العنه م لعن عاد و ثمود. النے ... ﴾ای طرح دفاع کرتے کرتے
زخموں سے چھنی ہوگئے اور بالآخرزخموں کی تاب نہ لاکرز مین پر کرے اور روح مبارک تض عضری سے جنت الخلد کی طرف پرواز کرگئی۔
(کذا ذک و الحزری و این نما)

بہر حال جناب سعید بن عبداللہ انتخال کوفیہ کے هیدیان علی میں ہے جانی پچپانی اور معزز شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کا مشہور عابدول اور زاہدول اور دلیرول میں شار ہوتا تھا۔ اہل کوفیہ نے جو خطوط امام سین علیہ السلام کی خدمت میں مکہ بھیجے ان مین ہے آ تری خط کے جانے والے بہی سعید بن عبداللہ انحقی اور ہانی بن ہانی سبعی تھے۔ امام نے دریافت کیا: یہ خط کن لوگوں نے لکھا ہے؟ آپ نے عرض کیا کہ ایک جماعت کثیر دنیرہ ہیں۔ امام نے اہل کوفیہ کی نام مناسب جواب لکھ کران کے حوالہ کیا۔ اور ان کے بعد جناب سلم کو کوفیہ بھیجا۔ جناب سلم کو کوفیہ بھیجا۔ جناب سلم نے اہل کوفیہ کے نام مناسب جواب لکھ کران کے حوالہ کیا۔ اور ان کے بعد جناب سلم کو کوفیہ بھیجا۔ جناب سلم نے اہل کوفیہ کے حالات و کوائف پر مشتل جو کمتوب سیدالشہد انہ کو بھیجا وہ انہی سعید بن عبداللہ کے جا تھے بھیجا تھا۔ جناب سلم کوفیہ کے امر کاب رہے تا انکہ روز عاشوراء نہ کورہ بالا کیفیت سے جام شہادت نوش فر مایا۔ بہی وہ سعید بن عبداللہ احتیاب کو جلے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ تو جناب سلم بن عوجہ کی کہ اظامی تقریرے بعد اظہار خلوص و بمدردی کرتے ہوئے کہا تھا۔ خدا کہ تم بھر ان کہ جانے کی اجازت دے دی تھی۔ تو جناب سلم بن عوجہ کی کہ اظامی تقریرے بعد یہیں ہوتا کہ میں قتل کیا جائوں گا اور میری راکھ ہوا میں اڑا دی جائے گی۔ پھر زندہ کیا جائوں گا۔ چربھی آ ہے کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ تاریخ عالم گواہ ہے کہ سعید نے جو پھی کہا تھا وہ اپنے گل و کردارے پورا کر ایک ساتھ نہ جھوڑتا۔ تاریخ عالم گواہ ہے کہ سعید نے جو پھی کہا تھا وہ اپنے گل و کردارے پورا کر وہایا۔ فیل مسعد فی الدنیا و الآخر قد …!!

ا و خیره، ص ۷۷۱، فرسان، ج ا،ص ۱۵۸، ص ۱۸۷ وغیره-

وشيخك الخير عليًا ذا الندى وعمك القرم الهمام الارشدا وذالجناحين تبوأ مقعدا

اقدم حسين اليوم نلقى احمدًا و حسنًا لبدر و افى الاسعدا و حمزة ليث الله يدعى اسدا

في جنب الفردوس يعلو صعدا

لائے لائے زخموں سے نڈھال ہوکر مقتولین میں گر پڑے۔ عام لوگوں نے یہی سمجھا کہ وہ شہید ہوگئے ہیں گر درحقیقت ان میں ہنوز کچھ رمتی باقی تھی۔ چنانچہ وہ اس حالت میں مدہوش پڑے رہے۔ حتی کہ جب ان کے کان میں شہادت حسین کی آ واز پڑی تو بوجہ افاقہ اور کچھ شدت جوش سے بے تاب ہوکر کھڑے ہوگئے اور ایک چھرا جوان کے پاس تھا اس سے انہوں نے یکا بیک قوم اشقیاء پر حملہ کر دیا اور کچھ دیر قبال وجدال کرنے کے بعد درجہ کر فیعہ شہادت پر فائز ہوئے۔ ان کوعروہ بن بکاء التعلی وزید بن ورقاء الجہنی نے مل کرشہید کیا۔ کئی ارباب مقاتل نے تصریح کی ہے کہ

(كان اخر قتيل من اصحاب الحسين المن العبين المجلي (١٥٠) زمير بن القين المجلي

جناب زہیر کا شارعرب کے مشہورا شراف روزگاراور نامی گرامی شاہسواران میدانِ کارزار ہیں ہوتا تھا۔ کوفہ
کے باشدہ تھے۔ جناب زہیر پہلے عثانی المسلک تھے۔ مگرول پھیں تج بیت اللہ سے مشرف ہوئے اور والیسی پر راستہ
میں حضرت خام آل عبا سے مغزل زرود پر ان کی دعوت پر ملا قات ہوئی اور پھرامام کی نظر کیمیا اثر سے ان کی کا یا پلٹ
گئی اور علوی المذہب ہوگئے۔ امام الفیلی نے مغزل ذوحم پر کر کے سبقہ راہ ہونے کے بعد جو خطبدار شاد فر مایا۔ اس
وقت جناب زہیر نے جس طرح والہا نہ اخلاص کا اظہار کیا تھا اور شب عاشوراء امام کے اصحاب کو اذن رخصت دینے
کے وقت جناب زہیر نے دوسرے فدا کار اور مخلص اصحاب کی طرح جن فدا کارانہ جذبات کا اظہار کیا تھا ان سب
باتوں کی تفصیل قبل ازیں اپنے اپنے مقام پر گزر پچی ہے۔ ان کے اخلاص وایمان اور جنگی امور میں پوری مہارت
رکھنے کا نتیجہ تھا کہ صبح عاشوراء جب امام الفیلی نے اپنے مخضر لشکر کو مرتب فرمایا تو میمنہ لشکر کی زمام قیادت جناب زہیر
کے سپر دفر مائی صبح عاشوراء جب امام الفیلی نے اپنے مخضر لشکر کو مرتب فرمایا تو میمنہ لشکر کی زمام قیادت جناب زہیر
کے سپر دفر مائی صبح عاشوراء امام الشہد اٹا کے تاریخی خطبہ کے بعد (وہ بروایتے پہلے) اہل ضلال کو وعظ و پند کیا۔ اور

کہ غاز جنگ ہوتے ہی جناب زہیر نے کئی بارا پنی خداداد شجاعت وشہامت کاعملی ثبوت دیا۔قبل از ظہر جب شمر نے گ حسینی سیاہ کے میسرہ پرحملہ کر کے خیام حسینی کے جلانے کا ارادہ کیا تو دست بدست جنگ میں بڑی جانفشانی کے ساتھ جہاد کیا۔ بعد ازاں جب سرکار سیدالشہد اء نے نماز ظہر ادا فر مائی تو ایک قول کے مطابق جناب سعید بن عبد اللہ احتفی کے ساتھ انہوں نے بھی حفاظت امام کا بے مثال فریضہ انجام دیا۔ نماز ظہر کے قیامت خیز منظر کے بعد جب پھر بڑی شدت سے میدان کارزارگرم ہوا تو جناب زہیرنے آخری بارجذبہ شوق شہادت سے سرشار ہوکر بدرجز پڑھتے ہوئے میدان کارزاریس قدم رکھا ۔

اذردكم بالسيف عن حسينً من عترة البر التقى الزين اضرب كم ولا ارى من شين

انسا زهيسر و انسا ابس القيس ان حسينا احد السبطين ذاك رسول الله غير المين

يا ليت نفسي قسمت قسمين

پھر جناب سيدالشهد اء كوخطاب كرتے ہوئے كها۔

فاليوم القلى جدك النبياً وحسنا والمرتضى علية وذالج باحين الفتلى الكميا

فدتك نفسى هاديا مهديا

پھراس زورشور سے فریضہ جہاد ادا کیا کہ اُنتیس اور ایک روایت کے مطابق ایک سوہیں ناریوں کو واصل جہنم کیا۔ بالآ خراز تے لڑتے خود بھی زخموں سے نڈھال ہو گئے۔اس اثناء میں کثیر بن عبداللہ الشعبی اور مہاجر بن اوس المیمی نے حملہ کر کے ان کوشہید کر دیا۔ اور وہ ریاض رضوان کی طرف سدھار گئے۔ جب جناب زہیرز مین پر گرے تو مركارسيدالشهد المين فرمايا: ﴿لا يبعدك اللُّه يا زهير و لعن قاتلك لعن الذين مسخو اقردة و خناذیو ﴾ اے زہیر! خداتمہیں دور (ہلاک) نہ کرے! اور تیرے قاتل پراس طرح لعنت کرے جس طرح ان لوگوں یر کی تھی جو بندراور خزیر کی شکل میں سنح ہو گئے تھے۔ ک

در ریاض قربِ حق کر دے مکاں

رفت با ایمان کامل زیں جهاں

م لي ذخيرة الدارين،ص ا∧ا نفس المهموم، ص ١٣٨ ـ لواعج الاشجان،ص ١٢٧ ـ ققام،ص ٣٥٠ ـ فرسان الهيجاء، ج ا،ص ٣٣ اوغيره \_ وي

## (۱۵) شوذب بن عبدالله الله الناكري مولى شاكر (۱۲) عابس بن الى هبيب بن شاكر بن ربيعه بن ما لك بن صحب بن معاويه بن كثير بن ما لك بن جشم بن حاشد الهمد انى الشاكرى

بنی شاکر قبیلہ ہمدان کی ہی ایک شاخ ہے۔ جو ولایت اہل بیت میں نہایت مخلص اور رائخ ہے۔ انہی کے بارے میں جناب امیر المؤمنین نے جنگ صفین میں فرمایا تھا۔ جیسا کہ نصرین مزاتم منقری نے اپنی کتاب '' وقعة الصفین'' میں ذکر کیا ہے کہ ﴿ لو تحت عدتهم الفاً لعبد الله حق عبادته ﴾ اگراس قبیلہ کی تعدادا یک ہزار بھی ہوتی تو ان کی بدولت خدا کی اس طرح صحیح عبادت کی جاتی جیسا کہ اس کاحق ہے۔ نیز آنجنا ب کا بیشعر بھی ای خانوادہ کی مدح میں ہے ۔

لقلت لهمدان ادخلي بسلام

ولو كنت بوّاباً على باب جنّة جناب شوذب كي بارك مين ايك تحقيق

اس قبیلہ کےلوگ بڑے نامی گرامی شاہسواراور جری وجرار تھے۔ جناب شوذب بن عبداللہ مولیٰ شاکر کے بارے میں عام تأ ٹر تو یہی ہے کہ جناب عابس بن ابی شبیب کے جدشا کر کے غلام تھے۔ان کی وفات کے بعد جناب عابس سے وابستہ ہوئے۔اور بیتا کر لفظ ''مولیٰ شاکر'' سے اس مطلب کے متبادر الی الذہن ہونے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ گرار باب علم وبصیرت جانتے ہیں کہ لفظ''مولیٰ'' چندمعانی میں مشترک ہے۔من جملہ ان معانی کے ایک معنی حلیف (ہم قتم) اور دوسرے معنی نزیل بھی ہیں۔عمدۃ المحدّثین جناب شخ عباس فتی غلام والے معنی کی نفی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کو''مولیٰ شاکر'' صرف اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ وہ بنی شاکر کے حلیف یا نزیل تھے <sup>علی</sup> اسی طرح آ قائے شیخ ذہ ہے اللہ محلاتی نے بھی ان کی غلامی کا انکار کرتے ہوئے ان کومولی شاکر کہنے کی وجہ یہ تھی ہے کہ درمیان قبیلهٔ بنی شاکرمسکن داشت \_ یعنی ان کا گھر بنی شاکر کے محلّہ میں تھا۔ میں بہرکیف جناب شوذ ب کوفہ کے مشہور شیعیانِ علی اور عرب کے معدودے چند شاہسواروں میں سے ایک اور حضرت امیر المؤمنین کی احادیث کے حامل تھے۔ شیعیانِ کوفیدان کی مجلس میں حاضر ہوکر ان ہے علمی استفادہ کیا کرتے تھے۔ای طرح جناب عابس بن ابی شہیب شا کری شیعیانِ کوفہ کے اعیان و شجعان میں سے تھے۔ نیز آپ ایک اچھے خطیب، شب زندہ داراور تہجد گزار بزرگوار تھے۔ جب جناب مسلم نے اہل کوفہ کے حالات پرمشتمل مکتوب سیدالشہد اء کے نام سعید بن عبداللہ کے ہاتھ ارسال کیا۔اس وقت جناب شوذ ب بھی ان کے ہمراہ تھے۔اس طرح بیدونوں بزرگوار مکه مکرمہ سے کر بلا تک برابرامام مل وتعة الصفين ، ص ١٢٢\_ ع نفس المهموم م ١٥٠ س فرسان الهيجاء، ج ام ١٩٨٠

اصحاب کے رخصت ہونے اور امام کے اجازت دینے کا طریقہ

چنانچیشوذب نے خدمت امام بیں حاضر ہوکر سلام عرض کیا: ﴿السّلام علیک یابن رسول الله ﴾امام فی سلام کا جواب دیا: ﴿و علیک السلام و نسخن حلفک ﴾ ارباب مقاتل نے کھا ہے کہ اصحاب کرام اور امام عالی مقام کا یہی طریقہ تھا کہ وہ بوقت رخصت اسی طرح سلام کرتے اور امام اسی طرح جواب دیے اور پھر سے آیت تلاوت فرمات: ﴿فَ مِنْ هُمُ مَّنُ قَضٰی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمُ مَّنُ یَّنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُو ا تَبَدِیلًا ﴾ اجازت ملنے کے بعد میدان قال میں گئے اور اس طرح لڑے جس طرح بہادر شاہ سوار لڑتے ہیں۔ حتی کہ قوم جفاکار کی ایک جاعت کیرہ کو واصل جہنم کرنے کے بعد خود بھی راہی فردوس بریں ہوئے۔

من سوزب کی شہاوت کے بعد جناب عالمی بن ابی شمیب شاکری خدمت امام النظامی ماضر ہوئے اور سلام کے بعد عرض کیا: ﴿ یا ابا عبد اللّٰه! اما واللّٰه ما امسٰی علی وجه الارض قریب ولا بعید اعز علی ولا احب الی منک ولو قدرت علی ان ادفع عنک الضیم او القتل بشئ اعز علی من نفسی و دمی افعلت السلام علیک یا ابا عبد اللّٰه اشهد اللّٰه انی علی هداک و هدی ابیک! ﴾ اے ابوعبرالله! خدا لفعلت السلام علیک یا ابا عبد اللّٰه اشهد اللّٰه انی علی هداک و هدی ابیک! ﴾ اے ابوعبرالله! خدا کی متح راس وقت تمام روئ زمین پر مجھزوی یا دور کا کوئی رشته داریا تعلقدار آپ سے زیادہ عزیز اور مجوب نہیں کی متم اس وقت تمام روئ وان اور اپنے خون سے زیادہ عزیز نفیس کوئی چیز موجود ہوتی جس کے ذریعہ آپ سے ظلم و اسلام میں اور اپنے خون سے زیادہ عزیز نفیس کوئی چیز موجود ہوتی جس کے ذریعہ آپ سے ظلم و اسلام المقرم میں ۱۲۰ میرے یاس المقرم میں ۱۲۰ میر المقرم المقرم میر المقرم الم

' تعدی اور قتل کو دور کرسکتا تو یقیناً اس کے صرف کرنے میں دریغ نہ کرتا۔ بلکہ اسے نثار کرتا۔ میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں۔ کہ میں آپ کے اور آپ کے والد ماجد کے (برحق) طریقہ پر قائم ہوں۔ اذن جہاد ملنے کے بعد تکوار کومیان ہے نکال کرمیدان وغامیں کودیڑے۔ جناب عابس بن ابی شبیب کے منہ پرتلوار کے زخم کا ایک نشان تھا۔ جوآ پ کو جنگ صفین میں لگا تھا۔فوج مخالف کے ایک فوجی رہیج بن تمیم ہمدانی کا بیان ہے۔جب میں نے عابس کومیدان جنگ میں آتے دیکھا تو انہیں فورا پہچان لیا کیوں کہ قبل ازیں میں ان کو کئی جنگوں میں بالخصوص جنگ صفین میں دیکھے چکا تھا۔ اوران كى شجاعت كے عظيم كارناموں كامشامره كر چكاتھا۔ ميں نے يكاركركها: ﴿هذا اسد الاسود هذا ابن ابسى شبیب لا یخوجن الیه احد منکم کولوگو! بیز بردست شیر ہے۔ بیابن الی شبیب ہے۔ خبردارتم میں سے کوئی بھی اس کے مقابلہ میں نہ نکلے۔ چنانچہ جناب عابس نے بار بار مبارز طلب کیا۔ مگر فوج مخالف سے کوئی نہ نکلا۔ ابن سعد نے فوج کو تھم دیا کہان پر ہرطرف سے پھر برساؤ۔ جب جناب عابس نے بید کیفیت دیکھی تو (غصہ میں) آ کرزرہ اور خود اتار پھینکی اور پھر شمشیر بکف ہوکر فوج مخالف پر ٹوٹ پڑے۔ شخص مذکور بیان کرتا ہے کہ بخدا میں نے اپنی آ تکھوں ہے دیکھا کہان تابر تو ڑحملوں میں عابس نے دوسو سے زیادہ لوگوں کو پچھاڑا۔ بیرحالت دیکھ کرلوگ ان پر ہر چہار طرف سے ٹوٹ پڑے اور ان کوشہید کر کے ان کا سرقلم کر لیا۔ میں نے متعدد آ دمیوں کواپنی ناموری کی خاطر جھڑتے ہوئے دیکھا۔ان میں سے ہرایک شخص پہ کہتا تھا کہ میں نے عالبن کوتل کیا۔ جب ان کوابن سعد کے سامنے پیش کیا گیا تواس نے یہ کہہ کران کا جھگڑاختم کیا کہان کوئسی ایک شخص نے قتل نہیں کیا بلکہتم سب نے مل کر کیا ہے۔ <sup>ک</sup> (١٤) خظله بن اسعدالشبا مي البمد التيُّ

جناب حظلہ بن شام کے پیٹم و چراغ تھے جو کہ بنی ہمدان ہی کا ایک قبیلہ ہے۔ صاحب ابصار العین نے لکھا ہے کہ ﴿کان حنظلہ بن اسعد الشبامی و جھاً من و جو ہ الشیعة ذلقاً و فصاحة شجاعاً قار اً و کان له وللہ یدعلی علیا له ذکر فی کتب التواریخ ﴾ یعنی جناب حظلہ بن اسعد شامی نامورشیعوں میں سے تھے خوش تقریر اور صاحب فصاحت و بلاغت تھے۔ نیز بہادر و دلیر اور قاری قر آن تھے۔ ان کا ایک لڑکا تھا جس کا نام علی تھا جس کا ذکر کتب تواریخ میں موجود ہے۔ جناب سیدالشہد اء کے کر بلا میں نزول اجلال فرمانے کے بعد حظلہ جماعت حسینی میں آکر شامل ہوئے۔ آغاز جنگ سے پہلے امام النظین آئیس پر سعد کے ساتھ پیام و کلام کے لیے بھیج تھے۔ میں موزو عاشوراء جب امام النظین آئیس پر سعد کے ساتھ پیام و کلام کے لیے بھیج تھے۔ دون عاشوراء جب امام النظین کے اعوان وانصار بالکل تھوڑے رہ گئے تو جناب حظلہ اذن جہاد حاصل کرنے

ا فرخيرة الدارين بص ۲۵۱ فرسان الهيجاء، ج ابص ۱۶۸ ه ۱۸۰ فض المبهو م بص ۵۰ الوانج الاشجان بص ۱۲۷ عاشر بحار بص ۱۹۹ ققام بص۳۵۲ مانخ ، ج ۲ بص۲۷۴ وغيره -ليد

كَ لِيَامً مَنَ يَا مِنْ عَالِمَ مَنَ يُصَلِّلُ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ (سورة مؤمن، آيت ١٣ ت٣٣)

الله مِنُ عَاصِم وَ مَنُ يُصُلِلُ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ (سورة مؤمن، آيت ٣٣ ت٣٣)

ان کا کلام من کرامام اللی نے فرمایا: ﴿ یابن اسعد رحمک الله انهم قد استوجبوا العذاب حین ردوا علیک ما دعوتهم الیه من الحق و نهضوا الیک لیستبیحوک او اصحابک فکیف بهم الان و قد قتلوا اخوانک الصالحین ﴾ اے پراسعد! خداتم پررتم کرے۔ بیلوگ عذاب وعقاب خداوندی کے متحق تو ای وقت ہے ہو بھے ہیں۔ جب من عاشوراء تمہاری وعوت الی الحق کومستر دکرتے ہوئے کھے اور تیرے ہم ایمول کوتل کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔

اب ان کی نجات کی کیا امید ہو گئی ہے۔ جب کہ تیرے کی صالح بھا ئیول کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کر چکے ہیں۔ ابن اسعد نے کہا: ﴿ صدقت یابن رسول الله جعلت فداک انت اعلم و احق بذلک افلا نروح الی ربنا و نلحق باخو اننا الصالحین ﴾ ہاں فرزندرسول ! آپ یج فرمار ہے ہیں۔ میری جان آپ پر قربان ! مربی اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں نہ جا کیں؟ اور اپنے نیک بھائیول کے ساتھ جا کرشائل نہ ہوں؟ امام اللی نے فرمایا: ﴿ رح الی ماھو خیر لک من الدنیا و ما فیھا و الی ملک لا یبلی ﴾ بیشک اس عالم کی طرف جاؤجود نیا و ما فیہا ہے بہتر و برتر ہے اور ایس سلطنت کی طرف جو بھی کہند نہ ہوگ ۔ اجازت جہاد ملتے ہی منظلہ نے کہا: ﴿ السّالام علیک و جمع الله بیننا میں الله علیک و علی اہل بیت کی و جمع الله بیننا میں اللہ بیننا میں اللہ اسلی الله علیک و علی اہل بیت کی و جمع الله بیننا میں اللہ بیننا میں بین اللہ بیننا میں بینا ہو بین ہو بین ہو بینا ہو بیا ہو بینا ہو بینا ہو بینا ہو بینا ہو بیا

و بینک فسی المبعنة ﴿ فرزندرسول الله پراور آپ کے اہل بیت پر درود وسلام ہو۔خدا کرے کہ جنت الفردوں و بین ہم اور آپ المبعنی ہے فرمایا: آ بین آ بین ۔ پھر شمشیر بکف ہوکر دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ میں ہم اور آپ اکٹھے ہوں۔ امام الفیلائے نے فرمایا: آ بین آ بین ۔ پھر شمشیر بکف ہوکر دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ تھوڑی دیر بڑلا دلیری اور جانفشانی ہے جہاد کیا پھر دشمن ہر طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کوشہید کر دیا۔ رضو ان اللّٰہ تعالیٰ علیہ۔

(١٨) عبدالرحمٰن بن عبدالله اليزفيُّ

جناب عبد الرحمٰن جن كے حالات پردؤ خفاميں ہيں۔ بير جز پڑھتے ہوئے ميدان ميں نكلے ب

دیسنی عملی دین حسین و حسن

انا ابن عبد الله من ال ينزن

ارجو بذاك الفوز عند المؤتمن

اضربكم ضرب فتسى من اليمن

اس کے بعد اپنے آپ کومخالف کے دریائے کشکر مین ڈال دیا اور چند ناریوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ، ب

خود دولت شهادت حاصل فرمائی -

(١٩) سعد بن خظله الميميّ

ان كے حالات بھى نہيں مل سكے محدث فتى وغيرہ نے صرف اس قدر لكھا ہے: ﴿كان من اعيان عسكو المحسينَ ﴾ يعنى بيرزرگوار حضرت سيدالشهد الله كالم كام آورلوگوں ميں سے تھے۔ بيرجز پڑھتے ہوئے ميدان وغاميں نكلے ب

صبراً عليها لدخول الجنة لمن يسريد الفوز لا بالظنة وفي طلاب النعير فارغبنيه

صبراً على الاسياف و الاسنة و حود عين ناعمات هنه يا نفسس للراحة في اجهدته

پھر توم اشقیاء پر ٹوٹ پڑے۔ سخت جنگ کرنے کے بعد شربت شہادت نوش فرمایا۔ رضوان الله علیه۔

(٢٠) ابوثمامهالصيد اوي

نام ونسب عمر و بن عبد الله الهمد انی الصائدی اور کنیت ابونمامه ہے۔ جناب ابونمامه مشہور تابعی ، شاہسوار حضرت امیر المؤمنین کے مخصوص اصحاب اور کوفہ کے مشہور شیعیان حیدر کرار میں سے تھے۔حضرت امیر کے ہمراہ تینوں

ا زخیرة بس ۲۵۷ نفس بس ۱۵۹ لوانج بس ۱۶۱ ققام بس ۱۵۹ فرسان ، ج ابس ۱۳۳ تائخ ، ج ۲ بس ۲۵۴ طبری ، ج ۲ بس ۲۵۴ وغیره ع نفس بس ۱۵۸ لوانج بس ۱۳۱ فرسان ، ج ابس ۲۳۳ -بس نفس بس ۱۵۳ فرسان بس ۱۵۷ ، ناخ ، ج ۲ بس ۲۶۴ وغیره -

SIBTAIN.COM

اب قابل غور سامر ہے کہ آیا جناب ابو تمامہ کی سے تمنا پوری ہوئی یا نہ؟ بعض کتب مقاتل ہے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی سہ آرز و پوری نہیں ہوسکی بلکہ ای ہنگام ظہر کے ہنگامہ میں اپنے ایک چھازاد بھائی قیس بن عبداللہ الصائدی کے ہاتھوں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ چنانچہ کتاب مستطاب شہید انسانیت کے لائق مؤلف رحمۃ اللہ علیہ تحریر فراتے ہیں: 'سیسوچ کر نہایت تکلیف ہوتی ہے کہ ابو ثمامہ کی سے تمنا کہ وہ نماز ظہر امام کی اقتداء میں پڑھ لیں۔ پوری نہیں ہوئی۔ بلکہ ای ہنگامہ میں اپنے قبیلہ کے ایک شخص کے ہاتھ سے جونوج بزید میں تھا وہ شہید ہوئے۔' تاریخ طری وکامل کے بیان سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے مگر ہماری متعدد کتب سیر وتر اجم سے اس خیال کی تائیز ہیں ہوتی بلکہ سے معلوم کر کے روحانی مسرت وشاد مانی حاصل ہوتی ہے کہ ان کی سے تمنا پوری ہوگئی تھی۔

چنانچ ذخیرة الدارین مین ۲۳۷ پر کس به ۲۳۷ پر کسا ب : ﴿ شم ان ابا شمامة قبال للحسین و قد صلی بهم الحسین شدة صلوة النحوف لان القوم کانوا مهاجمین علیهم یا ابا عبد الله! انی قد هممت ان الحق باصحابی و کوهت ان اتحلف و اراک و حیداً من اهلک قتیلا ﴾ جب امام حین نمازخوف کے طریقہ پرنمازظہر پڑھا بچے تو اب ابونمام الصائدی نے آگے بڑھ کرخدمت امام میں عرض کیا: ﴿ یا ابا عبد الله! ﴾ فریقہ پرنمازظہر پڑھا بچے تو اب ابونمام الصائدی نے آگے بڑھ کرخدمت امام میں عرض کیا: ﴿ یا ابا عبد الله! ﴾ فریقہ پن نے اب بیعزم کرلیا ہے کہ این بھائیوں سے ملحق ہوں۔ اور میں اس بات کو ہرگز پندنہ بیس کرتا کہ آپ کو یکہ و تنہا ہے۔

و کیمتے ہوئے جاں سپاری میں لیس و پیش کروں۔امام الطبیخ نے فرمایا: ﴿ تنقده فانا لاحقون بک عن ساعیۃ ﴾ و کیمتے ہوئے جاں سپاری میں لیس و پیش کروں۔امام الطبیخ نے فرمایا: ﴿ تنقده فانا لاحقون بک عن ساعیۃ ﴾ جاؤ۔ ہم بھی تھوڑی دیر کے بعد تمہارے ساتھ کم تھوٹ والے ہیں۔اذن جہاد ملتے ہی جناب ابو ثمامہ نے خوب جنگ کی۔ یہاں تک کہ زخموں سے چور چور ہوگئے۔اس وقت ان کے پچپازاد بھائی قیس بن عبداللہ نے جے آپ سے کوئی سابقہ عداوت تھی آپ کوشہ ید کردیا۔

ایای فرمان الهجاء، ج۱، م۲ پر الها ب: ﴿ابو شمامه پس از ادائے نمازِ خوف آمادهٔ جان فشانی شد. بخدمت آن حضرت عرض کردیابن رسول الله! بدرستیکه من مهیّا شدم که خود مرا باصحاب و یاران خود برسانم و دوست ندارم که اذانها بازمانم و مرا طاقت نباشد که ترا چنین غریب و بے مددگار نیگرم یاترا مقتول به بینم. آن حضرت فرمود قدم پیش گزار اے ابا ثمامه که عنقریب باهم بشما ملحق خواهیم شد ﴾ (تا آخ) اس عبارت کا مطلب بھی وہی بے جو ذخیره کی عبارت کا ہے۔ ان محافی مواکہ جناب ابو ثمامہ کی شہادت فریضہ ظهر ادا کرنے کے بعد

نفس المہموم میں صفحہ ۱۵۱ پر ہنگامہ ظہر کے بعد جناب ابوٹمامہ کا بیرجز پڑھنا بھی مذکور ہے ۔

على حبس خير الناس سبط محمدً خرانة علم الله من بعد احمدً و حزناً على حبس الحسين المسدد بان ابنكم في مجهداى مجهد عزاء لال المصطفى و بنات عزاء لال المصطفى و زوجها عزاء لبنت المصطفى و زوجها عزاء لاهل الشرق و الغرب كلهم فمن مبلغ عنى النبي و بنتة

### (٢١) يجي بن سليم ماز في ا

ان کے حالات دستیاب نہیں ہو سکے۔ظہر کے قیامت خیز ہنگامہ کے بعد امامؓ سے اجازت جہاد لے کر میدان کارزار میں بیرجز پڑھتے ہوئے نکلے ۔

ضرباً شديداً في العدى معجلاً ولا اخساف السوم موتسا مقبلاً

لا ضربن القوم ضرباً معضلاً لا عساجه زاً فيهها ولا مولولا

لکسسی کاللیث یست مسی اشبلا پر کھور جنگ کرنے کے بعد درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ (۲۲) کچی بن کثیر انصاری ا

جناب یجیٰ اذن جہاد حاصل کرنے کے بعد بیرجز پڑھتے ہوئے میدان جنگ میں نکلے ہ

بلقاهما الفوارس الانصار! تحت العجاجة من دم الكفار واليوم تخضب من دم الفجار و رضوا يزيداً و الرضا في النار ضاق الخناق بابن سعد و ابنه و مهاجرين مخضيين رماحهم خضبت على عهد النبى محمدً خانوا حسيناً و الحوادث جمّة

(الی آخر ہا) پھر بڑی شجاعت و دلیری کے ساتھ جہاد کیا۔ حتیٰ کہ بقول صاحب شرح شافیہ ابی فراس چالیس اور بقول ابی مخصف پچاس آ دمیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد خود شربت شہادت نوش کیا۔ <sup>ع</sup> (۲۳) سیجیٰ بن عمروۃ المرادیؓ

ابی مخف اور صاحب ذخیرۃ الدارین کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ جناب یجیٰ، عمر و بن الحجاج الزبیدی کے بھانج سے کے کونکہ عمر وکی بہن روعہ ہانی بن عروہ کی زوجیت میں تھیں جن کیطن سے بیجیٰ پیدا ہوئے۔ جناب مسلم و ہانی کی شہادت کے بعد بیجیٰ ابن زیاد کے خوف سے روپوش ہو گئے تھے جب سیدالشہد ائے کے کر بلا پہنچنے کی اطلاع ملی تو کسی نہ کسی طرح خدمت امام میں پہنچ گئے۔ اور روز عاشوراء بقول بعضے حملہ اولیٰ میں۔ اور بقول سیدمحمہ بن ابی طالب مبارزت طبی میں بیرج دین میں افکا ہے۔

ل بحار الانوار،ج ۱۹۸ فقام، ۱۹۸ نفس المهموم، ص۱۵۸ فرسان الهجاء، ج ۱، ص ۱۳۷ ققام، ص ۳۵۷ \_ بع شرح شافیدا بی فراس بهدانی، ص ۱۳۱ ناخ ، ج ۲، ص ۲۲۰، فرسان الهجاء، ج۲، ص ۲۳ اوغیره \_

نام ونسب جنادہ بن کعب بن الحارث الانصاری الخزرجی۔ یہ بزرگوار ولایت اہل بیت میں اخلاص رکھنے والے اصحاب حسینی میں سے تھے۔ یہ مکہ مکرمہ سے اپنے اہل وعیال سمیت سفرعراق میں جناب امام حسین کے ساتھ آئے تھے۔ روز عاشوراء جب معرکہ کر بلاشروع ہوا تو یہ بزرگوار اذن جہاد حاصل کرکے بیر جز پڑھتے ہوئے میدان میں نکلے ۔ میں نکلے ۔

انسا جسنساد و ابسن السحسارث لسست بسخسوّار ولا بسنساكت عسن بيسعتسى حتى يسر ثننى وارثى اليوم شلوى فى السعيد ماكث پيرلشكر فيار پرحمله كر كسوله ناريول كوداراليوار مين پېنچايا۔اس كے بعدخودفيض شهادت پرفائز كم

(۲۵) ایک نوخیز صاحبزادے کی شہادت

ارباب مقاتل کھے ہیں کہ ایک نو خیز لڑکا میدان کارزار میں نکلا جس کی عمر زیادہ سے زیادہ گیارہ سے سال تھی۔ اوراس کا والد پہلے جام شہادت نوش کر چکا تھا۔ اس بچے کی والدہ نے جواس سفر میں اس کے ہمراہ تھی ہے گم دے کرکہ رہا بنی قاتل بین یدی ابن رسول الله کی بیٹا جاؤ! اور فرزندرسول کی جمایت میں جہاد کر کے جان نثار کرو، روانہ کیا چنا نچہ جب وہ لڑکا اذن جہاد کے لیے بارگاہ امام میں حاضر ہوا تو سیدالشہد اٹر نے اسے دیکھ کر اصحاب سے فرمایا: رهذا شاب قتل ابوہ و لعل امد تکرہ خووجہ کی بینو خیز لڑکا ہے اس کا والد پہلے شہید ہو چکا ہے شایداس کی والدہ اس کے میدان جنگ میں جانے پر راضی نہ ہو؟ لڑک نے عرض کیا: رامتی امر تنہی بذلک کی میرے آتا! میری والدہ نے بی تو مجھ کم دے کر اور جنگی لباس پہنا کر بھجا ہے۔ اذن حاصل کرنے کے بعد بیر جز پڑھے ہوئے میدان وغا میں نکلا ے

سرور فؤاد البشير النذير

اميرى حسين و نعم الامير

ل وخيرة الدارين، ص ٢٥٦ \_ فرسان الهيجاء، ج٢، ص ١٣٧ \_

ع وخيرة الدارين، ص٢٣٨ - فرسان الهيجاء، جاره ١٥٠ ٧ - يحاره ج٠١، ص ٩٨ -

<sup>،</sup> ذخيرة الدارين، ص٢٨٨ مقتل الحسين للمقرم، ص ٢٩٠ -

عسلسی و فساطسمة والسداه فه ل تعلمون له من نظیر له طلعة مثل شمس الضحی له غرّة مثل بدر منیو له طلعة مثل شمس الضحی له غرّة مثل بدر منیو پیم جهاد کرتے ہوئے جام شهادت نوش کیا۔ شمگر قاتل نے اس کا سرقلم کرکے سیاہ سین گی طرف پینک دیا۔ اس کی دلیر مال نے سرکواٹھا کر کہا: ﴿احسنت یا سرور قلبی و یا قرة عینی ﴾ شاباش! اے میرے دل کے سرور اور آئھول کی شمنڈک بیٹا۔ پھر سراٹھا کر ایک ظالم کو زور سے دے مارا جس سے وہ واصل جہنم ہوگیا۔ اور بعد ازاں عمود خیمہ لے کریہ کہتی ہوئی حملہ آور ہوئی ہ

اناعـجوزسيدى ضعيفة خياوية بسالية نـحيـفة اضربكم بضربة عنيفة دون بنـى فاطمة الشريفة

ای طرح دو ناریوں کو واصل جہنم کر دیا۔سیدالشہد اوّ نے اسے واپس خیام میں پلٹ آنے کا حکم دیا۔اور اے دعائے خیر دی <sup>لے</sup> اور بروایتے لڑنے ہے قبل امامؓ نے اسے واپس لوٹا دیا۔ <del>ک</del>ے

لفضلت النساء على الرجال

م ولو كان النساء كمثل هذى

وضاحت

سب العض ارباب مقاتل کا خیال ہے کہ بینو خیزاڑ کا جناب جنادہ بن کعب بن الحرث الانصاری مذکور کا ہی صاحبزادہ تھا۔اوراس کا نام عمرو بن جنادہ سے۔واللہ العالم۔

(۲۲) سیدالشهد اء کر کی غلام کی شهاوت

سیدالشہد اعکا ایک ترکی غلام جوکہ قاری قرآن تھا۔ان کا نام نامی غالباً''واضح'' تھا۔جیسا کہ بعض کتابوں سے واضح ہوتا ہے۔مگرصاحب قمقام نے (صفحہ ۳۵۸ پر)ان کا نام '' قارب'' لکھا ہے۔اورصاحب فرسان الہیجاء نے ان کا نام اسلم بن عمر ولکھا ہے۔(جام ۳۵،۳۴) واللہ العالم۔

بداذن جہاد کے کربدرجز پڑھتے ہوئے میدان میں نکلے ہ

والجومن سهمي و نبلي يمتلي!! ينشق قلب الحاسد المبجلي البحر من طعنی و ضربی يصطلی اذا حسامسی فسی يسمينسي ينجلي

ل نفس المهموم، ص ١٥٦ \_ لواعج الاشجان، ص١٣٢ \_ بحار الانوار، ج ١٠م ٢٩٨ \_

ع ذخرة الدارين، ص١٨٨\_

م س ذخيرة الدارين ،ص ٢٣٠ \_مقتل الحسين للمقرم ،ص ٢٩٠ \_

پھرسپاہِ بنید پر تابو توڑ حملے کرنے شروع کئے۔ یہاں تک کہ ایک جماعت کو اور بقول ابن شہر آشوب سر تھر کو فیوں کو جہنم رسید کیا۔ پھر زخموں سے نڈھال ہوکر گرے۔ ابھی کچھ رمق حیات باقی تھے کہ سید الشہد اء ان کے سر ہانے پنچے اور روئے اور اپنا رضارِ اقدی غلام کے رضار پر رکھ دیا ای اثناء میں غلام نے آئی تھیں کھولیں اور شاید اپنے اقبال کو اوج کمال پر دکھے کر تبسم کیا۔ پھر روح قض عضری سے پرواز کرکے جنت الفردوں میں پہنچے گئی۔ د ضوان اللّٰہ علیہ۔

(١٤) انس بن الحارث الكابلي

نام ونسب انس بن حارث بن نبیه بن کابل بن عمرو بن صعب بن اسد بن خزیمه الاسدی الکابلی عسقلانی و ابن عسا کروغیره علماء تراجم نے اسے صحابه رسول میں شارکیا ہے۔ اور لکھا ہے: ﴿ کان انس بن الحوث بن نبیه الکاهلی صحابیاً کبیواً ممّن رأی النبی و سمع حدیثه ﴾ (تاریخ ابن عساکر، ۲۶)

جناب انس نے کوفہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ انہی ہے آنخضرت کی بیہ حدیث مروی ہے کہ ایک بار جناب امام حسین سرکار رسالت مآب کی گود میں بیٹھے تھے۔ جناب رسول خدانے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ان ابنی هذا یقتل بارض یقال لھا کو بالا فمن ادر کہ منکم فینصوہ ﴾ میرا بیبیٹا سرز مین کر بلامیں شہید کیا جائے گاتم میں سے جوشخص ان کو اس حال میں پائے ان کی نصرت کرے۔

ا عاشر بحار ، می ۱۹۹ نفس المبهوم ، ص ۱۵۱ لوائج الاشجان ، ص ۱۳۴۰ \_ می تا اصابه ، ج ۱، ص ۲۸ ، ۲۹ ، طبع مصر \_ تارخ ابن عسا کر ، ج ۲ \_ خصالکس سیوطی ، ج ۲ ، ص ۱۲۵ \_ معدم

والخندفيون وقيس عيلان لدى الوغى وسادة الفرسان اذا لسنا ترى العجز عن الطعان و ال حرب شيعة الشيطان

قدعلمت كاهلها و دود ان بسان قسومسى آنة الاقسران مباشر و المؤت بطعن آن العلمي شيعة السرحمن كوشية شاعد كيط حداد شاعد مك

پھرشیر بیشہ شجاعت کی طرح داد شجاعت دی اور اس ضعفی و پیراند سالی کے عالم میں علاوہ زخمیوں کے بقول ابن شہر آشوب (جسم، ص ۹۵) چودہ اور بقول دیگر بعض ارباب مقاتل اٹھارہ ناریوں کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد خود بھی شربت شہادت پی کر جنت کوسد ھارے ۔ ا

(٢٨) حجاج بن مسروق الجعفي

نام ونب ججاج بن مسروق بن عوف بن عمير بن كلب بن ذبل بن جوف بن سعد العشير والمذجى الجعفى جناب ججاج مشہور تابعی اور جناب امير المؤمنين كے مخلص اصحاب ميں سے تھے۔ كوف ميں رہائش تھی ۔ جب انہيں امام
حسين كے مدين چھوڑ كر مكہ ميں تشريف لے جانے كی اطلاع ملی تو زيارت امام كی غرض سے مكہ پنچے اور پھر مكہ سے
کر بلاتک اس سفر عراق ميں آپ كے ہمراہ رہے ۔ اس سفر ميں بہی تجاج اوقات نماز ميں آنجناب كے مؤذن تھے۔
روز عاشوراء بيمؤذن امام اذن جہاد لے كر بير جزيڑھتے ہوئے ميدان جنگ ميں نگلے سے

اقدم حسيناً هادياً مهديا اليوم القى جدك النبياً ثم اباك ذا الندى علياً ذاك الذى نعرف وصيا

امام الطَّنِينَ نے فرمایا: ﴿ نعم و انا القاهما علی اثر ک! ﴾ تیرے بعد میں بھی ان بزرگواروں کی بارگاہ میں آرہا ہوں۔ پھرمیدان جہاد میں مشا قان شہادت کی طرح دادِشجاعت دی۔ یہاں تک کہ پندرہ بقولے اٹھارہ اور بروایت پچپیں کوفیوں کوجہتم رسید کرنے کے بعد خود شربت شہادت پیا۔ کے دضوان اللّٰہ علیہ۔

(٢٩) ابوعمر والنبشلي

یه بزرگوار کوف کے شیعیان حیدر کرار شجاعان روزگار میں ہے نہایت متقی و پر ہیز گاراور تہجد گزار تھے۔مہرانِ

ا خیرة الدارین ،ص ۲۲۸\_فرسان الهیجاء، ج ۱،ص ۳۷\_ققام ،ص ۳۵۷\_نانخ ، ج ۲ ،ص ۲۷۸\_عاشر بحار،ص ۱۹۸\_ نفس المهموم ،ص ۱۵، وغیره\_

ع ذخيرة الدارين،ص ٢٢٨ ـ فرسان الهيجاء،ج ا،ص ١٠٣ ـ مقتل الحسين للمقرم، عن ٢٩١ ـ عاشر بحار،ص ١٩٨ ـ ققام،ص ٣٥٧ ـ نفس المهموم،ص ١١٥ وغيره ـ

المولی بنی کابل کا بیان ہے جو واقعہ کر بلا میں موجود تھا کہ میں نے روزِ عاشوراء اصحابِ حسین میں سے شیر بیشہ ُشرکا کی گھر حارح ایک ایسے بہادر کو جنگ کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ جدھر حملہ کرتا تھالوگ بھیٹر بکریوں کی طرح بھا گتے ہوئے نظر آتے تھے۔ میں نے دریافت کیا: یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ ابوعمروالنہ شلی (یا الحنظلی) ہے۔ اس دارو گیر کے ہنگامہ میں ایک جماعت کو واصل جہنم کیا۔ پھر خدمت امام میں حاضر ہوکریہ شعر پڑھا ۔

ابشر هدیت الوشد تبلقی احمداً فی جنّه الفردوس تعلوا صعداً پیرمیدان کارزار میں پلٹ کر جنگ کرنا شروع کی۔ یہاں تک کہ بنی لات کے ایک شخص عامر بن نہٹل نے ان پرحملہ کر کے ان کوشہید کردیا اور سرتن سے جدا کردیا۔

(٣٠) انيس بن معقل الأسجى

ان کے حالات پردہ خفا میں ہیں۔ ابن شہر آشوب صاحب مناقب ابن آشوب اعثم کونی ، آقائے محسن اللہ میں العاملی اور محدث فتی وغیر ہم نے ان کوشہداء کر بلا میں شار کیا ہے۔ ان سب حضرات نے لکھا ہے کہ امام سے اجازت جہاد لینے کے بعد بدر جز پڑھتے ہوئے میدانِ وغامیں کود پڑے ۔

انا انيسس و انهاب معقل A وفي يميني نصل سيف معقل اعلوبه الهامات وسط القسطل عن الحسين الماجد المفضل

ابسن رسسول السنسسه خيسر مسرسسل

پھرسیل ہے کراں یا شیر گرسنہ کی طرح قوم اشقیاء پرٹوٹ پڑے اور کشت وخون کا بازار گرم کر دیا۔ یہاں تک کہ ابن شہر آشوب کے بیان کے مطابق کچھاو پر بیس افراد کو دارالبوار میں پہنچانے کے بعد خود جام شہادت نوش کیا۔ م (۳۱) ابراجیم بن الحصین

صاحب مناقب واعیان الشیعہ وغیرہ بہت سے علماء سیر وتواری کے نزدیک بیہ بزرگوارشہدائے کر بلا میں سے شار کئے گئے ہیں۔ ابی مخصف کے بیان کے مطابق ان کا شار جناب امام حسن وامام حسین علیہا السلام کے اصحاب میں ہوتا ہے۔ دوسرے حالات تاریکی میں ہیں۔ روز عاشوراءاؤن جہاد لے کر بیر جزیر حصے ہوئے جنگ کے ہنگامہ کرسے میں فکلے م

ليهرق اليوم دمسي مهراقسا

اضرب منكم مفصلا وساقا

ل ققام، ص ۳۵۹ ـ نامخ التواريخ، ج٢، ص ٢٦٥ ـ لوائج الاشجان، ص ١٣٥ ـ فرسان الهيجاء، ج١، ص ١٥٣ وغيره ـ مع فرسان الهيجاء، ج١، ص ٣٨ \_نفس الممهوم، ص ١٥٥ ـ لوائج الاشجان، ص ١٣١ ـ نامخ، ج٢، ص ٢٦٧ وغيره ـ مع مع فرسان الهيجاء، ج١، ص ٣٨ ـ نفس الممهوم، ص ١٥٥ ـ لوائج الاشجان، ص ١٣١ ـ نامخ، ج٢، ص ٢٦٧ وغيره ـ

ويرزق الموت ابو اسحاقا اعنى بنى الفاجرة الفساقا اس کے بعد غضبناک شیر کی طرح ابن سعد کی لومزیوں پر حملہ کر کے سیف و سنان سے پچاس اور بروایتے چورای کو تباہ کرنے کے بعد خود عالم جاودانی کی طرف منتقل ہو گئے <sup>لے</sup> (٣٢) عمير بن عبداللدالمذجي

ان کے تفصیلی حالات دستیاب نہیں ہو سکے۔ بروایت عالم ربّانی محد بن علی بن شہرآ شوب مازندرانی وغیرہ۔ ان كا شار بھى شہدائے كر بلا ميں ہوتا ہے۔ امام عالى مقام سے اذن جہاد حاصل كرنے كے بعد بدرجز برا صفح ہوئے عرصهٔ جنگ میں قدم رکھا ہ

انسى لدى الهيسجاء غير مخرج

قدم علمت سعد وحى مذحج اعلو بسيفي هامة المذحج واترك القرن لدى التغرج

> فريسة الذئرب الازل الاعرج بھر دادشجاعت دیتے ہوئے عبداللہ بجلی ومسلم ضیابی کے ہاتھوں جام شہادت نوش کیا۔ م (٣٣) عمروبن مطاع اجعفي

تفصیلی حالات معلوم نہیں ہو سکے۔ مناقب و نامخ وغیرہ کے بیان کے مطابق بیہ بزرگوار بھی شہداء کر بلاکی فهرست میں شامل ہیں۔

امامٌ عالی وقارے اجازت جہاد لے کربیرجز پڑھتے ہوئے سیاہ ابن زیاد پرحملہ آورہوئے ب

فى يىمىنى مسرهل قطاع يرى له من ضوئه شعاع دون الحسين الضرب و الصراع

عن حرّ نسارِ حين لا انتقساع

انسا بسن جوف و ابسى مطساع و اسمر في رأسبه لمّاع

اليوم قد طاب لنا القراع

يسرجسي بذاك الفوزد الدفاع

صلى عليه الملك المطاع

### اور کچھناریوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش کیا۔

ل فرسان البيجاء، ج ا،ص اا \_ لواعج الاشجان،ص ١٣٥ \_ نفس المهموم،ص ١٥٠ \_ منا قب للخوارزي، ج٢،ص ١٨ \_ قمقام،ص ٢٠٠٠ \_ مناقب،جم،ص٩٦-

فرسان البيجاء، ج ابص ١٦ نفس المبموم بص ١٥ ا\_منا قب للخوارزي ، ج٢ بص ١٨ \_ قمقام بص ٢٠٠ \_منا قب ، ج٣ بص ١٩٠ \_ لواعج الاشجان، ص ١٣٠٠

#### (۳۴) سيف بن حارث (۳۵) مالك بن عبد

بعض ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ اصحاب حسین نے جب دیکھا کہ ملہ اولی اور بعد والے حملوں اور دست برست لڑائی میں ان کے بہت ہے آ دی جام شہادت نوش کر چکے اور اب ان کی تعداد (جو پہلے بھی بے حد مختفر تھی) برابر کم ہوتی جاتی ہے تو انہوں نے دو، دو۔ تین، تین اور چار، چار ہوکر حریم اسلام اور ناموں رسالت کی حفاظت کی خاطر لڑنا شروع کیا۔ چنا نچہ جناب سیف بن الحارث بن سرلیج اور ما لک بن عبد بن سرلیج جابری۔ جو کہ باپ کی طرف علی لڑا داور مال کی طرف سے بھائی تھے۔ روتے ہوئے میدان کارزار کی طرف نظے۔ امام الگی نے سبب گریہ وریافت کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ جعلنا فلداک ما علی انفسنا نبکی و لکن نبکی علیک نواک قلد احیط بک و لا نقد و ان ننف عک! کہ ہماری جائیں آپ پر قربان ہوں ہم اپ متعلق نہیں رور ہے بلکہ ہم آپ کی مظلومیت پر آنو بہا رہے ہیں کہ آپ ہر طرح نرغہ اعداء میں گھر گئے ہیں۔ اور ہم آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سے ایام مقام نے ان کو جزائے خیر کی دعا دی۔ پھر دونوں نے میدان وغا میں لڑنا شروع کیا۔ اور خوب داد شوعت دی۔ کئی ناریوں کوئی النار کرنے کے بعد دونوں شہید ہوگئے۔ ا

(٣٦) عبدالله (٣٤) عبدالرحلن فرزندان عروه غفارى

بعدازاں ان دونوں جانبازوں نے خدمت امام میں حاضر ہو کرعرض کیا۔ دشمن ہم سے بڑھ کر آپ تک پنچنا چاہتا ہے۔اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا دفاع کرتے ہوئے آپ کے سامنے جام شہادت نوش کریں۔امام نے اجازت دی اور بیدونوں بزرگوار بیرجز پڑھتے ہوئے میدانِ جنگ میں نکلے سے

و خندف بعد بنىء نزار بكل غضب ذكر بتار بسار بالمشرفى والقنا الخطّار

قدعسمت حق بنوغفاد لنضربن معشر الفجاد يا قوم ذو و اعن بنى الاخياد اور پرامام كروبروار تراز تشهيد ہوگئے م

(۳۸) عمرونبن الخالد صيداوي (۳۹) سعد غلام عمرو بن خالد (۳۸) عبر بن الخارث سلماني (۳۸) مجمع بن عبد الله العائذي

یہ چاروں حضرات میدان وغامیں نکلے۔ اور یکبارگی سپاہ ابن سعد پرٹوٹ پڑے۔ گھسان کا رن پڑا۔ مخالفین نے حملہ کر کے ان کواپنے اصحاب سے جدا کر دیا۔ اور بیر بزرگوار نرغهٔ اعداء میں بری طرح گھر گئے۔ امام عالی

ع لواعج الاشجان، ص ١٩٨٨ ـ

مقتل الحيين، ص ١٤- كامل بن الاثير، ج ٣٠،٥ ٢٩٢\_

مقام نے حضرت ابوالفضل العباس کو بھیجا۔ انہوں نے برزور شمشیران کو نرغہ سے نکالامگراس وقت بیسب کے سب سخت مقام نے زخمی ہو چکے تھے واپسی پر پھر دشمنوں نے اچا تک حملہ کر دیا۔ زخمی تو پہلے ہی ہو چکے تھے مگر پھر بھی بڑی جگر کا دی سے مقابلہ کیاحتیٰ کہ لڑتے لڑتے سب کے سب وہیں شہید ہوگئے۔ کے

### (۲۲) يزيد بن مغفل عامرى

فاضل ماوی نے ابصار العین فی انصار الحسین میں ان کے بارے میں لکھا ہے: ﴿ کان احد الشجعان من الشیعة و الشعراء السمجیّدین ﴾ شیعیان حیدر کرار کے بہاوروں اور لغزگوشاعروں میں سے تھے۔علامہ عسقلانی نے ان کا شار اصحاب رسول میں کیا ہے۔ علم مورخ طبری وغیرہ ارباب سیر و تواریخ کے بیان کے مطابق سے اصحاب نہیں بلکہ تابعین اور اصحاب امیر المؤمنین میں سے ہیں۔ یہ کوفہ کے باشندے تھے کسی طرح مکہ ہی میں حسینی میں شامل ہوگئے تھا ور پھر اس سفر عراق میں امام کے ہمراہ رہے۔ بروز عاشوراء جنگ شروع ہونے کے بعد اذن جہاد لے کریدر جزیر صفح ہوئے میدانِ جنگ میں گئے م

ان تن کرونسی فانا ابن مغفل شاک لدی الهیدجاء غیر اعزل وفسی ید مین نصل سیف منصل اعلوب الفادس وسط القسطل اسیف منصل اعلوب الفادس وسط القسطل اس کے بعد بے نظیر حرب وضرب کا مظاہرہ کیا۔ یہاں تک کہ قوم فجار کی ایک جماعت کو دار البوار میں پہنچانے کے بعد شربت شہادت پی کردار القرار کی طرف سدھار گئے۔ سی

# (٣٣) جندب بن جير (بروزن زبير) الخولاني الكندى

شیخ طوی علیہ الرحمہ نے فہرست میں ان کا شار اصحاب حسین اور ممتاز شیعیان علی میں کیا ہے۔ بعض دوسرے تاریخی شواہد سے ان کا اصحاب امیر المؤمنین سے ہونا ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ فاضل مامقانی نے (تنقیح المقال) میں کھا ہے کہ جنگ صفین میں جناب امیر الفیلائے نہ صرف ہمر کاب رہے بلکہ قبیلہ کندہ واز د کے افسر بھی تھے۔ ابن عساکر نے بھی اپنی تاریخ میں ایسا ہی لکھا ہے۔ اور یہی قول صحیح ہے۔ صاحب ذخیرہ نے تو ان کے صحابی رسول ہونے کا مساکر نے بھی اپنی تاریخ میں ایسا ہی لکھا ہے۔ اور یہی قول صحیح ہے۔ صاحب ذخیرہ نے تو ان کے صحابی رسول ہونے کا بھی ایک قول نقل کیا ہے۔ بہر حال جب ان کو امام عالی مقام کی کوفہ کی طرف تشریف آوری کی اطلاع ملی تو ہیہ کوفہ سے

<sup>.</sup> مقل الحين من ١٧٠ - كامل ، جسم ١٩٥٠ -

و اصابه جزء ۲، ص ۳۹۲ بتم ثالث\_

ی فرسان، جا،ص ۷۸\_زخره، ص ۲۳۹\_

ت روانہ ہوکر راستہ میں منزل حاجز پر خدمت امام میں پہنچ۔ مؤرخ طبری اور صاحب الحدائق الوردیہ کے بیان کے اللہ ہوکر راستہ میں منزل حاجز پر خدمت امام میں پہنچ۔ مؤرخ طبری اور صاحب الحدائق الوردیہ کے بیان کے مطابق روز عاشوراءنصرت امام کاحق اداکرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ کے مطابق روز عاشوراءنصرت امام کاحق اداکرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ کے ایک میں زیدالسعدی

اصابہ میں انہیں صحابہ رسول میں شار کیا گیا ہے۔ تجاج بھرہ کے باشندہ تھے اور بنی سعد بن تمیم میں سے سے سیدالشہد ائے نے قیام مکہ کے دوران جن بعض مقتدر شخصیات کوخطوط روانہ کئے تھے۔ ان میں ایک بھرہ کے بزید بن مسعود نہشلی بھی تھے۔ بزید نے جوابی خطانہی جناب حجاج بن زیدالسعد ی کے ہاتھ امام کی خدمت میں روانہ کیا تھا۔ چنا نچہ وہ مکتوب خدمت امام میں پہنچانے کے بعد خود امام کے ہمرکاب رہے۔ یہاں تک کہ روز عاشوراء نفرت امام النظام کا فریضہ اداکرتے ہوئے بڑی ثابت قدمی اور اولوالعزی کے ساتھ اپنی جان جان آفرین کے سیرد کی۔ میں امام النظام کا فریضہ اداکرتے ہوئے بڑی ثابت قدمی اور اولوالعزی کے ساتھ اپنی جان جان آفرین کے سیرد کی۔ میں مہاجر الجہنی

یے عباد بن مہاجران اشخاص میں سے تھے جو مدینہ کے زو کی واقع شدہ چشمہ جہینہ سے آپ کے ہمرکاب
ہوئے تھے اور آخر دم تک ہمرکاب رہے۔ منازل سفر طے کرتے ہوئے جب امام النظیمی منزل زبالہ میں پنچے جہال
انہوں نے جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی اطلاع اہل قافلہ کو دی اور بہت سے وہ بدوی لوگ آپ سے علیحہ وہ ہو گئے
جوکی دنیوی طمع و لالح کی خاطر آپ کے ہمراہ ہوگئے تھے۔ تو یہ عباد اس مرحلہ پر ثابت قدم رہے۔ حتی کہ شب
عاشوراء کو جدا ہونے والے لوگوں کا ساتھ بھی نہ دیا یہاں تک کہ روز عاشوراء میدان کا رزار میں نصرت امام کا حق ادا
کرتے ہوئے درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔
سے

(٢٦) عبدالرحل بن عبدرب الانصارى الخزرجي

یہ بزرگوار صحابہ رسول میں سے تھے۔ عسقلانی نے اصابہ اور جزری نے اسد الغابہ میں ان کاتفصیلی تذکرہ کیا ہے۔ حدیث مناشدہ میں جب جناب امیر المؤمنین نے بعض صحابہ رسول کو تھم دیا تھا کہ جس جس نے پیغیرا کرم کی زبان وحی ترجمان سے حدیث غدرین ہے وہ اٹھ کر گواہی دے تو یہ عبد الرحمٰن بن عبد رب انصاری ان تیرہ اصحاب میں سے ایک تھے جنہوں نے بلا جھجک کھڑے ہوکر یہ شہادت دی تھی کہ ہم نے اپنے کانوں سے آنخضرت کو غدری م کے مقام پریفرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان الله ولتی و انا ولتی المؤمنین فمن کنت مولاہ فعلی مولاہ الله م

ل فرسان البيجاء، ج ا،ص ٨٨- ذخيرة الدارين ،ص ٢٣٦-

ع فرسان البيجاء، ج ا، ص ١٠٠ ـ ذخيرة الدارين، ص ٢٢١ ـ

س ذخيرة الدارين، ص ۲۵۸\_فرسان البيجاء، ج ا، ص ۱۸۷\_ابصار العين، ص ۱۳۸ وغيره-

وال من والاه و عاد من عاداه و احب من احبه و ابغض من ابغضه و اعن من اعانه لله يه بررگ جناب المحال من والاه و عاد من عاداه و احب من احبه و ابغض من ابغضه و اعن من اعانه الله يم بررگ جناب امير ك د بن تربيت يافته تنهيد آنجناب نے خودان كوتعليم قرآن دى تقى به بررگوار مكه مكر مه به بن حفرت امام الشهد الله ك مقرك اور عالم انسانيت ك تحفظ كى خاطر جهادكرتے ہوئے جام شهادت نوش كيا۔ وضوان الله عليه يه عليه الله عليه عليم الله عليه عليم من مسعودا مميمى عبدالرحلن بن مسعودا مميمى

یہ بزرگ حضرت امام حسین الظیما کے اصحاب میں سے تھے اور ان کے والد جناب مسعود جوجملہ اولی میں جام شہاوت پی چکے تھے۔ حضرت امیر الظیما کے مشہور اور نام آور بہادر شیعوں میں سے تھے۔ دونوں باپ بیٹا ساتویں محرم الحرام کو کر بلا میں خدمت امام میں بہنچ اور بالآخر بروز عاشوراء نصرت امام میں داوشجاعت دیتے ہوئے دنیائے دوں سے منہ موڑتے ہوئے دارالآخرت کی طرف منتقل ہوگئے۔ سے

(۴۸) عبدالله بن بشر الخفعی

عسقلانی (دراصابہ) اور مامقانی (درتنقیج) نے ان کے حالات درج کئے ہیں اور لکھا ہے کہ عبداللہ ندکور اور ان کے والد کا تذکرہ اسلامی جنگوں میں ملتا ہے۔ ان کے والد بشرمشہورشہوار تھے اور جنگ قادسیہ میں شریک تھے۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ عبداللہ پہلے عمر بن سعد کے لشکر میں تھے۔ روز عاشوراء سے پہلے بخت نے یاوری کی ۔ اور حسینی جماعت میں شامل ہو گئے حتی کہ روز عاشوراء نصرت امام میں شہادت کا جام نوش کیا۔ سے کے اور کیا۔ کی ۔ اور حسینی جماعت میں شامل ہو گئے حتی کہ روز عاشوراء نصرت امام میں شہادت کا جام نوش کیا۔

(٣٩) قاسم بن حبيب بن ابي بشر الازدى

ارباب مقاتل نے ان کے حالات میں لکھا ہے کہ شیعیان کوفہ میں سے مشہور شاہسوار اور نامی گرامی ولیرو بہادر تھے۔ پہلے لشکر ابن سعد میں شامل ہوکر کر بلا پہنچ۔ پھر مخفی طریقہ سے جماعت جسینی میں شامل ہوگئے۔ اور جب روز عاشوراء میدان کارزارگرم ہوا تو اس کے اندر کود پڑے اور امام وقت کی نصرت کا فریضہ ادا کرتے ہوئے شہادت کے درجہ کر فیعہ پر فائز ہوئے۔ ہ

ل اصابه في تميز الصحابه، ج م م ١٩٥ اقتم اول \_

ع فرسان الهيجاء، ج ابص ٢٣١ \_ ذخيرة الدارين، ص • ٢٧ \_

س فرسان الهيجاء، ج ا،ص ٢٣٦\_ ذخيرة الدارين،ص ٢٣٨\_

س فرسان الهيجاء، ج ا، ص ٢٣٦ \_ ذخيرة الدارين، ص ٢٢٦ \_

ه فرسان الهيجاء، ج٢،ص١٢٢\_ ذخيرة الدارين،ص٢٢٢\_ فهرست شيخ طوى،ص ؟؟،طبع النجف \_البصارالعين،ص ١٣٧\_

#### (٥٠) قعنب بن عمروالنميري

ان کے حالات دستیاب نہیں ہو سکے۔روزِ عاشوراء جنگ شروع ہونے کے بعد بیر جز پڑھتے ہوئے میدان کارزار میں نکلے ہ

ضرب فتى يحمى عن الكرام سيحانه من ملك علام اليكم من مالك الضرغام يرجو ثواب الله ذي الانعام

اس کے بعد خوب داد شجاعت دی حتیٰ کہ شرح شافیہ البی فراس کے مطابق پندرہ اور ابو مختف وصاحب ناسخ کے بیان کے مطابق ساٹھ ناریوں کو دار البوار میں پہنچانے کے بعد خود جام شہادت نوش کیا۔ کے دصوان اللّٰہ علیہ۔ محمد معلیم

(۵۲) مجمع بن زيادا بجهني

اصابہ میں ان کا سلسلۂ نسب یوں درج ہے۔ مجمع بن زیاد بن عمر و بن کعب بن عمر و بن عدی بن عمر و بن رفاعہ
بن کلب بن مووعہ الجبنی ۔ اور صاحب الاستیعاب نے بیاکھا ہے کہ بیہ بزرگوار آنخضرت کے ساتھ جنگ بدر واحد میں
شریک ہو چکے تھے۔ بیہ چشمہ ہائے جبینہ پر مقیم تھے۔ جب جناب امام حسین مکہ سے عراق تشریف لے جاتے۔ وقت
ان کے پاس سے گزر نے تو بچھ اور حضرات کے ساتھ مجمع بھی آنجنا بٹ کے ہمراہ ہوگئے۔ پھر برابر ہمراہ رہے۔ حتیٰ کہ
روز عاشوراء جنگ شروع ہونے کے بعد میدان کا رزار میں گئے اور بہت سے ناریوں کو جہنم رسید کرنے کے بعد خود
شربت شہادت نوش کیا۔ بیا

### (۵۳) بشربن عمروالحضر مي الكندي

استیعاب، اسد الغابہ، اصابہ اور اعیان الشیعہ وغیرہ کتب سیر و تراجم میں ان کے حالات مذکور ہیں۔ حضرموت کے باشندہ اورجلیل القدرتا بعی تھے۔ بعد میں کوفہ کے محلّہ بنی کندہ میں رہائش اختیار کرنے کی وجہ سے کندی کہلاتے تھے۔ سیدالشہد اٹ کے کر بلا پہنچنے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ شب عاشوراء جب کہ جنگ کر بلاکی ہولنا کیاں سر پر منڈ لا رہی تھیں ان کواطلاع ملی کہ ان کا ایک لڑکا رئے کی سرحد میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اعیان الشیعہ کے بیان کے مطابق ان کو بیاطلاع روز عاشوراء جنگ شروع ہونے کے بعد ملی۔ بین کر بشر نے کہا: میں اس مصیبت کا اجر و ثواب خدا کی بارگاہ سے چاہتا ہوں۔ البتہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا کہ میرا بیٹا گرفتار ہو۔ اور میں اس کے بعد زندہ رہوں! جب حضرت امام الطبی نے اس کا بیکلام سنا تو فرمایا:

یے فرسان الہجاء، ج۲،ص ۴۸۔ ناتخ ، ج۲،ص ۲۷۷۔شرح شافیہ،ص ۱۳۰۰۔ پر تا فرسان الہجاء، ج۲،ص ۵۰۔ ذخیرة الدارین ،ص ۲۵۹ وغیرہ۔

ورحمک الله انت فی حلّ من بیعتی فاذهب و اعمل فی فکاک ابنک! کافداتم پردم کرے! میں تم کور حمک الله انت فی حلّ من بیعتی فاذهب و اعمل فی فکاک ابنک! کافداتم پردم کرے! میں تم کور ایش نے کہا: ﴿اکسلتنی اذاً السباع حیّ ان فارقتک و اسئل عنک الرکبان و احذک لک مع قلة الاعوان لا یکون هذا ابداً یا ابا عبد الله! کی یا باعبدالله! اگراس حالت میں که آپ کاعوان وانصار کی تعداد بالکل قلیل ہے میں آپ کوزئ اعداء میں چھوڑ کر چلا جاؤں تو مجھ درندے زندہ گلڑے کر ڈالیس۔ ایبا ہرگز نہیں ہوسکتا۔ اس کے بعد جناب سید الشہداء نے ان کو کچھنیس کیڑے (بروایت پانچ کیڑے جن کی قیمت ایک ہزار دینار کی تھی وے کر فرمایا کہ سے کیڑے اپنے کیڑے جن کی قیمت ایک ہزار دینار کی کے حکم میال جب محارب کر بلا کی سلسلہ میں صرف کرے۔ جب ہرحال جب محارب کر بلا شروع ہوا تو جناب بشر بن عمروالحضر می نصرت امام النے کا فریضہ ادا کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر کے جنت الفردوس کی طرف سدھار گئے۔ کور صوان الله علیه۔

(٥١٠) منج بن سهم مولى الحسين

ریج الا برارزمخشری سے نقل کیا گیا ہے کہ نوفل بن الحارث بن عبد المطلب کی ' تصنیہ'' نامی ایک کنیز تھی۔
جے حضرت امام حسین الطبط نے ان سے خریدا تھا اور بعد میں ' تسہم'' کے ساتھ اس کی شادی کر دی تھی جس سے منج متولد ہوئے۔ یہ حسنیہ حضرت امام زین العابدین الطبط کے دولت کدہ میں کام کرتی تھیں۔ جب جناب سیدالشہد اء الطبط نے سفر عراق کیا تو وہ بھی اپنے بیٹے سمیت اس سفر میں ہمراہ تھیں۔ روزِ عاشوراء منج نے اپنے آتا کی نفرت کاحق اداکرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ حسان بن بکر خطی نے انہیں شہید کیا۔

است تر ادی ، ادعلی جائری اور فاضل مامقانی وغیرہ علماء رحال کا اس بات پر اتفاق ہے کہ منج شہیدان کر بلا

استر آبادی، ابوعلی حائری اور فاضل مامقانی وغیرہ علماء رجال کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بیجے شہیدان کر بلا میں داخل ہیں۔ سیم میں داخل ہیں۔

ای وجہ ہے محد بن بشرکی شہادت میں اختلاف ہے کہ آیا وہ کپڑے لے کر چلا گیا تھا یا نہیں۔ کیونکہ تواریخ اس کے جانے کے بارے میں خاموش ہیں۔ اس لیے طن غالب یہی ہے کہ وہ بھی اپنے باپ کی طرح درجۂ شہادت پر فائز ہوئے۔ صاحب فرسان الہجاء (ج۲، ص ۵۵) نے بھی اس خیاں کا اظہار کیا ہے۔ جناب سید بن طاؤس اور محدث تی نے تو فذکورہ بالا تفصیل جوار باب مقاتل نے بشر بن عمرو کے حالات میں درج کی ہے۔ محمد بن بشر کے حالات میں کھی ہے۔ واللہ العالم۔
 میں درج کی ہے۔ محمد بن بشر کے حالات میں کھی ہے۔ واللہ العالم۔
 شرح شافیہ ابی فراس ، ص ۱۳۸۔

ع فرسان الهيجاء، ج٢،ص١٢١\_ ذخيرة الدارين،ص١٤٨ البسارالعين،ص ١٢٥ وغيره-

# (۵۵) عبدالرحلن الكدري

صاحب فرسان الهيجاء نے (ج ۱،ص ۱۳۳) پر بحواله شرح شافيه ابی فراس ہمدانی ، لکھا ہے کہ جناب موصوف نے حفاظت اسلام وامام میں ہے در ہے کئی سخت حملے کیے اور بہت سے ناریوں کو واصل جہنم کیا۔ بالآخر خود بھی درجہ م شہادت پر فائز ہوگئے۔ ا

# (٥٦) معلى بن العلى

ان کے تفصیلی حالات نہیں مل سکے۔البتہ نشرح شافیہ ابی فراس،ص ۱۳۸ اور ناسخ، ج ۲ ،ص ۲۶۷ میں اس قدر لکھا ہے کہ بیمعلی شجاعت وشہامت میں مشہور روز گار تھے۔روزِ عاشوراء جب تنور حرب وضرب گرم ہوا تو بیر جز پڑھتے ہوئے اس میں کودیڑے ہ

دينى على دين محمدً و علىً ضرب غلام لا يخاف الوجلى ليختم اللّه بخير عملى

انا المعلى حافظ الا اجلى اذب حتى يستقضى اجلى ارجوا ثواب الخالق الارلى

اس کے بعداس جوش وخروش اور جانفشانی سے لڑے کہ چوہیں ناریوں کو واصل جہنم کیا۔ پھر سپاہ ابن سعد یکبارگی ان پرٹوٹ پڑی۔ جب معلی زخموں سے نڈھال ہو گئے تو انہیں پکڑ کر ابن سعد کے پاس لے جایا گیا۔ پسر سعد نے کہا: ﴿ ما الشد نصر تک لصاحبک الحسین ﴾ تو نے امام حسین کی کس طرح اچھی نفرت کی ہے؟ اس کے بعداس کے عداس کے عمل سے ان کاسرتن سے جدا کر دیا گیا۔ ہے رضو ان اللّٰہ علیہ۔

(٤٤) نفرين الي نيزر

فاضل مامقانی در تنقیح المقال ، ساوی (در ابصار) اور محدث فی (دار الکنی و الالقاب) نے لکھا ہے کہ بید نصرانی نیزر کے فرزنداور بہت بڑے دلیر و بہا در شہسوار تھے۔ اب رہا بیسوال کہ بیابی نیزرکون تھے۔ اس میں اختلاف ہے۔ ابوالعباس المبرد نے (الکامل میں) لکھا ہے کہ بیعض سلاطین مجم کی اولا دمیں سے تھے۔ اور محدث نوری علیہ الرحمة نے خاتمہ متدرک اور عسقلانی نے اصابہ میں ان کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ بیہ کہ بینجاشی بادشہ حبشہ کے فرزند تھے۔ صغری میں مدینہ بینج کرمشرف بااسلام ہوئے۔ خود آنخضرت ان کی نگرانی وسر پرستی فرماتے تھے۔ حبثہ کے فرزند تھے۔ صغری میں مدینہ بینج کرمشرف بااسلام ہوئے۔ خود آنخضرت ان کی نگرانی وسر پرستی فرماتے تھے۔ جب نجاشی کا انتقال ہوا تو اہل حبشہ نے ان سے استدعا کی کہ اپنے باپ کی مندخلافت پرمشمکن ہوں۔ تو آپ نے بیہ جب نجاشی کا انتقال ہوا تو اہل حبشہ نے ان سے استدعا کی کہ اپنے باپ کی مندخلافت پرمشمکن ہوں۔ تو آپ نے بیہ

لے فرسان البیجاء، ج اجس ۳۷\_زخیرة الدارین بس ۲۷۷\_ابصار العین بس ۳۷ اوغیرہ۔ برح فرسان البیجاء، ج۲ بس ۱۳۲\_شرح شافیدا بی فراس بس ۱۳۸\_ناسخ، ج۲ بس ۲۷۷ وغیرہ۔

المجاہد کر انکار کر دیا کہ میرے نزدیک جناب رسول خدا کی خدمت میں ایک گھنٹہ زندگی بسر کرنا تمہاری زندگی بھر کی گھر کہ اوشاہت ہے بہتر و برتر ہے۔ آنخضرت کی وفات حسرت آیات کے بعد حضرت امیر الکھی ہے وابستہ رہے۔ حوالی مدینہ میں جناب امیر الکھی کی جو جائیدادھی آنجنا ہے نے اس کی اصلاح ونگرانی انہی کے بیر دفر مائی ہوئی تھی۔ جو مزرعہ بغیبغہ اور مزرعہ ابی بیزرکے نام ہے مشہور تھی۔ جے آنجنا ہے نے ابناء اسبیل اور فقراء مدینہ پر وقف فر ما دیا تھا۔ ابی بغیبغہ اور مزرعہ کی زندگی کا آغاز و شاب حضرت امیر المؤمنین اور ان کے شنرادگان کو نین حسن و حسین کی خدمت نیزرکے فرزند نفرکی زندگی کا آغاز و شاب حضرت امیر المؤمنین اور ان کے شنرادگان کو نین حسن و حسین کی خدمت کرنے میں گزراجب امام حسین الکھی مدینہ سے روانہ ہوئے تو یہ نفر بن ابی نیزر بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ حتی کہ آغاز جنگ ہونے کے بعد میہ بزرگوارفیض شہادت پر فائز ہوئے ہے۔

#### (۵۸) جابر بن تجاج

اہل سیر و تواریخ کا بیان ہے کہ بیا عامر بن ہشل کے آزاد کردہ غلام اور کوفہ کے رہنے والے اور ہڑے جنگ آزا تھے۔ کوفہ میں جناب مسلم کی بیعت کی۔ گر جب لوگ ان کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے تو بی بھی اپنی قوم کے ہاں رو پوش ہوگئے۔ جب حضرت امام میں چنچنے کی بیتد بیر کی کہ ابن معد کے لشکر میں شامل ہو کر کر بلا پہنچے۔ اور فرصت پاکرامام کی خدمت میں حاضر ہوگئے۔ اور بالآخر روزِ عاشوراء معد کے لشکر میں شامل ہو کر کر بلا پہنچے۔ اور فرصت پاکرامام کی خدمت میں حاضر ہوگئے۔ اور بالآخر روزِ عاشوراء معرت امام میں دادِ شجاعت دیتے ہوئے درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔

### (٥٩) مفهفاف بن المهتد الراسي

سے ہفہفاف بھرہ کے باشندے تھے۔ اور حضرت امیر النظامی کے مخلص صحابی۔ ان کا شار بھرہ کے مشہور شجاعان روزگار میں ہوتا تھا۔ جنگ صفین میں قبیلہ از د کے افسر تھے۔ حضرت امیر النظامی شہادت کے بعد جناب امام حن النظامی کے ہمرکاب رہے۔ ان کی شہادت کے بعد بھرہ میں مقیم ہوگئے۔ جب ان کوسید الشہد ائے کے سفر عراق کی اطلاع ملی تو راہ و بے راہ منازل طے کرتے رہے۔ عصر عاشوراء کو میدان کر بلا میں وارد ہوئے۔ سپاہ ابن سعد سے پوچھا: میرے آ قاامام حسین کہاں ہیں؟ انہوں نے پوچھا: تو کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے؟ ہفہفاف نے کہا: میں بھرہ کا رہنے والا ہفہفاف بن مہتد راسی ہوں۔ انہوں نے کہا: ہم نے حسین اور ان کے انصار واقر باء کوشہید کر دیا ہے۔ مستورات کے علاوہ صرف ان کا ایک بیار بیٹا زندہ ہے۔ ابھی ابھی ہم خیام حینی کی غارت گری سے فارغ ہوئے۔

ل الكني والالقاب، جسم ١١٥،١١٣ ا اصابه، ج٢، ص ١٩٥ \_

ع فرسان الهيجاء، ج٢،٩ ١٣٠ \_ ذخيرة الدارين،٩ ٢٥٩ \_

ا و فرسان الهيجاء، ج ا،ص ۵۳\_ ذخيرة الدارين،ص ٢٦٠\_

ہیں۔ بیانتے ہی دنیاہ فہفاف کی نظروں میں تیرہ و تارہوگئی اور شمشیر بکف ہوکر بچیرے ہوئے شیر کی طرح بیار جز پڑھتے ہوئے قوم اشقیاء پرٹوٹ پڑے ۔ ۔

يا ايها الجند المجنّد انا الهفهاف بن المهنّد المهنّد احمر عيا لات محمّد

اور بے نام وننگ سپاہ کومولیوں گاجروں کی طرح کا ٹنا شروع کیا۔ کئی تابرونو ڑھلے کرکے بہت سے ناریوں کوجہنم رسید کیا۔ بلاآ خرسپاہ ابن سعد نے ہجوم کرکے پہلے ان کے گھوڑے کو پے کیا۔ بعدازاں ہفہا ف نے پیادہ داوشجاعت دی۔ بلاآ خرزخموں کی تاب نہ لا کرزمین پرگرےاورروح تفس عضری ہے پرواز کرکے شہداء کر بلا کے مقدس زمرہ میں جاملی۔ حصر کے جہداء کر بلاکے مقدس زمرہ میں جاملی۔

(١٠) يزيد بن حين المشرقي البمداني

قبیلہ ہدان کی شاخ بنومشرق سے تعلق رکھتے تھے۔اصحاب اہام جسین الظیمائی نے برا دو جہوار تھے۔

یہی یزید بن حسین تھے کہ جب اہام اوران کے اعز ہوا توان پر شنگی کا غلبہ ہوا تو جناب مشرقی نے خدمت اہام میں عرض

کیا کہ مجھے اجازت مرحمت فرما ہے تا کہ میں اس سلسلہ میں ابن سعد سے جا کر بات چیت کروں۔ اہام نے اجازت

دی۔ یہ ابن سعد کے پاس کے عگر سلام نہ کیا۔ ابن سعد نے کہا: اسے ہدانی! تو نے سلام کیوں نہیں کیا۔ کیا ہم مسلمان

منہیں اور خدا ورسول کو نہیں بہتا نے ؟ ہدائی نے کہا: اگر تو مسلمان ہوتا تو عترت رسول پر خروج نہ کرتا۔ ان کے قل کا

ارا دہ نہ کرتا۔ یہ آب فرات جو شکم مار کی طرح بل کھا رہا ہے۔ جے یہود و فصار کی استعمال کررہ ہیں اور جنگل کے

درندے پی رہے ہیں مگر تو نے ذریت رسول پر اسے بند کر دیا ہے تا کہ وہ شدت پیاس سے بلک بلک کردم توڑ دیں

اس کے باوجودتم یہ دعویٰ بھی کرتے ہو کہ تم مسلمان ہواور خدا ورسول کو پہتا نے ہو؟ ابن سعد نے ہمدانی کا کلام من کر

سر نینچ جھکا لیا اور پچھ دیر تا مال کرنے کے بعد کہا: اسے ہمدانی! میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ حین کے ساتھ جنگ کرنا

على خطر لا ارتضيه امين ام ارجع ماثوماً بقتل حسين حجاب و ملك الرثع قرة عين

دعانى عبيد الله من دون قومه أترك ملك الرئے و الرى منيتى وفى قتله النار التى ليس دونها

بالآخر کہا: اے ہمدانی! حقیقت بیہے کہ میرانفس اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ میں ملک الرئے سے دست بر دار ہو جاؤں اور کوئی دوسراا ہے حاصل کر لے۔ جناب ہمدانی اس ملعون کا بیہ جواب سن کر مایوس ہوئے اور واپس خدمت امام

ع له فرسان البيجاء، ج ۲، ص ۱۳۴ \_ ذخيرة الدارين، ص ۲۵۷ \_

میں حاضر ہوکرسب ماجرا گوش گزار کیا۔ بہرحال جب روز عاشوراء جنگ کر بلاکا آغاز ہوا تو جناب مشرقی نصرت امام کا گلی فریضہ ادا کرتے ہوئے شہادت کے درجہ رفیعہ پر فائز ہوئے۔ فریضہ ادا کرتے ہوئے شہادت کے درجہ رفیعہ پر فائز ہوئے۔

(١١) سالم بن عمرومولى بن المدينة الكلبي

جناب سالم بنی مدینہ جوکہ بنی کا آب کی ایک شاخ ہے، کے آزاد کردہ غلام تھے اور کوفہ کے ممتازشیعوں میں سے تھے۔ جب جناب مسلم بن عقبل کوفہ میں تشریف لائے تو ان کی بیعت کرنے والوں کے زمرہ میں داخل ہوگئے اور جب آنجنا بھر قار کئے گئے تو کثیر بن شہاب نے شیعیان کوفہ کی ایک جماعت کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پیش کرنا چاہا اس میں سالم بھی شامل تھے مگر وہ کسی نہ کسی طرح اس کے چنگل سے نکل جانے میں کا میاب ہوگئے۔ اور اپنی قوم کے پاس روپوش ہوگئے۔ جب سنا کہ امام حسین کا کر بلا میں ورود مسعود ہو چکا ہے تو مخفی طریقہ سے کر بلا پہنچ کر امام اللے کی خدمت میں مشرف ہوئے۔ بالآخر جب معرکہ حرب وضرب قائم ہوا تو راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے قوم اشقیاء کے ہاتھ سے جام شہادت نوش کیا۔ ع

(١٢) عمروبن جندب الحضر مي

ابن اثیر جزری نے اسد الغابہ میں ان کے حالات میں لکھا ہے کہ عمر و بن جندب بن کعب بن عبد اللہ بن جزء بن عامر بن مالک بن وہماء الحضر می کوفہ میں سکونت پذیر تھے۔شیعیان علی میں سے تھے اور ان کے ساتھ جنگ جمل وصفین میں شریک ہو چکے تھے۔

طرانی کا بیان ہے کہ عمرو بن جندب جناب ججر بن عدی کے احباب میں شامل تھے۔ جب حکومت نے ججر بن عدی کو گرفتار کیا تو عمرو نے روپوشی اختیار کرلی اور بیسلسلہ زیاد بن ابیہ کے واصل جہنم ہونے تک قائم رہا۔ اس کے بعد وہ کوفہ واپس آگئے۔ یہاں تک کہ امیر شام بھی مرگیا۔ اور یزید نے مندافتد ارسنجالی۔ اس اثناء میں جب جناب مسلم کوفہ تشریف لائے تو ان کی بیعت کرلی۔ گران کے گرفتار ہوجانے اور سیدالشہد آئے کے عراق کی طرف متوجہ ہونے کی اطلاع پاکرراہ و بے راہ منازل طے کرتے ہوئے راستہ میں کسی مقام پر خدمت امام میں بہنچ گئے اور پھر برابر آپ کے ہمر کاب رہے۔ یہاں تک کہ روز عاشوراء نصرت امام میں فریضہ جہاد ادا کرتے ہوئے شہادت پر فائز ہوئے۔ سے

ل فرسان الهيجاء، ج٣، ص ١٣٩ \_ ذخيرة الدارين، ص ١٤٦ \_

ع فرسان الهيجاء، ج ا،ص ١٥٠ ـ ذخيرة الدارين ،ص ٢٣٢ \_ابصار العين ،ص ١٣٠ وغيره \_

فرسان الهجاء، ج٢،٩٠٠ \_ ذخيرة الدارين،٩٣٠ \_

## (۱۳) حبشه بن قيس المهمي

عافظ عسقلانی نے ان کا سلسلۂ نسب اس طرح بیان کیا ہے۔ حبشہ بن قیس بن سلمہ بن ظریف بن ابان بن سلمہ بن طریف بن ابان بن سلمہ بن حارثہ بن فہم افہمی ، حبشہ کے دادا''سلمہ' رؤیت رسول سے مشرف ہو چکے تھے۔ اور جنگ صفین میں حضرت امیر القیلا کے ہمر کاب تھے۔ حبشہ ذکور کر بلا میں امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہاں تک کہ جب روز عاشوراء ہو تشک سلمہ بن تو حبشہ جوش جہاد میں آ کراس میں کود پڑے اور خوب داد شجاعت دی۔ یہاں تک کہ ان کی روح قض عضری سے پرواز کر کے شہداء کر بلا کے مقدس زمرہ میں جاملی ا

(۱۳) نعمان بن عمروالازدى الراسي

بنی از دکی ایک شاخ کا نام راسب ہے۔ بیائی قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ طلاس کے بھائی ہیں۔ غزوات و حروب میں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ جنگ صفین میں دونوں بھائی حضرت امیر الطبیخ کے ہمر کاب تھے۔ دونوں بھائی عمرو بن سعد کے شکر میں کر بلا پہنچے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ابن سعد انصاف وانسانیت کے تمام نقاضوں کو ٹھکرا کر بالکل آماد کہ پیکار ہے تو ان کے بخت نے یاوری کی اور آٹھ محرم کی رات کو شکر پسر سعد سے علیحدہ ہوکر جماعت حسینی میں شامل ہوگئے۔ اور روز عاشوراء جب آغاز جنگ ہوا تو حلاس جملہ اولی میں اور نعمان مبارزت طبی میں شہادت کی مزرات جلیلہ پر فائز ہوئے۔

## (١٥) شبيب بن جراد الكلاني الوحيدي

عسقلانی سے نے ان کا سلسائہ نسب اس طرح بیان کیا ہے۔ شبیب بن جراد بن طہیّہ بن رہیعہ بن الوحید بن کعب بن عامر بن کلاب الکلا فی الوحیدی۔ ان کے والد جراد نے جاہلیت اور اسلام کے دونوں دور دیکھے تھے۔ صاحب حدائق دردیہ نے لکھا ہے کہ شبیب کوفہ کے نام آ در جنگ آ زماؤں میں سے تھے۔ اور حضرت امیر الطبی کے اصحاب اور شیعوں میں سے تھے۔ اسلامی جنگوں بالحضوص جنگ صفین میں ان کے کارناموں کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت مسلم کے کوفہ آنے کے بعد انہوں نے نہ صرف ان کی بیعت کی تھی بلکہ لوگوں سے ان کے لیے بیعت لیتے بھی تھے۔

حضرت مسلم کی شہادت کے بعد جب ابن زیاد نے قال حسین کے لیے کر بلافو جیں بھیجیں تو شبیب بھی ابن

ا فرسان البيجاء، ج ام ٨٥ \_ ذخيرة الدارين، ص ٢٥٧ \_ اصابه، ج ٣ م ص ١٥٩ وقتم ثاني -

ع فرسان البيجاء، ج ا،ص ۱۳۱۱ ج ۲،ص ۱۳۳۸ ـ ذخيرة الدارين،ص ۲۶۸ ـ

و اصابه، ج ا، ص ۲۷۲، تم ثالث-

المعدے ہمراہ تھے۔ان کا خیال تھا کہ شاید قبل وقبال تک نوبت نہیں پہنچے گا۔ گرنویں محرم کی شب کو شبیب کو یقین ہو گیا گھ کہ قوم اشقیاء جناب سیدالشہد ائے سے لڑنے کا عزم بالجزم کر چکی ہے تو ای رات حسینی جماعت میں آ کر شامل ہو گئے اور حضرت قمر بنی ہاشم اور ان کے سکے بھائیوں کے پاس قیام کیا۔ کیونکہ قمر بنی ہاشم کی والدہ ماجدہ انہی شبیب کے قبیلہ سے تھیں۔ بہر کیف صبح عاشوراء جب جنگ شروع ہوئی تو مبارزت طبی میں اور بروایتے حملہ اولی میں نصرتِ امام کا حق اداکرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔

(١٦) رافع بن عبدالله غلام مسلم بن كثيرازدي

رافع نذکور جناب مسلم بن کثیراز دی صحابی جناب امیر (شهید حملهٔ اولی) کے غلام تھے۔نصرت امام الطبیح اللہ کے ارادہ سے اپنے آ قامسلم کے ہمراہ کوفہ سے روانہ ہوکر کر بلا میں خدمت امام میں حاضر ہوئے۔روز عاشوراء جب آتش جنگ مشتعل ہوئی تو جناب مسلم تو حمله اولی میں شہید ہوگئے۔گررافع نے نماز ظہر کے بعد مبارزت طبی میں کئی ناریوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد خود جام شہادت پیائے

(٦٤) عمروبن عبدالله الجندعي الهمد اني

کوفہ کے باشندے تھے۔ بن جندع قبیلہ ہمدان کی ایک شاخ ہے۔ یہ بزرگ ای خانوادہ سے تعلق رکھتے تھے۔

ابن شہرآ شوب نے ان کو جملۂ اولی کے شہداء میں شار کیا ہے۔ لیکن بعض اہل سیر وتواری کا بیان یہ ہے کہ یہ

ان آخری تین اصحاب میں سے ایک ہیں جو تمام اصحاب حسینی کی شہادت کے بعد باقی رہ گئے تھے۔ جب قوم اشقیاء نے خیام حسینی کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ تو یہ آ گے بڑھے۔ اور دم توڑ کر لڑے۔ اس اثناء میں ان کے سر پر سخت ضربت گئی۔ جس کی وجہ سے گر گئے۔ چنانچہ ان کے ہم قوم و بنی عم (جو ابن سعد کی فوج میں تھے) ان کو اٹھا کر لے گئے۔ اور علاج معالجہ کیا مگر زخم درست نہ ہوئے۔ یہاں تک کہ پورے ایک سال صاحب فراش رہنے کے بعد ان کی روح تفس عضری سے پرواز کر کے شہداء کر بلا میں جا کر ملحق ہوگئی۔ سے

(۱۸) حباب بن عامرالتميي

نام ونسب حباب بن عامر بن كعب بن الارت بن نظبه الميمى - جب حضرت مسلم كوفه مين تشريف لائے تو ان كى بيعت كى \_ پھر جب لوگوں نے ان كو دھوكہ ديا اور جناب مسلم گرفتار كر لئے گئے تو حباب بن عامرا بن زياد كے

Ed

<sup>.</sup> و خيرة الدارين، ص ٢٦٨ \_ فرسان الهيجاء، ج ١، ص ١٧١ \_ اصابه، ج ٣، ص ١٥٩ \_

ع فرسان البيجاء، ج ام ٢ ١٣١ \_ ذخيرة الدارين، ص ١٥٦ \_ ابصار العين، ص ١١١ \_

ذخيرة الدارين ، ص ٢٥٠ \_ فرسان الهيجاء ، ج٢ ، ص ٨ \_

اللہ اللہ ہو گئے۔ جب امام حسین الظامل کے بجانب کوفہ متوجہ ہونے کی اطلاع ملی تو را توں رات کوفہ سے گوف ہے گرون ہوگئے اور پر اکر آنجنا ہے ہمر کا ب رہے۔ یہاں تک پوشیدہ طور پرنکل کر راستہ میں کسی جگہ حسینی قافلہ ہے جا کر ملحق ہو گئے اور برابر آنجنا ہے ہمر کا ب رہے۔ یہاں تک کہ روز عاشوراء جب آغاز جنگ ہوا تو نصرت امام میں سخت قبال کے بعد اپنی جان نثار کی ۔

(١٩) هبيب بن عبدالله بهشلي غلام حارث (حرث) بن سريع البمداني الجابري

پورانام ونسب اس طرح ہے: شبیب بن عبداللہ بن مشکل بن حی بن جدیۃ ۔ بیدہارٹ بن سریع ہمدانی کے غلام تھے۔ نسابہ کلبی وغیرہ کا بیان ہے کہ بیدواقعہ کر بلا میں بہت بن رسیدہ تھے کیونکہ جناب رسول خدا کے شرف صحبت سے مشرف ہو چکے تھے۔ اور حضرت امیر الطبیع کے ساتھ ان کی تمام دفاعی جنگوں میں شریک بھی رہ چکے تھے کوفہ کے باشندہ بہت بڑے بہادراور جنگ آزما تھے۔ سیف بن الحارث بن سریع اور مالک بن سریع کے ہمراہ خدمت امام میں عاضر ہوئے اور روز عاشوراء آغاز جنگ کے بعد بقاء اسلام کی خاطر جہاد کرتے ہوئے اپنی جان جانِ آفرین کے حوالہ کردی۔ یہ

(40) عقبه بن الصلت بن ما لك الجهني

جولوگ میاہ جہینہ سے جناب امام حسینؑ کے ہمراہ ہوگئے تھے۔ ان میں ایک عقبہ بن الصلت بھی تھے۔ باوجود یکہ منزل زُبالہ پر جناب مسلم بن عقبل اور ہانی بن عروہ کی خبر شہادت بن کرکئی ہمراہی امام عالی مقام کا ساتھ چھوڑ گئے مگر عقبہ ثابت قدم رہے۔ اور تمام سفر میں امام کے ہمر کاب رہے۔ حتیٰ کہ روزِ عاشوراء امام کی نصرت میں دادِ شجاعت دیتے ہوئے شربت شہادت نوش کیا۔ سی

(۱۷) سلمان بن مضارب بن قيس البحلي

یہ سلمان زہیر بن القین کے چھازاد بھائی تھے۔ یہ بھی ملاج میں زہیر کے ہمراہ جج بیت اللہ سے واپس آرہے تھے کہ راستہ میں جناب سیدالشہد اڑ سے ملاقات ہوئی۔ جب زہیر جماعت حسینی میں شامل ہوئے تو سلمان نے بھی ان سے اتحادِ ممل کیا۔ اور روز عاشوراء نماز ظہر کے بعد جناب زہیر سے پہلے جام شہادت نوش کیا۔

ل فرسان الهيجاء، ج اج م ٨٥ \_ ذخيرة الدارين، ص ٢٦٧ \_ ابصار، ص ٣٦ وغيره \_

ع ذخيرة الدارين، ص٢٥٢ \_ فرسان الهيجاء، ج ا،ص ١٦٤ \_

س فرسان البيجاء، ج ا، ص ٢٦٥ \_ ذخيرة الدارين، ص ٢٦٥ \_

برس فرسان البيجاء، ج٢، ص١٢٠ \_ابصار العين، ص١٢١ \_ المعمد

(21) مرقع بن ثمامه الاسدى الصيد اوى

مرقع تابعین میں سے تھے۔اور پہلے لفکرابن سعد میں شامل تھے گرانہوں نے دیکھا کہ ابن سعد نے سرکار سیدالشہد اٹ کی تمام تجاویز امن وآشتی کو نامنظور کر دیا ہے۔اوراب فرزندرسول سے جنگ ناگزیر ہوگئ ہے تو را توں رات پوشیدہ طور پر بعض اور لوگوں کے ساتھ جن کا تذکرہ اپنے اپنے مقام پر کیا جا چکا ہے بارگاہِ امام میں حاضر ہوگئے اور روزِ عاشوراء تیر کمان سے جنگ کر کے خوب دادِ شجاعت دی۔ حتیٰ کہ جب تیرختم ہوگئے تو گھنے کیک کر دفاع کرتے رہے۔ جب زخموں سے نڈھال ہوکر گر بے تو ہنوز پچھر می حیات باتی تھے کہ ان کی قوم بنی اسد کے پچھلوگ انہیں اٹھا کر لے گئے۔اختا م جنگ کے بعد پسر سعد نے ابن زیاد کو حقیقت حال سے آگاہ کیا تو ابن زیاد نے چا ہا انہیں شہید کرائے۔ مگر بنی اسد کے بعض ہا اثر آدمیوں کی سفارش کرنے سے ان کی جان بخشی کر دی۔ مگر پابر نجیم کرکے مقام زرارہ کی طرف جلا وطن کر دیا۔ علاج معالجہ سے وہ زخم جو جنگ میں گئے تھے درست نہ ہو سکے حتی کہ انہی کی وجہ سے زرارہ کی طرف جلا وطن کر دیا۔ علاج معالجہ سے وہ زخم جو جنگ میں گئے تھے درست نہ ہو سکے حتی کہ انہی کی وجہ سے زرارہ کی طرف جلا وطن کر دیا۔ علاج معالجہ سے وہ زخم جو جنگ میں گئے تھے درست نہ ہو سکے حتی کہ انہی کی وجہ سے ایک ساتھ ملحق ہوگئی۔ ا

(2m) ابوالحتوف بن الحارث (الحرث) الانصاري العجلاني (2m) سعد بن الحارث (الحرث) الانصاري العجلاني (2m)

کتاب الکنی و الالقاب، اعیان الشید، رجال مامقانی وغیرہ میں بحوالہ حدائق دردیدان دونوں بھائیوں کو شہداء کر بلا میں شار کیا گیا ہے۔ یہ دونوں پہلے خارجی العقیدہ تھے۔ اور عمر بن سعد کے لشکر میں امام کے ساتھ جنگ کی غرض ہے وارد کر بلا ہوئے تھے۔ جب اس تاریخی محار بہ میں آ نجناب کے تمام اصحاب شربت شہادت نوش کر چکے اور آ نجناب نے آ واز استفافہ بلند فر مائی اور خیام سے نالہ وشیون کی صدا کیں بلند ہو کیں اور ان دونوں بھائیوں کے گوش گزار ہو کیں تو رحمت ایز دی ان کے شامل حال ہوگئی۔ کہا: ﴿لا طاعة لمن عصبی اللّه ﴾ جو شخص خدا کا نافر مان ہے اس کی اطاعت جا کر نہیں ہے۔ یہ سین ہمارے رسول کے فرزند ہیں۔ جن کی شفاعت کے بروز قیامت ہم امیدوار ہیں کو اس وات ہے یار و مددگار ہیں اگر ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے تو پھر آ تخضر ہے کس طرح ہماری شفاعت ہیں ہواس وقت بے یار و مددگار ہیں اگر ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے تو پھر آ تخضر ہے کس طرح ہماری شفاعت فرا کی خدمت میں پہنچانے کر دشمنانِ خدا و رسول کے ساتھ جہاد شروع کیا۔ ایک گروہ کو زخی اور ایک جماعت کو دار البوار میں پہنچانے کے بعد خود بھی سعادت ابدی پر فاکن ہوگئے۔ یہ ہوگئے۔ یہ بیا۔ ایک گروہ کو زخی اور ایک جماعت کو دار البوار میں پہنچانے کے بعد خود بھی سعادت ابدی پر فاکن ہوگئے۔ یہ ہوگئے۔

to the station is a serverible

ا وخیرة الدارین،ص ۱۵۸ فرسان البیجاء، ج۲،ص ۱۲۵، وغیره -بع فرسان البیجاء، ج۱،ص ۲۵ فیرة الدارین،ص ۲۵۲ وغیره -

(۷۵) ضرغامه بن مالك تغلى كى شهادت

فاضل ساوی نے ابصار العین میں لکھا ہے کہ بیشیعیان کوفہ میں سے اسم باسمی تھے۔ چونکہ ضرغام کے معنی شیر کے ہیں یہ برز گوار بھی بڑے شیرا قگن اور شاہسوار صف شکن تھے۔ جب جناب مسلم وارد کوفہ ہوئے تو ان کے حلقہ بیعت میں داخل ہو گئے اور ان کی شہادت کے بعد ابن سعد کے شکر میں شامل ہو کر کر بلا پہنچے۔ پھر خدمت امام میں حاضر ہو گئے۔ اور فاضل مازندرانی کے بیان کے مطابق حملہ اولی میں شہید ہوئے۔ مگر الی مخصف کے بیان کے مطابق خملہ کولی میں شہید ہوئے۔ مگر الی مخصف کے بیان کے مطابق نماز ظہر کے بعد مبارزت میں بیر جزیر سے ہوئے میدان میں گئے ہ

الیسکسم مسن ابین مبالک ضرغام صسوب فتسی یسحسسی عن الکوام یسرجبو شواب السلّسه بساتسمام سبسحسانسهٔ مسن مسلک علام پھروشمنان خدا ورسول کے ٹڈی دل لشکر پرٹوٹ پڑے اور زخمیوں کے علاوہ ساٹھ دوز خیول کو واصل جہنم کرنے کے بعد درجۂ شہادت پرفائز ہوئے۔ ا

(24) زياد بن عُريب الصائدى البمداني

یہ بزرگوار بنی صاعد کے چٹم و چراغ تھے۔ جو کہ بنی ہمدان کی ایک شاخ ہے۔ استیعاب، اسدالغابداوراصابہ میں ان کے والد نریب کو اصحاب رسول میں شار کیا گیا ہے۔ میہ جناب زیاد شجاعات نامدار، روزہ دار، شب زندہ داراور عبادت گزاروں میں سے شار ہوتے ہیں۔ روز عاشوراء میں مبارزت طبی میں سخت لڑائی کے بعد شہادت کے درجہ رفیعہ پر فائز ہوئے۔ میں

(۷۷) عائذ ابن مجمع العائذي

یہ بزرگوار جناب مجمع ابن عبداللہ عائذی کے فرزند ہیں۔اپنے والد بزرگوار کے ہمراہ کر بلا پہنچے اور نصرت امام کا فریضہ انجام دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ سے

حملة اولى كے شهداء كے اجمالي حالات وكواكف

جیسا کہ قبل ازیں تفصیل کے ساتھ لکھا جا چکا ہے کہ روز عاشوراء جب عمر بن سعد کے پہلا تیر چلانے کے بعد جنگ کا آغاز ہوا۔اور فریق مخالف کی ہزاروں کما نیں کڑکیں اور تیروں کی بارش ہوئی۔ادھراصحاب حسینی نے بھی

ل فرسان، ج ا، ص ۱۲۹ \_ ذخيرة ، ص ٢٢٣ \_

ع فرسان، ج ا،ص ۱۵۳ و فيره، ج ٩،ص ٢٦٩ وغيره-

س فرسان، ج ۲، ص ۱۵، ذخیره، ج ۱، ص ۲۳۳\_

ہوا بی کارروائی کی۔قریباً ایک گھنٹہ کی جنگ کے بعد بنابر مشہوراس حملہ ً اولی میں امام کے پچاس اصحاب باصفا شہادت کی ابدی سعادت پر فائز ہوئے ۔ اِ

مناقب شہر بن آشوب عمیں ان شہداء میں سے صرف بیالیس اصحاب باوفا کے اسائے مبارکہ موجود ہیں۔ ہم یہاں پورے پچاس شہداء کے اساءِ مبارکہ درج کرکے ان کا اجمالی تعارف پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

(۱/۷۸) نعیم بن عجلان انصاری خزرجی

یہ بزرگوار جناب امیر الطبی کے اصحاب میں سے ہیں اور نعمان بن محبلان کے بھائی ہیں جو جناب
امیر الطبی کی طرف سے بحرین وعمان کے حاکم تھے۔ ان دونوں بھائیوں کا شار تیسرے بھائی نضر سمیت شجاعان
روزگار وشعرائے کامگار میں ہوتا ہے۔ یہ جنگ صفین میں آنجناب کے ہمرکاب تھے۔ نعیم کے دونوں بھائیوں کا واقعہ کر بلاسے پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ نعیم جوکوفہ میں رہتے تھے۔ نصرت امام کے لیے کر بلا میں حاضر ہوئے۔ اور حملہ اولی میں جام شہادت نوش کیا۔ سو

(٢١٤٩) عمران بن كعب بن حارث الأنجعي

ان کے حالات دستیاب نہیں ہو سکے۔ منتنی الآ مال میں میں صرف اس قدر درج ہے کہ حضرت شیخ طوی ؓ نے اپ رجال میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ حملہ ً اولی میں شہید ہوئے۔

(٣/٨٠) خظله بنعمروالشياني

ان کے حالات بھی معلوم نہیں ہو سکے ۔ مناقب میں ان کا شار بھی حملہ اولی کے شہداء میں کیا گیا ہے۔

(١٨١) قاسط بن زبير تغلى (١٨١) كردوس بن زبير تغلى (١٨٣) مقسط ابن زبير تغلى

رجال مامقانی وغیرہ کتب میں ہرسہ بھائیوں کا شار حضرت امیر علیہ السلام کے اصحاب میں کیا گیا ہے۔ ان تینوں بھائیوں نے حضرت امیر علیہ السلام کے ہمراہ جنگ صفین میں شرکت کی۔ اور کارہائے نمایاں انجام دیئے۔ پھر یہ تینوں سعادت مند بھائی میدان کر بلا میں نصرت امام کاحق ادا کرتے ہوئے حملہ اولی میں فیض شہادت پر فائز

<sup>.</sup> ققام ، ص ١٣٠٠ منتهي الآمال ، ج ١، ص ١٣٨٩ \_شرح شافيه الي فراس ، ص ١٣٨ \_مقتل الحسين للمقرم ، ص ٢٦٨ وغيره -

و جم م م ١٩٩ طبع بمبئ-

س منتبی الامال، ج ا،ص ۳۵۰ فرسان، ج۲،ص ۱۳۳ ز خیره، ص ۱۸۱ س

<sup>- 51,000</sup> m

ا موتے۔

جادوا بانفسهم في حبّ سيدهم والجود بالنفس اقصى غاية الجود (١٨٣) كنانه بن عتق تغلى

جناب کنانه کا کوفیہ کے مشہور روز گار ابطال وقراء اور عبادت گزاران کا مگار میں شار ہوتا تھا۔ روزِ عاشوراء حملهٔ اولیٰ میں شہادت کی دائمی سعادت پر نائل ہوئے۔ <sup>سی</sup>

(٨/٨٥) عمرو بن ضبيعه تميي

بہت بڑے بہادر وشہسوار تھے۔اسلامی جنگوں میں ان کا نام ملتا ہے۔کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے عمر بن سعد کی فوج میں شامل تھے۔ جب جناب سیدالشہد اء کی امن دوئی اور مظلومیت اور ابن سعد کے ظلم و تعدی کو دیکھا تو حسینیً لشکرگاہ میں داخل ہوگئے اور روز عاشوراء حملہ ً اولی میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ سی

(۹/۸۲) کربن کی در در ۱۹/۸۲)

عسقلانی نے ان کا سلسلۂ نسب اس طرح ذکر کیا ہے: بکر بن حی بن علی بن تیم اللہ بن ثقابیہ۔اور لکھا ہے کہ انہوں نے زمانۂ رسول کو درک کیا تھا۔ان کا شار بھی شہداء کر بلا کے مقدس زمرہ میں کیا جاتا ہے۔ پہلے پسر سعد کی سیاہ میں شامل تھے۔روز عاشوراء جب جنگ شروع ہوئی تو رحمت الہی شامل حال ہوگئی۔اور آنجنا ب کی خدمت میں حاضر ہوکر بنا برمشہور حملۂ اولی میں فیض شہادت حاصل کیا۔ ہو

(۱۰/۸۷) اوہم بن امیرعبدی (۱۱/۸۸) عبدالله (۱۲/۸۹) عبیدالله فرزندان بزید بن ثبیط (۱۲/۸۹) عامر بن مسلم عبدی (۱۳/۹۱) ان کے غلام سالم (۱۵/۹۲) سیف بن مالک عبدی

جناب ادہم کا نام ونسب اس طرح ہے: اوہم بن امیہ بن ابی عبیدہ بن ہام بن الحارث بن بکر بن زید بن ما میں الحارث بن بکر بن زید بن ما لک بن زید العبدی۔ بصرہ کے رہنے والے تھے۔عسقلانی وغیرہ علماء سیر وتر اہم کے بیان کے مطابق ان کے والد امیہ صحابی رسول تھے۔ بصرہ میں ماریہ بنت منقد (یا سعید) عبدیہ نامی ایک خاتون هیعیانِ علی میں سے اس قدر جلالت قدر کی مالک تھیں کہ تمام (اہم امور پر صلاح ومشورہ کے لیے ان کے مکان پر شیعوں کے اجتماع ہوتے تھے)۔ جب

tentum Suid statement stickly and an

ا فرسان، ج۲، ص۲۷ - ابصار العین، ص ۱۳۷ -

و منتى الآمال، ج ايص ١٥٠-

سے منتبی الآ مال، ج ایص ۲۵۰ فرسان، ج ۲، ص ۷ \_ ذخیره، ص۲۲۳ می این است در در در این است می دارد. می اروان و

فرسان الهيجاء، ج ا،ص ۵۱\_ ذخيرة الدارين ،ص ٢٦٠ ينتهي الآيال، ج ا،ص ٣٥٣ وغيره-

یزید نے ابن زیاد کو کوفہ کا گورز مقرر کر کے کوفہ بھیج دیا اور دوسری طرف جناب امام حسین ہے عراق کی طرف روائہ تھی ہونے کی خبریں زبان زدخاص وعام تھیں۔ بھرہ کے قائم مقام گورز نے اس اعلان کے ساتھ ساتھ کہ یہاں سے کوئی ہونے کی خبریں زبان زدخاص وعام تھیں۔ بھرہ کے قائم مقام گورز نے اس اعلان کے ساتھ ساتھ کہ یہاں سے کوئی شخص نفرے حسین کے لیے نہ جائے۔ ناکہ بندی کا بھی انتظام کر دیا۔ اس اثنا میں پزید بن غبیط قیسی نے ماریہ نہ کول کے مکان پر شیعوں کے ایک خصوصی اجتماع میں نفرے امام کے لیے جانے کا عزم ظاہر کیا۔ اور اپنے دس بیٹوں کے مکان پر شیعوں کے ایک خصوصی اجتماع میں نفرے بداللہ اور عبیداللہ نے باپ سے اتفاق رائے کیا۔ وہ بیل ادبیم بن امیہ عامر بن مسلم العبدی اور اس کے غلام سالم وسیف بن ما لک العبدی نے بھی ان سے اتفاق رائے کیا۔ وہ بیل ادبیم بن امیہ بندی کی شدت نیز دوسر لے بعض خطرات کے ماتحت اس سعادت کو حاصل نہ کر سکے۔ البتہ بعد میں پچھ لوگ نف بندی کی شدت نیز دوسر لیعض خطرات کے ماتحت اس سعادت کو حاصل نہ کر سکے۔ البتہ بعد میں پچھ لوگ نف الشوس ملتے رہے اور بعض قافے نفرت امام کی غرض سے روانہ بھی ہوئے۔ مگر راستہ میں شہادت حسین کی خبر دہشت بیل گھر کر سیرالشہد اٹے کے مکہ سے روانہ ہونے کے بعد راستہ میں حسین تی فافلہ کے ساتھ جا کر شامل ہوگیا۔ پھر اس تمام سخر میں ہمرکاب رہا۔ حتیٰ کہ روانہ ہونے کے بعد راستہ میں حسین تی فافلہ کے ساتھ جا کر شامل ہوگیا۔ پھر اس تمام کا فریضہ انجام دیتے ہوئے تھر ان اللّٰہ علیہ ہم۔

(۱۲/۹۳) حارث بن نيهان

ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ حارث کے والد جہان حضرت حزہ بن عبد المطلب کے غلام اور بڑے جنگ آز ما اور شہروار تھے۔ جناب حمزہ کی شہادت کے دوسال بعد وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے فرز ندحارث حضرت امیر الفیلائے وابستہ رہے۔ ان کی شہادت کے بعد امام حسن الفیلائی خدمت میں رہنا اختیار کیا اور آپ کی شہادت کے بعد امام حسین کی خدمت فیض درجت میں رہے۔ حتی کہ جب انقلاب روزگار کی وجہ سے جناب خامس شہادت کے بعد امام حسین کی خدمت فیض درجت میں رہے۔ حتی کہ جب انقلاب روزگار کی وجہ سے جناب خامس آل عبابا پنا وطن مالوف چھوڑ نے پر مجبور ہوئے۔ تو حارث آپ کے ہمرکاب ہوئے۔ اور برابر روز عاشوراء تک ہمراہ رہے۔ جب کر بلا کے قیامت خیزمحاربہ کی ابتدا ہوئی تو انہوں نے نصرت امام میں شہادت کا جام نوش کیا۔ سے رہے۔ جب کر بلا کے قیامت خیزمحاربہ کی ابتدا ہوئی تو انہوں نے نصرت امام میں شہادت کا جام نوش کیا۔ سے دب کر بلا کے قیامت خیزمحاربہ کی ابتدا ہوئی تو انہوں نے نصرت امام میں شہادت کا جام نوش کیا۔ سے دب کر بلا کے قیامت خیزمحاربہ کی ابتدا ہوئی تو انہوں نے نصرت امام میں شہادت کا جام نوش کیا۔ سے دب کر بلا کے قیامت خیزمحاربہ کی ابتدا ہوئی تو انہوں نے نصرت امام میں شہادت کا جام نوش کیا۔ سے دب کر بلا کے قیامت خیزمحاربہ کی ابتدا ہوئی تو انہوں نے نصرت امام میں شہادت کا جام نوش کیا۔ سے دب کر بلا کے قیامت خیزمحارب کی ابتدا ہوئی تو انہوں نے نصرت امام میں شہادت کا جام نوش کیا۔ سے دب کر بلا کے قیامت خیزمحارب کی ابتدا ہوئی تو انہوں نے نصرت امام میں شہادت کا جام نوش کیا۔

حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ نے اپنے رجال میں ان کا شار حضرت امام حسین الطفی کے اصحاب میں کیا ہے

المرازيق المرادية

(JOIGHTUPILES MUNEY)

فرسان الهيجاء، ج٢،ص ٥١ وغيره -

ع دخره، ص۲۲۷، ۲۲۳ فرسان، جا، ص ۲۷وج ۲، ص ۱۳۸ و س دخره، ص ۲۷۷ فرسان، جا، ص ۸۸ - ۲۶۶

ا کھر انہوں نے منبع بن رقاد لکھا ہے۔اس بزرگوار کا شار بھی روزِ عاشوراء حملہ ؑ اولی کے شہداء میں ہوتا ہے۔ مگر کتب رجال سےان کے حالات دستیاب نہیں ہوسکے۔ ۔

(١٨/٩٥) عبدالرحلن بن عبداللدالارجي

یہ وہی ہزرگوار ہیں جن کواہل کوفہ نے بہت سے دعوتی خطوط دے کرقیس بن مسہر صیداوی کے ہمراہ حضرت امام حسین کی خدمت میں مکدروانہ کیا تھا اور بیہ بارہ ماہِ رمضان ۲۰ بھے کو بارگاہِ امامت میں باریاب ہوئے تھے۔ سے ای بات ہے ان کی دیانت وامانت پر بہت تیز روشنی پڑتی ہے۔ بہر حال روزِ عاشوراء حملہ اولی میں اور بقولے مبارزت طلبی میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ سے

#### (١٩/٩٢) حلاس بن عمر والازدى الراسي

کوفہ کے باشدہ اور حضرت امیر الطبی کے اصحاب میں سے تھے۔ اور آنجناب کے ظاہری دور خلافت میں پولیس افسر تھے۔ اپنے بھائی نعمان بن عمرو (جن کی شہادت کا قبل ازیں تذکرہ کیا جا چکا ہے) کے ساتھ ابن سعد کی فوج میں کر بلا پہنچے اور شب بہشتم محرم کو مخفی طریقہ پر سپاہِ امام میں شامل ہو گئے۔ روزِ عاشوراء حلاس حملہ اولی میں اور نعمان حملہ اولی میں اور نعمان حملہ اولی اور ظہر کے درمیان مبارزت طبی میں شہادت کی سعادت پر فائز ہوئے۔ ہے

## (۲۰/۹۷) زاهر بن عمر واسلمي مولي عمر و بن الحمق الخزاعي

یہ بزرگ جناب عمرو بن الحمق الخزاع کے مصاحب تھے۔ارباب سیرنے آپ کا شاراصحابِ رسول میں کیا ہے۔اور یہ کہ آپ بیعت شجرہ ،سلح حدیبیاور جنگ خیبر میں شریک تھے۔محبت خاندان نبوت ان کا طغراا متیازتھا۔ بسا میں جے بیت اللہ سے مشرف ہوئے تھے۔واپسی پرامام حسین کے ہمراہ کر بلا پہنچے۔اور بالآخرروزِ عاشوراء حمله کا ویل میں شرف شہادت حاصل کر کے زندگانی جاوید پر فائز ہوئے۔ <sup>ل</sup>

## (٢١/٩٨) جبله بن على الشيباني

کوفہ کے شیعیان علی میں سے نام آور بہادر تھے۔ جنگ صفین میں آنجناب کے ہمرکاب تھے۔ جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ان کی شہادت کے بعدرُ و پوش ہوگئے۔ جب امامؓ کے کر بلا میں ورودِ مسعود کی اطلاع ملی تو ان

ی فرسان، ج ۱،ص۲۲۳\_

. فرسان، ج۲،ص ۱۲۳\_

س فرسان، ج ا،ص۲۳۲\_

ع منتى الآمال، ج ا،ص ١٥٠٠

ل فرسان الهيجاء، ج ا،ص ١٣٨، بحواله اصابه وغيره

فرسان، ج ا،ص ۱۳۱ \_ ذخيره، ص ۲۷۸ \_

(٢٢/٩٩) مسعود بن الحجاج التيمي (١٠١٠) عبدالرحل بن مسعودالتيمي

ید دونوں باپ بیٹا شجاعان روزگار میں سے تھے۔ سپاہ ابن سعد میں شامل تھے۔ جن دنوں ہنوز جنگ کا آ عاز نہ ہوا تھا بلکہ طرفین سے رسل ورسائل کا سلسلہ جاری تھا۔ بغرض سلام خدمت امام میں حاضر ہوئے۔ پھراس طرح رحمت این دی شامل حال ہوئی کہ یہیں کے ہوکر رہ گئے۔ اور روز عاشؤ راء حملہ اولی میں جام شہادت نوش کر کے ابدی سعادت پر فائز ہوئے۔ سعادت پر فائز ہوئے۔

(۱۰۱/۱۰۱) سة اربن الي عميرانهي

اگرچہ منا قب شہرابن آشوب میں ان کا شار حملہ 'اولی کے شہداء میں کیا گیا ہے۔ مگراکٹر ارباب سیروتواری خیاں اس بات پر متفق ہیں کہ بیچملہ 'اولی میں زخموں سے نڈھال ہوکر گرگئے۔ بعدازاں ان کو گرفقار کر کے پسر سعد کے پاس لے جایا گیا۔ اس نے قبل کرانا چاہا مگران کے ہم قوم سپاہی آڑے آئے۔ سفارش کرکے ان کو زندہ گھر لے گئے۔ علاج معالجہ کیا۔ لیکن زخم اسنے کاری گئے تھے کہ نہ نیج سکے۔ اور چھ ماہ تک صاحب فراش رہ کر راہی ملک بقا ہوئے۔

اورروح شہدائے کر بلا میں شامل ہوگئا۔ SIB i AIN ( میں شامل ہوگئا۔ کا اورروح شہدائے کر بلا میں شامل ہوگئا۔ (۲۵/۱۰۲) زہیر بن بشراعمی

حالات معلوم نہیں ہو سکے۔ان کے بھائی عبداللہ بن بشر کی شہادت کا تذکرہ قبل ازیں (نمبر۵۴ پر) کیا جا چکا ہے)۔ بنابرروایت مناقب زہیرنے حملہ اولی میں شہادت پائی۔ ھے

(۲۷/۱۰۳) عمار بن حسّان بن شريح الطائي

جناب عمار (جن کا اسم گرامی بعض کتب رجال میں عامر لکھا ہے) مخلص شیعیان حیدر کرار میں شار ہوتے سے ان کے والد جناب حسان حضرت امیر القلیلا کے اصحاب میں سے تھے اور جنگ صفین میں آنجناب کے ہمر کاب سے سے اور جنگ صفین میں آنجناب کے ہمر کاب سے سے دین رک والد جناب میں شرف شہادت سے مشرف سے حضرت امام القلیلا کے ہمراہ کر بلا پہنچے۔ اور روزِ عاشوراء جملہ والی میں شرف شہادت سے مشرف ہوئے۔ ک

ع فرسان، ج ا،ص ۵۵۔

سے منتبی الآ مال، ج ا،ص ۱۵۱۔

ل منتى الآ مال، ج ا؟ بص ١٥٦ \_ فرسان، ج ابص ٢٣٧ -

منتني الآمال، ج ١،ص ١٥٦\_

س منتى الآمال،ج ا،ص ١٥١ \_ ذخيره،ص ٢٣٦ \_

ر ه فرسان البيجاء، ج ام ۱۳۲۳ -معرف

#### (۲۷/۱۰۴) عبدالله بن عمير

فاضل مازندرانی نے ان کا شارحملہ اولی کے شہداء میں کیا ہے گریہ معلوم نہیں ہوسکا کہ عبداللہ بن عمیر سے کون بزرگوار مراد ہیں۔اگر ابن عمیر کلبی ہیں۔قران کے حالات ابتداء میں (نمبرا) پر لکھے جا چکے ہیں۔ گروہ حملہ اولی میں شہید نہیں ہوئے اوراگر کوئی اور بزرگ ہیں تو ان کے حالات پردہ خفامیں ہیں۔واللہ العالمہ۔

(۲۸/۱۰۵) مسلم بن كثير الازدى الاعرج

فاضل مامقانی نے ان کا شار حضرت امیر القلیلائے اصحاب میں کیا ہے اور لکھا ہے کہ جنگ جمل میں آنجنا ہے ہمرکاب تنے۔ای جنگ جمل میں آنجنا ہے ہمرکاب تنے۔ای جنگ میں پاؤں پرایک تیرلگا۔جس کی وجہ سے کنگڑے ہوگئے۔اور عسقلانی کے بیان سے ان کا صحابی رسول ہونا واضح ہوتا ہے۔کوفہ میں رہائش تھی۔بہر حال کر بلا میں خدمت امام میں شرف باب ہوئے۔ اور دوز عاشوراء جملۂ اولی میں شہد شہادت پیا۔ ل

(۲۹/۱۰۲) زمیربن سلیم ازدی

یه بزرگوار پہلے عمر بن سعد کی فوج میں تھے۔شب عاشوراء رحمت پروردگار شامل حال ہوئی اور آگر امام الطبیخ کی جماعت میں شامل ہو گئے اور روز عاشوراء حملہ اولی میں جام شہادت نوش کیا۔ (۲۰۱۱-۷) امیہ بن سعد الطائی

امتیہ کوفہ کے باشندہ حضرت امیر الفیائے کے سجانی اور قبیلہ کھئے کے بہادراور شہسوار تھے۔ کتب سیر و تواری کے اندراسلامی جنگوں میں بالعموم اور جنگ صفین میں بالخصوص آپ کے کار ہائے نمایاں کا تذکرہ ملتا ہے۔ جب ان کو امام الفیائے کے کر بلا پہنچنے کی اطلاع ملی تو کسی نہ کسی طرح اپنے شین شب ہشتم محرم کو خدمت امام میں پہنچایا۔ اور پھر برابر آپ کے ہمراہ رہے۔ حتی کہ روز عاشوراء آغاز جنگ کے بعد تا سیر حق میں داوشجاعت دیتے ہوئے جملہ اولی میں واصل بحق ہوئے۔ میں داوشجاعت دیتے ہوئے جملہ اولی میں واصل بحق ہوئے۔ میں دائلہ علیہ۔

(۱۱/۱۰۸) حارث بن امرالقیس بن عابس الکندی

یہ بزرگوار شجاعان نامدار وشہسواران وعبادت گزارانِ روزگار میں شار ہوتے تھے۔ پہلےلشکر ابن زیاد میں شامل تھے مگر جب انہوں نے کر بلامیں فریقین کا رویہ وکر دار دیکھا اور دیکھا کہ کس طرح بے در دی کے ساتھ ابن سعد

Sulful additional is approximate

منتبی الامال، ج۱،ص۲۵۲\_فرسان، ج۲،ص۲۳\_

ع منتنی الامال، ج ام ۳۵۲\_ فرسان، ج ام ۱۳۱۰\_

ع فرسان البيجاء، ج ا، ص ٣٦ \_ ذخيره، ص ٢٦٦ \_ ابصار، ص ١٣٧ \_

دالان قبیلہ ہمدان کی ایک شاخ ہے۔ جناب عمارہ کا تعلق ای شاخ سے تھا۔ ان کا شار حضرت امیر المؤمنین کے اصحاب مجاہدین میں ہوتا تھا۔ چنانچہ آنجناب کی تینوں جنگوں (جمل، صفین اور نہروان) میں آپ کے ہمرکاب رہ کر کار ہائے نمایاں انجام دے چکے تھے۔ بعض اہل سیر نے ان کا شار اصحاب رسول میں کیا ہے۔ روزِ عاشوراء نصرت امام واسلام کا فریضہ انجام دیتے ہوئے حملہ اولی میں شہادت کا مقدس جام نوش کر کے ابدی سعادت یر فائز ہوئے۔ یہ

(١١١٠) جناده بن كعب بن حارث الانصاري

یہ بزرگوار شیعیان علی میں سے ہیں۔ مکہ مرمہ سے اپنے اہل وعیال سمیت امام النظامی ہمراہی میں کر بلا پنچ اور حملہ اولی میں شہید ہوئے۔ (فرسان، ج ا،ص ۵۵) پنچ اور حملہ اولی میں شہید ہوئے۔ (فرسان، ج ا،ص ۵۵) (۳۴/۱۱۱) جو بین بن مالک المیمی

کوفہ کے باشدہ ہیں۔اور حضرت امام حسین کے سحالی شار ہوتے ہیں۔ جب کوفہ کے تمام قبائل کر بلا میں امام الطبیع ہے جنگ کرنے کے لیے بھیجے گئے تو موصوف بھی پسر سعد کے لشکر میں شامل ہوکر کر بلا پہنچے اور موقع پاکر سیاوامام میں داخل ہوگئے۔اور حملہ ً اولی میں شہادت کے مرجبہ ُ جلیلہ پر فائز ہوئے۔(فرسان، ج ا،ص ۸۲)

(۳۵/۱۱۲) حباب بن مارث

فاضل مازندرانی نے ان کا شارحملہ اولی کے شہداء میں کیا ہے۔ مگر کتب مقاتل وتراجم میں ان کے حالات زندگی معلوم نہیں ہو سکے۔ (کذافی نفس المہمو م ہص ۱۵۷)

(۱۱۱۳) ربید بن خوط

کوفہ کے شیعیان علی میں سے تھے۔صاحب فرسان الہیجاء نے جلدا،صفحہ ۱۳۱ میں ان کا شارشہداء کر بلا میں کیا ہے۔ (۳۷/۱۱۴) رُمُیٹ بن عمرو

صاحب فرسان الهيجاء نے بحوالہ رجال شيخ طوي ان كاشار شهداء كر بلا ميں كيا ہے۔ (ج ا،ص ١٣٧)

ا فرسان الهیجاء، ج ا،ص۸۳\_ ذخیرة الدارین ،ص۲۶۷\_ابصار العین ،ص۱۴۴۰ منتلی ، ج ا،ص ۳۵۱\_

#### (۱۱۱۵) ضبیعہ بن عمرو

زیارت رحبیه میں (جو کتاب اقبال سید بن طاؤسؒ میں مذکور ہے) ان کا نام شہداء کر بلا کی فہرست میں ویا گیا ہے۔ (فرسان، ج ا،ص ا ۱۷) ان کے حالات نہیں مل سکے۔

#### (۲۹/۱۱۲) عامرين مالك

صرف زیارت رجبیه میں ان کوشهداء کر بلا میں شار کیا گیا ہے۔ (فرسان، ج ا،ص ۱۸۵) واللہ العالم۔ (۱۱۱۷م) عمیر بن کناو

زیارت رجبیہ میں شہداء کر بلا کے شمن میں ان پرسلام وارد ہے۔ (فرسان الہیجاء، ج۲،ص ۱۷) اس کے علاوہ کتب رجال میں کچھنہیں مل سکا۔

#### (۱۱۱۸) منذربن سليمان

شیخ طویؓ نے ان کوامام حسینؓ کے اصحاب میں شار کیا ہے اور زیارت رجبیہ میں ان کا شارشہداءِ کر بلا میں کیا گیا ہے۔ (فرسان، ج۲،ص۱۲۳)

امام حسن کا باوفا غلام کر بلا میں نصرت ِامام حسین میں شہید ہوا۔ (شہید انسانیت ، ص ۳۹۰ طبع اول) سید الشہد اٹا کے آٹھ عدد غلاموں کی شہادت

مخفی نہ رہے کہ فاضل شہر بن آشوب مازندرانی نے اپنی کتاب مناقب میں سرکارسید الشہداء کے دی فلاموں کی شہادت کا تذکرہ حملہ اولی کے شہداء کے ضمن میں کیا ہے جن میں سے بعض جیسے غلام ترکی اور منج کے حالات کا تو پہلے تذکرہ کیا جا چکا ہے جو مبارزت طلبی میں شہید ہوئے۔ ہاں البتہ باقی آٹھ حضرات نے حملہ اولی میں شربت ِشہادت نوش کیا۔ (ان کے اس کے مبارکہ پردہ خفاء میں ہیں)۔

#### نتيجة كلام

سابقه بیانات سے واضح وعیاں ہوگیا کہ سرکارسیدالشہد اڑے انصار کی کل تعداد ایک سوستائیس (۱۲۷) ہے جن میں سے ستر (۷۰) حضرات مبارزت طلی میں اور پچاس (۵۰) بزرگوار جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ اور جب ان میں اٹھارہ عدد شہداء بی ہاشم بھی شامل کر دیئے جا کیں تو سب شہداء کر بلاکی تعداد ایک سو پینتالیس (۱۳۵) بن جاتی ہے۔ (و ھو الحق، و الحق احق ان یتبع. والله الهادی الی سواء السبیل)۔

شهداء كربلا برعمومي تنصره

اب جب کہ اصحاب وانصار حسین کے تذکرہ شہادت کے ساتھ ان کے مختصر حالات زندگی بھی بیان کئے جا چکے ہیں تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کتاب مستطاب'' شہید انسانیت' سے اس مقدس جماعت کی نوعیت وحیثیت پر ایک عمومی تبصرہ کر دیا جائے۔ چنانچہ کتاب مذکور میں لکھا ہے:

''ان اصحاب کے ان حالات سے جوسلسلہ وارپیش ہوئے ہیں۔ بیا ندازہ ہوجا تا ہے کہ وہ کچھے گمنام اورغیر معروف شخصیتوں کے مالک نہیں تھے۔ بلکہ اعداد وشار کے ذریعہ بیہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ ان میں مندرجہ ذیل اشخاص کواصحاب رسول ہونے کا شرف حاصل تھا:

#### اصحاب حسين مين اصحاب رسول

(۱) مسلم بن عوسجه (۲) زاهر بن عمر واسلمي كندي

(٣) شبيب بن عبدالله مولی بهدان (٣) عبدالرحلٰ بن عبدرب انصاری خزرجی

(۵) عمار بن ابی سلامه دالانی (۲) مسلم بن کثیر

(۷) حبیب بن مظاہر (۸) انس بن حارث اسدی

وفات رسول سے کم نہیں قرار پاسکتی۔ اور ان میں سے بعض کی عمر اس سے یقیناً زیادہ تھی۔ جے انس بن حارث، عبد ساٹھ برس سے کم نہیں قرار پاسکتی۔ اور ان میں سے بعض کی عمر اس سے یقیناً زیادہ تھی۔ جے انس بن حارث، عبد الرحمٰن، بن عبد رب، حبیب بن مظاہر، مسلم بن عوسجہ، ان کے علاوہ سوید بن عمر وقعی عام انسانی طبیعت کے نقاضوں کے لحاظ سے بوڑھے مجاہدین میں سے کسی ایک کے متعلق بھی بنہیں کہا جا سکتا کہ وہ کسی وقتی جوش یا ولولۂ جنگ کی وجہ سے میدان داری پر تیار ہو گئے تھے۔

#### اصحاب حسيني مين تابعين

حسب ذیل اصحاب حضرت علی تھے۔ جو اصطلاحاً تابعین میں داخل ہیں اور تابعین کا مرتبہ صحابہ کے بعد سب سے بہتر سمجھا جاتا ہے:

(۱) عبدالله بن عمير کلبي (۲) مجمع بن عبدالله مذهجي

(۳) جناده بن حارث سلمانی (۳) جندب بن جحیر کندی

(۵) امیر بن سعدطائی (۲) جله بن علی شیبانی

(۷) حارث بن جهان (۸) حلاس بن عمروازدی

| ۱۰) قاسط بن زهير تغلبي<br>۱۰) قاسط بن زهير تغلبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | )            | شبيب بن عبدالله نبشا            | (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 8      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| ۱۲) مقسط بن زهیرتغلبی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | كردوس بن زهير تغلي              | (11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abibato             |        |
| ۱۲۷) نعیم بن عجلان انصاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | نعمان بن عمرواز دی              | (11")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |        |
| (۱۲) شوذب بن عبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | ابوثمامه صائدي                  | (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |        |
| (۱۸) تجاج بن مسروق بھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ی ا          | جون غلام ابوذ رغفار             | (14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | La Alla             |        |
| (۲۰) يزيد بن مغفل جعفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | سعد بن حارث                     | (19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Savet L             |        |
| Prograduated to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | عمر بن جندب حضر ک               | (٢1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |        |
| جنگ کر چکے تھے اور بعض ایسے بھی تھے جو حضرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                 | ہے اکثر جما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ان میں ۔            |        |
| اور بعض شاگرد کی حیثیت سے علمی استفادہ کر چکے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | زره کے تھے۔  | .سرکاری عہدوں پر فائ            | میں مختلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ے<br>لے زمانۂ خلافت | عليٰ _ |
| (7) 4-20-10-10-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 (9)        | All Cornels                     | بالبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | ë      |
| لِقرآن المالية المالية المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وت ميں حفاۃ  | حسيني جما                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |        |
| وسیدالقراء کے لقب سے ملقب تھے۔اور کوفہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                 | ل حفاظ قر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حب                  |        |
| ساری_ (۳) کنانه بن عتیق تغلبی _ (۴) نافع بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ن عبد رب اله | تھے۔ (۲) عبدالرحلن :            | م د ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | کوقر آن کی تعلی     | بحول . |
| ود والماريخ إلى أود أحد والإنقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | ر<br>د شِبا می - (۲) غلام تر    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |        |
| وراويان اخبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | اصحاب حسينًا مِي                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |        |
| The The The Party of The State |              |                                 | راو بان حد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ب ذیل علماءاور      | حب     |
| حبشه بن قيل نهي _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (r)          |                                 | مسلّم بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |        |
| سوارين الي عميرنهمي -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (4)          | المي _ رحا                      | the state of the s |                     |        |
| حبیب بن مظاہر اسدی۔<br>حبیب بن مظاہر اسدی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | ن بن عبدرب انصار ک              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (a)                 | 3.50   |
| شوذب بن عبداللد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (A)          | ، بلال جملي -<br>يا بلال جملي - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (4)                 |        |
| (1) 4,6,76,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | ن حارث اسدی۔<br>ن حارث اسدی۔    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (9)                 |        |
| ان روزگار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نت میں شجاء  |                                 | 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |        |
| رنا مے لوگوں کی زبان پر تھے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                 | ز مل شحاعا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | حب                  |        |
| مسلم بن عوسجداسدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                 | ین پزیدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |        |

(۳) حارث بن امرءالقيس كندى (۴) عبدالرحمٰن بن عبدالله بن كدن ارجى

(۵) سعيد بن عبدالله حنفي (۲) مسعود بن حجاج تيمي

(۷) زهیر بن قین بجلی (۸) عابس بن ابی شبیب شاکری

(٩) زياد بن عريب بهماني (١٠) سويد بن عمر و بن ابي المطاع حعمي

اصحاب حسيني ميس عبادت گزاران نامدار

اس کے علاوہ عبادت اور زہدوتقوی میں تو ان میں ہے اکثر افراد جن کے نام مندرجہ بالامختلف عناوین کے تحت میں درج کئے جاچکے ہیں، شہرہ آ فاق تنے بلکہ بعض اپنی مخصوص شجاعت کے ساتھ عبادت وریاضت کے لیے بھی مشہور تنے جیسے: عابس بن ابی شبیب اور زیاد بن عریب بن کے متعلق تاریخ میں صراحت ہے کہ وہ شب زندہ دار تنے۔ اور سعید بن عبداللہ حنفی جن کے اوصاف میں عبادت کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا ہے۔

بیسب کےسب وہ مابیناز افراد تھے جن کی زندگیاں مکمل طور پر معیاری حیثیت رکھتی تھیں اور اسلامی اخلاق واوصاف کی زندہ تصویرتھیں۔

امام حسین الطان کو میدانِ کر بلا میں ایسے ہی افراد کی ضرورت تھی۔ آپ جانتے تھے کہ ایک قائد کو اپنے ساتھ دوالوں کی وجہ سے کتنی کشکش میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے آپ عوام کے مجمع کو اپنے ساتھ رکھنا مناسب نہ سمجھتے سے دوران میں حتی کہ دوزِ عاشؤ راء تک برابر ہرموقع پریہ کوشش جاری رکھی کہ جن اشخاص میں پچھ بھی خامی ہو۔ وہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں۔

در حقیقت آپ ایک ایسے اہم مقصد کی تکمیل کے لیے جو آپ کے پیش نظر تھاعوام پر بھروسہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔''حسینؑ کو جس طرح کا مقابلہ منظور تھا اس کی نوعیت سطحی نظریں بھی سمجھ ہی نہ سکتی تھیں۔۔۔''

امام حسین الطیخ کوطافت کا مقابلہ طافت ہے کرنا نہیں تھا۔ بلکہ طافت کا مقابلہ کردار ہے باطل کا مقابلہ حق ہے۔ تشدد کا مقابلہ ثابت قدمی ہے کرنا تھا۔ آپ کواپنے خون کے چھینٹول ہے ایک ایسی دنیا کوخواب غفلت ہے جگانا مقصود تھا۔ جس پر بے حسی اور بے ہوثی چھائی ہوئی تھی۔ آپ کردار کے ایسے نمونے پیش کرنا چاہتے تھے جوموجودہ اور آئندہ نسلوں کے لیے شعل راہ بن سکیس۔ یہ مرحلہ بڑا نازک تھا۔ یہاں ساتھ والوں کے امتخاب کا مسئلہ بڑا اہم تھا۔ امام حسین الطیخ کوا گر طافت کا مقابلہ طافت ہے کرنا ہوتا تو آپ نے ایسے انتظام کئے ہوئے مگر چونکہ آپ کا مقصد یہ نہ تھا بلکہ آپ چاہتے تھے کہ بے ہوش اسلامی دنیا میں احساس و بے داری پیدا کریں۔ اس کے لیے آپ کی ساتھ ملک عرب کے چیدہ اور منتخب عابد، زاہد متقی اور پارساافراد ہی ہوسکتے تھے۔

آپ نے اپنے ساتھ ایسے ضعف افراد لیے جن کی عمروں کا بیشتر حصہ محراب عبادت میں گزر چکا تھا۔ کیونکہ الیے ہی افراد کے کمرین کس کر ، تلواریں سونت کر میدان میں آنے ہے مسلمانوں کی آئھیں کھل سکتی تھیں اور وہ بیہ سوچنے پر مجبور ہو سکتے سخے کہ اسلام پر کیا ایسا وقت آپڑا ہے۔ کہ ایسے ایسے عابد و زاہد بھی تلواریں تھنچ کر میدانِ جنگ میں آگئے ہیں۔ ان اصحاب کی شرکت واقعہ کر بلاکی نوعیت برقر ارد کھنے کے لیے نہایت ضروری ہے اگر امام حسین مرف اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ کر بلاکی سرز مین پرآگئے ہوتے تو یہ کہا اور سمجھا جاتا کہ بیا یک خاندانی جنگ تھی صرف اپنے خاندان کے امران میں برابر خانہ جنگی رہا کہ تھا کہ عام طور پر بتلایا جاتا ہے کہ امیداور بنی ہاشم ایک ہی خاندان کی دوشاخیں تھیں۔ اور ان میں برابر خانہ جنگی رہا کرتی تھی۔ گرامام حسین کے ساتھ تقریباً ملک عرب کے ہر قبیلہ اور مختلف مقامات کے ممتاز اور سر برآ وردہ افراد موجود سے جرقبیلہ اور مختلف مقامات کے ممتاز اور سر برآ وردہ افراد موجود سے جرقبیلہ اور مختلف مقامات کے ممتاز اور سر برآ وردہ افراد موجود سے جرقبیلہ اور مختلف مقامات کے ممتاز اور سر برآ وردہ افراد موجود سے جن میں نقط مشترک صرف اُصول کا احساس اور ایک وجہ خاص لیمن فریضہ کرین کا اتحاد ہی ہوسکتا تھا اور بس لے جرقبیلہ میں نقط مشترک صرف اُصول کا احساس اور ایک وجہ خاص لیمن فریضہ کرین کا اتحاد ہی ہوسکتا تھا اور بس

## SIBTAIN.COM

#### 

# واقعه كربلاميس بني ماشم كي عظيم الشان قربانيال

تاریخ عالم کا بینہایت تعجب خیز واقعہ ہے اور اصحاب حینی تکے خلوص وایثار کا زندہ جُوت کہ ان ہیں ہے جب تک ایک متنفس بھی زندہ رہا۔ باوجود یکہ تیروں اور تلواروں کی بارش ہوتی رہی۔ گی بار جنگ مغلوبہ بھی ہوئی۔ گرکئ تاریخ نہیں بتاتی کہ امام عالی مقام کے اعزاوا قارب کوکوئی معمولی ہے معمولی گزند پہنچا ہو۔ یا کسی عزیز کومیدانِ جنگ کی طرف جانے دیا گیا ہو۔ ہاں البتہ جب تمام اصحاب حینی تا جام شہادت نوش کر کے جنت الفردوس کوسدھار چیتی تا جام شہادت نوش کر کے جنت الفردوس کوسدھار چیتی تا اللہ علی مثال قربانیاں دینا شروع کیں۔ شہداء بنی ہاشم کی تعداد کتنی ہے؟

اس امر میں شدید اختلاف ہے کہ جناب سیدالشہد اڑ کے علاوہ دیگر شہداء بنی ہاشم کی تعداد کس قدر ہے؟ (۱) حضرت شیخ مفیدٌ ( درارشاد ) اورا بن عبدالبراندگی ( درعقد فرید ) نے ستر ہ (۱۷) شہداء کا تذکرہ کیا ہے۔ (۲) سبط ابن جوزی (در تذکرہ) نے انیس (۱۹) شہیدوں کا ذکر کیا ہے۔ (۳) مدائنی نے اکیس (۲۱) نفوس بتائے ہیں (بحوالہ تقام،ص ۹۰۹)\_(۴) ابوالفرج اصفهانی (ورمقتل الطالبین) نے بائیس (۲۲) حضرات کا ذکر خیر کیا ہے۔ (۵) حسن بھری ہے سولہ (۱۲) ذوات مقدسہ منقول ہیں۔ (بحوالہ قمقام ص ۱۱۱) (۲) جناب شیخ محمد بن علی مازندرانی (در مناقب) نے ستاکیس (۲۷) سے زائد ظاہر کئے ہیں۔ (۷) صاحب ذخیرۃ الدارین نے پور بے تیس (۳۰) عدد شہداء بی ہاشم کا ذکر خیر کیا ہے۔ (۸) بعض محققین نے اٹھارہ نفوس مقدسہ کی شہادتیں بیان کی ہیں۔اوریہی قول سب اقوال میں سے اقرب الی الصواب معلوم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قبل ازیں بھی کئی باراس حقیقت کا اظہار کر چکے ہیں کہ مؤرخین وغیرہ کے اقوال وآراء کی اس وفت تک قدر و قیمت ہوتی ہے۔ جب تک ان کے اقوال قول معصوم سے متصادم نہ ہوں۔ یا جب تک ارشاد معصوم معلوم نہ ہو۔ان اقوال میں سے اگر چہ پہلے قول کی تائید میں بھی ایک روایت ملتی ہے۔ (قمقام ص ۹ میم) مگران اقوال میں ہے جس قول کو حضرت امام رضاعلیہ السلام کی سیجے السند حدیث شریف کی تائد مزيد حاصل ہے وہ آٹھوال قول ہے۔اس حديث شريف ميں وارد ہے: ﴿يا بن شبيب ان كنت باكياً فابك للحسين بن علي بن ابي طالب عليهما السلام فانه ذبح كما يذبح الكبش و قتل معه من م اهلبيته ثمانية عشر رجلا مالهم شبيهون في الارض. الخ ﴾ الدين بن شبيب ! اگرروتا بـ توحيينٌ بن م معلی پر روؤ جود نبے کی طرح ذرخ کئے گئے۔اوران کے ہمراہ ان کے اہل ہیت میں سے ایسے اٹھارہ نفوس عالیہ شہید گھی کئے گئے جن کا تمام روئے زمین پر کوئی شبیہ وہمسر نہ تھا۔ (نفس المہمو م،ص کا۔عاشر بحار،ص ۱۲۵ وغیرہ) بنابریں ای قول کومعتبر سمجھنا جاہئے۔

يبلي شهيد كي تحقيق

اس بارے میں ارباب تاریخ میں قدر ہے اختلاف ہے۔ کہ خاندان نبوت میں سے پہلاشہید کون ہے؟

بعض ارباب مقاتل کا خیال ہے۔ کہ جناب عبداللہ بن مسلم بن عقیل پہلے شہید ہیں۔ لیکن اکثر ارباب تحقیق کا اس امر
پراتفاق پایا جا تا ہے۔ کہ اس مقدس خانوادہ کی عدیم النظیر قربانیوں سے پہلے شہید ہم شکل پیغمبر جناب شنرادہ علی آ کبر
ہیں لیے ذیل میں ہم ان ذوات مقدسہ کی عدیم النظیر قربانیوں اور شہادتوں کے تذکرہ کے ساتھ ساتھ ان کے مختصر مگر
جامع حالات زندگی ہے بھی ناظرین کرام کوروشناس کراتے ہیں۔

(۱) شنراده علی اکبر

شنراده كانام ونسب

جناب شنراده کا اسم گرامی علی ۔ لقب اکبراورکنیت ابوالحن ہے۔ سلسلہ، نسب اس طرح ہے۔ والد ماجد حضرت امام حسین علیہ السلام اور والدہ جناب ام لیلی بنت ابی مرہ ابن عروہ بن مسعود الفقی ہیں۔ جدیدری حضرت امیر لمومنین علی ابن ابی طالب، جداعلی حضرت رسول خدا اور جد مار دری عروہ بن مسعود اور بیرہ وہی بزرگوار ہیں۔ جن کے متعلق ابن جزری نے اسدالغابہ میں بروایت ابن عباس جناب رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم کا بیار شاد نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: ﴿اربعة سادة فی الاسلام بشسر بن هلال العبدی . و عدی بن حاتم و سراقة بن مالک المدلج علی وعروة بن مسعود الشقفی ﴾

اسلام میں چارشخض سردار ہیں: بشر بن ہلال ۔۔۔۔ بنابرتقری مفسرین یکی عروۃ ان دوعظیم شخصوں میں ہے ایک ہیں۔ جن کے بارے میں کفار قریش کہا کرتے تھے۔ ﴿لو لا نول هذا القو آن علی دجل من القویتین عظیم ﴾۔ بیقر آن مکہ اور طاکف کے کی عظیم الثان (مالدار) شخص پر کیوں نازل نہیں ہوا۔ القویتین عظیم ﴾۔ بیقر آن مکہ اور طاکف کے کی عظیم الثان (مالدار) شخص پر کیوں نازل نہیں ہوا۔ (تفیر کیر، ج کے مصروغیرہ)

ا ارشاد شیخ مفید،ص ۲۷۰ ملهوف،ص ۹۹ نیش المهموم،ص ۱۷۳ مطیری، ج۲، ص ۲۵۷ ققام،ص ۳۷۲،۳۷۰ مقاتل الطالبین،ص ۵۷ م الاخبار الطّوال للدینوری،ص ۲۲۹ و قالعٌ ایام محرم،ص ۳۳۳ وغیره -

فمعاويدي زباني شنراده على اكبركي تعريف

جناب شنراده کی بہی نسبی خصوصیات تھیں (علاوہ حبی شائل و خصائل کے) جن کی بنا پر معاویہ بن ابی سفیان بھی ان کی تعریف و توصیف میں رطب اللمان نظر آتا ہے۔ مغیرہ بیان کرتے ہیں۔ کدایک بار معاویہ نے حاضرین دربار سے استفسار کیا: ﴿ مسن احق بھ خدا لامر ؟ ﴾ امر خلافت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ سب نے کہا ''انت' 'آپ! معاویہ نے کہا: ﴿ لا ﴾ یہ درست نہیں ہے۔ پھر خود ہی کہا: ﴿ اولی النساس بھ خدالا مر علے بن المحسین میں علی میں ابی طالب جدہ رسول الله و فیہ شجاعت بنی هاشم و سخاء بنی امیة و زهو بنسے ثقیف ﴾ امر خلافت کے سب سے زیادہ حقدار علی بن الحسین میں بنی ہاشم کی شجاعت ، بنی امیہ کی سخاوت اور بنی ثقیف کا حسن و جمال اور فخر و مباہات موجود ہے۔ اس شیزادہ کی شکل و شائل

ارباب مقاتل وسرکاس امر پرانفاق ہے کہ جناب شہزادہ علی اکبرشکل وصورت، اخلاق وخصائل اورشکل وشائل میں پنجبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آ بینہ جمال و کمال تھے۔اس لئے سلیم کرنا پڑتا ہے۔ کہ بنابریں وہ جملہ علات وخصائل ازفتم طلاقت لسان، ذلاقت بیان، صاحت رخسار، ملاحت دیدار، نیکوئی خلق، موزوئی خلق، غرضکہ تمام شکل وشائل اورعادات و خصائل میں ہو بہوتصور پیجبر ہوں گے۔ای بنا پرتو جناب سیر الشہداء نے ان کومیدان کارزار میں بھیجے وقت بارگاہ ایز دی میں عرض کیا تھا: ﴿اللّٰه ہم الشہد علی ہؤ لاء القوم لقد بوز الیہ ہم غلام الشبہ الناس خلقاً و خلقاً و منطقا بوسولک و کنا اذا اشتقنا الی زیارہ نبیتک نظر نا الیہ. النے جمل استعداد و اس شہزادہ عالی وقار کے عادات و خصائل جمیلہ کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے جس نے اپنی فطری استعداد و خصوصیات کے علاوہ نام وکنیت اور شجاعت و شہامت اپنے دادا علی مرتفی ہے، ہیب و سیادت اپنی فطری استعداد و خصوصیات کے علاوہ نام وکنیت اور شوعت و شہامت اپنے باباحسین شہید کر بلاے وراثت میں پائی ہو۔اور کم و خصوصیات کے علاوہ نام کو کنیت اور خودداری و دلیری اپنج باباحسین شہید کر بلاے وراثت میں پائی ہو۔اور کم و شخص کے راز کی بلاک کی تابل کی عظمت، خصائل کی جیس بہاریں حضرت امیر الموضین اور جناب امام حسن اور حسین کی زیر مربری گذاری ہوں۔آیا الیہ طلات، اور فضائل کے تکامل غرضکہ اس کے انسان کامل ہونے میں پھتائل وکلام ہوسکتا ہے؟ گویا کہ شخص معدی نے جالت، اور فضائل کے تکامل غرضکہ اس کے انسان کامل ہونے میں پیشعرکہا ہوئے سے ویواں موسکتا ہے؟ گویا کہ شخص معدی نے ایک شرک نوت وامامت وعصارہ دوحہ کولایت کے بارے میں پیشعرکہا ہے ۔

کس در نیا مده است بدین خوبی ازدر هرگز نیا رد رد همچو تو فرزند ما در ای شنرادهٔ والا تبار کے حق میں کہا گیا ہے ۔ لم ترعین نظرت مثله من مختف یمشی دلا ناعل

م الله الطالبين، ص ٥٦ مطبع النجف. الموجد

شنراده على اكبرك فضائل ومحامد

اخبار و آثار کے مطالعہ سے واضح و آشکار ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابھی اوپر اجمالاً بیان کیا جا چکا ہے۔ کہ جناب شہرادہ صرف شکل وصورت میں ہی جمال محمدی کا نمونہ نہ تھے۔ بلکہ تمام حرکات وسکنات اور خصائل و عادات میں بھی سرتاپا آئینہ ، نمائے رسول فدا تھے۔ اور اس حد تک انسانی صفات کمالیہ کے جامع تھے۔ کہ اگر امامت منجانب اللہ منصوص و معین نہ ہوتی تو یقیناً ورجہ امامت پر فائز ہوتے۔ ان کی انہی ظاہری و باطنی خصوصیات کا نتیجہ تھا۔ کہ سرکار سید الشہداء کو آپ سے بے پناہ محبت والفت تھی۔ اور ان کی دلجوئی و حاجت برآری کو حاصل حیات سجھتے تھے۔ بعض سید الشہداء کو آپ سے بے پناہ محبت والفت تھی۔ اور ان کی دلجوئی و حاجت برآری کو حاصل حیات سجھتے تھے۔ بعض کتب منا قب میں وارد ہے۔ کشر بن شاذ ان بیان کرتا ہے کہ ایک بار میں حضرت امام حین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ کہ شہزادہ علی اکبر نے آپ سے انگوروں کا مؤم نہ تھا۔ امام نے سنون مجد کی طرف ہاتھ بلند کر کے انگوروں کا گھا شہزادہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فرمایا۔ جو پچھ خدائے عزوجل سنون مجد کی طرف ہاتھ بلند کر کے انگوروں کا گھا شہزادہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فرمایا۔ جو پچھ خدائے عزوجل کے باس سین اولیاء کے لئے ہے۔ وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ ا

شنراده على اكبرك كمال ايمان وايقان كاايك واقعه

مندرجد ذیل واقعہ ہے جناب شنم اوہ کی قوت ایمان وابقان پر بڑی تیز روشی پڑتی ہے۔عقبہ بن سمعان بیان کرتے ہیں۔ کہ جب امام حسین منزل قصر بنی مقاتل ہے روانہ ہوئے۔ اثناراہ ہیں امام نے اپنا سرمبارک زین کے قربوس پر رکھا۔ اور تھوڑی کی آ کھوگ کی۔ جب آ کھ کھی۔ تو ادھرادھر و کھنے کے بعد سر بلند کر کے دو تین بار کہا: ﴿إِنَّ لِلّٰهِ وَ إِنَّا اِلْیَهِ وَ اَجِعُونَ وَ الْمَحَمُدُ لِلّٰهِ وَ بِ الْعَالَمِینَ ﴾ شنم اوہ کی شخرادہ علی اکرنے امام کی بیکنیت و کھوڑے کو ایڈ وَ اِنّا اِلْیهِ وَ اِنّا اِلْیهِ وَ اِنّا اِلْیهِ وَ اِنْ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهُ

#### چندامورمهمه كاتنقيح

جب جناب شنراده کی زندگی کے مختصر حالات بیان مو چکے تو یہاں چندامور کی تحقیق و تنقیح ضروری معلوم

ہوتی ہے۔

پہلاامراینکہ بی ہاشم میں سے پہلاشہیدکون ہے؟

دوسراامرشنراده على اكبربرك تصے باامام زين العابدين؟

شنرادہ علی اکبری شہادت کے وقت عمر کیاتھی؟ اور آیا آپ سید الشہداء کے بڑے صاجزادے ہیں۔ یا جناب امام زین العابدین بڑے ہیں؟ اس سلسلہ میں ارباب تاریخ ومقاتل میں شدیداختلاف پایا جاتا ہے۔ جناب شخ مفیدعلیہ الرحمتہ نے بیکھا ہے۔ کہ ان کی عمر انیس برس تھی لے جناب ابن شہرآ شوب نے اٹھارہ سال لیج جناب شخ ابن نام الم نے بچیس (۲۵) سال سے فاضل مقرم نجفی نے ستا کیس سال کے اور شخ ذیح اللہ محلاتی نے اٹھا کیس همال کھی ہے۔ حالانکہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی عمر مبارک واقعہ کے وقت کل شیس (۲۳) سال تھی۔ لے اور ان کے شنرادہ امام مجمد علیہ السلام کی عمر مبارک واقعہ کے وقت کل شیس (۲۳) سال تھی۔ لے اور ان کے شنرادہ امام مجمد علیہ السلام کی عمر مبارک واقعہ کے وقت کل شیس سال سال عمر تجین سال اور پچھ ماہ تھی۔ کے بنابریں اگر شنرادہ علی اکبر کی عمر اٹھارہ یا انیس سال سال مانی جائے۔ تو بھر معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ ہم نے جہاں تک کتب تاریخ وتر اجم اور مقاتل و انساب کی ورق گردانی کی ہے۔ اس سے بہی ثابت ہوتا ہے کہ شنرادہ علی اکبر ہی درحقیقت اکبر سے۔ اس کے بعض انساب کی ورق گردانی کی ہے۔ اس سے بہی ثابت ہوتا ہے کہ شنرادہ علی اکبر ہی درحقیقت اکبر سے۔ اس کے بعض

ع مناقب،جسم عهم عهم المع بمبلك-

ارشاد، ص٠٢١-

س مقتل الحيين مقرم م ٢٩٨-

س مقتل ابن نما۔

ل عدة المطالب في انساب آل ابي طالب بص ٢ ١ الطبع بمبكى-

ه فرسان الهيجاء، ج ا،ص ٢٨٧\_

ے وقائع ایام عرم، ص ۲۲۸۔

وجوه وشوامدورج ذيل بيل-

شنرادہ علی اکبڑ کے اکبر ہونے کے شواہد

شاہداول: فاہر ہے کہ یہ مسلم عقلی تو نہیں کہ مض عقل پر اعتاد کر کے کوئی فیصلہ صادر کیا جائے۔ بلکہ یہ خالص نقلی مسلمہ ہے۔ لہٰذا اس بارے میں اہل سیرونب ہی کے اقوال و آراء پر اعتاد کیا جا سکتا ہے۔ اور ان کے اقوال سے جناب شنرادہ کی کم از کم پچیس سال فابت ہوتی ہے ور نہ بظاہر ستائیس اور اٹھائیس سال والے قول کی تائید مزید ہوتی ہے۔ (۱) صاحب حدائق ورویہ نے عقبی ، کلبی ، مصعب بن زبیر ، اور اکثر طالبیتین کے اقوال سے ثابت کیا ہے۔ کہ خلافت عثان کے دور میں ، شغرادہ علی اکبر کی ولادت باسعادت ہوئی لیے کتاب مقتل الحسین للمقرم (ص۲۹۳) میں بحوالہ کتاب انیس الشیعہ (مخطوط) لکھا ہے۔ کہ جناب شنرادہ کی ولادت گیارہ شعبان ساس ہے میں واقع ہوئی۔ اس طرح جناب شنرادہ کی عمر ستائیس سال قرار پاتی ہے۔ ابوالفرج اصفہانی نے بھی ان کی ولادت خلافت عثان کے دور میں کلاھی ہے۔ یہ جناب شعبی سال تو بنتے ہی ہیں۔ میں کلاھی ہے۔ یہ جناب میں بھی سلم کی جائے ہے ہیں سال تو بنتے ہی ہیں۔ میں میں بھی سال والے قول کو اختیار کیا ہے۔

- ہے۔ چنانچہ: (۱) مؤرخ طبری نے (ج۲ہ ص۲۲۰)حمید بن مسلم کا بیقول نقل کیا ہے کہ میں نے علیّ بن الحسینّ الاصغرکودیکھا۔ جب کہ وہ بیار تھے۔
- (۲) ابن تنید نے (معارف ۱۳۰۵ پر) لکھا ہے: ﴿ولد للحسین علی الاکبر امه بنت ابی مرة و علی الاصغر امه ام ولد﴾. (پر ۱۳۰۵ پر) لکھا ہے: ﴿اما علی بن الحسین الاصغر بلیس للحسین عقب الامنه ﴾۔
- (٣) اى طرح دنيورى نے (اخبار طوال ص ٢٥٣ پر) شنراده شهيد كوعلى اكبر قرار دينے كے بعد (ص ٢٥٦ پر) كلها ہے: ﴿ولم ينج من اصحاب الحسين الا ابنه على الاصغر ﴾.
- (٣) تاريخ يعقولي (ج٢ص٢٣) مين لكها ب: ﴿ امّا على بن الحسين الاصغر بليس للحسين عقب

مقاتل الطالبي ، ن ص ٥٦ هـ

الامنه .

- (۵) سبط ابن الجوزي نے (تذكرة الخواص ١٥٦ پر) لكھا ہے كہ على اكبرّ اپنے والد ماجد كے ساتھ شہيد ہو گئے۔
- (۲) لواقح الانوار (جاص۲۳) مين لكها ب: ﴿ كان للحسين من الاولاد على الاكبر والعقب لعلى
   الاصغر ﴾.
- (2) تاریخ خمیس (جلد۲ ص ۳۱۹) میں لکھا ہے۔امام زین العابدین اپنے والد کے ہمراہ کر بلا میں تھے۔ جو کہ علی اصغر کے نام ہے مشہور تھے۔اورعلی اکبڑا پنے والد کے ساتھ شہید ہو گئے۔
  - (٨) صبلنجي (نورالا بصارص ١٣٧) مين لكھتے ہيں كہ على اكبر شهيد ہو گئے اور على اصغرّامام زين العابدين ہيں۔
- (9) إبن خلكان الني تاريخ مين امام زين العابدين كحالات مين لكمتاب: ﴿يقال لنوين العابدين على الاصغر وليس للحسين عقب الامنه ﴾.
  - (١٠) ای طرح کامل این اثیر (ج ۲ص ۳۰)
  - (۱۱) مروج الذهب مسعودي (ج ٢ص ١٩)
  - (١٢) كتاب التنبيه والاشراف (ص٢٦٣)
  - (۱۳) شذرات الذهب (جمال ۲۲) SIBTAIN . C
- (۱۴) فصول مہمہ ابن صباغ مالکی (ص ۱۸۱) میں جناب شنرادہ کوعلی اکبڑاورامام زین العابدین کوعلی اصغر لکھا گیا ہے۔

  ذکورہ بالا تمام عبارات والفاظ کالب لباب یہی ہے کہ جناب علی اکبڑا ہے والڈ کے ساتھ کر بلا میں شہید ہوگئے
  اور امام حسین کی نسل ان کے شنرادے علی اصغر سے بڑھی۔ جن کوامام زین العابدین کہا جاتا ہے۔ ان حقائق
  کے بعد اس تاویل کی کیا گنجائش باتی رہ جاتی ہے۔ کہ ان کوعلی اکبڑ صرف اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ علی اصغر
  (شہید کر بلا) سے عمر میں بڑے تھے۔ جبکہ مؤرضین امام زین العابدین کواصغراور شنرادہ کوان کے بالمقابل اکبر
  لکھ رہے ہیں۔ بنابریں اٹھارہ سال والاقول بلادلیل ہوکر رہ جاتا ہے۔

شاہر سیوم: ۔ جس طرح اکثر علماء سیر و تراجم کا اس بات پر اتفاق ہے۔ جیسا کہ ابھی اوپر ثابت کیا جاچکا ہے۔ اس طرح ہمارے اکثر علمائے اعلام کا بھی ای قول کی طرف ربحان ہے۔ چنا نچہ: (۱) فاضل ابن اور ایس حلیؓ نے سرائز میں ہڑی شد و مد کے ساتھ ای نظریہ کی تائید کی ہے۔ (۲) جناب شخ کفعمی اور (۳) حضرت شہیداوّل نے بھی ای قول کو اختیار کیا ہے۔ (۳) محدّث شہیداوّل نے بھی ای قول کو اختیار کیا ہے۔ (۵) محدّث فتی نے بھی ای قول کو احدا ہو الاصح الاشھر قرار دیا ہے۔ (نفس آمہموم ، ص ۱۹۲)۔ (۲) صاحب ذخیرۃ الدارین نے (ص ۲۵ پر)

ای تول کی تائید کرتے ہوئے لکھا ہے: ﴿ ویلقب بالا کبر لانه الا کبر علی اصح الروایات ﴾ اور (۷) و الله تول کی تائید کرتے ہوئے لکھا ہے: ﴿ وی الله تعلق الله تعلق

وجہ پنجم : \_ بعض آ ثار سے خود امام زین العابدین کا اقرار واضح و آشکار ہوتا ہے۔ کہ شہرادہ شہیدان سے

بوے تھے۔ چنانچ بعض کتب میں لکھا ہے۔ کہ جب بدلٹا ہوا قافلہ در باریز بدمیں پہنچا۔ تویز بدنے امام زین العابدین

سے دریافت کیا: ﴿ما اسمک ؟ ﴾ آپ کا نام کیا ہے؟ امامؓ نے فرمایا: ﴿علی ﴾ \_ ملعون نے کہا: ﴿اولم يقتل

اللّٰه عليا ﴾ کیا خدا نے ملی گوتل نہیں کر دیا؟ امامؓ نے فرمایا: ﴿ قلد کان لی اخ اکبر منسی یسمنی علیا

فقت لت موه ﴾ وه میرا بڑا ابھائی تھا جس کا نام علی تھا۔ جے تم نے شہید کر دیا ہے۔ لے بموجب مثل مشہور لیسس و داء

عبدادان قربة جب خود امام زین العابدین کا فرمان بھی مل گیا۔ کہ شہرادہ شہیدان سے عمر میں بڑے تھے۔ تو آیا اب

بھی مزید کی شروت کی ضرورت باقی رو جاتی ہے؟ ان حقائق کی روشنی میں سے بات اظہر من اشمس ہو جاتی ہے۔ کہ
شہرادہ شہید بی فی الحقیقت اکر اولاد حسین تھے۔ و ھو الحق و الحق احق ان یتبع فماذا البعد الحق الا الصلال۔

مقاتل الطالبين ،ص ٨٨، طبع النجف \_

تيسراامر: آياشنراده على اكبرمتابل تصيانه؟

آیا جناب شنراده علی اکبر متابل تھے یا مجرد؟ غالباً جناب محدّث فتی قدس سرّ ہ سے پہلے نفیاً یا اثبا تا علماء کرام اس سلسلہ میں معرض نہیں ہوئے۔ غالبًا سب سے پہلے محدث فمی نے اس موضوع پر قلم اٹھایا۔ اور ثابت کیا کہ جناب شنرادہ متابل تھے۔ان کے گھر ایک ام ولدتھی۔ پھران کے بعد والے علماء بلکہ خود ان کے استاد محترم جناب محدّ ث نوری نورالله مرقده نے بھی اسی قول کو اختیار کیا یک اس نظریہ کے دلائل درج ذیل ہیں:

جناب شنراوہ کے متاہل ہونے کی پہلی دلیل

اس بات کی سب سے بڑی مضبوط دلیل فروع کافی کی سیج السندروایت ہے۔احمد بن محمد بن ابی نصر برنطی بيان كرتے بيں - كميں نے امام رضاعليه السلام سے سوال كيا: ﴿السوجل يتزوج المؤته و يتزوج ام ولد ابيها فقال لا باس! ﴾ آیابہ جائز ہے کہ ایک مخص بیک وقت ایک عورت سے اور اس عورت کے والد کی ام ولد کنیز سے شادی کرے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا۔ ہاں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر میں نے عرض کیا: ﴿بلغنا عن ابیک ان على بن الحسين عليهما السلام تزوج ابنة الحسن وام ولد الحسن عليه السلام و ذلك انّ رجلا من اصحابنا سئلنی ان اسئلک عنها ، میں آپ کے والد ماجدے بدروایت پیچی ہے کہ جناب علی بن الحسین (زین العابدین ) نے امام حسن مجتبی کی دختر اور ان کی ام ولد کنیز سے شاوی کی تھی؟ اور بیسوال میں نے اس لئے کیا ہے۔ کہ ہمارے بعض اصحاب نے مجھے میرکہا تھا۔ کہ آپ سے میسئلہ دریافت کروں! امام علیہ السلام نے فرمایا: ﴿ليس هكذا انَّمَا تزوج على بن الحسين عليه السلام ابنة الحسن عليه السلام وام ولد لعلى بن الحسين المقتول عند كم ... الغ حقيقت حال اسطرح نبيل - بلكماصل حقيقت اسطرح ب-كمام زین العابدینّ نے امام حسن علیہ السلام کی دختر (جناب فاطمیّہ) اورعلی بن حسین شہید کی ام ولد سے از دواج کیا تھا ی<sup>ط</sup> ووسری ولیل: بناب شنراده علی اکبرگی وه زیارت جو بروایت پوسف کناسی حضرت امام جعفرصا وق سے مروی ہے۔اس میں پیفقرہ بھی وارد ہے: ﴿صلی اللّٰہ علیک و علی اهلبیتک ﴾ <sup>کے</sup> اس مطلب پراس زیارت کی ولالت مختاج بیان نہیں ہے۔

بشرطیکہ بیٹا بت ہو کہ محدث نوری نے کتاب تحیة الزائز ، محدث فتی کی نفس المہموم کے بعد تالیف کی ہے ورنہ بیشرف تقدّم جناب محدث نوری كوحاصل موكا\_ (منعفى عنه)

فروع کافی ، ج۲ بص ۱۴۸، طبع تکھنو۔ بحارالانوار، ج۱۱،ص۳۳\_منندرک الوسائل، ج۲،ص۴۳۳ وغیرہ۔ ر سے کامل الزیارة لابن تولویہ، ص ۲۰، باب ۷۹، طبع ایران \_ بحار، ج ۲۲، ص ۱۳۷ \_

تعیسری دلیل: بیسا کداوپر ثابت کیا جاچکا ہے۔ کدواقعۂ کر بلا کے وقت شفرادہ کی کم از کم پچیس سال عمر گھی۔ بنابریں بیامراہل بیت کی خاندانی روایات کے خلاف ہے۔ کداس قدرعمر تک ان کی کوئی فرد تجر و کی زندگی بسر کر ہے جیسا کہ تتبع واستقراء سے ثابت ہے۔ بالخصوص جب بیامر بھی ملحوظ رکھا جائے۔ کداسی خانوادہ عصمت نے متابلا نہ زندگی پر بہت زور دیا ہے۔ اور مجردانہ زندگی بسر کرنے کی شدید ندمت فر مائی ہے۔ پھرخود کیونکراس کی خلاف ورزی کرسکتے تھے؟

انہی وجوہ کی بنا پرعلاء سیر و تراجم نے تصریحات فرمائی ہیں۔ کہ جناب شنرادہ مجرد نہ تھے بلکہ متامل تھے۔ چنانچہ:

(۱) جناب شخ عباس فمی فرماتے ہیں: ﴿اعلم انه یسظهر من بعض الروایات و الزیارات ان له علیه السلام ولدًا واهلا ﷺ جاننا چاہئے کہ بعض روایات وزیارات سے بینظاہر بموتا ہے کہ جناب شنمرادہ کے ایل و عیال تھے۔ (بعدازاں مٰدکورہ بالاروایت وزیارت نقل کی ہے)۔

(٢) صاحب وقائع الايام نے بھی ای قول کواختيار کيا ہے۔

(۳) فاضل محلاتی نے بڑی شرور کے ساتھ ثابت کرتے ہوئے تکھا ہے: ﴿باید دانست ایں شہرت که علی اکبر "اولادنداشت تھمت و افترا است۔ و مخالف با آداب و رسوم و شئون ملّی اسلامی است و البته سیرت اهل بیت "هرگز چنیں نبوده که پسر بیست و هشت ساله را داماد نکنند ﴾ " ''یعنی یہ کہنا کہ شنرادہ علی اکبرصاحب اولادنہ تھے۔ سراسر تہمت ہے۔ یہ بات اسلامی آداب اور سیرت اہل بیت کے خلاف ہے کہ ۲۸ سالہ جوان کی شادی نہ کی جائے۔''

(م) ثقة المحد ثين جناب محدث نورى قدى سرة جناب شنراوه كي يكيس يا الله الله مون وال تول كاتقويت كرن ك يعد لكفة بين: ﴿بنا بريس پس آنچه بعض ذاكرين در مصيبت حضرت على اكبر مي خوانند در ضمن نثر و نظم كه مشعر است برانيكه ان حضرت داماد نگشته از دنيا رفت. كلامى است به اصل و به وقع چه دوراست از سيرة خانوادهٔ اهل بيت نبوت كه تاايس مقدار از سن رادرك كنند و بدوں تزويج بمانند با آنهمه تحريصاتيكه بشيعيان خودمى

ا نقس المبموم، ص ١٧٤\_

ع وقائع ايام محرم، ص ١١٨٠ ـ

س فران البيجاء، ج ا، ص ٢٩٣\_

کی دند کی ایسی جناب شنرادہ علی اکبڑی مصیبت میں بعض ذاکرین نظم ونٹر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ ہنوز جناب مخطخ شنرادہ کا از دواج نہ ہوا تھا۔ کہ راہی کملک بقا ہوگئے یہ بالکل ہے اصل و بے حقیقت بات ہے۔ یہ بات خاندان نبوت کی سیرت کے خلاف ہے۔ کہ ایک فخص اس (کم از کم پچیس) سن وسال کا ہوجائے۔ اور از دواج کے بغیر رہے۔ حالانکہ وہ اپنے شیعوں کو متا ہلانہ زندگی بسر کرنے کی بہت تج یص و ترغیب دلاتے سے "۔ انہی چارشہا دتوں پر اکتفاکی حالی ہے۔

چوتهاامر: آیا جناب شنراده علی اکبرگی والده ماجده واقعه کربلامیں موجود تھیں؟

آیا جناب شنراده علی اکبرکی والده ماجده جناب ام لیلی واقعه کربلا میں موجود تھیں یا نہ؟ اس سلسله میں متعدد کتب مقاتل وتراجم میں کوئی تصریح نظر قاصر ہے نہیں گذری۔ای طرح کئی علماء کبارنے اس بات کااعتراف واقرار كياب - (١) چنانچ محدث في رقطراز بين: ﴿ و اما امه عليه السلام هل كانت في كربلا ام لاء لم اظفر بشنى من ذلك والله العالم على -آيا جناب شفراده كى والده كربلامين موجود تفين - يانه؟ اس سلسله مين مجهيكونى چيز دستياب نہيں ہوئی۔ (٢) صاحب و قائع ايام محرم نے بھی بلاتبھرہ محدث فمی كايد قول نقل كرديا يہے۔جس سے ان ک تائیسکوتی متر سے ہوتی ہے۔ (س) جناب محدث محلاتی نے بڑی فیصلہ کن بات تحریر فرمائی ہے: ﴿ و اسا بودن ام ليلي در كربلا بلكه زنده بودن اوولو درمدينه تاكنون بنظر نرسيده. و آنچه راكه مي خوانند امر کر دن حسین لیلی راکه درحق علی دعاکن حاجی نوری می فرماید اصلے ندارد. واین نسبت دروغ است و بسیار از ارباب تواریخ وفات لیلی را قبل از واقعه کرباد نوشته اند. معلوم نیست در دنیا چقدر زندگانی کرده است و الله العالم گلی یعی جناب ام یکل كاكر بلامين بلكه مدينه مين بھي اس وقت زنده ہونا كہيں نظر ہے نہيں گذرا۔ بيہ جو (بعض اہل منبر) پڑھتے ہيں۔ كه جب شنرادہ جنگ کررہے تھے۔توامام حسین نے جناب ام کیلی کو علم دیا۔ کہ بیٹے کے حق میں دعا کرو۔ جز ب حاجی نوری فرماتے ہیں کہاس واقعہ کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ اور بیامام پرافتر اء ہے۔ بہت سے ارباب تاریخ نے واقعہ کر بلا ے پہلے ان کی وفات کا تذکرہ کیا ہے۔معلوم نہیں کہوہ کس قدر دنیا میں زندہ رہیں۔''

پہر ہے۔ (س) جناب محدث نوری قدس سرّ ۂ نے لؤلؤ و مرجان میں بڑے زور سے مذکورہ بالا واقعہ کی ردفر مائی ہے۔ ان حقائق سے بعض اہل منبر کی ان تمام دروغ بافیوں کا پردہ چاک ہوجاتا ہے۔ جو جناب شنجرادہ علی اکبرّ اور ان کی

> ع نفس المجموم، ص ۱۹۷\_ س فرسان الهيجاء، ج ا، ص ۲۸۷\_

ل تحیة الزائر۔ پر س وقائع ایام محرم ،ص ۱۳۳۳۔ میں بہر حال جب امام عالی وقار کے تمام اعوان و انصار شربت شہادت نوش کر کے دارالقرار کا سفر اختیار کر کے دارالقرار کا سفر اختیار کر کے داراب سوائے جوانان بنی ہاشم کے اور کوئی مددگار ندر ہا۔ تو سب سے پہلے شبیہ پیغیبر "جناب شنم ادر ہوگار ندر ہا۔ تو سب سے پہلے شبیہ پیغیبر "جناب شنم ادر ہوگارا ن جہاد طلب کیا۔ کتب مقاتل و تو ارت نے جو پچھ مستفاد ہوتا ہے۔ وہ بیہ ہے کہ جناب سید الشہد اء الطبی نے اپنے لاڈلے بیٹے کو میدان موت کی طرف بھیجنے میں دیر و درنگ تو نہیں فرمائی۔ مگر آپ کے باطنی جذبات میں جو تلاظم اور قلب حزیں میں جو اضطراب رونما ہوا ہے۔ وہ آپ کے ان کلمات سے ٹیک رہا ہے جو آپ نے شنم ادر قلب حزیں میں جو اصطراب رونما ہوا ہے۔ وہ آپ کے ان کلمات سے ٹیک رہا ہے جو آپ نے شنم ادر قلب جو تاب کی دوئت زبان پر جاری فرمائے۔ یا ان کیفیات سے اس کا اندازہ ہوتا ہے جو آنجناب پر ونما ہو

## میدان کارزار کی طرف روانگی

جناب ابن طائس نے لکھا ہے کہ جب شنرادہ نے اذان جہاد طلب کیا تو ﴿ نظر والیہ نظر آلیہ نظر آلیس منه و ارخی علیه السلام عینیه و بکی ﴾ امائم نے اپنے فرزند پرایک مایوسانہ نظر ڈالی۔اور پھررو پڑے۔ لی پھرجیسا کہ ناتخ التواریخ میں لکھا ہے امام نے اپنے ہاتھ مبارک سے شنرادہ کو اسلحہ جنگ پہنایا۔حضرت امیر علیہ السلام سے جو فولا دی خود ورثہ میں ملاتھا۔ وہ سر پر رکھا۔ زرہ جسم پراوڑ ہائی۔ کمر بندسے کمر مضبوط باندھی۔ تلوار پہلو میں لٹکائی۔اور عقاب نای گھوڑے پرسوار کر کے میدان جنگ کی طرف روانہ کیا۔ آ

لین فاضل شهرستانی نے النهفته الحسینیة (ص۱۰ این) کلها ہے: ﴿ اصا الغلام فقد تبحلی علی القوم بوجه رسول الله و عمامة رسول الله و اسلحة رسول الله و علی فرس رسول الله یعن شهراده اس شان کے ساتھ قوم اشقیاء کے سامنے آیا۔ کہ چہرہ تھا تو رسول خدا کا ، عمامة تقا تو رسول خدا کا ۔ اسلحہ جنگ تھا تو رسول خدا کا ۔ اسلحہ جنگ تھا تو رسول خدا کا ۔ اسلحہ جنگ تھا تو رسول خدا کا ۔ سول خدا کا ۔ اسلحہ جنگ تھا تو رسول خدا کا ۔ سول خدا کا ۔ اور گفتار تھی تو جناب رسول خدا سالی الله علیہ وآلہ وسلم کی ۔ "بہر کیف جب اس حالت عیں شہراد ہ میدان کارزار کی طرف روانہ ہونے لگا۔ تو سرکارسیدالشہد الله نے اشک آور آنھوں کے ساتھ آسان کی طرف منہ کر کے بارگاہ ایز دی عیں یوں عرض کیا: ﴿ اَللّٰهُ مَّ اللّٰهُ مَّ اللّٰهَ مَا اللّٰی اَلٰی اَبْیَکَ نَظُرُ نَا اِلّٰیهِ ﴿ اللّٰهِ وَ مُنْطِقًا بِرَسُولِکَ وَ کُنّا اِذَا اللّٰهَ قَنا اِلٰی نَبِیّکَ نَظُرُ نَا اِلّٰیهِ ﴿ اللّٰهِ وَ مُنْطِقًا بِرَسُولِکَ وَ کُنّا اِذَا اللّٰهَ قَنا اِلٰی نَبِیّکَ نَظُرُ نَا اِلّٰیهِ ﴿ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَ مُنْطِقًا وَ مَنْطِقًا بِرَسُولِکَ وَ کُنّا اِذَا اللّٰهَقُنا اللّٰی نَبِیّکَ نَظُرُ نَا اِلّٰیهِ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ مُور یر گواہ رہنا کہ اب ان کی طرف وہ جوان جارہا ہے جوشکل وصورت اور و جُوان جارہا ہے جوشکل وصورت اور

سرت وکردار میں سب لوگوں سے زیادہ تیرے نی کے ساتھ مشابہت رکھتا تھا اور جب ہم تیرے رسول کی زیارت کے مشاق ہوتے تھے۔ تو اس کے چہرہ پر نگاہ کر لیتے تھے' انہی فقروں سے امام علیہ السلام کے قلبی تاثر ات وجذبات کا بآسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔اس کے بعد بآواز بلندعمر بن سعد کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا: ﴿مالک قبطع الله رحمک ولا بارک الله في امرک و سلّط عليک من يذبحک بعدي على فراشک كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله صلى الله عليه و اله ﴾ تَجْهِ كيا بُوكيا ٢٠٠ خدا تير ـــــرم کوقطع کرے اور مجھے اپنے معاملات میں برکت نہ دے۔ اور میرے بعد تجھ پرایسے مخص کومسلط کرے جو تجھ کو تیرے بسر پرذنج کرے۔جس طرح تونے مجھ ہے قطع رحمی کی ہے۔اور میری قرابت داری رسول کا کوئی لحاظ نہیں کیا ہے۔'' جب شفراده ميدان جنگ كى طرف برها ـ توامام عليه السلام نے بيآيت تلاوت فرمائى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصُطَفَّى ادَمَ وَ نُوحًا وَ الَ إِبُراهِيمَ وَ الَ عِمُرانَ عَلَى الْعَلَمِينَ ذُرِّيَّةً م بَعُضُهَا مِنُ م بَعُضِ ط وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (سورة آل عران، آيت ٣٣ و٣٣)

شفرادہ نامدار خورشید خاور کی طرح خیام حسین کے افق سے میدان کارزار پر طالع ہوا۔ اور بیرجز پڑھتے ہوئے

مبارز طلی کی۔

#### تحن و بيت الله اوليٰ بالنبي (ن و)

من عصبة جدُّ ابيهم النبيُّ اطعنكم بالرمح حتى ينثني ضرب غلام هاشمي علوي

انا على بن الحسين بن على والله لا يحكم فينا ابن الدعي اضربكم بالسيف احمى عن ابي

شنراده كاجهاد

شنرادہ نے ہر چندمبارزطلی کی۔مگرقوم جفا کارے کوئی شخص اس شیر بیشہ شجاعت کے مقابلہ میں نہ لکا۔ یہ حالت دیکھ کر شجاعت علویہ کے وارث نے تلوار میان سے تھینچ کر قوم اشقیاء پر بھرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کر دیا۔ اور ناریوں کومولیوں گاجروں کی طرح کا ثنا شروع کیا۔جدھر کا رخ کرتے کشتوں کے پشتے لگا دیتے۔ جناب شیخ مفید نے لکھا ہے۔ کہ ﴿اهل الکوفة يتقون قتله و قتاله ﴾ اہل کوفہ آپ کے قبل وقبال سے کنی کتراتے تھے۔ (الارشاد، ص٢٦٠) \_مؤرخين نے لکھا ہے کہ ﴿من كثرة من قتل منهم﴾ وحمن اپنے مقتولين كى كثرت سے بلبلا المھے حتی کہ بار بار کے ان تابر تو ڑحملوں میں بعض روایات کے مطابق ایک سوہیں ناریوں کو واصل جہنم کر دیا۔ اس اثنا میں ہر جناب کے جسم نازنین پر کافی زخم لگ چکے تھے۔ پیاس کا شدید غلبہ تھا۔گھوڑے کی باگیس موڑیں اورخونی لباس پہنے کھھوں

امام علیہ السلام نے جب اپنے جواں سال بیٹے کی بیرحالت دیکھی تو نہایت ہے کسی کے عالم میں روکر فرمایا:
﴿ وَ اغْدُو ثَاهُ یَا بُنَیَّ مِنُ اَیُنَ آتِہ اِلْکَ بِالْمَاءِ قَاتِلُ قَلِیُلا ً فَما اَسُرَعَ اَنُ تَلُقیٰ جَدَّکَ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ الْحَدُوثَ مِنْ اَیْنَ آتِہ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ الْحَدُوثَ مِنْ اَیْنَ اِللّٰهُ عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ فَیَسُتِیْکَ بِکَاسِهِ الْاَوْفی شَرُبَةً لا تَظُمَاءُ بَعُدَهُ اَبَدًا ﴾ بائے افسوس بیٹا! میں کہاں سے نمہارے لئے پانی لاؤں؟ بیٹا تھوڑی دیراور جہاد کرو۔ بہت جلدا ہے جدنا مدارے ملاقات کروگے۔ اور وہ تمہیں (شراب طہور کا) وہ جام پلائیں گے۔ کہاں کے بعد پھر بھی بیاس نہیں گے گی۔

بروایے فرمایا: ﴿ یَا بُنی یَعِزُ عَلَی مُحَمَّدِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَالِهِ وَ عَلَی عَلِیَ ابْنِ اَبِیُ طَالِب عَلَیْهِ مُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَالِهِ وَ عَلَی عَلِیَ ابْنِ اَبِیُ طَالِب عَلَیْهِ مُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَالِهِ وَ عَلَی عَلِی ابْنِ ابْنِی طَالِب عَلَیْهِ مُ اللَّهُ عَلَیْهِ مُ اللَّهُ عَلَیْهِ مُ اللَّهُ عَلَیْهِ مُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَالِهِ وَعَلَیْمُ اللَّهُ عَلَیْهِ مُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَاللَّهِ عَلَیْهِ مُ اللَّهُ عَلَیْهِ مُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَاللَّهُ عَلَیْهِ مُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَیْهِ وَاللَّهُ عَلَیْهِ وَاللَّهُ عَلَیْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَیْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَیْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَیْهُ وَاللَّهُ عَلَیْهُ وَاللَّهُ عَلَیْهُ وَاللَّهُ عَلَیْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَیْهُ وَاللَّهُ عَلَیْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَیْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَیْهُ وَاللَّهُ وَالْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُواللِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

الحرب قد بانت لنا الحقائق و ظهرت من بعد ها مصادق و الله رب العرش لا نفارق جموعكم او تغمد البوارق اوردائيں بائيں بڑھ بڑھ كے حيلے شروع كئے۔ يہال تك كمزيداى (٨٠) دشمنان خداورسول كوواصل جہنم كيا۔ شماور ٣٠٠

لے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے آپ کے مقتولین کی تعداد چوالیس (۴۴ )۔ صاحب مناقب نے ستر (۷۰ ) اور سیدمحمہ بن ابی طالب نے پورے دوسو (۲۰۰ ) لکھی ہے۔ و ھو المشھور . و الله العالم ۔ (منعفی عنه )

جوال مرگ بیٹے کی لاش پر ہے س باپ کی آمد

جب ہے کس باپ نے اپنے ہے۔ ہی شہزادہ کا آخری سلام سنا۔ تو فوراً افتان و نیز ال شہزادہ کی الش مقد س پنچاور ﴿ وضع خدہ علی حدہ علی خدہ شم انھ ملت عیناہ باللہ موع شم قال عَلَی اللّهُ نُیّا بَعُدَکَ الْعَفَا ﴾ اپنا رخارہ شہزادے کے رخبارے پر کھ دیا۔ اور زار و قطار روتے ہوئے فر بایا۔ بیٹا! تیرے بعداب زندگائی دئیا پر خاک ہے۔ '' پھر فر بایا: ﴿ یَا اللّهُ وَیَا اللّهُ وَ عَلَیْ اللّهُ وَ مَقِی اَبُوکَ فَرِیدًا ﴾ بیٹا تم دئیا ہم ونم میں ہے۔ '' پھر فر بایا: ﴿ یَا اللّهُ وَیَا اللّهُ وَ عَلَیْ اللّهُ وَ مَقِی اَبُوکَ وَرِیک کے مِیان کے مطابق امام شہزادہ کا سر سے نجات پا گئے۔ لیکن تمہارا باپ یکہ و تنہا روگیا ہے'' بعض ارباب مقاتل کے بیان کے مطابق امام شہزادہ کا سر ہوئے یہ بھی فرماتے جاتے تھے۔ اور رور ور کر رخ مبارک پر بوسہ دیتے ہوئے یہ بیٹی گئی اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ قَوْمًا قَتَلُوکَ. ما آجُرَ أَهُمُ عَلَی النّادِ وَ عَلٰی النّه اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلٰی اللّهُ اللّهُ عَلٰی اللّهُ اللّهُ عَلٰی اللّهُ اللّهُ عَلٰی اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلٰی اللّهُ عَلٰی اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ مَا اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ ماللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ہے لے طبری، ج ۲ ہص ۲۵۷ نگرمنا قب کی روایت کے مطابق خوداٹھا کرلائے۔ جسم ہص ۹۷ طبع جمبئی۔ کلیم ساحب دمعهٔ سائر بے بعض کتب کے حوالہ سے لکھا ہے کہ جب جناب سیدالشہد اٹ باچیثم وول گریاں و اللہ میں داخل ہوئے۔ تو امام کی بیرحالت زار دیکھ کر جناب سیکنٹہ نے دوسری پر دگیان عصمت وطہارت سے بریاں خیمہ میں داخل ہوئے۔ تو امام کی بیرحالت زار دیکھ کر جناب سیکنٹہ نے دوسری پر دگیان عصمت وطہارت سے آگے بڑھ کرع ض کیا: ﴿ هُمّا إلى اَرَاکَ تَنْعَلَى نَفُسَکَ وَ تُلِدِیُرُ طَرُ فَکَ اَیْنَ اَحِی عَلِی؟ ﴾ باباجان! آپ کی حالت کیوں دگر گوں ہے؟ اور پریشان ہوکرادھ ادھرکیوں دیکھتے ہیں؟ میرا بھائی علی کہا ہے؟

امام نے فرمایا: ﴿قَتَلُو ُهُ الِلَنَامُ ﴾ بین! قوم اشقیاء نے انہیں شہید کردیا ہے۔ بیسناتھا کہ بی بی نے وااخاه وامجة قلباه کے جگر خراش بین کرتے ہوئے خیمہ ہے باہر قدم رکھنا چاہا۔ گرامام نے تیلی دیتے ہوئے فرمایا: ﴿اتھ ہے اللّٰه و استعملی الصبر ﴾ بیٹی سکینہ! خدا ہے ڈرو۔ اور صبر کرو۔ بی بی نے عرض کیا: ﴿یا ابتاه کیف تصبر من قتل الحوها و شرد ابوها ﴾ بابا جان! بھلاجس بی کا بھائی شہید ہوجائے۔ اور باپ بے یارومددگار اوروطن سے دور ہو جائے۔ وہ کیونکہ صبر کرستی ہے؟ امام نے بی بی کا کلام حزن التیام سن کرفر مایا: ﴿إِنّا لِلّٰهِ وَ إِنَّا اِللّٰهِ رَاجِعُونَ ﴾ ۔ اس مخد رہ کے جگر خراش حالات سے دوسری محذرات عصمت وطہارت کی گریدوزاری اور پریشان حالی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

اولا وعقیل بن ابی طالب کی قربانیا<u>ں</u> (۲) جناب عبداللہ بن مسلم بن عقیل بن ابی طالب کی شہادت

یہ وہی عبداللہ بن مسلم ہیں جو بہت ہے ارباب مقاتل کے زددیک میدان کر بلا میں خانواد ہ ہاشمیہ میں سے پہلے شہید ہیں۔ جیسا کہ قبل ازیں اس اختلاف پر تبصرہ کیا جا چکا ہے۔ جناب عبداللہ کے والد ماجد حضرت مسلم بن عقیل شہید کوفہ اور والدہ ماجدہ جناب رقیہ بنت امیر المونین علی علیہ السلام ہیں۔ اس طرح یہ جناب سیدالشہد اء کے پچپازاد بھائی کے فرزند ہونے کے علاوہ آنجنا بسیدالشہد اء سے سبی قرابت بھی رکھتے ہیں (فراجع) انہی وجوہ کی بنا پر امام کوآپ سے خاص قلبی لگاؤتھا۔

صاحب بحراللمائی نے لکھا ہے: ﴿علی ما نقل عنه علی کہ جب جناب عبدالله بن مسلم نے امام الطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہوکراؤن جہاد طلب کیا۔ تو آنجناب نے فرمایا تمہارے لئے اپنے والدمسلم کی شہادت کافی ہے جے خدمت میں حاضر ہوکراؤن جہاد طلب کیا۔ تو آنجناب نے فرمایا تمہارے لئے اپنے والدمسلم کی شہادت کافی ہے جے

ا ارشاد، ص ۲۶۰ مناقب، ج ۲۶ من ۱۹۷ عاشر بحار، ص ۲۰۰ الدمعة السائبه، ص ۳۳۹ نفس المبهوم، ص ۱۹۵ وقائع ایام محرم، ص ۱۴۱ م نائخ، ج ۲ من ۲۶۳ تظلم الزبراء، ص ۱۹۵ الوائح الاشجان، ص ۱۳۷ ققام، ص ۲۳۳ ملبوف، ص ۱۰۰ طبری، ج ۲ من ۲۵۹ م شافیه شرح الی فراس می ۱۳۱ وغیره -مع فرسان الهیجا، ج ۱، ص ۲۵۵ مانخ، ج ۲۶ من ۲۲۹ م

المجہت عرصہ نہیں گذرا۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ کہتم اپنی ضعیف والدہ کو لے کریہاں سے چلے جاؤ۔ جناب عبداللہ نے عرض کیا۔ بھلا یم ممکن ہے کہ دارجاو دانی کے عوض دارفانی کو اختیار کروں؟ بالآخر عبداللہ کے اصرار سے متاثر ہوکراما میں نے اذن جہاد مرحمت فرمایا۔ اور جناب عبداللہ بیر جزیر صفتے ہوئے میدان کارزار میں تشریف لے گئے۔ الیوم القی مسلماو ہو ابی و فتیة با دوا علی دین النبی "

لكن خيار و كرام النسب

اليوم القى مسلماو هوابي ليسوا بقوم عرفو ابالكذب

من هاشم السادات اهل الحسب

پھر بڑھ بڑھ کر تین حملے کے اور بقول صاحب لوائج الاشجان تین افراد کو ہلاکت ابدی کے گھاٹ اتارا۔
(ص ۱۳۸) اورصاحب مناقب کے بیان کے مطابق اٹھانوں (۹۸) ناریوں کو واصل جہنم کیا۔ ای اثنا میں عمرو بن صبیح صدائی نے تیرے آپ کی پیشانی کو تاکا۔ شہزادہ نے بتقضائے طبیعت ہاتھ پیشانی پر رکھا۔ تیراس زور سے لگا۔
کہ ہاتھ کو پیشانی کے ساتھ چھید دیا۔ راوی کا بیان ہے کہ جب عبداللہ کا ہاتھ پیشانی کے ساتھ پیوست ہوگیا۔ تو عبداللہ نے ہارگاہ این دی میں یوں عرض کیا اللہ مانعہ استقلو ناواستذلونا اللہ مفاقتله م کھا قتلونا واذلہ م کھا استذلونا "خداونداان لوگوں نے ہمیں کمزور بھے کر ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ بارالہا! انہیں ای طرح قتل کی جسل مرح انہوں نے ہمیں گئرور بھی کر ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ بارالہا! انہیں ای طرح قتل کی جسل مرح انہوں نے ہمیں قتل کیا ہے اور ان کو ذلیل وخوار کر'' ایک دوسر نظالم (یزید بن رقاد الجہنی) سے نے آپ کے سینہ پر نیزہ مارا۔ جو دل میں لگا۔ جس سے شہزادہ جا نبر نہ ہو سکا۔ اور شہادت یائی۔ ظالم تیرانداز نے آپ کی شہادت کے بعد تیرکو کھنچنا چاہا۔ مگر پھل پیشانی میں ٹوٹ گیا۔ سے آپا لِلّٰہ وَ إِنَّا لِلْلُهِ وَ إِنَّا اِلْلَهِ وَ اِنَّا اِلْلَهُ وَ اِنَّا اِلْلَهِ وَ اِنَّا اِلْلَهُ وَ اِنْدُولُولُ وَا اِلْدُولُولُ وَ اِنْدُولُولُ وَ اِنْدُولُ وَ اِنْدُولُولُ وَ اِنْدُولُولُ وَ اِنْدُولُولُ وَ اِنْدُولُولُ وَ اِنْدُولُ وَ اِنْدُولُولُ وَ اِنْدُولُ وَالْدُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ

آل ابي طالب كا يكبارگي حمله

بعض ارباب سیرومقاتل نے لکھا سے کہ جناب عبداللہ بن مسلم کی شہادت کے بعد اولا دائی طالب نے ایک ساتھ قوم اشقیاء پر حملہ کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر جناب امام عالی مقام نے فرمایا: ﴿ صب راً علی الموت! بندی عدم و متنی و الله لارایتم هواناً بعد هذا الیوم ابداً ﴾ (ملہوف، ص ۱۰۱) و (مقتل خوارزی، ۲۲، ص ۲۸) اے

مقتل الحسين للمقرم بص ٢٠ - ذخيرة الدارين بص١٢٢ - شهيدانسانيت بص ٣٩٨ - طبري وغيره -

ا مناقب شهرابن آشوب، جسم،ص ۹۸\_

ع زخیرة الدارین، ص ۱۵۹ اس بیان سے اس اختلاف کا خاتمہ ہوجاتا ہے۔ جو جناب عبداللہ بن سلم کے قاتل کے بارے میں ہے کہ آیا عمرو بن مبیح ہے یا پزید بن رقاد؟ صبح بیہ کردونوں آپ کے قل میں شریک ہیں۔ عمرونے تیر مارا۔ اور پزیدنے نیزہ۔

س ارشاد، ص ۲۶۱ فس المبموم، ص ۱۶۸ لواعج الاشجان، ص ۱۳۸ فرزة الدارين، ص ۱۶۰ فرسان الهيجا، ج ۱، ص ۲۵۵ مقتل الحسين، ص ۳۰۳ طبري، ج۲، ص ۲۵۷ -

المحکمی المرے بچا کے بیٹو! موت پر صبر کرو۔ آج کے بعد بھی ذلت نہ دیکھو گے۔ اور متعدد دشمنان خداور سول کو دار البوار میں کا میرے بچا نے بعد درج ذیل حضرات نے بھی شربت شہادت نوش کیا:

(۱) عون بن عبداللہ بن جعفر طیاڑ۔ (۲) ان کے بھائی محمہ بن عبداللہ۔ (۳) عبدالرحمٰن بن عقیل ۔ (۳)

ان کے بھائی جعفر بن عقیل ۔ (۵) محمہ بن مقیل ۔ امام حسن مجتبی کے صاحبزاد ہے حسن مثنیٰ کو اٹھارہ زخم کھے۔
اور دایاں ہاتھ بھی قلم ہوگیا۔ مگر شہید ہونے سے بچ گئے ۔ گر ہم قول مشہور ومنصور کی انتباع کرتے ہوئے ذیل میں واقعاتی ترتیب کے مطابق بطور مبارزت طبی ان بزرگواروں کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں۔

(س) محرر بن مسلم بن عقیل بن ابی طالب کی شهاوت

آپ کی والدہ ماجدہ ام ولد تھیں۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر کل بارہ یا تیرہ برس تھی۔ جب اپنے بھائی عبداللہ بن مسلم کوخاک وخون میں غلطان دیکھا تو ہے تاب ہو گئے۔ اذن جہاد لے کرمیدان میں تشریف لائے۔ اور سخت نبرد آزمائی کے بعد ابومرہم (جرہم) از دی اور لقیط بن ایاس جہی کے ہاتھ سے جام شہادت نوش فرمایا۔ سخت نبرد آزمائی کے بعد ابومرہم (جرہم) جعفر بن عقیل میں ابی طالب کی شہادت

جناب جعفر حضرت عقیل کے چیثم و چراغ ہیں۔ والدہ ماجدہ کا نام خوصا، کنیت ام النضر بنت عمر و بن عامر کلا بی ہیں۔ سے جناب محمد بن مسلم کی شہادت کے بعد جناب جعفر بیر جز پڑھتے ہوئے۔ شعلہ 'نار کی طرح کشکراشرار پر ٹوٹ پڑے۔

من معشر في هاشم و غالب هذا حسين اطيب الاطائب

انا الغلام الابطححي الطالبي ونحن حقاً سادة الذوائب

من عترة البرالتقى الثاقب

پھر شجاعت کا ثبوت دیتے ہوئے بنا برمشہور پندرہ ناریوں کو دارالبوار میں پہنچانے کے بعد خود بشر بن حوط ہمدانی ملعون اور بروایتے عروہ بن عبداللہ شعمی کے ہاتھوں جام شہادت نوش کیا۔ سم

ا مقتل الحسين من ١٠٠٠ ا

ع عاشر بحار الانوار، ص ١٩٩\_لواع الاشجان ، ص ١٣٨\_فرسان الهيجا ، ج٢ ، ص ٢٠ \_ ذخيرة الدارين ، ص ٢٠ \_ مقاتل الطالبين ، ص ٢٦ وغيره -

س فرسان البيجارج ارص ٥٦ -

سے فرسان الہیجا، جے ابس ۵۷ ۔ ذخیرۃ الدارین ،ص ۵۷ ۔ عاشر بحار الانوار،ص ۱۹۹ ۔ قتقام ذخار،ص ۲۲۳ ۔ ناسخ التواریخ، ج۲،ص ۲۲۹ ۔ لوائج الاشجان،ص ۱۳۸ \_طبری، ج۲،ص ۲۵۷ \_مقاتل،ص ۲۷ وغیرہ ۔

## (۵) عبدالرحمان بن عقيل بن ابي طالب كي شهادت

جناب عبدالرحمٰن کے والد ماجد جناب عقیل اور والد ہ ام ولد ہیں۔جعفر بن عقیل کی شہادت کے بعد آپ اذن جہاد لے کریدر جزیر مصتے ہوئے میدان میں تشریف لے گئے۔

> من هاشم و هاشم اخواني هذا حسين شامخ البنيان وسيد الشباب في الجنان

ابى عقيل فاعرفوا مكانى كهول صدق سادة الاقران و سيد الشيب مع الشبان

پھر سخت جنگ کی۔ بیہاں تک کہ لشکر اشرار کے سترہ (۱۷) نا ہنجاروں کو دارالبوار میں پہنچانے کے بعدعثان بن خالد جہنمی اور بشر بن حوط ہمدانی کے ہاتھوں شہادت کے درجۂ عالیہ پر فائز ہوئے کے

(١) محربن الى سعيد بن عقيل بن الى طالب كى شهادت

بعض ارباب مقاتل کا خیال ہے کہ جناب محمد بن الی سعید بن عقیل واقعہ کربلا میں سن بلوغ کونہیں پہنچے تھے۔میدان کارزار میں گئے۔اور جہاد کرتے ہوئے لقیط بن ایاس جہنمی ملعون کے تیرسے رہیپار ملک بقا ہوئے۔ <sup>س</sup>ے

# اولادِ جعفر طیار کی قربانیاں (۷) محمد بن عبداللہ بن جعفر طیار کی شہادت

آپ امام علیہ السلام کے چھازاد بھائی جناب عبداللہ بن جعفر کے چیٹم و چراغ ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاضل عاملی نے لواع الاشجان (ص ۱۳۹) میں عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب بنت امیر المونین ذکر کیا ہے۔ اس طرح آپ جناب عون بن عبداللہ کے سکے بھائی قرار پاتے ہیں اور امام کے بھانچ کین دیگرار باب سیر ومقاتل کے بیان کے مطابق آپ جناب عون کے مختلف البطن بھائی ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام خوصاء بنت حفص بن ثقیف ہیاں کے حوبکر بن وائل کے قبیلہ سے تھیں ۔ آپ ان کوخود جناب عبداللہ نے اپنی نیابت میں ان کے دوسرے بھائی عون کے ساتھ مکہ سے امام کی روائگی کے بعد بھیجا تھا۔ جو پہلی منزل پرآ کرشریک قافلہ جیسی ہوگئے تھے۔

ا فرسان البیجاء، ج ا،ص ۲۳۵\_ ذخیرة الدارین ،ص ۱۵۷\_ بحار الانوار ، ج ۱۰،ص ۱۹۹\_ مناقب شیراین آشوب ، ج ۴ ،ص ۹۲ \_نفس المهموم ، ص ۱۲۹ \_لواعج الاشجان ،ص ۱۲۹\_

ع ذخيرة الدارين، ص١٦٠ عاشر بحار الانوار، ص٢٠٠ ققام ذخار، ص٢٠١ -

س ققام بص ١٩٩٧ نفس كمهموم بص ١٦٩ فرسان، ج٢ بص ٥٩ هـ ذخيرة الدارين بص ١٥٥ مقاتل بص ٦٥ لواعج الاشجان بص ١٣٨ -

ہے۔ بہر حال اولا وعقیل کی قربانیوں کے بعد اولا وعبداللہ بن جعفر طیار نے میدان کارزار کا رخ کیا۔ اور سب سے پہلے جناب محمد بن عبداللہ افزان جہاد لے کر بیر جز پڑھتے ہوئے میدان میں تشریف لے گئے۔

اشکو الی الله من العدوان فعال قوم فی الردی عمیان فعال قوم فی الردی عمیان قد بدلو امعالم القرآن و محکم التنزیل والتبیان

واظهر والكفر مع الطغيان

پھر مسلسل کئی جملے کر کے دس (۱۰) ناریوں کو جہنم رسید کرنے کے بعد عامر بن بہشل تمیں کے ہاتھوں جام شہادت نوش کیا لیا

(٨) عون بن عبدالله بن جعفر الطيار كي شهادت

بنابرمشہورآپ کی والدہ ماجدہ عقیلہ قریش جناب زینب بنت علی علیہ السلام ہیں۔اس طرح آپ امام حسین علیہ السلام سے حقیقی بھانجے ہوتے ہیں۔اور بنابریں کہ شنمرادہ محمد کی والدہ جناب عقیلہ نہ ہوں۔آپ محمد بن عبداللہ کے مختلف البطن بھائی ہیں۔اپ بھائی محمد کی شہادت کے بعداؤن جہاد حاصل کر کے بیر جز پڑھتے ہوئے میدان وغا میں نکلے۔

ان تنكروني فان بن جعفر شهيد صدق في الجنان ازهر يطيرفيها بجناح اخضر كفي بهذا شرفاً في المحشر

پھر داد شجاعت وشہامت دیتے ہوئے تین سواروں اور اٹھارہ پیا دوں کو ان کے کیفر کر دار تک پہنچانے کے بعد خود شہادت کے درجہ رفیعہ پر فائز ہوئے۔عبداللہ بن قطبہ طائی نے آپ کوشہید کیا۔

> اولا دامام حسنً کی قربانیاں (۹) شنرادہ قاسم بن حسنؑ بن علی علیہ السلام کی شہادت

جناب عبداللہ بن جعفر طیار گی اولا د کے بعد جناب امام حسن مجتبی علیہ افضل التحستیہ والثنا کی اولا دامجاد نے قربان گاہ کر بلامیں اپنی عدیم النظیر قربانیاں پیش کیں۔سب سے پہلے جناب شنرادہ قاسم میدان میں آئے شنرادہ قاسم حضرت امام حسن علیہ السلام کے چثم و چراغ ہیں۔ آپ کی والدہ ام ولد ہیں۔ جن کا اسم گرامی برملہ تھا۔ اور صاحب حضرت امام حسن علیہ السلام کے چثم و چراغ ہیں۔ آپ کی والدہ ام ولد ہیں۔ جن کا اسم گرامی برملہ تھا۔ اور صاحب

ا خیرة الدارین،ص ۱۵۹\_فرسان البیجا، ج ۲،ص ۵۹\_عاشر بحار الانوار،ص ۲۰۰۰ طبری، ج۲،ص ۲۵۲\_مناقب، جسم،ص ۲۷م\_مقاتل، ص ۱۵ وغیره۔

م بر العراع الاشجان بص ۱۳۹\_نفس المبمو م بص ۱۶۸\_قرقام بص ۱۳۷\_طبری، ج۲،ص ۲۵۹\_مقاتل الطالبین بص ۲۴ وغیره -

افتی الہجاء (ج۲ص۲۷) کے بیان کے مطابق واقعہ کر بلا میں موجود تھیں۔شب عاشورا کے واقعات میں وہ واقعہ الخرسان الہجاء (ج۲ص۲ الم کے بیان کے مطابق واقعہ کی استفاق موت کا تذکرہ موجود ہے۔ان کی شہادت کی الماجا چکا ہے۔ جس میں جناب شنرادہ کا نصرت امام و تائید حق میں اشتیاق موت کا تذکرہ موجود ہے۔ ان کی شہادت کا تذکرہ کرنے ہے۔ پہلے یہاں چندامورمہمتہ کی تحقیق و تنقیح نہایت ضروری معلوم ہوتی ہے۔ چندامورکی تنقیح

امراول: بیا که شهادت کے وقت شنرادہ کی عمر کیاتھی؟ من وسال کی حتی تعتین کے متعلق تو کچھ کہنا مشکل ہے۔ کیونکہ کتب سیر وتواری عیں ایک کوئی تصریح نہیں ملتی۔ البتدا کڑا علام محققین اس بات پر متفق نظراً تے ہیں کہ جنائے ہنوز من بلوغ کوئیس کہنچے تھے۔ چنانچے علام مجلسی فرماتے ہیں: ﴿وهو غلام صغیر لم یبلغ الحلم﴾ شنرادہ چھوٹا لڑکا تھا۔ جوس بلوغ کوئیس پہنچا تھا۔ ایسی ہی تصریحات فاصل قزویی نے تظلم الزہراء (ص ۱۹۵) میں اور فاصل عاملی نے لوائج الاشجان (ص ۱۹۵) میں اور محدث محلاتی نے فرسان الہجاء (ج۲ص۲۲) میں اور جناب فاصل خبی نے مقتل الحسین (ص ۲۰۹) میں فرمائی ہیں۔ ناشخ میں کھا ہے: ﴿قالسم بات فاق علمائے سیر حدود تحلیف دا مالك و مشرف نبود ﴾ (ناشخ ،ج،۲،ص۲۲) ان تصریحات سے بیات پایہ شبوت تک پہنچ جاتی تے کہ جناب قاسم ہنوز بالغ نہ تھے۔ اور زیادہ سے زیادہ عمر بارہ تیرہ برس تھی۔

شنراده قاسم كعقدى تحقيق SIBTAIN.COM

امر دوم: آیا شنرادہ قاسم کی بوقت شہادت شادی ہو پکی تھی یا نہ؟ بید مسئلہ مدت سے معرکتہ الآرا بنا ہوا ہے جس پر بعض مقامات پر ہنگامہ خیز بحثیں ہو پکی ہیں۔ اوراس کی نفی اورا ثبات پر متعدد مستقل رسائل لکھے جا چکے ہیں۔ مدت ہوئی بدشتی سے متحدہ ہندوستان میں اس مسئلہ نے بعض علمی خانوادوں میں ذاتی وقار کی حیثیت اختیار کرلی۔ جس کی وجہ سے بید مسئلہ مزید الجھ کررہ گیا۔ حالانکہ اگر ہرقتم کے گروہی تعقبات سے بالاتر ہوکراس مسئلہ پر معمولی سا بھی غور وفکر کیا جائے۔ تو بیدا مرروز روشن کی طرح واضح وآشکار ہوجاتا ہے۔ کہ از دواج قاسم کا قصدا کی افسانہ سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اوراس کے وجوہ درج ذیل ہیں:

اولا: جب بیان بالا میں بیدواضح کیا جاچکا ہے کہ شنرادہ ہنوزس بلوغ کو پنچے ہی نہ تھے تو ان حالات میں ان

كى شادى كرنے كاسوال بى پيدائيس موتا \_ كما لا يحفى

شانیا: تمام کتب سیروتواری اس واقعہ کے ذکر سے خالی نظر آتی ہیں۔ پھر کیونکر آتکھیں بندکر کے اسے سیح تشلیم کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے اس افسانہ کا تذکرہ ملاحسین واعظ کاشفی نے روضة الشہداء کے اندر بلاسندوحوالیہ المجادة المحادث میں گذرہے ہیں۔ان سے صاحب منتخب (طریکی) نے لیااوران سے صاحب اسرارالشہادة اللہ کیا۔جونویں (۹) صدی میں گذرہے ہیں۔ان سے صاحب منتخب (طریکی) نے لیااوران سے صاحب اسرارالشہادة کے یہ بھی عجیب بات ہے کہ کاشفی نے صرف عقد نکاح کا تذکرہ کیا تھا۔ صاحب اسرارالشہادت تک پہنچتے ہیں ہے اس شادی کے نتیجہ میں ایک بچے کی ولادت کا اضافہ بھی ہوگیا۔
صاحب اسرارالشہادت تک پہنچتے ہیں شادی کے نتیجہ میں ایک بچے کی ولادت کا اضافہ بھی ہوگیا۔
صاحب اسرارالشہادت تک پہنچتے ہیں شادی کے نتیجہ میں ایک بچے کی ولادت کا اضافہ بھی ہوگیا۔
صاحب اسرارالشہادت تک پہنچتے ہیں شادی کے نتیجہ میں ایک بھی کا کہتے؟

ثالثان : اگرچدا کابرعلاء کی کتب کاس واقعہ ہے خالی ہونا ہی اس کے بےاصل ہونے کے لئے کافی تھا۔ چہ جائیکہ انہوں نے بڑے شد و مد کے ساتھ اس واقعہ کے بےاصل ہونے کی تضریحات بھی فرما دی ہیں۔ (جن کا ایک شمہ بعدازیں پیش کیا جارہا ہے)۔

راجعاً: روز عاشوراءعقد یااز دواج کرنے کے لئے جوامورشرعاً یاعرفا مطلوب ہوسکتے ہیں۔ان سب کا فقد ان نظر آتا ہے۔ کے سالا یہ بخفی ۔ پھران حالات میں بیکام انجام دینا عبث ہوکررہ جاتا ہے۔حالانکہ امام عالی مقام کی شان اس ہے اجل وار فع ہے۔ کہ کوئی عبث و بے فائدہ کام انجام دیں۔ بیہ جو کہا جاتا ہے کہ امام نے صرف مقام کی شان اس ہے اجل وار فع ہے۔ کہ کوئی عبث و بے فائدہ کام انجام دیں۔ بیہ جو کہا جاتا ہے کہ امام نے صرف امام حسن علیہ السلام کی وصیت کو پورا کرنے کے لئے ایسا کیا تھا۔ بیتا ویل بالکل علی من ادعی۔ وصیت ہرگز ثابت نہیں ہے۔ بلکہ بیا فتر اعلی المعصوم ہے۔ و اللہ لیل علی من ادعی۔

اس اجمالی بیان کے بعد ذیل میں اس مسئلہ کی نزاکت واہمیت کے پیش نظر ذراتفصیل کے ساتھ تبھرہ کیا جاتا ہے۔ چونکہ اس موضوع پر کتاب لؤلؤ ومرجان، مجاہدا عظم حصداول رسالہ نزھۃ المشتاق اور رسالہ البیان المبرئن میں اس قدر لکھا جا چکا ہے۔ کہ اس پر مزید اضافہ کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلئے ہم ان ہی نامبر دہ کتب ورسائل سے اس واقعہ کی رد کے مختصر مگر جامع دلائل کا انتخاب پیش کرتے ہیں۔ تا کہ اس سلسلہ میں ہرقتم کی قبل وقال کا دروازہ بند ہوجائے کی بیقصہ بالکل بے بنیاد و بے اصل ہے اور سراسرافتر اعلی الامام پر مبنی ہے۔ اعدا ذنا اللّٰہ و جمیع المُومنین منه۔

 واقع کوکاشی سے لیا ہے: ﴿ روایة تـزویـج الـقاسم لم تذکر فی اکثر الکتب المعتبرة و لذا ترکها مولانا المحلسی لکن ذکرها فخر الدین فی جامعه و کان مأخذه تاریخ الحسین للکاشفی گاہر ہے کہ اگر التخ برئے عظیم واقعہ کی کو کی واقعیت وحقیقت ہوتی تو دوسرے علماء متقدین کیوں اسے نظر انداز کرتے؟ اس بنا پر جناب محدث نوری قدس سره کا یہ جب برگل ہے کہ ﴿ چگو نه می شود قصیة بایں عظمت و قصه ، چنیں آشکار را محقق و مضبوط باشد بنظر تمام ایس جماعت نرسیده باشد حتیٰ مثل شهر بن آشوب که تصریح کرده اند. که هزار جلد کتاب مناقب نزد او بود ﴾ - بنابری کی طرح اس قصہ کو سے مسلم الله کا الله کا الله کا الله الله کا الله کو کہ الله کا کہ کا کہ کا الله کا الله کا الله کا کہ کا کہ کا الله کا کہ کا الله کا کہ کا الله کا کہ کا کا کہ کا کا کا کا کہ کا کا کہ کو کر کا کہ کا کہ

وسری دلیل: - اکابرعلاء وارباب سیروتواری نے نہ صرف مید کہ بید قصدا پی کتب میں درج نہیں کیا۔ بلکہ اس کے من گھڑت اور بے اصل ہونے کی تصریحات بھی فرما دی ہیں۔ ذیل میں چندشہادتیں ورج کی جاتی ہیں۔ اس کے من گھڑت اور بے اصل ہونے کی تصریحات بھی فرما دی ہیں۔ ذیل میں چندشہادتیں ورج کی جاتی ہیں۔ (۱) علامہ مجلسی علیدالرحمہ جلاء العیون ، ص ۲۰ میں تحریفرماتے ہیں: ﴿دوایت دامادی قاسم در کتب

معتبره به نظر فقير نرسيده ﴾ يعنى دامادى قاسم والى روايت نظر حقير سينهيل گذرى -

(٢) فاصل رضى قزوين تظلم الزهراء (ص ١٩٥) يس فرمات بين: ﴿ اقدول ثم انه نقل في الكتاب بروز

قاسم بن الحسن و مبارزته وليس فيها زكر مصاهرته الافي المنتخب فانه ذكر قصه مصاهرته... صفحنا نحن ايضاً عن نقله لان الناقل ايضاً لم ينسب الى احدٍ.. الخ الم يعنى تمام كتب مقاتل مين جناب قاسم كي مبارزت طبي كا واقعه تو درج ب مرسوائ منتخب طريحي ك اوركسي كتاب مين ان كي دامادي كا ذكرنهين - اور صاحب منتخب ني بحي اسے كي متندكتاب كي طرف منسوب نهيں كيا۔ اس لئے ہم نے اسے نقل نهيں كيا۔ ''

(٣) صاحب زخرة الدارين (ص١٥٠) كليمة بين: ﴿اقول انه نقل في الكتب المعتبرة مبارزة القاسم يوم الطف كما ذكرنا انفاً تفصيله من طريق المخالف و المو الف ولم يذكر في تلك الكتب تزويجه في وقعة الطف الا في المنتخب فانه ذكر قصة تزويجه نقلاً عن الغير فقال ان هذه القصة لم نظفر بها في الكتب المعتبرة والروايات المعتمدة فكانه ره لم يعتمد على ذلك النقل و نحن ايضاً قد تصفحنا بمقد اروسعنا عما نقل ولم نجد فيه ما يعتمد عليه من آلاثار المثبة لتلك القضية و ذلك الفاضل ايضا لم ينسبه الى احد بل نسبه الى قيل ولا يثبت به شئ يعنى واقعر للا يم يمن ألون المؤلف الله عن المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف الله عن المؤلف المؤلف الم ينسبه الى احد بل نسبه الى قيل ولا يثبت به شئ المؤلف المؤ

تعلیم معتبرہ اورروایات معتدہ میں نہیں مل سکا۔ بلکہ اسے ﴿قیسل ﴾ (کہا گیا ہے) کہہ کرنقل کیا ہے۔جس سے ظاہر گا ہوتا ہے کہ انہیں خود اپنے نقل کردہ قصہ پر اعتاد نہیں ہے۔ہم نے بھی اپنی بساط کے مطابق کتب کی ورق گردانی کی ہے۔ہمیں اس واقعہ کے بارے میں کوئی ایس تاریخی شہادت نہیں مل سکی جس پر اعتماد کیا جاسکے۔''

(۳) محدث محلاق فرسان الهيجا (ج ص ٣) يس تحريفر مات ين كه و عدوسع قاسم ابداً اصل ندارد. چند انكه كتب معتبره و روايات معتمده راسير كرديم اثر و اطلاع از اين عروسي قاسم بدست نيا و رديم و آنچه در السنه سند برائع خود درست كردند. كه طريحى در منتخب گفته ايشان اين مطلب راكه ازغير نقل ميكند ميفرمايد - "ان هذا القضية لم نظفر بها في الكتب المعتبرة و الروايات المعتمدة "و شك نيست كه اين عبارت بتمام صراحت دلالت دارد. كه خود طريحى هم اعتماد باين نقل ندارد و گفتن او بلفظ "قيل واضح است كه اين مطلب در آثار مثبته و كتب معتبره وجود ندارد » -

اس عبارت کا مطلب قریباً وہی ہے۔جوصاحب ذخیرہ کی عبارت کا ہے۔فیلا نسطیہ الکلام بتوضیح الموام۔

د) مولانا ناصرالملة لكھنوى مرحوم ہے سوال كيا جاتا ہے: ''عقد قاسم بن الحن عليه السلام كا ميدان كر بلا ميں ہونا سچے ہے ياضعيف يا افتر ائے محض؟'' آپ جواب ميں تحرير فرماتے ہيں: ''قصه عقد حضرت قاسم بن الحن الطفیۃ ہے اصل محض ہے۔'' کے

ای طرح ایک اور جگہ تحریر فرماتے ہیں۔"جناب قاسم کی شادی فاطمہ کبریٰ سے میدان کر بلا میں ہونا بالکل فلط ہے۔ مہندی اٹھانے کی منت درست نہیں۔ مہندی اٹھانے والوں پر کذب علی المعصوم کے سب آثار مرتب ہوں گے۔ مہندی قاسم کی بجائے تابوت اٹھا کیں۔ شہادت قاسم پڑھیں۔ یاعلم یا تعزید یا گہوارہ اصغر اٹھانے کی صحیح یادگار قائم کریں ہے۔

(٢) ججة الاسلام آقاسيد محمد كاظم طباطبائى صاحب عروة الوُقى فرماتے بيں: ﴿وقوع اين قضيه معلوم نيست هر چند در بعض كتب بدوں سند معتبر مذكور باشد ﴾ اس قضيه كا واقع بونا معلوم نبيس به اگر چه بعض كتب بين سند معتبر مذكور باشد ﴾ اس قضيه كا واقع بونا معلوم نبيس به اگر چه بعض كتب بين سند معتبر كے بغير مذكور بـ "

ل بدایات ناصرید

اخبارشيعه، لا مور، محرم نمبر بابت ٣٥٣ هـ، مردوفتوي بحوالدرسالة تحقيقات روايات محرم، ص ٢٦،٢١،

(2) ججة الاسلام آقا خوند ملا كاظم خراساني صاحب كفاية الاصول فرمات بين: ﴿منشاء الشتهاد اين

قضیه را در السنه و افواه و عدم ذکر آن درکتب تواریخ معتمد علیها مرحوم علیین مقام ثقة الاسلام وحید عصره آقائے حاجی نوری قدس سره در کتاب لؤ لؤ و مرجان که برائے سر مشق اهل منبر تصنیف فرموده اند مشروحاً بیان فرموده اندبان کتاب مراجعه شود اس قضیہ کے صرف مشہور ہوئے گرکت معتره میں موجود نہ ہوئے گاتفصیل ثفۃ الاسلام وحید عصراً قائے حاجی نوری قدی مره نے اپنی کتاب لؤلؤ ومرجان میں بیان کردی ہاس کر طرف رجوع کیا جائے۔

(۸) شریعتمدار آقا شخ عبرالله مازندرانی فرماتے بیں: ﴿الی الآن مستندے که بتوال اعتماد نمود در باب وقوع این قضیه بدست نیاید ﴾اس قضیه کمتعلق اب تک کوئی قابل اعتماد چیز معلوم نمیس موسکی ۔''

(٩) جناب آقا شخ حسين مازندراني تحريفرمات بين: ﴿ اما اصل ايس قضيه پس هنوز بدرجة تحقيق و ثبوت و يقين نرسيده بلكه عدمش محقق است ﴾ "اس قضيه كا واقع مونا ورجه تحقيق تكنيس پنجيا ـ بلكه اس كاعدم وقوع مسلم ب- "

(۱۰) جناب آقا غلام حمین الاصفهانی لکھتے ہیں: ﴿خواندن آن مقدارے که در منتخب مذکور است بانسبت همان کتاب هم غیر جائز است ﴾' بلاشک وشبصرف اس مقدار کا پڑھنا بھی ناجا رُنہے۔ جو منتخب طریکی میں مذکور ہے۔''

ان تمام علاء اعلام کے تفصیلی فقادی عقد قاسم کی نفی کے سلسلہ میں رسالہ'' نزھتہ المشاق' فی فقاوی علاءِ العراق میں مفصل مذکور ہیں۔ نیز ان اعاظم میں سے اکثر نے جناب محدث نوری کی کتاب مستطاب اللؤلؤ والمرجان کی توثیق کرتے ہوئے مزید تحقیق وسل کے لئے اس کی طرف رجوع کرنے کا مشورہ بھی دیا ہے۔ بنظراختصاران حضرات کے فتاوی کے مختصرا جزانیقل کے گئے ہیں۔ شائفین تفصیل مذکورہ بالا رسالہ کی طرف رجوع کریں۔

(۱۱) صاحب ناتخ التواریخ کلصے ہیں: ﴿دامادی قاسم در کربلا و تزویج کر دن حسین علیه السلام فاطمه الله از اکاذیب روات است و حسین علیه السلام را از دو دختراں افزوں نبود. یکے فاطمه ازوجه حسن مثنیٰ و آن دیگرے سکینه بود ﴾ (نایخ ج۲ص ۲۷) "جناب قاسم کی ابنی وخر فاطمه کے ساتھ تزویج کی تھی۔ بالکل دامادی کا قصہ یعنی یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے کر بلا میں جناب قاسم کی ابنی وخر فاطمہ کے ساتھ تزویج کی تھی۔ بالکل جموثی روایت ہے۔ کیونکہ امام حسین کی صرف دوہی صاحبزادیاں تھیں۔ ایک فاطمہ جوحس مثنیٰ کی زوجیت میں تھیں۔

اور دوسری سکیند"

(۱۲) صاحب ققام ذخار کھے ہیں: ﴿مورخین و محدثین فریقین در عدد اولاد امجاد حضرت امام صلوات الله و سلامه علیه اختلاف نموده اند ﴾ ''اکثر اصحاب خروار باب سیر چہار پرو دو وخر و زمره ده نفر گفته فریقین کے محدثین ومؤرفین نے جناب امام حسین کی اولاد کی تعداد کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ اکثر اصحاب خبر اور ارباب سیر نے چارلا کے اور دولا کیاں اور بعض نے دی اولادوں کا ذکر کیا ہے۔ '' (ص ۵۴۸)

(۱۳) سرکارعلام علی الحائری مجہد پنجاب اس موضوع کے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے رقم طراز بیں ''عروی جناب قاسم کی سیجے روایت سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے میرے نزدیک عروی تاسم کا پڑھنا درست نہیں ہے اس لیے میرے نزدیک عروی تاسم کا پڑھنا درست نہیں ہے اور بید قصد بالکل ہے اصل اور افتر امجھن ہے۔ اس جھوٹے قصے کا پڑھنا اور سننا معصیت میں داخل ہے۔ وھو العالم'' (رسالہ الحافظ لا ہور، بابت ماہ جولائی مراح 19۲۱ء، مطابق محرم الحرام ۱۳۳۵ھ، جرم نمبر ۵)

تیسری دلیل: \_خوداس قصد کے نقل کرنے والے حضرات کے بیانات سے اس کی نفی ہوتی ہے اور اس کا بے اصل و بے بنیاد ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس اجمال کی بفذر ضرورت تفصیل میہ ہے کہ کاشفی نے روضہ الشہداء میں دامادی ٔ قاسم کا قصہ بیان کرتے وقت بیروضاحت نہیں گی۔ کہ جناب سیدالشہد اء کی کس صاحبز ادی ہے ان کا عقد ہوا تھا؟ انہوں نے ایک اور مقام پر تصریح کی ہے کہ جناب سیدالشہد اء کی کل دوصا جبز ادبیاں تھیں فاطمہ اور سکینہ پھر لکھا ہے کہ سکین صغیر الس تھیں اور فاطمہ کی شادی حسن متنیٰ ہے ہو چکی تھی ۔سیدالشہد او کی اولا دکا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے "اوراچهار پسرودو(۲) دختر بوده" (روضة الشهداءص ۱۳۳۰ طبغ بمئی)۔ای صفحہ کے آخر میں لکھاہے: ﴿و چـوں فاطمه خواهر زين العابدين مم از شهر بانو بوده و به حسن بن حسن داده اند پس اولاد حسن مثنی را پیا مبری و بادشاهی جمع شد انعبارتوں پرنظر کرنے سے صاحب روضة الشهداء کے کلام کا باہم متناقض اور قصه ٔ ندکور کا بے اصل و بے بنیاد ہونامخفی نہیں رہ جاتا۔ باقی رہ گئے جناب شیخ طریحی صاحب منتخب انہوں نے بھی خودتصریح کر دی ہے۔ کہ انہوں نے بھی بیدقصہ کتب معتبرہ اور روایات معتمدہ میں کہیں نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی متند ماخذ کا حوالہ دیا ہے بلکہ صرف''نقل'' کہ کراس کے ضعیف ہونے پرنص قائم کر دی ہے۔ (منتخب ص ٨٨ اطبع بمئى ) اوريمي كيفيت اسرار الشهادت كے بيان وكلام كى ہے كيونكدانهوں نے اس قصد كومنتخب كے حوالہ سے لفل کیا ہے (اسرارص ۲۸۶) اوراسکے (ص ۲۸۷) پراعتراف کیا ہے کہ ارباب مقاتل کے جم غفیرنے اس کا تذکرہ 

الموں قصہ کے بعض مصحکہ خیز مؤیدات ذکر کئے ہیں مثلاً (۱) میہ کہ ایسا واقعہ ہونا چاہیئے تا کہ مصائب کی تنکیل ہو(۲) اس واقعہ کو برابر پڑھتے ہیں (۳) عرب وعجم اور ہندوغیرہ کے شعراء نے برابراس واقعہ کونظم کیا ہے (۳) عرب وعجم اور ہندوغیرہ کے شعراء نے برابراس واقعہ کونظم کیا ہے (سم) بعض خوابوں ہے بھی اس کی تائید مزید ہوتی ہے۔ان مؤیدات کا اہل علم و تحقیق کے نزدیک جو وزن و مقام ہے۔وہ صاحبان علم وعرفان پرمخفی و مستوز ہیں ہے۔

ع کردم اشارتے و مکرر نمی کنم

پس جب اس قصہ کے ناقلین خود اپنے بیانات سے شعوری یا الشعوری طور پراس کی تضعیف کررہے ہیں تو پھر کس طرح اس کی صحت پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ ہم قبل از یں سیدالشہد اءکی اولاد کے شمن میں تاریخی شواہد وحوالہ جات کے ساتھ آنجناب کی صاحبزادیوں کا صرف دوعدد ہونا ثابت کر چکے ہیں۔ میرزا سپر کا شانی نے ناسخ میں اکھا ہے: ﴿و آنحضرت را از دو دختراں افزوں نبود - نخستین فاطمه واں دیگر سکینه ﴾ حتی کہ خوصا حب نتی نے بھی ایک مقام پر شلیم کیا ہے کہ کان للحسین بنتان سکینة و فاطمة الصغری ۔اوران دونوں میں ہے کی کے ساتھ بھی جناب قاسم کی شادی متصور نہیں ہو گئی۔

بی تھ دو حماب سو یوں پاک ہو گئے

چوتی ولیل: \_ روضة الشہداء اور منتخب طریحی کسی میں بھی یہ مذکور نہیں ہے کہ جناب قاسم کا بیہ مفروضہ عقد انجناب کی کس صاحبزادی کے ساتھ ہوا؟ اب بفرض تشلیم اس کی دوہی صورتیں ہوسکتی ہیں یا جناب فاطمہ ہے ہوا ہوگا جیسا کہ ترالانساب کے مؤلف نے ایک نسخہ کی جیسا کہ ترالانساب کے مؤلف نے ایک نسخہ کی بناء پر لکھا ہے \_ پہلی شق اس لئے غلط ہے کہ واقعہ کر بلاسے پہلے اس محذرہ کی شادی امام حسن کے بڑے صاحبزادے حسن شخیٰ کے ساتھ ہو چکی تھی ۔ اور وہ واقعہ کر بلا میں موجود بھی تھے ۔ اور جناب سکینہ بنا برمشہور بوجہ صغری شادی کی ساتھ ہو چکی تھی اور اگران کو قابل از دواج سلیم کر لیا جائے تو پھر جن کتب میں ان کا اس قابل ہونا فدکور ہے ان میں موجود ہے کہ موجود ہے کہ ان کا از دواج عبداللہ بن حسن کے قابل نہ تھی موجود ہے کہ ان کا از دواج عبداللہ بن حسن کے ساتھ ہو چکا تھا۔ اور عبداللہ بن حسن بھی واقعہ کر بلا میں موجود ہے کہ ان کا از دواج عبداللہ بن حسن کے ساتھ ہو چکا تھا۔ اور عبداللہ بن حسن بھی واقعہ کر بلا میں موجود ہے کہ ان کا از دواج عبداللہ بن حسن کے ساتھ ہو چکا تھا۔ اور عبداللہ بن حسن بھی واقعہ کر بلا میں موجود ہے کہ ان کا از دواج عبداللہ بن حسن کے ساتھ ہو چکا تھا۔ اور عبداللہ بن حسن بھی واقعہ کر بلا میں موجود ہے کہ ان کا از دواج عبداللہ بن حسن کے تابی ساتھ ہو چکا تھا۔ اور عبداللہ بن حسن بھی واقعہ کر بلا میں موجود ہے کہ نے ایک کے دیا تھا۔ اور عبداللہ بن حسن کے تابیل کے تابیل کے دیا تھا۔ اور عبداللہ بن حسن کے تابیل کے دیا تھا۔ اور عبداللہ بن حسن کے تابیل کے دیا تھا۔

بحرالانساب کے مجہول الحال مؤلف نے اس مفروضہ کو زبیدہ بنت الحسین کی طرف منسوب کیا ہے۔

ل ارشاد شيخ مفيد، ص ١٠٩ - كشف الغمه اربكي ، ص٢٤ - عاشر بحار الانوار، ص ١٣٨ - مقاتل الطالبين ، ص ١٣٩ وغيره -

ع ندكوره بالاحواله جات\_

س المجابد اعظم، ج ابص ۲۴۰ \_ اعلام الوري طبرس ، ص ۱۲۵ \_ اسعاف الراغبين برحاشية ورالا بصار ، ص ۲۰۲ \_

تھے۔ حالانکہ با تفاق مؤرخیں آنجنا ہے کی کوئی اس نام کی دختر تھی ہی نہیں۔ بہر کیف جب اس قصد کی تمام شقیں باطل ہیں۔ تو بعدازاں مجبوراً اس واقعہ کو ہے اصل اور ہے سرو پاتشلیم کرنے کے بغیر کوئی چارۂ کارنہیں رہتا۔ ایک خیال کا ابطال

باقی رہا ہے احتمال کہ شاید جناب سیدالشہداء کی دوصا جزادیاں بنام فاطمۃ تھیں: (۱) فاطمہ کبریٰ۔ (۲)
فاطمۃ صغریٰ۔ اورایک کی شادی حسن مثنیٰ اور دوسری کی شادی قاسم سے ہوئی تھی۔ بیہ خیال بالکل غلط ہے۔ ہم اسی
کتاب میں اولا داما تم کے ختمن میں لکھ آئے ہیں۔ کہ اما تم کی اس نام کی ایک ہی صاحبز ادی تھیں۔ انہی کو کبریٰ وصغریٰ
کہا جاتا ہے۔ کبریٰ اس وجہ سے کہ وہ جناب سکینہ سے بڑی تھیں۔ اورصغریٰ اس لئے کہ اپنی ہم نام جدہ ماجدہ حضرت
فاطمہ ذہر ُ اء سلام اللہ علیہا سے چھوٹی تھیں۔ ا

یانچویں ولیل: ایک ضرب المثل ہے کہ ﴿ نقل را عقل باید ﴾ اگر چندلمحول کے لئے سابقہ تمام والکل و براہین سے قطع نظر بھی کرلیا جائے۔اور صرف روز عاشوراء کے عدیم النظیر اور جا نگداراور روح فرساء حالات۔امام اوران کے اصحاب واعزا کی پریشاں حالی مخدرات کے قلق واضطراب کو دیکھتے ہوئے دوسری طرف اس قصہ کرامادی ك مندرجات برايك سرسرى نظر دالى جائے كه جن ميں وارد بي" آت نے قاسم كا باتھ تھاما۔ اور خيمه ميں تشريف لائے۔اپنے بھائیوں عون ، ومحمد اور عباس كوطلب فرمايا۔ اور والد ہ قاسم ے ارشاد كيا۔ قاسم كے نئے كيڑے نہيں ہیں؟ انہوں نے عرض کی نہیں۔ تب آپ نے اپنی بہن زینبؓ سے فر مایا کہ میرے پاس کپڑوں کا صندوق اٹھا لاؤ۔ وہ لے آئیں اوران کے سامنے رکھ دیا۔ آپٹے نے صندوق کھول کرامام حسن کی قبانکالی۔اور قاسم کو پہنائی پھران کے سریرامام حسن کا عمامہ باندھا۔اوراپنی بیٹی کو جو قاسم ہے منسوب تھیں۔ ہاتھ تھام کر قاسم سے عقد کر دیا۔ایک خیمہ ان كے لئے خالى كراديا۔ اور بينى كا ہاتھ تھام كرقاسم كے ہاتھ ميں دے ديا۔ اور خيمه سے باہرتشريف لے گئے۔ \_ يكاكي انهول نے سنا كدوشمن 'هل من مبارز "كى آواز دےرہے ہيں - بيس كرانهول نے اپني زوجه كو چھوڑ دیا۔ خیمہ سے باہرآنے کا ارادہ کیا۔فرمانے لگے۔۔۔۔۔( یہاں محبت اور فرقت کے جذبات سے لبریز چند اشعار درج ہیں۔ جو بجائے خودشنرا دہ کی شان کے منافی ہیں ) اور اس وقت ان کی دلہن نے ان کا دامن تھام لیا۔ باہر جانے ہے روکا۔ اور کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ اور کس کام کا ارادہ کررہے ہو؟ قاسمٌ نے کہا کہ دشمنوں کا مقابلہ کا ارادہ كرر با ہوں۔ اور وہ لڑائى كے لئے بلارہے ہیں۔۔۔ان كى عروس نے پھرروكا۔ قاسم نے فرمايا ميرا دامن چھوڑ دو۔ ہماری عروی ختم ہوئی اس پر وہ دلی رنج ہے روئیں نوحہ کیا ان کے رخساروں پر آنسو جاری تھے۔ پھر کہا میں قیامت

م لے طبری، ج۲،ص ۲۶۷\_کال، ج۳،ص ۲۹۹\_عاشر بحار،ص ۳۵\_کشف الغمه ،ص ۲۳ اوغیره-

المحکی کے دن تم کوکس طرح پہچانوں گی؟ اورتم کس جگہ ملو گے؟ بین کر قاسم نے اپنی آستین جاک کر کے الگ کی اور کہا کہ اے چچا کی بیٹی! تم مجھ کواس آستین سے پہچان لینا۔ قاسم کی ان باتوں سے اہل بیت میں بہت رفت وزاری ہوئی۔ (ترجمہ قصہ دامادی قاسم مندرجہ روضة الشہد اء ومنتخب طریکی وغیرہ)

پھرارباب عقل وانصاف خدا کو حاضر جان کراور بالکل خالی الذبن اور غیر جانبدار ہوکر بتا ئیں۔ کہ آیاان حالات میں ایسے واقعہ کا رونما ہوناممکن ہے؟ اور کیا بیرمندرجہ بالا واقعات و کوائف اہل بیت رسول کی شان اقدس کے مطابق ہیں؟ یاان سے سراسران کی تو ہین و تذلیل کا پہلونگاتا ہے؟ ایک غیرمسلمان یا آل رسول کی امامت کا مشکراس قصہ کو پڑھ کراس خانوادہ عصمت و طہارت کے متعلق کیا تاثر لے گا؟ بہر کیف عقل وخرد ایک لحہ کے لئے اس قصہ کو صحیح تسلیم نہیں کر سکتی۔

پس ان حقائق کی روشنی میں روز روشن ہے بھی زیادہ واضح وآشکار ہوجاتا ہے۔ کہ دامادی قاسم کا قصہ غلط محض اور بالکل بے بنیاد اور سراسرافتراء علی المعصوم ہے۔ جو بالاتفاق حرام ہے۔ لہذا اس واقعہ کا مجالس عزامیں پڑھنا یا سننا قطعاً حرام ہے۔ اہل منبر کوایے مہمل اور بے سروپافضص و حکایات بیان کرنے سے اجتناب کرنا واجب ولازم ہے۔ واللّٰہ الموفق والمعین و یہدی من پیشاء الی صواط مستقیم ۔

امرسيوم: شنراده قاسمٌ كي يائما لي لاش كي تحقيق SIBTAIN

اس باب میں ارباب مقاتل میں قدرے اختلاف پایا جاتا ہے۔ کہ جناب شہرادہ کی لاش مقدی پائمال سم اسپاں ہوئی تھی یا نہ؟ سرکارعلامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے جلاء العیون میں تکھا ہے: ﴿ آن طفل معصوم در زیر سم اسپاں ہوئی تھی یا نہ؟ سرکارعلامہ کچائے الاقوار (ج واص ۲۰۰۰) میں تکھا ہے: ﴿ و وطنتهٔ حتیٰ مات الغلام ﴾ گھوڑوں نے اپنی ٹاپول کے بینچ شہرادہ کوروند دیا۔ یہاں تک اس سے ان کی موت واقع ہوگئ، '۔ جناب موصوف کے کلام سے متاثر ہو کر مین الاحزان، نانخ التواریخ، ریاض الشہادة اور مخزن البکاء کے مؤرخین نے بھی ایسا ہی تکھا ہے مگر تحقیقی تول یہ ہے۔ کہ شہرادہ کی لاش مقدس پامال نہیں ہوئی۔ اس تحقیقی نظریہ پر شواہد پیش کرنے سے پہلے اس اختلاف کے منشاء کی سے بہے۔ کہ شہروں کے مرجع کی تعتین ہے کہ وہ فی ندر ہے کہ اس اختلاف کا منشاء شہادت قاسم کے واقعہ میں وارد شدہ بعض ضمیروں کے مرجع کی تعتین ہے کہ وہ فی اس اس اجمال کی بقدر ضرورت تو ضیح ہے ہے۔ کہ جب عمرو بن سعد بن فیل از دی نے شہرادہ کی طرف؟

کیا۔ اور شہرادہ گھوڑے کی زین سے زمین پر تشریف لایا۔ تو اس وقت اسے عمعظم کوآ واز دی: ﴿ پیا عماہ ﴾ اس مقام کیا۔ اور شہرادہ گھوڑے کی زین سے زمین پر تشریف لایا۔ تو اس وقت اسے عمعظم کوآ واز دی: ﴿ پیا عماہ ﴾ اس مقام کیا۔ اور شہرادہ گھوڑے کی زین سے زمین پر تشریف لایا۔ تو اس وقت اسے عمعظم کوآ واز دی: ﴿ پیا عماہ ﴾ اس مقام کیا۔ اور شہرادہ گھوڑے کی زین سے زمین کہ المحسین کما یہ جلی الصقو کہ جناب سیدالشہد الم تعتیج کی آخری آ واز دی

گراس طرح تیزی سے ان کے پاس جھپٹ کر گئے۔ جیسے بازا پیچے شکار پر جھپٹتا ہے۔ ﴿ اُسْم شد شدہ لیت کھا اغے صدب ﴾ پھر قاتل پر خضب ناک شیر کی طرح حملہ کیا اب ابن نقیل نے ہاتھ سے وار کوروکا۔ جس سے اس کا افاد کئی۔ ہار کئی اور کئی۔ ہار گئی اور نئی۔ ﴿ و حصلت خیسل اہل الکو فقہ لیستنقدوا عمرواً فاستقبلته بصدور ہا اجالت فتو طأتهٔ حتی مات کے اہل کوفہ نے یکبارگی حملہ کر دیا۔ تاکہ عمروکوامام کے پنچہ سے چھڑا کیں۔ وہ گھوڑوں کے دوڑتے وقت ان کے سموں کے پنچ آگیا۔ گھوڑوں نے اس دوند ڈالا۔ یہاں تک کہ وہ مرگیا۔ سب اختلاف اس میں ہے۔ کہ فتو طأته، استقبلته اور مات کی خط کثیرہ خمیروں کا مرجع کون ہے ابن فیل؟ یا شنج ادہ قاسم جناب قاسم کو قرار دیا ہے۔ لین مورضین کی جوعبارت ہم نے نقل کی ہے۔ اس کے سیاق وسباق اور خود فس عبارت پر تال صادق کرنے سے بیا جو اضح وآ شکار ہوجاتی ہے۔ کہ ان تمام خطار کا مرجع ابن فیل آ ہے۔ نہ کہ جناب قاسم عبارت کی وجہ ہے کہ تمام اہل شخصیق ارباب مقاتل نے بالتھری ان ضار کا مرجع ابن فیل آ دی کو قرار و یا ہے۔ نہ کہ جناب قاسم عبارت کی وجہ ہے کہ تمام اہل شخصیق ارباب مقاتل نے بالتھری ان ضار کا مرجع ابن فیل از دی کو قرار و یا ہے۔ کہ ان خار کا عرجع ابن فیل از دی کو قرار و یا ہے۔ نہ کہ جناب قاسم کا ترکین کرام کے اطمینان قلب کے لئے چندا ال علم حضرات کی عبارات نقل کی جاتی ہیں۔

قارین قرام کے املیان ملب کے سے پہرائی م سرائے کا جورت کا کا جو ایک ہے۔ (۱) محدث قمی نفس المہموم (ص ا ۱۷) میں لکھتے ہیں: ﴿فلما حملت النحیل استقبلته بصدورها و جالت فتو طاته فلم یوم حتی مات لعنه الله و اخزاه ﴾ بیعبارت بطورنص دلالت کرتی ہے۔ کہ تممیروں کا مرجع

قاتل ہے۔

(۲) فاصل عاملى لواع الانتجان (ص ۱۳۱) ميس تحريفر ماتي بين: ﴿ و حمل اهل الكوفة ليستنفذوه فوطأت النحيل عمرواً بارجلها حتى مات ﴾ اس عبارت ميس خمير كرجع كي تصريح موجود به كرم روندا كيا- (٣) صاحب ذخيرة الدارين في (ص ١٥٣ ير) لكما به: ﴿ و حملت خيل عمر بن سعد ليستنفذوه من الحسين فلما حملت النحيل فاستقبلته بصدورها فوطأته فلم يوم حتى مات

اللعین ﴾ اس عبارت میں بھی تصریح موجود ہے۔ کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے پنچے اس ملعون نے دم توڑ دیا۔'' ( کذا فی ابصارالعین ،ص۳۲)

(۳) صاحب تقام ذخار (۳ ۳۸۸ پر) کست بین: (سواران کوفه از هر طرف بیامدند مگر بتوانند او را خلاصی دهند. جنگ مغلوبه شد. و حبثهٔ خبیث او در زیر سم ستوران خورد گشت. و روح ناپاك بما لكان جهنم بسپرد پیم بیم برت میمیان بیمیان کی مصداق ہے۔ که مربی سعد

١ كالربح ٢٩٠٠ ١

ا این نفیل پائمال سم آسپان ہو کر واصل جہنم ہوا۔

(۵) فاضل معاصر شہید انسانیت (ص ۵۰۰ پر) لکھتے ہیں: ''حسین غضب ناک شیر کی طرح جھپٹ کر قریب پہنچے۔ عمر بن سعد بن نفیل جس نے قاسم کوتل کیا تھا۔ ابھی پاس ہی موجود تھا۔ آپ نے اس پر تلوار کا وار کیا۔ جس سے اس کا ہاتھ کہنی سے کٹ کر گرگیا۔ لشکر مخالف اس کو بچانے کے لئے حسین پرٹوٹ پڑا۔ مگر اس طرح چاروں طرف سے بے تحاشا گھوڑ ہے دوڑا کر وہ لوگ اس کی کمک کوآئے کہ وہ خودا ہے ہوا خواہوں کے گھوڑ وں سے پامال ہو کر ہلاک ہوگیا۔'' اس مطلب پر ایک قرینہ یہ بھی ہے۔ کہ سم اسپاں کے پنچ آنے والا مرگیا تھا۔ مگر شہزادہ کے متعلق قریباً قریباً سب مؤرضین نے لکھا ہے۔ کہ جب یہ ہنگامہ ختم ہوا۔ اور غبار جنگ بھٹا۔ تو حسین شہزادے کے پاس کھڑے تھے۔اور شہزادہ ایڑیاں رگڑ دہا تھا۔ بعدازاں روح مقدس جنت الفردوس کی طرف پرواز کرگئی۔

بحدہ تعالیٰ ان حقائق کی روشنی میں ہے بات پائے ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ جناب شنرادہ قاسم کی لاش مقدس پامال نہیں ہوئی۔ بلکہ ان کے قاتل کی نجس لاش پامال ہوئی۔جس سے وہ واصل جہنم ہوا۔

چوتھاامر: شہرادہ قاسم کی ارزق شامی اوراس کے بیٹوں کے ساتھ جنگ کرنے کی تحقیق:۔

کتب غیر معتبرہ میں بید قصہ بڑے شدوید کے ساتھ درج ہے۔ گرچونکہ تمام علاء متقد مین اور علاء متاخرین میں سے حضرات محققین کی کتب مقاتل میں اس قصہ کا کہیں نام ونشان تک نہیں ملتا۔ اس لئے اسے ہرگز صحے تشکیم نہیں کیا جا سکتا۔

## واقعات كربلا كي صحت وسقم معلوم كرنے كامعيار

ارباب بصیرت جانے ہیں۔ کہ واقعات و روایات کر بلاکی صحت وسقم معلوم کرنے کا وہ طریقہ نہیں جو دوسری فقہی روایات کے صحت وسقم معلوم کرنے کا ہے۔ کیونکہ اگراس معیار پران واقعات کو جانچا جائے۔ تو نتیجہ بہت ہی مایوس کن نکلے گا۔ بلکہ واقعات کر بلاکی صحت یا عدم صحت معلوم کرنے کا میزان محقق علماء کی کھی ہوئی کتب میں کسی واقعہ کا درج ہونا یا نہ ہونا ہے۔ اگرانہوں نے کوئی واقعہ کھے دیا ہے۔ تو اسے سیجے سلیم کیا جائے گا۔ اوراگرانہوں نے کسی واقعہ کو نظر انداز کر دیا ہے۔ تو اسے سیج سلیم کتب سیر ومقاتل اس طلسم ہوشر باسے خالی واقعہ کو نظر نہیں آتی۔ اس قدر تمہیدی و تحقیق بیانات کے بحد ہم اصل مقصد کی طرف عود کرتے ہیں۔

شنراده قاسم کی شهادت

جیسا کہ قبل ازیں بیان کیا جا چکا ہے۔ کہ شہادت اولا دعبداللہ بن جعفر طیار ؓ کے بعد اولا د امام حسن نے پیدا

میدان جنگ کارخ کیا۔ اورسب سے پہلے شہرادہ قاسم بن حسن میدان میں جانے کے لئے خیام سے نکلے۔ راویان اخبار کا بیان ہے۔ کہ ان کی تیاری و مکھ کرسر کارسیدالشہد اء نے اپنی بانہیں ان کے گلے میں ڈال دیں اور دونوں چیا بھتیجاس قدرروئے۔کدان برغشی کی کیفیت طاری ہوگئی۔ جب افاقہ ہوا۔تو شہرادہ نے اذن جہاد طلب کیا۔اورامام نے بھائی کی نشانی کواجازت دینے میں پس و پیش کیا۔شہرادہ نے بڑی الحاح وزاری کے ساتھ اپنے عم بزرگوار کے ہاتھ اور پاؤں چوم چوم کراجازت حاصل کی۔اورشنرادہ اس حال میں میدان کی طرف نکلا کہ آنکھوں ہے آنسو جاری کے ته نتخبطر يكي مين إكرامام عليه السلام ففرمايا: ﴿ ينا وَلَدِي اَتَهُ مُسِى بِوجُلِكَ إِلَى الْمَوْتِ؟ ﴾ بينا قاسم! كياتم اين قدموں سے چل كرموت كى طرف جاتے ہو؟ شفراده نے جواب ميں عرض كيا ﴿ كَيُفَ لا يا عَمّا وَ أنُتَ بَيُنَ الْاعُداءِ صِرُتَ وَحِيُداً فَرِيُداً لَمُ تَجِدُ مُحامِيًا وَلا صَدِيْقًا. رُوْجِي لِرُوْحِكَ الْفِداء وَ نَفْسِي لِينَفُسِكَ الْوِقَاءُ﴾ عم بزرگوار! بھلامیں كيونكراپيانه كروں \_جبكه آپ كونرغهُ اعداء میں بے يار و مددگار يكاوتنها كھڑا مواد كيور ما مول\_ميرى جان آب ير شار مونيز اى كتاب عيم مي مي كالما ب كد وشم ان المحسين شق ازياق القاسم و قطع عمامته نصفين ثم اولاها على وجهه ثم البسه ثيابه بصورة الكفن و شد سيفهُ بوسط القاسم وارسله الى المعركه فيراما حين نے قاسم كريان كوچاك كرويا اور عمامه كے دو حصرك چره پر اٹکا دیئے۔اور کفن کی طرح کباس پہنا کراپنی تلواران کی کمر کے ساتھ لٹکا کی۔ پھرمعر کہ ُ جنگ کی طرف روانہ کیا۔ شنرادہ بدرجز بڑھتے ہوئے ہنگامہ حرب وضرب میں کوریڑا

> سبط النبي المصطفى المؤتمن بين اناس لا سقواصوب المزن

ان تنكووني فانا ابن الحسن هذا حسين كالا سير المرتهن

حمید بن مسلم کہتا ہے۔ میں نظر پر سعد میں موجود تھا کہ ﴿خوج الینا غلام کان وجهه شقه قمر و فی یده السیف و علیه قمیص و ازارو نعلان قد انقطع شسع احدهما ما انسی انها الیسوئی دنیام حمین سے ہماری طرف ایک نو خیز لڑکا تکلا۔ جس کا چرہ شدت حسن و جمال سے چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا۔ ہاتھ میں تلوار تھی تھی ہوئے اوپر چادر اوڑ سے ہوئے۔ پاؤں میں جوتے اور ایک جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا میں نہیں موتا ہوتا تھا۔ پھر شجاعت علویہ کے اس وارث نے بڑھ بڑھ کے حملے شروع کئے۔ شدت پیاس اور موتا کہ وہ بایاں جوتا تھا۔ پھر شجاعت علویہ کے اس وارث نے بڑھ بڑھ کے حملے شروع کئے۔ شدت پیاس اور

ا نفس المبهوم، ص ۱۵ - عاشر بهار، ص ۲۰۰ - لواغ الاشجان، ص ۱۳۰ - فرسان الهيجاء، ج ۲، ص ۲۷ وغيره -ع نتخب وطريخي -

س ايضأ۔

المعنوی کے باوجود پنتین اور بروایتے سر (۷۰) کی ناریوں کو واصل جہنم کیا۔ جید بن مسلم کہتا ہے کہ جب شنم اوہ جنگ کی مفری کے باوجود پنتین اور بروایتے سر (۷۰) کی اصور کے بیال کھڑا تھا۔ کہنے لگا۔ میں ضروراس پر جملہ کروں گا۔ میں نے کہا تجھے جملہ کر نے کی کیا ضرورت ہے۔ آیا اس قدر فوج کیٹر تھوڑی ہے؟ ابن نفیل نے کہا: نہیں میں ضروراس پر جملہ کروں گا۔ اس اثنا میں جب شنم اوہ اس کے قریب پہنچا۔ تو اس نے آگے بڑھ کر تلوار سے شنم اوہ کو ق مبارک پر ایبا وار کیا۔ جس سے شنم اوہ کا سرمبارک شگافتہ ہوگیا۔ اور شنم اوہ تیورا کر زین اسپ سے منہ کے بل فرش زمین پر گر پڑا۔ اور اپنے عم نامدار کو آواز دی۔ یا عماہ۔ امام عالی مقام شنم اوہ کی آواز استغاث کر اس طرح جھپٹ کرشنم اوے کے پاس پہنچ۔ جس طرح باز شکار پر گرتا ہے۔ و یکھا کہ جنوز قاتل وہیں کھڑا ہے۔ امام نے غضبناک شیر کی طرح اس پر جملہ کیا۔ اس نے ہاتھ سے وار روگنا چاہا جس سے اس کا باز و کٹ کر ذمین پر جاگرا۔ ملعون نے آواز دادو فریاد بلند کی۔ ابن سعد کے کئی گھڑ سوارا سے بچانے کے لئے بے تھا شا دوڑے۔ اس اثنا میں وہ شقی گھوڑوں کی ٹاپوں کے بیچے آگر کچلا گیا۔ اور واصل جہنم ہوگیا۔

جب غبار جنگ پھٹا۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام شفرادے کے سرہانے کھڑے ہیں۔ شغرادہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ اورامام علیہ السلام نہایت غم واندوہ کے لہجہ میں فرمار ہے ہیں: ﴿ بُعُداً لِفَوْم قَصَّلُوْکَ وَ مَنُ عَصَّمُهُمْ مَوْمَ الْقِیامَةِ فِیْکَ جَدُّک ﴾ ہلاکت ہواس قوم کے لیے جس نے تہمیں قل کیا ہے اوران کے لیے جن کے تہمیں قل کیا ہے اوران کے لیے جن کے تہمارے جدنامدار قیامت کے دن وشن ہول گے۔ پھر فرمایا: ﴿ عَنْ وَ اللّٰهِ عَلْمَ عَنْ مَا لَٰ اللّٰهِ عَلَٰهُ وَ اللّٰهِ عَلْمَ وَ اللّٰمَ عَلَى مَا مِنْ اللّٰهِ عَلْمَ وَ اللّٰهِ عَلْمَ وَ اللّٰهِ عَلْمَ وَ اللّٰهُ عَلْمَ وَ اللّٰهِ عَلْمَ وَ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ وَ اللّٰهِ عَلْمَ وَ اللّٰهِ عَلْمَ وَ اللّٰهِ عَلْمَ وَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ وَ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ وَ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهُ الل

پھرشنرادہ کی الش مقدس کوخیام کی طرف اٹھالائے۔ حمید بیدواقعنقل کرتے ہوئے کہا کرتا تھا: ﴿ کانسی انظر الی رجلی الغلام تخطّان علی الارض ﴾ گویا میں ابھی دیکھرہا ہوں کہ شنرادے کے دونوں پاؤں زمین پر خط دیتے ہوئے آرہے تھے۔ پھر لا کرشنرادہ کواس فیمہ کے سامنے لٹا دیا۔ جومرکز سپاہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ جہاں شنرادہ علی اکبر کی لاش مقدس پڑی ہوئی تھی۔ پھر فرمایا: ﴿اَللّٰهُمَّ اَحْصِهِمُ عَدَدًا وَ اَقْتُلُهُمُ بَدَدًا وَلا تُعَادِرُ مِنْهُمُ اَحَدًا وَلا تَعُفِرُ لَهُمُ اَبَدًا۔ ﴿ لَا اِللّٰهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾

<sup>1 13 1613,51,90727</sup>\_

ع عاشر بحار بص ٢٠٠٠ نفس المبهوم بص الحاله لوانعج الاشجان بص ١٣١١ فرسان البيجاء ، ج٢ بص ٢٢ ققام بص ٣٦٨ طبرى ، ج٢ بص ٢٥٦ \_ و

(١٠) ابوبكر بن حسنٌ بن على بن ابي طالب عليه السلام كى شهادت

سے قاسم ابن الحن کے ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سکے بھائی تھے۔ ارباب سیرومقاتل کے کلام بیں شدید اضطراب واختلاف ہے۔ کہ آیا ابو بکر ابن الحن اور عبداللہ ابن الحن الا کبردوخض ہیں یا ایک بی شخصیت کے دو عنوان ہیں۔ بظاہر صاحب ناسخ کی شخصیت قابل قبول معلوم ہوتی ہے کہ ایک بی شخص کے دوعنوان ہیں۔ ان کا نام عبداللہ اور کنیت ابو بکرتنی ۔ پیشنرادہ قاسم سے بڑے تھے۔ صاحب مقتل الحسین کی شخصیت بھی بھی ہے۔ ان کے عین الفاظ یہ ہیں:۔ ﴿و حرج ابو بکر بن الحسن بن امیر المومنین و ھو عبداللہ الاکبر النج ﴾ (ص٢٠٦) ما الفاظ یہ ہیں:۔ ﴿و حرج ابو بکر بن الحسن المتقدم باشد ﴾ کہ ﴿احتمال می رود که ھمیں عبد الله بن السمسن (الاکبر) ابو بکر بن الحسن المتقدم باشد ﴾ کین اس صورت میں اشکال یہ لازم آتا ہے۔ کہ اہل مقاتل نے ابو بکر کا قاتل کا نام عبداللہ بن عقبہ غنوی اور عبداللہ اکبر کے قاتل کا نام بانی بن شبیت حضری یا حرملہ کھا ہے۔ ابستہ اس طرح اس اشکال کا ازالہ ممن ہے۔ کہ ہر دوبلعون شنرادہ کے تن میں شریک ہوں۔ واللہ العدد و الاتحاد ۔ بہرکف شنرادہ قاسم کی شہادت کے بعد بیاذن جہاد لے کراور بیر بڑ ہے ہوئے میدان میں تشریف لائے۔

ان تنكروني فانا ابن حيدره المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه

على الاعادى مثل ريح صرصره اكيلكم بالسيف كيل السندره

پھر داد شجاعت دیتے ہوئے چودہ ناریوں کو واصل جہنم کیا بالآخر۔عبداللہ بن عقبہالغنوی اور بروایتے حرملہ بن کاہل کے تیرسے درجہ شہادت پر فائز ہوئے <sup>لے</sup>

(١١) عبدالله (الاصغر) بن الحنّ بن على بن الى طالبٌ كى شهادت

آپ کی والدہ رملہ بنت شلیل بن عبداللہ البجلی تھیں۔ شلیل صحابی رسول تھے۔ اور بعض نے بیکھاہے کہ ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ بیشنرادہ صغیرالسن تھے۔ زیادہ سے زیادہ عمر گیارہ سی سال۔ اور نوسال سے کم تو متصور ہی نہیں ہو سکتی ہے ان کی شہادت اگر چہ بعد میں واقع ہوئی۔ گراولا دامام حسن کی قربانیوں کی مناسبت سے یہاں درج کی جاتی ہے۔ ارباب مقاتل کا بیان ہے۔ کہ جب حضرت سید الشہد اء الفیلی میدان قبال میں زین فرس سے فرش زمین پر

ا عاشر بحار اص ٢٠٠ - اواع الاشجان اص ١٨١ - ناسخ ، ج٢ ، ص ١٤٦ وغيره -

ع مقتل الحيين للمقرم بص ١٣١٨\_

يع فرسان البيجاء، ج ابص ٢٣٩\_

تشریف لا چکے۔ اور ہرطرح نرفد اعداء میں گھر گئے۔ اور ظالم آپ کا سرمبارک تن سے جدا کرنے کے لئے ایک دوسرے پرسبقت کرنے لگے۔اورشنرادہ نے اپنے عمعظم کے گرداب مصائب میں گھرنے کا بیرجا نگدازمنظرد یکھا۔تو مخدرات عصمت کے خیمہ سے دوڑتا ہوا باہر لکلا۔ جناب زینبؓ نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی۔امام علیہ السلام نے بھی يه منظرد كيم كرباواز بلندفرمايا: ﴿احبسيه يا اختى ﴾ بهن اسے روك لو مرشفراده ندركا \_اوركها: ﴿والله لا افارق عمّی خدا کی تتم میں اپنے عم بزرگوارہ جدانہیں ہوں گا۔ بالآخرخدمت امام میں پہنچ کرآپ کے پہلومیں کھڑے ہو گئے۔ای اثنامیں ابجر بن کعب تلوار لے کرشہادت امام کے قصد سے آ کے بڑھا۔شنرادہ نے چلا کر کہا: ﴿وَيُسلَكَ يَابُنَ المنجبيثة اتقتل عمّيُ؟﴾ افسوس بتجھ يراے زن خبيثہ كے بيٹے -كيا تو ميرے چيا كوشهيد كرتا ہے؟ بين كر شقی کوطیش آگیا۔اورعبداللہ پرتلوارہے بھر پور وار کیا۔عبداللہ نے ہاتھ پزروکا۔جس سے ان کا باز و کٹ گیا۔ پچھ چمڑا بيااور ماتھ لٹكنے لگا۔ شنراده نے صدائے استغاثہ بلندى: ﴿ يِنا عَمَّاهُ ﴾ سيدالشبد اءعليه السلام نے شنراده كو كلے سے لگا ليا\_اوردلاسادية بوئ فرماياً: ﴿ يَابُنِ آجِي إصْبِرُ عَلَى مَا نَزَلَ بِكَ وَ احْتَسِبُ فِي ذَٰلِكَ الْحَيُرَ فَإِنَّ اللَّهُ يُكْحِقُكَ بِآبائِكَ الصَّالِحِينَ ﴾ اع بحتيجا! اس مصيبت پرصبر كرو-اور خيروثواب كي تو قع ركھو-خداوند عالم متہبیں اپنے آباء واجداد صالحین کے ساتھ ملحق کرے گا۔ پھر دست دعا بلند کرکے بارگاہ ایز دی میں یوں عرض کیا: ﴿ اللَّهُ مَّ فَإِنْ مَتَّعْتَهُمُ إِلَى حِيْنَ فَفَرِّقُهُمْ فِرَقًا وَاجْعَلْهُمْ طَرَائِقَ قِدَداً وَلَا تُرْضِ الْوُلاَةَ مِنْهُمُ اَبَداً فَإِنَّهُمُ دَعَوْنَا لِينْ صُرُونًا فَقَتَلُونَا ﴾ اى حالت ميں كەشېرادە امام كى گودىيس استراحت كرر ماتھا كەحرملە بن كابل اسدى ملعون نے تیر مارا جس سے شنبرادہ نے تڑپ کر دم توڑ دیا۔اور روح تفس عضری سے پرواز کر کے جنت الفردوس میں شہداء کر بلا کے ساتھ ملحق ہوگئی۔

ا ارشاد،ص۳۶۳\_فرسان الهيجاء، ج١،ص ٣٣٩\_نفس المهموم،ص ١٩١\_ ذخيرة الدارين،ص ١٥٠\_ بحار الانوار،ج ١٠،٩٠٠-مقتل الحسين للمقرم،ص ٣٢٥\_مشير الاحزان،ص ٣٩\_لواعج الاشجان،ص ١٥٠ وغيره-

## اولادامير المومنين كى قربانيان

## (۱۲) ابوبكر بن على بن ابي طالب كي شهادت

جب امام حسن علیہ السلام کی اولا دقربان گاہ کر بلامیں اپنی بے مثال قربانیاں پیش کر چکی۔ تو اب حیدر کرار کی اولاد نامدار کی نوبت آئی۔سب سے پہلے جناب ابو بکر میدان کارزار میں نبرد آزمائی کے لئے نکلے۔ان کا اصل نام معلوم نہیں ہو کے سکا بعض نے ان کا نام عبید اللہ تحریر علی کیا ہے۔ لیکن یہ درست نہیں۔ کیونکہ عبید اللہ بن علی کی شہادت کر بلامیں ثابت نہیں ہے۔ بلکہ وہ یوم المز ار (مصعب بن زبیراورمختار بن ابی عبیدہ ثقفی کی فیصلہ کن جنگ میں شریک تصاورای میں کام آئے۔

بعض نے ان کا اصل نام عبداللہ (الاصغر<sup>ع)</sup> بتایا ہے۔ یہ بات بھی درست نہیں معلوم ہوتی ۔ کیونکہ حضرت امیرالمومنین کے ایک ہی صاحبزادے کا نام عبداللہ ہے جو جناب ابوالفضل کے سکے بھائی ہیں۔اوران کنیت ابومحمہ ے۔ نہابو بکر <sup>ھے</sup> واللہ العالم \_اوران کی والدہ کیلیٰ بنت مسعود بن خالد دارمیہ ہیں \_<sup>کے</sup>

بہر حال آپ رخصت جہاد لے کر بیرجز پڑھتے ہوئے میدان وغامیں تشریف لائے۔

شيخي علىّ ذو الفخار الاطول . . . من هاشم الصدق الكريم المفضل

عنه نحامي بالحسام المصقل

هذا حسين بن النبي المرسل

نفدیه نفسی من اخ مبجل

پھرز بردست جنگ کی۔ یہاں تک کہ بروایت روضتہ الاحباب اکیس (۲۱) ناریوں کو واصل جہنم کرنے کے بعدخود جام شہادت نوش کیا۔ قاتل کا نام زجر بن قیس بن بدر تخعی ہے۔ مگرصاحب مقاتل الطالبین کہتے ہیں کہ قاتل کا نام معلوم نہیں بقول مدائنی ان کی لاش شہدائے کر بلا کی جماعت میں پڑی ہوئی ملی تھی اس لئے قاتل کا پنة نہ چل سکا۔ اور بعض نے ہانی بن ثبیت حضری لکھا ہے۔ محفو الاصح الاول ۔

(١٣) محدّ بن عليّ بن ابي طالب الاصغر كي شهادت

ان کی والدہ ام ولد تھیں \_ان کواصغراس لئے کہا جا تا ہے \_ کہ جناب محمد بن الحنفیہ سے چھوٹے تھے \_امامً

بحار، ج ١٠٩٠م ٢٠٠ لواعج الاشجان، ١٣٢ \_

مقاتل الطالبين، ص ٢٠ طبع النجف\_

نائخ التواريخ ، ج٢،٩٠٠ ٢٤-

اعيان الشيعه ، ج٢، ذيل رّجمه الي بكر بن عليّ -

ي مقاتل الطالبين، ص ٢٠ \_

فرسان البيجاءج ا،ص ٩-۵

بحار، ج ١٠، ص ٢٠٠ فرسان البيجاء، ج ١، ص ٢ \_ لوائج الاشجان، ص ١٣٢ \_ ناتخ ، ج ٢ ، ص ٢٨ \_ قتقام، ص ٢ ٢٠ وغيره \_

ہے۔ اذن جہاد لے کرمیدان کارزار میں تشریف لے گئے۔ اور جنگ کرتے ہوئے قبیلہ کبان بن دارم کے ایک شخص محکم کے ہاتھوں درجہ کشہادت پر فائز ہوئے۔ <sup>ل</sup>ے کہا جاتا ہے کہ اس ملعون کا نام ذرعہ بن شریک تھا۔ جومرض استنقاء میں مبتلا ہوکراس طرح واصل جہنم ہوا تھا۔ کہ پانی چیتے ہیں کا پیٹ بھٹ گیا تھا۔

(۱۴) عبدالله بن على بن ابي طالب كى شهادت

جناب عبداللہ حضرت امیر المونین کے فرزند۔ والدہ ماجدہ ام النبین فاطمہ بنت حزام بن خالد بن ربیعہ بن وحید بن کعب بن عامر بن کلاب کلابیہ ہیں۔ جناب عبداللہ حضرت قمر بن ہاشم سے چھوٹے اور اپنے دوسرے دونوں بھا ئیوں جوجعفر بن علی وعثان بن علی ) سے بڑے تھے جب اولادام البنین کی شہادت کی نوبت پنجی تو قمر بن ہاشم نے اپنے تینوں بھا ئیوں کوجع کر کے فرمایا: ﴿تسقدمو ایسا بنی امی! حتی اداکم قد نصحتم لله و دسوله فانه لا اپنی نوب بھائیوں کوجع کر کے فرمایا: ﴿تسقدمو ایسا بنی امی! حتی اداکم قد نصحتم لله و دسوله فانه لا ولد لکم میری ماں کے بیٹو! آگے بروحوتا کہ تمہاری جاں شاری کواپی آئھوں سے د کھے لوں۔ کیونکہ تمہاری اولاد نہیں ہے۔ یہ

پھرعبداللہ کوخطاب کر کے فرمایا جواپنے دونوں بھائیوں سے بڑے تھے: ﴿تبقدم یہا احبی حتبی اداک قتیلاً واحتسبک!﴾ اے برادراتم آگے بڑھو تا کہ تہمیں راہ خدا میں کشتہ و کھے لوں۔ اور اسے اپنے لئے ذخیرہ آخرت قرار دوں۔

چنانچداس کے بعد جناب عبداللہ امام سے اذن جہاد حاصل کر کے میدان کارزار میں گئے۔اور زبردست حرب وضرب کے بعد بالآخر شبیت حضرمی ملعون کے ہاتھوں جام شہادت سینوش کیا۔ آپ کی عمر بوقت شہادت پجیس سال سیم تھی۔ سال سیم تھی۔

(١٥) عثمان بن على بن ابي طالب كي شهادت

جناب ابوالفضل کے دوسرے سکے بھائی ہیں۔ جوعبداللہ سے چھوٹے اور جعفر سے بڑے تھے۔ ارباب تاریخ نے کھا کے دوسرے ملکے بھائی ہیں۔ جوعبداللہ سے چھوٹے اور جعفر سے بڑے تھے۔ ارباب تاریخ نے کھا ہے کہ جب ان کی ولادت ہوئی۔ تو جناب امیر المونین نے بیفر ماکران کا نام عثمان رکھا کہ ''انسے

ل فرسان، ج۲،ص۵۵\_ ذخیرة ،ص ۱۳۸\_عاشر بهار،ص ۲۰۱ش کمهموم،ص ۱۸۳\_مقاتل،ص ۲۰ وغیره\_

عاشر بحار، ص ۲۰۱ یفس انجموم ، ص ۲۷ ایمقتل الحسین ، ص ۹ ساوغیره یخفی ندر بے کہ طبری وغیرہ بعض مؤرخین نے اس جملہ کے غلط معنی مراد کئے ہیں۔ کہ جناب شنم ادہ کا مقصد بیتھا کہ میں تمہاری وراثت حاصل کروں۔ حالانکہ بیمعنی درایت اور روایت کے قانون کے خلاف ہیں۔ بلکہ مطلب صرف بیہ ہے کہ ﴿فیہ نقطع نسلکم فیشتد بالی و یعظم اجری ﴾ ( ذخیرة الدارین ، ص ۲۵۱ )۔ اس طرح تمہاری نسل منقطع ہوجائے گی جس کی وجہ سے مجھے زیادہ رنج والم پنچے گا۔ اور اس طرح میر ااجروثواب زیادہ ہوگا۔ (مندعفی عند)

ا بحار،ج ١٠١٥ مناقب،ج ١٠٠٥ تقام، ص١٧٦\_

بحارالانوار،ج ١٠١ص ٢٠١\_

سمیته باسم اخی عشمان بن مظعون "میں نے ان کا نام اپنے دینی بھائی عثمان بن مظعون کے نام پررکھا ے۔ (جو کہ ایک جلیل القدر عابدوز اہد صحابی رسول مقبول تھے) بوقت شہادت بنا برمشہوران کی عمر اکیس (۲۱) اور سیدداؤدنیابهصاحب عمرة الانساب کے بیان کے مطابق تنیس (۲۳) برس تھی۔ بایں تفصیل کدایے بھائی عبداللہ ہے دو برس بعد متولد ہوئے۔ جیار سال اپنے والد ماجد کے زیر سابیر ہے۔اور چودہ برس بڑے بھائی امام حسن کی رفاقت اور امام حسین کے ساتھ پورے تیس برس گزارے۔ اور یہی قول سیح معلوم ہوتا ہے۔ بہر کیف جناب عبداللہ کی شہادت کے بعد جناب قمر بنی ہاشم نے ان کومیدان وغا کی طرف روانہ کیا۔ فرزند حیدر کراڑ امام علیہ السلام سے اذان جہاد حاصل کرنے کے بعد بیرجز پڑھتے ہوئے شعلہ نار کی طرح لشکر اشرار پرٹوٹ پڑا ب اني انا عثمان ذو المفاخر شخيي علّى غرّ الفعال الظاهر

هذا حسين عيرة الاخاير وسيد الصغائر والكبائر

شدید جنگ کے بعد اس طرح شہادت یائی۔ کہ خولی بن بزید اسمی ملعون نے ایسا زبردست نیرا مارا کہ شنرادہ زین فرس سے زمین پر گرا۔اس اثنامیں ایان بن دارم کے قبیلہ کے ایک شخص نے بڑھ کران کوشہید کر کے سر مبارك قلم كرلياي<sup>ك</sup> رضوان الله عليلاً SIBTAIN . CO

(١٦) جعفر بن علي بن ابي طالب كي شهادت

پیشنرادہ جناب قمر بنی ہاشم کے سب سے چھوٹے تیسرے پدری و مادری بھائی ہیں۔ان کی عمر بالعموم کتب مقاتل میں ١٩ برس درج ہے۔ جو بظاہر اشتباہ ہے۔ کیونکہ جناب امیر المونین کی شہادت میں جے میں واقع ہوئی اور واقعه كربلا المعظيمين درپيش آيا۔اس طرح ان كى عمر كم از كم اكيس (٢١) برس ہونی جا ہے (اگرچہ پہلے قول كى بھى تاویل بعیدممکن ہے) اس لئے صاحب ابصار العین کا قول سیجے ہے۔ کہ ان کی عمر اکیس (۲۱) برس تھی۔اور چونکہ پیہ جناب عثمان سے دو برس چھوٹے تھے۔اس لئے ان کی عمر تھیس اور وہ جناب عبداللہ سے دو برس کم تھے۔اس لئے ان کی پچیس سال تسلیم کرنا پڑے گی ۔ بعض آ ثارے آشکار ہوتا ہے کہ جناب امیر نے اپنے بھائی جعفر طیار کے نام پران کا نام جعفر رکھا ہے۔ عثمان بن علی کی شہادت کے بعد ابوالفضل نے ان کومیدان قبال کی طرف بھیجا۔ چنانچہ بیدرخصت جنگ حاصل کرنے کے بعد بیرجز پڑھتے ہوئے لشکراعداء پرحملہ آور ہوئے۔

ذ خيرة الدارين، ص ١٧٧\_ فرسان البيجاء، ج ١، ص٢٧٣ \_

عاشر بحار، ص ٢٠١\_ فرسان البيجاء، ج ١، ص ٢٦٢ \_ ذخيرة ،ص ١٧٦ \_ نفس المبهو م ،ص ٢١ \_ لواعج الاشجان ،ص ١٨٣ \_ طبرى، ج ٢ ،ص ٢٥٧ وغيره \_ ذخيرة الدارين ، ص ٢٠٠١ ـ

ابن على الخير ذي النوال

احمى حسيناً ذا الندى المفضال

اني انا جعفر ذو المعالي

حسبي بعمي شرفاً و خالي

پھر داد شجاعت دیتے ہوئے ہانی بن ثبیت ملعون کے ہاتھوں جام شہادت نوش کیا۔اور بروایتے خولی بن یزید اصحی نے نیز امارا جوان کی پیشانی یا آنکھ میں لگا۔جس سےان کی شہادت واقع لے ہوئی۔

(١٤) قمر بني باشم عباس بن على بن ابي طالب كي شهاوت

آپ کی ولا دت باسعادت مدینه منورہ میں مشعبان کے المعظم ۲۷ ہے کو واقع ہوئی۔ ۱۳ سال اپنے والد ماجد حضرت امیر المومنین کے سایۂ عاطفت میں رہے۔ ان کے حین حیات میں بعض جنگوں کے موقع پر حاضر تھے۔ گر آنجنا بٹر نے انہیں جنگ کی اجازت نہیں دی۔ کی اجازت نہیں دی۔ اسپے عظیم والد کی شہادت کے بعد دس سال جناب امام حسن علیہ السلام کی زیر تربیت رہے۔ اور ان کی شہادت کے بعد قریباً دس سال امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں گذارے۔ اس طرح بوقت شہادت ان کی عمر چونتیس (۳۲) سال تھی۔

جناب ام البنين في مختصر حالات

آپی والدہ ماجدہ جناب ام البنین فاطمہ بنت حزام بن خالد بن ربیعہ بن عام الکا فی تھیں۔
جناب امیر علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل ہے فرمایا تھا۔ (جوعلم الانساب میں بڑے ماہر تھے) کہ میں چاہتا ہوں کہ دلیر اور شجاع ترین خاندان عرب میں شادی کروں۔ اس لئے کسی ایسے خاندان کا انتخاب کرو۔ تاکداس سے بہادر اولا دپیرا ہو۔ جناب عقیل نے عرض کیا۔ کہ اس مقصد کے لئے بنی کلاب کی ام البنین سے عقد سے جے کے یونکہ عرب اس کے آباوا جداد سے زیادہ کوئی شجاع ودلیر نہیں ہے۔ چنانچہ آنجناب نے اس طرح ان محتر مہ سے شادی کی ہے بی خاندان تمام عربوں میں صف شکنی اور شیر افکنی میں مشہور ومعروف تھا۔ عرب کے مشہور شاعر لبید نے جوخوداسی خاندان سے خاندان کے بارے میں یہ شعر کہا اور تمام قبائل عرب نے سا۔ گرکی کو یا رائے انکار نہ ہو سکا۔
خاندان سے تھا۔ اپنے خاندان کے بارے میں یہ شعر کہا اور تمام قبائل عرب نے سا۔ گرکی کو یا رائے انکار نہ ہو سکا۔
نحن بنو ام البنین الاربعة و نحن خیو عامر بن صعصعه

الضاربون الهام وسط الجمجمه

300

ل عاشر بحار، ص ٢٠١ فرسان الهيجا، ج ١، ص ٢٨ \_ ذخيره، ص ٢٦ انفس، ص٢٧ الواعج، ص ١٣٣ \_ مناقب، ج٣، ص ٩٧ وغيره -

ع وقائع الايام بيرجندي انوارنعمانيه العباس للمقرم فرسان، ج ابص ١٨٧ وغيره-

س المجالس السنية للعامل، ج ا،ص ١٣٩ - بحواله العبد النظيم للشامي وغيره -

س عدة الطالب،ص ١٣٨٣، طبع بمبئ-

فرسان البيجا، ج ا،ص ١٨٧\_

ای خاندان کی ایک فرد ملاعب الاسنہ ابو براء بھی ہیں جو تمام قبائل عرب میں اپنی شجاعت وشہامت میں بے فقیر سمجھے جاتے ہتے۔ اسی طرح طفیل فارس قرزل اور عامر بن طفیل بھی اسی خاندان کے نامی گرامی جنگ جو بہادر تسلیم کئے جاتے ہیں۔ اس معظمہ کیطن سے خداوند عالم نے جناب امیر المونین کو چار فرزند ارجمند عطا فرمائے: (۱) ابوالفضل العباس ۔ (۲) عبداللہ ۔ (۳) عثمان ۔ (۴) جعفر ۔ جوسب کے سب روز عاشورا نصرت امام میں کام آئے۔ اور دنیا کے سوتیلے بھا بیوں کے لئے وفاواری و جاں نثاری کی گرانقدر مثال قائم کر دی۔ بیمخدرہ واقعہ کر بلا کے وقت زندہ اور میں موجود تھیں ۔ آپ کے جگر خراش مراثی کتب مقاتل وسیر میں موجود ہیں۔

## القاب والكني

جناب قمر بنی ہاشم کی مشہور کنیت ابوالفضل ہے۔ علاوہ بریں دو کنیتیں اور بھی بیان کی جاتی ہیں:
(۱) ابوالقاسم ۔ (۲) ابوالقربہ، جوزیارت جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے ماخوذ ہیں۔ آپ کے زیادہ مشہورالقاب قمر بنی ہاشم اور سقائے اہل بیت ہیں۔ علاوہ بریں باب الحوائج، الشہید، العبدالصالح، صاحب اللواء بھی آپ کے القاب جلیلہ ہیں ۔ ا

# SIBTAIN.COM

شكل وشأئل

آپ کشیرہ قامت متناسب اعضاء کے نہایت وجیہ نوجوان تھے۔ تمام ارباب سیر وتراجم نے آپ کے حالات میں کھا ہے۔ کہ ان العباس کان وسیسماً جسیسماً جسیسماً جسیلاً یو کب الفرس المطهم و رجلاہ یہ حلطان علی الارض و یقال له قمر بنی هاشم که لیختی جناب عباس بہت حمین وجمیل اورجیم ووہیم تھے۔ دو رکا بہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے۔ گر پھر بھی پائے مبارک زمین پر خط دیتے تھے۔ ان کے خداد ادحن و جمال کی وجہ سے ان کوقر بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ علی صاحب فرسان الھیجاء نے ان کے حن و جمال کے بارے میں کھا ہے۔ کہ اگر بھی شہرادہ ابوالفضل اور شہرادہ علی اکبر کا اکشے مدینہ کے کی گلی کو چہ سے گذر ہوتا۔ تو سب زن ومردان کے جمال با کمال کا نظارہ کرنے کے لئے جمع ہوجاتے۔ اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے۔ اس طرح آنجناب عبواعت وشہامت اور بہادری میں بھی ممتاز مقام رکھتے تھے۔

ل فرسان البيجاء، ج ام ١٨٩ ل

ع مقاتل الطالبين، ص ٥٩ - عاشر بحار، ص ٢٠١ فض المبهوم، ص ١٤١ وغيره-

ع فرسان البيجاء، ج ا،ص ١٨٨\_

### فضائل ومناقب كاايك شمه

مذکورہ بالا ظاہری خوبیوں کے ساتھ ساتھ قمر بنی ہاشم کا دامن باطنی وروحانی خوبیوں ہے بھی لبریز تھا۔اور ایمان وعمل کی اوج کمال پر پہنچے ہوئے تھے۔اور مکارم اخلاق وفضائل نفسانیہ کے بلند درجہ پر فائز تھے۔ان کے بجپین کا ایک عجیب واقعہ بعض کتب میں ملتا ہے۔ایک مرتبہ قمر بنی ہاشتم ، جناب عباسٌ اور عقیلہ ً بنی ہاشم جناب زینبٌ اپنے عظیم والد جناب امیر الطّنی کی خدمت میں حاضر تھے۔شنرادہ دائیں جانب اورشنرادی بائیں طرف۔ امیر الطّنی نے شنرادہ ے فرمایا: ﴿قل واحد ﴾ كهو: ایك شنراده نے كها: ﴿واحد ﴾ \_ پجرفرمایا: ﴿قل اثنان ﴾ كهو: "دو\_" شزاده نے عرض كيا: ﴿استحى ان اقول باللِّسان الَّذي قلت واحد اثنان ﴾ جس زبان عايك بارايك كهديا إراب اس سے دو کہتے ہوئے حیا دامنگیر ہوتی ہے۔ جناب امیر نے شہرادہ کا بیموحدانہ جواب سن کران کی آئھوں پر بوسہ دیا۔ پھر جناب زینب کی طرف متوجہ ہوئے۔ بی تی نے معصومانداز میں سوال کیا: ﴿یا ابساہ اتحبناہ؟ ﴾ بابا جان! كياآب بم ع محت كرت بين فرمايا: ﴿ نعم يا بنيه! او لادنا اكبادنا ﴾ بان بين! بمارى اولا و بمار عبر كالكرا - بى بى نے عرض كيا: ﴿ يا ابتاه حبّان لا يجتمعان في قلب مؤمن. حب الله و حبّ الاولاد ﴾ بابا جان! بھلامؤمن کے دل میں خدا اور اولا د دونوں کی محبت کیونکر جمع ہوسکتی ہے؟ پھر جناب امیر کے جواب ارشاد فرمانے سے پہلے باپ کی زینت بیٹی نے خود ہی ہے عقدہ یوں حل کر دیا۔ بابا جان! آٹ کا مطلب بیہ ہوگا کہ ﴿الشف ق النا و الحب لله خالصًا ﴾ شفقت جمارے ليے اور محبت خالصاً خدا كے ليے؟ جناب امير الطبي يخشنرادے اور شنرادى كا یہ کلام حقائق تر جمان س کر بہت محظوظ ہوئے۔اور شفقت پدری میں اضافہ ہو گیا۔ پچ ہے۔

فى المهدينطق عن سعادة جده اثر النّجابة ساطع البرهان

### جناب شنراده كاايمان وايقان

جناب قمر بنی ہاشم کی بلندی کردار وایثار اور ایمان وایقان کا به عالم ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام ان کی تعریف وتوصیف میں رطب اللّسان نظرآ تے ہیں۔ چنانچہ امام زین العابدینٌ فرماتے ہیں: ﴿ رحم اللّه عمّی العباس فلقد آثر و ابلي و فدي اخاه بنفسه حتى قطعت يداه فابدله الله عزّوجلّ منهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة كما جعله لجعفر بن ابي طالبٌ و ان للعباس عند الله منزلةٌ يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة ﴾ -"خدامير ، چياعباس پررخت نازل كر \_ - جنبول ني برا مصائب و

ہے! متدرک الوسائل، ج۲،ص ۹۳۵ مقتل الحسین للخو ارزی، ج۲،ص ۱۲۲۔ معمل

شدا کد جھیلے، ایٹار کاری و جاں نثاری کاعملی مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جان اپنے بھائی پر قربان کر دی۔ حتیٰ کہ اس سلسلہ تقلم موگئے۔ جن کے وض خداوند عالم نے ان کو دو پر عطا فرمائے ہیں۔ جن کے ذریعہ سے میں ان کے دونوں باز وبھی قلم ہوگئے۔ جن کے وض خداوند عالم نے ان کو دو پر عطا فرمائے ہیں۔ جن کے ذریعہ سے وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتے پھرتے ہیں۔ جس طرح جناب جعفر بن ابی طالب کو عطا فرمائے تھے۔ خداوند عالم کے نزدیک جناب عباس کا مقام اس قدر بلندہے کہ ہروز قیامت تمام شہداءان کے او پر دشک کریں گے۔'' لے عالم کے نزدیک جناب عباس کا مقام اس قدر بلندہے کہ ہروز قیامت تمام شہداءان کے او پر دشک کریں گے۔'' لے

امام جعفرصادق الطلي فرمات بين: ﴿ كان عدنا العباس نافذ البصيرة صلب الايمان جاهد مع اخيد الحسين و ابدلني بلاءً حسنًا و مضى شهيداً ﴾ بمارے م بزرگوارعباس علمدارًى بصيرت تيز اورايمان (مانند چئان) مضبوط تقارات بي بحائى امام حين سے مل كرعظيم جهاوكيار اور بڑے عده صبر وثبات كساتھ شدائد جنگ كوبرداشت كيار يهال تك كدنصرت إمام ميں شهادت كورج رفيعه برفائز بوئ و

ای طرح ائم اطهار علیم السلام ہے جناب شنرادہ ابوالفضل کی زیارت میں جوفقرے وارد ہیں۔ان ہے بھی ان کے مقام ومنزلت کی بلندی کا اندازہ ہوتا ہے۔ جیسے زیارت صادق کے بیفقرے: ﴿اشھد انک قد بالغت فی النصیحة و اعطیت غایة المجھود .... اشھد انک لم تھن ولم تنکل و انک مضیت علی بصیرة من امرک .... فنعم الصابر المجاهد المحامی الناصر و الاخ الدافع عن اخیه المحیب الی طاعة ربه الراغب فیما زهد فیه غیرہ من الثواب الجزیل و الثناء الجمیل بین المحیل میں النام المحید المحید

جناب ابوالفضل كاشارفقهاء الل بيت مين موتاتها - چنانچه فاضل بير جندى نے لكھا ہے: ﴿ ان العباس من اكباب الفقها و افاضل اهل البيت ... النج ﴾ جناب عباس اكا برفقهاء اورفضلا كے الل بيت ميں ہے تھے يہ اكباب اكا برفقهاء اورفضلا كے الل بيت ميں ہے تھے يہ اى طرح صاحب فرسان البيجاء نے بعض كتب كے حوالہ ہان كے بارے ميں لكھا ہے: ﴿ و كان من فقهاء اولاد الائمة ﴾ جناب عباس المرم المرمين كى اولاد ميں سے فقيهہ تھے ۔ ه

جناب شنرادة كالل وعيال

جناب قمر بنی ہاشم کی زوجہ محتر مدلبابہ بنت عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلب تھیں۔ جن کے بطن سے جناب

ل خصال شخ صدوق من ١٩٨٠ مع ترجمه فارى \_

ع عدة الطالب، ص ٣٢٣ فس المبهوم، ص ٧ ١١ فرسان، ج ا،ص ١٩١ \_

س كامل الزيارة ،ص ٢٥٧\_مفاتيج الجنان ،ص ٢٣٧\_

م كريت احراج ٢٥،٥ ٥٠٠

<sup>.</sup> فرسان البيجاء، ج ا،ص ١٩١\_

کے دوصا جزادے تھے۔ایک فضل۔ دوسرے عبیداللہ۔ جناب کی نسل کا سلسلہ عبیداللہ ہے آگے بڑھا۔ اسپی قول تھے مشہور ہے۔ مگر کتاب العباس للمقرم میں جناب کی پانچ بلکہ چھ عدد اولاد امجاد کا تذکرہ موجود ہے۔ دوتو بہی صاجزادے جو جناب لبابہ کے بطن سے تھے۔ تیسرے حسن جو کہ ایک کنیز کے بطن سے تھے۔ بحوالہ معارف ابن قتیبہ، چوتھے قاسم جے بعض کتب مقاتل نے نقل کیا ہے۔ پانچویں ایک دختر نام نہیں لکھا۔ بحوالہ حدائق الانس۔ چھٹے محمہ، جنہیں ابن شہر آشوب نے شہداء کر بلاکی فہرست میں درج کیا ہے۔ اس کے بعد مؤلف نے بعض تفصیلات کا ذکر کئیا ہے۔ جن کے یہاں درج کرنے کی نہ گنجائش ہاور نہ ہی ضرورت۔ اس سلسلہ میں کتب انساب کی طرف رجوع کرنا

كربلامين جناب ابوالفضل كيجليل القدرخدمات

واقعه کربلاسے پہلے بعض کتب غیر معتبرہ میں حضرت امیر المؤمنین کی بعض لڑا ئیوں میں شنرادہ ابوالفضل کی شخاعت کے بعض محیر العقول واقعات درج ہیں لیکن وہ چونکہ نا قابل اعتماد ہیں۔اس لیے ان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ البتہ شہادت سے پہلے واقعہ کر بلامیں جناب شنرادہ کی جلیل القدر خدمات آب زرسے لکھنے کے قابل ہیں:

(۱) جناب شنرادہ ہروفت سامید کی طرح امام الطفیلا کے ہمراہ رہتے۔مباداان کوکوئی گزندنہ پہنچ جائے۔

(۲)عصر عاشوراء جب لشکراعداء جوم کرنے خیام صینی کے قریب پہنچ گیا۔ تو اس وفت امام نے انہی کو بھیجا

تھا کہ معلوم کریں کہاس وقت ان کے اس طرح آ دھمکنے کا مقصد کیا ہے؟ جو جناب شنہرادہ کی معاملہ بنہی اور نظراما ٹم میں ان کے انتہائی قابل اعتماد ہونے کی دلیل ہے۔

(۳) شب عاشوراء امام کے تاریخی خطبہ کے بعد جناب شنرادہ نے مؤمنانہ اور شجاعانہ انداز میں نصرت امام کے عہد کی تجدید کرتے ہوئے کہا تھا: ﴿لا ارانا اللّٰه ذلک اليوم ابداً ﴾ (خدا ہمیں وہ دن بھی نہ دکھائے کہ چٹم زدن کے لیے بھی آپ کو تنہا چھوڑ کرآپ سے علیحہ ہوں)۔

(۳) ای طرح شدت پیاس کے وقت جن مشکلات میں گھر کر جناب حیام صینی میں پانی لائے تھے۔
(۵) اور روزِ عاشوراء جب عمرو بن خالد صیداوی اور ان کے ساتھی نرغه اعداء میں گھر گئے تھے تو بحکم امام جس طرح قمر بنی ہاشم ان کی نصرت کے لیے میدان میں پہنچے۔ اور دشمنوں کے نرغہ سے ان کو نکالا۔ بیسب واقعات قبل ازیں اپنے اپنے مقام پر تفصیل کے ساتھ ذکر کئے جا چکے ہیں۔ جو آپ کے کمال شجاعت وشہامت اور صلابت ایمان واستقامت ایقان پر دلالت کرتے ہیں۔

(۲) وہ واقعہ بھی جناب ابوالفضل کے کمال ایمان وابقان اور مصائب و آلام پر صبر واستقامت کا شاہ کار گئے ہے کہ جب شمر ذی الجوش (جو مال کی طرف ہے آپ کا رشتہ وارتھا) این زیاد سے جناب شنم ادہ اور ان کے تیول بھائیوں کے لیے امان نامہ کھوا کر لایا تھا۔ اور پھر خیام صین کے قریب آگر با واز بلند کہا: ﴿این بنو اختنا؟ ﴾ ہماری بہن کے بیٹے کہاں ہیں؟ شنم ادول نے خام گرکو کی جواب نہ دیا۔ امام صین النظیم نے فرمایا: ﴿احب وہ و ان کان فاسقاً فانه بعض اخوالکم ﴾ ''جواب دو۔ اگر چہ وہ فاس وفاجر ہے۔ کین پھر بھی تمہارادور کا مامول ہوتا ہے۔'' اس وقت جناب ابوالفضل نے باہر نکل کر دریافت کیا: ﴿ما شانک؟ ﴾ کیا بات ہے؟ شمر نے کہا: ﴿یا بنی اختیا! انتہ امنون فیلا تقتلوا انفسکم مع اخیکم الحسین والزموا طاعة امیر المومنین یزید ﴾ اے میرک التہ انتہ اس کے بیٹو! جمہیں امان ہے تم خواہ مخواہ اپنے بھائی صین کے ہمراہ اپنی جائیں ضائع نہ کرو۔ بلکہ امیر یزید کی اطاقت قبول کر لو۔ یہ ضع تا بی باتھ فرمایا: ﴿تبت یہ اک فی طاعة اللعنا بو اولاد اللعناء ﴾ تیرے ہاتھ ٹوٹ کے انتوا و سیدنا الحسین بن فاطمة و ندخل فی طاعة اللعنا و اولاد اللعناء ﴾ تیرے ہاتھ ٹوٹ کی آئی اوضدا کے دشن المان نامہ لایا ہے؟ کیا تو یہ جتا ہے کہ کم ایک اور مردار صین بن فاطم آئو چھوڑ دیں۔ اور لعین بن لعین کی اطاعت قبول کر لیں۔ یہ جواب من کر شرغیظ و فرض سے بروبرداتا ہوا والی لی چھوڑ دیں۔ اور لعین بن لعین کی اطاعت قبول کر لیں۔ یہ جواب من کر شرغیظ و فرض ہے بی کو برداتا ہوا والی لی چھوڑ دیں۔ اور لعین بن لعین کی اطاعت قبول کر لیں۔ یہ جواب من کر شرغیظ و فرض سے بروبرداتا ہوا والی لی چھوڑ دیں۔ اور لعین بن لعین کی اطاعت قبول کر لیں۔ یہ جواب من کر شرغیظ و فرض سے بروبرداتا ہوا والی لیا جوا گیا۔ و بعم ما قبل میں میا خیات

اسلام کے وقار کی اونجی چٹان پر عباسؑ کی وفاکے ہیں جھنڈے گڑے ہوئے ابوالفصل عباسؓ کی شہادت

ارباب سرومقاتل میں جناب کی شہادت اور طرح مشہور ہے۔ لیکن جناب شخ مفیدعلیہ الرحمہ اور جناب سید بن طاؤس علیہ الرحمہ نے اور طرح ، رقم فرمائی ہے۔ بطریق مشہوراس واقعہ ہائلہ کو تلمبند کرنے سے پہلے حضرت شخ وسید کے بیان کے مطابق اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں: کہ اصحاب واقرباء کی شہادت کے بعد جب پیاس کا اور بھی زیادہ غلبہ ہوا تو جناب سید الشہد ائے نے اپنی ناقہ پرسوار ہوکر دریائے فرات کا رخ کیا۔ اور شہرادہ ابوافضل آپ کے آگے تفاظت امام میں مصروف جہاد ہوگئے۔ جدھر جدھر سید الشہد ائے رخ کرتے۔ جناب شہرادہ بھی ادھر ہی مڑ جاتے اور داد شجاعت دیتے جاتے۔ ایک داری شخص نے بآ واز بلند لشکر ابن سعد سے کہا: شوریا کے موال ابنیہ و بین الفوات و لا تمکنوہ من الماء کی تمہیں کیا ہوگیا ہے۔ ان کے اور نہر فرات کے درمیان عائل ہو جاؤ۔ اور انہیں پانی تک نہ جنیخے دو۔ امام نے اس کا یہ گتا خانہ کلام من کرفر مایا: ﴿اللّٰہ ہم اظماہ ﴾

ا ملبوف، ص ۱۷،۸۷ وغيره-

قداوندااسے شدت پیاس میں مبتلا کو امام کے اس کلام سے داری نے فضب ناک ہوکر زور سے ایک تیر مارا۔ جو اللہ سیدالشہداء کے سینداقد س میں پوست ہوگیا۔ جب جناب نے اسے کھینچاتو خون کا فوارہ چھوٹا۔ آپ نے دونوں چلو نینچر کے جب خون سے بھر گئتو فرمایا ﴿اللّٰهُمُ اِنِی اَشُکُو اِلَیْکَ مَا یُفْعَلُ بِابُنِ بِنُتِ نَبِیِکَ ﴾ خدا وندا! میں تیری بارگاہ میں اس سلوک کی شکایت کرتا ہوں۔ جو تیرے رسول کی دفتر کے فرزند کے ساتھ کیا جارہا ہے۔ " (چونکہ سپاہ ابن سعد راستہ میں پرہ باندھ کر کھڑی ہوگئ تھی۔ اس لیے جناب سیدالشہداء نے آگے بڑھنے کی عزید کوشش کو بے سود سجھ کر) واپس لوٹے کا قصد فرمایا۔ اس اثنا میں قوم اشقیاء قمر بنی ہاشم پرٹوٹ پڑی اوران کو امام النہ کی سے علیحدہ کردیا۔ اب شنم ادہ نے تن تنہا خدمت اسلام و نصرت امام کا فریضہ انجام دیتے ہوئے زبردست جنگ کی۔ حق کی جو بی چور چور ہوکر زین فرس سے زمین پرتشریف لاے۔ اورلڑ نے کے قابل نہ رہے۔ تو زید بن ورقاحنی اورقاحنی اورکیم بن طفیل سنبسی نے ان کوشہید کردیا۔ و صوان اللّٰہ تعالی علیہ

جناب ابن طاؤس کا بیان ہے کہ ﴿ فب کی الحسین لقتلهٖ بکاءً شدیداً ﴾ شہادت عباسؓ پر جناب سیر الشہداء پھوٹ پھوٹ کرروئے۔ای بنا پرشاعر کہتا ہے \_

> فتى ابكى الحسين بكربلا ابوالفضل المضرج بالدماء وجادله على عطش بماء س

احق الناس ان يبكي عليه اخوه و ابن والده علي ومن واساه لايثينه شئ كيفيت شهاوت إبوالفضل العباسٌ بطريق مشهور

عموماً کتب مقاتل میں جناب ابوالفضل عباس کی شہادت کی کیفیت اس طرح مرقوم ہے اور یہی ہمارے زدیک اصح ہے کہ جب امام کے تمام کے تمام اصحاب واعوان شہادت کا جام نوش کر چکے۔ اور جناب قمر بنی ہاشم نے سیدالشہد ائے کی ہے کی اور تنہائی دیکھی۔ تو خدمت امام میں حاضر ہوکر عرض کیا: ﴿ یا احدی هل من ر حصة؟ ﴾ بھائی جان! کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ یہ کن کر ﴿ بکی الحسین بکاءً شدیداً ﴾ جناب امام حسین علیہ السلام نے جان! کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ یہ کن کر ﴿ بکی الحسین بکاءً شدیداً ﴾ جناب امام حسین علیہ السلام نے سخت گریدوبکا کیا۔ پھر فرمایا: ﴿ یا احدی انت صاحب لوائی ﴾ بھائی جان تم میرے علمدار ہو۔ تمہارے چلے جانے

ا روایان اخبار کا بیان ہے کہ بید ملعون ای وقت مرض استقاء میں جتلا ہوگیا۔ جس قدر پانی پیتا تھا پیاس بھی تھی حتی کہ شدت پیاس سے بلک بلک کراور آ ب آ ب کرتے ہوئے واصل جہنم ہوگیا۔ ﴿و ان عداب الأخوة اشد و ابقی ﴾۔ ( قبقام ہص ١٧٥٥ فض المهموم م ص ١٤٥ وغیرہ )۔

ع ارشاد شیخ مفید، ص۲۶۲ \_ ملهوف سید بن طاوس ،ص۱۰۴ \_ ا

ملہوف,ص م ۱۰

ے سب سلملہ بی ختم ہوجائے گا۔ جناب عباس نے عرض کیا ﴿قد ضاق صدری وسمنت من الحيوة واريد ان اطلب ثاري من هو الاء المنافقين ﴾ (حالات حاضره و كيه كر) ميراسينة تنگ موگيا ب-اورزندگاني ونياسے تك ہوگيا ہوں۔اس ليےاب جا ہتا ہوں كمان منافقوں سے انتقام لوں۔امام عليه السلام نے فرمايا ﴿فاطلب لهؤ لاء قسليلاً من السماء ﴾ احپيما (اگر جنگ كا خيال ٢) تو پيمران اطفال خوردسال كے لئے پچھ تھوڑ اساياني لاؤ۔۔ جناب ابوالفضل گھوڑے کوایر لگا کرقوم اشفیاء کے پاس تشریف لے گئے۔اوران کو پند فصحت کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ يَا عَمْرُ بِن سَعِد! هَذَا الحسين بن بنت رسولُ الله يقول انكم قتلتم اصحابه واخوته وبني اعمامه وبقى فريداً مع اولاده و عياله و هم عطاش قد احرق الظماء قلوبهم، ال يسرسعد! يرسين وخررسولً کے بیٹے! فرماتے ہیں کہتم نے ان کے اصحاب اور اعزا کوشہید کر دیا ہے۔اب وہ مخدرات عصمت اور اطفال خورد سال کے ساتھ یکا و تنہارہ گئے ہیں۔جن کے دلوں کوشدت پیاس نے جلا دیا ہے۔ (لیعنی ان لئے پچھ یانی کا انتظام کر دو) جناب قمر بنی ہاشم " کے اس کلام کا بیاثر ہوا۔ کہ فوج مخالف کے بعض لوگ رونے لگے۔ اور بعضول نے سرینچے جھکا لئے بیجالت دیکھ کرشمراور شبث بن ربعی آ گے بڑھے اور کہا: ﴿ یابن ابی تواب! لو کان کل وجه الارض ماء وهو في ايدينا ما اسقينا كم منه قطرةً واحدة الا ان تدخلوا في بيعة يزيد، الورّابِ كَ مِثْدٍ! اگر بالفرض تمام روئے زمین پر پانی ہی پانی ہو جائے۔اور پھر وہ سب ہمارے قبضہ میں ہوتب بھی ہم اس وقت تک حمہیں ایک قطرہ نہ دیں گے۔ جب تک پزید کی بیعت نہ کرو۔''ان کا بیکا فرانہ جواب من کر جناب عباسٌ مایوس ہوکر واپس خدمت امام میں بلٹ آئے اور سارا ماجرا گوش گذار کیا۔ سیدالشہد ائے سر نیجا کر کے اس قدرروئے کہ گریبان تر ہوگیا۔ای اثنامیں خیام سینی سے بچوں کی صدائے انعطش انعطش بلندہوئی۔امام علیہالسلام شنرادہ کو پانی لانے کا حکم تو پہلے ہی دے چکے تھے۔اب بچوں کا نالہ وشیون سن کرسقائے اہل بیٹ کو تاب صبر وضبط ندر ہی۔ آسان کی طرف منہ كرك بارگاه ايزوي مين عرض كيا: ﴿اللهي و سيدى اريد ان اعتد بعدتي و املاً لهو لاء الاطفال قوبة من المهاء ﴾ خداوند! میں جاہتا ہوں۔اپنی امکانی کوشش کو بروئے کارلاتے ہوئے ان بچوں کے لئے یانی کا ایک مشکیزہ بھرلا وُں۔اس کے بعدمشکیزہ وتلوار ہاتھ میں کیکراور گھوڑے پرسوار ہوکر نہر فرات کی طرف روانہ ہوئے۔اس وقت پیر رجززبان برجاري تفاسه

> لا ارهب الموت اذا الموت رقا حتى اوارى في المصاليت لقا نفسى لنفس المصطفى الطهروقا انى انا العباس اغدو بالسقا ولا اخاف الشريوم الملتقى

المن سعد کوفرزند حیدر کرار کے طرح لشکر فجار کی صفوں کو چیرتے ہوئے نہر فرات کی طرف بڑھے۔ادھر جب سپاہ استعد کوفرزند حیدر کرار کے عزم وارادہ کاعلم ہوا۔ تو چار ہزار کالشکر جرار جو نہر فرات پر متعین تھا۔ یکبار گی حرکت میں آگیا۔ بیرحالت دیکھ کر شجاعت علویہ کے وارث نے تلوار میان سے تھینج کی اور برق خاطف وصر صرعاصف کی مانند دشمنان اسلام پر ٹوٹ پڑے۔اور کشتوں کے پشتے لگانے شروع کر دیئے۔اور ان کی صفوں کو الٹنے پلٹنے لگے۔ چنانچہ میمند کو میمند پر الٹ دیا۔ای زدوخور دمیں استی (۸۰) ناریوں کو واصل جہنم کیا اس وقت بیر جز پڑھ رہے تھے ۔

اقاتل القوم بقلب مهتد اذب عن سبط البنى احمد اضربكم بالصارم المهند حتى تحيد واعن قتال سيدى انى انا العباس ذوالتودد نجل على المرتضى المؤيد

شجاعت ہاشید کے مالک کا بیمجرالعقول کا رنامہ دیکھ کرسپاہ نے پہپائی اختیار کی۔اورراستہ چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ جناب نے اپنا گھوڑ انہر فرات میں ڈال دیا۔ چونکہ شدت پیاس سے قلب وجگر کہاب ہور ہے تھے ﴿ فسلہ مساور اور چاہا کہ اور اور ان کے اہل ہیں گئیں گئیں گئیں گئیں کے المحسین و اھلبتیہ فو می المماء کھی پائی کا چلو بجرا۔اور چاہا کہ پیس کین معاصین اور ان کے اہل ہیں گئی ہیں گئی۔ (تو شاید بیسوچ کر کہ پیطر بقہ شان وفا کے خلاف ہے) چلو سے پائی انڈیل دیا۔ اس کے بعد مشکیزہ پائی ہی ہی کیا۔ باہر نگلے۔اس وقت تک پھر فوج مخالف پرا باندھ کر داستہ پر کھا ہے۔ اس وقت تک پھر فوج مخالف پرا باندھ کر داستہ پر کھڑی ہو چی تھی۔ جناب ابوالفضل کی پوری کوشش تھی۔ کہ کی طرح یہ پائی خیام مینی "کت پہنچ جائے۔ دوسری طرف خالفین کی بھی بھر پور کوشش تھی۔ کہ پائی خیام تک نہ پہنچ۔ چنانچہ فوج نے شہزادہ کو چاروں طرف سے گھرے میں الحق اللہ اور کہا تھا۔ کہ اچا تک میں بازہ پر ایسا وار کیا کہ سے جیپ کر ایک کینے نوفل ارزق (اور برواسیے زید بن ورقاء) نے جناب کے دا کیس بازہ پر ایسا وار کیا کہ باز قلم ہو کر زمین پر گر پڑا۔ شنم اوہ نے نہایت پھرتی سے مشکیزہ کو با کیں کا ندھے پر ڈالا۔اور با کیس ہاتھ میں تلوار لے بازہ قلم ہو کر زمین پر گر پڑا۔ شنم اوہ تے بیا شعار آپ کی زبان اقدس پر جاری تھے۔

والله ان قطعتم يميني انى احامى ابداً عن دينى وعن امام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الامين

بیاشعارزبان پُرِ جاری تھے۔اورکشت وخون کا بازاربھی گرم تھا۔مگر بریدہ باز و سے بکثر ت خون بہ جانے گ وجہ سے قدرے نقامت کے آثارنمودار ہونے لگے تھے۔ کہاس اثنا میں اس ملعون نے پھر وار کرکے جناب کا بایاں پھ م باز وبھی قلم کر دیا۔اس وقت شنرادہ نے بیاشعار پڑھے ہ

يا نفس لا تخافي من الكفار وابشرى برحمة الجبار مع النبي السيد المختار ً قد قطعو البغيهم يسارى

فاصلهم يارب حر النار

اگرچشنرادہ کے دونوں بازوقلم ہو بچکے تھے۔اب وہ گڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔گرمشکیزہ کو دانتوں سے دباکراب بھی کوشش بہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح پانی کا یہ شکیزہ خیام تک سلامتی کے ساتھ پنج جائے۔ ہائے افسوس سقائے آل محمد کی امیدوں اور آرزووں پراس وقت پانی پھر گیا۔ جب ایک تیر آ کرمشکیزہ میں پیوست ہو گیا اور سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔اس اثنا مین ایک دوسرا تیرشنرادہ کے سیندافدس پر لگا۔اور بروایتے حکیم بن طفیل سنسی نے آئی فرزاس زور سے سرافدس پر مارا۔ کہ شنزادہ کا فرق افدس شگافتہ ہو گیا۔اور اب گھوڑے کی زین پر سنجول نہ سکے ناچار فرش زمین پر تشریف لائے۔گرتے ہوئے امام علیہ السلام کو آواز دی: پیا ابا عبد الله علیک من السّلام کا ابو عبد الله الله علیک من السّلام کا ابو عبد الله ابور جوان سال بھائی کواس حال میں کشتہ دیکھا کہ ہاتھ ساتھ نیس سرشگافتہ ہے۔ بدن زخموں سے چھائی ہو تو ہوئے فرمایا: ﴿الان انگسر طھوری و قلت حیلتی کی عباس الب میری کمرٹوٹ گی۔اور دھوت کم دورہ وگیا۔

اب خواہ اس وجہ سے کہ عباس ایسے جوان بھائی کی موت نے کمرتوڑ دی تھی۔ اس لئے جناب کو لاش اٹھانے کی تاب نہتی۔ بہر ہال جو وجہ بھی ہو۔ مشہور بہی کا تاب نہتی۔ بہر ہال جو وجہ بھی ہو۔ مشہور بہی ہے کہ جناب سیدالشہد ائے تمر بنی ہاشم کی لاش مقدس کو وہیں کنار فرات پر چھوڑ کر اور حزن و ملال کے کوہ گراں کو اٹھا کر گریاں و باکاں واپس خیام میں تشریف لیے نے خیام میں اس قدر گریہ و بکا ہوا کہ مخدرات عصمت و طہارت کے نالہ وشیون سے یوں معلوم ہوتا تھا۔ کہ زمین کر بلاتھر تھرا رہی ہے۔ کے بعض روایات کی بنا پر امام نے اس مقام پر بیہ اشعار بڑھے سے اشعار بڑھے سے

و خالفتم دين النبي محمد

تعديتم يا شر قوم ببغيكم

ل عاشر بحار بص ۲۰۱ نفس المبهوم ،ص ۷۹ ا وقائع ایام محرم ،ص ۳۹۷ ینتخب للطر یکی فرسان البیجاء ، ج ۱،ص ۲۰۵ یا تخ ، ج ۲ ،ص ۲۸۰ م ققام ،ص ۳۷ وغیره م ع فرسان البیجاء ، ج۲ ،ص ۲۰۵ م

اما نحن من نسل النبي المسدد اما كان من خير البريه احمدً لعنتم و اخزيتم بما قد جنيتم فسوف تلاقو حرّ نار توقد ل

اما كان خير الرسل او صاكم بنا اما كانت الزهراء امي دونكم

سركارسيدالشهد اءحضرت امام حسين عليه السلام كى شهاوت عظمى

آخروہ حشر سامال وقت آ گیا کہ حضرت امام حسین الطبی کے تمام اصحاب و اعزا ایک ایک کر کے داغ مفارقت دے گئے ہ

نالشكرے ندسیا ہے نہ کثرت الناہے نہ قاستے نہ علی اکبڑے نہ عبا ہے محرم کا اصلی وقت قریب آ گیا۔سورج ڈھل چکا ہے۔عصر کا وقت قریب ہے۔حسین یکاہ تنہا رہ گئے ہیں۔ ﴿ نظر يمينا و شمالا ﴾ دائين بائين نظركرت بير سب اعوان وانصار اوراعز اواقرباء كالشيخاك وخون میں غلطان پڑے ہیں۔اورکوئی یارو مددگاراورمونس فعمگسارنظرنہیں آتا۔ چندانصارکونام بنام پکارکرفرماتے ہیں۔ يا ابطال الصفا و يا فرسان الهيجا مالي اناديكم فلا تجيبون و ادعوكم فلا تسمعون اے شجاعان باصفا وشیران بیشہ وغا۔ کیا بات ہے کہ میں تمہیں ندا دیتا ہوں۔ مگرتم جواب نہیں دیتے۔ اور میں تنہیں بلاتا ہوں مگرتم نہیں سفتے۔''

سب انصارواقرباء داغ مفارقت وے چکے ہیں۔جن عظم میں حسین دل شکسة ہیں۔عباس کی موت نے کر توڑ دی ہے۔علی اکٹر کی شہادت نے گویا آئکھوں کی بصارت زائل کر دی ہے۔ کئی دن کی بھوک و پیاس۔ کربلا کی قیامت خیز تپش سریر پڑ رہی ہے۔ستاون سال کا س ہے۔ان حالات میں جنگ کریں تو کیونکر؟ اگر حسین کی جگہ کوئی اورانسان ہوتا تو اپناسرخودشمشیر قاتل کے سپر دکر دیتا۔ مگر شجاعت نبویہ وصولت حیدریہ کے وارث حسین کے لئے اییا کرنا ناممکن تھا کیونکہ خود سپردگی قوانین اسلام کے خلاف ہے اور حفاظت خود اختیاری لازم ہے۔حسین نے آخر وقت تک اپنے فرائض کواس خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ مگر ظاہری اسباب کی بنا پر جنگ کرنے كالطف توجب ہى تھا كہ جب آئے تكوار لے كرحمله آور ہوتے۔ اور ايك طرف حضرت عباسٌ دادشجاعت ديتے ہوتے۔ایک طرف علی اکبر معرکہ جنگ میں جو ہر دکھاتے ہوتے۔ایک طرف اصحاب حفاظت کے لئے ساتھ ساتھ ہوتے۔اس صورت میں جنگ کا منظر دوسرا ہی ہوتا مگر حسین نے سب کو دنیا سے ایک ایک کر کے رخصت ہوجانے

وقائع الايام محرم، ص ٢٩٦ ـ نائخ ، ج٢، ص ٢٨٠ \_ تقام ، ص ٢٤ وغيره \_ وي فرسان البيجاء، ج ا، ص٣٣\_

ویا۔اوران کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کی ۔ اور بید برآس بید کہنا بھی بالکل صحیح ہے۔ کداگرامام کا مقصد کوئی مادی جنگ لڑھ کے کرظا ہری افتد ارپر قبضہ کرنا ہوتا۔ تو فذکورہ بالا بیان کے مطابق جہاں واقعہ کر بلا میں موجود حضرات کوایک ایک کرکے رخصت نہ کرتے وہان شیر بیشہ شجاعت مسلم بن عقیل کو تنہا کوفہ نہ بھیجے۔اور شجاعت حید ربی ہے مظہراتم محمد بن حنفیہ کو مدینہ خنے کو مدینہ خنے کو مدینہ خنے کہ مدینہ نہ چھوڑتے۔ اگر بیہ حضرات بھی ہمراہ ہوتے اور پھر امام میان کر جنگ کرتے۔ تو پھر معرک کہ کر بلاکا خاہری نقشہ کچھاور ہی ہوتا مگر یہاں تو باطل کے ساتھ حق ظلم کے ساتھ مظلومیت، مادی طاقت کے ساتھ روحانیت کا مقابلہ تھا۔اس لئے اس کے نقاضے وہی تھے۔ جن کو تکیم امت ونباض اسلام امام عالی مقاتم نے پورا کیا۔ ہاں جہاد آخر مقابلہ تھا۔اس لئے اس کے نقاضے وہی تھے۔ جن کو تکیم امت ونباض اسلام امام عالی مقاتم نے پورا کیا۔ ہاں جہاد آخر سے پہلے ایک بار پھر سیڈ ابرار نے اتمام حجت کے لئے آواز استغاثہ بلندگی:

﴿ هَلُ مِن مُغِيثٍ مَرْجُو اللّه بِإِغَاثَتِنَا هَلُ مِن مُعِينٍ مَرْجُو مَا عِنْدِ اللّهِ بِإعَانَتِنا؟ ﴾ مِن مُعِينٍ مَرْجُو مَا عِنْدِ اللّهِ بِإعَانَتِنا؟ ﴾ مِن مُعِينٍ مَرْجُو وركرے؟ كوئى خدا پرست ہے جو ہمارے معاملہ كوئى ہے جو حمارے معاملہ میں خداسے ڈرے؟ كوئى فدا پرست ہے جو ہمارے معاملہ میں خداسے ڈرے؟ كوئى فریادری ہے جو ثواب خدا وندی كى خاطر ہمارى فریادری كرے؟ كوئى مددگارہے جو صول اجرے لئے ہمارى مددكرے؟

اگر چہ سنگدل مخالفین پر امام کے اس استغاثہ کا کوئی خاص اثر نہ ہوا۔ گربعض آثار سے واضح وآشکار ہوتا ہے۔ کہ امام کی اس آواز استغاثہ سے تمام عوالم امکانیہ میں تلاظم برپا ہو گیا۔ کا سنات کے ذرہ ذرہ میں تھلبلی مچے گئی۔ چونکہ ندائے استغاثہ مطلق ہے اس میں کوئی استثنائہیں۔ بظاہرتو خداوند عالم بھی اس اطلاق میں شامل ہے کہ'' کوئی ہے جو ہماری مدد کرے۔''اس لئے سب سے پہلے خداوند عالم نے اس کاعملی جواب دیا ہے۔

هست از ملال گرچه بری ذات ذوالجلال او درد دل است و هیچ دلے نیست ہے ملال چنانچام محمر باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: ﴿انبول اللّٰه تعالی النبصر حتی رفوف علی رأس السحسین ثم خیر بین النّصر علی اعدائه وبین لقاء اللّٰه تعالی فاختار لقاء اللّٰه ﴾ خدا نے نفرت کو (ایک پرنده کی شکل میں) نازل کیا۔ اس نے حین کے سراقدس پر پر مارے۔ خدائے آپ کو اختیار دیا۔ کہ چاہوتو تمہیں دشمنوں پر ظاہری فتح و فیروزی دے دوں اور چاہوتو میری لقا کو اختیار کرو؟ آپ نے برضا ورغبت لقاءِ پروردگار کو اختیار کیا۔ (اصول کافی)

لے شہیدانسانیت، ۱۵۲۵۔ مع النصائص الحسینیہ ، ۱۵۴۰۔ معرف

بعض اخبار کے مطابق چار ہزار فرشتوں نے لبیک کہتے ہوئے کر بلا میں حاضر ہوکرا پنی خدمات کی پیش کش کی ۔ گر جناب سیدالشہد اءنے ان کو جہاد کی اجازت نہ دی۔ <sup>ل</sup>ے

ای طرح بعض آ ثارے آشکار ہوتا ہے۔ کہ جنات نے بھی حاضر ہوکرا پنی خدمات پیش کیں۔ مگر مصلحت شناس امام زمان نے ان کی خدمات کو بھی شرف قبولیت نہ بخشائے اور جب امام کی آواز استغاثہ خیام میں پنچی تو پردگیان عصمت وطہارت کی صدائے گریہ و بکا بلند ہوئی۔ سی

امام زین العابدینٌ اگر چه سخت بیار تھے۔ اور حس وحرکت کرنے سے معذور تھے۔ مگر ججت خدا کی آ واز استغاثه کا بیاژ ہوا۔ کہ عصاء کی ٹیک لیتے ہوئے افتاں وخیزاں شمشیر بکف ہوکر میدان کا رزار کی طرف چل پڑے۔ جناب ام کلثوم نے ان کوتھامنے کی کوشش کی ۔ مگرامام بیار نے فرمایا: ﴿ ياعمتاه ذرنبي اقاتل بين يدي ابن رسول اللُّـهُ؟﴾ پھوپھی جان مجھے چھوڑ دیجئے تا کہ میں فرزندرسولؑ پر جان شار کروں۔ جب جناب سیدالشہد اءنے یہ عجیب منظرد يكها توجناب ام كلثوم كوآ واز دى \_ ﴿احبسيه لسئلا تحلو الارض من نسل ال محمد ﴾ بهن ان كوروك لو کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین آل رسول کی نسل سے خالی ہوجائے۔ چنانچہ بی بی نے ان کو واپس کر کے اپنے بستر بیاری رِلنا دياك اس وقت امام حسين عليه السلام ني بيدعا يُرهي: ﴿ ٱللَّهُ مَّ ٱنْتَ مُتَعالِي الْمَكَانِ عَظِيمَ الْجَبَرُونِ. شَدِيُدَ الْمِحَالِ. غَنِيٍّ عَنِ الْخَلَائِقِ. عَرِيْضُ الْكِبُرِياءِ. قادِرُ عَلَى مَا تَشَاءَ قَرِيْبُ الرَّحُمَةِ. صادِقُ الْوَعُدِ. سَابِغُ الْنِعُمَةِ. حَسَنُ الْبَلاَءِ. قَرِيْبُ إذا دُعِيْتَ. مُحِيُطٌ بِمَا خَلَقُتَ قابِلُ التَّوْبَةِ لِمَنْ تابَ اِلَيُكَ قَادِرٌ عَلَى مَا اَرَدُتَّ. مُدُرِكٌ مَّا طَلَبُتَ. وُ شَكُورٌ اِذْ اُشْكِرْتَ. وَ ذَكُورٌ اِذَا ذُكِرْتَ. اَدْعَوُكَ مُحُتاجًا. وَ أَرُغَبُ إِلَيْكَ فَقِيْرًا وَ أَفُزَعُ إِلَيْكَ خَائِفًا وَ أَبُكِي إِلَيْكَ مَكْرُوبًا وَ أَسْتَعِينُ بِكَ ضَعِيْفًا وَ ٱتَـوَكَّـلُ عَلَيُكَ كَافِيًا. أَحُكُمُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ قَوُمِنَا فَإِنَّهُمُ غَرُّونا وَ خَذَلُونا وَ غَدَرُوا بنا وَ قَتَلُونا وَ نَحُنُ عِتْرَـةُ نَبِيّكَ وَ وَلَـدُ حَبِيبِكَ مُحَمّدِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ الَّذِي اصْطَفَيْتَهُ بالرّسَالَةِ وَ أَتُمَنْتَهُ عَلَى وَحُيكَ فَاجُعَلُ لَنَا مِنُ اَمُرِنَا فَرَجًا وَ مَخُرَجًا بِرَحُمَتِكَ يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِيُنَ ﴾ هـ

ا كالل الزيارة ، ص٨٦\_ ققام ذخار ، ص ٢٧٨\_

م منتخب للطريكي، ص ٢٢٩ \_

س ملہوف،ص ۲۲۹۔

س خصائص حسينية، ص١٥٣، طبع ايران-

م هانتج البنان، ص ١٩٨- ققام، ص ٧٧٧ \_ مصباح كفعمى ، ص ٣٣٣، طبع لكصنوً \_

یہاں جناب سیدالشہد اوالیکی ایک اور دعائے مبارکہ کا تذکرہ بھی خالی از فائدہ نہیں ہے۔ محدث فی فی الدو وات قطب راوندی امام زین العابدین کی بیروایت نقل کی ہے۔ کد آ نجناب کا بیان ہے۔ کدروز عاشورا میرے بابًا بررگوار نے مجھے سینہ سے لگا کر جب کہ جم مبارک سے خون بدر ہا تھا۔ بید عاتعلیم فرمائی اور فرمایا کہ بید عا مجھے اپی والدہ ماجدہ نے اور ان کو جناب رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی تھی۔ ہرشدت اور سخت مصیبت کے وقت اسے پڑھنا چاہیئے۔ وہ دعا بیہ: ﴿ بِحقِق یَسس وَاللَّهُ رُآنِ اللَّحَ کِینُم وَ بِحقِ طُهْ وَ الْقُرُانِ اللَّعَ ظِینُم. یَا مَنْ یَقُدرُ عَلَیٰ حَوَائِحِ السَّائِلیْنَ. یا مَنْ یَعْلَمُ ما فِی الصَّعِیٰرَ یا مُنَفِّسُ عَنِ الْمَکُرُوبِیْنَ یا رَاحِمَ الشَّیخِ الْکَبِیْرِ یا رَاذِقَ الطِّقُلِ الصَّعِیٰرَ. یا مَنْ لَا یَحْتا ہُ اِلَی التَّقُسِیْرِ مَا مُنَّدِیْرَ کی اللہ مُحَمَّدٍ وَ اَفْعَلَ بِیْ کَذَا وَ کَذَا وَ کَذَا ﴾ (یہاں اپئی حاجات کا تذکرہ کیا جائے)۔ صَلِّ عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَافْعَلَ بِیْ کَذَا وَ کَذَا ﴾ (یہاں اپئی حاجات کا تذکرہ کیا جائے)۔

اوپر بیان کیاجا چکاہ کہ جب امام علیہ السلام نے آ واز استغاثہ بلند کی تو اس وقت خیام مینی ہے مخدرات عصمت وطہارت کی صدائے نالہ وشیون بلند ہوئی۔ غیورامام کے کانوں میں جب ببیوں کے رونے کی آ واز پڑی تو ان کوتلی دینے کی غرض سے فوراً خیام میں تشریف لائے۔ اور بی بیوں علی کو خاموش کیا۔ اس اثنا میں خیمہ سے اہام کے طفل شیر خوار کے رونے کی آ واز آئی۔ امام نے زینب عالیہ سے فرمایا: ﴿ناوِلِیُنی وَلَدِی الصَّغِیْرِ حَتَّی اُودَعَهُ ﴾ میرے چھوٹے نیچ کولاؤ تا کہ میں اس سے وداع کرلوں۔ چنا نچ شنم ادہ کو خدمت امام میں پیش کیا گیا۔ امام نے اسے کود میں لیا۔ اور بوسہ دینے کے لئے جھک مراس سے پہلے حملہ بن کا ال اسدی (اور برواسے عقبہ بن بشر سے) کا تیراگا۔ جس سے بچہ جان بحق ہوگیا۔ جہاں تیراگا تھا۔ وہاں سے خون کا فوارہ چھوٹا۔ امام نے نیچ چلور کھ لیا۔ جب چلولبرین ہوگیا۔ تو اسے اللہ من ذلک اللہ قطر قہوگا۔ تو اسے الارض کی اس مقدس خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرا۔ اس کے بعد شنم اوہ کی اش بی بی کود سے ہوفر مایا: السے الارض کی اس مقدس خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرا۔ اس کے بعد شنم اوہ کی اش بی بی کود سے ہوفر مایا: السے الارض کی اس مقدس خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرا۔ اس کے بعد شنم اوہ کی اش بی بی کود سے ہوفر مایا: وہ خدا کے سامنے ہوئے ہیں وہ خدا کے سامنے ہوئے ہور ہا ہے۔ کہ جو پھے ہور ہا ہے۔

دمعهٔ ساکبہ میں بعض کتب کے حوالہ سے شہزادہ کی شہادت قدر نے تفصیل سے مذکور ہے۔ جناب عقیلہ بنی

ع خصائص حسینیة ،ص۵۳۔ مع نفس المہموم ،ص۸۵۔ ملہوف سیداین طاؤس ،ص۱۰۱۴۔ لے نفس المہموم،ص ۱۸ ا۔ سے مقاتل الطالبین۔ المثم بچکواہام حسین علیہ السلام کے پاس لاکس اور عرض کیا کہ بچہ نے گئی دن سے پانی کا قطرہ نہیں پیا۔اس لئے اب الشرت پیاس سے بلک رہا ہے۔ اس کے لئے بچھ پانی کا انتظام کرو۔ چنانچہ امام شنم ادہ کو لے کرقوم جفا کار کے سامنے تشریف لے گئے۔ اور فرمایا: ﴿ یا قوم قلد قتلتم شیعتی و اهل بیتی قلد بقی هذا الطفل ویلکم اسقوا هذا الرضیع اما ترونه یتلظی عطشاً من غیر ذنب ﴾ اے قوم (اشقیاء) تم نے میرے شیعیان اور اہل خاندان کو تا کردیا ہے۔ یہ طفل شیر خوار باقی ہے۔ اسے پانی کا گھونٹ پلا دو۔ ذراد کیھوتو سمی کس طرح بلا گناہ شدت پیاس سے زئپ رہا ہے۔ امام کا سلسلہ کلام ابھی جاری تھا کہ حرملہ بن کا ہل اسدی نے تیر مارا۔ جس سے شنم اوہ فیا مام کی گوریس ہی دم توڑ دیا ۔ تنزکرۃ الخواص کی روایت کے مطابق فرمایا: ﴿ ان لے تسرحمونی فیار حموا هذا الطفل! ﴾ اگر بھی پردم نہیں کرتے تو اس نیچے پرتورتم کرو ۔ آ

بعض آ ثار ہے معلوم ہوتا ہے کہ امام کے اس کلام کا بیاثر ہوا کہ فوج اشقیا میں ہمہمہ پیدا ہوا۔ اور ایک دوسرے کو کہنے گئے: اگر اس بچے کو قطر ہ آ ب دے دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ (ریاض القدس، ج۲ ہم ا۱۰) پسر سعد فرح ملہ کو تھم دیا: ﴿ یا حسر ملہ! اقطع کلام الحسینَ ﴾ اے حرملہ! حسینَ کا کلام قطع کر دے۔ چنانچہ سہ شعبہ تیر فرح اٹے لیتا ہوا آیا اور شہزادہ کے نازک کان میں لگا: ﴿ ف ذب حسم من اذن اللی اذن ﴾ اور کان کو چھیدتا ہوا دوسرے کان سے یار ہوگیا۔ اور بچے نے دم تو ٹرویا۔ سے

اس وقت امام نے فرمایا: ﴿اللّٰهِم احکم بیننا و بین قوم دعونا لینصرونا فقتلونا ﴾ فداوندا تو ہی مارے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ کر۔ جس نے ہمیں بلایا تا کہ نصرت کریں۔ اور جب ہم آئے تو ہمیں قبل کرنا شروع کر دیا۔ ﷺ ہاتف فیمی کی آ واز آئی: ﴿یا حسین دعه فان له موضعاً فی الجنة! ﴾اے حین !اے چھوڑ دو کہ اس کے لیے جنت میں دایہ موجود ہے۔ ﷺ

بعض روایات میں وارد ہے کہ امام اس شنرادہ کی لاش واپس لائے۔اور دوسرے شہداء اہل بیت کے پاس رکھ دی۔ لیے لیکن مشہور بیہ ہے کہ امام گھوڑے سے انزے اور تلوار سے تنھی سی قبر کھودی پھر نماز جنازہ پڑھی اور بچہ کوخون میں رنگین کر کے اس میں وفن کر دیا۔اور اس وقت بیاشعار نم شعار پڑھے ۔

عن ثواب الله رب الثقلين

كفر القوم و قدماً رغبوا

| تذكره الخواص ،ص٢٥٢ طبع النجف_   | r | الدمعة الساكبه، ص٣٠٠_ | 1 |
|---------------------------------|---|-----------------------|---|
| بحارالانوار،ج ١٠٩٠_             |   | منتخب طریحی مص۲۴۔     | r |
| ارشاو، ص٢٦٢ _قس المبهوم، ص١٨٦ _ | 7 | ققام بص ۱۳۸۵          | 0 |

قتلوا قدماً علياً و ابنه حسن الخير كريم الابوين المنفى علياً و ابنه منفى على قبر كويم الابوين المنفى على المنفى على المنفى المن

تبحره

ارباب مقاتل کے درمیان اس بات میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس طفل شیر خوار کا نام کیا تھا۔
چنانچ بعض نے عبداللہ اور بعض نے علی اصغر لکھا ہے۔ اور بعض نے بیہ کہا ہے کہ بیہ دوعلیٰجد ہ علیٰجد ہ شنرادے ہیں۔ علی
اصغر جناب رباب کیطن سے تھے۔ جن کی عمر واقعہ کر بلا کے وقت چھ ماہ سے زائد نتھی۔ اور عبداللہ کی ولا دت اس
روز عاشوراء کر بلا میں ہوئی تھی لیکن تحقیقی قول ہیہ ہے کہ بیدا یک ہی صاحبزادے کے دوعنوان ہیں۔ اصل میں شہید
ہونے والا بیہ بچہ وہی ہے جوشنرادہ علی اصغر کے نام سے مشہور ہے۔ واللہ العالم۔

#### سيدالشهد اء كامخدرات سے الوداع مونا

وہ گھڑی ہڑی قیامت خیزتھی۔ جب سرکارسیدالشہد اءالظائی مخدرات سے روانہ ہونے کے لیے مہیا ہور ہے تھے۔ یہ جانتے ہوئے کہ تھوڑی دیر کے بعد ان اطفال خور دسال اور پردگیان عصمت وطہارت کا کوئی ظاہری طباء و ما وااور پرسان حال نہ ہوگا بلکہ قریبا تھیں ہزار کے بے رحم لشکر ہڑار کے باتھوں گرفنار ہوں گی۔ اہل حرم کو بھی اس بات کا اندازہ تھا۔ نیز بیاحیاس بھی تھا کہ امام \* تھوڑی دیر کے مہمان ہیں۔ آپ سید زادیوں کے بھر مٹ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ سب کے چروں پر حسرت ویا س برس رہی ہے۔ ای لیے بعض آثار سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جناب امام حسین کا آخری وداع عظیم ترین مصائب تھا۔ ع

گر خوانمش قیامت صغری بعید نیست اسرارامامت وودالک نبوت کی تحویل

اس وفت امام الطبیخانے دو کام انجام دیئے۔ (۱) پہلا کام اسرار و ودائع امامت کی تحویل کی۔ بعض اخبار و
آثار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ و دائع و اسرار امامت دونتم کے ہوتے ہیں۔ پچھ وہ جو بلا واسطہ امام سابق سے امام
لاحق کی طرف منتقل ہوتے ہیں جیسے اسم اعظم وغیرہ اور پچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالواسط بھی منتقل ہو سکتے ہیں۔ اول قتم
کے ودائع و اسرار امامت تو جناب امام حسین نے آخری رخصت کے وقت امام زین العابدین کو سپر و فر مائے۔ سے اور

ع كبريت احربص اسما\_ وقائع ايام محرم بض ٥٢٠ \_

ا مقتل الحسین خوارزی ، ج۲،ص۳۳\_احتجاج طبری ،ص۳۲ا\_ سور الدی محلسر معروری ،

ہے ہے جلاء العون مجلسی، ص ١٩٦\_

الموسری فتم کے ووائع و تبرکات بنوسط جناب ام سلمة امام کو پہنچائے۔ جیسا کہ بعض آثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ مدینہ سے روانگی کے وقت ان کے سپر دکئے تھے۔ جو انہوں نے رہائی کے بعد امام سجاد کے حوالے کئے۔ اور بعض اپنی وختر فاظمہ کبری "کے ذریعہ سے امام تک پہنچائے۔ " کتاب کمال الدین صدوق کی ایک روایت سے جناب عقیلہ بنی ہاشم کا توسط بھی ظاہر ہوتا " ہے۔

امام كاآخرى وفت لباس كهنه طلب فرمانا

ووسراکام برانجام دیا کہ جناب زینب عالیہ سے فرمایا: ﴿یا اختیاہ ایتبینی بثوب عتیق لا یوغب فیه احد من القوم. اجعلہ تحت ثیابی لئلا اجر د منه بعد قتلی ﴿''بہن زینب! جُصے ایبا پرانا پیرائن لاکر دوجس میں کوئی بھی رغبت نہ کرے کدا ہے اپنے لباس کے نیچے پہن لوں تا کہ شہادت کے بعد جُصے برجنہ نہ کیا جائے۔''امامؓ کا پیکام من کر بی یوں میں گریدوبکا کا کہرام پی گیا۔ پھر قدرے تنگ اور بہت ہی ہوسیدہ لباس پیش کیا گیا۔ امامؓ نے بیہ فرما کرکہ ﴿ذاک لباس من ضوبت علیه المذلت ﴾''یو اس خص کا لباس ہے جس پر پوری طرح بے کی و بے نوائی مسلط ہو جائے۔''اس کو پہننے ہے انکار کر دیا پھر ایک کھلا مگر قدرے پرانا لباس پیش خدمت کیا گیا۔ امامؓ نے نوائی مسلط ہو جائے۔''اس کو پہننے ہے انکار کر دیا پھر ایک کھلا مگر قدرے پرانا لباس پیش خدمت کیا گیا۔ امامؓ نے بیا جائے ہے بارہ پارہ پر دیا۔ اور زیر لباس زیب تی فرمایا۔ ہی شہادت کے بعد جہاں آپ کا دوسرالباس اتارا گیا۔ وہاں وہ لباس کہنہ بھی ابر برین کعب ملعون نے اتار شے لیا۔ (تفصیل بعد میں آربی ہے۔ انشاء اللہ ای طرح پھر بردیمانی کی سلی ہوئی شاوار طلب فرمائی۔ اسے بھی جا بجا ہے جائے کا ارادہ فرمایا تو پردگیان عصمت و طہارت کو الودا تی سلام کرتے ہوئے ذیر ایس مینہ و یا فاطمہ یا زینب یا ام کلٹوم علیکن منی السلام کے اس وقت عجیب دردائگیز اور وقت خیب دردائگیز اور وقت خیب منظرتھا کیونکہ ہ

زیر خجر آج سبط مصطفیٰ ہونے کو ہے آج دشت ماریہ اک پُر فضا ہونے کو ہے

عصر کا وقت آ گیا وعدہ وفا ہونے کو ہے خٹک ذروں میں نمایاں ہوں گے آ ثار جناں

س جلائل العيون بص ١٩٧\_

س ملہون،ص ۱۰۹۔

ل طری، ج۲،ص ۲۵۹ مقتل الحسین، ص ۲۱۹ \_

ا اثبات الوصية مسعودي، ص ---؟-

س ا كمال الدين واتمام النعمة -

ه ملهوف،ص ۱۰۹ نفس المهموم،ص ۱۹۲

عاشر بحاربص٢٠٣ ـ وقائع بص ٥٢٧ \_

آج آثار قیامت ہیں نمایاں دہر میں سجدہ خالق میں کس کا سر جدا ہونے کو ہے جس کی خاطر زینب مغموم نے چھوڑا وطن عالم غربت میں بھائی سے جدا ہونے کو ہے يه چگرخراش منظر ديكه كر جناب سكينة خاتون آ كے برهيں \_اور عجيب معصوماندا نداز ميں سوال كيا: ﴿ يِنَا اَبَتَاهُ أوُ اِسْتَسْلَمْتُ لِلْمَوْتِ؟ ﴾ باباجان! كياآب ني مرنے كے ليے بالكل تيارى كرلى بي؟ امامٌ ني فرمايا: ﴿ كَيُفَ لا يَسْتَسْلِمُ لِلْمَوْتِ مَنُ لا نَاصِرَ لَهُ وَلا مُعِينَ ﴾ بيني! جسفخص كاكونى يارومددگارند بو \_ اگروه موت كے ليے تيارنه موتواوركياكرے؟ سكين نے عرض كيا: ﴿يا ابة ردنا الى حرم جدناً! ﴾ باباجان! پر جميں جدنامدار كرم كى طرف لوٹا دیجئے۔امام نے جواب میں مشہور ضرب المثل زبان پر جاری فرمائی کہ ﴿ هَيُهاتَ لَوُ تُوكَ الْقِطا لَنامَ ﴾ افسول اگر قطا پرندہ کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تو آرام کی نیندسو جاتا۔مطلب پیتھا کہ واپس لوٹانے کی فرصت نہیں۔ باپ

بٹی کا بیسوال و جواب سن کرمخدرات کی آ واز گریہ و بکا بلند ہوئی۔امامؓ نے ان کوصبر وشکیب کی تلقین کر کے خاموش کے

کیا۔اور جناب سکینڈکو پیارکرتے ہوئے دلاسا دیتے ہوئے فرمایا ہ منك البكاء اذ الحمام دهاني مادام منى الروح في جثماني تاتينةً يا خيرة النسوان ع

سيطول بعدى يا سكينة فاعلمي لا تحرقي قلبي بدمعك حسرةً فاذا قتلت فانت اولي بالذي

اس کے بعد آخری جہاد کے لیے باہرتشریف لائے۔اس وقت اہل خیام کی کیا حالت تھی؟ مرزا صاحب مرحوم نے اس کی تصویر کئی یوں ک ہے ۔

جیے کہ نکاتا ہے جنازہ کی گھرسے

شیر برآ مدہوئے یول خیمہ کے درسے شبير جهانكيرعرصة رزم گاه كربلامين

اس وقت جنابٌ نے سیاہی مائل خز کا جبدور براور گلابی رنگ کا عمامہ برسر، چا در رسول بر دوش، زر ہ رسول بر بدن اورشمشیررسول کف<sup>سیل</sup> کررکھی تھی اور ریش مبارک پر وسمہ کا خضاب لگایا ہوا سم تھا۔ اس حالت میں قوم اشقیاء کے سامنے آ کر کھڑے ہوگئے۔اور بعض رویات کی بنا پروہ اشعار پڑھے جن کا پہلے تذکرہ کیا جا چکا ہے ۔ كفر القوم و قد ما رغبوا عن ثواب هالله رب العالمين

س نفس المبهوم عن ۱۸۴\_

ه عاشر بحار ، ص ۲۰۳

عاشر بحار، ص٢٠٣\_

مقتل الحسين للمقرم، ص ٣٩٥ بحواله منتخب للطريكي، ص ١٦٥ طبع النجف \_ r

كالل ابن اثير، جسم م ٢٩٥٠\_

ے الموت اولی من رکوب العار و العار اولی من دخول النّار اس طرح وشمنانِ خداور سول کے ایک جم غفیر کو واصل جہنم کرنے کے بعد پھرمیسرہ پر بیر جز پڑھتے ہوئے ٹوٹ پڑے م

الیت ان لا انثنی امضی علی دین مالنبی انا الحسينُ بن عليً احمى عيالات ابيً

اس طرح پھرایک جماعت کثیرہ کوجہنم رسید کیا۔ • عصر سے

فرزندِحیدر کر ارکی بےمثال بہاوری کے کارنامے

بعض راویان اخبار (جیدین مسلم الله یا عبدالله بن عمار الله بن عمار الله ما رأیت مکشوراً قبط قد قتل ولده و اهل بیته و اصحابه اربط جاشا منه علیه السلام و ان کانت الرجالة مکشوراً قبط قد قتل ولده و اهل بیته و اصحابه اربط جاشا منه علیه السلام و ان کانت الرجالة لتشد علیه فیشد علیه بسیفه فتنکشف عنه انکشاف المعزی اذ اشد فیها الذئب و لقد کان یحمل فیهم و قد تکمّلوا ثلثین الفاً فینهزمون بین یدیه کانهم الجراد المنتشر ثم یوجع الی موکزه وهو یقول لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم کی بخدایس نے کی زغهٔ اعداء میل گرے ہوئے تفی کوئیس دکھا جس کا سارا گر اند آئکھوں کے سامنے قبل ہوگیا ہو۔ اور پر حسین ایبا شجاع، ثابت قدم، مطمئن، اور جری ہو۔ حالت بیتی کہ چاروں طرف سے ان پر بیادے جملہ کرتے تھ مگر جب حسین تلوار سونت کر ان پر جوابی حملہ کرتے تھ مگر جب حسین تلوار سونت کر ان پر جوابی حملہ کرتے تھ مگر جب حسین تلوار سونت کر ان پر جوابی حملہ کرتے تھ مگر جب حسین تلوار سونت کر ان پر جوابی حملہ کرتے ہوئے۔ جس طرح بھیڑ ہے کے حملہ کے وقت بکریاں بھاگ جاتی ہیں۔ جرحملہ کے بعدا مام اپنے مرکز پر واپس لوٹ آتے اور شکلے۔ اورادھ ادھر تر بر ہوجاتے گویا کہ پراگندہ ٹدیاں ہیں۔ جرحملہ کے بعدا مام اپنے مرکز پر واپس لوٹ آتے اور نظے۔ اورادھ ادھر تر بر ہوجاتے گویا کہ پراگندہ ٹدیاں ہیں۔ جرحملہ کے بعدا مام اپنے مرکز پر واپس لوٹ آتے اور

ه مقل الحين للمقرم ص ٢٠٠٠-

ارشاد، ص۱۲۲\_

ل مقتل عوالم بص ٩٧ مِنقتل المحسين خوارزى ، ج٢ بص٣٣ مِنقتل للمقرم بص ١٩٩-ع جلاءالعيون ،ص ١٩٧ بطبع النجف \_ ع جلاءالعيون ،ص ١٩٧ بطبع النجف \_

العظیم العین ال

ای اثناء بین شربین ذی الجوش فوج کاایک دستہ لے کراہل حرم کی عار گری کے منحوں ارادہ سے امام کے خیام کی طرف متوجہ ہوا اور بید دستہ فوج امام اوران کے خیام کے درمیان حاکل ہوگیا۔امام نے ساہ ابن سعد کو کاطب کر کے فرمایا۔ ﴿ و یعدی میا شیعة ال ابنی سفیان ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تحافون المعاد فکونوا احساداً فی دنیا کم و ارجعوا الی احسابکم اذکتم اعراباً ﴾ اے آل الوسفیان کے شیعو!اگر تمہیں نہ ہب کا خیال اور آخرت کا خوف نہیں ہے ہی ہی آخرتم عرب ہونے کے دعویدار ہو۔ اپنی تو می غیرت و حمیت کا جوت دو۔ شمر نے کہا۔ ﴿ مات قول یابن ف اطمه؟ ﴾ فرزند فاطمہ گیا کہتے ہو؟ غیورامام نے فرمایا۔ ﴿ اقول انا الذی اقالہ کم و تقاتہ کم و تقاتہ لونسی و النساء لیس علیهن جناح فامنعوا عتاتکم عن التعوض لحرمی ما دمت مول ہیں کہتا ہوں کہ بین تم میں خوال اور تم مجھ ہے ۔ عورتوں کا اس میں کیا قصور ہے؟ جب تک میں زندہ ہول این مرتش گتا خول کو منع کرو کہ میرے خیام ہے تعرض نہ کریں۔ بیس کر شمر نے قدرے شرمندہ ہوکر ہول این الہ حکم عن حرم کہا۔ ﴿ لک ذالک ﴾ آپ کا بیمطالبہ منظور ہے۔ پھراس نے اس دست فوج کو پکار کر کہا۔ ﴿ السے حسم عن حرم طرف متوجہ ہو۔ بچھا پنی زندگی کی فتم یہ کفو کو یہ ہی اس شخص (امام ) کے خیام سے دور ہوجا و اورخوداس کی طرف متوجہ ہو۔ بچھا پنی زندگی کی فتم یہ کفو کریم ہی اس شخص (امام ) کے خیام سے دور ہوجا و اورخوداس کی طرف متوجہ ہو۔ بچھا پنی زندگی کی فتم یہ کھورک کم ہے۔ ہے

ع بحارالاتواريج ١٠٩٥ ٢٠٠

س بحار، چ ۱، ص ۲۰ مری، ج۲، ص ۲۵۹\_

ل ملهوف،ص ۱۰۵

م سے بحارہ ج ۱۰مس ۲۰۴ نفس المبعوم اس ۱۸۸\_

چنانچہ اس تھم کے بعد تمام فوج امام کی طرف متوجہ ہوگئی اور ہر طرف ہے آپ پر تیروں ، تلواروں اور گھ نیزوں کی بارش ہونے گئی۔ شدت پیاس سے امام کی حالت غیر ہور ہی تھی۔ وہ بار بار پانی کا مطالبہ کرتے تھے گر ظالم استہزاء کرتے تھے اور گستا خانہ جواب دیتے تھے۔ امام شریعہ فرات کی طرف رخ کرتے ، بے حیافوج سامنے حاکل ہوجاتی۔ فوج مخالف کے ٹھٹ کے ٹھٹ بڑھے چلے آتے تھے گر بیدام حسین کی شمشیر خارا شگاف تھی جو انہیں اناج کے دانوں کی طرح بھیر کررکھ دیتی تھی۔ بیدام حسین کا ہی حوصلہ تھا کہ زخموں ہے چور چور ہونے کے باوجود بھی اس طرح بے جگری سے مقابلہ کررہے تھے۔ کوئی اور ہوتا تو بھی کا دل چھوڑ گیا ہوتا۔

نهر فرات برساقی کوثر کے فرزند کا قبضہ

اثناء جہادیں ایک ایسا موقع آیا کہ ساقی حوض کور کے فرزندنے اعود اسلمی اور عمرو بن الحجاج زبیدی (نہر فرات کی حفاظتی چار ہزار فوج کا سردار تھا) پر حملہ کرتے ہوئے اور تمام فوج کو بھگاتے ہوئے گھوڑا دوڑاتے ہوئے نہر فرات تک پہنچ کر گھوڑا نہر میں ڈال دیا۔ چاہا کہ پانی پیس مگر ایک ظالم حسین بن تمیم لعین نے تیر مارا جوآپ کے حلق مبارک میں پیوست ہوگیا۔ آپ نے تیر کھینچا، خون کا فوارہ نکلا۔ امام نے ہاتھ نیچے دھرا۔ دونوں چلوخون سے بھرگئے۔ آپ نے خون آسان کی طرف اچھالا اور خدا کا شکر ادا کیا اور کہا۔ ﴿ یسارب الیک مشتکیٰ من قوم ادا قوا دمی و منعونی شرب المهاء ﴾ بارالہا! میں اس قوم جفاکار کا شکوہ تیری بارگاہ میں کرتا ہوں ، جس نے میراخون بہایا اور مجھے مانی منے سے دوکا ہے۔

بعض روایات میں وارد ہے کہ جب سیدالشہد ائے نے گھوڑا نہر میں ڈال دیا اور گھوڑے نے پانی پینے کے منہ نیچ کیا تواہام نے فرمایا۔ ﴿انت عطشان وانا عطشان والله لاذقت الماء حتیٰ تشرب ﴾ گھوڑا! تو بھی پیاسا ہے اور میں بھی ۔ بخدا میں اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا جب تک تو نہ پی لے گویا اسپ وفادارامام کا کام بجھ گیا اس لئے منہ او پراٹھالیا۔ امام نے فرمایا۔ ﴿الشرب فانا الشرب ﴾ تو پانی پی، میں بھی پانی پیتا ہوں۔ پھر پانی کا چلو بحرا، چاہا کہ پیش کہ اس اثناء میں ایک مکارنے کہا۔ ﴿یاابا عبدالله تتلذذ بشرب الماء وقلہ هتکت حسر مک! ﴾ ابوعبداللہ! آپ پانی پی رہے ہیں اورادهرآپ کے خیام لوٹے جارہے ہیں۔ امام نے پانی پھینک دیا اور حملہ کرکے فوجوں کو ہٹاتے ہوئے جب خیام کے پاس پہنچ تو دیکھا کہ خیام سے حسل میں۔ سے اور حملہ کرکے فوجوں کو ہٹاتے ہوئے جب خیام کے پاس پہنچ تو دیکھا کہ خیام سے حسل میں۔ سے

ا مقاتل الطالبين، ص١٨.

ع طبری، ج۲،ص ۲۵۸\_

سے بحار، ج ۱۰،ص ۲۰ می تفس المبعوم،ص ۱۸۸\_نامخ ، ۲، ص ۲۸۹ مقتل الحسین للمقرم،ص ۳۲۱ بحواله کتاب متعدده - نامخ ، ج۲، ص ۲۸۹ م

أمام كا دوسرى بارابل حرم كوالوداع كبنا

امام النا المراب المراب الرخيام مين تشريف لے گے اور اپنے الل بيت كومبر وشكر كى تلقين كى اور اجرو تو اب عظيم كى بشارت ويتے ہوئے فرمايا: ﴿ استعدو اللبلاء و اعلموا ان الله تعالىٰ حافظكم و حاميكم سيجنبكم من شر الاعداء و يجعل عاقبة امر كم الىٰ خير ويعذب اعاديكم بانواع البلاء و يعوضكم عن هذه البلية بانواع البنعم والكر امة فلا تشكوا و لا تقولوا بالسنتكم ما ينقص من قدر كم الى ابتم بلاو مصيبت كے لئے تيار ہوجاؤ \_ يقين ركھوكه خداتم ہارا حافظ و مددگار ہے \_ وہ تمهيں شراعداء سے محفوظ ركھے گا \_ تمہارا انجام بخركر \_ گا اور تمہار \_ دشمنول كو مختلف قتم كے عذاب وعقاب ميں مبتلا كر \_ گا اور تمہیں اس بلا ومصيبت كے عوض مختلف انعام واكرام سے نواز \_ گا \_ پستم كى قتم كاكوئى شكوه و شكايت نه كرنا اور كوئى الى بات منه سے نه نكالنا جو عرض مختلف انعام واكرام سے نواز \_ گا \_ پستم كى قتم كاكوئى شكوه و شكايت نه كرنا اور كوئى الى بات منه سے نه نكالنا جو تمہارى منزلت ميں كى كى موجب ہو \_

اس کے بعدامام علیہ السلام دوبارہ میدان کارزار بیس تشریف لائے اور خداداد شجاعت وشہامت کے جوہر دکھانے شروع کے اور شتوں کے پشتے لگانے گئے۔ شمر نے بید کھ کرنے سرے سے شکرکواس طرح سے مرتب کیا کہ پیادوں کے پیتھے سواروں کو کھڑا کر کے تیراندازوں کو تیر چلانے کا تھم دیا۔ چنا نچہام علیہ السلام پراس قدر تیر برسائے گئے کہ اہل تاریخ کے بیان کے مطابق صار کالقنقل کہ آپ کا جسم ٹاز نین ساہی کے کا تول کی طرح ہوگیا۔ ہم برطرف سے تیروں کا بینہ برس رہا تھا۔ امام جوابی جملے بھی کرتے جاتے تھے اور یہ بھی فرماتے جاتے تھے: ﴿ یہ المه السوء عید قتل کہ ایای و ایم الله ان کا رہوان یکو منی دبی عبداً من عباد الله فتھا بوا قتله بل یھون علیہ کہ عند قتل کہ ایای و ایم الله ان کا رجوان یکو منی دبی بالشھادة بھوانکم شمینتقم لی منکم من حیث لا تشعرون ﴾ اے رسول کی بری امت! تم نے جناب رسول خدا کے بعدان کی عرت طاہرہ کے ساتھ بہت ہی براسلوک کیا ہے۔ آگاہ ہو کہ تم میرے بعد کی ایسے بندہ خدا کوئل نہیں کروگے کہ جس سے کہ تہیں خوف مجموس ہو بگا۔ خدا کی قتم ہیں شعور بھی نہ ہوگا۔ محسوس ہو بلکہ میرے عظیم قبل کے بعد تہمیں دوسروں کا قبل آسان معلوم ہوگا۔ خدا کی قتم ہیں شعور بھی نہ ہوگا۔ شہادت کے درجہ رفیعہ پر فائز کرے گا اور پھرتم سے میر قبل کا اس طرح انتقام لے گا کہ تہمیں شعور بھی نہ ہوگا۔ حسین بن مالک سکونی نے آواز بلند کہا۔ اے فرزند فاطمہ! خدا کس طرح ہم سے انتقام لے گا کہ تہمیں شعور بھی نہ ہوگا۔ حسین بن مالک سکونی نے آواز بلند کہا۔ اے فرزند فاطمہ! خدا کس طرح ہم سے انتقام لے گا کا اللہ میں تہمارے درمیان خرایا۔ ﴿ یہلہ عید اللہ اللہ میں تہمارے درمیان کے درمیان کے بیکھ العذاب الالیم پہنے تہمارے درمیان فرایا۔ ﴿ یہلہ عید کے استفام کے استفام کے استفام کے المیارے درمیان فرایا۔ ﴿ یہلہ عید کے استفام کے استفام کے درمیان کے درمی

ل جلاء العيون ، ص ١٩٦ \_ نفس المهموم ، ص ١٨٨ \_ مقتل الحسين للمقرم ، ص ٣٢٢ وغيره -ع ارشاد مفيدٌ ، ص ٣٦٣ \_

اختلاف اورلژائی واقع کر کے تمہارے خون بہائے گااور پھرتم پر در دناک عذاب نازل کرے گا۔

اس اثناء میں ایک ملعون ابوالحوف بعقی نے آپ کی پیشانی اقدی پرزبردست تیر ماراجس کی وجہ ہے چرہ افور پرخون بہنے لگا۔ امام النظامین نے بارگاہ ایزوی میں عرض کیا: ﴿اللّٰهِ مِم انک توی میا انیا فیہ من عبادک هولاء العصاۃ اللّٰهِ ماحصه عدداً او اقتلهم بدداً ولا تذر علی وجه الارض منهم احدا ولا تغفر لهم ابداً ﴾ یاالله! تو و کھر ہا ہے کہ تیرے بیرکش بندے میرے ساتھ کیا سلوک کررہے ہیں۔ تو آنہیں قتل وغارت کر اور کے بین۔ تو آنہیں قتل وغارت کر اور کے بین بران میں سے کی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑ اور آنہیں ہرگز معانی نہ کریا

بعض کتب میں وارد ہے کہ بایں ہمدامام علیہ السلام بڑی دلیری اور جگر کاوی کے ساتھ قوم اشقیاء کا مقابلہ کررہے تھے۔ حتی کہ اب کے بعض حملوں میں مقام ذوالکفل تک پہنچ گئے جواس مقام سے جہاں آپ نے علم نصب کیا ہوا تھا بارہ میل کے فاصلے پر تھا۔ اس اثناء میں ہا تف فیبی کی آواز آئی۔ ﴿ یا یہا اللّٰدین آمنو او فوا بالعقود ﴾

ع آواز آئی غیب سے وعدے وفا کرو

اس وقت امام الكي في تلوارميان مين وال لى اور باته يرباته ركه كرفرمايا: ﴿لا حول ولا قوة الا باالله

رضاً بقضائه و تسليماً لامره المره المراه المراه المراه المحال المراه المحال المراه المحال ال

ظالموں نے یہ کیفیت و کی کر اور بھی شدید حملے کر کے امام کو بالکل گھائل کر دیا۔ آقائے مظلوم کاجسم مقدک زخموں سے چور چور ہو چکا تھا۔ بروایتے بہتر (۷۲) بروایتے تینتیس (۳۳) نیزوں کے اور ۲۴ تلوار کے، بروایت کی مطابق ایک ہزار نوسو بچاس زخم تھے۔ سے بروایت کے مطابق ایک ہزار نوسو بچاس زخم تھے۔ سے کے مسابقہ اور ایک روایت کے مطابق ایک ہزار نوسو بچاس زخم تھے۔ سے کے مسابقہ ایک ہزار نوسو بچاس زخم تھے۔ سے کے مسابقہ ایک ہزار نوسو بھاس زخم تھے۔ سے مسابقہ ایک ہزار نوسو بچاس زخم تھے۔ سے مسابقہ ایک مسابقہ ایک ہزار نوسو بچاس زخم تھے۔ سے مسابقہ ایک مسابقہ ایک ہزار نوسو بچاس زخم تھے۔ سے مسابقہ ایک مسابقہ ایک مسابقہ ایک ہزار نوسو بچاس زخم تھے۔ سے مسابقہ ایک مسابقہ ایک ہزار نوسو بچاس زخم تھے۔ سے مسابقہ ایک مسابقہ ایک ہزار نوسو بچاس زخم تھے۔ سے مسابقہ ایک مسابقہ

یك هزارو نه صد و پنجاه زخمے بر بدن هیچ زخمے كمتر از داغ على اكبر "نبود مارى ناچيز رائے يہ كہ يہ صد بندى سيح نبيں ہے جبدايك ايك زخم ميں كئ كئ زخم موجود تھے۔تو اس صورت بيں كون سيح اندازه لگا سكتا ہے كہ زخموں كى اصل تعدادكس قدرتمى؟

می خواهم از خدا بدعا صد هزار جان تا صد هزار بار بمیرم برائے او

مقتل البحيين للمقرم ، ص ٣٢٣ \_نفس المهموم ، ص ١٨٩ \_ مواعظ حسنه (نقل بالمعنى ) ، ص ١٠٥٠ ا، طبع سيوم \_ نفس المهموم ، ص ١٨٩ \_ وقائع ايام محرم ، ص ٥٥٢ \_ ارباب مقاتل کابیان ہے کہ خون کے بکڑت بہہ جانے کی وجہ سے امام عالی مقاتم پر ضعف و نقابت کا غلبہ تھا۔ بدن زخموں سے نڈھال ہوگیا تھا۔ قدر سے ستار ہے تھے کہ اچا تک ایک شتی نے پیشانی اقد س پر پھر ماراجس کی وجہ سے خون لکا۔ امام عالی مقاتم نے کرند کا دامن اٹھایا تا کہ خون کو پونچس کہ اس اثناء میں ایک سہ شعبہ نو کہ ادر تیر کا فرائے لیتا ہوا آیا اور آنجنا ہے کہ سید ہے کہند میں پوست ہوگیا۔ تیر کا لگنا تھا کہ امام نے پڑھا۔ (بسم الله و بالله و بالله و علیٰ مله رسول الله صلی الله علیه و آله کے بھرآسان کی طرف سر بلند کر کے ہما۔ (اللهی انک تعلم انهم یقتلون رجلاً لیس علیٰ وجه الارض ابن نبی غیرہ کے۔ بارالہا! تو بہتر جانتا ہے کہ بیلوگ ایے خون کو تو کہا۔ کررہے ہیں کہ اس وقت تمام روئے زمین پراس کے سوااور کوئی فرزندرسول نہیں ہے۔ تیرسہ شعبہ تھا اور سینہ ہوگیا۔ ویک مطرف سے تیم کونہ تھینے سے اس لئے جمک کر کررہے ہیں کہ اس وقت تمام روئے زمین پراس کے سوااور کوئی فرزندرسول نہیں ہے۔ تیرسہ شعبہ تھا اور سینہ ہوگیا تو آسان کی طرف سے تیم کونہ تھینے کے اس لئے جمک کر کراہے جب چلولبرین ہوگیا تو آسان کی طرف بھینگ دیا۔ گرایک قطرہ بھی والی نہ آیا۔ پھر دوبارہ نیج ہاتھ کہ کھر گیا تو اپنے مروریش مبارک پریل کرفر مایا (ہوکہ کہ ایک و حسی القی جدی وسول الله وانا مخصوب بسلامی واقول یا درسول الله وانا مخصوب بدم میں ای طرح اپنے خون کا خضاب لگا کراہے جہ نامدار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور جا کرع شرکروں گا۔ یارسول اللہ ایکھون میں ای طرح اپنے خون کا خضاب لگا کراہے جہ نامدار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور جا کرع شرکروں گا۔ یارسول اللہ ایکھون فلان و فلان کے شہید کیا ہے۔ ا

۔ ای اثنا میں صالح بن وہب مزنی نے آپ کی پشت مبارک پراس زور سے نیزہ مارا کہ آپ زین پر سنجل نہ سکے بلکہ ﴿ بسم اللّٰه و باللّٰه و علی ملة رسول اللّٰه صلی الله علیه ﴾ پڑھتے ہوئے زین فرس سے زمین کے فرش پر دائے رضار کے بل تشریف لائے۔ ع

بلند مرتبه شاهے زصدر زین افتاد اگر غلط نکنم عرش برزمین افتاد

بعض آثار ہے واضح و آثکار ہوتا ہے کہ امام النگی زمین پر گرنے کے بعدائھ کھڑے ہوئے۔ جہاں پہلے
پہل گرے تھے وہ مقتل گاہ سے خاصے فاصلے پرتھی۔ پھرافتاں وخیزاں موجودہ مقام تک پنچے۔ مؤرخین نے کھا ہے
﴿ تارة يبوء و تارة يكبو و يقوم موة و يكب اخوى ﴿ چندقدم چلتے پھرمنہ کے بل گر پڑتے۔ (نفس المہموم ،
ص ١٩٣ ل طبری ، ج ٢) بعض علماء نے لکھا ہے کہ بیہ بار بار كا گرناضعف كی وجہ سے نہ تھا بلکہ وجہ بیتھی کہ حضرت اٹھ كر

ا نفس المهموم ، ص ۱۹۰ \_ بحار ، ج ۱۰ ، ص ۲۰ مقتل خوار زمی ، ج ۲ ، ص ۳۳ وغیره \_ مع نفس المهموم ، ص ۱۹۲ وغیره \_

چند قدم چلتے تو کوئی شقی نیزه مار تا اور کوئی تلوار اور حضرت گر پڑتے <sup>لے</sup>

اس اثناء میں حسین بن نمیر خمیمی ملعون نے دہن اقدس میں تیر مارا۔ ابوابوب غنوی لعین نے حلق میں تیر مارا اور زرعہ بن شریک لعین نے آپ کے بائیں بازو پر تلوار کا وار کیا۔ ایک دوسرے ملعون نے دائیں شانے پر تلوار ماری اور سنان بن انس نخعی لعین نے آپ کی ہنسلی کی ہڈی میں نیزہ ماراجس ہے آپ منہ کے بل گر پڑے، پھراٹھ کر بیٹھ گئے اور حلق سے تیر کھینچا۔ آس وقت وشمنوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا۔ امام کو شہید کرنے کی تیاریاں ہونے گئیں۔ پس سعدیاس کھڑا تھا۔

زينبً عاليه كى بتاني

میدردناک اور ہوشر بامنظرد کھ کرعقیا ہ قریش جناب زینب عالیہ خیمہ کے دروازہ (تلہ زینییہ) پرآگئیں اور صدائے نالہ وشیون بلند کی اور شدت دردو کرب سے بے چین ہو کر کہنا شروع کیا ہوا اخاہ! و اسیداہ! و ا اہل بیت السماء اطبقت علی الارض! و لیت تدکد کت علی السهل کی کے بھائی! ہائے سردار! ہائل بیت السماء اطبقت علی الارض! و لیت تدکد کت علی السهل کی کے بھائی! ہائے سردار! ہائل بیت ! اے کاش آج آسان زمین پر گر پڑتا۔ اور اے کاش! پہاڑ زمین پر گر کر پارہ پارہ ہوجاتے۔ پھر بیتا باندانداز میں عمر بن سعد لعین کو خطاب کر کے فرمایا۔ ہو جا لیک یا عصر! ایقتل ابو عبداللہ و انت تنظر الیہ کی ایس سعد! تو دیکھ رہا ہے اور ابوعبداللہ و شہید کیا جارہا ہے! راوی کہتا ہے کہ عرفین نے کوئی جواب نہ دیا لیکن میں نے دیکھا کہ اس وقت آنووں کی لڑیاں اس کے رضاروں پر جاری تھیں۔ سے پھر بی بی نے تمام فوج مخالف کو خطاب نے دیکھا کہ اس وقت آنووں کی لڑیاں اس کے رضاروں پر جاری تھیں۔ سے پھر بی بی نے تمام فوج مخالف کو خطاب دو دیکھ مسلم؟ کی وائے ہوتم پر ، کیا تم میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے؟ بی بی بی اس دادوفریاد پر کی بھی شقی نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہو

ہائے افسوں! بی بی ہی ہے کوششیں بارآ ورنہ ہؤئیں اور وہ اپنے بھائی کی جان نہ بچاسکیں۔امام نہایت مجروح وختہ حالت میں خاک پرتشریف فرمانتھ کہ مالک بن نسر کندی لعین نے آگے بڑھ کرامام پرسب وشتم کیا اور پھرسراقدس پرتلوار ماری جس سے عمامہ کے بنچ جوٹو پی تھی وہ کٹ گئی اور سرمبارک بھی شگافتہ ہوگیا۔ٹو پی خون سے بھر گئی۔امام نے وہ ٹو پی اتاردی۔سر پر پٹی باندھی۔ ظالم سے فرمایا۔ ﴿لااک است بیسمینک و لا منسر بست و

ل مواعظ دسنداص ١٧٨، طبع سوم\_

ع عاشر بحار م ٢٠٥ فض المبهوم م ١٩٣٥ مقتل الحسين للمقرم م ٣٢٩ وغيره-

س بحار، ج و ارس ۲۰۵ وقائع اس ۱۵۵۷ <u>س</u>

م کامل، جسم ۲۹۵ نفس، ص۱۹۲ وغیره۔

ارشاد، ص ۲۶۴ نفس البهوم، ص ۱۹۲ نائخ، ج۲، ص ۲۹۳ \_ بحار، ج١٠ ص ۲۰۵ وغيره \_

عشرک الله مع الظالمین کی تخیے بھی اس دائیں ہاتھ سے کھانا بلکہ پینا بھی نصیب نہ ہواور خدا تیراحشر ظالموں کے ساتھ کے ساتھ کرے۔امام کی اس بددعا کا اثر بیہ ہوا کہ اس ظالم کے دونوں ہاتھ سردیوں میں چوب خشک کی طرح ہوجاتے سے اور گرمیوں میں ان سے خون اور پیپ بہتی تھی۔ یہاں تک کہ ای حالت میں فقر وفلا کت میں مبتلا رہ کر واصل جہنم ہوگیا۔ (قمقام زخار، ۱۳۸۳۔ بحار الانوار، ص۲۰۱)

امام کوزین اسپ سے فرش پر آئے کافی دیر ہو پھی تھی۔ دشن چاہتا تو آپ کو بہت پہلے شہید کرڈالٹا مگر معلوم ہوتا ہے کہ بیگناہ عظیم کوئی اپنے سرلینا نہ چاہتا تھا۔ آئے کرکارشر لعین نے لاکار کرکہا۔ کیاا نظار ہے؟ ان کا کام جلدتمام کرو۔ خولی بن پریدا تھی لعین آگے بڑھا مگر وہ لرزہ براندام ہوکر واپس چلا گیا۔ شرلعین نے غصہ سے کہا۔ خدا تیر ہازوکوشل کرے کا نیتا کیوں ہے؟ اس کے بعد بید ملعون خود آگے بڑھا اور نا قابل بیان گتا خانہ انداز میں بیٹے گیا۔ بید معلون مروص تھا۔ جناب سیدالشہد ائے نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا: ﴿اللّٰه اکبو صدق اللّٰه و رسوله قال دسول اللّٰه کانی انظر اللٰی کلب ابقع یلغ فی دم اھلبیتی ﴾ خدا اور رسول نے تی فرمایا ہے! جناب رسول خدا سے فرمایا تھا کہ میں ایک سفید داغ والے کے کود کھر ہا ہوں جو میرے اہل بیت کے کون کھر ہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈال رہا ہے۔ بہر حال، اس شتی از کی نے کنرتلوار کی بارہ ضربات سے خاص آل عبا نواسہ رسول خدا جناب سیدالشہد اعلیہ آلف آئے نیون ظلکمو ا آگ مُنقَلَب یُنقَلِمُون کی سیدالشہد اعلیہ آلف آئے نیون ظلکمو ا آگ مُنقَلَب یُنقَلِمُون کی سیدالشہد اعلیہ آلف آئے اُنگلیون کی کھرائی کا کھر کے جدا کر جو میرے اہلے ہو اِنا اللّٰه و اِنّا اللّٰه و اللّٰه اللّٰه و اِنّا اللّٰه و اُنْ اللّٰه و اِنّا اللّٰه و اِنّا اللّٰه و اللّٰم اللّٰم اللّٰم و اللّٰم الل

تاريخ عالم كابيعديم النظير واقعه وامحرم الحرام التج بروز جعه واقع موا-

ے گر خوانمش قیامت صغری بعید نیست آل رسخیز عام که نامش محرم است

ا کال،جسم ۲۹۵ وغیره-

ع مقتل عوالم ،ص • ١ \_مقتل خوارزی ،ج ٢ بص ٢ \_مقتل مقرم ،ص ٣٣٣ \_ بحار الانوار ، قمقام ذخار ،ارشاد شیخ مفید ، امالی شخ صدوق ، مقتل این نما ، تاریخ طبری ، تاریخ کامل ، ناسخ التواریخ ،نفس المهموم وغیرها \_

## ا ﴿ چوبيسواں باب ﴾

# امام كى شہادت عظمیٰ سے لے كراسيرى اہل بيت تك كے واقعات

## امراول: \_شہادت حیینی کے بعد قہر وغضب البی کے آثار کانمودار ہونا

اس باب میں چنداہم امور پرتبرہ کرنامقصود ہے۔

اخبار و آثارے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ ججت خدا کی اس بیدر دانہ وسفا کا نہ شہادت سے کا ئنات میں تلاظم پیدا ہوا۔ پیدا ہو گیاا ورانقلاب عالم وعذاب الٰہی کے آثار پیدا ہونے گئے۔ سیاہ آندھیاں چلنے لگیس۔ زمین میں زلزلہ پیدا ہوا۔ آسان سے خون کی بارش ہوئی۔ بجلیاں کڑ کئے لگیس۔ دن کے وقت تارے نظر آنے لگے اور فضامیں تاریکی چھاگئی۔ قریباً ایک گھنٹہ تک یہی کیفیت رہی لے

مندرجہ ذیل علامات کا تذکرہ تو برادران اسلامی کی کتب میں بھی موجود ہے۔ تین دن تک دنیا تاریک ہوگئی۔ علی سنت اندھیرا چھا گیا۔ علی کہ لوگوں نے سمجھا کہ قیامت آگئی ہے۔ جسے دن دہاڑے تارے نمودار ہوگئی۔ معنی سنت اندھیرا چھا گیا۔ آسان سے خون برسا۔ محسل اور اس کا اثر دیواروں اور کپڑوں پر مدت تک باتی ہوگئے۔ جس سورج کو گہن لگ گیا۔ آسان سے خون برسا۔ محسل اور اس کا اثر دیواروں اور کپڑوں پر مدت تک باتی رہا۔ حدوسری منتج جب منتظ اور گھڑے دیکھیے گئے تو وہ خون سے پُر منتے جسے اور جب کوئی بچھر یا ڈھیلا زمین سے اٹھایا جا تا تھا تو اس کے بنچے سے ابلتا ہوا خون نکاتا تھا۔ فیا

کی آثارے ظاہر ہوتا تھا کہ سیدالشہد اوکی شہادت سے پہلے آسان پرسرخی نہتی۔ اس کا سلسلہ شہادت امام کے بعد شروع ہوا۔ لئے غنیة الطالبین، مترجم ، ص ٥٨٦، طبع لا ہور میں لکھا ہے: ﴿هبسط عملی قبر الحسين من

- ل ناخ ، ج ۲ ، ص ۲۹۳، ۲۹۳ عاشر بحار ، ص ۲۰۵ \_ ققام ، ص ۱۹۳ \_نفس ، ص ۱۹۳ \_
  - ع تاریخ این عساکر، ج ۴، ص ۴۳۹ فصائص کبری سیوطی، ج ۲، ص ۱۲۲ وغیره-
    - ع الاتحاف التراف المراف الم
    - ۵ تهزیرب العبدیب، ج ۱۱ بس ۱۳۵۳ صواعق ، ص ۱۱۱\_
  - المعرائص كبرى، ج ١٠٦٠ من ١١١٠ منذكرة الخواس بس ١٥٥ صواعق محرقد بص ١١١ م
    - ۵ تاری این عساکر، جیم، ص ۱۳۹۹
    - فسائض كبرى، ج من ٢٦١- الكواكب الدرية ، ج ان ٢٥١- ٥٦
- مع ولي تاريخ ابن عساكر، ج٣ من ٣٣٩ \_صواعق بحواله مقتل الحسين للمقرم من ٢٣٣\_ المحاجمة

- س سواعق محرقة بص ١١١، اتحاف بص ٢٧٠
- ل تاریخ الخلفا ، اس ۱۳۸ اصواعق اس ۱۱۲
  - ال صواعق بن ١١١ الطبع قديم\_

على لما اصيب سبعون الف ملك يبكون عليه الى يوم القيامة ﴿ جَبِ الم صين كَي شهادت واقع مولًى تو خدا وندعالم نے ستر ہزار فرشتے نازل کئے جو قیامت تک وہاں آپ پر گربیہ و بکا کرتے رہیں گے۔ان حقائق ہے ہیہ حقیقت بھی روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہو جاتی ہے کہ امام مظلوم پر مظاہرغم وحزن کا اظہار کرنا سنت پروردگار ہے۔ جب تھم خدا ہے معصوم فرشتے آں جنابؑ کی مصیبت پر گربیہ و بکا کرتے ہیں تو اگر ہم ایسا کریں تو اسے کیونکہ بدعت قرار دیا جاسکتا ہے؟

جناب امّ سلمه وابن عباس كا روز عاشوراء حضرت رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم كوعالم رؤيا ميس اس حال میں و یکھنا کہ سرورایش مبارک میں خاک تھی۔اور دست مبارک میں ایک شیشی تھی جس میں سیدالشہد اءاوران کے اعزاء واصحاب کا خون مقدس تھا۔موصوفین نے اس پریشانی کی وجہ دریافت کی تو آ ل حضرت کے فرمایا کہ میں ابھی ابھی حسین کی قتل گاہ ہے آ رہا ہوں (مشکلوۃ ص۱۲۵ تا ۵۲۴ طبع دبلی ۔ ترندی شریف ج۲ص ۲۱۸ طبع دبلی ) اس سے معلوم ہوا کہ روز عاشوراء سرورلیش میں خاک ڈالنا اور دوسرے مظاہرغم کا اظہار کرنا سنت رسول ہے۔

ناسخ (ج۲ ص۲۹۳) میں لکھا ہے کہ شہادت حینی " کے بعد قوم اشقیاء نے تین بارنعرہ تکبیر بلند کیا۔ اور ص ٢٩٨ يرلكها بيك باتف نيبي ني آواز وي قتل والله الامام ابن الامام و اخو الامام و ابو الائمة الحسين بن على بن ابي طالب عليهم السّلام ولنعم ما قيل ـ

و يكبرون بان قتلت وانما قتلوا بك التكبير والتهليلا

امردوم: ـ امام كى لاش مقدس كى عريانى

انسان نما درندوں نے صرف شہادت امام پر ہی اکتفانہیں کی بلکہ جسداطہر پر زخموں کے ساتھ تار تارشدہ جو لباس تھا وہ بھی اتارلیا۔ چنانچے قمیص اسحاق بن الحیو ۃ حضری نے اتاریٰ،شلوارا بجر بن کعب تمیمی نے ،عمامہ خنس بن مر ثد حضری نے بغلین اسود بن خالد نے اتاریں۔اورانگوٹھی بجدل بن سلیم کلبی نے جس کے ساتھ ملعون نے آتا گ نامدار کی انگشت مبارک بھی قلم کرلی۔ اور قطیفہ (حاور میانی) قیس بن اشعث نے اور تبراء نامی زرہ عمر بن سعد نے حاصل کی۔اس کے قبل کے بعد مختار نے وہ زرہ اس کے قاتل انی عمرہ کودے دی تھی تلوار کس نے لی؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں(۱) قبیلہ اود کے ایک شخص نے لی (۲) واری شخص نے لی (۳) بنی تمیم کے ایک آ دی نے لی (4) اور بدکہ بن نہٹل کے ایک مرد فلافس کے نے لی۔ واللہ العالم

مخفی نەرى*ے كە* بەتلوار ذ والفقار نەتقى \_ كيونكە وە تو ذ خائر نبوت وامامت مىں ندخورتقى بلكەكوئى اورتلوارتقى \_ <del>ك</del>

ع ملبوف، ص ۱۱، ۱۱۵ - بحار، ج ۱، ص ۲۰۵ \_

ع ارشاد، ص۲۲۳ طبری، ج۲،ص۲۲۰

نیز پوشیدہ نہرہے کہ بعض روایات میں حضرت امام جعفرصا دق" ہے انگوشی والے واقعہ کی نفی وارد ہوئی ہے۔ اور اس کی آ علت بيبيان كى كئى ہے كدوه الكوشى جس كانقش لا الله الا الله عدة للقاء الله تھا۔ ودائع نبوت وامامت ميس عظمى جوآں جنابؓ نے اپنی شہادت سے پہلے امام زین العابدینؓ کے حوالہ کر دی تھی۔ کے لہٰذاا گرانگوشی والے واقعہ کو صحیح تشلیم کیا جائے (اورائے سیجے شلیم نہ کرنے کی بظاہر کوئی وجہنیں ہے جب کہ اکثر کتب معتمدہ میں مذکور ہے) تو تلوار کی طرح اس کی بھی بیتا دیل ممکن ہے کہ بیروہ انگوٹھی نہتھی جو ذخائر نبوت میں سے تھی۔ یہی تاویل جناب محدث قمی نے کی ہے۔ <sup>کلے</sup> بعض کتب میں انگوٹھی کی بجائے ایک فیمتی ازار بند کا واقعہ عجیب وغریب تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔جس میں امام کے سراور دست مبارک کی انگشتان مبارک کے قطع کرنے کا واقعہ مسطور ہے۔ تک واللہ العالم

واضح رہے کہ جو ظالم جناب سیدالشہد اڑ کی کوئی چیز لوٹ کر لے گئے۔ آثار واخبار سے معلوم ہوتا ہے کہ

قریباً سب کے سب کسی نہ کسی آ ہت و آ فت اور لا علاج جسمانی بیاری کا شکار ہوئے۔ چنانچہ اسحاق نے قبیص پہنی تو برص کی بیاری میں مبتلا ہوگیا۔ ابجرنے جب شلوار استعال کی تو یاؤں شل ہوگئے اور زمین گیرہوگیا۔ اخنس نے جب عمامه باندها تو دیوانه هوگیا اور مرض جذام میں مبتلا هوگیا۔ بجدل کومخنار نے ہاتھ قطع کرکے ہلاک کیا۔ سے فیاب

امرسوئم: - جناب سيدالشهد اء كى لاش مقدس كو يامال سم اسيال كرنے كى تحقيق

حضرت سیدالشہد اء البیلی کی پامالی کاش مقدس کی بابت علماء میں قدرے اختلاف ہے جو بات مشہور و معروف بلکہ حد تواتر تک پینچی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ لاش مطہر کو پامال سم اسیاں کیا گیا جیسا کہ ارشاد شخ مفید، ·ص۲۶۵\_ملہوف سید بن طاوَسٌ ،ص۱۱۹\_ عاشر بحار الانوار،ص۲۰۱\_ قنقام زخار فاضل فر ہاد مرزا،ص ۳۹۹\_ ناسخ التواريخ \_ مرزا سپېر کاشاني، ج٢،ص ٢٩٧\_نفس المهموم شيخ عباس فتي ،ص٢٠١\_مقتل الحسين السيدعبد الرزاق المقرم النجفي ،ص ٢١ ٣١ ـ لواعج الانتجان علامه سيدمحسن امين عاملي ،ص ١٥٨ ، اور كامل ابن ا خير ، ج٣ ،ص ٢٩٦ وغير ه ميس مذكور

اس واقعہ ہاکلہ کی اجمالی کیفیت جوان کتب میں مذکور ہے وہ بیہ ہے کہ شہادت امام عالی مقام کے بعد عمر بن

نفس المبهوم،ص ١٩٤، ١٩٨\_ ققام،ص ٣٩٩\_

نفس المبهوم، ص ١٩٧\_

انوارنعمانيه، ص٣٣٣، طبع ايران \_ r

ملهوف بص ١١٠ \_نفس المهموم بص ١٩١ \_ قبقام بص ٣٩٥ \_ ناسخ ، ج٢ بص ٢٩٦ \_

المعدنے اپنی سپاہ کو خطاب کر کے کہا: ﴿من ینتدب للحسین و یو طنه فرسه؟ ﴾ تم میں ہے کون حسینؑ کی لاش کو پامال سم اسپاں کرتا ہے؟ اس اعلان کے بعد دس شقی گھوڑ سوار آ گے بڑھے جن کے نام یہ ہیں:

(۱) اسحاق بن حیوہ \_ (۲) اختس بن مردد \_ (۳) کیم بن طفیل \_ (۴) عمر بن صبیح صیداوی \_ (۵) رجاء بن منظم عبدی \_ (۱) سالم بن خیشہ جعفی \_ (۵) واحظ بن ناعم \_ (۸) صالح بن وہب الجعفی \_ (۹) ہانی بن شبیت حضری \_ (۱) اسید بن مالک لعنه بم اللّٰه جمیعاً \_ موَرَحین نے لکھا ہے کہ ﴿ فدا سوا الحسین علیه السلام بحوافر خیولهم حتی رضوا صدرہ و ظهرہ ﴾ ان ملاعین نے جناب امام حیین علیه السلام کی لاش مقدی کواپنے گھوڑوں کی ٹاپوں کے بنچ اس طرح پامال کیا کہ سینہ و پشت کی ہڑیوں کوریزہ ریزہ کردیا \_ یہی ملعون تھے جنہوں نے ابن زیاد برنہاد کے دربار میں اپنے اسی سیاہ کارنا ہے کو فخریدا نداز میں اس طرح بیان کیا تھا۔

نحن رضضنا الصد ربعد الظهر بكل يعيوب شديد الاسر

اور پھرابن زیاد نے ان کومعمولی ساجائزہ دیا تھا۔ ﴿ حسر الدنیا والاحرۃ و ذلک ھو الحسران المبین ﴾ ابوعمرز اہد کا بیان ہے کہ ﴿ فسطرنا الى ھو لا العشرۃ فوجدنا ھم جمیعاً او لاد زنا ﴾ ہم نے جب ان دس آ دمیوں کے نبی عالات وکوائف کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ سب کے سب ولد الزنا تھے۔ ا

محبت شه مرداں مجوز ہے پدرے اللہ دست غیر گرفت است پائے مادر او ہاں بعض علاء کرام کا خیال ہے ہے (جناب علامہ مجلس کا رجمان بھی ای تول کی طرف ہے) کہ لاش مقد س پامال نہیں ہوئی۔ ان کے اس نظر ہی کی بنیاداس روایت پر قائم ہے جواصول کا فی (ص۲۵ طبع ایران) میں موجود ہے کہ جب ملاعین نے پامالی لاش سیدا شہداء کا ارادہ کیا تو جناب فضہ نے عقیلہ بنی ہاشم جناب نیب عالیہ کے تمم سے جنگل کے شیر کو بلایا جو چنگھاڑتا ہوا آیا اور اگلے پاؤں لاش مبارک پر پھیلا کر بیٹھ گیا۔ ابن سعد نے یہ منظر دکھ کر جناب بیابیوں کو تمم دیا کہ رفضت لا تغیب و ها انصر فوا کی ہیکوئی آز مائش ہے اسے نہ چھیڑ واور والیس چلے جاؤ۔ چنا نچے سوار والیس چلے گئے۔ بنا برتسلیم اس روایت کا جواب اس طرح دیا جا سکتا ہے کہ مکن ہے کہ اس وقت (عصر عاشوراء کو) شیر کی وجہ سے لاش مطہر پامال نہ کی گئی ہو۔ لیکن ابن سعد چونکہ گیار ہویں محرم کوز وال کے بعد کر بلا سے اپنی عاشوراء کو) شیر کی وجہ سے لاش مطہر پامال نہ کی گئی ہو۔ لیکن ابن سعد چونکہ گیار ہویں محرم کوز وال کے بعد کر بلا سے اپنی

ل ملبوف، ص ١٢٠ رئفس، ص ٢٠١ وغيرور

ع مخفی ندر ہے کہ روایت میں لفظ ابوالحارث وارد ہے۔ابوالحارث ہر شیر کو کہا جاتا ہے۔ بیاس کی متعدد کنتوں میں سےایک کنیت ہے۔ ملاحظہ جو: حیوۃ الحیوان دمیری، ج ام مس البندابعض داستان گواس شیر کے بارے میں جو قصے بیان کرتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ (منعفی عند)

' فوج سمیت کوفہ روانہ ہوا تھا۔ اور بیاس روایت میں مذکورنہیں ہے کہاس کی روانگی تک شیر برابر پہرہ ویتا رہا تھا۔ لہذا ہوسکتا ہے کہ کچھ در کے بعد جب شیر چلا گیا ہوتو ان بد بختون نے اپنے مشکوم ارادہ کی بحمیل کر لی ہو۔ای طرح اس روایت کی تکذیب بھی نہیں ہوتی۔اور قول مشہور کی صحت پر بھی آئے نہیں آتی۔

فاضل بيرونى نے اسى انسانيت سوز واقعه پرتبحره كرتے ہوئے لكھا ہے: ﴿ لقد فعلوا بالحسين مالم يفعل في جميع الامم باشرار الخلق من القتل بالسيف و الرمح والحجارة واجراء الخيول ١١٥٥ اشقیاء نے امام حسینؑ کے ساتھ وہ سلوک کیا جوتمام اقوام وامم میں اشرار خلق کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا یعنی ان کو نیز ہ و تلواراور پھروں ہے شہید کیا۔اور پھران پر گھوڑے دوڑائے کے

امر چہارم:۔اسپ امام کا عجیب کیفیت کے ساتھ خیام کی طرف آنا

اخبار وآثارے واضح وآشکار ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام کے گھوڑے نے اپنے سر گردن کوخون امام سے رنگین کیا۔ اور پریشان حال دوڑتا اور جنہنا تا ہوا۔ خیام کی طرف آیا جب بنات رسول نے گھوڑے کی آ واز سنی تو در خیمہ پر آ گئیں دیکھا کہ رہوار بلاسوارہے۔ یقین ہوگیا کہ امام شہید ہوگئے ہیں۔ بی بیول نے سخت كريهوبكا كيااورجناب ام كلثوم نيرير باته ركه كرييبين كيا: ﴿وا محمداه هذا الحسين بالعراء قد سلب العمامة و الرداء ﴾ بائ جدنا مدارا بيسين بين جولق و دق صحرا بين برك بين -سرعمامه اوركا ندهون ےرداء چھین لی گئی ہے۔ <sup>کے</sup>

بعض کتب میں مرقوم ہے کہ امام کی شہادت کے بعد ظالموں نے امام کے گھوڑے کو پکڑنے کی کوشش کی مگر گھوڑے نے اپنی پیشانی خون امام سے رنگین کی اور دوڑتا اور پہنا تا ہوا خیام سینی " کی طرف گیا وہاں پہنچ کرز ورزور ے زمین پرسر مارنا شروع کیاحتی کہاس حالت میں اس کی موت واقع ہوگئی <sup>سکی</sup>

ناسخ کی ایک روایت کے مطابق گھوڑے نے خیام میں اس طرح اطلاع دینے کے بعدایے آپ کو دریائے فرات میں ڈال دیااورغم امام میں جان دے دی۔ <sup>سم</sup> اس طرح راہوار نے اپنے عظیم سوار کے ساتھ وفا داری كالورالوراحق اداكرديا\_

بعض كتب ميں اس گھوڑے كى حمايت ونصرت امام كى بابت ايك عجيب واقعه مذكور ہے كه جب امام زين ہے زمین پر تشریف لائے تو گھوڑے نے اپنے عظیم سوار کی اس طرح حفاظت کرنا شروع کی کہ فوج اشقیاء کے

امالي شيخ صدوق م ٩٨ طبع ايران\_ نائخ التواريخ، ج٢،٩٥٠ ١٩١

الا ثار الباتية للبير وني ،ص٣٢٩ طبع ليدن \_ (على ما نقل عنه) \_

عاشر بحار بس ٢٠٩\_

میں سے پہلے کسی سوار پرحملہ کرکے نیچے گرا دیتا اور پھراپنی ٹاپوں سے اسے روند ڈالتا۔ ای طرح پورے عالیس سواروں کا صفایا کیا۔ عالیس سواروں کا صفایا کیا۔

ناسخ سے میں جناب سکینہ بنت الحسین کے سے بین مذکورہ ہیں:

﴿ وا قتيلاه وا ابتاه. وا حسناه. وا حسيناه. وا غربتاه. وابعد سفراه. وا طول كربتاه. هذا الحسين بالعراء مسلوب العمامة و الرداء ﴾ -

اليفاح وأكشف ابهام ازنام اسب امام

اس گھوڑے کا نام کیا تھا؟ عام طور پرمشہور ذوالبخاج مگر قریباً تمام قابل وثوق کتب سیر و مقاتل کی ورق گردانی کے بعد بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا البنة اس کی رد میں بعض اہل شخفیق کے ارشادات ملے ہیں۔

(۱) چنانچ صاحب ایخ رقمطرازین: «مکشوف باد که اسپ سید الشهداء که در کتب معتبره بنام نوشته اند افزون از دو مال سواری نیست. یکے اسپ رسول خدا صلی الله علیه و آله که "مرتجز" نام داشت و دیگر شترے که "مسنات" مینا مید ند. و اسپ که ذوالجناح نام داشته باشد. در هیچ یك از کتاب احادیث واخبار و تواریخ معتبره من بنده ندیده ام "الخ.. پینی جو پی کتب معتبره می موجود به وه یه به که جناب سیدالشهد اء کی دوسواریال تیس ایک جناب رسول خداً والا گور اجس کا نام "مرتجز" تھا۔ اور دوسراشر جس کا نام منات تھا۔ آیا آنجناب کا کوئی ذوالجناح نام گھوڑا بھی تھا؟ میں نے کی معتبر کتاب یا حدیث میں ایک کوئی تصریح تنہیں دیکھی۔"

ا مناقب شرابن آشوب، ج ۴ م علا المربحار مل ۲۰۵ -

ع زيارت سيد مرتضائي مندرجه بحار، ج ٢٢، ص ١٤١ ـ بغلط معروف بزيارت ناحيه ـ

<sup>- 54, 200</sup> PT-

(۲) ایمای ققام میں ندکور ہے۔فراجع امرینجم:۔ تاراجی خیام اہل بیت

ظالموں نے مذکورہ بالا مظالم پر ہی اکتفانہیں کیا بلکہ شہادت سینی کے بعدان انسان نماوشتی درندوں نے وحشت و ہر ہریت کا وہ مظاہرہ کیا کہ انسانیت لرزہ ہراندام اورشرافت و آ دمیت انگشت بدندان ہوکررہ گئی۔ان ملاعین کواگر کوئی کدوکاوش یا پھرکوئی نزاع تھی تو وہ صرف جناب سیدالشہد اء کی ذات قدی صفات سے تھی جب وہ شہید ہو پچکے تو اب ان لوگوں میں اسلام نہ سہی اگر انسانیت کا بھی کوئی رمق نہوتا تو اس کا تقاضا بیتھا کہ رسول اسلام کی بہو بیٹیوں کو عزت واحز ام کے ساتھ مدینہ پہنچا دیے۔ گر افسوں ان اسلام کے دعویداروں اور درحقیقت اسلام وانسانیت کے دشوں نے وہ اسلام بلکہ انسانیت سوزظم وستم ڈھائے کہ ب

هیج کا فرنه کند آنچه مسلمان کردند

بعدازیں اس بات میں کوئی شک وشبہ باتی رہ جاتا ہے کہ ان دشمنان خدااور رسول کومسلمان کہنا اسلام کی تو بین اور انسان کہنا انسانیت کی تحقیر وجھین ہے؟

مخدرات عصمت وطہارت کواحترام سے مدینہ پہنچانا تو در کنار۔ وہاں تو پچھاس قتم کی آ وازیں گو نجنے لگیس جن کا مطلب بینھا ہ

لو ٹو تبرکات علی " و بتول " کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو چنانچہ بیہ وحثی جانور خیام میں جو پچھ ملا، چنانچہ بیہ وحثی جانور خیام میں جو پچھ ملا، اسے لوٹ لیا بلکہ پردگیاں عصمت وطہارت کے سرول سے جادریں، کانوں سے گوشوارے اور پاؤں سے خلخال تک اسلامی لیا لیا لیا گ

#### جناب زينب عالية كى جكر خراش روايت

جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا بیان کرتی ہیں کہ جب عمر بن سعد نے ہمارے خیام کے لوٹے کا تھم دیا تو اس وقت میں در خیمہ پر کھڑی کھ ایک ازرق چیتم ظالم خیمہ میں گھس آیا۔ جو پچھ مال واسباب ملا لوٹا۔ پھرامام زین العابدین العابیٰ کی طرف بڑھا جو چھڑے کے ایک ٹکڑے پر رنجوری و بیاری کی حالت میں پڑے تھے۔ اس نے امام کو زمین پر گرا دیا اور وہ چڑا بھی نیچے سے تھینچے لیا۔ اس کے بعد میری طرف بڑھا اور کا نول سے گوشوارے تھینچے لگا وہ ظالم ظلم وستم بھی کرتا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ روتا بھی جاتا تھا۔ میں نے اس سے رونے کی وجہ دریافت کی؟ اس نے ظلم وستم بھی کرتا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ روتا بھی جاتا تھا۔ میں نے اس سے رونے کی وجہ دریافت کی؟ اس نے

ہے لے ملہوف،ص ۱۱۱\_ارشاد،ص۲۶۴ بالاختصار۔ معتقد المجان آپ اہل ہیں کی مظلومیت و ہے کسی رلاتی ہے۔ جس میں آپ گرفتار ہوگئے ہیں۔ میں نے کہا: ظالم اگر تجھے تھے کہا: آپ اہل ہیں نہ لوٹوں گا تو کوئی اور لوٹ لے ہم سے اس قدر ہمدردی ہے تو پھر ہمیں لوٹنا کیوں ہے؟ کہا: اس اندیشہ سے کہا گر میں نہ لوٹوں گا تو کوئی اور لوٹ لے گا! بی بیام نے خصہ میں آ کر فر مایا: ﴿قبطع اللّٰه یہدیک و رجلیک و احرقک بنار الدنیا قبل نار الا خو ق کی خدا تیرے ہاتھوں اور پاؤں کو قطع کرے اور آخرت کی آگ سے پہلے دنیا کی آگ میں جلائے۔ ٹائی زہرا کی اس بددعا کا ظہور مختار کے ہاتھوں پر ہوا کہ اس نے اس ملعون کو اس کے ہاتھ پاؤں قلم کرنے کے بعد زندہ نذر آتش کر دیا گیا تھا ہے۔

جناب فاطمة بنت الحسين كى زبانى جانگداز واقعات

ایسے ہی ایک خسیس الطبع شقی کا واقعہ جناب فاطمہ بنت الحسین بیان کرتی ہیں کہ جب غار گر ہمارے خیمہ میں گھس آئے تو ایک ظالم میرے پاؤں سے خلخال اتار نے لگا اور اس کے ساتھ ساتھ روتا بھی جاتا تھا۔ ہیں نے پوچھا: ﴿ما یبکیک یا عدو اللّٰہ؟﴾ اے دشمن خدا! تو روتا کیوں ہے؟ کہے لگا: ﴿کیف لا ابکی وانا السلب ابنة رسول اللّٰه؟﴾ بھلا کیوکر ندروں جب کدرسول زادی کولوٹ رہا ہوں؟ ہیں نے کہا: ﴿فلا تسلبنی؟﴾ اگر تجھے اس قدراحیاس ہے تو پھر ندلوٹ کہا: ﴿احاف یہ جیسی غیری فیا خذہ ﴾ مجھے بیاندیشہ ہے کہ کوئی اور آ کرنہ لوٹ لے۔ بی بی کہتی ہیں پس جو پھھ خیام میں تھا وہ سب لوٹ کرلے گیا حتی کہ ہمارے سروں سے چا دریں بھی اتار لیں بھی۔ اللہ علی ہو کہ تھے خیام میں تھا وہ سب لوٹ کرلے گیا حتی کہ ہمارے سروں سے چا دریں بھی اتار لیں بھی۔ لیں بے

بحار وغیرہ کتب معتبرہ میں انہی جناب فاطمہ صغری ہے ان کی مظاومیت کی داستان قدر ہے تفصیل کے ساتھ اس طرح مرقوم ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں درخیمہ پر کھڑی اپنے بابا اور ان کے اصحاب واعزا کی لاشوں کو دکھورہی تھی جو قربان گاہ کر بلا میں ہے گور و گفن پڑی تھیں۔ اور اپنے انجام قید یا قتل کے بارے میں سوج رہی تھی کہ ایک ظالم سوار خیمہ میں تھی آیا جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا جو نیزہ کی انی سے بی بیوں کواذیت پہنچا کر ان کی چادریں اور زیورا تارر ہا تھا۔ بی بیاں دادو فریاد کررہی تھیں۔ ای اثناء میں یکا کید وہ سفاک میری طرف بردھا۔ میں بیس جھے کر دوؤں کہ شایداس طرح میں اس کے چنگل سے نئی جاؤں گی مگر اس ظالم نے میرا تعاقب کیا اور اچا تک میرے دوؤں کا ندھوں کے درمیان نیزہ مارا جس سے میں منہ کے بل گرگئے۔ پھر اس نے میرے سرسے چادر اور کا نوں سے گوشوارے اتار لئے۔ میرے کا نوس سے خون بہنے لگا اور میں شدیغ و دہشت سے ہوش ہوگئے۔ پچھ دیرے پیعد

لے نائخ التواریخ، ج۲ ہص ۲۹۸ عاشر بحار ہص ۲۰۹ مقتل الحسین ہص ۳۵۷ وغیرہ۔ مع میں امالی شخ صدوق ہص ۹۹۔ معرف

خاندان نبوت کے انہیں مصائب وشدا کہ سے متاثر ہوکر بکر بن واکل کے خاندان کی ایک عورت جواپنے شوہر کے ساتھ پسر سعد کے نشکر میں تھی۔ تلوار ہاتھ میں لے کر نعرہ بلند کرتی ہوئی خیام اہل بیت کے دروازہ پر آکر کھڑی ہوگی اور ہا واز بلند کہا: ﴿ یا ال بسکر بن وائس اتسلب بنات رسول الله! لا حکم الا لله یالٹارات رسول الله! لا حکم الا لله یالٹارات رسول الله! کہ اے آل بکر بن وائل! تم موجود ہواور بنات رسول کولوٹار جارہا ہے؟ خدا کے سواکس کا تھم قابل قبول نہیں۔اے لوگو! آؤ خاندان رسول کا بدلدلو! یہ کیفیت دیکھ کراس کا شوہر آیا اور اسے اپنی قیام گاہ کی طرف لے گیا۔ یہ بیار کر بلا کے آل کا ارادہ اور اس میں ناکامی کا سبب؟

یہ خونخوار درندے خیام سینی میں لوٹ مار کرتے ہوئے اس مقام پر پہنے گئے جہاں امام بیار بستر بیاری پر پڑے ہوے حاب باہم اختلاف کرنے گئے۔ بعض نے کہا کہ صنف ذکور میں ہے کی چھوٹے یا بڑے کوزندہ نہ چھوڑ و۔ اور بعض نے کہا جلدی نہ کرو۔ امیر عمر ابن سعد ہے مشورہ کرلو۔ ای دوران شمر بن ذی الجوش تلوارسونت کر پہنی گیا۔ اور چاہا کہ امام بیار کوشہید کردے۔ حمید بن مسلم نے کہا: ﴿ یا سبحان اللّٰه! اتقتل الصبیان انما ھو صبی مسرید سن سبحان اللّٰه! اتقتل الصبیان انما ھو صبی مسرید سن سبحان اللّٰه! اتقتل الصبیان انما ھو صبی مسرید سن سبحان اللّٰه! کیا گرے اور وہ بھی بیار قبل کے جاتے ہیں؟ استے میں عمر بن سعد بھی آگیا اس نے شمر کو ایسا کرنے ہے منع کیا۔ سبح بنان اللّٰہ! کیا گرے جاتے ہیں؟ استحال امام پر اصرار کیا۔ تو جناب زینب عالیہ نے فرمایا: ﴿لا یقتل حتی اقتل ﴾ پہلے مجھے قبل کرو پھران کو کرنا۔ بید کی کھر ظالم رک گیا۔ سبح بیان مقامات سے ایک

ل عاشر بحار ، ص ۲۰۱، ۲۰۷ ما خ ، ج ۲ ، ص ۲۹۹، ۲۹۹ وغيره

ع بحار، ج ١٠٩ م ٢٠٦ مقتل الحسين عن ٣٥٨ نفس المجموم عن ١٩٩ وغيره \_

سي اخبار الدول قرماني جل ١٠٨، بحواله عقل الحسين بش ٣٥٩\_

ا طری، ج۲،ص۲۹۰

مقام ہے۔ جہاں شریکۃ الحسین نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنے بیار بھتیجے زین العابدین کو بچانے کی مقام کامیاب کوشش فرمائی ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان ظالموں کے ترکش ظلم وجور میں پچھ تیر باتی تھے۔ چنانچے سب پچھ لوٹے کے بعد خیام کوآگ رائ گادی: ﴿فخر جن حو اسر ات مسلّبات. حافیات. باکیات یسبین فی اسر الذلة ﴾

الله بیاں اس حال میں باہر تکلیں کہ سر ننگے، لوٹی ہوئی، پاؤں ننگے، روتی ہوئی اور ذلت وخواری کی قید میں گرفتار تھیں ہے۔ اوراس طرح ان لوگوں نے اپنی اسلام بلکہ انسان دشمنی کے جذبہ کوعریاں کردیا۔ لعند اللّه علیهم احمعہ:۔۔

امام حسین کے پس ماندگان میں صرف ایک بیارعلی بن انحسین ، پردہ نشین خواتین اور پچھ چھوٹے بچے رہ گئے تھے۔ جورات بھرخیموں کے جلنے کے بعدابی کھلے ہوئے صحراء میں مقیم رہے۔

ظالم جو کچھ مال واسباب لوٹ کرلے گئے تھے اس میں کچھ زعفران، کچھ مہندی اور چنداونٹ بھی شامل تھے۔ نتیجہ بید لکلا کہ جس نے بھی زعفران استعمال کیا اس کا بدن جل گیا، مہندی را کھ کی مانند ہوگئی اور اونٹ جس نے بھی نح کئے دیکھاان کا گوشت خظل ہے بھی زیادہ کڑوا ہے۔ سیا

امر ششم: \_ وفن شهداء كربلاء كي تحقيق SIBTAIN . C

اس بات پر قریباً مؤرخین کا اتفاق ہے کہ عمر بن سعد نے عصر عاشوراء کو جناب سیدالشہد اء کا سرمبارک خولی بن بزیدا سی اور جمید بن مسلم کی تحویل بیس۔ اور دوسرے شہداء کر بلا کے سر بائے مبارکہ شمر بن ذی الجوش، قیس بن اشعث اور عمر و بن الحجاج زبیدی کی سرکردگی بیس ابن زیاد کی طرف کوفہ روانہ کر دیئے۔ اور خود پسر سعد گیارہ محرم کے زوال تک کر بلا بیس رہا۔ اس اثنا بیس ایخ مقتولین کی مجس لاشوں کو اکٹھا کیا۔ ان پر نماز جنازہ پڑھی۔ اور ان کی تجھیز و تعلیٰ کا انتظام کیا۔ اور اس کام سے فارغ ہوکر جناب سیدالشہد اء اور ان کے اصحاب واعزہ کی مقدس لاشوں کو بلاسر اور بلاکفن و فون کر بلا کے لق و دق صحراء میں چھوڑ کر زوال آ فتاب کے بعد اپنے لاؤ ولشکر اور اسارائے آل محمد کے ساتھ کوفہ روانہ ہوگیا۔

اس كے روانہ ہو جانے كے بعد بنى اسدنے جوكر بلا كے قريب "غاضرية" نامى بستى ميں فروكش تھے آئے

ل عاشر بحار، ص ۲۰۱ یقس المهموم ،ص ۱۹۹ \_ تاریخ طبری ، ج۲ ،ص ۲۷ \_

ع شبيدانانية بص٥٢٢\_

ہے ہے ۔ میں سے خصائف کبریٰ، ج۲ ہص۱۹۲۔ تاریخ ابن عسا کر، ج۳ ہص ۳۳۹ مقتل انحسین خوارزی، ج۲ ہص ۹۰ وغیرہ۔ معرف

۔ اور شہداء پر نماز جنازہ پڑھی اوران کو فن کیا۔اب رہیں اس واقعہ کی تفاصیل کہ آیا ای گیارہ محرم کو فن کیا یا ہارہ کو۔کس تھے ترتیب سے فن کیا؟ اورکس چیز کا گفن دیا؟ نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ لاشوں کی شناخت کیونکر کی؟ ان تفاصیل کے ہارے میں کتب معتبرہ خانموش ہیں۔

جناب محدث فمى لكھتے بيں: ﴿ليس فى الكتب المعتبرة كيفية دفن الحسين عليه السلام ومن قتل معه مفصلا ، كتب معتبره بين جناب امام حين السلام اور دوسرے شهداء كر بلاك وفن كي تفصيلي كيفيت مذكور نبيل ہے۔ (نفس المهوم)

تاریخ فن کے بارے میں اکثر کتب مقاتل میں ﴿ بعد قتلهم بیوم ﴾ ف درج ہے۔ جس سے گیارہ محرم ظاہر ہوتی ہے۔ اور بعض کتب میں بارہ محرم کی تصریح کے موجود ہے۔ اس سے بید بات پائیے بہوت کو پہنچ جاتی ہے کہ گیارہ سے پہلے نہیں اور بارہ کے بعد نہیں۔ البتہ مقتل الحسین للمقرم میں درج ہے۔ اور جہال تک دفن کی ترتیب کا تعلق ہے۔ اس کے متعلق اتنی بات پر تو تمام ارباب تاریخ و مقاتل متفق ہیں کہ جناب سیدالشہد اٹا کو وہاں دفن کیا گیا جہاں اب ان کا مزار مقدس ہے۔ ان کے پائیس پاشنرادہ علی اکبر کو دفنایا گیا نیز ان کی پائتی کی طرف ایک برڑا ساگڑ ھا کھود کر دیگر اصحاب و اعز اکو دفن کیا گیا اور شنرادہ ابوالفضل کو وہیں دفن کیا گیا جہاں وہ کنار فرات غاضریہ کے راستہ میں شہید

موئے تھے جہاں ان کی اب قبر م اللا ی SIBTAIN . C

جناب شیخ مفیرعلیه الرحمه کا قول ہے: ﴿لسنا نحصل لهم اجداثا علی التحقیق والتفصیل الا انا لا نشک ان الحائز محیط بهم رضی الله عنهم ﴾ (ارشاد ۲۵۲) بم تعین و شخیص نہیں کر سکتے کہ کس شہید کا جد کہاں ہے؟ ہاں اس فدریقین ہے کہ حائر مینی سب کوا حاطہ کیے ہوئے ہے۔

مشہوریہ کہ جناب حرکوان کے قبیلہ والے لوگ اٹھا کر دور لے گئے اور وہاں دفن کیا۔ جہاں ان کی اس وقت قبر سے ۔ نیز بعض آثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا سربھی قلم ہونے سے نیچ گیا تھا۔ ھے

بنی اسد قبائل عرب پرفخر کرتے تھے کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے امام حسین الطبیعی پرنماز جنازہ پڑھی ہے اور آپ کواور آپ کے اصحاب کو دفن کیا۔ <sup>ک</sup>

> ع نائخ التواریخ، ج۲،ص۳۰-م نفس المهموم،ص۲۰۵\_

ا كامل ابن اثير، جسم ١٩٦٠

س ارشاد،ص ۲۶۸\_نفس المبمو م ،ص ۲۰۵\_ عاشر بحار الانوار،ص ۲۱۸\_

ه کبریت احراص ۱۸۸۰

الصارالعين بس \_\_\_؟ فس المجموم بص ٢٠٥ بحواله كامل بهائي \_

تبحره: ـ

چونکہ ندہب شیعہ کے مسلمہ عقا تد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ امام کی نماز جنازہ امام ہی پڑھا تا ہے۔
اور اس کی جہیز و تکفین اور تدفین کا انتظام بھی وہی کرتا ہے۔ اس لئے اگر چہ حسب ظاہر میسب فراکفن بنی اسد نے
انجام دیے اور امام بظاہر گرفتار جے گر فد کورہ بالا مسلمہ عقیدہ کی روسے شلیم کرنا پڑتا ہے۔ کہ امام با عجاز امامت تشریف
لائے۔ اور اپنے والد ماجد کی نماز جنازہ پڑھی اور ان کی جہیز وقد فین کا بندوبست کیا۔ جیسا کہ امام رضارعلیہ السلام کی
صدیث احتجاج علی الواقفہ سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ علی بن البی حزہ ابن البراج اور ابن
مدیث احتجاج علی الواقفہ سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ علی بن البی حزہ ابن البراج اور ابن
الکاری نے دھزے امام رضاعلیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ ہم تک آپ کے آباء واجداد طاہر مین گ
میصدیث کپنچی ہے کہا: امام کی تنفین کا انتظام امام ہی کرتا ہے (مطلب یہ کہاگر آپ امام ہوتے تو بغداد میں جا کر امام
موٹ کا ظم الفیج کی تدفین و تکفین کا انتظام امام ہی کرتا ہے (مطلب یہ کہا گر آپ امام حسین علیہ السلام امام تھے یا نہ؟
سب نے کہا کہ ہاں وہ امام تھے! فرمایا: پھر ان کے گفن و فرن کا انتظام کس نے کیا تھا؟ کہا: ان کے فرزند امام زین العابد ین العابد کے قاد مام حتے والد ماجد کے فرائض گفن و فرن کو انجام دی والد ماجد کے فرائش کون و فرن کو انجام دی والد ماجد کے فرائش کون و فرن کو انجام دی خور دینا والعاب میں ور نمان کو بھی فید دیتے ہے۔

اوراس کی تا ئیدمزید مقل الحسین للمقرم کے بیان ہے بھی ہوتی ہے کہ بنی اسد فن کے معاملہ میں جران و سرگرداں تھے۔کہام زین العابدین با تجاز امامت تشریف لائے۔امام نے ان کولاشہائے شہداء کی معرفی کرائی اس وقت بہت گریدوبکا ہوا۔اس کے بعدامام اپنے بابائے برزگوار کی لاش مطہر کے پاس گئے۔ گلے لگ کر بکشرت گریدوبکا کیا۔ پھر قبر کے مقام سے تھوڑی کی مٹی ہٹائی۔ وہاں کھدی کھدائی قبر تیارتھی۔امام نے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد تنہا یہ پڑھتے ہوئے اپنے والد ماجد کوقبر میں اتارا ﴿ بسم الله و فی سبیل الله و علی ملة رسول الله . صدق الله و بریدہ رسوله ماشاء الله لا حول و لا قوّة الا بالله العلی العظیم ﴿ جب لحد میں لاش مقدی کولٹا چکتو گلوئ بریدہ کے پاس وہ من اقدی لے جا کر کہا: ﴿ طوبی لارض تنصمنت جسدک البطاهر . فان الدنیا بعدک مظلمة ، و الا خرة بنورک مشرقة . اما اللیل فمسهد و الحزن سرمد . او یختار الله لاهل بیتک

م لے رجال کثی ہیں 9 نفس المجموم ہیں ۲۰۶ وغیرہ۔ معرف دارک التی انت بها مقیم و علیک منی السلام یا بن رسول الله ورحمة الله وبر کاته، پرقبرمبارک پر (انگشت سے) لکھا ﴿هــذا قبــر الـحسیــن ابــن عــلــی بن ابـی طالب الذی قتلوه

عطشاناً غریباً ﴾ بیاس حسین بن علی کی قبر ہے جے لوگوں نے پیاسا شہید کیا۔

اس کے بعدعم بزرگوار جناب ابوالفضل کی لاش مبارک کے پاس پہنچے۔ ان کے گلوئے بریدہ پر بوسہ دیتے ہوئے فرمایا ﴿علی اللہ من شھید محتسب ہوئے فرمایا ﴿علی اللہ نیا بعدک العفایا قمر بنی ھاشم وعلیک منی السلام من شھید محتسب ورحمة اللّه وبو کاته ﴾ اس کے بعد قبر کھودی اور خود تنہا ان کواس میں اتارا۔ ہر دو دفعہ بنی اسدے فرمایا: میرے ساتھ معاون موجود ہیں۔ پھر بنی اسدکو کھم دیا کہ دوگر سے کھودیں۔ ایک میں بنی ہاشم کواور دوسرے میں اسحاب کو دفن کریں۔ چنانچے انہوں نے اس کے مطابق عمل در آمد کیا۔ اور اللہ العالم

امر مفتم: \_ سیدالشہداء کے سراقدس کے مدفن کی شخقیق

سیدالشہد اکا سرمبارک کہاں دفن ہے؟ اس میں شدیداختلاف ہے۔ مذہب امامیہ میں قول مشہور ومنصور یمی ہے کہ سراط معید سدافتدس کے ساتھ ہی دفن ہے کے مگر اس سلسلہ میں اختلافات کو دیکھتے ہوئے شرح صدر اور پورے یقین کے ساتھ چھم منامشکل ہے۔

ذیل میں اس اختلاف فالملیک شمته بیان کر کے اس پر پچھ مختفر ساتھرہ کمیا جاتا ہے۔

حضرت سیدالشہد اءعلیہالسلام کےسرمبارک کے مدفن کے متعلق علمائے سیر وتواریخ میں بڑااختلاف ہے۔ اورقطع ویقین کےساتھ کچھنہیں کہا جاسکتا کہ کہاں فن ہوا؟

- ۲۔ سیدعلی بن عبداللہ مدنی نے خلاصۃ الوفا میں لکھا ہے کہ امام حسن مجتبل " کے مزار مقدس کے پاس دفن ہے ابن شہر آ شوب، ابن بکار اور ہمدانی کا یہی قول ہے۔
- ۳۔ فناوائے قرطبی میں بیلکھا ہے کہ یزید نے سرمبارک مدینہ کے گورنزعمر و بن سعید بن عاص کے پاس بھجوایا اور اس نے جنت البقیع میں دفن کرا دیا۔
- س کامل الزیارة میں حضرت امام جعفرصادق علیه السلام کی ایک روایت درج ہے۔جس سےمعلوم ہوتا ہے کہ آپ

المعتل الحيين للمقرم ، ص ٢٨٧ - اسرار الشهادت ، ص ٥٥٨ -

ع روضة الواعظين قبال نيشاپورى،ص ٢٣٠-مثير الاحزان،ص ٥٨-ليوف،ص ١٥١-اعلام الورى طبرى،ص ١٥١-مقتل العوالم،ص ١٥٣-عاشر بحار،ص ٢٣٨-مقتل الحسين ،ص ٣٣٦-جلاءالعيون،ص ٢١٦،طبع النجف \_ قبقام،ص٥٠٣ وغيره \_ ليه

- المراقدس نجف اشرف میں حضرت امیر علیہ السلام کے پہلو میں سپر دخاک کیا گیا۔ علامہ مجلسی نے تحفۃ الزائر فقط میں اور بہت سے علماء شیعہ نے ای قول کی طرف میلان ظاہر کیا ہے۔
  - ۵۔ عبداللہ بن عمر وراق نے اپنے مقتل میں لکھا ہے کہ سرمبارک مسجدرقہ میں وفن ہے۔
- ۲۔ قطب راوندی کی ایک روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ جناب رسول خدا با عجاز نبوت اسے شام سے اپنے ہمراہ مدینہ
   لے گئے۔
- ے۔ ایک قول میہ ہے کہ بزید نے دیار وامصار میں اس کی تشہیر کا تھم دیا جب لوگ پھراتے پھراتے عسقلان لے گئے تو وہاں کے حاکم نے وہیں فن کرا دیا۔ چنانچہ خوان خلیلی کے قریب اب تک مشہد حسینی موجود ہے۔ اس مشہد کی ابتداء امیر الجیوش بدرالحجالی وزیر مستنصر باللہ نے کی اور تھیل ان کے بیٹے ملک افضل نے کی۔
- ۸۔ تہذیب النہذیب اورصواعق محرقہ وغیرہ میں بیلکھا ہے کہ جناب امام حسین کا سرمبارک خزانۂ یزید میں ہی رہا جب سلیمان بن عبدالملک بن مروان تخت حکومت پر ببیٹا۔ اوراہے معلوم ہوا کہ سرامام خزانہ میں موجود ہے تو اس فے تلاش کرکے منگایا۔ ویکھا کہ استخوان سرمنور مجلّا چاندی کی مانند چمک رہے ہیں پچھ دریا پاس رکھنے کے بعد کفن دے کراکرام واحرّام کے ساتھ مقابر مسلمین میں وفن کرا دیا۔
- 9۔ بعض کا قول ہیہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور حکومت میں وہاں سے نکلوا کر کر بلا میں بھجوا دیا اور وہاں دفن کیا گیا۔
- ا۔ یہ بھی تہذیب میں لکھا ہے کہ سرمبارک برابرخزانہ بزید میں رہا۔ جب بنی عباس کی حکومت قائم ہوئی۔اورانہوں نے خزانہ بزید کولوٹا تو ایک سپاہی کوایک تھیلی نظر پڑی۔ اس نے کوئی دنیوی گرال بہا چیز سمجھ کر اٹھا لیا۔ جب میدان میں لاکر کھولا تو سرمقدس ایک پارچہ حربر میں لیٹا ہوا دیکھا۔اس حربر پر لکھا تھا: ﴿ هـذا رأس الـحسین بن علی ﴾ اس سپاہی نے وہیں نوک تلوارے زمین کھودکر وفن کردیا۔
- اا۔ ابن جوزی اوربعض دوسرے موزخین نے بیاکھا ہے کہ جب مصور بن جمہور نے خزانہ بن امیہ پر قبضہ کیا تو اسے سرمقدس ایک مقفل صندوق میں ملا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین کا سرمطہر ہے تو اس نے دمشق کے تیسرے برج سے جانب شرق باب الفرادلیں کے قریب فن کرایا۔
- 11۔ عبوس منصوری نے زیرۃ الفکرہ میں بیلکھا ہے کہ بنی عباس کے زمانہ میں سرمطہر کو دمشق سے عسقلان لے جایا گیا۔ اور عرصہ دراز تک وہیں فن رہا۔ جب صلیبی جنگوں کے زمانے میں نصاری کے غلبہ کا اندیشہ ہوا۔ تو مسلمانوں نے وہاں سے نکال کر دار السلطنت میں پہنچا دیا۔مقریز نے خطط میں لکھا ہے کہ ۸ جمادی الاولیٰ ج

۱۳۸۸ ہے بروز بیشنبہ کوسر مطہر قاہرہ لایا گیا۔ اس وقت اس سے تازہ خون ٹیک رہا تھا۔ اور مشک جیسی خوشہو آرہی گھی۔ تھی۔ وہاں اب تک ای نام ۔ مسجد راکس انحسین سے مسجد مشہور ہے جونہایت مکلف سامانوں سے آراستہ ہے اور لوگ بکثرت زیارت کوآتے ہیں۔

۱۳۔ بعض کتب میں سرمبارک کے دمشق ہے عسقلان لے جانے کی وجہ ریکھی ہے کہ دمشق دشمنان خاندان نبوت کا مرکز تھا۔خطرہ بھا کہ بیلوگ بھی کوئی ہے ادبی نہ کریں۔اس لئے اے عسقلان منتقل کر دیا گیا۔اور ۸۲۸ ھ س<u>اھااء</u> جب مصر میں خاندان فاطمی کا آخری تاجدار عاضد لدین الله مندا فتدار پرمنتمکن تھا۔ان کے وزیرِ اعظم ملک صالح طلائع بن زریک نے ان کواطلاع دی کہ عسقلان کی طرف برابر سیلیبی فوجیس بڑھ رہی ہیں۔لہذااس اندیشہ کے پیش نظر کہ وہ لوگ سرامام کے ساتھ کوئی ہے ادبی کریں۔مصر نتقل کرنے کاعزم کرلیا۔ چنانجہ ۸ جمادی الاولی ٢٨٠ ه كوسر مبارك قاہرہ لايا گيا۔ اور بوستان كا فورى ميں جہاں وزير اعظم موصوف كے نام سے عالى شان مىجدىصالى تقى \_اس ميں ايك ظرف سرمبارك دفن كيا گيا۔ اوراس پر عالى شان ممارت بنوا كراس كى خوب زیبائش وآ رائش کی گئی۔ادھرابھی سرمبارک کوعسقلان سے لائے ہوئے ہنوز پورے ہیں روز بھی ندگذرے تھے کہ ۲۷ جمادی الثانیہ کواس پر نصرانیوں کا قبضہ ہوگیا۔ لیکن چونکہ یہ مسجد صالح باب رملہ سے قدرے فاصلہ پرتھی اور زائروں کی آ مدروفت میں تکلیف ہوتی تھی۔اس لئے عاضد لدین اللہ نے وہاں سے سرمطہر نکلوا کر اپنے غاص رہائٹی محل قصر زمرد کے پاس فن کرا دیا۔اوراس پر پُرشکوہ عمارت بنوا کراہے خوب آ راستہ و پیراستہ کیا۔ سیاح ابن جبیر نے اپنے سفر نامہ میں ٨٧٥ ه میں مصر کی سیاحت کے دوران قاہرہ میں مشہد حسین کی زیارت کرنے اوراس کی عجیب وغریب عمارت کا تذکرہ کیا ہے اورلکھا ہے کہ سرمطہرا یک منقش تابوت میں مدفون ہے۔ ای طرح مشہور سیاح ابن بطوط نے بھی جب ۲۲ ہے میں مصر کی سیاحت کی ہے تو اپنے سفر نامہ میں مشہد حسینی اوراس کی عظیم عمارت کا پرشکوہ الفاظ میں تذکرہ کیا ہے۔ پھر برابرمختلف ادوار میں اس کی توسیع وتزبین میں برابر اضافہ ہوتا رہا۔ چنانچہ امیر حسن کتخدا لہتونی سراااھ نے اس کی بڑے اہتمام سے توسیع اور زیبائش کرائی۔ اور • كالصين امير عبد الرحمن كتخدا كے تلم سے اس كى تجديد ہوئى۔ بعد از ال ١٠٠٠ هيں مزيد توسيع سيدعلى الوالواز نے کرائی۔ پھر 9 سے او میں عباس یاشا نبیرہ محمعلی یاشانے اس کی مزید توسیع کرانا شروع کی ۔ گر سخیل سے پہلے وفات یا گیا۔اس کے بعد خدیوا ساعیل یا شانے اپنے خاص اہتمام ہے اس کی تجدید و بھیل کی ۱۲۹۰ھ و تھیل ہوئی۔اب بیمشہورخان خلیلی اور جامع از ہر کے درمیان واقع ہے۔ تمارت بہت وسیع نہایت شانداراورخوشنا ہے۔ ہروفت زائرین کا ججوم رہتا ہے۔صد ہامصری حفظ اور قاری خوش الحانی سے تلاوت قر آن مجیداور دوسرے

لوگ نمازوں اوراد و ظائف میں مشغول رہتے ہیں۔خصوصاً جمعہ کے روز بہت جموم رہتا ہے۔ اس مشہد مطہر کی فقط دیواروں پر دائروں کی شکل میں آیات قرآنی اور مختلف اشعار سنہری حروف میں لکھے ہوئے ہیں۔ ۱۳۱۳ ھیں خدیوعباس حکمی کے زمانہ میں ان حروف پر پھر سنہرارنگ چڑھایا گیا۔

۱۳ ا کثر کتب مقاتل میں بیلکھا ہے کہ امام زین العابدین نے رہائی کے بعد سرمبارک ہمراہ لا کر کر بلا میں جسد اطہر کے ہمراہ دفن کیا۔

﴿الَّى غَيْرِ ذَلَكَ مِنِ الأَقُوالِ المحتلفة والأراء المتشتة ﴾ ان مختلف اخبار اور متضاد آثار ك درميان جمع وتوفيق يا بعض كوبعض پرتقديم وترجيح دينا اگرناممكن نهيس تو مشكل ضرور ہے۔ جبيبا كه صاحب فرسان الهيجاء نے (ج۲، ص ۳۰۰ پر) اعتراف كيا ہے كہ:

> ﴿جمع بين اين روايات و اقوال مختلفه در عقده محال است و قضاوت كردن باينكه كدام يك صحيح است در غايت اشكال ست و ترجيح قول باينكه در كربلا مدفون است سزاوار است﴾۔

ہم بوجہ خوف طوالت ہر قول کے دلائل اور پھر ان پر نقض وابرام کو ترک کرتے ہیں۔ بہر حال جہاں تک ہمارے ذاتی رجان کا تعلق ہے۔ ہمیں اقرب الی الصواب یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر اقد س جہم اطہر کے ساتھ کر بلا میں ایک جگہ دفن ہے اور یہی قول علماء امامیہ میں مشہور ہے۔ جیسا کہ ابتداء میں بیان کیاجا چکا ہے۔ اگر چہ روایات کثیرہ چوتھے قول پر دلالت کرتے ہیں کہ سر منور پہلوئے جناب امیر علیہ السلام میں مدفون ہے۔ اور عام مورضین میں مصر والے قول کو شہرت حاصل ہے۔ واللہ العالم

باقی رہے دوسرے شہداء کر بلاان کے سر ہائے مقدسہ کے بارے میں تاریخیں خاموش ہیں۔اس لئے ہمیں ہے کہ بھی خاموثی اختیار کرنے کے سواکوئی چارہ کارنہیں ہے۔اگر چہ حبیب السیر اور روضة الشہداء سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت سیدالساجدین الطبی نے رہائی کے بعد ہروز اربیین تمام شہداء کر بلا کے سروالی لا کر کر بلامعلی میں وفن کئے تھے مگر سے بیان چونکہ بے دلیل ہر ہان ہے اس لئے اس پراعتا وئیس کیا جاسکتا ہے۔ اُھ والسلہ المحالے ہوسے قیصة المحال کے اللہ المحال کے المحال کے اللہ المحال کے المحال کے المحال کے اللہ المحال کے المحال کے المحال کے المحال کے المحال کے اللہ المحال کے المحال

ل مجابداعظم، ج ا،ازصفحه ۲۹۷ تاص ۳۰۳ ما سخ ، ج۲ دازص ۲۵۸ تاص ۱۲۸ ققام ازص ۱۵۰۱ تاص ۵۰۸ \_ فرسان البیجاء، ج۲،ازص ۲۹۷ تاص ۳۰۴ الدمعة الساكبة ،ازص ۳۸۷ تا ۲۸۹ وغیره \_

افادهٔ جدیده

فاضل سادی نے بیٹی تین فرمائی ہے کہ واقعہ کربلا میں سرکارسیدالشہداء کے تمام اعزہ وانصار کے سر مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک الم کرکے دیار وامصار میں پھرائے گئے تھے۔ سوائے دور ۲) سروں کے۔ ایک شہرزادہ علی اصغر کا سرمبارک کیونکہ آنجناب نے تنفی می قبر کھود کرشنرادہ کو فن کر دیا تھا۔ دوسرے جناب حرؓ۔ کیونکہ بی تمیم نے ان کا سرقام نہیں ہونے دیا تھا۔ بعض دیگر آثار سے بھی اس قول کی تصدیق ہوتی ہے۔ واللہ العالم امر جشتم:۔ سیدالشہد اء کے قاتل کی تعیین

امام الشہد اور کا قاتل کون ہے؟ اگر چے علاء امامیہ میں قول مشہور ومنصور بہی ہے کہ شمر ذی الجوش ہی جناب سیدالشہد اء کا قاتل ہے۔ گرا ختلاف کرنے والوں نے دیگر حقائق کی طرح اس حقیقت میں بھی اختلاف کیا ہے اور اس سلسلہ میں متعدد قول سلتے ہیں: (۱) بعض نے کہا ہے کہ قاتل حصین بن نمیر ہے۔ (۲) بعض نے مہاجر بن اول متھیں۔ (۳) بعض نے عبداللہ طعی کو۔ (۳) بعض نے خولی بن یزید اصحی ۔ (۵) بعض نے زرعہ بن شریک۔ متیں۔ (۳) بعض نے عبداللہ طعی کو۔ (۳) بعض نے خولی بن یزید اصحی ۔ (۵) بعض نے زرعہ بن شریک۔ (۲) بعض نے عبداللہ طعی کو۔ (۳) بعض نے خولی بن یزید اصحی کو آنجنا ہے گا قاتل قرار دیا ہے لیے پہلے چھول او بالگل نا قابل النقات ہیں۔ ہاں البتہ ساتواں قول یعنی بیر کہ قاتل سنان بن انس نختی ہے۔ اے اکثر موزید اللہ سنت اور ہمار ہے بھی بعض اکا برجیعے شخصد میں ور در امالی میں ۹۸)۔ سید بن طاؤس (در ملہوف میں ااا) اور شنم اور مردز اردر قیقام میں 19 وغیر ہم نے اختیار کیا ہے مگر مشہور و مسلم قول بہی ہے کہ اصل قاتل شمر بن ذی الجوش بی ہے۔ اور اس قول کی صحت کے بہت سے تاریخی قرائن و شواہد ہیں۔ جن کے بہاں ذکر کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں چونکہ سنان ملائل میں 2 نیزہ کی گردن قلم ہوئی۔ اس لئے بعض حضرات نے شہادت امام کوائ کی طرف منسوب کردیا۔ ای طرح زرعہ بن شریک کی تلوار سنان بن انس کا نیزہ صحف انہی حقائق کی بنا پر شہید انسان منبون کی شخور وہ تھا جس نے اس مجمد کی شخو حیات گل کردی، سیائی کی گردن قلم ہوئی۔ اور شہید حق اور پھر شمر بن ذی الجوش کا خور وہ تھا جس نے اس مجمد حق کی شع حیات گل کردی، سیائی کی گردن قلم ہوئی۔ اور شہید حق شہید ان انسان بند شہید انسان بند نا سیاد کی کی کوار سان بن انس کا کین صحف شائل کی دری تھی کی گوار سان بن انس کا کیزہ شہید انسان بن انس کا کین کے اس کے دور شہید کی گوار سان بن انس کا کیزہ شہید کی سیاد کی کی کردن قلم ہوئی۔ اور شہید کی شعوان نے دور شہید کی گوار کا سرخیز ہو ہوئی۔ اور شہید گل کردی ، جوئی کی گردن قلم ہوئی۔ اور شہید کی سید کی گوار کی گھر کی گور کی گیا ہوئی۔ اور شہید کی سید کی کی کی کی کردن قلم ہوئی۔ اور شہید گی کردن قلم کی گور کی گھر کی گور کی گھر کی گور کی گور کی گیں۔

امرنم: - جناب مخدرہ شہر بانو کے طوس جانے کی تحقیق

فاصل مازندرانى في الما عدو الا شهر بانويه فانها اتلفت نفسها في الفرات ، تمام اللحرم كوتيد

ا نفس المبموم، ص۱۹۲،۱۹۵\_ مع شهیدانسانیت، ص۵۲۲\_ معمد ر کے لائے سوائے جناب بی بی شہر بانو کے۔ کیونکہ اس معظمہ نے نبر فرات میں اپنی جان تلف کر دی تھی 🖰

"أ قائ در بندي في اس يرتنقيد كرتي جوئ لكهائ "اعلم ما عن ابن شهر آشوب في قضية شهر بانویه مالم اظفریه فی کلام احد، جناب شهر بانو کے بارے میں ابن شهرآ شوب نے جو کھے کھا ہے۔ میں نے کسی بھی اہل علم کے کلام میں اے نہیں یایا۔" پھر لکھا ہے کہ اگریدوا قعہ بھے تشکیم کیا جائے تو مانٹایڑے گا کہ یہ معظمہ بادشاہ عجم پز د جرد کی دختر اورامام زین العابدین کی والدہ کے علاوہ کوئی اور ہوں گی کیونکہان خاتون کا تو امام کی ولا دے باسعادت کے چند کمجے بعد ہی انتقال ہو گیا تھا <sup>کے</sup> بعدازاں بیافادہ جدیدہ فرمایا ہے کہ وہ بی بی شہر بانو جومیدان کر بلا میں تھیں وہ فاطمہ زوجہ قاسم کی والدہ تھیں جو وصیت امام کے مطابق اپنی بیٹی فاطمہ کو ہمراہ لے کرامام کے گھوڑے پرسوار ہو کرمقررہ مقام کی طرف چلی گئیں۔ جب گھوڑا رائے کے قریب پہنچا تو انہوں نے اپنی بیٹی کو حکم دیاتم یہیں اتر جاؤ کیونکہ یہاں تمہارے ننیال موجود ہیں تمہاری کفالت کریں گے۔ چنانچہان کو وہاں اتار کرخود وہاں چلی گئیں۔ جہاں ان کو حکم تھا۔ یعنی جبل طوس جورئے کے قریب ہے۔ <sup>سل</sup>یہ قصہ بالکل غلط موضوع اور بے بنیاد ہے۔اس میں حسب ذیل امور تنقيح طلب ہيں۔

(الف) کیا جناب شہر بانواس وقت تک زندہ اور واقعہ کر بلا میں موجود تھیں؟

کیا پیمکن نفا کہ جناب شہر بانو تمام اہل بیت اوراولا دامام کو اس مصیبت عظمی میں گرفتار تنہا چھوڑ کر اپنے تحفظ کے لئے علیحدگی اختیار کرلیں؟

- كياان كے كوئى بھائى رائے كے قريب آباد تھے؟ جن كانام شہريار بيان كياجاتا ہے؟ (3)
  - کیا جناب امام حسین نے میں گورے کی طرف جانے کا حکم دیا تھا؟ (,)
- اگر بیشہر بانوسیدالساجدین کی والدہ نہ تھیں تو کیا کوئی دوسری عجمی شنرادی تھیں؟ اگر تھیں تو آں جناب نے (0) ان ہے کب اور کس طرح عقید کیا تھا؟
- کیا فاطمہ بنت الحسینؑ کے علاوہ جو جناب ام اسحاق کےبطن سے تھیں۔امام کی کوئی اورصا حبز ادی اس نام (,)

وه كون سا گھوڑا تھا جس پرسوار ہوكر آپ گئي تھيں؟ (;)

امراول کے متعلق عموماً محدثین ومورخین کا اتفاق ہے کہ جناب شہر بانو واقعہ کر بلا کے وقت زندہ ہی نہجیس۔ بلکہ اس سے ایک عرصہ دراز پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ بنابر اختصار صرف چندا قوال پیش کئے جاتے ہیں۔

م لے مناقب، جسم، ص ۹۹۔ سے اسرار الشبادت، ص ۹۳۹۔ سے اسرار، ص ۹۳۹

- ا۔ رئیس المحد ثین حضرت شیخ صدوق کے کتاب عیون اخبار الرضامیں بسندمعتبر امام رضاً کی بیر وایت نقل کی گا۔ ہے کہ امام زین العابدین کی ولادت کے بعد اس مخدرہ کا انتقال ہوگیا۔
- ۲- علامه مجلسی جلاء العون میں تحریفر ماتے ہیں: ﴿ از روایات معتبرہ ظاهر می شود که شهر بانو
   در آن صحرا نبود ﴾ -
- س- مرزام مین سیمان تکابی المسائب مین رقم فرمات مین: «قول دیگر در شهر بانو که در کربان همراه بود و اسیر شد این نیز ضعیف است و محل اعتنا نیست واضح این که شهر بانو یه و خواهرش که زوجه امام حسن بود حامله شدند و هر دو متولد شدند و در ایام نفاس وفات یا فتند »-
- سم مرزامح من فیرات حمان میں لکھتے ہیں: ﴿بارے حضرت شهر بانو چنانچه در اخبار معتبره رسیده است بحال نفاس درگذشت﴾۔
- ۵- فرادم زا، ققام فغاری گریکرتے ہیں: ﴿آنچه از کتب معبتره روایات محدثین شیعه به نظر رسیده شهر بانو در نفاس وفات یافت. و کفالت و حصانت امام سجاد را یکے از امهات اولاد حضرت سید الشهداء همی نمود ﴾ -
- ۲- مرزا بهر کا شانی نائ التواری میں لکھتے ہیں: ﴿چه شهر بانو در هنگام ولادت على بن
   الحسین وداع جهاں گفت و در سفر کربلا ملازمت سید الشهداء نداشت ﴾
- الم المستخد المستراح المستراك المسترك المستراك المستراك المسترك المسترك المسترك المستراك المستراك الم
- ۸۔ جناب سید اولا د حیدر صاحب بلگرامی کا ارشاد ہے: ﴿ جن روایتوں سے جناب شہر بانو کا واقعہ کر بلا میں تشریف رکھنا معلوم ہوتا ہے وہ زیادہ اعتاد کے لائق نہیں ہیں۔ اور مجبول الاسانید ہیں اور ان معظمہ کا حضرت امام زین العابدین القلیج کی ولادت کے ساتھ وفات یا نااقوی اور اظہر ہے۔
- 9۔ مولانا سید ناصرحسین صاحب ایک استفتا کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں'' کتاب اخبار عیون الرضا'' ہے واضح ہوتا ہے کہ شہر بانو والدہ ماجدۂ امام زین العابدین نے قریب ولا دت سید سجاد انتقال فرمایا۔

المجاد خود فاضل در بندی نے اسرارالشہادت میں اس بات کا اقرار کیا ہے جنہوں نے جناب شہر بانو کے رائے گا طرف جانے کا طومار باندھا ہے۔جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے۔ تلک عشر ہ کا ملۃ۔ امردوم:۔اگر بالفرض اس روایت کوتشلیم کر لیا جائے۔ تو اس سے جناب شہر بانو کی نسبت کئی شبہات وارد موتے ہیں۔

ا۔ انہوں نے ایسی قیامت خیزمصیبت کے وقت رسول اللہ کی نواسیوں اور خاتون جنت کی بیٹیوں اور بہوں کا ساتھ چھوڑ کرایک بڑی اخلاقی کمزوری کا اظہار کیا (معاذ اللہ)

ب-. انہوں نے اپنی عزت کو دختر ان سیدالنساء کی عزت پر مقدم سمجھا

ے۔ انہوں نے اپنی اولا دا (امام سجاڈ) کوالیم درد ناک مصیبت میں چھوڑ کر مادری محبت وشفقت کوخیر باد کہہ دیا۔ بھلاآپ کی ذات سے ایسے خلاف مروت ووفا داری امور کی امید کی جاسکتی ہے؟

امرسوم: - ہمارے پاس کوئی ایسی تاریخی شہادت نہیں ہے کہ یز دجرد پدر جناب شہر بانو کا کوئی ہیٹا بنام شہر یار موجود تھا۔ متقد میں اور متاخرین کی تنہ معبر ومستند کتابیں دیکھنے ہے کہیں اشارۃ و کنایۃ بھی اس کا ذکر نہیں پایا جاتا کہ زوال سلطنت کے بعد یز دجرد کے کسی بیٹے یا کسی عزیز کوکسی ملک یا کسی جھے کی سلطنت حاصل ہوئی ہو! مولا ناسید ناصر حسین صاحب ایک سوال کے جواب میں تخریر فرماتے ہیں: شہر یار کا قصہ قطعاً کتب معتبرہ میں نہیں اور اس کا قصہ جس طرح روضہ خوال پڑھتے ہیں وہ بالکل غلط اور سراسر خلاف واقعات مسلمہ مورضین فریقین ہے۔

امر چہارم: ۔ کی نبیت صاف ظاہر ہے کہ علماء و مورخین کی تمام متند و معتبر کتابیں اس سے خالی ہیں کہ حضرت سیدالشہد اء نے جناب شہر بانو سے ایسا فر مایا ہو کہتم گھوڑ ہے پر سوار ہو کر چلی جانا ۔ گھوڑ اتم کو وہاں پہنچا دے گا جہاں تھم خدا ہو گا! تعجب ہے کہ آقائے در بندی نے بیہ بسر و پامہمل واقعہ درج کرتے وقت 'فھی کتب التو اریخ السم عتبرہ ''تو لکھ دیا۔ گرکس کتاب یا سند کا حوالہ تحریر کرنے کی تکلیف گوارانہ کی ۔ بظاہر انہوں نے بیواقعہ کتاب بحر الانساب سے لیا ہے۔ اور بیہ کتاب مہملات و لغویات سے جیسی بھری ہوئی ہے وہ محتاج تشریح نہیں۔

علاوہ بریں بیبھی سوچنے کی بات ہے کہ جناب سیدالشہد اءنے ایساتھم اپنی دوسری ازواج کو کیوں نہ دیا۔ بالخصوص جناب رباب جن سے آپ زیادہ مانوس تھے۔ نیز اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو کیوں نہ دیا جو دین و دنیا کی شنرادیاں تھیں۔

امر پنجم: \_ آقائے دربندی نے جواہرالانفال میں ایک قیاس تجویز کی ہے \_ زبیدہ زوجہ قاسم کی والدہ اورسید پر سجادالطفی کی مادرگرامی دونوں حقیقی بہنیں تھیں \_ حضرت سیدالشہد اء نے بعد وفات والدہ سیدسجاڑان کی خواہر سے عقد میں معلقہ کرلیا تھااور یہی معظمہ آنجناب کی شہادت کے بعد گھوڑے پرسوار ہوکر گئی تھیں۔

یہ فاضل موصوف کا ذاتی اجتہاداور قیاسی فیصلہ ہے جوانہوں نے بحرالانساب پراعتاد کرتے ہوئے کیا ہے حالانکہ متقد مین ومتاخرین کی کتابیں اس سے خالی ہیں۔اگر چہ بعض روایات مین یز دجرد کی دو(۲) اور بعض میں تین بیٹیوں کا وارد مدینہ ہونا بیان کیا گیا ہے۔لیکن ایک سے زیادہ کا داخل زوجیت سیدالشہد اء ہوناکسی روایت میں نہیں پایا جاتا۔ یہ خیال جناب موصوف نے اسرار الشہا دت میں زوجہ قاسم کا نام فاطمہ اور جواہر الانفال میں زبیدہ لکھا ہے۔ یہ ناقض بجائے خوداس قصہ کے بطلان کا قوی بر ہان ہے۔

امر شقیم:۔ہم سیدالشہد اءالظیمی کی اولا داور دامادی قاسم کے قصہ کے بیان میں ارباب سیروتواریخ کی قطعی شہادتوں سے ثابت کر آئے ہیں کہ جناب سیدالشہد اء کی دوصا جزادیاں تھیں۔ایک فاطمہ جو جناب ام اسحاق کے بطن سے تھیں اور دوسری سیکنہ جو جناب رباب کیطن سے تھیں۔ان کے علاوہ کسی اور فاطمہ کا کسی مستند کتاب میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔

امر جفتے : ہم اس باب میں امر چہارم کی تحقیق میں تاریخی شواہدی روشنی میں ثابت کرآئے ہیں کہ جناب سیدالشہد ائ کی سواری کا ایک ہی گھوڑا کر بلا میں تھا۔ جس نے آنجناب کی شہادت کے بعد زمین پرسر مار مار کراور بقولے دریائے فرات میں ڈوب کر جان قربان کردی تھی۔ ان نا قابل روحفائق کی روشی میں یہ بات بالکل اظہر من الشمس ہوکررہ جاتی ہے کہ یہ قصہ بالکل من گھڑت اور بے بنیاد ہے۔ انہی حقائق سے جناب این شہر آشوب کے بیان کا نا قابل اعتماد ہونا بھی واضح وعیاں ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ علاوہ فریقین کی روایات کے منافی ہونے کے جیسا کہ صاحب قمقام نے اس پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے: ﴿منافی با جمیع روایاتِ فریقین است ﴾۔

امردہم:۔شام غریبال کے دلخراش واقعات پرمخقر تبصرہ

مشہور یہ ہے کہ دنیا کی سخت ترین شب شب عاشوراء ہے۔اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بیہ شب اپنی خصوصیات کی وجہ سے منفرد ہے۔ کا ئنات کا سر دار اپنے مٹھی مجراعزا وانصار سمیت پوری طرح نرغہ اعداء میں گھر چکا ہو معمد ؟ تضا\_موت سامنے نظر آ رہی تھی \_کر بلا والوں کو صبح اپنی موت کا یقین تضا\_ ہر ماں کوعلم تھا کہ کل اس کا ماہ لقابیثا قربان گاہ <sup>8</sup> کر بلا میں فید بیراہ خدا ہو جائے گیا۔ ہر بہن کو یفین تھا کہ کل اس کا قوت باز و دائمی طور پر رخصت ہو جائے گا۔اور ہر زوجہ کوسامنے نظر آ رہا تھا کہ کل اس کا سہاگ لٹ جائے گا۔ علاوہ بریں بھوک تھی۔ پیاس تھی دشمنوں کی کثرت اور اپنی قلت بھی ۔مظلومیت بھی۔ بے کسی تھی ۔غرضکہ شب عاشوراء سخت اہتلاء و آ زمائش کی رات تھی مگر باین ہمہ اس میں ایک گونه چېل پېل تقی \_ ہنوزسب خورد و کلال زندہ اورموجود تھے۔رسول زادیوں کا ظاہری سہارا موجود تھا۔ پنجتن یاک کی آ خری فرد فرید دنیا میں موجودتھی۔ ذکرتبیج وتہلیل ہے خیام حسینی " گونج رہے تھے۔لیکن شام غریباں (شب یا زدہم محرم) کو پچھے اور سال تھا۔ شام غریباں کی کیفیت پچھے اور ہے۔ آ سان نیلگوں،غروب ہونے والے آفتاب،طلوع ہونے والے ماہتاب اور حمیکتے ہوئے ستاروں نے نہ معلوم کتنے انقلاب روز گار دیکھیے ہوں گے اور خدا معلوم سطح زمین یر کس قدر در دناک سانحے گذرے ہوں گے۔اور نہ معلوم سینہ تاریخ میں کس قدر جیرت افزاء واقعات محفوظ ہوں گے مگر بلاخوف رد کہا جا سکتا ہے کہ اس ربع مسکون پر آسان کے نیچے اور زمین کے اوپر شام غریباں سے زیادہ دلخراش، جگرسوز اور در د ناک سانحة كبری نہيں گذرا ہوگا۔ وارثوں كا سابياتھ چكا۔ ظاہری سہارے ٹوٹ چکے۔ سامان لٹ چکا۔ خیام جل چکے۔ خاتم المرسلین کی نواسیوں کے گوشوارے اتر چکے۔علیّ و بنول کی پونتوں کےخلخال اتر چکے۔ جناب رباب کی گود خالی ہو چکی۔ پہرہ دینے والے کٹ چکے ہرول میں کوئی نہ کوئی غم والم کا ناسور ہے مگر شریکة الحسین کے قلب جزیں پر تو ایک سوپٹالیس داغ ہیں۔ پنجتن پاک کی آخری یادگار زمین سے اٹھ چکی ہے۔ بیچے بزرگوں کی یادوں میں نڈھال ہورہے ہیں۔شدت گر ننگی و تشکی سے بلک رہے ہیں مگر کوئی دلاسا دینے والانہیں۔ بی بیوں کے سامنے عزیزوں کی خون میں نہائی ہوئی اور سر بریدہ لاشیں ہے گور وکفن پڑی ہیں۔عجیب ہے کسی و بے بسی کا عالم ہے۔ کہتے ہیں کہ پیڑسعد نے زوجہ حرکے ہاتھ اس رات کچھ خوردونوش کا سامان بھجوایا تھا مگرکسی قابل اعتاد کتاب میں ایسی کوئی تصریح نظر قاصر ہے نہیں گذری۔خدامعلوم ان تم ز دہ سیدانیوں اور بیتیم بچوں اور بیواؤں نے کس طرح فاقہ شکنی کی؟ ر آہ۔نام نہادمسلمانوں نے اسپران اہل ہیت کے ساتھ وہ سلوک کیا جوترک و ویلم کے اسپروں کے ساتھ نہیں کیا جا تا۔

کردند رو بخیمہ سلطان کربلا مر جائے آ دمی جو تصور بھی کرے م آہ از دے کہ لشکر اعداء نہ کردہ شرم م گزرے ہیں کربلا میں وہ یر ہول سانح

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَ سَيَعُلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنُقَلِبُونَ \_

#### ﴿ پچيسواں باب ﴾

# ابتداءِ اسيرى ابل بيت سے روائلی شام تک کے حالات

جیسا کہ سابقہ باب میں بیان کیا جا چکا ہے عمر بن سعد نے حضرت سیدالشہد النظامیٰ اور دوسرے شہدا کر بلا کے سر بائے مبارکہ عصر عاشوراء کو کو قدروانہ کر کے خود گیارہ محرم کو زوال آفتاب کے بعد خاندان نبوت کو اسپر کر کے اور بہ مقنعہ و چا در ترک و دیلم کی باندیوں کی طرح لے بے کجا وہ اونٹوں پر سوار کر کے کوفہ روانہ ہوا۔ بعض اٹار کی بنا پر اس وقت اسپر ان اہل ہیت میں میں خواتین اور بارہ لڑ کے تھے۔ جن میں امام حس مجتبی کے تین صاحبز اوے حسن شی جو معرکہ کر بلا میں امام برحق کی نصرت کا حق ادا کرتے ہوئے سترہ ناریوں کو واصل جبنم کرنے کے بعد خود اٹھارہ رہم کیا تھے سے نٹر ھال ہو کر گر گئے تھے۔ اور دایاں باز و بھی قلم ہوگیا تھا۔ اساء بن خارجہ فزاری (جوحس شی کی والدہ کے خاندان سے تھا کی سفارش پرقتل ہونے سے نگا گی والدہ کے خاندان سے تھا کی سفارش پرقتل ہونے سے نگا گیا۔ اساء بن خارجہ فزاری (جوحس شی گا کی والدہ کے خاندان سے تھا کی سفارش پرقتل ہونے سے نگا گیا۔ اساء بن خارجہ فزاری (جوحس شی گا کی والدہ کے خاندان سے تھا کی سفارش پرقتل ہونے سے نگا گیا۔ اسام بھی ہوگیا تھا۔ اسام بھی جن کی عمراس وقت قریباً چارسال تھی ہوگیا۔

عقبہ بن سمعان جو جناب رباب کے غلام نتے (جنہیں سپاہی پکڑ کر پسر سعد کے پاس لے گئے کیکن ان کے یہ بتلانے سے کہ وہ غلام ہیں ان کی تن بخشی ہوگئی تھی <sup>ھے</sup> بھی ہمراہ <sup>کی</sup> بتھے۔ یہ وہی عقبہ ہیں جن کا ایک مختصر سامقتل بھی ہے۔ جوچشم دید واقعات پرمشمتل ہے۔

و يغزي بنوه ان ذا لعجيب

يصلى على المبعوث من آل هاشم

ا لبوف، بس ۱۲۱ عاشر بحار بس ۲۱۸ ققام بس ۳۳۳ فش المبهوم بس ۲۰۴ وغیره -ع نقس المبهوم بس ۲۰ مقتل الحسین بس ۳۵۵ وغیره -ع نقس المبهوم بس ۲۰ مقتل الحسین بس ۳۵۵ وغیره -ع نقس المبهوم بس ۲۰۸ -ع نقس المبهوم بس ۲۰۸ -ایس مقتل الحسین للمقرم بس ۲۰۵ -ایس مقتل الحسین للمقرم بس ۲۰۵ -

### البيال شهدا كے لاشوں ير

شامیان بستند بازو زینب و کلثوم را اے فلك آن ابتدا این انتهائے اهل بیت "
جب اشقیاء کوفد کی طرف روانہ ہونے گئے تو پردگیاں عصمت وطہارت نے فرمایا: ﴿باللّٰه علیكم الا مامور تم بنا علی القتلٰی خدا کے واسط ہمیں وہاں سے لے چلوجہاں شہداء کی لاشیں پڑی ہیں۔ اور بعض آثار کے مطابق خوداشقیاای راستہ سے اسروں کو لے کرگزرے (اسرارالشہادت)

جب بی بیوں نے شہداء کر بلا اور بالحضوص جناب سیدالشہد اء کی لاشوں کواس حال میں دیکھا کہ بندے بند جدا ہے اور یا مال سم اسیاں بے گور وکفن خاک پر پڑی ہیں تو یہ دل خراش منظر دیکھے کرتاب ضبط نہ رہی بآ واذ بلند گریہ وبكاء كيا۔ اور رخسارول يرطمانيح مارے لي راوي (مر ه بن قيس تميم على) كہتا ہے: ﴿فسما نسيت من الاشياء لا انسلى قول زينب ابنة فاطمةً حين مررت باخيها الحسينُ صريعاً فنادت بصوت حزين و قلب كئيب يا محمداه يا محمداه صلى عليك ملائكة السماء هذا حسين بالعراء مرمل بالدما مقطع الاعضاء مسلوب العمامة والرداء يا محمداه و بناتك سبايا و ذريتك مقتلة تسفى عليها الصباء فابكت و الله كل عدو وصديق ﴾ مين اورسب كچه بحول جاؤن تو بجول جاؤن مرمين جناب زينب بنت فاطمة کے اس کلام کو بھی فراموش نہیں کرسکتا جب وہ اپنے بھائی کی لاش مقدس کے پاس سے گذریں تو پرسوز ول اورغمناک لب ولہجہ کے ساتھ اپنے نانارسول کو خطاب کر کے کہدرہی تھیں۔اے جدنامذار آپ پر تو آسان کے فرشتے درود وسلام یڑھتے ہیں۔مگر بیآ ہے کے حسین لق و دق صحرا میں خاک وخون میں غلطان پڑے ہیں۔جن کے اعضاء پارہ پارہ ہیں اورسر عمامہ اور کا ندھوں سے عبااتار لی گئی ہے آپ کی بیٹیاں اسیرُ اور ذریت قتل ہوئی پڑی ہے۔ جن پر باوصبامٹی ڈال ر ہی سے ہے''اگر کوئی رستم وسہراب بھی ہوتا تو یہ جا نکاہ اور جگر خراش منظر دیکھ کرحواس کھو بیٹھتا۔ مگریہ شیر خدا کی شیر دل بیٹی کا دل وگروہ تھا کہ پورے صبر وثبات اور اطمینان واستقلال کے ساتھ آسان کی طرف دست دعا بلند کئے اور کہا: ﴿ اَللَّهُمَّ تَقَبَّلُ مِنَّا هَذَا اللَّهُرُ بَانَ ﴾ خداوند ہماری بیقر بانی قبول فرما میں اس سے جناب بی بی عالم کے صبر و ثبات اور خلوص وللہیت اور بلندی مقام کا انداز ہ ہوسکتا ہے۔

اخبار واثارے ظاہر ہوتا ہے کہ اس اثنامیں جناب سکینہ کسی طرح اپنے بابا بزرگوار کے جسد اطہر کے ساتھ جاکر لیٹ گئیں۔ان کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنے بابا کے گلوئے بریدہ سے بیآ واز سنی م

ا نفس المبعوم، ص ۲۰ مقتل ابن نما، ص اسم مقتل الحسين، ص ۱۳۷۷ وغيره بر بع نفس المبعوم، ص ۲۰۰۳ م به سع لواغ الاشجان، ص ۱۵۷ فيس المبعوم، ص ۲۰۰۳ س

عذب ماء فاذكروني شيعتى ماءٍ شربتم او شهيد فاندبوني

او سمعتم بغريب

نی نی کچھاس طرح باباکی لاش مطہر سے لیٹی ہوئی تھی کہ سی طرح جدانہیں ہوتی حتی کہ سی شقی نے زبردی تھینے <sup>عل</sup> کرعلیحدہ کیااور بروایتے زجر بن قیس نے تازیانہ کی ضرب سے جدا کر کے شتر پرسوار کیا۔ <del>س</del>ے امام سجادً کی بے قراری اور شریکة الحسین کی دلجوئی

روایات میں وارد ہے کہ جب امام زین العابدین نے شہداء کر بلااور بالخضوص لخت جگرز ہرآ کوالیم حالت میں دیکھا۔ جس سے قریب تھا کہ آسان بھٹ جائے زمین شگافتہ ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہوجا کیں۔ تو بیہ جانگدازمنظرد مکھے کراچانک ججت خدا کی حالت غیر ہونے لگی۔ جب ثانی زہرا ؓ نے اپنے بھیتیج کی بیرحالت ویکھی تو بیار كربلاكوتملي وشفي ديتے موفر مايا: ﴿ما ليي اراك تبجود بنفسك با بقية جدى و ابي و اخوتي﴾ اے ميرے جدواب اور بھائيوں كى يادگار! كيابات ہے كميس تحقيد وم توڑتے وكيورى موں \_؟ امام نے فرمايا: ﴿كيف لا اجزع و اهلع وقد اري سيدي و اخوتي و عمومتي و ولد عمي و اهلي مصرعين بدمائهم مرمّلين. بالعراء مسلّبين لا يكفّنون ولا يوارون لا يعرج عليهم احد ولا يقربهم بشر كانهم اهل بيت من المديسلم و النحزر ﴾ بهلايل كيونكر جزع وفزع نهكرول - جب كه بيل اليخ سيروسردار (والدبزرگوار) بھائیوں اور چچازاد بھائیوں کو اس حال میں دیکھ رہا ہوں کہلق ودق صحراء میں خاک وخون میں غلطان کباس سے عریاں بلاکفن و دفن پڑے ہیں۔کوئی آ دمی ان کے قریب نہیں جاتا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا بید دیلم وخزر کے خاندان ے بیں!عقید قرایش نے فرمایا: ﴿لا يجز عنک ما ترى فو اللّٰه ان هذا لعهد من اللّٰه الى جدك و ابيك، ولقد اخذ اللَّه ميثاق اناس لا تعرفهم فراعنة هذه الارض وهم معروفون في اهل السموت انهم يحمعون هذه الاعضاء المقطعة والجسوم المضرجة فيوارونها وينصبون بهذا الطف علما بقبر ابيك سيد الشهداء لايداس اثره ولا يمحى رسمه على قرور الليالي والايام وليجهدن المة الكفر و اشياع الضلال في محوه و تطميسه فلا يزداد اثره الا ظهوراً و امره الاعلواً ﴾ من بيًّا جومنظر آپ دیکھ رہے ہیں۔آپ کو کھبراہٹ میں نہ ڈالے۔خداکی متم بیتو خدا کا ایک عہدتھا جواس نے آپ کے جدنا مدار

نفس المبهوم ،ص ٢٠٠ مقل الحسين ،ص ٦٨ ٣ بحواله مصباح لفعمي ،ص ٢٧ ٣\_-مقتل الحسين للمقرم ،ص ٢٩ سر ولواعج الاشجان ،ص ١٥٨ \_ مقتل الحسين، ص ١٧٠-

اور بابائے بڑگوار سے لیا تھا۔ نیز کچھ لوگوں سے خدانے یہ عہد و پیان لیا ہے جنہیں اس زمین کے فراعنہ وقت نہیں گا پہچانتے مگر وہ اہل آسان کے نزدیک مشہور ومعروف ہیں کہ وہ ان قطع شدہ اعضا اور خون سے آغشۃ اجسام کو فن کریں گے اور تیرے باباسیدالشہد ء کی قبر مقدس پرعلم نصب کریں گے باوجودلیل ونہار کی گردشوں کے تیرے بابا کی قبر کا نام ونشان ہرگزنہیں مٹے گا۔ اور اگر چہ کئی ائمہ کفر اور پروان صلالت اس کے مٹانے کی پوری کوشش کریں گے مگر ان کی ہرنا کام کوشش سے الٹااس کے نشان روشن وعیاں ہونگے۔اوران کی شان زیادہ بلندو بالا ہوگی۔'

اس مکالمہ اور امام کو دلاسہ دینے سے عقیلہ بنی ہاشم کی عظمت وجلالت اور رفعت منزلت کا جس قدر اظہار ہوتا ہے وہ کسی تجرہ اور بیان کامختاج نہیں ہے۔ اللہ اللہ بی بی عالم کا مقام صبر وقت کی شہرہ اور بیان کامختاج نہیں ہے۔ اللہ اللہ بی بی عالم کا مقام صبر وقت کی شہرہ اور بیان کامختان معلوم ہوتا ہے جو پچھاس مخدوم نہ اور تخل واستقلال کی تلقین فرمار ہی ہیں۔ نیز بی بی عالم کا بید کلام بالکل وحمی ترجمان معلوم ہوتا ہے جو پچھاس مخدوم نے کو نیمن نے اس کی حرف بحرف تصدیق و تا ئید کردی ہے۔ کو نیمن نے اس کی حرف بحرف تصدیق و تا ئید کردی ہے۔ جیسا کہ تاریخ دان حضرات جانتے ہیں ہے

و يابي الله ألا ان يتمّه!

يريد الجاحدون ليطفئوه

-45

### فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کر کے اور شمط کیا بچھے جے روشن خدا کر ہے اسارائے اہل بیت کی کوفہ میں آمد

بہر حال عمر بن سعداس لئے ہوئے قافلہ کو لے کراپنے لاؤکشکر سمیت سر ہائے مبار کہ کے کوفہ وہنچنے کے ایک روز بعد (۱۲ محرم کو) کوفہ پہنچا۔ ابن زیاد کو جب اس لئے ہوئے قافلہ کے قریب پہنچنے کی اطلاع ملی۔ تو اس نے سر ہائے شہداء نوک ہائے نیز ہ پر چڑھا کر بجوادئے تا کہ ایک ساتھ وارد در بار ہوں۔ چنا نچہ ایسا ہی کیا گیا۔ آگے آگ شہداء کے سر ہائے مقدس تھے اس کے پیچھے اسیران آل محمد کا مختصر قافلہ تھا۔ کے نیز ابن زیاد نے متوقع خوف ہنگامہ آرائی کے پیش نظریہ احتیاطی تدبیر کر رکھی تھی کہ گوآج در بار و بازار میں لوگوں کو جمع ہوکر اسراءِ اہل بیت کا نظارہ کرنے کا اذان عام تھا۔ گریہ یا علان بھی کرا دیا گیا تھا کہ کوئی زن یا مرد اسلحہ جنگ لے کر گھر سے باہر نہ نکلے اور اس پڑھل درآ مدکرانے کے لئے جا بجا پولیس کے دستے بھی متعین کردیئے گئے تھے۔ سے

ارشاد، ص۲۲۹\_

ع نامخ ، ج٢ بص ٢٠٥٥ ققام بص ١٣٣٣ نفس المجهوم بص ٢١٦ \_ سند .

م تا تأ الوارئ، جه، ص ۲۰۵\_

المسلم جصاص كى روايت

مسلم بصاص بیان کرتا ہے کہ ابن زیاد نے جھے دارالا مارہ کی اصلاح کے لیے بلایا ہوا تھا اور بیں اپنے کام
میں مشغول تھا کہ اچا تک کوفہ کے اطراف و جوانب سے شور وشغب کی آ وازیں آ نے لگیں۔ اس اثناء میں ایک خادم
آیا۔ میں نے اس سے دریافت کیا: کیا وجہ ہے کہ آج کوفہ میں بہت شور وغل ہور ہا ہے؟ اس نے کہا: ابھی ابھی ایک خارجی (بخاک دہن قائل) کا سر لایا جارہا ہے۔ جس نے یزید پرخروج کیا تھا۔ میں نے پوچھا: اس کا نام کیا تھا؟ کہا:
حسین بن علی میں یہ سنتے ہی دم بخو دہوکررہ گیا۔ جب خادم باہر چلا گیا تو میں نے زور سے دو محروا اپنے منہ پر مارا۔
قریب تھا کہ میری آئی میں ضائع ہو جا کیں۔ اس کے بعد میں ہاتھ دھوکر دار الا مارہ کی پچھی طرف سے کناسہ کے مقام
پر پہنچا جہاں لوگ سروں اور قید یوں کے آئے کا انتظار کررہ ہے تھے تھوڑی دیر کے بعد ایک قافلہ پہنچا جو چالیس اونٹوں
پر مشمئل تھا۔ جن نیراولا دھفرت فاطمہ زہراء سوارتھی۔ جن میں پچھ بچے اور پچھ مستورات تھیں۔ امام زین العابدین ب

ياامة السوء لا سقيا لربعكم ياامة لم تراعى جدنا فينا لو اننا و رسول الله يجمعنا يوم القيامة ما كنتم تقولونا تسيرونا على الاقتاب عارية كاننالم نشيد فيكم دينا

تلک المصائب لا تلبون داعینا. وانتم فی فجاج الارض تسبونا اهدی البریة من سبل المضلینا و الله تهتک استار المسیئینا ياامة السوء لا سقيا لربعكم لو اننا و رسول الله يجمعنا تسيرونا على الاقتاب عارية بنى امية! ما هذاالوقوف على تصفقون علينا كفكم فرحاً اليس جدى رسول الله ويلكم ياوقعة الطف قد أورثتني حزنا

اسرانِ آل محمر کی ختہ تن اور زبوں حالی و کھ کراہل کوفہ صدقہ کی مجبوری اور روٹیوں کے گئڑے بجول کی طرف بجینئے تھے۔ اور جناب ام کلثولم بیفر ماکر کہ رہا اھل الکوفۃ ان الصد قة علینا حوام اس اہل کوفہ! صدقہ ہم پرحرام ہے۔ مجبوری وغیرہ بجول کے ہاتھ سے لے کرنے بجینک ویتی تھیں۔ لوگ خاندان نبوت کی بید حالت و کھے کر ڈھاڑیں مار مارکررور ہے تھے۔ جناب ام کلثولم نے فرمایا: رصہ یا اھل الکوفة تقتلنا ر جالکم و تبکینا نساء کم فالحاکم بیننا و بینکم الله یوم قصل القضاء اس ایال کوفہ خاموش ہوجاؤ! تہمارے مرد ہمیں قبل کرتے ہیں۔ اور تمہاری عورتیں ہم پر روتی ہیں؟ خداوند عالم روز قیامت ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے ہمیں گاسلم کہتا ہے بی بی گفتگو کر رہی تھیں کہ اچا تک صدائے شور وشغب بلند ہوئی۔ کیا ویکھا ہوں کہ (دومری طرف ویکھا میں کہ ایکھی کے گاسلم کہتا ہے بی بی بی گفتگو کر رہی تھیں کہ اچا تک صدائے شور وشغب بلند ہوئی۔ کیا ویکھا ہوں کہ (دومری طرف ویکھی

سے) شہداء کر بلاکے سر نیزوں پر سوار ہیں۔ ان سب کے آگے آگے جناب امام حسین النظامی کا سرمبارک تھا۔ گوھو دامس ذھری قسمری اشبہ المنحلق بسر سول اللّه و لحیته کسواد السبج قد انتصل منها المنحضاب و وجهه دارة قمر طالع و الرمح تلعب بها یمیناً و شمالاً گاوروه سر بدرکامل کی طرح تابنده اور درخشند تھا۔ اور تمام لوگوں سے زیادہ رسول خداً کے ساتھ مشابہہ تھا۔ ریش مبارک خضاب کی وجہ سے بالکل سیاہ تھی۔ چرہ انور ماہتاب کی مائند مدورا (روشن تھا اور ہواریش مبارک کودائیں بائیں حرکت و روی تھی۔ جب جناب زیب عالیہ کی بھائی کے سرمبارک پراس حال میں نظر پڑی تو اس منظر سے بات ہوکر فرط خم والم سے چوب پالان پراس عالیہ کی بھائی کے سرمبارک پراس حال میں نظر پڑی تو اس منظر سے بات ہوکر فرط خم والم سے چوب پالان پراس ذور سے سرماراک کرون جاری ہوگیا۔ اور اس وقت بیروت خیز اشعار پڑھے

غاله خسف فابدا غروباً كان هذا مقدراً عبدر عالم فقد كاد قلبها ان يذوبا ما له قد قسى و صار صليبا مع اليتم لا يطيق وجوبا كي بذل يفيض دمعاً سكوبا و سكن فؤاده المرعوبا بابيه ولا يراه مجيبال

یا هلا لا لما استتم کما لا ما توهمت یا شقیق فؤادی ا اخی! فاطم الصغیرة کلمها یا اخی! قلبک الشفیق علینا یا اخی! قلبک الشفیق علینا یا اخی لو تری علیاً لدی الاسرکلما او جعوه بالضرب ناداء یا اخی ضمه الیک و قربه ما اذال الیتیم حین ینادی

بہرحال ارباب سیرومقاتل کا بیان ہے کہ جب اس حال میں بیاٹا ہوا قافلہ کوفہ کے درود یوار کے قریب پہنچ گیا۔ ہاں ہاں وہی کوفہ جس میں جناب امیر علیہ السلام کے ظاہری دورخلافت میں جناب زینب وام کلثوم شہراد یوں ک حثیت سے رہ چکی تھیں۔اور آج قیدیوں کی حیثیت ہے۔ داخل ہورہی تھیں۔ آہ۔ رع

بحار،ج ١٠،٩ ٢٠٠- ناتخ ،ج٢،ص ١١٢،٣١١ فض المبموم ،ص ٢١٣ وغيره

تخفی ندر ہے کہ صاحب طراز المذہب نے بڑے شدو مد کے ساتھ زینب عالیہ کے سرپھوڑنے والے واقعہ کی نفی کی ہے اور اس امر کو بی بی عالم کے صبر واستقلال کے منافی قرار دیا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ اس فتم کے خیالی استبعاد کی بنا پر ان واقعات کا جو کتب معتدہ میں موجود ہیں انکار نہیں کیا جا سکتا نیز اس فعل کومنافی صبر واستقلال قرار دینا درست نہیں ہے۔ ﴿بفہ ویٰ ہو سندن جائے و ہو ندکت مقامے دارد ﴾۔ جہال حسب ضرورت زینب عالیہ نے اس قدر صبر وضبط سے کام لیا ہے کہ خود امام زین العابدین کو تسلیاں اور دلا ہے دیئے ہیں۔ دار د ﴾۔ جہال حسب ضرورت زینب عالیہ نے اس قدر صبر وضبط سے کام لیا ہے کہ خود امام زین العابدین کو تسلیاں اور دلا ہے دیئے ہیں۔ وہال یہ بھی خابت ہے کہ گریبان چاک کرکے منہ پر طمانے بھی مارے ہیں۔ البندا حسین ایسے قطیم بھائی کا اچا تک توک سنان پر سر دیکھ کر فرط غم

لے فلك آں ابتدا ایس انتهائے اهل بیت

کوفہ کے زن ومرد جو ہزاروں کی تعداد میں وہاں یہ نظارہ دیکھنے کے لئے جمع تھے۔آل رسول کواس تباہ حال میں دیکھ کرزار وقطاررونے گئے۔امام زین العابدین نے نیجف ونزار آ واز کے ساتھ فرمایا: ﴿تسو حون و تبکون من اجلانا فسمن ذا الذی قتلنا؟ ﴾ کوفہ والو! اب تم ہم پرنو حہ اور گریہ کررہ ہو۔ بیتو بتاؤ کہ ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ کے اس اثنا میں ایک کوفیہ وار الیائے ہام جھا تک کردیکھا اور دریافت کیا: ﴿مسن ای الا سساری انتہ ؟﴾ تم کس قوم وقبیلہ کے قیدی ہو؟ بی بیوں نے فرمایا: ﴿نسون الساری الله محمد کہ ہم خاندان نبوت کے اسر ہیں نیمن کروہ فیا بیوں نے فرمایا: ﴿نسون الله کی خدمت میں پیش اسر ہیں 'یہن کروہ فیان کی خدمت میں پیش کیس جن سے پردگیان عصمت نے اپنے سرول کوڈھانے لیا۔

زينب عاليه كاخطبه

اس وقت عقیلہ بنی ہاشم نے درج ذیل خطبدار شادفر مایا: لوگوں کے گرید وبکاء اور شور وشغب کی وجہ سے کان پڑی آ واز سائی نہیں ویتی تھی۔ لیکن راویان اخبار کا بیان ہے کہ جونہی شیر خدا کی بیٹی نے لوگوں کو ارشاد کیا کہ انصتو ای خاموش ہوجاؤ! تو کیفیت بیٹی کہ ہار تبدت الانسفاس و سکنت الاجو اس کآتے ہوئے سائس رک گئے اور جرس کارواں کی آ وازیں خاموش ہوگئیں۔ اس کے بعد خطیب منبر سلونی کی دختر نے جب خطبہ شروع کیا تو لوگوں کو حضرت علی اللیک کا لب ولہجہ اور ان کا عہد معدلت انگیزیاد آگیا۔ راوی (حذام سیس اسدی یا بشیر بن خریم سالہ میں اسدی یا بشیر بن خریم سلوگی کہتا ہے: ہولے اور واللّه خفر قط انطق منہا کانہا تنطق و تفوغ علی لسان امیر المؤمنین علی علی السّالام کی خدا کی قسم میں نے بھی کی خاتون کو وختر علی سے زیادہ پرزور تقریر کرتے نہیں ویکھا (بی بی کے علی علیه السّالام کی خدا کی قسم میں نے بھی کی خاتون کو وختر علی سے زیادہ پرزور تقریر کرتے نہیں ویکھا (بی بی کے لب ولہجہ اور خطابت سے معلوم ہوتا تھا) کہ گویا جناب امیر المونین کی زبان سے بول رہی ہیں۔ بالفاظ دیگر یوں

ب ملہوف، ص ۱۲۹ نِفس المبہو م ، ص ۲۰۸ یا ہوف، ص ۲۰۸ یا ہوف، ص ۱۲۸ یا ہوف، ص ۱۲۸ یا ہوف، ص ۱۲۸ یا ہوف، ص ۱۲۸ یا ہوف، ص ۱۲۹ یا ہوف ہو ا

مخفی ندر ہے کہ کلمات علما و ابرار اور اخبار و ا خاریل قدر ہے اختلاف ہے کہ کوفد اور در بار ابن زیادیل و ارد ہونے کے وقت مخدرات عصمت ہے مقعد و چا در تھیں۔ یا با پردہ؟ مشہور یہی ہے جوہم نے او پر درج کیا ہے کہ چا در تطمیر کی وارث بی بیاں امت کے سلوک کے نتیجہ میں بے مقعد و چا در تھیں۔ بال البتہ بعض آ خار سے بیضر ورآ شکار ہوتا ہے کہ بی بیاں مکشفات الوجوہ نتھیں چنا نچہ فاضل در بندی نے ای قول پر بہت زور دیا ہے ہم نے او پر جوروایت درج کی ہاں سے دونوں اقوال کے در میان جمع و تو فیق ہوجاتی ہے کہ اس کو فی عورت کے بر قعول اور چا دروں کے انتظام سے پہلے سر نظم تھیں بعد از ال جب سرؤ ھانکنے کا انتظام ہوگیا تو بنات رسول کے پردہ کر لیا۔ اگر چہض لوگوں کا خیال ہو کہ ذات ہو سے کہ فیون ہو جا تا قابل تبول ہے۔ ( و اللّٰه خیال ہے کہ ظالموں نے وہ چا در یں بھی چین لیس (سیرت صدیقہ صغری) مگر بید عوی بلا دلیل ہونے کی وجہ سے نا قابل تبول ہے۔ ( و اللّٰه العالم بحقائق الامور )۔ (منعفی عنه)

ہ محسوں ہوتا کہ حضرت امیر علیہ السلام آپ کی زبان سے بول رہے ہیں ۔ دربار میں خطبے، تبھی قرآ ل کی تلاوت انداز تکلم میں علی کی تھی فصاحت جب ہرطرف مکمل خاموثی چھا گئی تو ام المصائب نے بیہ خطبہ ارشاد فرمایا:

﴿الحمد للَّه و الصلوة على ابي محمد و اله الطيبين الاخيار. اما بعد يا اهل الكوفة يا اهل الختل والغدر اتبكون فبلا رقأت الدمعة ولا هدأت الزفرة انما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قولة الكاثا تتخذون ايمانكم دخلاً بينكم الا وهل فيكم الا الصلف و النطف و الصدر الشنف (الصلف و العجب و الشنف و الكذب) و ملق الاماء و غمز الاعداء او كمرعى على دمنة او كقضة على ملحودة الاساء ما قدمت لكم انفسكم ان سخط الله عليكم و في العذب انتم خالدون. اتبكون و تنتجون اي والله فابكوا كثيراً و اضحكوا قليلاً فلقد ذهبتم بعارها و شنارها و ان ترحضوها بغسل بعدها و اني ترحضون قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة و سيند شباب اهل النجنة و ملاذ حيرتكم و مفزع نازلتكم و منار حجتكم و مدرة سنتكم رمدرة حججكم و منار محجتكم ن و) الا ساء ما تزرون و بعدا لكم و سحقا فلقد خاب السعى و تبت الايدي وخسرت الصفقة وبؤتم بغضب من الله وضربت عليكم الذلة و المسكنة ويلكم يا اهل الكوفة اتدرون اي كبد لرسول الله فريتم و اي كريمة له ابرزتم و اي دم له سفكتم و اي حرمة له انتهكتم (لقد جئتم شيئاً ادًا تكاد السموات يتفطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبال هدًا) و لقد جنتم بها صلعاء عنقاء سوداء فقماء خرقاء شوهاء كطلاع الارض او ملاءِ السماء افعجبتم ان مطرت السّماء دما و العذاب الاخرة اخزى و انتم لا تنصرون فلا يستخفنكم المهل فانه لا يُخفره البدار ولا يخاف فوت الثار وان ربكم لبالمرصاد،

(بعض روایات کے مطابق پھریے اشعار پڑھے) ۔
ماذا تقولون اذقال النبی لکم ماذا صنعتم وانتم اخر الامم
باهلبیتی و او لادی و تکرمتی منهم اساری و منهم ضرجوا بدم
ما کان ذاک جزائی اذنصحت لکم ان تخلفونی بسوء فی ذوی رحم
انی لاخشی علیکم ان یحل بکم مثل العذاب الذی او دی علی ارم

ع نائخ ، ج ٢ ، ص ٢ ٠٠٠ يض المبهوم ،ص ٢٠٩ \_

ملبوف عن اسل الواع الاشجان بس ١٧٠-

" سب تعریفیں خدا کے لئے ہیں۔اور درود وسلام میرے باپ (نانا) محد اوران کی طیب و طاہراور نیک اولاد قرار سب تعریفیں خدا کے لئے ہیں۔اور درود وسلام میرے باپ (نانا) محد اوران کی طیب و طاہراور نیک اولاد کی سب ایم دوتے ہو؟ (خدا کرے) تمہارے آ نسو بھی خشک نہ ہوں اور تمہاری آ ہوفغال بھی بندنہ ہو! تمہاری مثال اس مورت جیسی ہے۔ جس نے بڑی محنت و جانفشانی ہے محکم ڈوری بانٹی اور پھر خود ہی اسے کھول دیا۔ اور اپنی محنت پر پانی پھیر دیا تم (منافقانہ طور پر) ایسی جھوٹی فتسمیں کھاتے ہو۔ جن میں کوئی صدافت نہیں تم جتنے بھی ہوسب کے سب بے ہودہ گوڈینگ مارنے والے پیکرفسق و فجور اور فسادی کینہ پروراور لونڈیوں کی طرح جھوٹے چاپلوس اور دشمنوں کی غمازی ہوتمہاری کیفیت سے جیسے کثافت کی جگہ مبزی یا چاندی جیسی ہے جو دفن شدہ عورت (کی قبر) پر رکھی جائے۔

آگہ باشیدا تم نے بہت ہی برے انمال کا ارتکاب کیا ہے۔جن کی وجہ سے خداوند عالم تم پر خضب ناک ہے۔ اس لئے تم اس کے ابدی عذاب وعقاب میں برفتارہ وگئے۔ کیا اب گریے وبکاء کرتے ہو۔ ہاں بخدا۔ البعۃ تم اس کے مزاوارہوکہ دووزیادہ اور ہنسوکم۔ تم امام علیہ السلام کے قبل کی عاروشار میں گرفتارہ و بچے ہو۔ اور تم اس دھے کو بھی دھونہیں سکتے! اور بھلائم خاتم نبوت ومعدن رسالت کے سلیل (فرزند) اور جوانان جنت کے سردار جنگ میں اپنے پشت پناہ۔ مصیبت میں جائے پناہ منارہ ججت اور عالم سنت کے قبل کے الزام سے کیوکر بری ہو سکتے ہو؟ تمہارے لیے لیت بناہ۔ مصیبت میں جائے بناہ منارہ ججت اور عالم سنت کے قبل کے الزام سے کیوکر بری ہو سکتے ہو؟ تمہاری لیٹ لیت ناہ ارتکاب کیا ہے اور آثرت کے لیے براہ نجرہ جمع کیا ہے۔ تمہاری کوشش رائیگاں ہوگئی تم بربادہ ہو گئے۔ تمہاری تجارہ میں رہی اور خدا کے قبر وفضب کے شکارہ ہو گئے۔ اور ذلت و کوشش رائیگاں ہوگئی تم بربادہ ہو گئے۔ اور ان کی کوفی ہو کہ تم نے رسول کے سی جگر کو پارہ پارہ کیا؟ اور ان کا کونسا خون بہایا؟ اور ان کی گؤی ہو جانے بھی ہو کہ تم نے رسول کے سی جگر کو پارہ پارہ کیا؟ اور کیا کونسا خون بہایا؟ اور ان کی گؤی ہو جو بہائی دوسعت میں آسان و زمین کے برابر ہے۔ اگر اس واجہ و بیاء وبلیہ عمیا پر آسان کوئی امام کا جرم شنج کیا ہے جو بہنائی و وسعت میں آسان و زمین کے برابر ہے۔ اگر اس واجہ و بیاء وبلیہ عمیا پر آسان کوئی اماد و نہ کیا ہو گئی بھی ہو کہ تھیا ہو گئی امام کا جرم شنج کیا جہ سی ہو کہ کہ بھی ہو کہ کہ اور اس واجہ وہ کے گاہ میں کرتا کیونکہ اس سے خوش نہ ہو کیونکہ خداوند عالم بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتا کیونکہ اس سے خوش نہ ہو کیونکہ خداوند عالم بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتا کیونکہ اس سے خوش نہ ہو کیونکہ خداوند عالم بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتا کیونکہ اس سے خوش نہ ہو کیونکہ خداوند عالم بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتا کیونکہ اس سے خوش نہ ہو کیونکہ خداوند عالم بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتا کیونکہ اس اس کوئی اس کوئی ہو کہ کوفی ہو کی کا میں ہو کے کا اندوز میں جو نہ اس سے خوش نہ ہو کیونکہ خداوند عالم بدلہ لینے میں جدائی نہیں کرتا کیونکہ اس اس کوئی کوئی ہو کیونکہ کوئی ہو کیا کہ کوئی ہو کی کوئی ہو کیونکہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کیونکہ کوئی گئی ہو کیا کی کوئی ہو کی کوئی ہو کیونکہ کوئی ہو کی کوئی ہو کی کوئی ہو کیونکہ کوئی کوئی کی کوئی ہ

صاحب طراز المذ ببص ۲۷۳ نے اس خطبہ کی انوکھی تعبیرات و تشیبهات اور استعارات و کنایات کے متعلق لکھا ہے: ﴿فصحاء و بلغاء روزگار را متحیر و مبھوت می دارد ﴾۔

پھر بی بی عالم نے منہ دوسری طرف پھیرلیا۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ لوگ جیران وسر گردال ہیں۔ و

اور تعجب سے انگلیاں مندمیں ڈالے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک عمررسیدہ خض کود یکھا جومیر سے پہلو میں کھڑا رور ہاتھا۔ ڈاڑھی آنسوؤں سے تر ہوچکی تھی۔ ہاتھ آسان کی طرف بلند تھا اور وہ اس حال میں کہدرہا تھا: ﴿باہی انتہ و امی کھولکم حیر الکھول وشبابکم حیر الشباب ونساء کم حیر النساء ونسلکم حیر نسل و فضلکم فضل عظیم ﴾ میرے ماں باپ تم پر قربان! تمہارے بزرگ سب بزرگوں سے بہتر تمہارے جوان سب جوانوں سے افضل تمہاری عورتیں سب عورتوں سے اشرف! تمہاری نسل سب نسلوں سے اعلی ۔ اور تمہار افضل عظیم ہے۔ پھریہ شعر پڑھا ب

كهو لهم خير الكهول ونسلهم اذا عد نسل لا يبور ولا يخزى

امام زین العابدین علیه السلام نے قرمایا: ﴿اسکتی یا عبمة ففی الباقی من الماضی اعتبار و انت بحد مد الله عالمة غیر معلّمة فهمة غیر مفهمة ان البکاء و الحنین لا یر د ان من قد اباده الدهر فسک نست ﴾ پھوپھی امال! چپ کرو! جو پھ گذرااس میں باتی مانده کے لئے درس عبرت ہے۔ آپ بحداللہ بغیر پڑھائے ہوئے عالمہ اور بغیر سمجھائے ہوئے بچھ دار ہیں۔ گریہ و بکاء اسے واپس نہیں لاسکتا جھوادث روزگار کا شکار ہو چکا ہے۔ چنانچہ مخدومہ عالم خاموش ہوگئیں۔ ل

جناب فاطمه صغرى كاخطبه SIBTAIN.COM

مخدومة كونين ك بعد جناب فاطمه بنت ألحين في في والم بين دُوبا بوا يه خطبه ويا جه زيد بن موكل في الواجداد كسلم سند حروايت كيا عنه والسحم للله عدد الرمل. والحصى وزنة العرش الى الشرى احمده و اؤمن به واتوكل عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمداً عبده ورسوله صلّى الله عليه و اله و ان اولاده ذبحوا بشطّ الفرات بغير ذحل ولا ترات اللهم انى اعوذ بك ان افترى عليك الكذب و ان اقول عليك خلاف ما انزلت عليه من اخذ العهود لوصيه على بن ابى طالب المسلوب حقه المقتول من غيز ذنب كما قتل ولده بالامس في بيت من بيوت الله و بها معشر مسلمة بالسنتهم تعساً لرؤ سهم ما رفعت عنه ضيماً في حياته ولا عند مماته حتى قبضته ، اليك محمودا النقيبة طيب الضريبة معروف المناقب مشهود المذاهب لا تاخذه فيك اللهم لومة لائم ولا عذل عاذل هديته اللهم للاسلام صغيراً و حمدت مناقبه كبيراً ولم يزل فيك اللهم لومة لائم ولا عذل عاذل هديته اللهم للاسلام صغيراً و حمدت مناقبه كبيراً ولم يزل فيك اللهم لك ولمرسولك صلى الله عليه و اله حتى قبضته اليك زاهداً في الدنيا غير حريص ناصحاً لك ولمرسولك صلى الله عليه و اله حتى قبضته اليك زاهداً في الدنيا غير حريص

ا احتجاج طبری می ۱۲۱ طبع النجف \_ المجموم می ۲۰۹\_ناسخ می ۲۰۹س

عليها راغباً في الاخرة مجاهدا لك في سبيلك فاخترته و هديته الى صراط مستقيم. اما بعد يا اهل الكوفة يا اهل المكرو الغدر والخيلاء فانا اهل بيت ابتلانا الله بكم وابتلاكم بنا فجعل بلائنا حسنا وجعل علمه عندنا و فهمه لدينا فنحن عيبة علمة و وعاء فهمه و حكمته و حجته على الارض في بـلاده لـعبـاده اكـرمنا الله بكرامة و فضلنا بنبيه محمّد على كثير من خلقه تفضيلا بيّناً فكذبتمونا وكفرتمونا ورأيتم قتالنا حلالا واموالنا نهبا كأننا اولاد التوك اوكابل كما قتلتم جدنا بالامس وسيوفكم تقطر من دمائنا اهل البيت لحقد متقدم قرت لذلك عيونكم وفرحت قلوبكم افتراء على الله ومكراً مكرتم والله خير الماكرين فلا تدعونكم انفسكم الى الجذل بما اصبتم من دمائناً ونالت ايديكم من اموالنا فان ما اصابنا من المصائب الجليلة و الرزايا العظيمة في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتكم واللُّه لا يحب كل مختال فخور. تبًّا لكم فانتظروا اللعنة والعذاب فكان قد حلّ بكم وتواترت من السّماء نقمات فيسحتكم بعذاب (فتسحتكم بما كسبتم) ويذيق بعضكم بأس بعض ثم تخلدون في العذاب الاليم يوم القيامة بما ظلمتمونا الا لعنة الله على الظالمين ويلكم أتدرون اية يدٍ طاغتنا منكم و اية نفس نزعت الى قتالنا ام باي رجل مشيتم الينا تبغون محاربتنا والله قست قلوبكم و غلظت اكبادكم وطبع لي افئدتكم وختم على سمعكم وبصركم وسوّل لكم الشيطان واملي لكم وجعل على بصركم غشاوة فانتم لا تهتدون فتبّاً لكم يا اهل الكوفة ايّ ترات لرسول الله صلى اللُّه عليه وآله قبلكم و ذخول له لديكم ثم غدرتم باخيه على بن ابي طالب جدي و بنيه و عترته الطّيبين الاخيار فافتخر بذلك مفتخر و قال

> نحن قتلنا عليًا و بنى على بسيوف هندية ورماح و سبينا نساء هم سبى ترك و نطحنا هم اى نطاح

بفيك ايها القائل الكثكث و لك الاثلب افتخرت بقتل قوم زكاهم الله وطهرم الله واذهب عنهم الرجس فاكظم واقع كما اقعى ابوك و انما لكل امرء ما كسب وما قدمت يداه احسدتمونا ويلاً لكم على ما فضلنا الله

فما ذنبنا ان جاش ذهراً بجودنا و بحرك ساج لا يوارى الدعامصا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء و الله ذو الفضل العظيم و من لم يجعل الله له نوراً فما له

من نور۔

(حدیروردگارو ثنائے پینمبروآئمہ اطہار پر شمل تنہیدی خطبہ کے بعد فرمایا:)

اے اہل کوفیہ، اے اہل غدر ومکر اور تکبر۔ خدا وند عالم نے ہمارا تمہارے ذریعیہ اور تمہارا ہمارے ذریعیہ سے امتحان واختبارلیا ہے پھر ہماری آ زمائش کوا چھا بنایا ہے۔اورہمیں اپنے علم ونہم اور حکمت کا گنجینہ قرار دیا ہے۔اورہمیں ز مین میں اپنے بندوں پراپنی ججت قرار دیا ہے۔خداوند عالم نے ہمیں اپنی مخصوص عزت وکرامت سے نواز ا ہے۔اور جمیں اپنے پنیبر حضرت محری وجہ ہے اپنی تمام مخلوق پر فضیلت دی ہے مگرتم نے جماری تکذیب کی۔ اور جمارے (احیانات کا) انکار کیا اور ہمارے ساتھ قتل و قبال کرنے اور ہمارے مال ومنال کے لوٹنے کو جائز سمجھا گویا کہ ہم (معاذاللہ) ترک وکابل کے (غیرمسلمان) لوگ ہیں۔تم نے کل (ماضی قریب میں) سابقہ کینوں کی بنا پرجد امجد کو شہید کیا۔تمہاری تلواروں سے اب بھی ہمارا خون بہدر ہاہے۔مگر (ایسے شکین جرائم کے باوجود ) تمہارے ول شاد کام اورآ تکھیں روشن ہیں۔ بیسب کچھتم نے خدا پرافتر اپروازی اور مکروفریب کا مظاہر کرتے ہوئے کیا ہے۔خداتمہیں تمہارے مکر وفریب کی ضرور سزا دے گائم نے جو ہمارے خون بہائے ہیں اور مال واسباب لوٹے ہیں۔اس سے تم خوش وخرم نہ ہو کیونکہ ہم پر جوسخت مصائب وآلام نازل ہوئے ہیں۔ وہ خلقت سے پہلے کتاب میں لکھے ہوئے تھے اور بیہ بات خدا پر آسان ہے تا کہ دنیوی مال کے ضیاع سے ملول نہ ہواور اس کی فراوانی پرمسرور وشاد کام نہ ہو۔ خدا تکبراور فخر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا اے اہل کوفہ تمہارے لئے ہلاکت ہو۔ اب لعنت وعذاب کا انتظار کرو۔ گویا کہتم پر نازل ہوگیا ہے۔اورتم پر آسان سے مسلسل قمتیں نازل ہورہی ہیں جو تہہیں نیست نابود کر کے رکھ دیں گی اور خدا ایک دوسرے کے ہاتھوںتم سے انتقام لے گائم نے ہم پر جوظلم وستم کیا ہے اس کی پاواش میں ہمیشہ عذاب جہنم میں مبتلا رہو گے۔ظالموں پرخدا کی لعنت ہو! وائے ہوتم پراے اہل کوفہ! کیا تنہیں معلوم ہے کہتم نے کس ہاتھ سے ہم برظلم وزیادتی کی ہے؟ اور کس نفس کے ساتھ ہم سے جدال وقبال کیا ہے؟ اور کن پاؤں سے چل کر ہم سے لڑنے کے لئے آئے ہو؟ خدا کی قتم تمہارے دل سخت اور جگر درشت ہو گئے ہیں۔اور تمہارے دلوں ، کا نوں اور آئکھوں پر مہریں لگ چکی ہیں۔شیطان نے تمہیں فریب دیا ہے۔اورتمہاری آئکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے اس لئے تم ہدایت حاصل نہیں كريكة إا الكوفه! بلاكت موتمهار المئة تم في جناب رسول خداً الحونسا بدله اورانقام لينا تها كهان كم بهائي اور میرے جدعلی بن ابی طالبً اور ان کی عترت طاہرہ کے ساتھ تم نے غرومکر کیا۔ چنانچے تمہارے بعض فخر کرنے والوں نے کہا: ہم نے علی اور اولا دعلی کو ہندی تلواروں اور نیزوں کے ساتھ قتل کیا ہے اور ان کی مستورات کوترک و دیلم کی ہاندیوں کی طرح قید کیا ہے۔اوران کوخوب لٹاڑا ہے۔اے قائل تیرے منہ میں خاک و پھرتو اس گروہ کے قتل پرفخر و

مباہات کررہا ہے۔ جن کوخداوندعالم نے طہارت و پا کیزگی عطافر مائی ہے۔ اوران سے ہرقتم کے رجس و ناپا کی کودور کھا ہے۔ اپنے غصہ کو پی اوراپنے باپ کو مانند کتے کی طرح بیٹھ۔ ہرآ دمی کو وہی پچھے ملے گا جو پچھاس نے آگے بھیجا ہوگاتم ہمارے ساتھ اس لئے حسد کرتے ہو کہ خدا نے ہم کوفضیلت عطافر مائی ہے۔ اس میں ہمارا کیا قصور ہے۔ کہ ہمارے (کمالات کا) سمندر تمام زمانہ کو محیط ہے۔ اور تمہارا سمندر ساکن و پایاب ہے۔ بیضدا کافضل ہے جے جا ہے عطاکرے کیونکہ وہ صاحب فضل عظیم ہے۔ اور جے خدا اپنے نور کا حصہ نہ دے اس کے لئے تاریکی سے نگلنے کے لئے کوئی نورنہیں ہے۔'

راوی کہتا ہے کہ جب وخر حسین کا کلام بلاغت نظام یہاں تک پہنچا تو روتے روتے لوگوں کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ گریدوبکا کرتے ہوئے عرض کیا: ﴿حسبک یا ابنة الطیّبین فیقید احرقت قلوبنا وانضجت نحود نا واضومت اجوافنا ﴾ اے طیب وطاہر آباء کی بیٹی! اتنا کلام کافی ہے آپ نے تو ہمارے دلول کوشدت فم سے جلادیا۔ سینوں کو پکادیا اور ہمارے اندر حزن و ملال کی آگ سلگادی چنانچہ بی بی خاموش ہوگئیں۔ کے

جناب ام كلثوم كاخطبه

اس کے بعد جناب ام کلثوم نے بآ واز بلندآ ہو بکا کرتے ہوئے بیخطبدانشا فرمایا:

یا اهل الکوفة سوء قلکم ما لکم خذاتم حسیناً و قتلتموه و انتهبتم امواله و ورثتموه و سبیتم نساء ه و نکبتموه فتبًا لکم و سحقاً و یلکم أتدرون ای دواه دهتکم وای وزر علی ظهورکم حملتم وای دماء سفکتموها و ای کریمة اصبتموها وای صبیة سلبتموها وای اموال انتهبتموها قتلتم خیر رجالات بعد النبی و نزعت الرحمة من قلوبکم الا ان حزب الله هم الفائزون (المفلحون) و حزب الشیطان هم الخاسرون ثم قالت.

ستجزون ناراً حرها یتوقد و حرمها القران ثم محمّد لفی سقر حقا یقیناً تخلّدوا علی خیر من بعد النبی سیولد قتلتم اخى صبراً فويل لأمكم سفكتم دماءً حرّم الله سفكها الا فابشروا بالنّار انكم غداً و انى لأبكى فى حياتى على اخى

ملہوف،ص ۱۳۷۔ عاشر بحار،ص ۲۱۹ نفس المہموم،ص ۲۱۳ ناسخ، ج ۲،ص ۳۰۸ ققام،ص ۴۳۹ لواعج الاشجان،ص ۱۸۳ مقتل الحسين للمقرم،ص ۳۷۹ مقتل الحسين للخوارزی، ج ۲،ص \_\_\_؟ تظلم الز ہرائے،ص ۲۴۷ الدمعة الساكبه،ص ۳۲۳ وغيره -الموق علاوہ دوسرے شواہد كے خود مية تاريخى خطبہ بھى جناب فاطمہ صغرى كے سيد الشہد اٹا كے ہمراہ ہونے كی قطعی دليل ہے۔ (مند ففی عند)

بدمع غزیر مستهل مکفکف علی المحد منی دائماً لیس یجمد

ا ایال کوفرا برائی ہوتمہار الے کئے تم نے کیوں حسین کی نصرت نہ کی ۔ اوران کوشہید کیا اوران کے مال و
اسباب کولوٹا اور اپنا ورثہ بنایا۔ اوران کے اہل عمال کوقید کیا۔ تمہار الے لئے ہلاکت اور رحمت این دی سے دوری ہو۔
وائے بہ حال شا۔ کیا کچے معلوم بھی ہے کہ تم کن مصائب میں مبتلا ہوئے اور کیا ہو جھاپئی پشتوں پراٹھایا؟ اور کیسے خون تم
انے بہائے۔ اور کن اہل حرم کو تکلیفیں پہنچا کیں۔ اور کن لڑکوں کولوٹا اور کن اموال پر ناجائز قبضہ کیا۔ تم نے ایسے شخص
(امام حسین ) کوشہید کیا جو پینجبرا کرم کے بعد تمام لوگوں سے افضل تھا۔ رحم تمہار ہے دلوں سے اٹھا لیا گیا۔ یقیناً خدا کا
گروہ ہی کامران ہوتا ہے۔ اور شیطانی گروہ خائب و خاسر ہوتا ہے۔ پھر حزن و ملال میں ڈو بے ہوئے یہ اشعار
پڑھے۔

وائے ہوتم پرتم نے بلاقصور میرے بھائی کوشہید کیا۔اس کی سزائمہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں دی جائے گی۔تم نے ایسے خون بہائے جن کے بہانے کو خدا، قرآن اور رسول نے حرام قرار دیا تھا۔ تمہیں آتش کی بثارت ہوجس میں ابد آلاباد تک معذب رہو گے! میں اپنے بھائی پر جو بعد از رسول سب لوگوں سے افضل تھا۔زندگی بھرروتی رہوں گی اور بھی نہ خشک ہونے والاسیل اشک بہاتی رہوں گی۔''

راوی کہتا ہے کہ جناب ام کلثوم کے خطبہ کا اتا الر ہوا کرروتے روتے لوگوں کی بچکیاں بندھ گئیں۔ عورتیں ایخ بال بجھیر کران میں مٹی ڈالنے گئیں۔ اور مونہوں پر طمانچ مارنے شروع کئے۔ ای طرح مرد شدت غم سے نڈھال ہوکراپی ڈاڑھیاں نوچنے لگے۔ اس روز سے زیادہ رونے والے مرداور عورتیں بھی نہیں دیکھی گئیں۔ اس حضرت امام زین العابعدین کا خطبہ

لوگ بنوزگریدوبکاء کررے تھے کہ امام زین العابدین نے آئیس خاموش ہونے کا تھم دیا۔ چنانچہ جب سب لوگ خاموش ہوگئے تو امام الطبی نے خداکی حمد و ثنا اور پیغیر اسلام پر درودو وسلام بھیجنے کے بعد قرمایا: ﴿ ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی و من لم یعرفنی فانا اعرفه بنفسی انا علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیه ما لسّلام انا بن من انتھکت حرمة و سلبت نعمته و انتهب ما له و سبی عیاله انا بن المذبوح علیه ما لسّط الفرات من غیر ذحل و لا ترات انا بن من قتل صبراً و کفی بذلک فحرا ایھا الناس بشط الفرات من غیر دُحل و لا ترات انا بن من قتل صبراً و کفی بذلک فحرا ایھا الناس ناشدتکم بالله (انشدکم الله) هل تعلمون انکم کتبتم الی ابی و خدعتموه و اعطیتموه من انفسکم و سوئة انفسکم العهد و المیشاق و البیعة و قاتلتموه و خذلتموه فتباً لکم ما قدمتم لانفسکم و سوئة

م لے ملہوف، ص ۱۳۹ علاوہ بریں بینطبہ شریفہ تمام ندکورہ بالاکتب میں موجود ہے۔ فراتجع۔

الرايكم بأية عين تنظرون الى رسول الله اذ يقول لكم قتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من المتي هـ المتي المتي المتي

فرمایا: ایہاالناس! جو شخص مجھے پیچانتا ہے وہ تو پیچانتا ہی ہےاور جونہیں پیچانتا میں اے اپنی معرفی کرائے دیتا ہوں۔ میں علی بن الحسین ہوں۔ وہ حسین جو بلا جرم وقصور نہر فرات کے کنارے ذیج کیا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کی ہتک حرمت کی گئی جس کے مال ومنال کولوٹا گیا اور جس کے اہل وعیال کو قید کیا گیا۔ میں اس کا پسر ہوں جسے ظلم وجورے واماندہ کر کے شہید کیا گیا۔ اور یہ بات ہمارے فخر کے لئے کافی ہے۔ اے لوگو! میں تمہیں خدا کی قتم دے کر پوچھتا ہوں۔ کیاتم نے میرے پدر عالی قدر کو ( دعوتی ) خطوط لکھ کرنہیں بلایا تھا؟ اوران کی نصرت وامداد کے عهد پیان نہیں کئے تھے؟ اور جب وہ تمہاری وعوت پر لبیک کہتے ہوئے تشریف لائے تو تم نے مکروفریب کا مظاہرہ کیا۔اوران کی نصرت و یاری ہے دست برداری اختیار کرلی۔ بلکہان کےساتھ قال کرکے ان کوتل کر دیا۔ ہلاکت ہو تمہارے لئے کہتم نے بہت برا ذخیرہ اعمال جمع کیا ہے اور برائی ہوتمہاری رائے وتدبیر کے لئے! بھلاتم کن آتھوں سے اس وقت جناب رسول خداصلی الله علیہ وآله کی طرف دیکھو گے جب وہتم سے فرمائیں گے کہتم نے میری عترت اہل بیت کونٹل کیا اور میری ہتک حرمت کی اس لئے تم میری امت ہے نہیں ہو۔ راویان اخبار کابیان ہے کہ جب امام کا کلام غم التیام یہاں تک پہنچا تو ہرطرف ہے لوگوں کے رونے اور چیخ ویکار کی آ وازیں بلند ہوئیں۔اورایک دوسرے کو كهناشروع كيا: ﴿ هلكتم وما تعلمون ﴾ تم يعلمي مين بلاك وبرباد موسَّح موامام ني پرسلسله كلام شروع كرتے موئے فرمایا: ﴿ رحم الله امراً قبل نصيحتى و حفظ و صيتى في الله و في رسوله و اهلبيته فان لنا في رسول الله اسوة حسنة كخدااس بندے يررحم كرے جوميرى تفيحت كوتبول كرے اور ميرى وصيت كوخدا اور رسول اور اہل بیت رسول کے بارے میں یاد رکھے کیونکہ ہمارے لئے رسول خداً کی ذات میں اعلیٰ نمونہ موجود ہے۔سب حاضرین نے یک زبان ہوکر کہا: یا بن رسول اللہ ہم سب آب کے مطبع وفر ما نبردار ہیں۔آب جو تھم دیں ضروراس کی تعمیل کی جائے گی۔ ہم آپ کے دوستوں کے دوست اور دشمنوں کے دشمن ہیں۔امام نے ان کا بیکلام فريب انضام من كرفر مايا: ﴿هيهات هيهات ايها الغدرة المكرة حيل بينكم و بين شهوات انفسكم تريدون ان تأتوا الى كما اتيتم الى ابائي من قبل كلاً و ربّ الراقصات فان الجرح لما يندمل من قتل ابى صلوات الله عليه بالامس و اهلبيته معه و لم ينسى ثكل رسول الله و ثكل ابى و بنى ابى و جـدي بيـن لهـاتي و مرارته بين حنا جري و حلقي و غصصه تجري في فراش صدري و مسئلتي مان تكونوا لا لنا ولا علينا ﴾\_ امام نے فرمایا: ہیںجات اے گروہ مکارال وعیارال! اب تمہاری بیخواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اب تم چاہے گھ ہو کہ میرے ساتھ بھی وہی سلوک کر و جواس سے پہلے میرے اب وجد کے ساتھ کر بچکے ہو؟ حاشا و کلا۔ ایسا ہر گزنہیں ہو سکتا۔ بخدا! ابھی تک تو سابقہ زخم بھی مندل نہیں ہوئے۔ کل تو میرے پدرعالی قدر کوان کے اہل ہیں ہے سمیت قبل کیا گیا ابھی تک تو بچھے اب و جدا ور بھائیوں کی شہادت کا صدمہ فراموش نہیں ہوا بلکہ ان مصائب کے غم والم (کی تلخی) میرے حلق میں موجود ہے اور غم وغصہ کے گھونٹ میرے سینہ کی ہڈیوں میں گردش کررہے ہیں۔ ہاں تم سے صرف اس قدر خواہش ہے کہ نہ نہمیں فائدہ پہنچاؤ اور نہ نقصان۔ پھریہ اشعار پڑھے:

> قد كان خيراً من حسين واكرما اصيب حسين كان ذلك اعظما جزاء الذي ارداه نار جهنّما لـ

لا غرو ان قتل الحسين فشيخه فلا تفرحوا يا اهل كوفة بالذى قتيل بشط النهر روحى فدائه

ابن زیاد کی سیدالشہد ا کے سراقدس کے ساتھ بادبی

Ta

ل ملہوف، ص ۱۳۲ نیز خطبہ مبارکہ تمام فدکورہ بالاکتب میں موجود ہے۔

ع نائخ، ج٢، ص١٣- ارشاد، ص ٢٦٦ ملهوف، ص١٨١ وغيره-

نائخ، ج٢، ص١٣- امالي صدوق، ص ٩٩-

آ گ بگولا ہو کرکہا خدا تیری آ تکھوں کورلا کے کیا تو فتح خدا وندی پر روتا ہے؟ اگر بڑھا ہے کی وجہ سے تیری عقل زائل نہ ہوگئ ہوتی تو میں تیری گردن اڑا ویتا۔ اس کے بعد زید وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ بعض روایات کے مطابق وہ جاتے وقت لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے: ﴿ایّہا النّاس! انتم العبید بعد الیوم قتلتم ابن فاطمة و امرتم ابن مرجانه واللّه یقتلن خیار کم و یستعبدن شرار کم فبعداً لمن رضی باللّه لَ و العاد ﴾ ایّہا النّاس! تم آج کے بعد علام ہوتم نے فرزند فاطمہ کو شہید کیا۔ اور ابن مرجانہ کو امیر بنایا جو بخدا تمہارے التھے لوگوں کو قتل کرتا ہے اور برے لوگوں کو فلام بناتا ہے۔ ہلاکت ہواس کے لئے جو ذلت ورسوائی اورنگ وعار پر رضا مند ہوتا ہے۔ اللّی اسیران آل مجمد "کا ور بارا بن زیاد میں ورود

ہ بیران ہی مد مورو ہور ہی و موروں میں و و قت سید الا نبیاء اور سید الا وصیاء کی بہو بیٹیاں اور نواسیاں بحالت قید و بند اور پابند رسن کر کے ایک فاسق فاجر، شراب خوار سردار کے دربار میں لائی جارہی تھیں وہ دربار شاہانہ

ٹھاٹھ ہاٹھ کے اظہار کے لئے ہرفتم کی زیبائش وآ رائش سے آ راستہ کیا گیا تھا۔کوفہ کے تمام اراؤل وا وہاش لوگ تماشہ منت کے ایس منت میں میں تاہم کی زیبائش وآ رائش سے آ راستہ کیا گیا تھا۔ کوفہ کے تمام اراؤل وا وہاش لوگ تماشہ

بنی کے لئے اس میں موجود تھے۔اور سپاہیوں اور پہرہ داروں کواسلحہ جنگ اور لباس فاخرہ سے نوازا گیا تھا۔

تمام ارباب تواری و مقاتل کا اتفاق ہے کہ ﴿ دخلت زینب ابنة فاطمة متنکوة و علیها ار ذل شیابها ﴾ فاظمة الزہراً کی دختر اور حیین کی بھن نیب کبری اس حال میں این زیاد کے دربار میں پیش ہوئیں کہ بہت ہی پست اور کم قیمت تنم کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے پیچانی نہیں جاتی تھیں۔ پھر دار الامارہ کے ایک کونہ میں کینزوں کے جھرمٹ میں بیٹھ گئیں۔ بھلا خاندان نبوت وامامت کی جلالت کے آثار کیونکر چھپ سے تھے؟ ابن نیاد برنہا دنے فوراً دریانت کیا: ﴿ من هذه ﴾ یہ گوشہ دربار میں اس طرح بیٹھنے والی کون ہے؟ بی بی نے کوئی جواب نہ دیا۔ ملعون نے دوبارہ سہ بارہ یہی سوال کیا۔ بالآخر بنت زہراً کی ایک کنیز نے جواب میں کہا: ﴿ هذه زینب بنت فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و الله ﴾ یہرسول خداکی صاحبزادی فاطمہ زہراً کی بیٹی زینب عالیہ ہیں۔ وربار میں بنت حیدر کرار کی ابن زیاوسے گفتگو

ہے۔ شرم نشہ فتح میں بدمست حاکم بجائے اس کے کہ فجل وشرمسار ہوتا کہ آج رسول اکرم کی نوای اس حالت میں اسکے دربار میں پیش ہے۔الٹااس نے اپنی نفس وخست طبع بلکدا پنے کفر والحاد کا اس طرح مظاہرہ کیا کہ بی

ی عاشر بحار بس ۲۲۰ طبری، ج۲ بس ۲۲۴ تاریخ ابن کثیر، ج۸،ص ۱۹۰نفس المبموم بس ۲۱۵ لوانج الاشجان بس ۲۲۱۔ نوٹ : راگر بیشلیم بھی کرلیا جائے کہ زید بن ارقم اس وقت نامینا تھے۔ تب بھی اس واقعہ کی صداقت پر پچھا ژنہیں پڑتا کیونکہ عین ممکن ہے کہ لوگوں سے بن کرانہوں نے اس اخلاقی جرائت کا مظاہرہ کیا ہو۔ (منعفی عنه)

الله الذى فضحكم و قتلكم واكذب احدو الله الذى فضحكم و قتلكم واكذب احدو الله الذى فضحكم و قتلكم واكذب احدو التحكم الله عداك مهم من في تهيس رسواكيا بهمين قل كيا ـ اورتبهار ـ وهونگ كوظا بركيا عقيلة قريش على زادى فتكم الله عند كرات باشميد كرما تحد فوراً حاكم كوجواب ديا: والحمد لله الذى اكر منا بنبيه والحمد لله وطهر نا من الرجس تطهيراً. انما يفتضع الفاسق و يكذب الفاجر و هو غير نا و الحمد لله المستعريفين السخدا كي بين جم في بين من المن من المن من المن ورسوا فاسق به وتا به اورجهوث فاجر بولاً به ـ اوروه المحدللة بم نهيس بلك به ارا غير به يا كيزه قرار ديا ـ بال البتة ذليل ورسوا فاسق بوتا به اورجهوث فاجر بولاً به ـ اوروه المحدللة بم نهيس بلك به ارا غير به على الله باهليت في الله باهليت في من في الني عائدان كرما تحدا كالله باهليت في الله باهليت و بينهم في الله على مناجعهم و سيجمع الله تعالى بينك و بينهم فتحاجون كتب الله عليهم القتل فبرزوا الى مضاجعهم و سيجمع الله تعالى بينك و بينهم فتحاجون المن المناكسة من المناكسة مناكسة من المناكسة من المناكسة من المناكسة من المناكسة مناكسة من المناكسة من المناكسة مناكسة من المناكسة مناكسة مناكس

ساوک کیے دیکھا ہے؟ نواسی رسول نے بری شجیدگی کے ساتھ جواب دیا: ﴿ما رأیت الا جمیلاً هؤلاء قوم کتب اللّه علیهم القتل فبرزوا الی مضاجعهم و سیجمع اللّه تعالٰی بینک و بینهم فتحاجون کتب اللّه علیهم القتل فبرزوا الی مضاجعهم و سیجمع اللّه تعالٰی بینک و بینهم فتحاجون تختصمون و تختصمون عندهٔ فانظر لمن یکون الفلج یومئذ هبلتک امّک یابن مرجانة! ﴾ میں نے خدا کے صن سلوک کے سوااور پچھنیں دیکھا۔ بیشہید ہونے والا وہ گروہ تھا جس کے لئے خدانے درجہ شہادت قلم قدرت ہے لکھ دیا تھا اس لئے وہ اپنی منتقل گاہ کی طرف گیا۔ عنقریب خدا تعالیٰ تمہیں اور آنہیں (بروز قیامت ایک جگه قدرت کا داس وقت اس عادل تھی کی بارگاہ میں تمہارا مقدمہ پیش ہوگا۔ اچھی طرح غور کر لے کہ اس وقت کون بھی میں تقدرت سے سیت میں تقدیم میشا۔

كامياب موكا؟ اورابن مرجانه! تيرى مال تيرے ماتم ميں بيھے!

و بیب بروه برود بن بی بی کا بیکام حقیقت ترجمان س کرابن زیاد خصه ہے آگ بگوله ہوگیا۔ اور بی بی کو پی کھولہ ہوگیا۔ اور بی بی کو پی کھولہ ہوگیا۔ اور بی بی کو پی کھولہ ہوگیا۔ اور بی بی کو پی کو کر نیا کہ جانے کا مشکوم ارادہ کیا۔ محرم و بن حریث نے بید کہہ کراس کے خصہ کو فرو کر دیا کہ جانے ہوا الامیسو! انبھا اموا او والمیسو اہ لا تو احد بشی من منطقها و لا تلام علی خطاب بھا کہ اے امیر! بی کورت ہوا در تو اس طرح اپنے کفر مؤاخذہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور نہ اس کے کسی خطاب پر اس کی ندمت کی جاستی ہے! پھر ابن زیاد نے اس طرح اپنے کفر والحاد کا اظہار کیا: چقد شفی الله نفسی من طاغیت و العصاق من اہل بیت کی خدا نے میر نفس کو والحاد کا اظہار کیا: چقد شفی الله نفسی من طاغیت کو العصاق من اہل بیت کی ہوا کی میں اور موروکر فر مایا: چلامون کا بیکام نافر جام سن کر جو کھم کھلاگائی تھا۔ سخت صدمہ ہوا اس لئے آ بدیدہ ہوگئیں۔ اور روروکر فر مایا: چلاموں کا فقد قتلت کھلی و اس اس کہ تو احتششت اصلی فان یشفک ہذا فقد اشتفیت! پھی می زندگی گوشم! تو اس کے میرے بڑوں کوئل کیا۔ میرے اہل وعیال کو تاہ کیا، فرع کو قطع کیا اور اصل کو جڑ سے اکھیڑا اگر اس بیس تیری شفا ہے تو یقینا تو نے شفا حاصل کر بی ہے۔ انہ میں تیری ہوشفا ہے تو یقینا تو نے شفا حاصل کر بی ہے۔ "

على كى لا ولى كاي جواب باصواب س كرابن زياد نے كها: ﴿هـذه سجاعة ولعمرى لقد كان ابوها سے اعا شاعر آگ بیتو بڑی قافیہ بازعورت ہے۔اور مجھےاپنی زندگی کی تیم اوراس کا والدبھی بڑا قافیہ باز اور شاعر تھا۔ لى بى نے اس كى اس خرافات كايہ جواب دياكه ﴿ ما للمراة و للسجاعة ان لى عن السجاعة لشغلا و لكن صدری نفث ہما قلت ﴾''ایک عورت کو بحج بندی سے کیا واسطہ ہے۔اور مجھے قافیہ بازی کا کہاں ہوش ہے لیکن میں نے جو کچھ کہاہے وہ میرے دل کی آ واز ہے۔''

امام سجادً كا ابن زیاد کے ساتھ مكالمہ

اس کے بعد ابن زیاد امام زین العابدین کی طرف متوجہ موااور کہا: ﴿ مسن انست؟ ﴾ تم کون ہو؟ امام نے فرمايا: انا على بن الحسين مين على بن الحسين مول! ابن زياد نے كها: ﴿ أَو ليس قَتَلَ اللَّه على بن المحسين؟ ﴾ كياخدا نعلى بن الحسين كو (ميدان كربلايس) قتل نبيس كرديا؟ امام في فرمايا: ﴿ قلد كان لي اخ (اصغر منی) یسمی علیًا قتله النّاس ﴾ میراایک بھائی تھا (جو مجھ سے چھوٹا تھا) جے لوگوں نے شہید کیا ہے! کے

ابن زیاد نے کہا: ﴿بل الله قتله ﴾ نہیں بلکه اے خدائے بی قل کیا ہے امامٌ نے فرمایا: ﴿اللَّه يتوفى الانفس حين موتها وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله ﴾ خداوندعالم روحول كوان كي موت كوقت قبض كرتا ہے۔ اور كوئى نفس خدا كے علم كے بغير نہيں مرتا۔

امام الطَّنِينَ كابيكلام وحي ترجمان ابن زياد پرشاق گذرا كها: ﴿الك جوأة على جوابي ﴾ كياته بين ميرا جواب دینے کی ابھی تک جرأت ہے؟ پھر جلا د کو حکم دیا کہ ان کی گردن اڑا دے۔ بیچکم سنتے ہی جناب زینب عالیہ ا پے بھتیج بیار کر بلا کے گلے سے لیٹ کنیں۔اورابن زیادکوخطاب کر کے فرمایا: ﴿حسبک یا بن زیاد! من دمائنا ما سفكت و هل ابقيت احدا. غير هذا لا والله لا افارقه فان اردت قتله فاقتلني معه ١٤ ا ابن زياد جس قدرتو ہمارا خون بہا چکا ہے۔ وہی تیرے لئے کافی ہے۔ سوائے اس بیار کے کسی اور (مرد) کوزندہ چھوڑا ہے؟ بخدامیں ان ہے جدانہ ہول گی۔اگران کے بھی قتل کا ارادہ ہے تو مجھے بھی ان کے ہمراہ قتل کر دو۔

امام عليه السلام نے فرمايا: ﴿اسكتى يا عمتى حتى اكلمه ﴾ پيوپيكى امال آپ چپكري تاكمين اس سے پچھ باتیں کرلوں۔ پھراین زیاد کی طرف متوجہ ہو کرفر مایا: ﴿اب لقتل تھددنی یا بن زیاد! اما علمت ان القتل لنا عادة و كرامتنا الشهادة ﴾ اے پرزیاد! كیا تو مجھ ال عداد اسكيا تھے معلوم نہيں كول مونا مارى عادت اورراہ خدامیں شہید ہونا ہماری فضیلت و کرامت ہے! ابن زیاد کچھ دیرتک پھوپھی اور بھتیج کی باہمی محبت واخلاص کا بیر عجیب وغریب منظرد کھتار ہا پھر کہا: ﴿عجبا ﴿ عجبا لَا لَٰكُ انسی لاطنبھا و دَت انبی قتلتھا معه ﴾ تعجب ہے۔قرابت داری پرخدا کی قتم میراخیال ہے بی بی چاہتی تھی کہا ہے بی بی چھوڑ دو چاہتی تھی کہا ہے بی ان کے ساتھ تی کردیا جائے پھر تھم دیا: ﴿ دعوه فانبی اداہ لما به مشغول ﴾ ''اسے چھوڑ دو کیونکہ میں دیکتا ہوں کہ موجودہ بھاری ہی اس کے لئے کافی ہے۔''

حقیقت سے ہے کہ جس خوش اسلوبی کے ساتھ جناب زینب عالیہ نے دربارابن زیاد میں جس منزل کو سطے کیا وہ اس مرحلہ ہے بھی زیادہ مشکل تھی جس کواعوان وانصار حسین نے کر بلا میں طے کیا تھا۔ ایسے ہوش ربا حالات میں ابن زیاد کے سامنے اگر کوئی فارغ البال اور مطمئن الحال مرد کئی شب وروز کی سوچ بچار کے بعد بھی ایسی یادگا تقریر کرتا جیے دختر علی نے ہزاروں کے نامحرم مجمع میں خطبوں اور مکالموں کی شکل میں کی ہے تو بیاس کاعظیم کا رنامہ شار ہوتا حالانکہ رسول کی نواسی تو مصائب و آلام میں اس طرح گھری ہوئی تھی جیسے بیٹس دانتوں میں زبان۔ اس کے بعد ابن زیاد نے دربار برخاست کرتے ہوئے اسپران آل محم کے متعلق تھم دیا کہ انہیں مجد کوفہ کے پہلو میں جوقید خانہ ہے۔ اس میں لے جاکر بند کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔

اس وقت جناب زینب عالیہ نے فرمایا: ﴿لا ید حلن علینا عربیة الا ام ولد او مملو کة فانهن سبین کما سبینا ﴾ ہمارے پاس کوئی (آزاد) عربی عربین آئی۔ سوائے ام ولد یا کنیز کے کیونکہ وہ بھی ای طرح قید ہو چکی ہیں جس طرح ہم قید ہوئے ہیں۔ لیم

ابن زیاد کا جامع مسجد کوفه میں شرانگیز خطبه اور عبد الله بن عفیف از وی کی شهادت

سابقہ کاروائی کرنے کے بعد ابن زیاد برنہاد نے منادی کرائی الصلوۃ جامعہ چنانچہ جب سب لوگ منجد جامع بیں حاضر ہوگئ اور منجد پر ہوگئ تو ابن زیاد نے منبر پر جاکر بیخطبہ دیا جے نقل کفر کفر نہ باشد کے طور پر مجبوراً نقل کیا جاتا ہے: ﴿المحمد للله الذی اظهر الحق و اهله و نصر امیر المؤمنین یزید و حزبه و قتل الکذاب المحسین بن علی و شیعته ﴾ حمد ہے خداکی جس نے حق اور اہل حق کو غلبہ دیا اور امیر پر بیداوراس کی جماعت کو فتح و نصر عطاکی اور اس کی جماعت کو فتح و نصر عطاکی اور سے سین اور علی اور ان کے شیعوں کو تل کیا۔

ابھی اس بدنہاد کا سلسلہ کلام یہبیں تک پہنچا تھا کہ عبداللہ بن عفیف از دی بیرنا ہنجار کلام س کراٹھ کھڑا ہوا جو

ي مقاتل الطالبين، ص ۸۸، طبع النجف منتخب طريخي، ص ۲۳۸ نسب قريشي زبيري، ص ۵۸ مقتل الحسين للمقرم، ص ۳۹۳ ــ ارشاد، ص ۲۲۷ ـ ملهوف، ص ۱۳۸ ــ ققام، ص ۱۳۸ ــ ناسخ، ج ۲، ص ۱۳۵ ــ نقس المهموم، ص ۲۲۷ ــ لوانج الاشجان، ص ۱۲۸ ــ مقتل الحسين للخو ارزمي، ج۲، ص ۳۳ ـ تظلم الزبراء، ص ۲۵۳ ــ عاشر بحار، ص ۲۲۱ ــ تتدوقائع ايام محرم، ص ۲۷۳ ــ کامل ابن اثير، ج۳، ص ۲۹۷ وغيره ــ

کہ بہت عمر رسیدہ و نابینا اور حضرت امیر علیہ السلام کے خواص اصحاب میں سے تھا ان کی ہمرائی میں با کیں آ تھے جنگ کی جسل میں اور دوسری جنگ صفین میں ہے کار ہوگئی تھی۔ زہد و ورع کا بیعالم تھا کہ سارا دن معجد میں نماز پڑھنے میں مشخول رہتا تھا۔ بہر حال این عفیف نے گرج کر کہا: ﴿ پیاب مرجانه (یا عدو اللّٰه) الکذاب ابن الکذاب است و ابوک و الذی و الاک و ابو ہ ایابن مرجانه اتفتلون ابناء النبیین و تکلمون بکلام المصدیقین است و ابوک و الذی و اور تھوم علی منبو الصدیقین) ﴾ اے دشمن خدا این مرجانہ کذاب تو اور تیرا باپ ہو اور جس نے تخفے حاکم بنایا ہے (یزید) اور اس کا باپ تم اولا دا نبیاء کوئل کرتے ہواور پھر صدیقوں والا کلام کرتے ہو۔ بروایت دیگر اور پھر صدیقوں والا کلام کرتے ہو۔ بروایت دیگر اور پھر صدیقین کے منبر پر چڑھتے ہو۔ این زیاد نے کہا: اے پکڑ کر میرے پاس لا و چنا نچہ پولیس والوں نے اسے بکڑ کر میرے پاس لا و چنا نچہ پولیس والوں نے اسے ان ظالموں کے چگل سے چھڑا کرلے گئے لیکن ابن زیاد نے رات کے وقت کی آ دی کو بھی کران کوئل کرا دیا۔ اور ان کی لاش مقام سخے (طبری) یا معجد میں (کامل) سولی پر لکلوا دی ۔ اطبری وکامل اور ارشاد میں تو بیدواقعہ ای کشور سے تھیں کے ساتھ درج ہے۔

ابن عفيف كا نذكوره بالا جرات مندانداور مؤمناند جواب من كرابين زياد بحراك الله المتكلم المتكلم يكلام كرني والاكون عبد الله عبرالله في الله القتل الذرية الطاهرة التي قد اذهب الله عنها الرجس و تزعم انك على دين الاسلام وا غوثاه اين او لاد المهاجرين والانصار لا ينتقمون من طاغيتك اللعين بن اللعين على لسان محمد رسول ربّ العالمين العين على لسان محمد رسول ربّ العالمين العين على لسان محمد وسول و العلمين العين على لسان محمد وسول و العالمين العين على لسان محمد وسول و العلمين العين بن اللعين على لسان محمد وسول و العلمين العين بن اللعين على لسان محمد وسول و العلمين العين بن اللعين على لسان محمد و سول و العلمين العين بن اللعين على لسان محمد و سول و العرب العالمين العين بن اللعين على لسان محمد و سول و بن العالمين العين بن اللعين على لسان محمد و سول و بن العين بن اللعين بن اللعين على لسان محمد و سول و بن العين بن اللعين بن اللعين على لسان محمد و سول و بن العين بن اللعين على لسان محمد و سول و بن العين العين على لسان محمد و سول و بن العين المين المين المين المين المين المين المين المين على لسان محمد و سول و بن العين المين المين على لسان معمد و سول و بن العين المين المين على لسان معمد و سول و بن المين ا

اے اللہ کے وقت اپنے کام کررہا ہوں۔ تو اس ذریت طاہرہ کوشہید کرتا ہے۔ جس سے خدانے ہرقتم کے رجس کو دور رکھا ہے۔ اور پھر یہ گمان کرتا ہے کہ تو مسلمان ہے۔ ہائے فریاد! اولا دمہا جرین وانسار کہا ہے؟ جو اس (ابن زیاد) کے سرکش (بزید) سے جو رسول خدا کی زبان سے تعین بن تعین ہے انتقام لے؟ یہ کلام س کر ابن زیاد شدت غیظے فضب کی وجہ ہے آگ بگولہ ہوکر بولا: اسے میرے پاس لاؤ چنا نچہ پولیس والے اسے پکڑنے کے لئے شدت غیظے فضب کی وجہ ہے آگ بگولہ ہوکر بولا: اسے میرے پاس لاؤ چنا نچہ پولیس والے اسے پکڑنے کے لئے آگ بڑوسے۔ گرعبداللہ کے شعار بنی ''از د' یا ''مبرور' پکارنے سے اس کی قوم کے پچھلوگ اٹھے جن کی تعداد شخ مفید نے سات سوکھی ہے۔ اور اسے پولیس سے چھڑا کر گھر لے گئے۔

ابن زیاد نے پولیس کو تھم دیا کہ اس اندھے کے گھر جاؤ اور اسے پکڑ کر لاؤ۔ چنانچہ جب بیلوگ اس کے گھر پنچے تو بنی از دیے مزاحمت کی اور پچھ یمنی بھی ان کی حمایت میں کھڑے ہو گئے۔ادھر سے انکار ادھر سے اصرار جب میں تاریخ طبری، ج۲ ہم ۲۶۲۔تاریخ کامل، جسم م ۲۹۷۔ارشادہ ص ۲۲۷۔ میں تاریخ طبری، ج۲ ہم ۲۶۲۔تقام ہم ۲۵۷۔ارشادہ ص ۲۲۷۔ ۔ ابن زیاد کوحقیقت حال کاعلم ہوا تو اس نے محمد بن اشعث کی کمان میں کئی قبائل عبداللہ کو پکڑنے اور بصورت دیگر جنگ كرنے كے لئے بھيج ديئے۔ چنانچەفرىقىن مىں سخت جنگ ہوئى جس كے نتيجہ ميں ايك جماعت مارى گئى۔اور بالآخر ابن زیاد کے آ دمی عبداللہ کے گھر کا دروازہ تو ڑ کراندر داخل ہو گئے۔عبداللہ کی لڑکی نے کہا: بابا دشمن آ گیا ہے۔عبداللہ نے فرمایا: بیٹی کوئی حرج نہیں۔ مجھے تلوار پکڑا دو۔ چنانچہ عبداللہ نے تلوار ہاتھ میں لے کریپر جزیڑھتے ہوئے اپنا دفاع شروع کیا ے

انا ابن ذي الفضل عفيف الطاهر عفيف شيخسي وابسنام عسامر كم دارع من جمعكم و حاسر و بطل جدلته مغادر عبدالله کی صاحبزادی نے کہا اے کاش میں مرد ہوتی اور آج تیرے ہمراہ ذریت طاہرہ کے ان قاتلوں کے ساتھ جنگ کرتی ۔لوگ حملہ پرحملہ کررہے تھے اورلڑ کی برابر بتائے جاتی تھی کہ بابا اب دشمن فلاں طرف ہے حملہ کر ر ہا ہے۔ بالآخر دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر کراہے پکڑ لیا اور اٹھا کر ابن زیاد کے پاس لے گئے ملعون نے ويكصة بى كها: ﴿الحمد لله الذي اخزاك ﴾ شكر بك خدان تحقي ذليل كيا ب اعبدالله في كها: ﴿يا عدو الله! و بهما ذا اخزاني الله! ﴾ اوخداك وتمن! بهلاخدان مجھے كيونكر ذليل كيا ہے۔ پھر يه عريه ها م

لو فرج لي عن بصري فاق عليك موردي و مصدري

ابن زیاد نے کہا: اور تمن تو عثان بن عفان کی بابت کیا کہتا ہے؟ عبداللہ نے کہا: یا بن مرجانہ مجھے عثان سے کیا تعلق ہے؟ وہ اچھاہے یا برا۔خدا کے پاس اس کا حساب ہے۔البیتہ تو مجھ سے اپنے اور اپنے باپ، یزید اور اس کے باپ کی بابت سوال کر! ابن زیاد نے کہا: اب کوئی سوال نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہتم موت کے گھاٹ اتارے جاؤ۔ میہ ى كرعبدالله في كها: ﴿ الحمد لله ربّ العالمين اما انى قد كنت اسئل الله ربى ان يرزقني الشهادة من قبـل ان تـلـدك امك وسئلت الله ان يجعل ذلك على يدى العن خلقه وابغضهم اليه فلما كف بصرى يئست عن الشهادة والآن فالحمد لله الذي رزقنيها بعد الياس منها و عرفني الاجابة منه فی قدیم دعائی کسب تعریف ہاس خدا کے لئے جوتمام عالمین کا پروردگار ہے تہمیں معلوم ہونا جا ہے کہ میں تمہاری ولا دت سے بھی پہلے اپنے پروردگار ہے دعا کیا کرتا تھا کہ وہ مجھے اپنی بدترین مخلوق کے ہاتھوں شہادت نصیب فرمائے۔لیکن جب میری آئکھیں جاتی رہیں تو میں شہادت سے نا امید ہوگیا۔اب (شہادت کوسامنے دیکھیر) میں اس کی حمد کرتا ہوں کہ اس نے میری قدیمانہ دعا کو قبول فرماتے ہوئے مجھے شرف شہادت عطا فرمایا ہے۔

ابن زیاد نے حکم دیا کہان کی گردن اڑا دو۔ چنانچہان کوشہید کر دیا گیا اور مقام سجنہ پر لاش کوسولی پرلٹکوا دیا ہے معلق

السلط الله وَ إِنَّا اِللَّهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ۔ اللَّهِ اللَّهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ۔

## سرمقدس كاكوفدك بإزارون ميس پھراياجانا

اس کے بعد محم دیا کہ سیدالشہد اء کا سرمقد س نوک سنان پرسوار کرکوفہ کے بازاروں میں پھرایا جائے چنانچہاں محم کی تقییل کی گئے۔ اس کے بعد دارالا مارہ کے دروازہ پرنصب کر دیا گیا۔ سے کوفہ میں جناب مسلم کے سرکے بعد یہ دوسرا سرمقد س تھا جے نصب کیا گیا تھا۔ سے بروایتے تمام شہداء کے سرمائے مقدسہ کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا (لوائح الاشجان ص ۱۷) بعض اہل تاریخ کا خیال ہے کہ ھو اول دائس حمل فی الاسلام آں جناب کا سرمقد س پہلا سرہ جے نوک سنان پر بلند کر کے پھرایا گیا۔ مگر صحیح یہ ہے کہ سب سے پہلے جناب عمرو بن الحمق خزاعی کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ ہے (جو کہ جناب امیر المونین علی علیہ السلام کے خلص صحافی تھے اور معاویہ نے انہیں شہید کرایا تھا)۔ سراقد س کا بازار کوفہ میں تلاوت قرآن کرنا

زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ جب امام حین کے سرمقدی کو کوفہ کے بازاروں ہیں پھرایا جارہا تھا اس وقت میں اپنے بالائی غرفہ میں بیٹھا تھا۔ جب سرمبارک میرے بالقابل پہنچا تو میں نے اسے بی آیت پڑھتے ہوئے سنا: ﴿أَمُ حَسِبُتَ اَنَّ اَصُحِبًا ﴾ بخدایہ الم گھف و الوَّقِیْم کَانُوا مِنُ ایاتِنَا عَجَبًا ﴾ بخدایہ ن کرمیرے رونگئے کھڑے ہوگئے۔ اور میں نے پکار کرکہا: ﴿رأسک یا بن رسول اللّه! اعجب و اعجب! ﴾ اے فرزندرسول! تیرے سرکا معاملہ ان سے زیادہ عجیب ہے۔ لیے

نقس المهموم بص ۲۱۷\_

ل نفس المبهوم، ص ۲۲۰ ملهوف، ص ۱۵۰ مقتل الحسين المقرم، ص ۳۹۸ عاشر بحار، ص ۲۲۱ لواعج الاشجان، ص ۱۷۰ وغيره

ع تاریخ کامل این اثیر، ج ۳،ص ۲۹۸ نفس المہموم، ص ۱۲۳ رشاد، ص ۲۷۷ ملہوف، ص ۱۳۵ تظلم الزیراء، ص ۲۵۳، اور عاشر بحار، ص ۲۲۲ وغیرہ۔

۵ کامل این اثیر، جسم، ۱۹۸۰ ۵

ل عاشر بحار، ص٢٢٢\_ ارشاد، ص٢٦٨ \_ تظلم الزبراء، ص٣٥٣ \_ خصائص كبرى، ج٢، ص١٢٥ \_

قبصوہ : مقتل الحسین للمقرم، ص ۳۰،۳۰ تا متعدد مقامات پر مختلف عناوین کے تحت سیدالشہد اعلقی کے سراقدس کے کام کرنے کے واقعات ذکر کئے ہیں اور اس میں کمی فتم کے تعجب کی کوئی بات نہیں کیونکہ جو خدائے قد بر کو وطور پر ایک درخت میں کلام پیدا کر سکتا ہے جو بروز قیامت انسانی اعضا و جوارح کوقوت کویائی عطا فرما سکتا ہے کیا وہ قادر مطلق امام حسین القیمیٰ کے سرکو با عباز امامت کویائیس کر سکتا؟ تاکہ حیات انسانی شہداء کا عملی مظاہرہ ہوجائے اور پیغیبراسلام صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی متواتر حدیث تقلین ﴿ إِنَّهِ يُ قَادِ کُ فِینُكُمُ اللَّقَظَيْنِ کَتَابَ اللَّهِ وَ عِتُورِیْنَ اَهُلَبَیْتِیْ ﴾ کی صدافت و حقانیت کی تقدیق ہوجائے۔ نیز تاکہ مقصد حسین یعنی لوگوں کو خواب غفلت ہے جگانے اور اسلام کو زندہ جاوید بنانے کی تحمیل بھی ہوجائے؟ یقیناً بیام قدرت خدا ہے کہے بعید نہیں حالانکہ شجرہ طوریا انسانی اعضا کو سیدالشہد اڑے کے سراقدس کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں۔ (مدعفی عنہ)

بعض کتب میں مذکورہے کہ جب اسیران آل محمدًا بن زیاد کے قید خانہ میں تھے۔تو ایک روز کسی نے قید خانہ ملک بیشر پچینکا جس کے ساتھ ایک تحریر بندھی ہوئی تھی جس کا مضمون میتھا کہ تمہارے متعلق قاصد فلال روزیزید کے پاس چلا گیا ہے۔ وہ فلال دن تک وہال پہنچے گا اور فلال روز تک واپس آئے گا۔ پس اگر اس دن تکبیر کی آ واز سنو تو اپنے قبل کا یقین کر لینا اور اگر تکبیر کی آ واز نہ آئے تو اسے امان کی علامت سمجھنا۔ چنانچے مقررہ تاریخ کو تکبیر کی آ واز باندنہ ہوئی۔ باندنہ ہوئی۔ ا

شهادت سيدالشهد أءكى مدينه مين اطلاع

ان امور سے فارغ ہوکر بنا بر مشہورا ہن زیاد نے پہلاکا م بیرکیا کہ ایک سبک رفتار قاصد کوشہادت حسین کی بشارت پر مشمل خط دے کرشام بزید کی طرف روانہ کیا اور اسیران آل مجھ کے متعلق اس کی رائے دریافت کی مگر ابی خف کے مقتل سے بہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابن زیاد نے بزید کے پاس کوئی قاصد نہیں بھیجا بلکہ خود بخو داسیران اہل بیت کو شام بھیج دیا ور دوسرا قاصد (عبد الملک بن الحارث اسلی کو) حاکم مدینہ عمرو بن سعید الاشدق اموی کے پاس بھیجا دارا سے تاکید کی کہ اس قدر جلدی مدینہ بہنچ کہ اس کے علاوہ کی اور ذریعہ سے اس سے پہلے بی خبر مدینہ نہ بہنچ پائے۔ اور اسے تاکید کی کہ اس قدر جلدی مدینہ بہنچ کہ اس کے علاوہ کی اور ذریعہ سے اس سے پہلے بیخبر مدینہ نہ بہنچ نے پائے اسے وزیش کی ایک تیز رفقار شتر پر سوار ہوکر جلد منازل سفر طے کرتا ہوا مدینہ پہنچا۔ حاکم کے پاس بہنچ نے سے بہلے اسے قرایش کا ایک آدمی ملا اس نے اسے اس قدر شوار شمالی کرتے ہوئے دکھی کر دریافت کیا کہ کہاں سے آرہے ہو۔ اور کیا منان کر خبر سانگی۔ عبر الملک نے کہا: خبر حاکم مدینہ کے پاس آکر معلوم کرو۔ چنا نچہ قاصد نے جا کر ابن سعید کوشہادت مسین کی خبر سانگی۔ عبر الملک نے کہا: خبر حاکم مدینہ کے پاس آکر معلوم کرو۔ چنا نچہ قاصد نے جا کر ابن سعید کوشہادت مسین کی خبر سانگی۔ عبر الملک نے کہا: خبر حاکم مدینہ کے پاس آکر معلوم کرو۔ چنا نچہ قاصد نے جا کر ابن سعید کوشہادت میں بی ہاتھ کی خوا تین بی ہاتھ کے بال گریہ و بکاء کا کہرام بیا ہوا بلکہ مدینہ کے تمام مردوں اور عورتوں نے اس قدر شور وشین کی صدا بلند کی کہاں سے پہلے ایسا نالہ وشیوں نہ کسی کا نا معاور نہ کسی آتھ نے ذریکھا تھا۔ جب عمرو کے کانوں میں بی ہاتھ کی خوا تین کی صدائے گریہ پڑی توشقی نے مشکراتے ہوئے عمرو بن سعد یکر ب کا بیشع بڑھا سے

عجت نساء بني زياد عجّة كعجيج نسوتنا غداة الارنب

بنی زیاد نے ای طرح آوازگریہ بلند کی جس طرح ہماری عورتوں نے واقعہ ارنب کی صبح بلند کی تھی۔ (جو بنی زیاد کے ہاتھوں ورپیش آیا تھا) پھر کہا: ﴿هـذه واعیة بواعیة عشمان ﴾ بیگریدوبکاءعثان پر ہونے والے گریدوبکاء کاعوض ہے۔ ع

تاریخ طبری، ج۲، ص۲۹۷ \_ تاریخ کامل، ج۳، ص۲۹۸ \_مقتل انحسین للمقرم، ص ۳۹۵ \_ و م طبری، ج۲، ص۲۹۸ \_

بعدازان قبررسول كى طرف متوجه موكريدكفريد كلمه كها: ﴿ يسوم بيوم بدريا رسول الله! ﴾ يارسول الله! بيه دن بدر والے دن کا بدلہ ہے! جن بعض انصار نے اس سے بیکا فرانہ جملہ سنا انہوں نے اسے ناپسند کیا ۔ می پھر لوگوں كاجماع بيل كيااور بيخطبه دياجوكه كذب وافتركا پلنده بـ فايها الناس لدمة بلدمة و صدمة بصدمة كم خطبة بعد خطبة و موعظة بعد موعظة حكمة بالغة فما تغنى النذر (والله لوددت ان رأسه في بدنه و روحه في جسده احيانا) كان يسبنا و نمدحه و يقطعنا و نصله كعادتنا و عادته ولم يكن من امره منا كان ولكن كيف نصنع بمن سلّ سيفه يريد قتلنا الا ان ندفعه من انفسنا، ايهاالتاس! يضربك عوض ضرب اورصدمہ کے بدلے صدمہ ہے! کس قدر خطبے اور موعظے گوش گذار ہوتے ہیں اور کس قدر خدا کی حکمت بالغہ ہے مگریہ چیزیں فائدہ نہیں دیتیں۔ بخدامیں تو اس بات کو پہند کرتا تھا کہ ان (امام حسینؓ) کا سران کے بدن کے ساتھ رہتا اور روح جسم میں رہتی۔ جب وہ ہمیں گالیان دیتے اور ہم ان کی مدح کرتے تھے، وہ قطع رحی کرتے اور ہم صلد رحی کرتے تھے جس طرح کدان کی اور ہماری عادت تھی مگر کیا کرتے جب انہوں نے تلوار تھینچ کر ہم کونٹل کرنا جا ہا تو اب بجزایے دفاع کے اور کوئی جارہ کارنہ تھا۔

عبدالله بن السائب بيخطبين كرا شااور عمرو كها: ﴿ لو كانت فاطمة حية فرأت رأس الحسينُ لبكت عينها و حوت كبدها ﴾ الراس وقت فاطمه زهراء (سلام الله عليها) زنده بموتيس اورايي فرزند حين كاسر اس حال میں دیکھتیں تو وہ یقیناً روتیں عمرو نے اسے جھڑ کتے ہوئے کہا: ہم تجھ سے زیادہ فاطمہ کے قریب ہیں۔ان کا والد ہمارا چیا ان کا شوہر ہمارا بھائی۔ان کا بیٹا ہمارا بیٹا ہے اگر وہ زندہ ہوتیں تو روتیں ضرور مگر جس نے حسین کواپنا د فاع کرتے ہوئے قبل کیا ہے اس کی ملامت نہ کرتیں۔ معنی نہ رہے کہ بعض کتب میں مذکور ہے کہ سب سے پہلے مدینہ میں پزیدعنید نے اطلاع بھجوائی تھی۔اور پھرعمرو بن سعید نے یہ کاروائی کی تھی مگرمشہوریہی ہے کہ اے ابن زیاد بدنہاد نے اطلاع دی تھی۔

جناب اساء بنت عقیل کچھ دوسری خواتین بنی ہاشم کے ہمراہ قبررسول پر گئیں اور قبر مقدس کے ساتھ لیٹ کر اور دھاڑیں مار مار کرروئیں۔ پھرمہاجرین وانصار کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا

يوم الحساب وصدق القول مسموع والحق عند ولي الامر مجموع منكم له اليوم عند الله مشفوع

ماذا تقولون ان قال النبي لكم خذلتموا عترتي او كنتم غيّباً اسلمتموهم بايدى الظالمين فما ما كان عند غداة الطف اذ حضروا تلك المنايا ولا عنهن مدفوع

ان اشعار غم شعار نے تمام حاضرین کورلا دیا اور ایک کہرام بیا ہوگیا۔ اللہ جب جناب امسلمہ کو اطلاع ملی تو وہ اس قدررو کمیں کہ ان پر خشی طاری ہوگئ افاقہ آنے کے بعد کہا: ﴿فعلوها ملا الله قبورهم ناداً ﴾ کیا ہیلوگ میں اقدام کرگذرے ہیں؟ خداان کی قبروں کو آتش جہنم سے پر کرے یک

جناب ام البنین نے تو حسین علیہ السلام کے لئے با قاعدہ تعزیت کا اہتمام کیا تھا۔ بنی ہاشم کی مستورات وہاں جمع ہوکرامام پرگر بیو دِکاءکر تی تھیں۔ سی

پچھاوگ عبداللہ بن جعفرطیار کے پاس تعزیت پیش کرنے کے لئے گئے۔ان کے ملازم ابوالسلاس نے کہا ہمیں یہ جو پچھ صدمہ پنچا (عبداللہ کے دو بیٹے مارے گئے) یہ سب حسین کی وجہ ہے ہوا۔ یہ سنتے ہی عبداللہ نے اس جو تامار کرخاموش کیا۔اور کہا: ﴿یا بن السلخناء! اللحسین تقول هذا؟ ﴾ اے فاحشہ کے بیٹے! کیاتم حسین کے متعلق ایک بات کرتے ہو؟ پھر کہا: ﴿والسلّه لو شهدته لأحببت ان لا افارقه حتی اقتل معه والله انه لممّا مسخی بند فسی عنهما و یہون علی المصائب بھما انهما اصیبا مع اخی و ابن عمی مواسین له صابرین معه ﴾ بخدااگر میں ان کے پاس موجود ہوتا تو یقیناً اس بات کو پہند کرتا کہ ان سے علیحدہ نہ ہوں۔ یہاں تک کہ شہید ہوجاؤں بخدا جو چیز میرے بیٹوں کی مصیبت کو بچھ پر آسان کرتی ہے وہ یہ کہ وہ میرے بھائی اور ابن عمی (امام حسین) کی نظرت و ہمدردی میں شہید ہوئے ہیں۔

پھر حاضرین کی طرف متوجہ ہوکر کہا: ﴿الحمد للّٰه عز علی بمصوع الحسین ان لا یکن آست حسیناً یدی فقد اساہ ولدی ﴾ مجھ پرحین کی شہادت کا صدمہ بہت شاق ہے اگر میں بذات خودان پر اپنی جان شار نہیں کر سکا تو میرے بیٹوں نے تو اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ ﷺ جس روز عمر و بن سعید نے خطبہ دیا اور بیسب کاروائی ہوئی اسی رات اہل مدینہ کی منادی کو بیندا دیتے ہوئے سنتے تھے مگر کوئی منادی دکھائی نہیں دیتا تھا

ابشروا بالعذاب و التنكيل من نبى و ملك و قبيل و موسلى و حامل الانجيل ايها القاتلون جهلاً حسيناً كل اهل السماء يدعو عليكم قد لعنتم على لسان داؤد

200

في نفس المهموم،ص ۲۲۴ بحواله طبقات ابن سعد -- " ا

س طبري، ج٢ م ٢٦٨ مقتل الحسين، ص ٩ مه ما الواعج الاشجان، ص١٤١-

ل امالي ابن الشيخ الطّوى من ٥٥\_

س مقل الحين،ص٠٠٠-

طبرى، ج٢، ص ٢٦٩ \_ لواعج الاشجان، ص٢١١ \_

#### ﴿ چهبيسوان باب ﴾

# اسیرانِ آل محم<sup>علی</sup>ہم السلام کی روائگی بجانب شام اور منازل سفر کے حالات و واقعات

پہلاامر:۔اصل مقصد میں وارد ہونے ہے تبل یہاں چندامور کی تنقیح ضروری معلوم ہوتی ہے۔ آل محمر میں کا قافلہ کب کوفہ سے روانہ ہوا اور کب شام پہنچا؟

سابقہ اوراق میں بیان کیا جا چکا ہے کہ بنابریں مشہور ابن زیاد نے شہادت حسین کی اطلاع پرزید کو بھوائی اور اسپران اہل بیت کی بابت اس کی رائے معلوم کی تھی اور بزید نے اسے تھم دیا تھا کہ شہداء کے سروں اور اسپران اہل بیت کوشام بھیج وو۔ چنا نچھا بن زیاد نے اس تھم کی تقبیل کی لیکن تنقیح طلب بات بید ہے کہ اسپران اہل بیت کس تاریخ کو دارالسلطنت شام پہنچ ؟ تقریباً تمام کتب تواریخ ومقاتل ان تاریخوں کے تعتین کے سلسلہ میں خاموش ہیں اور کوئی ایک قابل اطمینان روایت نہیں ملتی جس کی بناء پر کوئی حتی فیصلہ کیا جا سکے ۔ تاریخ طبری ، کامل ، ارشاد ، ملہوف ، عاشر بحار ، دمعہ ساکہ ، قمقام اور ناسخ وغیرہ سب موجود ہیں گرسب خاموش ۔

ہاں تقام (ص ۴۳۹ پر) تذکرہ الخواص سے بیقول نقل کیا گیا ہے کہ اسیران اہل بیت کا قافلہ ۱۵محرم الاھے۔
کو کوفہ سے روانہ ہوا اور صاحب تتم یہ وقائع ایام محرم نے بھی (ص ۲۸۱ پر) اسی خیال کا اظہار کیا ہے! اور شام پہنچنے کے
متعلق صاحب نفس المہموم نے (ص ۲۲۹ پر) اور صاحب مقتل الحسین نے (ص ۴۳۵ پر) یہ لکھا ہے ۔ کہ '' کیم صفر
(سنہ الم ہجری) کو بیقا فلہ واردِ شام ہوا۔''

#### ایک ایراداوراس کا جواب

اس تاریخ روانگی پر جو کھلا ہوا اشکال وارد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اس زمانہ کے رسل ورسائل اور ذرائع آ مدور فت کو دیکھا جاتا ہے تو یہ بات کسی طرح بھی باور نہیں کی جاسکتی کہ اسیران آل محمر آایا ۱۳ محرم کو در بار ابن زیاد میں پیش ہوں اور اس اثنامیں وہ شام قاصد بھیجے اور ۱۵ دن تک تھم اشیری آجائے اور پھر روانگی بھی عمل میں آجائے؟

ا صاحب مقتل الحسین نے میمی لکھا ہے کہ کائل بہائی،الا ثار الباقیة للبیر ونی،مصباح تقعمی ص ۲۹۹ اور تقویم الحسنین ملامحن فیض می اربھی ومثق بینچنے کی بہی تاریخ لکھی ہے (ص ۱۵ھ) (منعفی عنه) الران تاریخوں کو درست تسلیم کیا جائے تو کئی طرح اس ایراد کا جواب دیا جاسکتا ہے۔

او لاَ جمکن ہے کہ ابن زیاد نے کوئی قاصد بھیج کریز بدے اس بارے میں استصواب کیا ہی نہ ہوجیسا کہ الی مخصف کا بیان ہے، بلکہ اس نے بیتمام کارروائی اپنی صوابد بدھے کی ہو۔

شانیا: چونکہ گیارہ محرم کی شام تک ابن زیاد کوشہادت امام کی اطلاع مل گئی تھی اس لئے ممکن ہے کہ اس نے مکن ہے کہ اس نے اس نے ہفتوں کی مسافت دنوں اور دنوں کی مسافت دنوں اور دنوں کی مسافت دنوں اور دنوں کی مسافت گھنٹوں میں طے کرلی ہواور بندرہ محرم تک واپس آ گیا ہو۔

شالٹ : عین ممکن ہے کہ نامہ دے کر جو قاصد بھیجا گیا تھاوہ کوئی آ دمی نہ ہو بلکہ کوئی سدھایا ہوا پرندہ ہوجیسا کہ صاحب مقتل الحسین نے ص ۲۱۵ پراس اختال کا اظہار کیا ہے اور صاحب تنہ وقائع ایام محرم نے بھی ص ۲۷۳ پراس نظریہ کو اختیار کیا ہے اور پھر (ص ۲۷۳ سے لے کرص ۲۸۱ سطراول تک) تاریخی شواہد وقر ائن سے بیہ بات ثابت کرنے کہ کا میاب کوشش کی ہے کہ قدیم زمانہ میں موصل ،مھر، شام ، قسطنطنیہ ، کوفہ ، بغدا داور مدینہ وغیرہ جیسے بڑے برے ملکوں اور شہروں میں اسی طریق کارکا رواج تھا۔ بنابریں ان تاریخی شواہد کے پیش نظریہ جواب بعید از عقل نہیں ہوے ملکوں اور شہروں میں اسی طریق کارکا رواج تھا۔ بنابریں ان تاریخی شواہد کے پیش نظریہ جواب بعید از عقل نہیں

ے۔و الله العالم بحقائق الامور۔ امردوم: ـ كوفه سے شام تك منازل سفرى تعيين و محقيق SIBTA

یدامر بھی تقیح طلب ہے کہ اسرائے اہل بیت کا قافلہ کس راستہ ہے کون کون سے اور کس قدر منازل طے کرے دمشق پہنچا اور ان منازل کی ترتیب کیا تھی؟ اس سلسلہ میں بھی تاریخ اور مقاتل کی کتب معتبرہ بالکل خاموش نظر آتی ہیں، چنا نچہوہ کتب جن کے نام او پر امراول کے شمن میں ذکر کئے گئے ہیں وہ تمام اس معاملہ میں بھی کوئی رہنمائی نہیں کر تیں بلکہ علماء سرومقاتل نے اقرار واعتراف کیا ہے کہ انہیں اس سلسلے میں حتی طور پر پچھ معلوم نہیں ہے، چنا نچہ محدث فی نفس المهموم (ص ۲۲۷ پر) کھتے ہیں: ﴿اعلم ان تو تیب المنازل التی نؤلو ہا فی کل صوحلة باتو ابھا ام عبور وا منھا غیر معلوم و لامذکور فی شئ من الکتب المعتبرة بل لیس فی اکثر ہا کیفیة مسافر ۔ قاهل البیت الی شام نعم وقع بعض القضایا فی بعضها نحن نشیر الیها فی ہذا الکتاب انشاء اللّٰہ تعالٰی ﴾۔

جاننا چاہئے کہ ان منازل کی ترتیب وتفصیل کہ جن میں اسیران اہل ہیت نے رات گزاری تھی یا صرف عبور کیا تھا،معلوم نہیں ہے اور نہ کتب معتبرہ میں ہے کسی کتاب میں اس بات کا کوئی تذکرہ ہے بلکہ اکثر کتب میں تو اہل پر بیتے کے سفر شام کی کیفیت میں ہی ندکورنہیں ہے کہ کس طرح سفر کیا، ہاں البتہ بعض منازل میں بعض واقعات ور پیش ہ

### آئے،ہم اس کتاب میں ان کا تذکرہ کریں گے۔انشاءاللہ۔ ایباہی قمقام، زخار وصمصام بقار،ص ۲۱ سر یرافادہ فرمایا گیاہے کہ:

هر چند هیچ یك از مؤرخین و محدثین فریقین شرح منازل عرض راه را، ركوفه تـاراسام نـداده انـد وليكن چون حسن بن على الطبرسي در كتاب كامل بهائي كه بنام بهاء الدين محمد بن شمس الدين جويني صاحب ديوان تاليف كرده ذكر بعضے از آنها را نموده ودرمقتل ابی مخنف هر یك را مرتباً نوشته است شرح آن در این كتاب بیاوریم ـ اگرچه این روایت خالی از اشکال و ترتیب منازل بیرون از تشویش نیست ( رجمه ) اگرچشیعه وی مورفین ومحدثین میں ہے کئی نے بھی کوفہ ہے شام تک درمیانی منازل کی تشریح نہیں کی لیکن چونکہ حسن بن علی الطبر سی نے اپنی كتاب كامل ميں جے انہوں نے بہاء الدين محمد بن تمس الدين جويني كے نام پر تاليف كيا ہے بعض منازل كا تذكرہ كيا ہاور مقتل ابی مخصف میں ان منازل کا بالتیر تیب تذکرہ موجود ہے اس لئے ہم انہی دو کتابوں سے یہاں ان منازل کا تذكره كرتے ہيں،اگرچەبيروايت منازل خالى ازاشكال اور ترتيب خالى ازتشويش واضطراب نہيں ہے۔

اى طرح صاحب تمه وقائع ايام محرم ص ٢٨٣ ير لكهة بين: ﴿ حِون ترتيب منازل معلوم و مضبوط نیست فقیر احوال آن مراحل مذکور میدارم که در آنها تفصیلے واقع شده بدون مراعات تسرتیب ﴾ چونکهان منازل ومراحل کی ترتیب معلوم ومضبوط نہیں ہے اس لئے میں ترتیب کی رعایت کئے بغیر صرف ان بعض منازل کا ذکر کروں گا جن میں کوئی تفصیلی واقعہ رونما ہوا ہے اس کے بعد کے پندرہ منزل کا تذکرہ کیا ہے۔

ان حقائق کی روشی میں یہ بات بالکل الم نشرح ہوجاتی ہے کہ کتب معتبرہ ان منازل کے بارے میں بالکل خاموش ہیں اور ان سے ان منازل کے متعلق کچھ معلومات فراہم نہیں ہو سکتے ۔جن بعض کتب میں بعض منازل مذکور ہیں ان کا اعتماد بھی مقتل ابی مخصف پر ہے اور بدشمتی ہے مقتل ابی مخصف کا وہ نسخہ جومطبوع وموجود ہے بنابر تصریح علماء محققین محرف ومبدل اور بالکل نا قابل اغتماد ہے، بالحضوص ان امور میں جن کے ذکر کرنے میں وہ متفر دہو۔

تفصیلی حالات معلوم کرنے کے شاکفین محدث نوری مرحوم کی کتاب'' لوء لوء و مرجان' کی طرف رجوع کریں جو عام مؤمنین کے لئے بالعموم اور اہل منبر حضرات کے لئے بالخضوص حرز جان بنانے کے قابل ہے۔اس وقت مقتل ابی مخصف کامطبوعہ نجف اشرف نسخہ ہمارے پیش نظر ہے۔اس کے ص۱۱۳ تاص ۱۲۰ پر بایں تر تیب تمیں منازل سفر کا تذكره كيا ب جن كے نام ہم يبال محض تبعرة ورج كرتے ہيں۔و هي هذه۔

۲- منزل دوم \_اتمیٰ ۳ \_منزل سوم \_ در عروه

ا\_منزل اول\_تكريت

٢\_منزل ششم \_اربيناء ٩ ـ منزلنم - جهيب ۱۲\_منزل دواز دېم نصيبين ١٥ ـ منزل پانز دہم \_معرۃ النعمان ١٨\_منزل ميجد بم يببور الارمنزل بيست وكميم - كنسية تسين

۵\_منزل پنجم\_وادي النخليه ٨\_ منزل بشتم يحيل اا۔ منزل یاز دہم بہل سنجار ۱۲ منزل چهاروجم \_قنسرين ١٤ منزل مفد بم كفرطاب ٢٠ منزل بيتم يمص

الم منزل جهارم -صليتا ٧\_منزل مفتم \_ لينا ١٠\_منزل دہم يل باعفر ۱۳\_منزل سيزدجم عين الورد ١٧\_منزل شانزوهم \_شيرو 9\_منزل نوزدهم ما

٢٣ \_منزل بيت وسوم \_صومدراب-

۲۲\_منزل بيت ودوم\_ بعلبك

## وہ پندرہ منازل جن کا تذکرہ بلالحاظ ترتیب صاحب تممہ وقائع ایام محرم نے (ص۸۸ الغایت ص۸۹ ) کیا ہے جن کی طرف او پراشارہ کیا جاچکا ہے۔ان کے

٣ منزل سوم حران ۲\_منزل دوم\_موصل ٢\_منزل ششم يسبور ۵\_منزل پنجم \_قئسرين 9\_منزل نهم\_قصر بني مقاتل ٨ د منزل اشتم ر بعلبك ۱۲\_منزل دواز دہم تصبیبین اا\_منزل يازوهم \_حلب ۵ا\_منزل بانزدجم\_دررراهب ۱۴\_منزل چهاروجم\_ورقسین

نام يدين:\_ ا منزل اول يتكريت المرمنزل جبارم \_ دعوات 4\_منزل بفتم محمص • ا\_منزل دہم حماۃ ١٣\_منزل سيزدجم \_عسقلان

نوت مخفی ندرے کہ جن حضرات نے ان منازل کا تذکرہ کیا ہے ان کے بیان سے بینیں سمجھا جاسکتا کہ اس قافلہ نے ضروران مقامات پررات گزاری ہے یا پچھ در قیام کیا ہے بلکہ جہاں سے اس لٹے ہوئے قافلے نے عبور ومرور بھی کیا ہے اس مقام کو بھی منازل سفرشار کر دیا گیا ہے، جبیبا کدان کتب کے ناظرین پر روشن

امرسوم: کیا صرف مخدرات عصمت کوشام لے جایا گیا یا دوسری مستورات بھی ہمراہ تھیں؟ کوفہ سے جواسیروں کا قافلہ شام کی طرف روانہ کیا گیاان میں صرف بنی ہاشم کی مخدرات عصمت وطہارت تھیں یا دوسری وہ بعض خواتین بھی شامل تھیں جو کر بلا ہے قید ہوکر اسپران اہل ہیت" کے ساتھ کوفہ لائی گئی تھیں؟ عام کتب تواریخ و مقاتل میں اس کے متعلق کوئی تصریح نہیں ملتی۔البتہ بعض کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ انصار حسین کی مستورات کوان کے خاندان والوں نے سفارشیں کر کے کوفہ میں رہا کرا لیا تھا۔اب شام جو قافلہ بھیجا گیا اس میں بنی ہے الم کی خدرات (یاان کی بعض کنیزی) ہی تھیں۔ چنانچہ فاضل ساوی کی ابصار العین کے فاتمہ میں لکھا ہے: ﴿ بقیت الله عید السلام بالکوفة و ذالک لانھن حین الوصول الی عید الکوفة شفع فیھن ذو قرباهن من القبائل عند ابن زیاد فاخذ هن من السببی و سبیت الطالبیات الی الشام ﴾ یعنی بنی ہشم کے علاوہ دوسرے انصار حسین کے اہل وعیال کوفہ میں رہ گئے کیونکہ کوفہ جینج کے بعدان کے رشتہ دار قبائل نے ابن زیاد کے پاس سفارش کر کے ان کوقید و بند سے آزاد کرالیا تھا۔ اس لئے صرف بنی ہاشم کی مستورات ہی قید ہوکر شام گئیں۔ (ص ۱۵۹)

آہ! آج دوسری تمام عورتوں کے سفارشی تو پیدا ہو گئے مگروہ پردگیان عصمت وطہارت جن کے اب وجد پورے عالمین کے شفیع وسفارشی ہیں ان کی سفارش کرنے والا کوئی نہ تھا۔ان کو اس طرح بیدردی کے ساتھ قید کرکے دیار وامصار میں پھروایا گیا جس طرح ترک و دیلم کے قیدیوں کی دیار وامصار میں تشہیر کی جاتی ہے۔

سن منہ سے بیالوگ شفیع العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے؟ عمر بن عبدالعزیز کہا کرتا تھا۔ اگر میں قاتلان حسین میں شامل ہوتا اور پھر بفرض محال خدا مجھے بھی بخش دیتا تو تب بھی جناب رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرم وحیا کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہوتا۔

ويل لمن شفعائه محصمائه المن شفعائه حصمائه القيامة ينفخ

صاحب تروقا لَع ايام محرم نے بھی (ص ٢٨١ پر) ايمائی افاده فرمايا ہے۔ لکھتے ين : ﴿مخفی مباد كه از السراء غير طالبيات و نساء غير هاشميات كسے را با اهل بيت ديلم و خزرا سير كرده بجانب شام برده اند ﴾ ـ ﴿فعلى الحسين و اهل بيته فليبك الباكون و عليه فليندب النادبون و ليصر خ الصاد خون ﴾ ـ ـ ﴿فعلى الحسين و اهل بيته فليبك الباكون و عليه فليندب النادبون و ليصر خ

سر ہائے شہداء اور اسیران خانوادہ مصطفیٰ کی شام کی طرف روائلی

جب ابن زیاد کے پاس حاکم شام کا تھم نامہ پہنچ گیا کہ سر ہائے شہداء اور اسیران اہل بیٹ کواس کے پاس شام بھیج دے تو ابن زیاد نے زجر بن قیس کی نگرانی میں شہداء کے سر ہائے مقدس شام روانہ کردیئے اور اس کے ہمراہ ابوبردہ بن عوف از دی، طارق بن ظبیان وغیرہ بچپاس آ دمی کردیئے۔

ل ققام، ص ٧٥٤، بحواله تاريخ ابن خلكان \_

ع تتدایام محرم، ص ۱۸۳ نامخ، ج۲، ص ۳۲۹ گرفتخب طریحی میں ان کی تعداد ایک ہزار اور مقتل الی مخصف میں ڈیڑھ ہزار کھی ہے جو بظاہر مبالغدآ میزمعلوم ہوتی ہے۔ (مندعفی عند)

اوران کی روانگی کے بعد ای روز اسیران آل محک<sup>ی</sup> کو محفر بن نفلیہ عائذی اورشمر بن ذی الجوثن کی نگرانی اقلیم میں ایک جماعت کثیرہ کے ہمراہ روانہ کردیا <sup>لے</sup> جوبعض منازل پر جا کر پہلی جماعت کے ساتھ شامل ہو گئے ۔ **اسمری کی کیفیت** 

اسیروں کی کیفیت بیتی کہ امام بھاڑ کے گلے میں طوق تھا۔ سے اور بعض روایات کے مطابق ہاتھوں میں اسیروں کی کیفیت بیتی کہ امام بھاڑ کے گلے میں طوق تھا۔ فلا اور پاؤں شکم شتر کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ فلا اور مخدرات اس طرح بے مجاوہ اونٹوں پر بے مقنع و چا در سوارتھیں کہ تمام لوگ ان کا نظارہ کر سکتے تھے۔ لیک عظرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام بیان کرتے تھے کہ مجھے ایک ایسے بے پالان اونٹ پر سوار کیا گیا تھا جو لنگڑ اتا تھا۔ آگے بابا کا سرمبارک نیزہ پر سارتھا، پیچھے پیچھے مخدرات تھیں۔ اگر ہم میں سے کسی کی آئے ہے آئے انونکل آتا تھا تو نیزوں کی انیوں سے اس کی سرکوبی کی جاتی تھی۔ جب شام کے قریب بہنچے تو کسی نے آواز بلندگی۔ ھو لاء سبایا اھل البیت الملعون۔ ف

سفرشام میں امام کی خاموشی

انهی حالات و واقعات سے متاثر ہوکرامام بیاڑنے بالکل خاموثی اختیار کرلی تھی۔راویان اخبار کا بیان ہے کہ کوفہ ہے شام تک امام بیار نے کی سپاہی ہے کوئی بات نہیں گی۔ ﴿ فَلَمْ مِنْ كَلَّمُهُمْ عَلَى بن الحسين فَى الطريق حتىٰ بلغوا الشام ﴾ وقائم من الحسين فی شریکة الحسين کی شان عباوت

ایسے ہوش رہامصائب وشداکداور نامساعد حالات میں بھی ٹانی زہرا کی عبادت کا بیعالم تھا کہ واجبی نماز تو بجائے خود ، بھی نماز تہجد بھی قضائبیں ہوئی۔ چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ ﴿ان عسمت ویسنب مع تسلک السمصائب و المحن النازلة بھا فی طریقتنا الی الشام ما ترکت نو افلھا اللیلیة ﴾ میری بھو بھی امال زینب نے باوجودان مصائب وشدائد کے جو ہمیں شام کے راستہ میں در پیش آئے بھی این نوافل

ل طبری، ج۲ بس۲۶۸ \_ کال، ج۳ بس ۲۹۸ \_

ع نفس مبهوم ، ص٢٢٥ ـ ارشاد ، ص ٢٧٨ ـ نائخ ، ج ٢٨ ، ص ٣٢٦ پرتکھا ہے که پہلی منزل پرملحق ہو گئے۔

بع تاریخ کامل این اثیر، ج ۳ م ۲۹۸ \_ تاریخ قرمانی می ۱۰۸ \_ مقتل انحسین می ۱۳۰ \_ ارشاد ۲۹۸ وغیره \_

ه تاریخ قرمانی اس ۱۰۸، تقام اس ۱۵۸۰

<sup>1910</sup>のできりはちかけで

ے تقدوقائع ایام محرم ، ص ۱۸۹ \_ تقام ، ص ۲۵۸ \_ نائخ ، ج ۲ ص ۲۳۸ \_

ل تتدوقائع ايام محرم ص

و کامل ابن اشیر، جسم ص ۲۹۰ نفس المبهوم م ص ۲۲۵ \_

تظلم الزبراه، ص ۲۶۰ عاشر بحار، ص ۲۳۱\_

ا المشبرزكنيين كئے ل

ثانی زہرائے کی بھی عبادت واطاعت ہی تو تھی جس کی بناء پر جناب سیدالشہد ائے نے ان کووصیت کی تھی:
﴿ يَا أُخْتَاهُ لاَ تَنْسَيَنِّیُ فِی نَافِلَةِ اللَّيْلِ ﴾ بہن زينب! مجھے نمازشب میں دعائے خیرے فراموش نہ کرنائے خداوند
عالم تمام خواتین اسلام کواس محدرہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین بعجاہ النبی و آلہ الطاهرین۔
سفرشام کے بعض واقعات اور ظہور کرامات

بعض کتب مقاتل سے مستفاد ہوتا ہے کہ اس سفر میں کئی کرامات کا ظہور ہوا اور کئی سانحات در پیش آ ئے۔ ہم بطور تیرک یہاں ان میں ہے بعض کا تذکرہ کرتے ہیں۔

پہلا واقعہ

ابن یسعه بیان کرتے ہیں کہ میں طواف بیت الله کررہا تھا کہ اس اثنا میں ایک شخص کواستار کعبہ سے لیٹ کر بيفريادكرتے ہوئے سنا: ﴿اللَّهِم اغفر لي وما اراك فاعلاً ﴾ ياالله! مجھے بخش دے ليكن ميراخيال ہے كه تواپيا كركانبين مين في ال عراية ﴿ يا عبد الله اتق الله و لا تقل مثل ذالك فان ذنوبك لو كانت مشل قطرالامطار وورق الاشجار فاستغفرت الله غفرها لك و انه غفور رحيم، اوالله كبنك! ایبا نہ کہد، کیونکہ خداوندغفور رحیم ہے کہ اگر تیرے گناہ قطرات باران و برگہائے ورختاں کے برابر بھی ہوں اور تو اس ہے بخشش طلب کرے بو وہ ضرور بخش دے گا۔میرا کلام من کراس شخص نے کہا۔میرے پاس آتا کہ میں مجھے اپنا قصہ سناؤں۔ چنانچے میں اس کے پاس گیا۔اس نے کہا۔ میں ان پچاس آ دمیوں میں ہے ایک تھا جوسفر شام میں امام حسین ّ کے سرکے ساتھ گئے تھے۔ ہمارا یہ عمول تھا کہ جب رات ہو جاتی تھی تو ہم فرق مقدس کوایک صندوق میں بند کردیتے تھے اور اس کے اردگر دبیٹھ کرشراب کا دور چلاتے تھے۔ چنانچہ ایک رات میرے ساتھیوں نے حسب معمول شراب پی اور نشہ میں مخمور ہوگئے ، لیکن میں نے نہ یی۔ جب رات کی تار یکی خوب چھا گئی تو میں نے اچا تک رعدوبرق کے گر جنے چیکنے کی آواز تی۔اس کے ساتھ ہی در ہائے آسان کھل گئے اور جناب آدم ،نوع ،ابراہیم ،اسمعیل ،اسحاق اور ہمارے پیغمبراکرم نیچے اترے اوران کے ساتھ جمرائیل اور بہت سے ملائکہ تھے۔ جمرائیل نے صندوق کے قریب جا کرسرامام کو باہر نکالا ، سینہ سے لگایااور بوسہ دیا۔ پھر تمام حاضر انبیاء نے یکے بعد دیگرے ایسا ہی کیااور جناب رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسہ کا سرمبارک دیکھ کر روئے۔انبیّاء نے تعزیت پیش کی۔پھر جبرائیل نے خدمت

ا رساله زینب کیری طبع النجن اص ۸۸ \_ اع حواله مذکوره بالا \_

المول ميس عرض كيا: ﴿ يا محمداً ان الله تبارك و تعالى امونى ان اطبعك في امتك فان اموتنى و المول ميس عرض كيا: ﴿ يا محمداً ان الله تبارك و تعالى امونى ان اطبعك في امتك فان اموتنى و لنزلت بهم الارض و جعلت عاليها سافلها كما فعلت بقوم لوطا ﴾ يا محدًا فداوند عالم في بحص آپ ك امت كي بابت آپ كي اطاعت كا محم ديا ہے ۔ اگر آپ محم دين تو بيس اس وقت زمين كواى طرح تهدو بالا كرك ان كو تهم نهم كردوں جس طرح ميں نے قوم لوط كے ساتھ كيا تھا۔ اس وقت جناب رسول خداصلى الله عاليه و آله و ملم نے فرمايا: ﴿ لا جسر ائيل! فان لهم معى موقفاً بين يدى الله تعالى يوم القيامة ﴾ نهيس جرائيل! ايمانيس كرنا كوئكه ميرااوران كا حباب كتاب بروز قيامت بارگاه خداوندى ميس ہوگا۔ پُر فرشة قتل كرنے كے لئے ہمارى طرف برف عين نے كہا: ﴿ الامان الامان يا رسول الله ا﴾ آنخضرت نے فرمايا: ﴿ اذهب فلا غفر الله لك ﴾ يو على افران كوئل اميد ہے؟ الله لك بيل بيتا و ان حالات ميں ميرى بخشش كى كوئي اميد ہے؟ ا

وهذه القصة كما ترئ فتامل ولا تكن من الغافلين

دوسرا واقعه

کتب فریقین میں بیواقعہ فدکور ہے کہ سرامام کوشام کی طرف لے جانے والے ملعون کسی منزل پرحسب معمول جب رات کے وقت شراب پینے اور مسرت وشاد مانی کا اظہار کرنے میں مصروف تھے کہ یکا کیک سامنے والی دیوار سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں لوہ کاقلم تھا پھراس نے اس دیوار پرخون سے بیشعر لکھا۔

اتر جو ا امة قتلت حسیناً شفاعة جدہ یوم الحساب

بھلاوہ امت بھی جس نے حسین علیہ السلام کوشہید کیا قیامت کے روز ان کے جدنامدار کی شفاعت کی امید رکھ کتی ہے؟؟

ملاعین یہ ہولناک منظرد کیے کرخوف زدہ ہو گئے اور اس منزل ہے آ گے چلے گئے۔ کے اس منظرد کیے کرخوف زدہ ہو گئے اور اس منزل ہے آ گے چلے گئے۔ کے دیر کے پاس بعض کتب میں یہ واقعہ اس طرح مرقوم ہے کہ سفر کرتے ہوئے جب ملاعین ایک راہب کے دیر کے پاس پنچے تو اس کی بعض دیواروں پر یہی مذکورہ بالا شعر کھھا ہوا و یکھا۔ انہوں نے راہب ہے اس شعر کے لکھے جانے کی کیفیت دریافت کی۔ راہب نے بتایا کرتمہارے نبی کے مبعوث ہونے سے پانچ سوسال پہلے کا یہ شعر ککھا ہوا موجود

ا نفس المهموم، ص ۲۱۷\_ قبقام، ص ۲۷۱ تظلم الزبرا، ص ۲۵۸، ۲۵۸ مقتل الحسين للمقرم بهلبوف ص ۱۵۸ نامخ ، ج۲ ، ص ۳۲۷ وغيره -ع خصائص كبرى سيوطى ، ج۲، ص ۱۲۷ تاريخ ابن عساكر ، ج۳، ص۳۳۳ مصواعق محرقه ، ص ۱۱۱ نفس المهموم ، ص ۲۲۵ مقتل الحسين للمقرم ، ص ۱۳۱۱ -

ا م

سبط ابن جوزی نے لکھا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعث سے پانچ سوسال پہلے ایک پھر پرسریانی زبان میں میشعر کندہ تھا۔ جب اس کاعربی میں ترجمہ کیا گیا تو وہ وں تھا۔ اتو جو امة قتلت حسیناً شفاعة جدہ یوم الحساب ع

تيسراواقعه

ان ملاعین نے منازل سفر طے کرتے ہوئے ایک راہب کے دیر کے پاس قیام کیا اور وہ نیزہ جس پر سیدالشہد اء کا سرمقدس سوارتھا دیوار کے ساتھ لگادیا۔ جب رات کا پچھ حصہ گزرگیا اور سوائے چند پہرہ داروں کے باتی تمام لوگ سو گئے تو راہب نے دیکھا کہ سرمقدس ہے نور کی شعاعیں پھوٹ کر آ سان کو چھور ہی ہیں اور سرمقدس ت سیج و تبلیل کی آواز آربی ہےاورکوئی کہنے والایہ کہدرہاہے: ﴿السلام علیک پا ابا عبد الله! ﴾ راہب یہ عجیب نظارہ دیکھ کر جیران ہوگیا۔لب ہام سے جھا نک کر پہرہ داروں سے یو چھا،تم کون ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم ابن زیاد کے آ دمی ہیں۔ پھرور یافت کیا: بیسر کس کا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: حسین بن فاطمہ بنت محد کا۔ راہب نے كها: واى محد جوتمها را رسول مع؟ انهول نے كها- بال- يدى كررا بب نے كها: ﴿بسنسس القوم انته لوكسان للمسيح ولد لا سكناه احداقنا في مهت بى بر الوك بور الرجار عيبي كاكونى بيثا بوتا توجم اے أسمول یر بٹھاتے۔ پھر کہا۔ بیسرضح تک میرے حوالے کردو۔ مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میرے پاس دی ہزار دینار ہیں، پیسے لواور صبح تک بیرمقدس میرے حوالے کردو۔ اس پیشکش کو انہوں نے منظور کرلیا۔ دیناروں کی تھیلیاں لے لیں اور سرمقدی اس کے حوالے کر دیا۔ (سرمبارک چونکہ گرد آلود تھا) راہب نے اسے صاف کیا،خوشبو لگائی اور پھر گود میں لے کرساری رات گریہ و بکاء کرتا رہا۔ جب سپیدہ صبح نمودار ہونے لگا تو اس نے سر مقدس کو خطاب كرتي بوئ كها: ﴿ يَا رأس لا املك الا نفسي وانا اشهد ان لا اله الا الله و ان جدك محمداً رسول الله صلى الله عليه و آله واشهد اني مولاك و عبدك السرمقدى! بين سوات إني ذات کے کسی اور شے کا مالک نہیں ، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ کے جدنا مدارمحر اس کے رسول ہیں اور میں آپ کا غلام ہوں۔ صبح سران کے حوالے کیا اور خود شام تک اسارائے اہل بیت کی خدمت کرتا ر ہا۔ کے اور بروایتے دیر چھوڑ کر پہاڑیوں میں چلا گیا اور وہاں عبادت خدا کرتے کرتے جان جان آفرین کے حوالہ کر

\_12 Te 000 21 E

ل تقام، ص ٥٥٩\_

ع تذكره خواص الاسه ص٢٦٨

\* دی۔ <sup>کے</sup> بیمجی منقول ہے کہ جب بیہ ملاعین شام کے قریب پہنچے تو ایک دوسرے سے کہا آ ؤ دینارتقسیم کرلیں مبادا ہی<sup>ا</sup> واقعہ یزید کومعلوم ہوجائے اور وہ ہم سے لے لے۔ چنانچہ جب تھیلیاں کھولیس تو ویکھا کہ دینارٹھیکریاں بن چکے تھے، جن كى ايك طرف لكها تها: ﴿ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون ﴾ اور دوسرى طرف لكها تها: ﴿وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون﴾

بعض کتب مقاتل میں لکھا ہے کہ شام جاتے ہوئے جب بدلوگ موصل کے قریب پہنچے تو حاکم موصل کو پیغام بھیجا کہ وہ ان کے اور ان کی سواریوں کے لئے نان و چارہ اور قیام کا انتظام کرے(جیبا کہ بالعموم راستہ میں بڑے شہروں سے گزرتے وقت بیالیا کرتے تھے) حاکم نے منظور کرلیا مگر اہل بلدنے استدعا کی کہ بیلوگ شہر میں داخل نہ ہوں بلکہ شہرسے باہر قیام کریں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایک فریخ کے فاصلے پر قیام کیا۔ اس اثنامیں سرمقدس کو ایک پھر پر رکھا۔ سرمطیم سے خون کا ایک قطرہ پھر پر گرا۔ وہ لوگ تو چلے گئے مگر اس خون کا اثر پیہوا کہ ہرسال روز عاشورہ اس سے جوش مار کرخون نکلتا تھا اور اطراف وا کناف ہے لوگ جمع ہوکر گریہ و بکاءاور مراسم عزا قائم کرتے تھے۔ پیسلسلہ عبدالملک بن مروان کے وقت تک قائم رہا۔ پھراس نے پیپھر کہیں منتقل کرادیا جس کے بعد پیسلسلہ منقطع ہوگیا مگرلوگوں نے وہاں ایک قبہ ہناویا جو' مشہدالنقط'' کے نام ہے مشہور ہے ہ<sup>ست</sup>

يانجوال واقعه

بعض کتب مقاتل لکھا ہے کہ حلب کے مغربی جانب''جوش'' ایک پہاڑ ہے جس میں کئی مشاہیر شیعہ کی قبریں ہیں، منجملہ ان کے ایک عالم ربانی محمد بن علی بن شہر آشوب مازندرانی اور شیخ احمد بن منیر عاملی کا مقبرہ بھی ہے۔ ای پہاڑ پرایک''مشہدالسقط'' ہے۔اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ شام جاتے وقت جب اسپران آل مجمد گو یہاں ہے گزارا گیا تو امام جسین کی ایک زوجہ محتر مد کا جو کہ حاملہ تھیں بوجہ شدائد ومصائب سفر حمل سقط ہو گیا جے اس مقام پرونن کیا گیا جے 'مشہدالسقط اورمشہدالدکة'' کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ م

صاحب مقتل الحسین نے (۱۳۳۷ کے حاشیہ پر) کتاب نہرالذہب فی تاریخ حلب ج۲ص ۲۷۸ کے حوالہ

ع تذكرة الخواص م ٢٦٨\_

معجم البلدان، ج ٣٠ ,ص ٣٧ ا، بذيل ماده جوشن وخريدة العجائب ,ص ١٢٨ \_نفس المبمو م ,ص ٢٢٩ \_

نفس المبموم،ص ۲۲۸ مقتل الحسین ،ص۱۲ ساس کتاب میں نہرالذہب فی تاریخ حلب، ج۳،ص۲۲ کے حوالے ہے لکھا ہے کہ بیرواقعہ حلب کے جبل عربی میں در پیش آیا اور بیمشہد الفقط وہاں ہے۔ واللہ العالم\_

ے لکھا ہے کہ بیر''مشہد'' ایک ھیں ظاہر ہوا اور اس کے ظاہر ہونے کا قصہ یوں ہے کہا: ایک مرتبہ سیف الدولہ ' ہمدانی نے اپنے مکان سے جو کہ حلب کے باہر تھا، دیکھا کہ جہاں مشہد ہے وہاں آسان سے نور نازل ہور ہاہے، اس نے کئی بار بیما جرا دیکھا، پھروہ گھوڑے پرسوار ہوکر وہاں پہنچا اور اپنے ہاتھ سے وہ جگہ کھودی۔ چنانچہ وہاں ایک پھر نکلا جس پركنده تها: ﴿هذا قبر المحسن بن الحسين بن على بن ابي طالب ، فانظر الى هذا الاسم كيف لقى من الاواخر مالاقي من الاول

سیف الدولہ نے علویین کو جمع کر کے ان سے اس امرکی حقیقت دریافت کی۔ چنانچے بعض سادات نے اے بتایا کہ جب اسپران اہل ہیت شام کی طرف لے جائے جارہے تھے اس وقت جناب امام حسینؑ کی ایک حاملہ زوجہ کاحمل یہاں سقط ہوگیا تھا، بیای سقط کی قبر ہے۔اس کے بعد سیف الدولہ نے وہاں مقبرہ تغییر کرایا۔حموی نے بیہ بھی لکھا ہے کہ اس پہاڑ پر پہلے سرخ تا نے کی ایک کان تھی لیکن جب اسیران اہل بیت کا وہاں سے گزر ہوا اور امام حسین کی ایک زوجہ محتر مہ کاحمل ساقط ہوا تو انہوں نے ان لوگوں سے جو وہاں کام کررہے تھے پچھ یانی وغیرہ طلب کیا ، گرانہوں نے نہصرف دینے ہے انکار کیا بلکہ پچھ ناسز اکلمات بھی کہے۔ بی بی نے ان کو بد دعا دی جس کی وجہ ہے وہ كان برياد ہوگئے كے

اليران آل رسول كاشام ميل داخلي SIBTAIN . CQ

سفر کے جا نگداز شدائد و آلام جھیلنے کے بعد بالآخر بیہ تباہ حال قافلہ شام کے قریب پہنچا تو جناب ام کلثوم نے شمرے جاکر فرمایا: ﴿لى اليک حاجة﴾ مجھے تم ہے کھے کام ہے۔ شمرنے کہا: ﴿ما حاجتك؟﴾ كياكام ے؟ لِي لِي نے فرمايا: ﴿اذا دخلت بنا البلد فاحملنا في درب قليل النظارة و تقدم اليهم ان يخرجوا هذه الرؤس من بين المحامل وينحونا عنها فقد خزينا من كثرة النظر الينا و نحن في هذه الحال ﴾ جب شہر میں داخلہ ہوتو ہمیں ایسے راستے سے لے جاؤ جس میں دیکھنے والوں کی بھیڑ کم ہواور ان لوگوں سے کہوجن کے ہاتھوں میں سر ہائے شہداء ہیں کہ وہ ان کوآ گے لے جائیں اور ہم کوان سے علیٰجد ہ رہنے دیں کیونکہ ہم اس حالت میں ویکھنے والوں کی کثرت سے رسوا ہورہی ہیں۔اس شقی نے اس فر مائش کے برعکس حکم دیا کہ سروں کو جو کہ نیز وں پر سوار تھے ان اونٹوں کے درمیان لائے جا کیں جن پرمخدرات سوارتھیں اور پھراس بازار (باب الساعات) کے داخلہ کا حکم دیا جس میں سب سے زیادہ لوگوں کی بھیڑتھی ہے

ع مقل الحيين للمقرم ع ١٥٥٠\_

ل مجم البلدان، جسم ١٧٣٠\_ م البوف، ص ۱۵۵ م

بعض تابعین کی رویوشی

وارد ہے کہ اہل فضل تابعین میں ہے ایک بزرگوار نے جب حسین مظلوم اوران کے خانوا دہ کواس تباہ حال میں شام میں داخل ہوتے دیکھا تو تو اس نے شدت غم ہے روپوشی اختیار کرلی۔ بورا ایک ماہ غائب رہا۔ جب ایک ماہ کے بعداس کے احباب نے اسے ڈھونڈ زکالاتو اس ہے اس رویوثی اختیار کرنے کا سبب دریافت کیا۔اس نے کہا کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ ہم پر کیا مصیبت نازل ہوئی ہے؟ پھر بیا شعار پڑھے یہ

جاۋا برأسك يا بن بنت محمد مترملا بدمائه ترميلا

قتلوا جهاراً عامدين رسولا

وكانما بك يا بن بنت محمد

في قتلك التاويل والتنزيلا

قتلوك عطشاناً و لم يترقبوا

قتلوا بك التكبير والتهليلا

و یکبرون بان قتلت و انما

یزید کے کا فرانہ اشعار اورمسرت کا اظہار

بعض کتب تواریخ میں لکھا ہے کہ جب بیاٹا ہوا قافلہ سر ہائے شہداء کے ساتھ شام میں داخل ہور ہاتھا اس وقت یزید (لع)اینے اس مکان کی بالائی منزل پر بیٹھا پیمنظرد مکھ رہاتھا جو (شام سے باہر) جیرون میں تھا۔ جب اس نے دور سے سرول کو نوکہائے سنان پر سوار دیکھا۔اس وقت ایک کوے نے کا نیس کا کیس کی (جےنحوست کی علامت متمجها جاتا ہے) یزید (لع) خوش ہوکر بیا شعار گنگنانے لگا۔

> لما بدت تلك الحمول واشرقت تلك الرؤس على ربي جيرون جب سواریاں ظاہر ہو نئیں اور سر جیرون کے ٹیلوں پر نمودار ہوئے۔

نعب الغراب فقلت صح او لا تصح فلقد قضيت من الرسول ديوني تو كوے نے كائيں كائيں كى، ميں نے اس سے كہا، تو آواز بلندكريا ندكر، ميں نے رسول سے اسے قرضے چكا لئے

ان اشعار ہے بھی پزید کے دین کا بھانڈا چوراہے پر پھوٹ جاتا ہے اور صاف ظاہر ہوجاتا ہے کہ اس کی پیہ تمام کارروائی اینے آباء واجداد کے عہد جاہلی والے انتقام لینے پرمبنی تھی۔ انہی حقائق کی بناء پر ابن جوزی، قاضی ابویعلیٰ ،تفتازانی اورجلال الدین سیوطی وغیرہ علماء نے اس کے کا فر وملعون ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ سے

ع تذكرة الخواص ، ص٢٦٢ ، طبع النجف يتغيير روح المعانى للآلوى ، ج٢ ، ص ٧ \_\_

ل لبوف، ص ۱۵۱ - تقام، ص ۲۷۸ وغيره -ع حواله ندكوره بالا

#### الشهل ابن سعدساعدي كي روايت

اخباروآ ٹار سے واضح وآشکار ہوتا ہے کہ جب شہدائے کر بلا کے سراوراسیران آل محد کا لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا اور سابقہ تحقیق کے مطابق اس روز کیم صفر الا رضی ۔ تو شہادت حسین اور یزید کی ظاہر کی فنح کی تقریب کی مناسبت سے دارالسلطنت شام کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا اور اسے انواع واقسام کی زیبائش وآ رائش سے مزین و مرصع کیا گیا تھا۔ عورتیں مردلباس فاخرہ زیب تن کئے ہوئے ہاتھوں میں مہندی، آتکھوں میں سرمدلگائے خوشی سے مطبع اور شادیا نے بجارہ سے شہر کے باہرلوگوں کا اس قدر جوم تھا کہ عرصہ محشر معلوم ہوتا تھا اور دارالا مارہ کی سجاوٹ تو حیطہ بیان سے باہر ہے۔ یزید (لع) کے لئے انواع واقسام کی زینت سے مرصع سریر بچھائی گئی تھی اور اردگر دسنہری، روپہلی کرسیاں بچھائی گئی تھی در اور کی سخار سیدہ روپہلی کرسیاں بچھائی گئی تھیں جن پر عما کدین وقت بیٹھے ۔ تھے۔ لیے سب انظام سیدالمرسلین اور امیر دین کی ستم رسیدہ بیٹیوں کے استقبال کے لئے کیا جارہا تھا۔ آ ہ!

يصلي على المبعوث من آل هاشم و يغزي بنوه ان ذا لعجيب

چنانچ سہل بن سعد ساعدی صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میں تج بیت اللہ ہے فارغ ہوکر آرہا تھا۔ والیسی پر بیت المقدس کی زیارت کی۔ جب والیس شام پہنچا تو اس کی عجیب ہیئت دیکھی۔ نہریں جاری ہیں، ورخت البلہارہ ہیں، لوگوں نے مختل و دیبا کے زرتگار پر دے لؤکا نے ہوئے ہیں، لوگ بہت خوش و فرم ہیں اور پچھ و تین فرط مرت و شاو مانی ہے دفیں بجارہی ہیں۔ میں نے دل میں کہا شاید اس تاریخ کو شامیوں کی کوئی عید ہوگی جس کا بچھ علم نہیں۔ بہر حال میں جران تھا کہ بیہ جشن مرت کیسا ہے؟ اس اشاء میں بعض لوگوں کو پچھ کھسر پھسر کرتے ہوئے دیکھا۔ میں ان کے قریب گیا اور ان ہے دریافت کیا۔ آئ تمہاری کوئی عید ہے جس کا بچھ علم نہیں؟ انہوں نے کہا۔ اے شن ا تم کوئی اجب کوئی اجل ہوں۔ اس وقت انہوں نے کہا۔ اے شن اللہ میں بہل بن سعد ہوں، جناب پیغیبرا اسلام کی صحبت کا شرف صاصل کر چکا ہوں۔ اس وقت انہوں نے کہا، میں بیل بن سعد ہوں، جناب پیغیبرا اسلام کی صحبت کا شرف ماصل کر چکا ہوں۔ اس وقت انہوں نے کہا، میں بیل بن سعد ہوں، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اس کے کہ سے حاصل کر چکا ہوں۔ اس وقت انہوں نے کہا۔ اے بیل ابتجب ہے کہ آسان سے خون کی بارش کیوں نہیں برتی اور فرانہ دیں اس کی اس کیا ہوں ہوئے کہا۔ کے کہ سے دوس کی بائہوں نے کہا اس کی کہ سے دوس کی بیل کی اور کے شرف نواں ہوں کی بیل کے کہ سے اس کوگ خوش ہوں نے ہیں؟ جسین کا سرالا یا جارہا ہے اور اور خوش ہوں ہوں نے بیل اور ایک سوال کے لئے میں نیزہ ہے جس پر ایک ایس سروار ہے جو سب لوگوں سے زیادہ ویک کی باتھ میں نیزہ ہے جس پر ایک ایس سروار ہے جو سب لوگوں سے زیادہ رسول خدا کے ساتھ مشاب ہے۔

ا کال بہائی، ص ۴۳۰، طبع قم نفس المہموم، ص۲۳۲ مقتل الحسین، ص ۱۳۵، مخضرا۔

کامل بہائی میں جناب ہمل کی زبانی اس واقعہ کی جو منظر شی کی گئے ہے وہ یوں ہے۔" میں نے کئی سروں کو گھنے نے وں کی نوکوں پردیکھا۔ آئے آئے عہاس بن علی کا سرتھا۔ ان کے پیچھے امام کا سرمقدس تھا۔ ان کے پیچھے اسران الل بیت تھے۔ سرمقدس کی حالت بیتی کہ اس سے بیت و دبد بہ ٹیک رہا تھا۔ ریش مبارک مدور تھی جس میں بڑھا پ کے آ ٹار نمایاں تھے۔ خضاب لگا ہوا تھا، آئکھیں سیاہ تھیں، ابروقوس کی طرح نوکدار، پیشانی کشادہ، ناک بلند، آئکھیں افق کی طرف، چرہ آسان کی طرف تبسم کناں معلوم ہوتا تھا اور ہوا ریش مبارک کو دائیں بائیں اڑاتی تھی، یوں معلوم ہوتا تھا اور ہوا ریش مبارک کو دائیں بائیں اڑاتی تھی، یوں معلوم ہوتا تھا اور ہوا ریش مبارک کو دائیں بائیں اڑاتی تھی، یوں معلوم ہوتا تھا اور ہوا ریش مبارک کو دائیں بائیں اڑاتی تھی، تھیں۔ پہلے اونٹ پرایک لڑک سوارتھی۔ میں اس کے قریب گیا اور جاکر دریافت کیا۔ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا:
﴿ انسا مسکینہ بنت المحسین ﴾ میں نے عرض کیا۔ میں ہمل بن سعد ہوں، آپ کے جدامجہ کا صحابی ہوں اور ان کی حدیثیں میں چک ہوں۔ اگر میرے لائن کوئی کا رضد مت ہوتو بتا ئیں۔ بی بی نے کہا۔ اے ہمل! اس آ دی ہے کہوجس کے ہاتھ میں سر ہے کہ وہ اے آگے لے جائے ان سروں کو دیکھنے میں مشغول ہوں اور حرم رسول کی طرف نے دیکھیں۔ ہم کہا ہیں ہو کہ میری ایک مطلب نے دیکھیں۔ میں کہتے ہیں۔ میں نے اس شخف کے پاس گیا اور جاکر کہا۔ کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ میری ایک مطلب نے دیکھیں۔ ہم کہتے ہیں۔ میں نے اس شخف کے پاس گیا اور جاکر کہا۔ کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ میری ایک مطلب بی کی تو اس نے آمادگی ظاہر کی اور سرمقدس کو آگیا۔ اس لئے میں نے مقردہ رقم اس کے حوالے کر دی گیا۔ اس کیا تو اس نے آمادگی ظاہر کی اور سرمقدس کو آگیا۔ اس لئے میں نے مقردہ رقم اس کے حوالے کر دی گیا۔

کافی دیرتک اس قافلہ کو دروازہ دمشق پرتھ ہرایا گیا۔ علی مقصد بیتھا کہ اگر بازاریا درباری سجاوٹ میں پچھ کمی رہ گئی ہے تو وہ پوری کردی جائے۔ بعض کتب میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ پورے تین دن ان کو وہاں رو کے رکھا گیا جو کہ نا قابل اعتبار ہے۔

داخلہ شام کے وقت اسیران آل رسول کی کیفیت

بعض کتب مقاتل میں لکھا ہے کہ ملاعین نے دروازہ شام میں داخل ہونے سے قبل یہ نیاظلم ڈھایا کہ تمام زن ومرد،خورد و کلاں،غرضیکہ تمام اسیران آل محمد کوگلہ گوسفنداں کی طرح رسیوں میں جکڑ دیا گیا اورای حال میں کہ مخدرات عصمت وطہارت مکشفات میں الوجوہ تھیں،ان کو بازار سے گزار کر درباریز بیرمیں لایا گیا۔ جبکہ وہ شریر سریر

ل ققام ، ص ۲۷، ۲۹، ۲۹۰ نفس المحموم ، ص ۲۳۱ عاشر بحار ، ص ۲۲۳\_

ع مقل الحين للمقرم بص١٥٥.

يع امالي صدوق" بص ١٠٠ وغيره -

وفدنا علی یزید بن معاویه اتو بحبال و ربقونا مثل الاغنام و کان العجبل بعنقی و عنق ام کلثوم و بکتف زینب و سکینه والبنات تساق کلما قصر نا عن المشی (دنو بنا) صوبونا حتی او قفونا بین بیدی یزید فتقدمت و هو علی سریر مملکته و قلت له ما ظنک بر سول الله دلی الله علیه و آله لو یدی یزید فتقدمت و هو علی سریر مملکته و قلت له ما ظنک بر سول الله دلی الله علیه و آله لو یوانا علی هذه الصفة .... الغ بجب بم یزید (لع) کر ترب پنچواس کا ای به رسیال لائے جن سے بیرانا علی هذه الصفة .... الغ بجب بم یزید (لع) کر قریب پنچواس کا ای به رسیال لائے جن میسی بریول کے گله کی طرح بانده دیا گیا۔ چنانچه میری اور ام کلثوم کی گردن میں اور عناب زینب اور سکیند کے کاندھوں سے رسی بندھی ہوئی تھی اوراثو کیول کو ہا تکا جاتا تھا۔ اگر ہم چلئے میں تھوڑی سی بھی سن کر یے تھے تو ہمیں مارا جاتا تھا۔ اگر ہم چلئے میں تھوڑی سی بھی سن کر ای کیا حالت جاتا تھا۔ اگر جناب رسول خدا ہمیں اس حال میں مشاہدہ کر ای تو ان کی کیا حالت ہوگی ج

بہر حال بیلنا ہوا قافلہ ای خستہ حالی میں بازار ہے گزارا جار ہاتھا، مگر ودائع نبوت وعقائل امامت کی شکل و 
ہیئت سے جمال و کمال کے آثار نمایاں تھے۔ چنانچیشام کے بعض لئام نے کہا: ﴿ما رأینا سبایا احسن من هو لاء
فسم نانسم؟ ﴾ ہم نے اسے خوبصورت قیدی نہیں دیکھے تم کس خاندان کے قیدی ہو؟ جناب سکینہ نے جواب دیا:
﴿نحن سبایا آل محمد ﴾ ہم اسیران آل محمد گیا ہیں۔ سے

بعض اخبار میں حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام ہمروی ہے کہ ابراہیم بن طلحہ بن عبیداللہ نے (طنزا) امام زین العابدین علیہ السلام ہے پوچھا: ﴿من غلب؟﴾ بناؤ غلبہ کے حاصل ہوا؟ اور فتح کس کی ہوئی؟ امام الظالا الم حنے جواب میں فرمایا: ﴿اذا اردت ان تعلم من غلب و دخل وقت الصلوة فاذن و اقم!﴾ اگریمعلوم کرنا چاہے ہوکہ غلبہ کے حاصل ہوا تو جب نماز کا وقت آئے اس وقت اذان وا قامت کہنا۔ معلوم ہوجائے گاکہ فاتح کون

ل ملهوف، ۵۹ مقتل الحسينّ ،ص ١٧٧ - قبقام ،ص ١٧٨ - تذكرة الخواص ،ص٢٦٢ -

ع انوارنعمانيه ص ١٣٨٠ منتخب طريحي م ٢٨٣٠ طبع بمبئي \_

م سے امالی شخ صدوق مص ۱۰۰ ۔ معمد

ع ہے اور مفتوح کون؟ <sup>کے</sup>

جب بیقافلہ بازارے گزرر ہاتھا تو جا بجالوگوں کی مزاحت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ نیز استقبال کرنے والوں میں ہے بعض لوگ کچھ پھول (پھر) بھی ہمراہ لائے تھے۔ وہ بھی اسپران آل محمد اور شہداء کے سرون پر نثار کرر ہا تھے۔ چنانچہ ہمل بن ساعد ساعدی کی مذکورہ بالا روایت میں وارد ہے کہ جب بیتاہ حال قافلہ بازار شام ہے گزرر ہا تھاتو میں نے ایک مکان کے ڈربہ پر پانچ عورتوں کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ ان میں ایک بوڑھی اور کبڑی عورت بھی تھی۔ جب سیدالشہد اء کا سرمقد س ان کے ڈریب پہنچا تو اس بوڑھی عورت نے پھر اٹھا کرامام کے دندان مبارک پر دے مارا۔ جب میں نے یہ کیفیت دیکھی تو میں نے یہ بددعا کی: ﴿اللّٰهِم اهلکھا و اهلکھن معھا بحق محمد سے مارا۔ جب میں نے یہ کیفیت دیکھی تو میں کے یہ بددعا کی: ﴿اللّٰهِم اهلکھا و اهلکھن معھا بحق محمد سے و آلمہ اجمعین ﴾ سہل بیان کرتے ہیں کہ ابھی میری بیدعا ختم نہیں ہوئی تھی وہ ڈربہ ٹوٹ گیا اور وہ ہڑھیا گر کر ہلاک ہوگئی وہ گئی اور اس کے ساتھ دوسری عور تیں بھی ہلاک ہوگئیں ہے۔

منهال بن عمروبیان کرتا ہے کہ میں نے شام میں دیکھا کہ امام حسین کا سرمبارک نوک سنان پر سوارتھا۔
آگے آگے ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا جاتا تھا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا: ﴿أَمُ حَسِبُتَ اَنَّ اَصُحلابَ الْکَهُفِ وَالسَّرِ قِینُم حَسِبُتَ اَنَّ اَصُحل مِن الْکَهُفِ وَالسَّرِ قِینُم کَانُوا مِنُ ایاتِنَا عَجَبًا ﴾ تو یکا کہ سرمقدس بزبان تھیج گویا ہوا اور کہا: ﴿اعب من السَّکَهُفِ وَالسَّرِ قِینَم کَانُوا مِنُ ایاتِنَا عَجَبًا ﴾ تو یک سرمقدس بزبان تھیج گویا ہوا اور کہا: ﴿اعب من اصحاب الکھف قتلی و حملی ﴾ اصحاب کھف کے قصہ سے میراشہید ہونا اور نوک سنان پرسوار ہونا زیادہ تجب خیز ہے۔ سُنَ

یمی وجوہ ہے جن کی بناء پراسیران اہل ہیت کا قافلہ در بار میں بہت دریے پہنچا۔ بعض آثارے ظاہر ہوتا ہے کہ میہ قافلہ اگلے پہر بازار میں داخل ہوا اور زوال کے بعد در باریزید میں پہنچا۔ سے

بالآخروہ قیامت خیز ساعت آ گئی کہ اس لئے ہوئے قافلہ کو جامع مسجد کی سیرھیوں کے پاس کھہرا دیا گیا

ا اسرارالشبادت، ص ۵۱۰ ع بقل الحسین للمقرم بس ۴۰۳ نصائص لکبری سیوطی ، ج۲ بس ۱۲۷ نفس المبموم بس ۲۳۷ وغیره \_ مع نفس المبموم بس ۲۳۳ ، بحواله کامل بهائی \_ هم نفس المبموم بس ۲۳۳ ، بحواله کامل بهائی \_ هم نفس المبموم بس ۲۳۳ ، بحواله کامل بهائی \_

میں ہے۔ جہاں عام قیدی تھبرائے جاتے تھے <sup>کے</sup> اورسیدالشہد ا<sup>ت</sup>ے کا سرمقدس یزید (لع) کے سامنے طشت طلائی میں رکھ کرپیش <sup>مو</sup> کیا گیا <sup>ع</sup>ے

راویان اخبار کابیان ہے کہ اس وقت یزید شراب نوشی میں مشغول تھا۔ سے

امام رضاعليه الله عالى السلمين جو حديث مروى عاس من قدر تقصيل كماتهاى وقت يزير عنيد كى حالت كن تقوير كان المناه على المناه المن ين شاذان بيان كرتے بين كه الله هو واصحابه ياكلون و رأس الحسين الى الشام امر يزيد لعنه الله فوضع و نصب عليه مائدة فاقبل هو واصحابه ياكلون و يشربون الفقاع فلما فرغوا امر بالرأس فوضع في طشت تحت سريرة و بسط عليه رقعة الشطرنج و جلس يزيد لعنه الله يلعب بالشطرنج ويذكر الحسين بن على عليهما السلام و آبائه وجده عليهم السلام و يستهزء بذكر هم فمتى قمر صاحبه تناول الفقاع فشربه ثلث مرأت ثم صب فضلته على ما يلى الطشت من الارض فمن كان من شيعتنا فليتورع من شرب الفقاع واللعب بالشطرنج ومن نظر الى الفقاع او الى الشطرنج فليذكر الحسين وليلعن يزيد و آل زياد يمحوا الله عز و جل بذالك ذنوبه كلها ولو كانت بعدد النجوم هـ

جب امام حین کا مرمقدی شام میں بزید کے پاس الایا گیا تو پر نید نے تھم دیا کہ اس کے اوپر دسترخوان بھی ایک ایا جائے۔ چنا نچہ ایسانی کیا گیا اور بزید نے اپنے یاردوستوں کے ساتھ بیٹے کرشراب نوش کی۔ بعدزاں سرانورطشت طلائی میں رکھ کر سریر کے فیچے رکھ دیا اور او پر بساط شطرنج بچھا کر شطرنج کھیلنا شروع کیا۔ اور ساتھ ہی امام حین اور ان کے اب وجد کا برائی کے ساتھ ذکر کرتا جاتا تھا۔ جب کھیل میں اپنے ساتھیوں پر غلبہ حاصل کرتا تو شراب کے تین جام چڑھا جاتا اور تابچھٹ سرمقدس کے پاس زمین پر انڈیل ویتا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہمارا شیعہ ہے اسے لازم ہے کہ شراب نوشی اور شطرنج بازی سے اجتناب کرے اور جو شخص بھی شراب یا شطرنج کو دیکھے تو اسے چا ہے کہ امام حسین کو یاد کرے (ان پر درود و سلام بھیج) اور پر بیداور آل پر ید (آل زیاد) پر لعنت کرے۔ ایسا کرنے سے خدا اس کے گزاہ معان کردے گااگر چہ تعداد میں ستارہ ہائے آسان کے برابر بھی ہوں۔ سے

آه به هجوم عام کجا آل بوتراب کجا سر حسین کجا مجلس شراب کجا؟

المالى صدوق "من ١٠٠١-لبوف من ١٥١ وغيره-

ع ققام، ص ١٤٠ مقل الحسين للمقرم، ص٣٢٧ مرأة البنان يافعي، ج ما م ١٣٥ م

س ملہوف بص + 11\_

ي من لا يحضر والفقيه ،ص \_\_\_؟ \_عيون اخبار الرضاء ج٢،ص ٢٢٧ \_ ققام ،ص ٩٧٩ \_

بہرحال جب جناب سیدالشہد اڑکا سرمقدی یزید عنید (لع) کے سامنے پیش کیا گیاتو وہ بہت مسرور و گھ شادکام ہوا<sup>لے</sup> اور کہا: ﴿ یسوم بیدو ، بیدو ، بیدو کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے ی<sup>ک</sup> ای پراکتفاء نہ کی بلکہ چھڑی ہے جناب سیدالشہد اڑے کے لب و دندان مبارک کی ہے ادبی کی اور اس کے ساتھ ساتھ نشد کھتے وسرور سے چور ہوکر حصین بن حمام مری کے بیشعر پڑھے ہے

ابنى قومنا ان ينصفونا فانصفت قواضب فى ايماننا تقطر الدماء نفلق هاماً من رجال اعزة علينا و هم كانوا اعقا و اظلما

ال وقت ابوبرزه صحابی رسول و بال موجود تھے۔ وہ یہ کیفیت و کیے کرتاب ضبط نہ لا سکے اور پکار کر کہا:
﴿ وید حک یہ اینوید! اتنکت بقضیبک ٹغر الحسین بن فاطمة الشهد لقد رأیت النبی صلی الله علیه و آله وسلم یرشف ثنایاه و ثنایا اخیه الحسن علیهما السلام ویقول انتما سیدا شباب اهل المجنة فقتل الله قاتلکما و لعنه و اعد له جهنم وساء بت مصیراً ﴿ وَاعَ بُومَ پراے بریدا تم چھڑی سے حسین بن فاطمہ کے لب و دندان کی بے ادبی کرتے ہو؟ میں گوائی دیتا ہوں کہ میں نے جناب رسول صلی اللہ علیه و آلہ وسلم کوان کے اور ان کے بھائی حسن کے لب و دندان پر بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے اور بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہم دونوں جوانان جنت کر مردار ہوا غداتہ ہارے قاتل کو تل کر العزب کر اور اس کے لئے عذاب جہنم مہیا کرے اور وہ بہت ہی بری بازگشت ہے'۔

راوی کا بیان ہے کہ ابو برزہؓ کا بیر کلام حق تر جمان من کریز بیر غضبنا ک ہوگیا اور اسے دربار سے نکال وینے کا حکم دیا۔ چنانچہ درباریوں نے تھینچ کراسے دربار سے باہر نکال دیا۔ سے

ل تاریخ الخلفاء، ص ۲۰۸ \_ کامل ابن اثیر، ج۳ ، ص ۳۰۰ \_ ع مقتل الحسین ،ص۳۲۳ \_ مناقب شبر آشوب، جه، ص ۱۰۰ \_

سے تاریخ طبری، ج۲،ص ۲۶۷\_کامل، ج۳،ص ۲۹۸\_صواعق محرقه،ص ۱۹۱۸\_تذکرة الخواص،ص۲۹۲\_ بدایه و نبایه ابن کثیر، ج۸،ص۱۹۲ وغیره-

س ملهوف، ص ۱۹۰ طبری، ج۲، ص ۲۷۷ مقتل الحسین، ص ۱۳۵ فصول مبرد، ص ۲۰۵ \_

فائد 0: ابن جوزى نے اپنى كتاب "الرعلى المحصب العديد" يلى يركى الى حركت شيعه پرتيمره كرتے ہوئے كما ب: (على ما نقله في نفس المهموم، ص٢٣٣) ﴿ليس العجب من فعل عمر بن سعد و عبيد الله بن زياد و انما العجب من خدلان يزيد و ضربه بالقضيب على ثنية الحسين عليه السلام و اغارته على المدينة افيجوز ان يفعل هذا. بالخوارج او ليس في الشرع انهم يدفنون اما قوله لى ان اسبيهم فامر لا يقنع لفاعله و معتقده باللعنة و لو انه احترم الرأس حين و صوله و صلى عليه و لم يتركه في الطست ولم يضربه بقضيب ما الذي كان يضرّه وقد حصل مقصوده من القتل ولكن احقاد جاهلية و دليلها ما تقدم من انشادم ليت اشياخي ببدر شهدوا... الخ

## آیک بوڑھے شامی کی گنتاخی اور پھرتوبہ

ادھردربار میں بیکارروائی ہورہی تھی اورادھر جہاں امام سیر حیوں کے پاس تشریف فرما تھے ایک عجیب واقعہ در پیش آیا۔ ایک عمر رسیدہ شامی جو حقیقت حال سے بالکل ناواقف تھا اور بنی امیہ کے غلط پراپیگنڈے کا شکار تھا مخدرات عصمت وطہارت کے قریب آ کر کہنے لگا: ﴿المحدمد للله الذی قتلکم و اهلککم و اراح البلاد عن رجالکم و امکن امیسر المومنین منکم ﴾ خدا کا شکر ہے جس نے تہمیں قتل کیا اور لوگوں کوتہارے مردول کے شرے راحت پہنچائی اورامیر (یزید) کوتم پر فتح و نصرت عطاکی۔

[ بقیہ حاشیہ از صفح نمبر ۲۵۳ ] ہمیں عمر بن سعد اور عبید اللہ بن زیاد کے افعال (ناشائستہ) ہے تعجب نہیں بلکہ ہمیں تو یزید کے حرکات ہے تعجب ہے کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کے لب و دندان پر چھڑی ہے ہے اولی کی اور مدینہ النبی کولوٹا۔ کیا خارجیوں کے ساتھ بھی ایبا سلوک کر ناروا ہے؟ کیا شرع انور میں یہ تھم نہیں کہ ان کو فرن کیا جائے؟ باقی رہا پزید کا بیکہنا کہ مجھے حق حاصل ہے کہ میں ان پسماندگان حسین کوقید کروں! بیابیا جرم ہے کہ اس کے مرتکب پر صرف لعنت کرنے پر اکتفائیس کی جاسکتی۔ جب سرامام پزید کے پاس پنجا تھا اگر وہ اس کا احترام کر تا اور اس پر نماز جنازہ پڑھتا اور اسے طشت میں رکھ کر چھڑی ہے اس کی ہے اولی نہ کرتا تو اس کا کیا نقصان ہوتا تھا حالانکہ قبل امام سے اس کا مقصد تو حاصل ہو چکا تھا لین عہد جا لمیت والے حقد و کینہ نے اے ایسا کرنے پر آبادہ کیا جس کی دلیل اس کے بیا شعار ہیں

ليت اشياخي ببدر شهد وله. الخر

(منه فعی عنه)

م الله بآية الله بآية عن الله بآيت بهي پڑھي ہے۔ امام نے فرمايا: ﴿ فنحن اهل البيت الذين خصصنا الله بآية الله بالله ب

شامی امام کا بید کلام حقیقت ترجمان من کراپنے گتا خانہ کلام کی وجہ بالکل ساکت وصامت ہوگیا۔
تصور کی دیر بعد بولا: ﴿باللّٰه انکم هم؟﴾ خداکے لئے بچے بتاؤکیا آپ حقیقتا وہی لوگ ہیں؟ امام نے فرمایا: ﴿فاللّٰه انا لنبحن هم من غیر شک و حق جدنا رسول اللّٰه انا لنبحن هم ﴿ خدا کی شم! بلاشک ولاریب ہم ہی وہ لوگ ہیں'۔ یہ سنتے ہی شخ شامی نے زار وقطار رونا شروع لوگ ہیں۔ یہ سنتے ہی شخ شامی نے زار وقطار رونا شروع کردیا اور عمامہ سرے اتار کرز مین پر پھینک دیا۔ پھر آسان کی طرف سر بلند کر کے کہا: ﴿اللّٰهِم انا نبوء الیک من عدو آل محمد من المجن و الانس ﴾ یااللہ! ہم وشمنان آل محمد سے بیزار ہیں خواہ وہ جن ہوں یاانسان! بعد ازاں امام کی خدمت میں عرض کیا: ﴿هل لی من توبة ﴾ کیا میری توبہ بول ہو کتی ہے؟ امام نے فرمایا: ﴿نعم! ان ارتم صدق دل ہے توبہ کرلوتو ضرور خدا تہماری توبہ بول فرمائے گا اور تہمارا حشر ونشر ہمارے ساتھ ہوگا۔ یہم دہ من کرشنے نے دل کی گہرائیوں سے کہا۔ میں تائب ہوں۔ جب اس واقعہ کی اطلاع پر بیکو لی تواں نے نشخ کو شہید کرا دیا۔ وضوان اللّٰہ علیہ۔

اس کے بعد اسران آل محمد کو درباریس عاضر کیا گیا۔ روایت پی وارد ہے کہ جب ام المصائب جناب نیب کی اس حال میں بھائی کے سراقدس پرنظر پڑی تو بی بی فیرت فم سے اپنا گریبان چاک کردیا اور مملین لب و لہجہ میں فرمایا: ﴿یا حسید الانساء یابن بنت لہجہ میں فرمایا: ﴿یا حسید النساء یابن بنت المصطفیٰ کی ۔ بی بی کے فم میں ڈو ہے ہوئے یہ کلمات من کرحاضرین درباررو پڑے۔ مگر پزید پلید ملعون خاموش بیٹا رہا۔ اور جناب فاطمہ بنت الحسین نے فرمایا: ﴿یا یوید! بنات رسول الله سبایا؟ ﴾ اے پزید! کیا یہ جائز ہے کہ رسول وار جناب فاطمہ بنت الحسین نے فرمایا: ﴿یا یوید! بنات رسول الله سبایا؟ ﴾ اے پزید! کیا یہ جائز ہے کہ رسول وار دیاں قید ہوں؟ سے

زحربن قیس کی درباریزید میں غلط رپورٹ

زحربن قیس ملعون نے واقعات کر بلا کی مسخ شدہ رپورٹ پیش کی جس میں حینی فوج کے عدیم النظیر کارناموں پر پردہ ڈالنے اور بزیدی فوج کی من گھڑت جراًت و دلیری کے افسانے بیان کرنے کی ندموم کوشش کی گئی

ل ملهوف، ص ۱۵۸\_ققام، ص ۴۶۸ تفیراین کثیر، جسم، ص۱۱۱ روح المعانی لا آلوی، ج ۲۵ ص ۳۱ مقتل الحسین للخوارزی، ج۲، ص۲۲\_

ع لمبوف،ص ۱۵۹\_

上下れかいる。こと エ

المجھی ،جس کا خلاصہ یہ تھا۔ اے امیر! حسین اپنے خاندان کے اٹھارہ اوراشیاع واصحاب میں سے ساٹھ آ دمیوں کو لے تھی ،جس کا خلاصہ یہ تھا۔ اے امیر! حسین اپنے خاندان کے اٹھا ارکرلیں۔ یا تو غیر مشروط طریقہ پر اپنے بیش عبیداللہ بن زیاد کے حوالے کردین یا پھر جنگ وجدال کے لئے تیار ہوجا کیں۔ انہوں نے جنگ کو اختیار کیا۔ پھر کیا تھا ہم نے ان کو چاروں طرف سے تھیر کر اس طرح حملہ کردیا جس طرح شقر اکبوتروں پر کرتا ہے۔ وہ ادھر ادھر بھا گئے پھرتے سے ،مگر کوئی جائے پناہ نہ ملتی تھی۔ بس اتنی دیر گزری ہوگی جتنی ذرج کرنے میں گئی ہے یا جتنی دیر کوئی شخص دو پہر کا قیلولہ کرتا ہے کہ ہم نے سب کونہ تینے کردیا، اب ان کے جسم بلالباس کر بلا میں خاک وخون میں غلطاں پڑے ہیں۔ لیا کرتا ہے کہ ہم نے سب کونہ تینے کردیا، اب ان کے جسم بلالباس کر بلا میں خاک وخون میں غلطاں پڑے ہیں۔ لیا مشخول تھا۔ ظاہری فتح وکا مرانی کی دوآ تشہ شراب کے نشے سے چور چور ہوکر تر نگ میں آگیا اور یہ کفریدا شعار پڑھنے میں مشخول تھا۔ ظاہری فتح وکا مرانی کی دوآ تشہ شراب کے نشے سے چور چور ہوکر تر نگ میں آگیا اور یہ کفریدا شعار پڑھنے اس

لیت اشیاحی ببدر شهدوا جزع الحزرج من وقع الاسل اے کاش! میرے بدروالے وہ بزرگ آج موجود ہوتے جنہوں نے اس جنگ میں نیزوں کے لگنے سے خزرج کی جزع فزع دیکھی تھی۔

لاهلوا واستهلوا فرحاً ثم قالوا يا يزيد لا تشل 518

وہ تو یقینا خوش ہوتے اورخوش ہوکر ہا واز بلند پکار کر کہتے ،اے یزید! تیرے ہاتھ شل نہ ہوں۔

قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلنا ببدر فاعتدل

ہم نے بنی ہاشم کے سرداروں میں سے بڑے سردار کوئل کردیا ہے۔ اس طرح جب ہم نے اس واقعہ کا بدر سے موازنہ کیا ہے تو مقابلہ برابر ہوگیا ہے۔

ا طری، جدیص۲۲۸ کال، جسم ۲۹۸ دارشاد، ص ۲۵۸

تبصوہ:۔ تاریخ کامل این اثیر کا فاضل کشی زحرین قیس کی اس رپورٹ پرتیمرہ کرتے ہوئے لکستا ہے: ﴿هدا هو الفخو الموزیف والمحکدب الصویح فان کان کل المور خین یذکرون لمن کان مع الحسین ولد ثباتاً لایضارعه ثبات واباء وشمایل ان یسوی لسکشور قبل نساصووہ و کشووا تروہ ﴾۔ یہ نظم کھلاجھوٹ، کیونکہ تمام مؤرضین مشفق ہیں کہ حسین الفی اوران کے اصحاب نے جس جراًت و ہمت کاعملی مظاہرہ کیا ہے اس کی مثال نہیں اتی اور جس عزت نفس کا جوت دیا ہے اس کی نظر ایے لوگوں میں کم نظر آئے گی جوکڑت اعداء میں گھرے ہوئے ہوں، جن کے مددگار کم اور شمن زیادہ ہوں۔ (مند عفی عند)

لعبت بنو ہاشم بالملک فلا حبو جاء و لا وحی نزل لیے بن ہاشم نے ملک حاصل کرنے کے لئے ایک ڈھونگ رچایا تھا ورنہ، نہ کوئی خبر آئی اور نہ کوئی وحی آسان سے نازل ہوئی تھے۔

ورباريزيد مين زينب كبرى كاتار يخي خطبه

یزید کے بیکفریدا شعار سنتے ہی رسول اسلام کی نواسی اور شیر خدا کی شیر دل بیٹی زینب کبری سلام الله علیها نے اپنا تاریخی خطبدار شادفر مایا ، جس نے بیزیدی ایوان حکومت کے درود یوارکو ہلاکررکھ دیا:

﴿الحمد الله رب العلمين و صلى الله على رسوله وآله اجمعين صدق الله سبحانه كذالك يقول ثم كان عاقبة الذين اساء وا السوء ان كذبوا بآيات الله و كانوا بها يستهزء ون. اظننت يا يزيد حيث اخذت علينا اقطار الارض و آفاق السماء فاصبحنا نساق. كما تساق الاساري ان بنا هواناً على الله و بك عليه كرامةً و ان ذالك لعظم خطرك عنده فشمخت بانفك و نظرت في عطفك جذلان مسروراً حيث رايت الدنيا لك مستوثقة و الامور متسقة و حين صفالك ملكنا و سلطاننا فمهلاً مهلاً انسيت قول الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثماً ولهم عذاب مهين \_ أمن العدل يابن الطلقاء تخديسرك حرائرك و امائك و سوقك بنات رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم سبايا قد هتكت ستورهن و ابديت وجوههن تحدوا بهن الاعداء من بلد الى بلد و يستشرفهن اهل المناهل و المناقل و يتصفح وجوههن القريب و البعيد و الدني و الشريف ليس معهن من رجالهن ولي والا من حماتهن حميم وكيف يرتبخي مراقبة من لفظ فوه اكباد الازكياء و نبت لحمه من دماء الشهداء وكيف لا يستبطاء في بغضنا اهل البيت من نظرالينا بالشنف و الشنان والاحن و الاضغان ثم تقول غير متاثم ولا مستعظم، لاهلوا و استهلوا فرحاً، ثم قالوا يا يزيد لا تشل، منتحياً على ثنايا ابي عبد الله سيد شباب اهل الجنة تنكتها بمحضرتك و كيف لا تقول ذالك و قد نكأت القرحة و استأصلت الشَّافة باراقتك دماء ذرية محمد صلى الله عليه وآله و نجوم الارض من آل عبد المطلب و تهتف باشياخك زعمت انك تناديهم و لتردن وشيكا موردهم و لتودن انك شللت و بكمت ولم تكن قلت ما قلت و فعلت ما فعلت اللُّهم خذ بحقنا و انتقم ممن ظلمنا

للبوف بص ٢١ \_مقتل الحسين خوارزي ، ج٢ بص ٥٨ \_تفسير روح المعانى الوى ، ج ٢٩ بص ٢٢ \_ تذكرة الخواص الا مه بص ٢٦ \_ قفام بص ٣ ٢٣ وغير و

و احلل غضبك بمن سفك دمائنا و قتل حماتنا فوالله ما فريت الا جلدك ولا حززت الا لحمك و لتردن على رسول الله صلى الله عليه و آله بما تحملت من سفك دماء ذريته و انتهكت من حرمته في عترته و لحمته حيث يجمع الله شملهم و يلم شعثهم و ياخذ بحقهم ولا تحسبن اللدين قتلوا في سبيل الله امواتاً بل احياء عند ربهم يرزقون و حسبك بالله حاكماً و بمحمّدٌ خصيما و بجبرئيل ظهيراً و سيعلم من سوّل لک و مکنک من رقاب المسلمين بئس للظالمين بدلاً و ايكم شر مكاناً و اضعف جندا و لئن جرت على الدواهي مخاطبتك اني لاستصغر قدرتك و استعظم تقريعك و استكثر توبيخك لكن العيون عبري و الصدور حرى الا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء فهذه الايدى تنطف من دمائنا و الافواه تتحلب من لحومنا و تلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواسل و تعفرها امهات الفراعل و لئن اتخذتنا مغنماً لتجدنا و شيكا مغرماً حين لا تجد الا ما قدمت يداك وما ربك بظلام للعبيد فالى الله المشتكي وعليه المعول فكد كيدك واسع سعيك و ناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك امرنا ولا ترحض عنك عارها و هل رأيك الا فندا و ايامك الاعدد و جمعك الابدديوم ينادي المنادي الالعنة الله على الظالمين و الحمد لله رب العالمين الذي ختم لاولنا بالسعادة و المغفرة ولآخرناً بالشهادة و الرحمة و نسئل الله ان يكمل لهم الثواب و يوجب المزيد و يحسن علينا الخلافة انه رحيم ودود و حسبنا و نعم الوكيل، ل

سب تعریف اس خدا کے لئے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے اور درود وسلام ہواس کے رسول اورائی اہل بیت پر! خدا کا ارشاد برحق ہے کہ ان لوگوں کا انجام جو برابر برے کام کرتے رہے بیہ ہوا کہ خدا کی آیات کو جھٹلایا اور ان کے ساتھ متسخر کیا۔ اے برید! اس بات سے کہ تو نے ہم پرزیین کے گوشے اور آسان کے کنارے تنگ کر دیکے اور ہمیں قیدیوں کی طرح ہنکایا جارہا ہے بیگان کرلیا ہے کہ ہم خدا کی نظر میں ذکیل اور تو عزیز اورجلیل ہے؟ تو نے دیکھا کہ آج و نیا تھے حاصل ہے اور تمام اسباب مجتمع ہیں اور ہماری سلطنت تیرے قبضہ اقتد ارمیں ہے۔ اس لئے کہ تو ناک چڑھا کر انرار ہا ہے اور مسرور وشاد کام ہور ہا ہے۔ تھہر جلدی نہ کر! کیا تو خدا کا بیفر مان بھول گیا ہے کہ ''کا فرلوگ بید گان نہ کریں کہ ہم نے ان کو جو ڈھیل دے رکھی ہے بیان کے لئے بہتر ہے! ہم تو محض اس لئے ان کو مہلت دیتے گیا نہونہ میں ایس کے ان کو مہلت دیتے گیا نے نہر ہی کہ ایم تو محض اس لئے ان کو مہلت دیتے گیا۔

میں کہ وہ ( ول کھول کر) گناہ زیادہ کرلیں ۔ ان کے لئے رسوا کرنے والا عذاب موجود ہے۔ اے آ زاد کردہ غلاموں کے بیٹے! کیاعدل وانصاف ہے کہ تو اپنی آ زادعورتوں اورلونڈیوں کوگھر میں پردہ کے اندر بٹھائے لیکن دختر ان رسول کو بے مقنعہ و جا درمکشفات الوجوہ اس حال میں شہر بشہر پھرائے کہ چشمہائے آئی پر خیمہ زن اور خانہ بدوش نیز قریب و بعید، رذیل وشریف، حاضر و غائب غرضیکه تمام اقسام کے لوگ ان کا نظارہ کررہے ہیں اور ان کے ساتھ ان مردوں اور مددگاروں میں سے کوئی نہیں ہے۔ بھلا اس مخص سے کسی خیروخوبی کی کیا امید ہوسکتی ہے جس کی (دادی نے) یا کباز وں کے جگر چبائے ہوں اوران کا گوشت شہیدوں کے خون سے اگا ہواور رسول خدا کے خلاف جنتے اکتھے کر کے جنگیں کی ہوں اور ایباشخص ہم اہل ہیں کے بغض وعداو ت میں کیونکر تامل اورستی کرسکتا ہے جو ہماری طرف ے دشمنی وعداوت اور حسد و کیپند کی نظر ہے نگاہ کرتا ہے۔ پھر تو گناہ (اورام عظیم) نہ جھتے ہوئے (بلکہ خوش ہوکر) کہتا ے کہ اگر آج تیرے بدر والے مقتول موجود ہوتے تو خوش ہوکر تجھے دعا دیتے کہ اے پزید تیرے ہاتھ شل نہ ہوں۔ اے بزید! تو جوانان جنت کے سردار ابوعبداللہ (الحسین ) کے لب و دندان پر اپنی چھٹری سے بے اد بی کرتا ہے؟ تو کیوں ایسا نہ کرے، جبکہ تونے ہمارے زخم کو گہرا کردیا اور ذریت رسول اور عبدالمطلب کی اولا دمیں سے ستارہ ہائے ز بین کے خون مقدس بہا کران کی جڑ کو اصل ہے اکھیر دیا پھر خوش ہوکر اپنے بزرگوں کو یکارتا اور صدا دیتا ہے۔ عنقریب تو ان کے انجام نے دوجار ہوگا اور انہی کے مورد میں وارد ہوگا۔ اس وفت تو (اپنے اس رویہ و رفتار کی وجہ ے) اس بات کو پسند کرے گا کہ کاش تیرے ہاتھ شل ہوتے اور تو گونگا ہوتا اور جو پچھے کہا اور کیا ہے نہ کہتا اور نہ کرتا۔ یااللہ! جاراحت حاصل کر اور جارے ظالموں سے انتقام لے اور جن لوگوں نے جارا خون بہایا ہے اور جارے مددگاروں کوتل کیا ہے ان پر اپنا قہر وغضب نازل کر۔اے بزید! خدا کی متم تو نے اپنا چڑا کا ٹا ہے اوراپے ہی گوشت کے لکڑے کئے ہیں۔ تو ذریت رسول کا خون بہانے اور انکی ہتک حرمت کرنے کا بوجھ اٹھا کرعنقریب رسول خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا جبکہ (بروز قیامت) خدا ان سب کو ایک جگہ جمع کرلے گا۔ ان کی پرا گندگی کو دورکرے گا اور ان کے دشمنوں سے ان کا انتقام لے گا۔ جولوگ خدا کی راہ میں قتل ہو گئے ان کومر دہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے یروردگارے رزق پاتے ہیں۔ تیرے لئے خدا کا حاکم ہونا، پیغیبرگا دشمن ہونا اور جبرائیل کا (تمہارے برخلاف) ہمارا مددگار ہونا کافی ہے۔جن لوگوں نے تیرے لئے زمین ہموار کی اور تجھے مسلمانوں کی گردنوں پرمسلط کیا ان کومعلوم ہوجائے گا کہ ظالموں کا کس قدر براانجام ہے اور یہ بھی واضح ہوجائے گا کہ کس کا انجام برااورلشکر کمزور ہے۔ اے یزید! یہ بھی انقلاب روزگار اور حوادث وہرنا نہجار کا شاہکار ہے کہ میں تجھ سے خطاب کروں؟ میں تیرے مقام کواس سے کہیں پست تر اور تیری زجروتو بخ کرنے کوسخت عظیم مجھتی ہوں مگر کیا کروں۔ آ نکھ گریاں اور سینہ کھھ العقی اس وبریاں ہے۔ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ شیطانی گروہ اور اولا وطلقاء نے خدا کے نجیب گروہ کو آل کردیا ہے۔ مید دیکھتے ان ہاتھوں سے ہمارا خون بہدرہا ہے اور ان مونہوں سے ہمارا گوشت گررہا ہے۔ افسوں ہے کہ کر بلا میں ابدان طاہر بے گوروکفن پڑے ہوئے ہیں۔

اے بزید! اگر آج تو ہماری (ظاہری کمزوری) کو اپنے لئے غنیمت جھر ہا ہے تو کل فردائے تیامت تو اس بات کو تا وان سمجھے گا جب تو سوائے اپنے ہاتھوں کے کر تو توں کے اور پھے نہ پائے گا اور خدا اپنے بندوں پر ہر گرظام نہیں کرتا۔ ہم بارگاہ خدا میں ہی شکوہ و شکایت کرتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جس قدر جی چاہے مکروفریب کرلے اور جس قدر چاہے تگ و تا ذکر لے اور جی بھر کر جدو جہد کرلے۔ خدا کی قتم! تو ہر گر ہمارے ذکر جمیل مٹانہیں سکتا۔ نہ ہماری وتی (شریعت) کو ختم کرسکتا ہے اور نہ ہی ہمارے مقام کی بلندی کو چھوسکتا ہے اور نہ اپنے کر تو ت کی عار وشناء کو دور کرسکتا ہے۔ تیری رائے و تد بیر کمزور! اور (بادشاہی) گفتی کے چند یوم اور تیری جماعت پراگندہ ہے۔ وہ وقت قریب ہے جب ایک منادی ندا کرے گا، آگاہ باشید! لعنت ہوظلم وستم کرنے والی قوم پر!

اس خدا کی حمدوثناء ہے جس نے ہمارے پہلے کا خاتمہ سعادت ومغفرت کے ساتھ اور آخری کا شہادت ورحمت کے ساتھ فرمایا۔ ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ان کے اجروثواب کو کمل فرمائے اور مزید اجرجزیل عطا فرمائے اور ہمیں ان کی صحیح جانثینی کرنے کی توفیق و ہے۔ وہ ہڑا مہر پان اور مجبت کرنے والا ہے۔ حسبتا اللّٰہ و نعم الو کیل۔ متبعرہ

رازق الخیری نے اپنی کتاب'' سیدہ کی بیٹی'' میں بطلہ کر بلا کے اس عظیم خطبہ عالیہ کے متعلق جن پا کیزہ خیالات کا اظہار کیا ہے ہم بلاتبھرہ یہاں پیش کرتے ہیں:

''زید کا دربار شامیوں سے کھیا تھے گھرا ہوا تھا گر ایسامعلوم ہوتا تھا کہ سب کوسانپ سونگھ گیا ہے۔ ہر شخص

ہرس وحرکت اس طرح ببیٹھا یا کھڑا تھا جس طرح پھرکی مورتیں۔ان کی زبا نیں اوران کے ہونٹ چیکے ہوئے تھے۔
ان کے ول دریائے جیرت میں غوطے کھا رہے تھے۔ان کی آ تکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، جب شیر خدا کی بیٹی
لاکھوں کے جمعے میں شیر کی طرح دھاڑ رہی تھی اور رعیت کے سامنے ان کے بادشاہ کوللکار رہی تھی۔خود بزید دانت پیس
لاکھوں کے جمعے میں شیر کی طرح دھاڑ رہی تھی اور رعیت کے سامنے ان کے بادشاہ کوللکار رہی تھی۔خود بزید دانت پیس
پیس لیتا، ہونٹ چبا تا اور تاؤی تھے کھا رہا تھا، مگر زبان سے ایک لفظ نہ نکلتا تھا۔سیدہ کی بیٹی کی تقریر روانی کا ایک چشمہ تھا
کہ ابلا چلا آ رہا تھا اور فصاحت و بلاغت کا ایک دریا تھا جو بہے چلا جارہا تھا اور کون اس سے انکار کرسکتا ہے کہ اس تقریر
سے بی بی زینٹ نے صدافت اور حق گوئی کاحق ادا کر کے اسلام کی نا قابل فراموش خدمت انجام دی۔اس تقریر سے
پیشامیوں کو معلوم ہوگیا خلافت ملوکیت میں تبدیل ہوکر اسلام کو کیسا زبر دست دھچکا لگا ہے۔''

## ها جناب فاطمة بنت الحسين اورايك ناواقف حال شامى كى ستاخى

جناب بی بی کا بیخطبین کریزید نے صرف اس قدر کہا۔

يا صيحة تحمد من صوائح ما اهون الموت عن النوائح ل

آل رسول کے لئے کس قدر ہوش رہا اور صبر آ زمائقی وہ ساعت جب ایک شامی نے جناب فاطمہ بنت الحسين كى طرف اشاره كرتے ہوئے حاكم وقت يزيد سے خطاب كرتے ہوئے كہا: ﴿ يا اميس الم ومنين! هب لى هده البجارية ﴾ اے امير! يكنيز مجھ وے ديں۔ يمنحوس آواز سنتے ہى جناب فاطمة اپنى پھوپھى زينب عالية كے وامن سے لیٹ گئیں اور کہا: ﴿ یاعداه ! او تمت و استخدمت؟ ﴾ پھوپھی اماں ! کیا یتیمی کے بعداب مجھے کنیز بهى بنايا جار ہاہے؟ جناب بي بي عالم نے جيتجي كوتسلي وشفي ديتے ہوئے فرمايا: ﴿لا و لا كو امة له ﴾ نہيں بيثي! ايسا ہر گز نہیں ہوسکتا۔ پھر بی بی نے شامی کومخاطب کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ كذبت و لومت ما ذالك لك لاله ﴾او شامی! تونے غلط کہااور اپنی کمینگی کا مظاہرہ کیا۔ ایسا کرنے کا نہ کوئی تجھے حق ہے اور نداس (یزید) کو۔ یزید نے کہا: ﴿ لو اردت لفعلت! ﴾ اگر میں جا ہوں تو ایبا کرسکتا ہوں۔ ابوتر اب کی صاحبز ادی نے پوری جرأت واستقلال کے ساته فرمايا: ﴿كلا و اللُّه! ما جعل الله لك ذالك؟ الا ان تخرج عن ملتنا و تدين بغير ديننا ﴾ مركز نہیں! خدا کی متم ہرگز خدا نے تجھے بیچی نہیں دیا تگر ہیا کہ ہمارے دین سے تھلم کھلانکل کر کوئی اور دین اختیار کر لے۔ اس پر بزیدنے جھلاکرکہا: ﴿انسما خسرج من السدين ابوك و اخوك! ﴾ دين سے تيراباپ اور بھائي لكلے بیں (خاک بدیمن قائل) \_ بی بی نے فرمایا: ﴿بدین الله و دین جدی و ابی و اخی اهتدیت انت و ابوک ان كسنت مسلماً ﴾ أكرتومسلمان بيتوتوني اورتير باپ نے بهار يور نانا) واب (بابا) اور بهائى ك ذریعے سے ہدایت حاصل کی ہے۔ بزید نے جرافروختہ ہو کر کہا: ﴿ كذبت یا عدوة الله ﴾ اےخداكى وشمن تونے غلط کہا ہے۔ (معاذ الله) \_ یزید کا بین تک آمیز جواب س کرز ہرا زادی آبدیدہ ہوگئی اور فرمایا: ﴿انت امیس مسلط تشتم ظالماً و تقهر بسلطانك كاتو حاكم باس لت كاليال ديتا باورظلم وجوركرتا بــــاس اثناء بساس شامی نے پھریہی مطالبدد ہرایا۔ بزیدنے اسے ڈانٹے ہوئے کہا: ﴿اغرب ذهب اللّٰه لک حتفاً قاضیاً ﴾ دور ہوجا خدا تجھے موت دے ی<sup>کے بعض</sup> کتب میں یہ بھی ندکور ہے کہ عقیلہ کئی ہاشم اور یزید کی باہمی گفتگو کے بعد شامی نے

ل ملبوف، ص ۱۲۱

ع مخفی ندر ہے کدان کتب میں اس واقعہ کی نسبت فاطمہ بنت علی کی طرف دی گئی ہے لیکن ہماری کتب کی روایت کے مطابق یہ واقعہ جناب فاطمہ بنت الحسین کے ساتھ پیش آیا۔ (منعفی عنه)

دوبارہ اپنی خواہش کا اظہار کرنے کی بجائے بزید ہے دریافت کیا: بیاڑی کون ہے؟ بزید نے کہا: بیا فاطمہ بنت الحسین اور وہ زینب بنت علی ہیں۔ شامی نے تعجب انگیز لہجہ میں پوچھا: حسین بن فاطمہ علیہا السلام وعلی ابن ابی طالب ! بیاسی حسین کی بیٹی ہیں ابیسنا کے خرزند ہیں؟ بزید نے کہا: ہاں اسی حسین کی بیٹی ہیں! بیسنا تھا کہ شامی کے تن من میں آگ لگ گئ اور پکار کر کہا: ﴿لعن ک اللّه با بنزید! اتقال عتر قانبیک و تسبی فاریته والله ما تو همت الا انهم سبی الروم ﴾ اویزید! خدا تجھ پرلعن کرے، تو عتر ت رسول گوئل کرتا ہے اور پھر ذریت رسول گوقید کرتا ہے۔ خدا کی قتم میرا تو بید خیال تھا کہ بیروم کے قیدی ہیں۔ بزید نے غصہ ہے آگ بگولہ ہوکر کہا۔ ابھی میں تمہیں بھی انہیں کے ساتھ کئی کرتا ہوں۔ پھر تھم دیا اور اس شامی کی گردن اڑ اور گئی لے۔ ہوکر کہا۔ ابھی میں تمہیں بھی انہیں کے ساتھ کئی کرتا ہوں۔ پھر تھم دیا اور اس شامی کی گردن اڑ اور گئی لے۔

حقیقت بیہ ہے کہ ایسے نازک حالات میں ٹانی زہرا نے ذریت رسول کی عظمت ظاہر کرتے ہوئے بزید ایسے بدمغزبادشاہ کوایسے بیبا کا نہ اور دندان شکن جوابات دے کراس کی حکومت کے ارکان کو بالکل کھوکھلا کر دیا۔ امام زین العابدین کے ساتھ بزید کا مکالمہ

دربار بزیدعنید نے امام زین العابدین کوزبانی ایذا رسانی کی خاطر کئی بارچھیڑا مگر ہربارامام عالی وقار نے اسے وہ دندان شکن جوابات دیئے کہ بزید کھسیانہ ہوکررہ گیا۔

ایک مرتبدا مام کوخطاب کر کے کہا: ﴿ کیف صنع اللّه بک یا علی بن الحسین ﴾ اے علی ابن الحسین ﴾ اے علی ابن الحسین المحسین ال

یزیدنے کہا: ﴿یاب حسین ا ابوک قطع رحمی وجھل حقی و نازعنی سلطانی فصنع الله به ما قد رأیت ای اے فرزند حین ا ابوک قطع رحمی وجھل حقی کی میرے حق کونہ پہچانا اور میری سلطنت بیں بھھ سے جھڑا کیا۔ لبدا آپ نے دکھ لیا کہ خدانے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ امام الظیمی نے جواب بیں بیآیت تلاوت فرمائی: ﴿مَا اَصَابَكُمُ مِنُ مُصِیبَةٍ فِی الْاَرْضِ وَلاَ فِی اَنْفُسِکُمُ اِلاَ فِی كِتَابِ مِنْ قَبُلِ اَنْ نَبُواَهَا اِنَّ لَلُواتِ فَرَمائی: ﴿مَا اَصَابَكُمُ مِنْ مُصِیبَةٍ فِی الْاَرْضِ وَلاَ فِی اَنْفُسِکُمُ اِلاَ فِی کِتَابِ مِنْ قَبُلِ اَنْ نَبُواَهَا اِنَّ فَلِاکَ عَلَى اللهِ یَسِیْرا کی الله یَسِیْرا کی میں میں جہیں جو کھمصیبت کی پہتی ہو وہ تہاری خلقت سے پہلے کتاب (لوح محفوظ) میں کھی ہوئی ہوتی ہواد بیات خدار بالکل آسان ہے۔

ع معتل الحسين ،ص ١٩٥٩ ، بحوالدا ثبات الوصية ،١٣٣٠ \_

ملبوف، ص ١٦٤ \_ قفام ، ص ٨ ٢٨ \_ نفس المهموم ، ص ١٣٨ وغيره \_

الله المستمار المستم

یہ آیت ہمارے حق میں نہیں نازل ہوئی، ہمارے بارے میں توبیہ آیت اتری ہے کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہاری خلقت ہے بھی پہلے کتاب میں لکھ دی گئی ہے اور یہ بات خدا پر آسان ہے تا کہ جو پچھ فوت ہوجائے اس پر افسوس نہ کرواور جو پچھ ل جائے اس سے خوش نہ ہو۔

﴿ فسنحن لا فساتسنی عسلسی مسا فاتنا و لا تفوح بهما اتانا ﴾ پس ہم وہ لوگ ہیں جو چیز ہم سے فوت ہوجائے اس پرافسوں نہیں کرتے اور جومل جائے اس پرخوش وخرم نہیں ہوتے۔ ع

بعض آثاریس وارد ہے کہ یزید نے امام بیارے کہا: ﴿اراد جدک و ابوک ان یکونا امیرین والحمد لله الذی قتلهما و سفک دمانهما ﴾ آپ کے جد (علی ) اور باپ (حسین ) نے چاہا کہ وہ امیر و باوشاہ بنیں کین خدا کا شکر ہے جس نے ان کوئل کیا۔ امام الفیلا نے فرمایا: ﴿لم تنزل النبوة و الامرة لابائی و اجدادی قبل ان تولد ﴾ ' اے یزید ابھی تو پیدا بھی نہیں ہواتھا کہ میرے آباء واجداد کے خانوادہ میں نبوت اور امارت موجود تھی۔ ' سی

يزيد كاايك دين فروش خطيب كو مذمت ابل بيت كاحكم دينااور پھرامامٌ كا خطبه پڑھنا

جب اس طرح سوال وجواب سے بزید ذلیل ورسواہوا تو اپنی خفت اور سبکی کو کم کرنے کے لئے ایک دین فرق خطیب کو تھم دیا کہ منبر پر جا کر برعم خود بنی امیہ کے فضائل اور بنی ہاشم کے رذائل ومثالب بیان کرے۔ چنانچہ خطیب نے منبر پا جا کر مقدور بھر معاویہ ویزید کی مدح اور جناب امیر اور سیدالشہد اٹھ کی قدح کی ۔ یہ کیفیت و کھے کر امام زین العابدین نے با واز بلند فر مایا: ﴿ویلک ایھا المحاطب! اشتویت موضات المحلوق بسخط المحالق فتبو مقعدک من النار ﴾ اے خطیب! افسوں ہے بچھ پر ۔ تو نے خالق کو ناراض کر کے مخلوق کی رضامندی خریدی ہے اس لئے تو جہنم میں اپنی جگہ مہیا بچھ ہے۔ وہ وین فروش ملامنبر سے نیچ اتر اتو امام نے یزید سے فر مایا جمہوا بھو اور و تو اب ﴾ خصاحازت ہے کہ ﴿ان ارقی ہذہ الاعواد و اتکلم بکلام فیہ للله تعالیٰ رضی و لھو لاء اجر و ثو اب ﴾ خصاحازت ہے کہ ﴿ان ارقی ہذہ الاعواد و اتکلم بکلام فیہ للله تعالیٰ رضی و لھو لاء اجر و ثو اب ﴾

ی تغیرتی من ۲۰۳۰

س ملہوف،ص ۱۹۷۔

عقد فرید، ج۲،ص ۱۳۳ طبری، ج۲،ص ۲۲۷\_

سے تقام، ص ۱۸۸\_

المجمع کے بھی کے بیان کروں جس میں خدا کی خوشنودی ہے اور ان لوگوں کے لئے باعث اجرو تواب ہے۔ یزید کھی منبر پر چڑھ کروہ پیش کیا، لیکن حاضرین کے اصرار سے مجبور ہوکر اجازت دے دی۔ جب امام عالی مقام اپنے اصلی منصب ومقام پر پہنچ تو خدا کی حمد و ثناء اور پنج بمراً سلام پر درود وسلام بھیجنے کے بعد فر مایا: ﴿ ایصال ساس من عرفنی فقد عرفنی و من لم یعوفنی فانا اعرفه بنفسی اناعلی بن الحسین انابن البشیر النذیر اناابن الداعی اللہ باذنه انابن السراج المنیر ﴾ ''ایہاالناس! جو خص مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے اور جو نہیں پہچانتا سے اللہ اللہ کا بیٹا ہوں، میں داعی الی اللہ کا بیٹا میں سراج منیر (یعنی رسول خدا) کا فرزند ہوں۔ میں الحسین ہوں، میں بشیرونذ برکا بیٹا ہوں، میں داعی الی اللہ کا بیٹا ہوں، میں سراج منیر (یعنی رسول خدا) کا فرزند ہوں۔''

احتیاج طبری ها ۱۲۹ میل فانا اعرفه بنفسی کی بعد یول وارد ب: فانا ابن مکة و منی و انا ابن المرودة و الصفا و انا ابن محمد المصطفی انا ابن من لا یخفی انا ابن من علی فاستعلی فجاء سدرة المنتهای فکان من ربه قاب قوسین او ادنی ،

له الدائم الذي لا نفاد له الاول الذي لا اول لاوليته والآخر لا خريته الباقي بعد فناء التحلق قدر لله الدائم الذي لا نفاد له الاول الذي لا اول لاوليته والآخر لا خريته الباقي بعد فناء التحلق قدر الله المدائم والايام وقسم فيما بينهم الاقسام فتبارك الله العلام برفرايا: همعاشر الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فانا اعرفه بنفسي انا ابن مكة و منى انا ابن المروة والصفاء انا ابن فقد عرفني ومن لم يعرفني فانا اعرفه بنفسي انا ابن مكة و منى انا ابن المروة والصفاء انا ابن محمد المصطفى انا ابن من لا يخفى انا ابن من على فاستعلى فجاز سدرة المنتهى وكان من ربه كقاب قوسين او ادنى انا بن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى انا ابن من اسرى به من المسجد الاقصلي انا ابن على المرتضى أنا ابن فاطمة الزهرا أنا ابن خديجة الكبرى انا ابن المقتول ظلما أنا ابن مجزوز الرأس من القفاء انا ابن العطشان حتى قضى انا ابن طريح كربلا انا ابن مسلوب العمامة والرداء انا ابن من بكت عليه ملائكة السماء انا ابن من حرمه من العراق الى في الارض و الطير في الهواء انا ابن من راسه على السنان يهدى انا بن من حرمه من العراق الى الشام تسبى. ايها الناس! ان الله تعالى وله الحمد ابتلانا اهل البيت ببلاء حسن حيث جعل راية الضلالة و الردى في غيرنا فضلنا اهل البيت خصال فضلنا الهدى والعدل والتقى فينا وجعل رأية الضلالة و الردى في غيرنا فضلنا اهل البيت خصال فضلنا بالعلم والحلم والشجاعة والسماحة والمحلة في قلوب المؤمنين و اتانا مالم يؤت احداً

مقاتل الطالبين، ص ٨٩\_

من العالمين فينا مختلف الملائكة و تنزيل الكتاب... الخ،

میں صاحب مکہ ومنی ہوں، میں صاحب مروہ وصفا ہوں، میں فرزند مصطفیٰ ہوں، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کی شان مخفی نہیں ہے، میں اس بیٹا ہوں جو اس قدر بلند ہوا کہ سدرۃ المنتبیٰ ہے بھی آ گے بڑھ گیا اور مقام قاب قوسین اواد فیٰ تک پہنچا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے فرشتوں کو نماز پڑھائی۔ میں اس کا بیٹا ہوں جے مجد جرام سے مجد اقصیٰ تک لے جایا گیا۔ میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں، میں فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں، میں خدیجہ الکبری کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جے پس گردن سے قبل کیا گیا، میں ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جے پس گردن سے قبل کیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جے پس گردن سے قبل کیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جو پیاسا راہی کمک بقاء ہوا، میں شہید کر بلا کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس کی دوش سے چادر اور سرسے عمامہ اتارلیا گیا۔ میں اس کا فرزند ہوں جس پر فرشتوں نے آ سان میں، جنوں نے زمین میں اور پرندوں نے ہوا میں گریہ و بکا ای فرزند ہوں جس کی ساور کی ساں کا فرزند ہوں جس کی مستورات کوعراق سے شام قید کر کے لایا جارہا ہے۔

ایہا الناس! خداوندعالم نے ہم اہل بیت رسول کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ کہ علم ہدایت وعدل اور تقویٰ ہم میں مقرر فرمایا: اورعلم صلالت و ہلاکت ہمارے غیروں میں مقرر کیا۔ خدا وندعالم نے ہمیں چھ چیزوں کے ساتھ فضیلت بخش ہے۔ وہ بیں علم حلم شجاعت سخاوت محبت اور اہل ایمان کے ولوں میں منزلت ۔ اور ہمیں وہ پچھ عطا فرمایا ہے جو عالمین میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کیا۔ ہمارے گھروں میں ملائکہ کی آمدورفت کا سلسلہ قائم رہتا ہے اور ہمارے بی گھر میں کتاب خدا اثری ہے۔

راویان اخبار کابیان ہے کہ ابھی امام کا خطبہ جاری وساری تھا کہ حاضرین دربار نے زاروقطاررونا شروع کر دیا۔ جب بزید نے بینازک صورت حال دیکھی اور انقلاب کا خطرہ محسوں کیا تو موذن کو تھم دیا کہ اذان دے چنانچہ موذن نے اذان دینا شروع کی۔ امام نے خطبہ بند کر دیا۔ موذن نے کہا: ﴿اللّٰهِ اکبر ﴾ امام نے فرمایا: ﴿اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ ال

تقام، ص١٨٢\_

انک کاذب و ان قبلت انه جدی فیلم قتلت ابی ظلماً و عد و اناً و انتهبت ما له و سبیت نسانه و فویسل لک یوم القیامة اذا کان جدی خصمک پیرسول اکرم تیرے جد ہیں یا میرے؟ اگر تو یہ کہ تیرے جد ہیں تا میرے اگر تو یہ کہ تیرے جد ہیں تو حاضرین اور تمام لوگ گواہی ویں گے کہ تو جموٹا ہے اور اگر تو یہ مانتا ہے کہ یہ میرے جد ہیں تو پھر میرے باپ (حسین ) کوظلم وجورہے کیوں شہید کیا ہے؟ پھر ان کے مال واسباب کو کیوں لوٹا ہے؟ اور ان کی مخدرات کی میرے باپ (حسین ) کوظلم وجورہے کیوں شہید کیا ہے؟ پھر ان کے مال واسباب کو کیوں لوٹا ہے؟ اور ان کی مخدرات کی کو کیوں قید کیا ہے؟ او یزید بروز قیامت ویل ہے تیرے لئے جبکہ میرے جد نا مدار تیرے ویمن ہوں گے۔ اس کے بعد یزید نے ای مؤذن کو اقامت نماز کا تھم دیالیوں میں ایک ہم ہمداور فلغلہ تھا چنا نچ بعض نے نماز پڑھی اور بعض ویے ہوئے۔ ا

## یزید کا حاضرین در بارسے آل رسول کے بارے میں مشورہ کرنا

پھریزیدنے اہل دربارہے اسیران آل رسول کے بارے میں مشورہ کیا (یعنی ان کوتل کیا جائے، قید میں رکھا جائے یار ہا کر دیا جائے؟)

بعض ملاعین نے بڑے گتا خانہ الفاظ میں (جن کونقل نہیں کیا جاسکا) سب کوشہید کردینے کا مشورہ دیا۔ اس وقت امام زین العابدین القائلا نے فرمایا: ﴿یا یوید! لقد اشار علیک هؤلاء بخلاف ما اشار به جلساء فرعون علیه حین شاور هم فی موسی و هارون فانهم قالو الله ارجه و اخاہ و لا یقتل الا الادعیاء او لاد الانہیاء و ابنائهم ﴾ اے بزید! تیرے درباریوں نے تختے وہ مشورہ دیا ہے جوفرعون کے درباریوں نے بھی نہیں دیا تھا جب کہ اس نے جناب موک و ہارون کے بارے میں ان سے مشورہ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ان دونوں بھا بیوں کوؤھیل دو (قید میں ڈال دو) یا در کھو کہ انہیاء کی اولا دکوسوائے ولد الزنا کے اور کوئی قتل نہیں کرتا ہے ہاں البت نعمان بن بشیر نے یہ مشورہ دیا ہما کہ ان الرسول یصنع بھم فاصنعہ بھم کی جورسول اکرم ان کے ساتھ سلوک کرو ہے۔ کہ تھے تو بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کرو ہے۔

اسيران آل محد زندان شام ميس

بالآخريزيد نے قبل كا اراده ترك كرك ان كو زندان ميں بينج كا فيصله كيا چنانچداس ك اقامتى كل ك قريب جو زندان تفااس ميں اسيران آل محمد كو بينج ديا۔ اس زندان كواجمالى كيفيت ارباب مقاتل نے يدكھى ہے كه ﴿لا يكنه من حرر ولا بسرد ف اقدا مو ابه حتى تقشرت وجوهم و كانوا في مدّة اقماتهم ينوحون على

ع ملہوف، ص ۱۶۱ ۔ قتام، ص ۲۷ وغیرہ۔ س ملہوف، ص ۲۷ ۔ ا نفس المجموم، ص۲۳۳ مقل الحبين، ص۳۲۳\_ مع اثبات الوصية للمسعو دي، ص۱۳۳، طبع النجف \_ السحسیت کی جوگرمی اور سردی سے حفاظت نہیں کرتا تھا ( یعنی اس پر جھت نہ تھی ) کے اتنا عرصه ان کواس زندان میں الکا کے اللہ میں کہا گئے کہ اس کے ۔ اور پوری مدت قیام کے دوران وہ برابر حسین پرنوح و ماتم کرتے رہے تھے ہے۔ اور پوری مدت قیام کے دوران وہ برابر حسین پرنوح و ماتم کرتے رہے تھے ہے۔

اس کے بعد یزید کے علم سے جناب سیدالشہد اء النظاف کا سراقدس قصرالا مارہ کے دروازہ پر لئکا دیا گیا جو تین دن تک لئکارہا۔ سے اور بروایتے جامع مسجد کے منارہ پر چالیس دن تک لئکارہا۔ اور دوسرے شہداء کے سرہائے مقدسہ میں سے بعض کو شہرشام کے مختلف دروازوں پراور بعض کو جامع مسجد کے دروازں پر لئکا یا گیا۔ ھے زندان شام اور دربار برزید کے بعض واقعات

ل انوارنعمانييس بهم ققام بس ٢٧٨\_

ع لمبوف،ص ١٦٨ \_ امالي شخ صدوق " بص ١٠١ \_ عاشر بحار بس ٢٢٧ \_ نفس المبهوم بص ٢٣٥ \_

سے مقتل الحسین ،ص ۴۲۵ \_ نطط مقریزیہ ، ج ۲ ،ص ۹ ۲۸ \_ الانتحاف بحب الانثراف ،ص ۲۳ \_مقتل خوارزی ، ج ۲ ،ص ۷۵ \_ البدایه والنہایه ابن اثیر، ج ۸ ،ص ۴ - امالی صدوق ،ص ۱۰ \_

س نفس المجموم إص ١١١٧\_

۵ نفس المهموم على ٢١١٠ مقتل الحيين على ٢٢١-

ملهوف اص ۱۲۹\_

التی کر حاصل کرتے ہیں۔ ﴿ و انتم تقتلون ابن بنت نبیکم و ما بینکم و بین نبیکم الا ام واحدہ فائ دین التیکم کی مرتم اپ نبی کی دختر کے فرزند کوئل کرتے ہو۔ حالانکہ تمہارے اور تمہارے رسول کے درمیان صرف ایک ماں کا فاصلہ ہے تمہار کیسا دین ہے؟ پھر سفیر روم نے بزید ہے کہا تجھے'' کنیمہ حافر' والے واقعہ کاعلم ہے؟ بزید نے اپنی لاعلمی ظاہر کی۔ سفیر نے کہا عمان اور چین کے درمیان ایک بڑا عظیم الشان شہر ہے۔ جس میں تصرانی لوگ آباد ہیں۔ اس میں گئی کنیے (گرج) ہیں۔ ان میں سب سے بڑا کنیمہ حافر بیاس کے محراب میں سونے کا ایک ظرف ہیں۔ اس میں گئی کنیے (گرج) ہیں۔ ان میں سب سے بڑا کنیمہ حافر بیاس کے محراب میں سونے کا ایک ظرف لاکا ہوا ہے جے ریشم و دیبا ہے آ راستہ کیا گیا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں۔ کہ اس شرحت عیدی "کے سواری والے گلاھے کی سم موجود ہے! ہر سال نصرانی لوگ اس کی زیادت کے لیے جاتے ہیں اس کے اردگر دطواف کرتے ہیں۔ اس کی سم موجود ہے! ہر سال نصرانی لوگ اس کی زیادت کے لیے جاتے ہیں اس کے اردگر دطواف کرتے ہیں۔ اسے چومتے ہیں اور اس کے پاس کھڑے ہو کر خدا ہے حاجتیں طلب کرتے ہیں؟ نصرانی تو اس قسم کا۔ اس قدرا کرام واحرام کریں۔ جے وہ اپنی نہیں اور تمہارے دین فیل ہوا کہ کہ وہ لا فی دینکم کی اپ نبی کی دختر کے فرزند کوئل کرتے ہو۔ خدائم میں اور تمہارے دین فیل ہوارے۔ یہ میں برکت نہ دے۔

سفر کا یہ کلام من کریزید نے تھم دیا کہ اس کوتل کردو۔ تاکہ یہ داپس جا کرا ہے ملک میں مجھے ذکیل وخوار نہ کرے۔ جب نفرانی نے اپنے تل کے جانے کا تھم منا تو اس نے یزید سے پوچھا: ﴿اتریدان تقتلنی؟ ﴾ کیا تو واقعا بجھے تل کرنا چاہتا ہے؟ یزید نے کہا: تم ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ﴿ دایت المبارحة نبیكم فی الممنام یقول یا نصرانی انت من اہل المجنة؟ ﴾ میں نے گذشتہ رات عالم خواب میں تمہار سے پنجیر کود یکھا جو بچھ سے فرما رہے تھے۔ اے نفرانی! تو جنتی ہے؟ مجھے اس سے بڑا تجب ہوا ( مگر اب راز کھل گیا ہے اس لئے) اشھدان لا المه الا المله وائ محمد ارسول الله ۔ میں گواہی دیتا ہول کہ خدا کے سواکوئی مجود برحق نہیں اور حضرت محمد اس کے بعد نفر انی سید اشہد اء کے سرمبارک کی طرف بڑھا اور اسے سینہ سے لگا لیا اور دورور کراہے ہوسے دیئے لگا۔ ای اثنا میں یزید کے تھم سے اسے شہید کردیا گیا۔ وضوان الله علیه اور دورور کراہے ہوسے دیئے لگا۔ ای اثنا میں یزید کے تھم سے اسے شہید کردیا گیا۔ وضوان الله علیه امر مجاور کی تشییح

یزیدامام زین العابدین کے قتل کے بہانے تلاش کیا کرتا تھا۔ ایک بار امام کو دربار میں بلایا اور مختلف موضوعات پرسلسلہ گفتگوشروع کیا۔مقصد بیٹھا کہ کسی طرح امام کوئی ایسی بات کہددیں جس سے اس کے لئے ان کے قتل کا جواز پیدا ہوجائے۔امام اس کی باتوں کا جواب بھی دیتے جاتے تھے اور دست مبارک میں جو چھوٹی ہی تنبیج

ع لے لیوف، ص ۱۷۲ فض المبعوم، ص ۲۳۸ عاشر بحار، ص ۲۲۸ وغیره۔

المجھی اسے بھی برابر پھرتے جاتے تھے۔ یزید نے جوالا کرکہا یہ کیابات ہے؟ بیس تم ہے باتیں کررہا ہوں مگر آپ بجھ تھی جواب بھی دیے جی بیل امام نے فرمایا جھے ہیں۔ اور ہاتھ میں تبنج لئے اے بھی پھرتے جاتے ہیں! امام نے فرمایا جھے ہیں۔ اور ہاتھ میں اس کے دانوں کو پھیرتے جاتے تھے اور یہ دعا بھی پڑھتے جاتے تھے: ﴿اَلَٰ اَلٰٰہُ ہُم اِلْنِسُ اَصُبَحُتُ اَلَٰ اَلٰہُ ہُم اِلْنِسُ اَلٰہُ اَلٰہُ ہُم اِلْنِسُ اِلَٰہُ اِلْمَ مِی اَلٰہُ کَ وَ اَکْبَرُوکَ وَ اُکْبَرُکَ وَ اُمْجَدُکَ بِعَدَدِ مَا اُدِیْرُ بِهِ سُجَّتی ُ ﴾ اس کے بعدا پنے مردیات کے متعلق بات چیت کرتے۔ اس طرح وہ بات بھی ان کی تبنج شار ہوتی تھی۔ اور یہ تبنج صح ان کے لئے مرات کے سونے تک (بلیات وآفات) حرز ہوتی تھی اور جب رخت خواب پرتشریف لے جاتے ۔ تو پھر حسب سابق میل کرتے بعدا زاں تبنج کو زیر بالین رکھ دیتے ۔ اس طرح نماز صح تک یہ تبنج ان کے اعمال صالح میں شار ہوتی ۔ میں ممل کرتے بعدا زاں تبنج کو زیر بالین رکھ دیتے ۔ اس طرح نماز صوب کا میں جواب باصواب من کر کہا میں جب بھی تمہارے خاندان کے کی آ دی ہے کوئی بات کرتا ہوں تو وہ ایسا جواب دیتا ہے جس میں فوز وفلاح پوشیدہ جب بھی تبارے خاندان کے کی آ دی ہے کوئی بات کرتا ہوں تو وہ ایسا جواب دیتا ہے جس میں فوز وفلاح پوشیدہ عوب نہ ہو ہے ایسا جو بیسا جواب دیتا ہے جس میں فوز وفلاح پوشیدہ عوبی ہیں ہو ہو ہوں ہے ہو ہوں ہوں تو دہ ایسا جواب دیتا ہے جس میں فوز وفلاح پوشیدہ عوبی تھی تہا ہوں ہو ایسا جواب دیتا ہے جس میں فوز وفلاح پوشیدہ عوبی تھی تھیں ہوں ہو ہوں تو دہ ایسا جواب دیتا ہے جس میں فوز وفلاح پوشیدہ عوبی تھی تھی ہوں۔ ا

امام بیار ہے منہال کی ملاقات

منہال بن عمروبیان گرتے ہیں کہ بیل نے ایک بارامام زین العابدین علیہ السلام کودیکھا جب کہ وہ شام کے بازار سے گذرر ہے تھے۔ اس وقت آپ کی حالت بیٹی کہ عصا پر ٹیک لگا کرچل رہے تھے سر کنڈے کی طرح ٹا تنگیل کمزور تھیں۔ پنڈلیوں سے خون جاری تھا۔ رنگت بیل صفرت (زردی) کا غلبہ تھا۔ بیحالت دیکھ کرمیری آ تکھوں بیل آنوڈ بڈ با آ کے اور عرض کیا: ﴿کیف اصبحت یا بن رسول الله! ﴾ فرزندرسول ! آپ نے کس حال بیل شی کی ہے؟ میراسوال من کرامام بیماررو پڑے پھر فرمایا: ﴿کیف حال من اصبح اسیوا لیزید بن معاویه و نسائی اللی الآن ما شبعین بطونه بن و لا کسین رؤسهن نائحات اللیل والنهار . نحن یا منهال کمثل بنی اسرائیل فی ال فرعون یذبحون ابنائهم و یستحیون نسائهم امست العرب تفتخر علی العجم بان محمداً عربی وامست قریش تفتخر علی العرب بان محمداً منهم و امسینا معشر اہل البیت مغصوبین مقتلین مشرّدین ما یدعونا یزید الیه مرۃ الا نظن القتل إنَّا لِلْهِ وَ إنَّا اِلْیُهِ رَاجِعُونَ ﴾ اس آ دی کی یا حالت یو چھتے ہو جو یزید بن معاویہ قیدی ہوجس کی متورات نے پیٹ پھر فذا نہ کھائی ہواور نہ ان کے پاس کر ڈھائی نے گڑا موجود ہو۔ اور دن رات گریہ و بکا سے سروکار ہو۔ پھر فرایا: اے منہال! اس امت میں ہماری می میں ہماری

یے نفس البموم،ص۲۳۳\_ققام،ص ۳۸۵\_

مالت وہی ہے جوآل فرعون میں بنی اسرائیل کی تھی جوان کے لڑکوں کو قبل کرتے ہے۔ اور لڑکیوں کو نہ سے ۔ الل عرب اہل عجم کے بالمقابل فخر کرتے ہیں کہ جناب محد مصطفے عربی ہیں۔ پھر قریش تمام عربوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ جناب رسول خدا ان کے خاندان ہے ہیں مگر ہم اہل بیت رسول کی حالت یہ ہے کہ ہمارے حقوق خصب کر لئے گئے۔ پھر قبل کیا گیا۔ اور وطن سے بے وطن کر دیا گیا جب بھی پزید ہمیں بلاتا ہے تو ہم یہی خیال کرتے ہیں کہ اب وہ ہمیں قبل کردے گا۔ اور وطن سے بے وطن کر دیا گیا جب بھی پزید ہمیں بلاتا ہے تو ہم یہی خیال کرتے ہیں کہ اب وہ ہمیں قبل کردے گا۔ اِنَّا لِلْلَٰہِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ وَاجْعُونَ۔

یعظون له اعواد منیره و تحت ارجلهم او لاده وضعوا بای حکم بنوه یتبعونکم وفخر کم انکم صحب له تبع جناب سکینه بنت الحسین کا زندان شام میں ایک عجیب خواب و یکھنا

اس خواب کے آخر میں یہ مذکور ہے کہ میں نے ایک مستورکو ہودج میں دیکھا جس نے شدت غم ہے اپنا ہاتھ سر پر رکھا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا یہ معظمہ کون ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ تمہاری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا ہیں پس میں جلدی جلدی ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور جا کرسامنے کھڑی ہوگئ۔ اور روتے ہوئے عرض کیا: ﴿یا اماله المحسین جحدوا والله حقیما یا امّاہ بعدہ والله شملنا یا اماہ استباحوا والله حریمنا یا امّاہ قتلوا والله الحسین ابسانا ﴾ 'اے امال! بخدالوگوں نے ہمارے حق کا انکار کیا۔ اے امال بخدالوگوں نے ہماری جمعیت کو پراگندہ کردیا، ہماری حمت کا خیال نہ کیا۔ اے امال! بخدالوگوں نے ہمارے باباحین کوشہید کردیا۔'

ميرى بدداد وفريادى كرخاتون قيامت نے مجھے فرمايا: ﴿كفِّي يا سكينة! فقد قطعت نياط قلبي

مل انوارنعمانیه، ص ۴۳۰ ملهوف، ص ۱۷۳ نفس المجموم، ص ۴۳۹ \_

ہذا قدیص ابیک المحسین لا یفارقنی حتی القی الله به کا اے سکیند! خاموش ہوتونے تو میرے قلب حزین طفح کے کھڑے کی اے سکارے کا موش ہوتو نے تو میرے قلب حزین کھی کے کھڑے کی کڑے کر جارگاہ ایز دی میں پیش نہوں۔ اس وقت تک یہ مجھ سے علیحدہ نہیں ہوسکتی لیے میں اسے کے کر بارگاہ ایز دی میں پیش نہ ہوں۔ اس وقت تک یہ مجھ سے علیحدہ نہیں ہوسکتی لیے ہمندز وجہ میزید کا خواب و میکنا

بعض آثارے معلوم ہوتا ہے کہ جناب سکینہ کے خواب سے ملتا جلتا ایک خواب ہندز وجہ یزید نے بھی بقول صاحب نائخ التواریخ (ج۲ ص ۳۵۱) ای رات (اہل بیت کے وارد ومثق ہونے کی چوتھی رات) دیکھا کہ آسان کے دروازے کھل گئے ہیں۔ اور فرشتے صف اندر صف زیارت حسین کے لئے اتر رہے ہیں اور کہدرہے ہیں۔ السلام عليك يا بن رسول الله الى النامي آنامي سان الله الى الرين براز اجس سے چند بزرگ برآ مد ہوئے ان میں سے ایک بزرگ نے جوسفیدرنگ اور قمرنما چرہ والے تھے۔اینے آپ کوحسین کے سرمبارک پر گرا دیا اوران کے لب و دندان کے بوے لیتے ہوئے فرمایا: ﴿ یا ولدی قتلوگ! اتتراهم ما عرفوک من شرب الماء منعوك يا ولدي انا جدك رسول الله! و هذا ابوك على المرتضى و هذا اخوك الحسن وهذا عمك جعفر و هذا عقيل و هذان حمزه و العباس ١٥ عفرزند! ان لوگول نے تجے شہيد كرديا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہانہوں نے تمہیں نہیں پہچانا؟ اور مجھے یانی پینے ہے بھی روک ویا۔اے فرزند میں تیرا نا نا رسول ہوں! میہ تیرے باباعلی مرتضلی اور میہ تیرے بھائی حسن اور میہ تیرے پچاجعفر عقیل اور میرمزہ وعباس ہیں۔اس طرح اپنے خاندان کے اور بھی بعض بزرگوں کے نام لئے۔ ہندا کہتی ہیں کہ یہ ماجرا دیکھ کر میں گھبرا کراٹھ بیٹھی۔سرحسین کو دیکھا کہ اس پرنور برس رہا ہے۔ میں اٹھ کریز بد کو ڈھونڈنے لگی۔اجا تک دیکھا کہ ایک تاریک کمرے میں دیوار کی طرف مند كئ موئ كهدم إ - ما لى وللحسين؟ مجه حين ع كيامروكارتفا؟ مندن اپناخواب مان كيامريزيدم جھائے سنتار ہااور کوئی جواب نہ دیا ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہند کا پیٹواب بھی اسپران آل رسول کی جلدر ہائی كاسباب ميں سے ايك سبب ہے۔

مندزوجه يزيد كافتكي سردربار مين نكل آنا

اسیران آل رسول کے قیام دمشق کے زمانہ میں ہند زوجہ یزید کے بارے میں دورواییتیں عام طور پرمشہور ہیں۔ایک بید کہ ایک روز وہ قید خانہ میں گئیں اور اسیران اہل ہیت کی بڑی آؤ بھگت کی ۔مگر چونکہ بیرروایت کسی قابل اعتبار کتاب میں مذکورنہیں ہے۔اس لئے اس پراعتاونہیں کیا جا سکتا۔ دوسری روایت بیہ ہے کہ جب سیدالشہد اء کا سر

ع نائخ ، ج٢، ص ٢٥١ ـ عاشر بحار ،ص ٢٨٣ \_ منتخب طريحي ،ص ٢٨٩ وغيره \_

ملہوف، ص ۲\_

یہ واقعہ قریباً قریباً مقتل کی تمام کتب معتبرہ وغیرہ معتبرہ میں موجود ہے۔لہذا مجاہد اعظم کے فاضل مصنف کے صرف اسی عقلی استبعاد کی بنا پراسے غلط نہیں قرار دیا جا سکتا کہ''عقل سلیم اس کو ہرگز قبول نہیں کرسکتی کہ ایک شہنشاہ کی بی بی اس طرح بے جابانہ مجمع عام میں نکل آئے۔ یزیداس وقت دنیا کا سب سے بڑا تاجدار اور سب سے وسیع سلطنت کا بادشاہ تھا۔ای طرح ہندہ بھی ونیا کی ان شاہی بگیات ہے جن کوملکہ آفاق کہلائے جانے کا شرف حاصل تھا سب سے بڑی شہنشاہ بیگم تھی۔ یزید کے محلات بھی غالبًا شاہی قاعدے سے بنے ہوں گے۔متعدد ڈھوڑیاں اور ہر ڈھوڑی پرخواجہ سراؤں اورمحا فظوں کا انتظام تھا۔ پھر کیوں کر قیاس میں آسکتا ہے کہ ہندہ باوجود شاہی انتظامات اور پہرہ چوکی کے اس طرح بے تنحاشا اور بے بردہ بھرے دربار میں نکل آتی۔الخ (مجاہد اعظم،ص۲۹۳س۲۹۳) کسی کے قیاس میں آئے یا ندآئے جب ایک واقعہ کتب معتبرہ میں موجود ہے تو اسے اپنی قیاس آ رائیوں کی بناء پرمستر دنہیں کیا جا سکتا۔علاوہ بریں ایسے غیرمعمولی واقعات کے وقت ہندہ سے بھی بردی عظیم الشان بیگمات کے بے مقنعہ و جا در در باروں میں چلے آنے کے متعدد واقعات کتب سیروتواریخ میں مل جاتے ہیں۔ چونکہ اس خاتون کوایک گونہ خاندان نبوت سے لگاؤ تھا۔اس لئے بیہ ہولناک منظر دیکھ کراز خود رفتہ ہوگئی۔اور عالم بے تابی میں یوں بے حجابانہ باہر نکل آئی جیا کہنائ میں کھا ہے: ﴿از خرد بیگانه شد و بے هوشانه از سرائے خویش بیروں دوید و بے پرده بمجلس يزيد ... الغ ﴾ وري حالات اس بات مين كون سااستبعاد موسكتا هي؟ بال البته اسسلمين جو کچھنتخب طریجی (ص۲۴۲طبع بمبیئ) میں مرقوم ہے کہ وہ در بار میں آئی تو پزید کو بہت لعن طعن کی اور کہانہ تو میراشوہر

ل نفس المهموم، ص ۲۲۰۹\_

ع عاشر بحار،ص ۲۲۸ ـ جلاء العيون ،ص ۱۲ ـ نفس المبهوم ،ص ۲۳۷ \_مقتل الحسين خوارزی ، ج ۲ ،ص ۲ برع خ ، ج ۲ ،ص ۲۳۸ \_طبری ، ص ۲۲۷ ـ ج ۲ ـ کامل ابن اشیر، ج ۳ ،ص ۲۹۸ ـ الدمعة السائميه ،ص ۳۸ ـ رياض القدس ، ج ۲ ،ص ۳۳ ـ

ہے۔ نہ میں تیری ہیوی ہوں اور پھر ناراض ہو کر کہیں چلی گئی۔ بیہ واقعہ بالکل بےاصل ہے اور کتب معتبرہ سے اس کی گل تائیز نہیں ہوتی۔اہل علم جانتے ہیں طریحی کے متفردات قابل اعتاد نہیں ہوتے۔ ووق و ۔ ''

به مندزوجه يزيدكون هي؟

علية جس قدركت مقاتل كى سيركى كى ب- ان ميس صرف اس قدر ملا ب كه بيه مندعبدالله بن عامر بن کریز کی وختر تھی۔ یزید کی زوجیت میں آنے سے پہلے جناب سیدالشہداء کے حرم سرامیں واخل تھی۔ لیسر کارناصر الملة لكھنوى نے اس سوال كو'' ہندہ زوجہ يزيدكون تھى؟ اے اہل بيت رسالت سے كيا تعلق تھا؟ اس كا زندان شام ميس آ ناصیح ہے پانہیں۔اس کےبطن ہے کوئی اولا دکھی پانہیں؟ کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں:'' بحار الانوار میں منقول ہے کہ ہند زوجہ پزیدلعنہ اللہ عبداللہ بن عامر بن کریز کی دختر تھی۔اور قبل پزید کے وہ زوجہ امام حسین علیہ السلام کی تھی اوراس کامجلس پزید میں نکل آنا تو روایات معتبرہ میں وارد ہے۔لیکن زندان شام میں اس کا آناکسی روایت معتبرہ میں مذكور نہيں ہے۔ اور بنا برتصریح مورضین مخالفین مثل طبري وابن الاثير۔ يزيد ملعون كا ايك لا كابطن مند بنت عبدالله بن عمارے تھا (ہدایات ناصریہ س) ان سب تاریخی حقائق کے خلاف فاضل مقرم نجفی نے مقتل الحسین کے ص ۱۵ پریہ کھا ہے کہ یہ ہندعمرو بن مہیل کی صاحبزادی تھی ۔اور پہلے عبداللہ بن عامر بن کریز کی زوجیت اور کتاب محبر ص ۴۵۰ کے حوالہ ہے لکھا ہے کہ عبداللہ سے پہلے عبدالرحمٰن بن عتاب بن اسید بن العیص کے عقد نکاح میں تھی۔ جب عبداللہ بن عامر کی زوجیت میں تھی تو یزید کواس کے ساتھ شادی کرنے کی رغبت پیدا ہوئی۔اس لئے معاویہ نے اپنے چہیتے بیٹے کی آرزوکی تکیل کے لئے عبداللہ کو جواس کی طرف ہے بھرہ کا گورنر تھا۔طلاق دینے پرمجبور کر دیا۔ (ایسا ہی مقتل الحسین خوارزی جام ۵۰ اطبری ج۲ ل ۱۲۷ میں مذکور ہے (گراس میں ہند کے باپ کا نام سہبل بن عمر ولکھا ہے) باتی رہی ہے بات کہاس نے کس طرح سر کارسیدالشہد اء سے ناطرتو ڑا اور کس طرح پزید سے رشتہ جوڑا؟ اس کی تفصیل كتب معتبره ميں بذكور نہيں ہے۔ والله العالم

یزید کاعمروبن الحن کوایے بیٹے خالد کے ساتھ کشتی لڑنے کی دعوت دینا

ایک بار جب امام زین العابدین کو در باریزید میں بلایا گیا تو ان کے ساتھ عمر و بن الحس بھی تھے (بعض کتب میں غلط طور پر عمر و بن الحسین درج ہے) جن کی عمر قریباً گیارہ برس تھی۔ یزید نے اپنے بیٹے خالد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شنرادہ سے کہا: اتصارع ہذا۔ کیاتم اس سے کشتی لڑو گے؟ شنرادہ نے جواب میں کہا: ﴿لا ولکن

ہے لے عاشر بحار بص ۲۲۸ لفس المبهوم بص ۲۳۹ \_ دمعیسا کیہ بص ۳۸ \_ ناتخ ، ج۲ بص ۳۳۷ \_مقتل خوارزی ، ج۲ بص ۲۴ وغیرہ \_ معتقد مع اعطنی سکیناً واعطه سکیناً ثمه اقاتله ﴾ ویے نہیں ہاں اگر مقابلہ کرانے کا خیال ہے توایک چھری مجھے دے دو مطلق اور ایک اسکیناً ثمه اقاتله ﴾ ویے نہیں ہاں اگر مقابلہ کرانے کا خیال ہے توایک چھری مجھے دے دو گلا اور ایک اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہوں۔ شنرادہ کا بیہ جواب س کریزید نے بیہ ضرب المثل وہرائی: ﴿ شنشنة اعرفها من اخزم هل تلد الحیة الا الحیة ﴾ ۔ لیا میں ایک میں ازش کرنا اور اس میں ناکام ہونا میں بیا کام ہونا میں ایک میں اور اس میں ناکام ہونا میں ایک میں اور ایک میں ایک میں اور ایک میں اور ایک میں ناکام ہونا میں میں ایک میں اور ایک میں اور ایک میں ناکام ہونا میں اور ایک میں میں ناکام ہونا میں اور ایک اور ایک میں اور ایک اور ایک میں اور ایک میں اور ایک میں اور ایک میں ایک میں اور ایک

مدائی کا بیان ہے کہ جب امام زین العابدین نے دربار پزید میں وہ خطبہ پڑھا جس میں اپنے حسب ونسب
کا تذکرہ تھا تو پزید نے آتش حسد ہے تی پا ہوکرا پنے ایک پولیس ملازم کو تھم دیا کہ ان کو فلاں باغ میں لے جا کرفتل کر
دواور پھر وہیں فن کر دو۔ چنا نچہ وہ شخص امام کو اس باغ میں لے گیا۔ اور قبر کھود نے لگا۔ سید الساجدین نے لمحات
فرصت کو غنیمت سمجھتے ہوئے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جب وہ قبر کھود چکا اور قبل امام کا ارادہ کیا تو یکا کیہ ہوا ہے ایک
دست غیبی نمودار ہوا۔ اور اسے ایک ایسا تھیٹر رسید کیا کہ وہ مدہوش ہوکر منہ کے بل گر پڑا۔ صرف ایک چیخ ماری اور پھر
واصل جہنم ہوگیا۔ اتفاق سے خالد بن بزید یہ وحشت ناک منظر دیکھ رہا تھا اس نے واپس جاکر بزید سے بیٹمام ماجرا
بیان کیا۔ بزید نے تھم دیا کہ اس قبر میں اس شخص کو فن کر دواور امام کوچھوڑ دو۔ یک

من جملہ ان قصص و حکایات کے جو بالکل بے بنیاد و بے سروپا ہیں۔ اور ان کی اصلاً کوئی اصلیت و حقیقت نہیں ہے۔ ایک قصہ بھی ہے کہ جناب سکینہ بنت الحسین نے شدائد و مصائب زندان کی تاب نہ لاتے ہوئے قید خانہ میں (اور وہ بھی قید تنہائی میں و فات پائی۔ اس سراسر غلط اور کذب محض روایت کو بڑے دردانگیز اور دقت خیز پیرا بید میں بیان کیا جاتا ہے۔ مگر افسوس کہ اس میں کوئی اصلیت نہیں بلکہ بالکل کذب عظیم اور افتر ائے جسیم ہے۔ فریقین کے تمام مورضین اور علمائے انساب کا اتفاق ہے کہ آپ و اقعہ کر بلا کے بعد مدت مدید تک زندہ رہیں۔ اور کالے میں رصلت فرمائی۔ جو غلط و اقعات آپ کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔ تاریخی شواہد و دلائل اور عقلی براہین سے ان کو غلط ثابت کرنا چاہیے۔ یہ منفی طریقتہ کار کسی طرح بھی مستحسن نہیں کہ تمام مسلمہ تاریخی شوائد و دلائل اور عقلی براہین سے ان کو فلط ثابت کرنا جا ہے۔ یہ منفی طریقتہ کار کسی طرح بھی مستحسن نہیں کہ تمام مسلمہ تاریخی شوائل کا انکار کر کے ان کی و فات کا نظریہ اختیار کیا جائے تمام کتب سیر و تو ارز نخ اور مقاتل موجود ہیں۔ کسی ایک قابل اعتماد کتاب میں بھی جناب سکینٹ کے زندان شری میں و فات پانے کا نام و نشان تک نہیں ماتا۔ زیادہ سے زیادہ بعض کتب سے میں سید الشہد آء کی ایک تین سالہ پکی

ل عاشر بحار ، ص ٢٢٨ نفس المهموم ، ص ٢٥٠ - ققام وغيره-

ع تظلم الزبرا، ص ٢٧٦ - عاشر بحار، ص ٢٢٧ ـ الدمعة الساكية، ص ٢٨٠ ـ نائخ، ج٢، ص ٢٣٠٠ ـ

الرارشهادت، ص٥٣٣، بحواله منتف طريكي-

کی وفات کا تذکرہ موجود ہے۔ مگراس روایت بیس بھی چونکہ اس صاحبزاوی کے نام کی قطعاً کوئی تقریح موجود نہیں گئی کا نام رقیہ تھا۔ اور بعض نے زینب لکھا ہے اور بعض نے فاطمیل ایک بعض ارباب متاتل کا خیال ہے کہ اس بی کا نام رقیہ تھا۔ اور بعض نے زینب لکھا ہے اور بعض نے فاطمیل اگرچہ ہمارے نزدیک بیروایت بھی چنداں قابل اعتبار نہیں ہے۔ کیونکہ ہم سابقہ اوراق میں کتب فریقین سے عابت کرآئے ہیں۔ کہ جناب سیدالشہد اء کی کل دوصا جبزادیاں تھیں ایک جناب فاطمہ دوسری جناب سیدنہ لہذا جب کسی اور وخر کا وجود ہی ثابت نہیں تو پھر اس کی وفات کیونکر باور کی جاسکتی ہے؟ اور بنا برتشلیم وہ صاحبزادی کوئی اور ہیں پرزیادہ بحث وتحیص کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں البتہ ہمارے شعراء اور ذاکرین نے اس کو بڑی اہمیت دے رکھی ہے۔ اس لئے یہاں ایک متقدر عالم جلیل مولانا سیدنا صرحسین صاحب تکھنوی کی تحقیق کا درج کردینا مناسب اور کافی ہے۔ یہ برزگوارا یک موال کے جواب میں تحریفر ماتے ہیں:

''جناب سیننکا زندان شام میں انتقال کرنا بالکل غلط اور طریق معتبر سے ثابت ہے کہ آپ بعد جناب سید الشہداءعلیہ السلام ایک مدت تک زندہ رہیں۔ البتہ کتاب منتخب فخر الدین طریحی میں ایک روایت ایسی موجود ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ایک صاحبزادی نے جن کا سن تین سال تھا۔ زندان شام میں انتقال فرمایا۔ اور چونکہ اس روایت میں صاحبزادی کا کوئی نام درج نہیں ہے۔ لبذا بایقین نہیں کہا جاسکتا کہ ان کا نام کیا تھا کہاں مکن ہے کہ نام ان کا زینب ہو۔ اس لئے بنا برایک قول کے جناب سیدالشہد اء تین صاحبزادیاں تھیں۔ ایک فاطمہ دوسری سیکنہ تیسری زیب اور چونکہ فاطمہ وسیکنہ کا بعد جناب سیدالشہد اء مدت تک موجود رہنا ثابت ہے۔ اور ان کے بعض حالات موثق طریق پر وارد ہیں۔ اور زینب بنت الحسین کا کوئی حال ثابت نہیں۔ لبذا قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ جن صاحبزادی نے زندان شام میں انتقال کیا۔ وہ زینب بنت الحسین ہیں۔ ا

ای طرح مجاہد اعظم کے فاضل مصنف نے بھی (ازص ۲۹۱ تا ص۲۹۳) بڑے شد ومد اور تاریخی شواہد و دلائل سے اس واقعہ کا بے سرو پا اور کذب محض ہونا ثابت کیا ہے۔ (فراجع)

اسران اہل بیت کتفاعرصہ زندان شام میں رہے؟

اسیران اہل بیت کب تک دارالسلطنت شام میں رہے؟ کب رہا ہوکر مدیندروانہ ہوئے؟ بیر تلخ حقیقت بہت ہی افسوس ناک ہے کہ تمام کتب سیر وتواری اور مقاتل اس سلسلہ میں خاموش نظر آتی ہیں اور کوئی ایسی قابل اطمینان روایت نہیں ملتی ۔جس کی بنا پر پورے انشراح صدراور قلبی اطمینان کے ساتھ کوئی حتمی فیصلہ کیا جا سکے۔ کتب

ل ریاض القدس، ج۲،ص۳۲۳\_ ع بدایات و ناصر بیاس ۵\_

قدیمه میں جوبعض جلی یا خفی اشارات ملتے ہیں وہ اس قدر مختصراور نامکمل ہیں کہ ﴿لا یسسمن ولا یعنی من جوع ﴾ قدیمه میں جوع ﴾ کے مصداق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس سلسلہ میں اہل علم کے آراء ونظریات میں شدیداختلاف نظر آتا ہے۔ کہ اس سلسلہ میں اہل علم کے آراء ونظریات میں شدیداختلاف نظر آتا ہے۔ کہ است را ھے۔ دیسنے و قبله گساھے

## اسسلسله ميس اختلاف آراء كانمونه

ذیل میں ہم اس اختلاف وافتر اق کا ایک جامع خاکہ پیش کرتے ہیں تا کہ قارئین کرام کو پچھاندازہ ہو جائے کہ بیموضوع کس طرح اختلاف آ راء کی آ ماجگاہ بنا ہوا ہے۔اوران حالات میں اصل حقیقت تک رسائی حاصل کرنا کس قدرمشکل ہے؟

- ۔ صاحب روضة الشہد اءاورصاحب مہیج الاحزان كاخيال توبيہ كہ جب اسيران آل رسول درباريزيد ميں پيش موئے تو وہ ان كى خت مالى د كيھ كراس قدر متاثر ہوا كہ اسى وقت رہائى كا تھم دے ديا اور عزت و احترام كے ساتھ پيش آيا۔
- ۲۔ خوارزمی نے مقتل الحسین (ج۲ص۷۷) میں بیاکھا ہے کہ اسارائے آل محمد کا صرف تین دن ومثق میں قیام رہا۔ اس اثنا میں امام حسین پرگربیہ وبکاء کا سلسلہ جاری رہا۔ سیدعبد الرزاق المقرم النجمی صاحب مقتل الحسین (ص۳۳۳) کا میلان بھی ای قول کی طرف ظاہر ہوتا ہے۔
  - ٣- ارشاد شخ مفيرٌ (١٢٠) يس صرف اس قدركها ب: ﴿فاقاموا ايّاماً ﴾ شام يس چنديوم قيام را-
  - سم \_ كتاب شهيداعظم جناب رياض بنارى (ج٢ص١٩٣ ير) لكها بالل بيت چهدن دمثق ميس رب-
- ۵۔ منتخب طریکی (ص ۲۳۹) قنظام (۳۸۸) تظلم الزہراء (ص ۲۸۷) عاشر بحار الانوار (ص ۲۳۳) ناسخ ج۲ ص
   ۱۵۳ میں لکھا ہے کہ سات دن میں قیام رہا۔ اور اس اثنا میں برابرامام حسین پرنوحہ و ماتم ہوتا رہا۔ اور آٹھویں روز رہائی عمل میں آئی۔
- ۱۹ امالی شیخ صدوق (ص۱۰۱) ملہوف (۱۲۸) تظلم الزہراء (ص۸۷٪) دمعہ ساکبہ (۳۸۰) لواعج الاشجان ص۸۸ الزہراء (ص۸۷٪) دمعہ ساکبہ (۳۸۰) لواعج الاشجان ص۸۸ نفس المہوم (ص۲۵۲) روضة الواعظین (ص۳۰۰) میں بیاکھا ہے کہ اسیران آل رسول کو ایک ایسے قید خانہ میں (جوسردی وگری ہے بچانہ سکتا تھا اسے دنوں تک قیدرکھا گیا کہ مخدرات کے چہر ہے جیلس گئے۔
- 2۔ آ قائے دربندی نے اسرار الشہادت (ص۵۲۷) پر مذکورہ بالا واقعہ سے استدلال کرتے ہوئے بیاتھا ہے کہ ﴿ فان فسر صنا ھا اقل من مدۃ شھر فلا یجوز ان نفر ضھا اقل من من عشرین او خمسۃ عشر
  یوماً ﴾ اگر ہم مدت قیدکوا یک ماہ سے کم بھی فرض کریں۔ تو ہیں یا پندرہ دن سے کم تو کسی طرح فرض نہیں کر سکتے

دلیل ان کی بیہ ہے کہا ہے دنوں سے پہلے ﴿ تقشّر و جوہ ﴾ (چبروں کا حجلہا) ممکن نہیں۔

۸۔ سیداجل ابن طاوّس نے کتاب اقبال میں بیاکھا ہے (علی نقل عنہ فی نظلم الزہراءص ۲۸۷) کہ ایک ماہ تک سلسلہ قیدو بندنے طول کھنجا۔

9۔ سیدطباطبائی "نے حاشیہ ریاض المصائب پر مدت قید جالیس روز بتائی ہے اور سیدسہار نپوری نے جلاء العینین فی سیرۃ علی بن الحسین میں اسی قول کواختیار کیا ہے۔

ا۔ کتاب سیرت زینب سلام الله علیها مطبوعه حیدرآ بادوکن (ص۲۵۳ پر) مدت قید چه ماه درج ہے

اا۔ اردوکی بعض کتب متداوالہ میں مدت قیدایک سال بھی ملتی ہے۔

یہ بیں وہ تمام مختلف اقوال جواس موضوع پر ہمیں کتب مقاتل میں دستیاب ہوسکے ہیں۔اب اگر چدان میں سے اصل حقیقت کا کھوج لگانا جوئے شیر لانے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ تاہم ذیل میں بتائیداین دی اصل حقیقت کے چمرہ سے نقاب کشائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔و بیدہ از مة التحقیق

مخفی ندر ہے کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس سلسلہ میں کتب حدیث کی ورق گردانی کی جائے کہ آیا اس موضوع کی بابت آئمہ اہل بیت کی کوئی تصریح ملتی ہے یانہیں؟ اوراگر آئمہ معصومین کی کوئی تصریح مل جائے تو اس تمام اقوال و آراء پر مقدم سمجھا جائے گا۔ جہاں تک ہم نے گلتان اخیار اہل بیت اطہار کی بیر کی ہے۔ ہمیں اس سلسلہ میں صرف دوروایتیں ملی ہیں۔ ایک میں قید خانہ کی اجمالی کیفیت تو فذکور ہے۔ گر اس میں مدت قید کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ یہ روایت بصائر الدرجات ص ۱۳۸۸ طبع ایران میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ اور دوسری روایت میں مدت قید کا تذکرہ موجود ہے۔ بیروایت بھی سندھیج بصائر الدرجات (ص ۱۳۳۹ پر) مروی ہے۔ اور اس کے حوالہ سے بحار۔ ناتخ۔ ققام اور اسرار وغیرہ میں فذکور ہے۔ اور بیروایت امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے۔ روایت قدرے طویل ہے اس کے آخر میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں ﴿نے مکمل دودن زندان شام میں رہے۔ پھر تیسرے دن پر بید نے ہمیں بلاکر دہا کردیا۔

بنابریں ہماری تحقیق کے مطابق مذکورہ بالا اقوال میں سے پانچواں قول اقویٰ ہے۔ یعنی اسپران آل رسول کا

سات روزشام میں قیام رہااورآ تھویں روز ہائی ہوئی اوروا پی مدینة تشریف لے گئے۔

عندالتحقیق تیسراو چوتھااور چھٹا قول بھی اس پرمنطبق ہوسکتا ہے۔اور بیرآ ٹھروز اس طرح بنتے ہیں۔سابقاً بیان کیا جا چکا ہے کہ بیاسارائے اہل ہیت کا قافلہ مکم صفر کوشہر شام اور پھر در بار میں وارد ہوا۔ تین دن قید میں رہے پر تیسرے دن پزیدنے رہائی کا حکم صادر کیا۔اور مخدرات عصمت وطہارت کی خواہش پر تین روز تک خود پزید کے گھے۔

میں سیدالشہد اٹے پر گریہ و بکاءاور مراسم عزا کا اظہار کیا گیا۔جس میں شام کی خواتین قریش نے بھی برابر حصہ لیا ہ طرح سات روز پورے ہوگئے اور آٹھویں روز بسوئے مدینہ روانگی عمل میں آئی اور پیہ جوہم نے کہا ہے کہ تیسرا چوتھا اور چھٹا قول بھی اس پرمنطبق ہوتا ہے! اس کی وجہ یہ ہے کہ تیسرے قول میں صرف چند یوم کی قید کا تذکرہ ہے۔معلوم ہوتا ہے اس میں واخلہ شام اور رہائی کے بعد والے دو دن شامل نہیں کئے گئے ورنہ وہی آٹھ یوم بن جاتے ہاتی چھٹا قول کہ اتنا عرصہ اسیران اہل بیت زندان میں رہے کہ مخدرات کے چہرے جملس گئے بیجھی اس پر منطبق ہوسکتا ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ گرمیوں کے موسم میں چہروں کے جھلنے کے لئے بقول صاحب اسرار الشہاوت پندرہ ہیں دن کی مدت ضروری نہیں ہے۔ یہ کیفیت دو تین روز بلکہ اس ہے بھی کم عرصہ میں پیدا ہو سکتی ہے۔ بالحضوص جب کہ یہ بھی ملحوظ رکھا جائے۔ کہ بیان ستم رسیدہ پردگیانِ عصمت وطہارت اور ناز پروردگیانِ گودِز ہراءً کی روئیداد ہے۔جنہوں نے بھی ون کے وقت روضہ رسول کی زیارت بھی نہیں کی تھی۔ اگر صرف ایک ون کی دھوپ سے بھی ان کی یہ کیفیت ہو جائے۔تو کوئی جائے تعجب نہیں ہے۔لہذا صرف اس واقعہ سے مدت قیدکو کم از کم پندرہ بیس دن یا اس سے کم وہیش تشليم كرنا \_ جبيها كه صاحب اسرار الشهاوت (ص ۵۲۷ اور صاحب رياض القدس ج٢ص ٣٢١) كا خيال ہے كوئى وزنى استدلال نہیں ہے۔ اس استدلال کو رد کرتے ہوئے فاضل مینبدی نے اپنے کشکول (ص۵اطبع ایران) پر لکھا ہے وان ذلک یمکن ان یحصل فی ایام قلیلة ،اس کیفیت کا بالکل تھوڑ ے داوں میں حاصل ہوناممکن ہے۔ ایک علظی کا از اله

نذکورہ بالا حدیث امام میں واردشدہ فقرہ ﴿ و اطلق عنا ﴾ کی صاحب ریاض القدی نے (۲۳ س۳۱ ) پر یاض الاحزان کے حوالہ سے بیتاویل بیان کی ہے ﴿ ای یدفک الاغلال و الحبال ﴾ ﴿ یدفنی غلها دا از گردن مرداں که دوازدہ نفر بودند برداشتند ﴾ لیعنی دودن کے بعد بزید نے بارہ اطفال بنی ہاشم کی رسیاں کاٹ دیں اور گلے سے طوق اتاردئے۔ بیتاویل اس لئے علیل ہے کہ پہلے ثابت کیا جا چکا ہے کہ دربار میں بیشی کے وقت ہی غل و جامعہ اتاردئے گئے تھے اور رسیاں کاٹ دی گئی تھیں۔ بعد ازاں کسی روایت میں بیوارونہیں ہے کہ قید خانہ میں دوبارہ بیطوق گلے میں ڈالے گئے تھے۔ لہذا جب طوقوں کا دوبارہ پہنا ناہی ثابت نہیں تو اتارے جانے کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔ اسی طرح صاحب اسرار الشہادت نے (ص۲۲ میر) اس کی جوتاویل کی ہے کہ شاید اس سے مراد یہ ہو کہ روی داروغوں کی گفتگو کے بعد دودن مزید قید میں رہے اور پھر رہائی کا تھم ملا بیتاویل بھی دوراز قیاس اور سیاق وسیاق کے خلاف ہونے کی وجہ سے نا قابل النفات ہے۔ کما لا یہ خفی۔

م لے عاشر بحار ،ص ۲۲۸ مقتل الحسین للخو ارزی ،ج۲،ص۷۷ تظلم الز ہرا،ص ۲۷۵ مقتل الحسین للمقرم ،ص۳۳۳ وغیرہ۔ 1000ء

فيانجوين قول ك صحت يرشوابد

اس قول کی صحت وقوت کی چندوجوہ ہیں۔

وجداول: ۔اے اخبار آئمہ اوراکش ناقلین آٹاری تائید حاصل ہے اور دوسرے اقوال اس سے محروم ہیں۔
وجہدوم: ۔اس سے زیادہ عرصہ تک مدت قید کا تشلیم کرنا۔ علاوہ اس کے کہ اس پرکوئی روایت دلالت نہیں
کرتی خلاف روایت بھی ہے کیونکر مزید مدت تک ان کوقید و بند میں رکھنا مفاومکلی بے خلاف تھا ہم عنقریب رہائی کے
اسباب پر تبھرہ کرتے ہوئے تفصیل سے بیان کریں گے کہ یزید کا پیدخیال سراسر غلط نہی پربٹنی تھا کہ شہاوت حسین کے
بعد مخدرات کی اس طرح تشہیر کرکے وہ اپنے تسلط واقتدار کا لوہا اہل عالم سے منوالے گا۔ اس پراپنے اس زعم باطل کا
بعد مخدرات کی اس طرح تشہیر کرکے وہ اپنے تسلط واقتدار کا لوہا اہل عالم سے منوالے گا۔ اس پراپنے اس زعم باطل کا
بعد مخدرات کی اس طرح تشہیر کرکے وہ اپنے تسلط واقتدار کا لوہا اہل عالم میں مناولے گا۔ اس پراپنے اس زعم باطل کا
مقیقت حال سے آگاہ ہوتے جاتے تھے۔ تول تول پر بدسے ان کی نفرت بڑھتی جاتی تھی اورا نقلاب کے آٹار واضح و
شیقت حال سے آگاہ ہوتے جاتے تھے۔ تول تول یون عکومت کی سلامتی اس میں دیکھی کہ ان کے ساتھ مدارات سے
شیش آئے۔ اور جلدی رہائی کے احکام صادر کرے۔ چنا نچہاس نے ایسا ہی کیا۔ شہادت حسین کی ذمہ داری ابن زیاد
میر تھو پتے ہوئے جلدرہائی کے احکام صادر کرے۔ چنا نچہاس نے ایسا ہی کیا۔ شہادت حسین کی ذمہ داری ابن زیاد

وجہسوم:۔ دوسرے اقوال کا بے دلیل ہونا بھی اس قول کی تقویت کا باعث ہے۔ جہاں تک پہلے قول کا تعلق ہے۔ وہ جمہورار باب تاریخ کے بیانات کے مخالف ہونے کی وجہ سے نا قابل النفات ہے۔ اور سراسر تفریط پرہنی ہے۔ "

دوسراقول: ﴿ حفظت شیئاً و غابت عنک اشیاء ﴾ کامصداق ہے۔ یددرست ہے کہ روایت امام میں تین دن قید کا تذکرہ ہے۔ مگراس میں یہ ذکورنہیں ہے کہ تیسرے دن شام سے روا گی بھی عمل میں آگئ ۔ للبذاجب دوسرے آثار سے آثکار ہے کہ کم از کم تین یوم دارالسلطنت میں ماتم اور گریدو بکاء کے لئے قیام کیا گیا تو اسے کیونکہ نظرانداز کیا جاسکتا ہے۔ مخفی ندر ہے کہ جن آثار میں سات یوم نوحہ و بکا کرنا وارد ہے اس سے مراد پوری مدت قیام شام ہے۔ بشمول ایام زندان کیونکہ یہ سلسلہ زندان میں بھی جاری رہا تھا۔ (کما تقدم)

تیسرا، چوتھا اور چھٹا قول تو اس قول کے ساتھ موافق ہے۔ ان میں در حقیقت کوئی تضاد تصادم نہیں ہے۔ جیسا کہ قبل ازیں واضح کیا جاچکا ہے۔

ساتواں قول: ۔ پندرہ بیں دن والا ہے۔ اس پر بھی سطور بالا میں تبھرہ کر دیا گیا ہے کہ ان حضرات کا ذاتی خیال ہے جس کی بنیاد پر کسی مضبوط اساس پر قائم نہیں ہے۔

آ مھواں قول: ۔ ایک ماہ قید والا ہے۔ اس کی تائید بھی کسی روایت سے نہیں ہوتی ۔ صاحب تظلم الزہراء نے ہو

المحص ۱۸۷ پراس قول پرنقد تبھرہ کرتے ہولکھا ہے: ﴿لَم نظفر علی روایۃ دلت علی مقامهم فیھا مدۃ شھر ﴾ آخم ۱۸۷ پراس قول پرنقد تبھرہ کرتے ہولکھا ہے: ﴿لَم نظفر علی روایۃ دلت علی مقامهم فیھا مدۃ شھر ﴾ آممیں کوئی ایس روایت نہیں ملی ۔ جواس بات پرولالت کرے کہ اسپران اہل بیت کا قیام شام میں ایک ماہ تک رہا۔

وال قول: ۔ جس میں چالیس دن مدت قید بیان کی گئی ہے۔ بیجی آٹھویں قول کی طرح بے ماخذ و بے دلیل ہونے کی وجہ سے نا قابل قبول ہے۔

جہاں تک وسویں اور گیارہویں قول کا تعلق ہے۔ ان کی رکا کت و کمزوری میتاج بیان نہیں ہے۔ علاوہ اس کے کہ کتب سیر و تواریخ و مقاطل میں ان گا کہیں نام و نشان تک موجود نہیں (اور ظاہر ہے کہ ایسے بے سرو پا اقوال کے سلیم کرنے کا سوال ہی چیدا نہیں ہوتا) یہ قول روایت کے بھی سراسر خلاف ہیں۔ اگریزیدا تی طویل مدت تک خاندان نبوت کو قید و بند میں رکھتا تو ملک میں انقلاب آ جا تا ان اقول کے لکھنے والے حضرات نے جہاں کسی روایت کی شرورت نہیں بھی۔ وہاں از روئے قانون درایت سیاسیات ملکیہ کے قوانین و آئین کو بھی پیش نظر رکھنے کی زحمت گوار منہیں گی۔ پس جنب اس پانچویں قول کے علاوہ جس قدر اقوال ہیں وہ یا تو اس کے موافق ہیں اور یا پھر روایت و رایت کے خالف ہونے کی وجہ سے نا قابل اعتبار ہیں۔ تو اس سے باوجوہ اس قول کی صحت وصدافت بالکل بے غبار درایت کے خالف ہونے کی وجہ سے نا قابل اعتبار ہیں۔ تو اس سے باوجوہ اس قول کی صحت وصدافت بالکل بے غبار

اورواضح وآشكار موجاتى ب-وموالمطوك! SIBTAIN . C

وجہ چہارم:۔ اگر قول گو سی سلیم کرلیا جائے تو پھر وقت واپسی پہلی اربعین پراسیران آل رسول کا کر ہلا پہنچنا اور جناب جابر بن عبداللہ کے ساتھ وہاں ملاقات کرنا (جیسا کہ مشہور ہے) ممکن الوقوع ہوجا تا ہے۔ بخلاف اس کے کہ اگر زیادہ مدت والے اقوال کو درست مانا جائے تو پھر مذکورہ بالا واقعہ سے انکار کے سواکوئی چارہ کا رنہیں ہے۔ کوئکہ جو حضرات اس واقعہ کی صحت کے منکر ہیں۔ وہ یہی دلیل پیش کرتے ہیں کہ اس قدر طویل مدت تک قید و بند میں رہنے کے بعد کیونکر پہلی اربعین کو کر بلا واپس پہنچ سکتے ہیں؟ اور جو بوجہ قلت وقت آ مدور فت اور قید و بند کی وجہ سے اس کے منکر ہیں۔ ہماری سابقہ تحقیقات سے ان کے استبعادات کے جوابات واضح ہوجاتے ہیں۔

ر ہائی اہل بیت اوراس کے علل واسباب

یزید عنید کا شہادت حسین کا تھم دینا اور پھر اس پر رضامند اور مسرور وشاد کام ہونا، مخدرات عصمت و طہارت کو دیار وامصار میں تشہیر کرانا، سرمقدس اور خانوادہ عصمت کے ساتھ پہلے سخت تو ہین آ میزسلوک کرنا جوش مسرت اور ظاہری فتح و نصرت اور نشہ اقتدار سے چور چور ہوکر کفریہ اشعار پڑھنا تاریخ اسلام کے وہ مسلم الثبوت واقعات ہیں۔ جن کا نہ تو کسی سے انکارممکن ہاور نہ ہی کسی پزیدنواز فردیا گروہ کے پردہ ڈالنے سے ان پر پردہ ڈالا جا سکتا ہے۔ برادران اسلامی کے فاضل گرامی علامہ سعدالدین تفتازانی نے بالکل صحیح کھا ہے کہ ہوالحق ان د صا بیزید

بقتل الحسین رضی الله عنه و استبشاره بذلک و اهنه اهل بیت النبی علیه السلام مما تو اتر معناه اون کان تنفاصیلها احاداً فندحن لا نتوقف فی شانه بل فی ایمانه لعنه الله علیه و علی انصاره و اعونه احاداً فندحن لا نتوقف فی شانه بل فی ایمانه لعنه الله علیه و علی انصاره و اعونه اون کان تنفاصیل اورخوش و خرم مونا داوراس کا ابلیت رسول کی امانت کرنااس پرتواتر معنوی موجود ہے۔ اگر چه ان واقعات کی تفاصیل بطریق احادم وی بیں۔ بنا بریں ہم اس کے بے ایمان مونے میں فررہ بحرتو قف نہیں کرتے۔ خدااس پراوراس کے اعوان انصار برلعنت کرے یا

شہادت حین کے بعد خاندان رسول کی اس طرح تذکیل و تو ہین سے بزید کا بظاہر جومقصد تھا کہ وہ اس طرح اس خانوادہ کے اثر ورسوخ کوختم کر کے اہل عالم پراپنی دھاک بٹھا سکے گا۔ اور اس کا اقتدار مضبوط سے مضبوط تہ ہوجائے گا۔ حالات نے بہت جلد بزید پر اس کے خیال کے غلط ہونے کو واضح و آشکار کر دیا۔ کر بلاکی شیر دل خاتون نے اپنے غیر فانی خطبوں کے ذریعہ سے بزید کے ظلم و تنم کو طشت از بام کر کے اس کے ایوان اقتدار کے ستونوں کو صرف بلایا ہی نہیں بلکہ بالکل کھو کھلا کر دیا۔ چنانچہ ہر چہار طرف حتی کہ خود اپنے افراد خانہ کی طرف سے بھی اس کی لعنت ملامت ہونے لگی۔ ملک میں انقلاب کے آثار نمودار ہونے گے۔ خانہ جنگی کا شدید خطرہ پیدا ہوگیا۔ یزید کوان بدلتے ہوئے حالات میں اس نے اپنی اور اپنی سلطنت کی بدلتے ہوئے حالات میں اس نے اپنی اور اپنی سلطنت کی حفاظت و بقااس امر میں دیکھی کہ شہادت حسین کی ڈمہداری ابن زیادہ پر ڈال کر اس سے اپنی برات و بیزاری کا اظہار کرے اور اسیران آل رسول کی جلدر ہائی کے احکام جاری کرے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔

ندگورہ بالا تاریخی مسلم الثبوت حقائق کی تائید علامہ جلال الدین سیوطی اور مؤرخ شہیر ابن اخیر جزری کے حقیقت وافر وزبیانات سے بھی ہوتی ہے جواکثر وبیشتر خود بزید کے بیانات سے ماخوذ ہیں۔ اول الذکر کھتے ہیں ﴿ولسما قسل السحسین و بنوابیہ بعث ابن زیاد برؤسهم الی یزید فسر بقتلهم اوّلاً ثم ندم لما مقتة المسلمون علی ذلک و ابغضه الناس و حق لهم ان یبغضوہ کی جب امام حین اوران کے بھائی (اور دیگر المسلمون علی ذلک و ابغضه الناس و حق لهم ان یبغضوہ کی جب امام حین اوران کے بھائی (اور دیگر اعز اوانسار) شہیدا ہوگئے۔ اور ابن زیاد نے ان کے سریزید کے پاس بھیج دیے تو وہ پہلے تو ان کے تل سے بہت خوش ہوا۔ پھر جب لوگول نے اس کے فعل شنج کی وجہ سے اسے براسمجھیا شروع کیا اور ان کو اس کا حق بھی تھا کہ اسے براسمجھیں تب اس نے ندامت کا اظہار کیا۔

اورثانی الذكر قطراز بين: ﴿لما وصل رأس الحسين الى يزيد حسنت حال ابن زياد عنده وزاده و وصله و سرة ما فعل ثم لم يلبث الايسيراً حق بلغه بغض الناس و لعنهم وسبهم فندم على

ع تاریخ الخلفاء ،ص ۲۰۸ طبع جدید۔

ا شرح عقا كدنفي بص ا ۱ ابطيع اسلامبول\_

قتل الحسين فكان يقول وما على لواحتملت الاذى وانزلت الحسين معى في دارى وحكمة فيما ويريدوان كان على في ذلك وهن في سلطاني حفظا الرسول الله صلى الله عليه وسلم و رعاية لحقه و قرابته لعن الله ابن مرجانة فانه اضطره وقد سئله ان يضع يده في يدى اويلحق بثغر حتى يتوفاه الله فلم يجبه الني ذلك فقتله فبغضني بقتله الى المسلمين وزرع في قلوبهم العداوة فابغضني الى البر والفاجر لما استعظموه من قتل الحسين مالى ولا بن مرجانة لعنة الله و قتله الله و قتله المسلمين على المسلمين الله و الله

لینی جب امام حسین کا سرمبارک بزید کے پاس پہنچا تو اس کی نظر میں این زیاد کی وقعت اور بڑھ گئے۔اور جو کچھ اس نے کیا تھا اس نے بزید کو مسرور وشاد کام کیا۔ چنا نچھ اس نے اس کو انعام واکرام سے بھی نواز اللے کیا تا ابھی بہت ہی تھوڑا وقت گذرا تھا کہ بزید کو بیا طلاعیں ملے گئیں کہ لوگ اس کو بُرا تبجھنے گئے ہیں۔اور بیک انہوں نے اس کو بہت تھی تھوڑا وقت گذرا تھا کہ بزید کو بیا طلاعیں ملے گئیں کہ لوگ اس کو بُرا تبجھنے گئے ہیں۔اور بیک انہوں نے اس کو موجوئے کہا: میرا کیا نقصان ہوتا اگر میں اذبیت برواشت کر لیتا اور حسین کو یہان اپنے پاس اپنے گھر میں رکھ لیتا۔ اور وہ جو پچھ چا ہتے ان کو کرنے دیتا۔ اگر چہ اس سے میرے اقتد ار میں کمزوری پیدا ہو جاتی ۔لیکن حق رسول اور ان کی قرابتداری کی حفاظت ورعایت تو ہو جاتی ۔فدا لعن کرے ابن مرجانہ پرجس نے ان کو مجبور کر کے قبل کر دیا حالانکہ حسین نے اس سے کہا تھا کہ مجھ ہے آئی کر صلح کی گھٹگو کر لیں۔ یا کس مرحد کی طرف نکل جا کیں۔ مگر اس نے ان کی جسے میں۔ ناقل کا اس طرح بات کی ان کی کھڑوں کر مجھے ہوئیک و بدان کی نظر میں برا بنا دیا۔ اور میرے خلاف دلوں میں دشمنی کا نئی ہو کر مجھے ہوئیک و بدکھی بان دیا۔ اور میرے خلاف دلوں میں دشمنی کا نئی ہو کر مجھے ہوئیک و بدکھی کی نظر میں برا بنا دیا۔ بھے سے این مرجانہ کو کیا کہ تھی ان دیا۔ اور میرے خلاف دلوں میں دشمنی کا نئی ہو کر مجھے ہوئیک و بدکی کی نظر میں برا بنا دیا۔ بھی سے این مرجانہ کو کیا کہ تھی ؟ خدا اس پر لعنت کرے اور اسے قبل کرے۔

بعض آثارے بیجی واضح ہوتا ہے کہ یزید نے عامۃ المبلمین کی آنکھوں میں دھول ڈالنے اور آل رسول کی اشک شوئی کرنے کے لئے پچھ لوگوں سے پوچھ کچھ بھی کی۔ مگران میں سے بعض نے اصل حقیقت کو بالکل بے نقاب کر کے الٹاا سے دربار عام میں ذلیل ورسوا کر دیا۔

چنانچے بعض کتب میں وارد ہے کہ بزید نے بعض قائدین لشکرمثل شبث بن ربعی، شمر بن ذی الجوثن، سنان

ل کامل ابن اثیر، ج ۱۳،۹ م۰۰۰ طبع جدید۔

منجملہ ان قطعی دلائل کے جوشہادت حسین پریزید کی رضامندی پر دلالت کرتے ہیں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اگر وہ اس بات پر راضی نہ تھا اور نہ تقل حسین کو جائز سمجھتا تھا۔ بلکہ اس کے نزدیک بیابن زیاد کے طغیان وسرکشی کا نتیجہ تھا تو پھر لازم تھا کہ اس سے قصاص وانقام لینے کا کوئی انتظام کرتا مگر اس کے متعلق تاریخ خاموش ہے بلکہ اس کے برعکس اس کو انعام واکرام سے نواز نا ثابت ہے۔ بعد ازیں کو ان دیمن عقل وفرد میں باور کرسکتا ہے کہ بیسب پچھ بزید کے تھم اور اس کی رضامندی کے بغیر ہوا۔!! (منعفی عنه)

ان کوتل کیا ہے؟ اور کیا میں نے تہمیں ان کوتل کرنے کا تھم دیا تھا؟ شبث کو خطاب کر کے کہا کیا تو تے گھا حسین کوتل کیا ہے؟ اور کیا میں نے تہمیں ان کوتل کرنے کا تھم دیا تھا؟ شبث نے کہا: میں نے ان کوتل نہیں کیا۔ خدا ان کے قاتل پر لعنت کرے! بزید نے کہا کچر کس نے ان کوتل کیا ہے؟ شبث نے کہا: مصائب بن وہید نے بزید نے روئے بخن مصائب کی طرف کرتے ہوئے اس سے بہی سوال کیا مصائب نے بھی شبث کی طرح جو اب دے کر تیسرے آدی پر ٹال دیا۔ ای طرح کے بعد دیگر سے بزیدان لوگوں سے دریافت کرتا رہا اور وہ جو اب میں اپنی برات تیسرے آدی پر ٹال دیا۔ ای طرح کے بعد دیگر سے بزیدان لوگوں سے دریافت کرتا رہا اور وہ جو اب میں اپنی برات ظاہر کرکے دوسر سے پر ٹال تو رہے۔ بالا تھاتی اسے قاتل قرار دیا۔ بزید نے اس سے وہی سوال کیا۔ قیس نے نئی میں جو اب دیا۔ بزید نے قدر سے برجم ہو کر کہا وائے ہوتم پر! آخر کس نے انہیں قبل کیا؟ قیس نے کہا اگر جھے امان دی جائے تو میں بتا تا ہوں کہ حسین کا اصل قاتل کون ہے؟ بزید نے امان دی قبل دی قبل میں نے کہا دہ اور شکر روانہ کیا! بزید نے کہا وہ شخص کون ہے؟ قیس نے کہا گر جسے جو اب دیا وہ تو ہے اسے بزید! تو نے حسین کوتل کیا ورانہ کیا! بزید نے کہا وہ شخص کون ہے؟ قیس نے برجتہ جو اب دیا وہ لقتل الحسین کی مرامیں چلاگیا۔ ا

پھر پزید نے اسران اہل بیت کی رہائی کے احکام صادر کے اورامام زین العابدین کو بلا بھیجا۔ جب امام تشریف لائے تو تخلیہ کرا کے ان سے انہی سابقہ خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا: ﴿لعن اللّٰه ابن مرجانة اما واللّٰه لو انبی صاحبه ما سئلنبی خصلة ابداً الا اعطیته ایاها ولدفعت الحتف عنه بکل ما استطعت ولو بھلاک بعض ولدی ﴿ خداا بن مرجانه پرلعنت کرے۔خداک شم۔اگر جھے سے ان (حسین ) کا سامنا ہوتا تو جو بھلاک بعض ولدی ﴿ خداا بن مرجانه پرلعنت کرے۔خداک شم۔اگر جھے سے ان (حسین ) کا سامنا ہوتا تو جو کھے اپنی بعض اولا و بھی موت کے منہ میں جھونئی پڑتی ہے۔

بعض کتب مقاتل میں مرقوم ہے کہ قیام دمشق کے دوران جب امام کو دربار میں بلایا جاتا تھا تو کسی وقت یزید نے کسی بات سے خوش ہوکرامام کی تین حاجتیں برلانے کا وعدہ کیا تھا۔ چنانچے رہائی کے وقت یزید نے امام الطبیج سے کہا: اپنی حاجات ذکر کریں۔ امام نے فرمایا:

﴿الاولى ان تريني وجه سيّدى و مولائي و ابي الحسين عليه السلام فانزود منه. والثانية ان تردّ علينا ما اخذ منا. و الثالثة ان كنت عزمت على قتلى ان توجه مع هولاء النسوة من يردّهن

الخالواري، ١٥٠٥م١٥٠

ع کامل این اشیر، ج ۳، ص ۴۰۰ \_ ارشاد، ص ۴۷ \_ ب

الى حوم جدهن ﴾ پہلى حاجت توبيہ كم مجھائة آقاوباباحسين عليه السلام كاسرمقدى دكھاؤتاكم بين اس زاد (زیارت) حاصل کرلوں۔ دوسری میہ ہے کہ ( کربلا کی ) لوٹ مار میں ہمارا جو مال واسباب لوٹا گیا ہے وہ واپس کر دیجئے تیسری بہ ہے کہ اگر تونے میرے قتل کا ارادہ کرلیا ہے تو کوئی (امین) آ دمی مقرر کرنا جوان مستورات کوان کے جدُّنا مدار كرم ميل پنجا آئــ يزيد ن كها: ﴿ اما وجه ابيك فيلا تراه ابداً و اما قتلك فقد عفوت عنک و اما النساء فما يردهن غيرک و اما ما اخذه منكم فانا اعوضكم عنه اضعاف قيمته ﴾ جهال تک آپ کے والد کے سرکا تعلق ہے آپ اے بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔اور جہاں تک تمہیں قتل کرنے کا تعلق ہے میں نے اس سے درگذر کیا ہے۔ لہذا مستورات کو آپ خود ہی واپس ساتھ لے جائیں گے۔ اور جہاں تک تمہارے مال و اسباب كاتعلق ب مين اس كے عوض تهمين كئي كناه زياده قيمت اداكرتا مون! امام نے جواب ديا: ﴿احسا مالك فلا نريده وهو موفر عليك وانما طلبت ما اخذ منا لان فيه مغزل فاطمة بنت محمد صلّى الله عليه واله ومقنعتها وقلادتها وقميصها فيهمين تمهارے مال كى كوئى ضرورت نہيں ہے ميرا مطالبہ توبيہ ہے كہ جو مال ہم سے چھینا گیا ہے وہی ہمیں واپس دے دیا جائے کیونکہ اس میں حضرت فاطمہ بنت رسول کا چرخہ، ان کا مقنعہ، گلو بند اوران کی قمیص ہے۔ چنانچہ یزید کے حکم سے بیرسب مال واسباب واپس کر دیا گیا۔ مزید برآ ں یزید نے اپنی طرف ہے دوسودیناربھی پیش کئے جوامام نے ای وقت فقراء ومساکین میں تقشیم کردیئے کے اگر چہسیداجل بن طاؤس علیہ الرحمه کی اس روایت کو بلاکسی جرح کے اکثر ارباب مقاتل نے اپنی کتب میں درج کر دیا ہے۔ مگر اس روایت کی بابت دو چیزیں بری طرح طبعیت میں تھنگتی ہیں۔ پہلی ہیا کہ جن تبرکاتِ فاطمہ " کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ وہ کر بلا میں ہمراہ کیوں لائے گئے تھے؟ دوسری جو کہ پہلی ہے بھی اہم ہے۔ وہ بیہ ہے کہ کر بلا میں خاندان نبوت کا جو مال واسباب لوٹا گیا تھاوہ تولوٹنے والے سیاہی اینے اپنے گھرلے گئے تھے۔وہ شام میں کیسے پہنچے گیا تھا جو پر یدنے رہائی کے وقت واپس کردیا؟ اگرچہ بنابرصحت روایت اس کی تاویل بعید ممکن ہے مگر اس کی صحت محل کلام ہے۔ و الله العالم یہ بھی بعض آ ثار میں وارد ہے کہ اسیران آل محمد کی رہائی کے وقت بزید نے اونٹوں پر شان دارمحمل رکھائے۔اور چیڑے کے قطعے اور ریٹم کے کپڑے بچھا کران پر درہم و دینار کے ڈھیر لگا دئے۔ پھر بوقت رخصت مخدرات كو بلاكركها: ﴿ يما ام كلشوم! خلوا هذه الاموال عوض ما اصابكم ﴾ ام كلثوم! ان مصائب وشدائد ك عوض جوتم يروارد موت بين بيرمال ومنال لے لو۔ جناب ام كلثوم نے فرمايا: ﴿ يسا يسزيد! مسا اقلّ حيالك واصلب وجهك. تقتل اخي واهلبيتي و تعطيني عوضهم مالاً والله لا كان ذلك ابداً ١٤ ٪ يرا ملهوف،ص ۱۷۵ تظلم الزهراء،ص ۲۸۱ - عاشر بحار،ص ۲۲۸ - الدمعة الساكيه،ص ۳۸۰ ، ۳۸۷ - نفس المهموم،ص ۲۵۲،۲۵۱ - نائخ، ج۲،ص ۳۵۱ -

معلق گاتو کتنا بےشرم و بے حیا ہے۔ میرے بھائی اور جملہ اہل بیت کوتل کرتا ہے اور پھراس کے عوض مجھے مال دیتا ہے۔ خدا کی قتم ایسا ہر گزنہیں ہوسکتا <sup>لے</sup>

اس کے بعد نعمان بن بشیر انصاری کو آ دمیوں کی ایک جماعت دے کر (جن کی تعداد مورخ طبری اور صاحب اخبار الدول کے بیان کے مطابق تبیں تھی مگر ابی مخف اور اس کے حوالہ سے صاحب ناتخ نے پانچ سوکھی ہے جو کسی طرح بھی قرین عقل فقل نہیں ہے ) تھم دیا کہ پس ماندگان امام کو احترام کے ساتھ مدینہ پہنچا کیں۔ علی چنانچے نعمان بن بشیر ہماری سابقہ تحقیق کے مطابق ۸صفر المظفر کو خاندان نبوت کے پس ماندگان کو لے کر دار السلطنت شام سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ اور بزید کی ہدایت کے مطابق۔۔۔۔ پورے عزواحترام کے ساتھ اہل بیت رسالت کو مدینہ پہنچایا۔ علی

اسیران آل محمر کار ہائی کے بعد کر بلامیں ورود

راویان اخبار کا بیان ہے کہ واپسی پر جب بیت قافلہ اہل بیت سرز مین عراق کی سرحد پر پہنچا جہاں دوراہہ تھا۔
ایک راستہ سیدھا مدینہ کو جاتا تھا۔ اور دوسراع راق کی طرف سے تو انہوں نے راہبر سے فرمایا کہ جمیس کر بلا (عراق)
کے راستہ سے لے چلو چنا نچے حسب الحکم عراقی راستہ اختیار کیا گیا۔ جب کر بلا میں ورود ہوا اور مقتل گاہ کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ اس وقت جناب جابر بن عبداللہ انصاری اور پچھ ہائی ؟؟ قبر حسین کی زیارت کے لئے مدینہ سے کر بلا پہنچ ہیں۔ جناب ابن طاؤس نے کہ کھا ہے: ﴿فوافدا فی وقت واحدو تلاقوا بالبکاء و الحزن و اللطم و اقامو السمات مالمقر حد للا کہاد و اجتمع المیھم نساء ذلک السواد فاقاموا علی ذلک ایاماً کی لیمن دونوں تا فیلے ایک ہی وقت میں بروز اربعین لیمن (۲۰) صفر کو) کے وار دِکر بلا ہوئے۔ انتہائی حزن و ملال اور گربیو وبکا کے ساتھ باہمی ملاقات ہوئی، جگر خراش انداز میں مراسم عزاداری بجالائے۔ اور اس علاقہ کی عورتیں بھی آ کرشریک ماتم وغم ہوگئیں۔ گی روز (بروایت ریاض الاحزان ، ص کھا: تین ہوم) تک بیسلسلہ قائم رہا۔ ھے جناب جابر گی کیفیت

ل تظلم الزبراء، ص ٢٨٨ في المبهوم، ص٢٥٢ - الدمعة الساكبة، ص ٢٨٦ وغيره-

ع طبری، ج۲، ص۲۷۵ \_ کال، ج۳، ص۰۰۰ \_ ارشاد، ص۰۷ \_ عاشر بحار، ص ۲۲۹ \_ نفس المهموم، ص۲۵۵ \_

س ارشاد، ص ۲۵ فض المهموم، ص ۲۵۱ ـ

س الدمعة الساكبيرس ١٨٩ - المنتخب للطريخي بص ٢٥٠ -

ه ملهوف،ص ۲۷۱\_عاشر بحار،ص ۲۲۹\_نفس المهموم ،ص ۲۵۳\_ققام ،ص ۴۹۰\_ ناسخ ، ج۲ ،ص ۳۵۳\_لوانج الاشجان ،ص ۱۸۹\_ مقتل الحسين للمقرم ،ص ۳۳۵\_

الملك المسلطور پر بشارة المصطفیٰ (ص ۸۹ پر) طبع النجف وغیره کتب میں بروایت عطیه عونی مرقوم ہے۔ تنجیرہ:۔

مخفی نہ رہے کہ رہائی کے بعد واپسی پر اس قافلہ کا کر بلا پنچنا ایک معرکۃ الآ را مسئلہ ہے اور اختلاف کی آ ماجگاہ ہے۔ بعض حضرات نے تو محض اس استبعاد کی وجہ ہے کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ شہادت امام کے بعد ابن زیاد کا قاصد شام جائے۔ پھر وہاں ہے تھم پزید لائے۔ بعد از ال اسیران اہل بیت کوشام بھیجا جائے اور وہال پچھ عرصدان کو زندان میں رکھا جائے۔ اور پھر رہائی کے بعد وہی قافلہ بروز اربعین بیستم صفر کو کر بلا میں بھی پہنچ جائے۔ یعنی صرف چالیس روز کی قلیل مدت میں بیسب پچھ ہو جائے۔ سرے سے اس واقعہ کا انکار کر دیا ہے اور بعض نے بینظریہ قائم کیا کہ کوفہ سے شام جاتے وقت کر بلا میں ورود ہوا تھا ہے اور بعض نے بیہ برکی اڑ ائی کہ کر بلا میں بیرورود اور جناب جابر سے ملا قات ایک سال کے بعد دوسری اربعین ساتے ہجری کوہوئی شے الغرض ب

هر كس بقدر فهمش فهميد مدعا را

ہم اسی کتاب کے اس بیاب کی ابتداء میں جو تحقیق پیش کرآئے ہیں کہ بنا برتسلیم ارسال قاصد پندرہ محرم تک سدھائے ہوئے کو تریا تیزگام قاصد کے ذریعہ سے بزید کا پیغام ابن زیاد کے پاس پہنچ گیا تھا اوراس نے اس کئے ہوئے قافلہ کوشام کی طرف روانہ کر دیا تھا اور کیم صفر کو تربیاً پندرہ ہوم میں بید قافلہ شام پہنچا۔ پھر زندان وغیرہ میں سات روز قیام کرنے کے بعد آٹھویں دن یعنی آٹھویں صفر کو واپس روانہ ہوا۔ اس طرح قریباً بارہ ہوم میں بیر قافلہ با سانی کر بلا پہنچ سکتا ہے۔ اور ان حقائق کی روشن میں ندکورہ بالا استبعادات کا کوئی کل اور وزن باتی نہیں رہ جاتا اور نہ ہی ان کی بنا پر ایک مشہور واقعہ کی صحت کا انکار کیا جا سکتا ہے صاحب تظلم الزہراء نے کہ کا پر ایسے ہی استبعادات پر شہرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 'بعد تسلیمہ محض استبعاد و لا یبغی بمحضہ انکار المرو ایات ''بعداز ال ثابت کیا ہے کہ کوفہ شام تک تیز روقاصد تین ہوم میں پہنچ سکتا ہے۔خصوصاً جبکہ کی غیر معمولی واقعہ کی اطلاع دینا ہو۔ جسے شہادت امام مظلوم کی خبر مشوئم فراجع۔

باتى ربايه خيال كداكر بيروا قعه صحيح موتا تو اكابر علماء مثل شيخ صدوق وشيخ مفيد وامثالهم رضوان الله عليهم اس واقعه

ا محدث نورى (در لو لو ومرجان) و محدث في (درختني الامال) - فاصل امروموى (درمجابداعظم) -

ع مرزات برکاشانی (ورناخ، ج۲، ص ۱۵۳)\_

سے مظلومہ کر بلا، ص۱۳۹۳۔ اس کتاب میں بیزیادتی بھی کی گئی ہے کہ ۲۰صفر ۱۲ ہے کی کہ کے کہ کو یا ہے کہ کا مام درج کر دیا ہے حالانکہ ان کتب میں ۱۲ ہے کہ کہ کا مام درج کر دیا ہے حالانکہ ان کتب میں ۱۲ ہے کا کہیں نام ونشان بھی نہیں ہے۔ (مند عفی عند)

میں کا ذکر کرتے۔اس کا جواب واضح ہے کہ ان بزرگواروں کا بوجہ اختصاراس واقعہ کا ذکر نہ کرنا اس واقعہ کے عدم وتوع کی گا دلیل نہیں بن سکتا جب کہ بیرواقعہ دوسری کتب معتبرہ میں موجود ہے۔ بوجہ اختصار جب انہوں نے دیگر منازل و حالات سفر کوقلم بندنہیں کیا تو اگر اس واقعہ کونظر انداز کر دیا ہے تو اس میں کون می تعجب کی بات ہے آخر بیاس سفر کی ایک منزل بی تو ہے۔

زيارت اربعين كى فضليت

غالبًا ای وجہ سے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اربعین کے دن جناب سید الشہد اعلیہ السلام کی زیارت کی تھی۔ اور اس روز سے زیارت حسین کو علامات مؤمن میں داخل کر دیا گیا۔ جیسا کہ امام حسن عسکری سے مروی ہے فرمایا: ﴿علامیات السمؤمن خمس صلواۃ احدی و خمسین و زیارۃ الاربعین و الجھو بسم الله الرحم الوحیم و التحتم فی الیمین و تعفیر الجبین کی مومن کی پانچ علامیں ہیں: (۱) (شب وروز میں) اکیاون رکعت نماز پڑھنا۔ (۲) زیارت اربعین کرنا۔ (۳) (نماز میں) ہم اللہ کو بآواز بلند پڑھنا۔ (۲) داہنے ہیں اگوٹی پہننا۔ (۵) (سجدہ) میں خاک پرجہرمائی کرنا۔

اس حدیث مین واروشدہ لفظ'' زیارۃ الاربعین'' ہے علماء اعلام نے یہی سمجھاہے کہ اس سے مراد بروز ہیستم

صفرسیدالشہداء کی زیارت کرنا ہے تفصیل مقل الحین للمقرم میں موجود ہے۔ SIB ا قافلہ آل محمد میں کا مدینہ میں ورود

بہرکیف یہاں سے چل کر جب یہ قافلہ منازل سفر طے کرتے ہوئے بالآخر مدینہ رسول کے قریب پہنچا تو سالار قافلہ امام نے وہاں حل اقامت ڈال ویا خیمہ نصب کرے مخدرات کواس میں بٹھایا گیا۔ پھر امام نے بشیر بن جذلم کو (جو پہرہ داروں میں شامل تھا) بلا کرفر مایا: ﴿ رحم اللّه اباک لقد کان شاعر اً فہل تقدر علی شئی منه؟ ﴾ خدا تیرے باپ پر رحم کرے وہ تو شاعر تھا کیا تم بھی پچھ شعر کہہ لیتے ہو؟ بشیر نے عرض کیا ﴿ بلی یا بن رسول اللّه انی لشاعو ﴾ بال فرزندرسول! میں بھی شاعر ہوں! امام نے فر مایا: ﴿ ادخیل السمدینة و انع ابا عبد اللّه کہ مدینہ میں جاوً اور اہل مدینہ کو ابوعبد الله انحی میں جر شواد و ساور ہوا اور گھوڑ الله مدینہ میں داخل ہوا۔ جب مجد نبوی کے قریب پہنچا تو بلند آ واز سے گریہ و بکا کرتے ہوئے یہ اشعار پڑھنے شروع کئے ۔

قتل الحسين فاد معى مدرار

يا اهل يثرب لا مقام لكم بها

ا تهذیب الاحکام شخ طوی، ج۲،ص ۱۷۔ احتجاج طبری طبع النجف۔ محمد الجسم منه بكر بلاء مخرج والرأس منه على القناة يدار

پرمين نے كہا: ﴿ يَا اهِلَ المدينة هذا على بن الحسين مع عماته و اخواته قد حلّوا بساحتكم و نزلوا بفنائكم وانا رسوله اليكم اعرّفكم مكانه الديدوالو! بيلى بن الحينّ! اين پھو پھیوں اور بہنوں کے ساتھ تمہارے قریب تشریف لا چکے ہیں۔ میں تمہیں ان کی آمد کی اطلاع اور شہادت حسینً کی خبر دینے کے لئے آیا ہوں۔ بشیر بیان کرتا ہے کہ میرایداعلان کرنا تھا کہ مدینہ کے اندرجس قدرمستورات تھیں۔وہ ہے جاب ہوکر کھلے سروں رخساروں پرطمانچے مارتی ہوئی اور ویل وثبور یکارتی ہوئی اینے اپنے گھروں سے نکل پڑیں۔ اور مدینہ کے تمام مرد بھی گریہ و بکا کرتے ہوئے نکل پڑے۔ میں نے اس سے زیادہ بھی گریہ و بکا ہوتے نہیں دیکھا تھا۔اور نہ ہی وفات رسول کے بعدمسلمانوں پر کوئی ایساسخت دن نظر سے گذرا تھا۔ای اثنامیں میں نے ایک لڑکی کو سيدالشهد اءالظفي يريون نوحه كرتے ہوئے سنا پ

و امرضني ناع نعاه فافجعا وجودا بدمع بعد دمعكما معاً فاصبح هذا المجد والدين اجدعا و ان كان عنا شاحط الدار اشسعا

نعیٰ سیدی ناع نعاه فا و جعا فعيني جودا بالدموع و اسكبا على من دهني عرش الجليل فزعزعا على بن نبيً الله و ابن وصيةً

پر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا: ﴿الناعي جددت حزننا بابي عبد الله و حرشت منا قروحاً لما تندمل فمن انت رحمك الله؟ ﴾ اح جرشهادت سنانے والے تو كون مي؟ تو نے تو حضرت ابوعبدالله كى وجه ہے ہمارے ان زخموں کو تازہ کر دیا ہے جو ہنوز مندمل بھی نہیں ہوئے تھے۔ میں نے کہا: ﴿انسا بشیسر بن جنولم جهني مولائي على بن الحسين و هو نازل الموضع كذا و كذا مع عيال ابي عبد الله الحسين و نسائمه ﴾ میں بشیر بن جذلم ہوں! مجھے میرے آ قاعلی بن الحسین نے بھیجا ہے جوفلاں جگہ پر حضرت ابوعبداللہ الحسین کے اہل وعیال سمیت موجود ہیں۔میرا یہ جواب س کرلوگوں نے مجھے وہیں چھوڑ ااور خود خدمت امام میں حاضر ہونے کے لئے دوڑ پڑے۔ میں بھی گھوڑے کوایڑ لگا کرواپس پہنچاد یکھا کہلوگوں کی اس قدر کثرت ہے کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں۔ تمام راستے بند ہیں۔ چنانچہ میں گھوڑے سے اتر پڑا۔ اور لوگوں کے اثر دہام سے بمشکل گذرتا ہوا خیمہ امام کے درواز پر پہنچا۔اس وقت تک امام خیمہ سے باہرتشریف نہیں لائے تھے۔ پس اچا تک امام اس حالت میں خیمہ سے باہر برآ مدہوئے کہ آنکھوں ہے آنسو جاری تھے اور ہاتھ میں ایک رومال تھا جس ہے آنسو پونچھتے جاتے تھے مگر آنسو تھے کہ برابر بہدرہے تھے۔ پیچھے خادم کری اٹھا کرلا رہا تھا۔ خادم نے کری رکھی۔امام بیاڑ اس پر بیٹھ گئے جب اسم لوگوں کی نظر اس حال میں سوگوار امام پر پڑی تو دھاڑیں مار مار کررونے گے اور رورو کر چاروں طرف سے تعزیت کا مسنونہ پیش کرنے گئے۔اس وقت اس قدر گریہ و بکا اور نالہ وشیون کا شور بلند ہوا کہ کا نوں پڑی آ واز سنائی نہیں دیت تھی تھوڑی دیر کے بعد امام نے لوگوں کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ۔ چنانچہ ان کی اواز گریہ خاموشی کے ساتھ تبدیلی ہوگئے۔اس وقت امام ہجا دعلیہ السلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا:

امام سجا و التکلیکا کی خطبہ

الحمد لله ربّ العلمين الرّحمن الرّحيم ملك يوم الدين بارى الخلائق اجمعين الذي بعد فارتفع في السموات العلى و قرب فشهد النجواي نحمده على عظائم الامور و فجائع الدهور والم الفجائع ومضاضة اللواذع وجليل الرزء وعظيم المصائب الفاظعة الكاظة الفادحة الجائحة ايّها الناس انّ الله وله الحمد ابتلانا بمصائب الجليلة و ثلمه في الاسلام عظيمة قتل ابو عبـد الـلّـه و عتـرتـه و سبـي نسائه و صبيتهٔ و داروا برأسه في البلد ان من فوق عامل السنان و هذه الرزية التي لا مشلها رزية ايها الناس فاي رجالات منكم يسرون بعد قتله ام اي فواد لا يحزن من اجله ام اية عين منكم تحبس دمعها وتضن عن انهما لها فقد بكت السبع الشدا دلقتله و بكت البحار بامواجها والسموات باركانها والارض بارجائها والاشجاربا غصانها والحيتان في لجج البحار و الملائكة المقربون و اهل السموات اجمعون. يا ايها النّاس اي قلب لا ينصدع لقتله ام اي فواد لا يحنّ اليه ام اي مسمع يسمع هذه الثلمة التي ثلمت في الاسلام ولا يصم ايها الناس اصبحنا مطرو دين مشردين مذودين شاسعين عن الامصار كأنا اولاد ترك و كابل من غير جرم اجترمناه ولا مكروه ارتكبناه ولا ثلمة في الاسلام ثلمناها ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين ان هذا الا اختلاق. واللُّه لوانّ النبي صلى الله عليه و اله تقدم اليهم لم في قتا لنا كما تقدم اليهم في الوصاية بنا لما زادوا على ما فعلوا بنا فانا لله و انا اليه راجعون من مصيبة ما اعظمها و اوجعها و افجعها و اكظها و افظها و امرها و اقدحها فعند الله تحتسب فيما اصابنا وما بلغ بنا انه عزيز

سب تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جو یوم جزاء کا مالک اور تمام مخلوق کا خالق ہے۔ جو (ذات کے اعتبار سے) انتہائی بلند و دور ہے اور (علم و دیگر صفات کے لحاظ سے) انتہائی نزدیک ہے۔ ہم شدا کدروز گارنوائب، جگر،

م ل لواعج الاشجان، ص ١٩٣ \_نفس المهموم، ص ٢٥٥ \_ نائخ، ج٢، ص ٣٥٦ وغيره \_

b

. فگار، تکالیف صبرسوزسخت مصیبت، وشدیدمصائب اندوه آگین پراس کی حمد وثنا کرتے ہیں۔ایہاالناس! خدا کاشکر ه ہے کہ اس نے عظیم مصائب وشدائد کے ساتھ ہماری آ زمائش کی ۔اسلام کی دیوار میں سخت رخنہ شگاف پڑ گیا۔ جناب ابوعبداللہ (الحسین ) اوران کی عترت شہید کر دی گئی ۔ اوران مستورات اور بچوں کو قید کیا گیا۔ اوران کے سرمقدس کو نوک نیزہ پر بلند کر کے مختلف دیار وامصار میں پھرایا گیا۔اور بیہ وہ عظیم مصیبت ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ایہا الناس تم میں سے وہ کون ہیں جوآں جناب کی شہادت کے بعد خوش وخرم ہوں گے؟ اور وہ کوئی آئکھ ہے جواس واقعہ ہا کلہ پر آنسو بہانے میں کجل کرے گی؟ ان کی شہادت پر تو ساتوں آسان (اپنی بلندیوں سمیت سمندرا پنی موجوں کے ساتھ آسان اپنے ارکان کے ساتھ، زمین اپنے اطراف کے ساتھ، درخت اپنی ٹہنیوں کے ساتھ محچیلیاں سمندروں کی موجوں میں تمام ملائکہ مقربین اور تمام اہل آ سان (وزمین) روئے ہیں۔ایہا الناس! وہ کونسا دل ہے جو آپ کی شہادت کی وجہ سے پیٹ نہ جائے گا۔ وہ کونسا دل ہے جوان کی طرف نہیں تھنچے گا ، اور وہ کونسا کان ہے جواس اسلامی رخنہ کی خبر (عم اثر) سنے گا۔اور بہرہ نہ ہو جائے گا؟ ایہاالناس! ہمیں (اپنے وطن مالوف سے) دورکر دیا گیا۔ ہماری جمعیت کو پراگندہ کر دیا گیااور ہمیں دیار وامصار ہے دور پھینک دیا گیا۔ گویا کہ ہم ترک و دیلم کی اولا دہیں؟ حالانکہ ہم نے نہ کسی جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ نہ کسی نابیندیدہ حرکت کا اور نہ اسلام میں کوئی رخنہ واقعہ کیا تھا نیز ہم نے اپنے بزرگوں کے متعلق بھی ایسی کوئی بات نہیں سنی ۔ خدا کی قتم جس طرح پیغیبراسلام نے ان لوگوں کو ہمارے اعز از جلال کی وصیت فرمائی تھی اگر (اس کے برعکس) ان کو ہمارے ساتھ قتل وقتال کا حکم دیتے تو بیاس سے زیادہ براسلوک نہ کر سکتے تھے جواب ہارے ساتھ کیا ہے۔ إِنَّا لِللَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (آه) يه صيبت كس قدر عظيم تر، وردناك تر تكليف ده تر، شنیع تر، تکخ تر اورگزندہ تر ہے ہمیں جو بچھ مصائب وشدائد پہنچے ہیں ہم ان کے عوض خدا وند عالم سے اجر وثواب کے امیدوار ہیں۔ کیونکہ وہ غالب اور ( ظالموں سے ) انتقام لینے والا ہے۔

جناب صوحان بن صعصعه بن صوحان نے جو بوجه مرض زمین گیر ہو چکے تھے۔ نصرت امام کا فریضہ ادانہ کر سکنے پر معذرت پیش کی۔ اور امام نے ان کی معذرت کوشرف قبول بخشتے ہوئے ان کے والد کے حق میں دعائے خیر فرمائی بعد ازاں بیتباہ حال قافلہ مدیندرسول کی طرف روانہ ہوا۔ ویکھا کہ مدیندا جڑا ہوانظر آرہا ہے اور یول محسول ہو رہا ہے کہ اس کے دورود یوارا پے مکینوں کی شہادت پر نوحہ و ماتم اور گرنیرو بکا کررہے ہیں۔ سے مال ابن قتیسة فی موثیة الحسین م

فلم ارها امثالها يوم حلَّتٍ و ان اصبحت منهم بزعمي تخلَّتٍ

مررت على ابيات آل محمدً فلا يبعد الله الديار و اهلها الا ان قتلی الطف من آل هاشم اذلت رقاب المسلمین فذلّب و کانوا غیاثاً ثم اضحوا رزیة لقد عظت تلک الرزایا و جلّب الم تر ان الشمس اضحت مریضةً لفقد حسینً و البلاد اقشعرّب ليض كتب مقاتل مين منقول بے كه جب اس حال مين جناب ام كلثوم كى نظر مديندرسول كوروويوار پر

ی او گرید کنال آواز میں میاشعار حزن شعار پڑھنا شروع کئے

فبالحسرات والاحزان جئنا بانا قد فجعنا في ابينا بلا روؤس و قد ذبحوا البنينا و بعد الاسر يا جدا سبينا عرايا بالطفوف مسلبينا جنابك يا رسول الله فينا

على اقتاب الجمال محملينا

عيون الناس ناظرة الينا عيونك ثارت الاعداء علينا بناتك في البلاد مشتتينا و لو ابصرت زين العابدينا و من سهر الليالي قد عمينا و لا قيراط مما قد لقينا الى يوم القيامة تند بينا ابن حبيب رب العالمينا عيال اخيك اضحو اضا يعينا

مدينة جدنا لا تقبلينا الا اخبر رسول الله فينا و ان رجالنا بالطف صرعيٰ و اخبر جدنا انا اسرنا و رهطک يا رسول الله اضحوا وقد ذبحوا الحسين و لم يراعوا فلو نظرت عيونك للاسارئ رسول "الله بعد الصون صارت و كنت تحوطنا حتى تولت افاطم لو نظرت الى السبايا افاطم لو نظرت الى الحياري افاطم لو رأيت بنا سهارى افاطم ما لقيت من عداك فلو دامت حياتك لم تزالي و عرّج بالبقيع وقف و نادى

و قل يا عم يا الحسن المزكى

بعيدا عنك بالرمضا رهينا طيور والوحوش الموحشينا حريماً لا يجدن لهم معينا و شاهدت العيال مكشفينا فبالحسرات والاحزان جيئنا رجعنا لا رجال ولا بنينا رجعنا خاسرين مسلبينا رجعنا بالقطيعة خائفينا رجعنا والحسين به رهينا و نحن النائحات على اخينا نشال على جمال المبغضينا و نحن الباكيات على ابينا ونحن المخلصون المصطفونا و نحن الصادقون الناصحونا و لم يرعوا جناب الله فينا مناها و اشتقى الاعداء فينا على الاقتاب قهرا اجمعينا و فاطم و اله تبدى الانينا تنادى الغوث رب العالمينا و راموا قتله اهل الخئونا فكاس الموت فيها قد سقينا الا يا سامعون ابكوا علينا

ایا عماه ان اخاک اضخی بلا رأس تنوح عليه جهرا ولو عاينت يا مولائي ساقوا على منن النياق بالاوطاء مدينة جدنا لا تقبلينا خرجنا منك بالاهلينا جمعا وكنا في الخروج بجمع شملي و كنا في امان الله جهوا" و مولينا الحسين لنا انيس فنحن الضائعات بلا كفيل و نحن السائرات على المطايا و نحن بنات ينس و ظه و نحن الطاهرات بلا خفاء و نحن الصابرات على البلايا الا يا جدنا قتلوا حسينا الا يا جدنا بلغت عدانا لقد هتكوا النساء و حملوها و زينب اخرجوها من خباها سكينة تشتكي من حر وجد و زين العابدين بقيد ذل فبعد هم على الدنيا تراب و هذي قصتي مع شرح حالي

#### قافلة ابل بيت روضة رسول ير

راویان اخبار کا بیان ہے کہ جب بیہ قافلہ مدینہ ہیں داخل ہوا تو پہلے پہل سیدھا مبجد نبوی اور روضہ رسول گے پاس پہنچا۔ فلک کج رفتار اور دیدہ دہر غدار نے لاکھوں جگرسوز اور جا نگداز سانے دیکھے ہوں گے گراس نے علی و بتول کی لاڈلیوں اور رسول اسلام کی نواسیوں اور حسین مظلوم کی بیٹیوں کی واقعہ کر بلا کے بعد قید و بند کی صعوبتیں اور طویل سفروں کی دل ہلا دینے والی مشکلیں جھیلنے کے بعدر وضہ رسول پر چینچنے جیسا در دناک منظر بھی نہ دیکھا ہوگا، جبکہ امرائ سنفر بسیری ملاد دینے والی مشکلیں جھیلنے کے بعدر وضہ رسول پر چینچنے جیسا در دناک منظر بھی نہ دیکھا ہوگا، جبکہ امرائ سنفر بسیری سنوں کے دروازہ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بلند آ واز سے روتے ہوئے کہا ہیں امرائے سائری ناعید الیک اخی الحسین کی اے جدنامدار ایس آپ کے پاس اپنے بھائی حسین کی خبرشہادت لائی ہوں۔ اس وقت بی بی عالم کی بیمالت تھی کہ نہ تو آئھوں سے آ نسو تھے تھے اور نہ گریہ و بکاء اور نوحہ و بین کرنے میں افاقہ ہوتا تھا۔ اس حال میں جب بھی شریکہ الحسین کی نظرامام زین العابدین پر پڑتی تھی تو ان کے حزن و ملال میں اور اضافہ ہوجاتا تھا۔ بعض کتب میں وار دہے کہ اس کے بعد جناب ام کلثوم ہا چیشم گریاں ودل بریاں قبر رسول کی طرف بڑھیں اور عرض کیا۔ ہوالسلام علیک یا جداہ ا انی ناعیۃ الیک و لدک الحسین کی رسول کی طرف بڑھیں اور ووسلام ہو، میں آپ کے فرزند حین کی خبرشہادت سانے آئی ہوں۔ کے اس کے بعد جناب ام کلثوم ہا جیشم کریا۔ ہوالسلام علیک یا جداہ ا انی ناعیۃ الیک و لدک الحسین کی خبرشہادت سانے آئی ہوں۔ کے

بعض کتب میں الکھا ہے کہ اس وقت جناب سکینہ بنت الحسین نے با واز بلند کہا: ﴿ یسا جداہ! الیک المست کی مما جرای علینا فو الله ما رأیت اقسلی من یزید ولا رأیت کافراً ولا مشر کا شرا منه ولا احف و اغلظ فلقد کان یقوع ثغو ابی بمخصوته و هو یقول کیف رأیت الضرب یا حسین ﴾ اے جد بزرگوار! جو پچھ ہم پرمصائب و آلام گزرے ہیں تیری بارگاہ میں ان کی شکایت کرتی ہوں۔خدا کی قتم! میں نے جد بزرگوار! جو پچھ ہم پرمصائب و آلام گزرے ہیں تیری بارگاہ میں ان کی شکایت کرتی ہوں۔خدا کی قتم! میں نے بڑھ کرکوئی قسی القلب اورکوئی کافر ومشرک اور شرید نہ کھا اور نہ ہی اس سے زیادہ کوئی درشت خواور جھا کار و یکھا ہے۔ وہ اپنی چھڑی میرے بابا کے دندان پر مارتا بھی تھا اور ساتھ یہ بھی کہنا تھا۔ اے حسین ابتاؤ ، اس ضرب کوکیسا یاتے ہو؟ سے

لا اضحك الله سن الدهر ان ضحكت يوماً و آل رسول الله قد قهروا إنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ

لے عاشر بحار، ص ۲۳۳ فی المہموم، ص ۲۵۷ مقتل المحسین للمقرم، ص ۳۵۲ الدمعة السائب، ص ۳۹۰ ناسخ، ج ۲، ص ۳۵۷ ققام، ص ۳۹۳ وغیرہ ۔ ققام، ص ۴۹۳ وغیرہ ۔ معتل المحسین للمقرم، ص ۳۵۷ ۔ معتل المحسین للمقرم، ص ۳۵۳ ۔ معتل المحسین للمقرم، ص ۳۵۳ ۔

المجتعض كتب مقاتل ميں لكھا ہے كدامام زين العابدين نے اپنا چرہ مبارك قبررسول پرركھ كرروتے ہوئے كہا۔

حبیبک مقتول و نسلک ضائع اسیراً و نالی حامی و مدافع

من الضر ما لا تحتمله الا ضائع

امية فينا مكرها و الشنائع

انا جيك يا جداه يا خير مرسل

اناجيك محزوناً عليلاً موجلاً

سبينا كما تسبى الاماء و مسنا

ایا جدیا جداه بعدک اظهرت

اس وفت لوگوں کی حالت میتھی کہ ابر بہاری کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے اور ہر طرف سے وامحداہ! واعلیاہ! واحسناہ! واحسیناہ! کی آ وازیں بلند تھیں۔ بقول صاحب نائخ التواریخ پندرہ روز تک اسی طرح گریہ و بکاءاورنو حہ وعزا کا سلسلہ جاری رہائے اور مخدرات عصمت وزنان بنی ہاشم کی میہ کیفیت تھی کہ لباس غم پہن کر دن رات سیدالشہد اٹر پرگر میہ و بکاء کرتی رہتی تھیں اور امام زین العابدین ان کے لئے طعام پکوا کر جھیجتے تھے۔ سے

امام جعفرصادق عليه السلام سے مروی ہے کہ ﴿ ما اخت ضبت هاشمية ولا ادهنت ولا اجيل مرود في عين هاشمية خمس حجج حتى بعث المختار برأس عبيد الله ابن زياد ﴾ جب تك مختار نے بيدالله بن زياد كا مرتبين بيجااس وقت تك يور عيا في مال زنان بى باشم يل سے كى عورت نے نه خضاب لگايا اور نه تل اور نه تل في قارت كي تربيد الله اور نه تل سے كى عورت نے نه خضاب لگايا اور نه تل اور نه كى نے آئھ يل سرمه لگايا تھا۔ امام زين العابدين كريو دكاء اور حزن وطال كى كيفيت كياتهى؟ امام جعفر صادق عليه السلام كى زبانى من ليج فرمايا۔ ﴿ ان زين العابدين بكى على ابيه اربعين سنة صائماً نهاره و قائماً ليلة فاذا احضر الافطار و جامو غلامه بطعامه و شرابه فيضعه بين يديه فيقول قتل ابن رسول الله جائعاً قتل ابن رسول الله عطشاناً فلا يزال يكور ذالك و يبكى حتى يبتل طعامه من دموعه و يمنوج شرابه بدموعه فلم يزل كذالك حتى لحق بالله عزوجل خزين العابدين عليه السلام اپنابا ( يمنوع بابا الله بابا الله المام الله بابا الله الارضام دوئى پنى لاكر ما من حاضر كرتا اور عرض كرتا، مرب آتا! كھانا تاول فرما ہے! تو آپ فرمات، وقت ہوتا اور غلام دوئى پنى لاكر سامنے عاضر كرتا اور عرض كرتا، مرب آتا! كھانا تاول فرما ہے! تو آپ فرمات، فرندرسول كو بحوكا شهيدكيا گيا۔ ان كلمات كابار بار تكر ارفر ماتے اور ساتھ ہى اس قدر دوتى كه آنووں سے كھانات فرندرسول كو بحوكا شهيدكيا گيا۔ ان كلمات كابار بار تكر ارفر ماتے اور ساتھ ہى اس قدر دوتى كه آنووں سے كھانات فرندرسول كو بحوكا شهيدكيا گيا۔ ان كلمات كابار بار تكر ارفر ماتے اور ساتھ ہى اس قدر دوتى كه آنووں سے كھانات

<sup>- 13,54,90207-</sup>

ع الضأ

ש שיט עניי בדים ידים

ي مقتل الحين للمقرم بص ٢٥٣\_

موجا تااور آنسویانی میں مل جاتے۔ آپ کی یہی حالت رہی یہاں تک کہ بارگاہ البی میں تشریف لے گئے۔ م جناب امام زین العابدین کا غلام روایت کرتا ہے کہ ایک بار آپ صحرا کی طرف نکل گئے۔ میں بھی آپ کے پیچھے چیچھے چلا گیا۔ دیکھا کہ آپ ایک درشت پھر کے اوپر سجدہ ریز ہیں اور بلند آ واز سے گریہ و بکاءفر مارہے ہیں اور يسيح بھى پڑھرے ہیں۔ میں نے آپ كواس كاايك ہزار بارتكراركرتے ہوئے سنا: ﴿لا الله الا الله حقاً حقاً لا اله الا الله تعبداً و رقاً لا اله الا الله ايماناً و تصديقاً و صدقاً ﴿ اس ك بعد آ ب نير بلندكيا، مين في و یکھا کہ آپ کا چرہ انوراوررلیش مبارک آنسوؤں سے تربتر تھے۔ میں نے عرض کیا ﴿ یا سیدی اما ان لحزنک ان ينقضى و لبكائك ان يقل؟ ميراة قا! كيا بهى آپ كاحزن وملال ختم نه موكا؟ اورگريدو بكاء كم نه موكا؟ ميرابيسوال من كرامامٌ نے قرمايا۔ ﴿ويحك ان يعقوبُ بن اسحاقُ بن ابراهيمُ كان نبياً ابن نبي له اثني عشىر ابنا فغيب الله واحداً منهم فشاب رأسه من الحزن واحد و دب ظهره من الغم و ذهب بصره من البكاء و ابنه حي في دار الدنيا و انا رأيت ابي واخي و سبعة عشر من اهل بيتي صرعيٰ مقتولين فكيف بنقضى حزنى ويقل بكائي ﴾ افسول ٢ تجه ير، يعقوبٌ بن اسحاقٌ بن ابراجيم ني اورني زاده ته\_خدا نے ان کو بارہ فرزندعطا فرمائے تھے اور صرف ایک کو ( پچھ عرصہ کے لئے ان کی آئکھوں سے ) پوشیدہ کردیا تھا، اس کے نتیجہ میں بوجہ حزن سرسفید بسبب عم کمرخمیدہ اور بوجہ گریہ بصارت ختم ہوگئی تھی حالانکہ ان کا فرزند دنیا میں زندہ موجود تھا مگر میں نے تو اپنی آئھوں سے اپنے باپ، بھائی اور اپنے خانوادہ کے دوسرے ستر ہ شہیدوں کومقتول حالت میں ز مین پر پڑا ہواد یکھا ہے،اس لئے میراحزن وملال کیونکرختم ہوسکتا ہے؟ اور میرا گربیدو بکاءکس طرح کم ہوسکتا ہے؟ کے ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَ سَيَعُلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنُقَلِبُونَ،

ملبوف ص ١٨٩\_

مخفی ندر ہے کہ بنابر مشہورامام ہجاؤی ولا وت ۱۵ بتمادی الثانی ۳۸ ھاور ستاون سال کی عمر میں ۲۵ محرم ۹۵ ھ بیں شہادت واقع ہوئی۔ واقعہ کر بلا کے وقت آپ کی عمر تھیں برس تک ہونا ندکور ہے۔ تبجب کر بلا کے وقت آپ کی عمر تھیں برس تک ہونا ندکور ہے۔ تبجب ہے کہ ندکورہ بالا تحقیق کے مطابق بیمار کر بلا کی ستاون سال کی عمر کے قائل حضرات بھی بلاتبھرہ ندکورہ بالا روایت درج کردیتے ہیں اور اس اشکال کی طرف متوجہ بی نہیں ہوتے کہ چونیس اور چالیس سال کی تکر جمع ہوسکتے ہیں جمکن ہے کہ اصل روایت میں ہار بعدہ و ثلاثون کی اشکال کی طرف متوجہ بی نہیں ہوتے کہ چونیس اور چالیس سال کیونکر جمع ہوسکتے ہیں جمکن ہے کہ اصل روایت میں ہار بعدہ و ثلاثون کی کالفظ وار دہواور بعد میں کتابت کی غلطی ہے اربعین بن گیا ہو۔ و الله العالم ۔ (منه غلی عنه) ملہوف میں ۱۹۵۔ نظر میں ۲۵۸۔ تقام ص ۵۵۔ لواع الشجان ص ۱۹۵ وغیرہ۔

# ان شہداء کی شہادتوں کا بیان جن کا واقعہ کر بلا کے ساتھ بالواسطہ گہراربط ہے

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ان بعض شہدائے کرام کی شہادتوں کا تذکرہ کردیا جائے جن کا بلاواسطہ یا بالواسطہ کر بلا کے ساتھ گہرار بطوقعلق ہے۔ بلکہ بیشہادتیں سانحہ کر بلاہی کا ایک شعبہ (حصہ) ہیں۔

اس سلسلہ میں سرفہرست جناب (۱) مسلم بن عقیل (۲) ہانی بن عروہ اور (۳) قیس بن مسہر صیداوی (۴) عبداللہ بن یقطر (۵) عبداللہ بن عفیف کی شہادتیں ہیں جن کا تذکرہ اس کتاب میں اپنے اپنے مناسب مقام پر کیا جاچکا ہے لہٰذا یہاں ان کے اعادہ و تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔

صاحب فرسان الهیجاء، صاحب ذخیرة الدارین نے جناب مسلم کی جمایت میں کوفہ کے اندر بعض اور بزرگواروں کی شہادتوں کا تذکرہ بھی گیا ہے۔ فریل میں ہم نہایت اختصار کے ساتھ ان شہبازان کوفہ کی شہادتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ (۲) عبدالاعلیٰ بن بزیدالکئی العلیمی جو شیعیان کوفہ میں سے قاری قرآن اور بڑے ایجھے شہبوار تھے۔ جناب مسلم کی بیعت کی تھی اور خروج کے دن ان کے ہمراہ تھے۔ کثیر بن شہاب نے ان کو گرفتار کرکے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا اور اس نے مختصر سوال وجواب کے بعد تھم دیا کہ جبابہ سبیج میں لے جاکر ان کوشہید کردیا جائے۔ چنا نجے ایسانی کیا گیا۔ ا

(2) عبداللہ (یا عبداللہ) بن الحارث جو کہ صحابی رسول تھے اور جنگ صفین میں حضرت امیر المومنین کے ہمرکاب ظفر انتساب تھے۔ کوفہ میں جناب مسلم "کے لئے لوگوں سے بیعت لیتے تھے۔ کثیر بن شہاب نے ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ چنانچہ جناب مسلم کی شہادت کے بعدان کو بھی شہید کردیا گیا۔ ع

(۸) عبیداللہ بن عمروالکندی، حضرت امیرعلیہ السلام کے هیعیان کوفہ میں سے بڑے دلیر اور شہسوار تھے۔ جنگ جمل وصفین اور نہروان میں حضرت امیر علیہ السلام کے ہمراہ رہ کر داد شجاعت دے چکے تھے۔ کوفہ میں جناب مسلم کے ہمراہ سرکار سیدالشہد ائے کے لئے لوگوں سے بیعت لیتے تھے۔ جنگ کوفہ کے وقت جناب مسلم نے بنی کندہ

مع فرسان الهجاء، ج ا، ص ٢٣٧\_

ا فرسان، ج ا،ص ۲۳۰\_

میں ہے۔ آگئے تبیلہ کاعلمبر دارانہیں کو بنایا تھا۔ بالآخر حصین بن نمیر نے ان کو گرفقار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا اوراس بدنہاد کا کے حکم سے ان کو جام شہادت پلایا گیا۔ <del>ل</del>ے

(۹) عمارہ بن صلخب الازدی کوفہ کے شیعیان حیدر کرار میں سے تھے۔ جناب مسلم کے ہاتھ پر جناب سید الشہدا ہے گئے بیعت کر چکے تھے۔ جناب مسلم کی گرفتاری کے بعد محمد بن اضعث محلّہ بنی عمارہ مین گشت کر دہا تھا کہ اس اثناء میں عمارہ بن صلخب اس حالت میں گھر سے نکلے کہ اسلحہ جنگ سے مسلح تھے۔ محمد بن اضعث نے انہیں گرفتار کر کے ابن زیاد حین کے در بار میں پیش کیا۔ اس نے انہیں قید کر دیا اور جناب مسلم کی شہادت کے بعدای بدنہاد کے مسلم سے ان کواپنے قبیلہ کے سامنے لے جا کر شہید کر دیا گیا۔ اس

(۱۰) ابوذر بن سلیمان غلام با آ زاد کردہ جناب سیدالشہد ا نے مکہ سے مکتوب دے کر بصرہ بھیجا تھا جسے گرفتار کر کے ابن زیاد کے تھم سے شہید کردیا گیا۔ <del>س</del>

(۱۱-۱۱) شهادت فرزندان مسلم بن عقیل

بعض محقيق طلب امور يرتصره

قبل اس کے کہ ان مظلوم شہرادوں کی شہادت کا تذکرہ کیا جائے یہاں بعض امورکی وضاحت کردینا

مناسب معلوم ہوتی ہے۔ SIBTAIN.COM

پہلا امر: اس بات کی تنقیح ضروری ہے کہ ان شخرادوں کا نسب کیا ہے؟ مشہوراور منصور قول یہی ہے کہ یہ دونوں صاجزادے جناب مسلم بن عقیل ی کے چٹم و چراغ تھے مگر بعض کتب میں ان کو جناب جعفر طیار کے صاجزادے قرار دیا گیا ہے۔ ی اور بعض میں ان کو عبداللہ بن جعفر کے صاجزادے ظاہر کیا گیا ہے۔ ی اور طبری نے صرف دولڑ کے کھے ہیں۔ کے بہر حال صحیح قول پہلا ہی ہے۔ دوسرے تمام اقوال جادہ اعتدال سے ہے ہوئے ہیں۔ (و لیس ھھنا للتفصیل مجال کی۔

دوسرا امر :۔انشنرادوں کے نام کیا تھے؟مشہور یہی ہے کہ ایک کا نام ابراہیم اور دوسرے کا محمد کے تھا لیکن اس پرصاحب فرسان الہیجاء نے (ج۲ص ۲۰ پر) بیاعتراض کیا ہے کہ جناب مسلم کے ایک صاحبزادے سمی بہ محمد تو کر بلا میں جام شہادت پی چکے تھے۔تاریخ سے بیہ چلتا ہے کہ آپ کے دونوں صاحب زادوں کے نام محمد

ع فرسان، ج۲،۳۰۳-۳.

ا فرسان، ج ا،ص ۲۷۱\_

س تقام، ص ۲۰۸

س منتخب التواريخ بص٢٩٨\_

ل بحواله حاشيه فرسان الهيجاء، ج ا، ص ١٤ \_

[31 0

ی فرسان، ج ا،ص کا۔

موں ﴿تواریخ بمانشان نمی دهد که مسلم دو پسر بنام محمد داشته باشد ﴾ پرخودی اس کتاب کی رخودی است بر رخت است کی می رخودی است بر رخود کی اور مواور گرکن می مشہور موگئے مول کی ممکن است آن پسر که درکوفه شهید شده است بابرادرش ابراهیم نام دیگر داشته و بمحمد شهرت پیدا کرده و الله العالم ﴾۔

تیسر ا امر : آیا بیشنرادے جناب مسلم کے ہمراہ کوفہ میں آئے تھے یا شہادت امام کے بعد گرفتار ہوئے تھے؟ مشہور بین العلماء یہی ہے کہ بیشنرادے امام علیہ السلام کے ہمراہ کر بلا میں موجود تھے، آپ کی شہادت کے بعد گرفتار ہوکر قید ہوئے مگر تاریخ اعثم کوفی سے بین ظاہر ہوتا ہے کہ جناب مسلم کے ہمراہ کوفہ آئے تھے اور جناب نے ان کو بوقت شہادت شریح قاضی کے سپر دکیا تھا۔ صاحب ناسخ نے بھی اسی قول کواختیار کیا ہے مگر سیح قول پہلا ہی ہے۔ دوسرا قول اصول روایت کے خلاف ہے۔

چوتھا امر :۔ شنرادوں کی شہادت کیوکرواقع ہوئی؟ اس میں قدر اختلاف ہے۔ مشہورومعروف وہی کیفیت ہے جے رئیس المحد ثین جناب شخ صدوق علیہ الرحمہ نے امالی میں درج فرمایا ہے اور پھر متاخرین نے بلانفقد وتبھرہ اپنی اپنی کتب مقاتل میں درج کیا ہے۔ اگر چراس کیفیت میں بھی قبل وقال اوراشکال کی گنجائش موجود ہے گرشخ کی جلالت اوراس روایت کے راویوں کی وثافت کے پیش نظراس پرا عماد کرنا ہی پڑتا ہے۔ چنانچہ محدث فی نے بھی (نفس المہموم ص ٨٦ کے حاشیہ پر) ای طرح شنرادوں کی شہادت درج کرنے کے بعد ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا ہے: ﴿اقول عندی قتل ہذین الغلامین بھذا التفصیل مستبعدو لکن نقلته اعتمادًا علیٰ شیخنا الصدوق و رجال مسندہ، و الله العالم ﴿ چنانچہ ہم بھی اسی بنا پریہاں شخ صدوق کی روایت کے مطابق ان شنرادوں کی شہادت درج کرتے ہیں۔ لے

چنانچہ جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ اپنے والد ماجد شیخ علی سے اور وہ جناب علی بن ابراہیم فتی سے اور وہ اپنے بابراہیم میں سے اور وہ عمل بن جابر سے اور وہ عمان بن داؤد ہاشمی سے اور وہ محمہ بن مسلم سے اور وہ حمر ان بن اعین سے اور وہ اہل کوفہ کے ایک بزرگ ابو محمہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو چکی تو ان کے پیماندگان میں سے دوشنرادے گرفتار کر کے عبیداللہ بن زیاد کے پاس لائے گئے۔اس نے شہادت ہو چکی تو ان کے پیماندگان میں سے دوشنرادے گرفتار کر کے عبیداللہ بن زیاد کے پاس لائے گئے۔اس نے

上はいいのへのはっていて

ع تقام بص ۲ ۴ میر بالاختصاراور ناسخ ، ج ۲ بص ۱۹۸ تاص ۲۰۱ پر بالنفصیل اور کیفیت کے ساتھ ان کی شہادت ندکور ہے۔ تفصیلات کے شائفین ان کتب کی طرف رجوع کریں۔ (منعفی عنه)

واروغه زندان کو بلاکر تھم دیا کہ ان کوقید میں ڈال دے اور ساتھ ہی ہے تاکید کردی کہ ﴿ فسمن طیب السطعام فلا تعلقہ اللہ و من البار د فلا تسقہ ما و ضیق علیہ ما سجنہ ما ﴿ نہان کوا تجھی غذا کھلانا، نہ شخنڈا پانی پلانا اور جہاں تک ہو سکے ان پر قافیہ قید تنگ کرنا۔ زندان میں شنم ادول کا طریقہ کار بہتھا کہ دن کوروزہ رکھتے۔ جب افطار کا وقت ہوتا تو داروغہ دوروٹیاں اور ایک کوزہ آب پیش کرتا۔ ایک روز ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا۔ برادرجان! ہماری مت قید بہت دراز ہوگئ ہے، اندیشہ ہے کہ اس حال زار میں کہیں ہمارے قوئی مضمحل اور زندگیاں ختم نہ ہوجا کیں، لہذا جب شخ (داروغہ) آئے تو کم از کم اسے اپنانام ونسب اور پیغیمر اسلام کے ساتھ اپنی قرابت قریبہ کا کا تذکرہ تو کریں شایداس وجہ سے وہ ہمیں خوردونوش اور رہائش میں پھے سہولت بہم پہنچائے۔ چنانچہ حسب معمول جب رات کے وقت داروغہ دوقرص نان اور پائی کا ایک کوزہ لے کرآ گیا تو اس وقت چھوٹے شنم اور داروغہ کے درمیان اس طرح سلسلہ کلام کا آغاز ہوا۔

شنراده: ﴿ افتعرف جعفر ابن ابي طالب؟ ﴾ كياتم جعفر بن الي طالب كوبهي بيجانة مو؟

شخ: ۔ ﴿ كيف لا اعرف جعفراً وقد اتيت الله له جناحين يطير بهما مع الملائكة كيف يشاء! ﴾ بھلاميں جناب بعفر كورو پرعطافرمائے ہيں۔ جن كے بھلاميں جناب بعفر كورو پرعطافرمائے ہيں۔ جن كے ساتھ وہ ملائكہ بجنت كے ساتھ جس طرح چاہتے ہيں پرواز كرتے ہيں۔

شهراده: ﴿ افتعرف على بن ابي طالب ﴾ كياتم على بن ابي طالب كوبهي يجيانة مو؟

شخ: ۔ ﴿ كيف لا اعرف عليًّا و هو ابن عمّ نبيّى و اخو نبيّى؟ ﴾ بھلا ميں عليَّ كو كيونكرند بجپانوں ـ حالانكدوه ميرے نبي كابن عم وبرادر بيں؟

شفراده: رویا شیخ فنحن عترة نبیّک محمد و نحن من ولد مسلم بن عقیل بن ابی طالب علیهم
السلام و بیدک اساری من طیب الطعام فلا تطعمنا و من بارد الشراب فلا تسقینا و قد
ضیّقت علینا سجننا؟ گاری شخ م تیرے نبی کی عترت ہیں۔ یعنی مم جناب مسلم بن قیل بن ابی طالبً
کفرزند ہیں۔ تو نہ تو ہمیں عمده کھانا کھلاتا ہے، نہ شخندا پانی پلاتا ہے (الٹا) ہماری قید کو سخت کرتا ہے؟

کایرسنا تھا کہ یہ کہتا ہوا شہرادوں کے قدموں پر گر پڑا: ﴿نفسی لنفسکما الفداء و وجھی لوجھکما الوقاء یہ عتریة نبی الله المصطفی . هذا باب السّبجن بین یدیکما مفتوح فخذ ای طریق شئتما! ﴾ میری جان تم نثار! اے عترت مصطفی "بید تید خانہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جہاں چاہوتشریف لے جاؤ۔ یہ کہہ کر دروازہ کھول دیا۔ اور راستہ دکھاتے ہوئے عرض کیا کہ رات کو چلنا اور دن کو کہیں چھے رہنا۔ یہاں تک کہ خدا تمہاری کشاکش کے اسباب مہیا فرمائے۔

چنانچے شہزادوں نے قیدخانہ سے نکل کر چلنا شروع کیا۔ جب (غالبًا دوسری) رات کی تاریکی حصانے لگی۔تو شنرادے ایک درواز ہ پر کھڑی ہوئی ایک بوڑھی عورت کی طرف بڑھے۔ اور فرمایا: ﴿ یا عجوز انا غلامان صغیران غريبان حدثان غير خبيرين بالطريق و هذا الليل قد جننا اضفينا سواد ليلتنا هذه فلمّا اصبحنا المنزمنا الطويق! ﴾ اے ضعیفہ! ہم دوصغیرالس مسافر ہے ہیں۔ اور راستہ سے ناواقف۔ رات کی تاریکی چھا گئی ہے۔ ہمیں آج رات اینے ہاں مہمان کھہرا لے ۔ مج ہوتے ہی ہم اپنارات پکڑیں گے۔ بردھیانے کہا: ﴿فصن انتصایا حبيبي! فقد شممت الروائح فما شممت رائحة هي اطيّب من رائحتكما! ﴾ مير عزيزو! تم يه تناوًك تم کون ہو؟ میں نے تمام خوشبو کیں سونکھی ہیں۔لیکن تمہاری خوشبو سے بہتر کوئی خوشبونہیں سونکھی۔شہزادوں نے کہا: ﴿يا عجوز! نحن من عترة نبيِّك محمدٌ رصلي الله عليه و اله هربنا من سجن عبيد الله ابن زياد من القتل ﴾ ہم تیرے پینمبری ذریت ہیں۔ بوجرخوف قبل ابن زیاد کے قیدخانہ سے بھاگ آئے ہیں! ضعیفہ نے کہا: میراایک فاسق و فاجر داماد ہے جو واقعۂ کر بلا میں لشکرابن زیاد میں شامل تھا۔ مجھےاس سے اندیشہ ہے کہ وہ کہیں تنہیں یبال دیکھ کر کوئی گزند نہ پہنچائے ۔شنمرادوں نے کہا: اب رات تاریک ہے۔ جب صبح ہوگی۔ہم اپنی راہ لیس گے۔ چنانچے ضعیفہ شنرادوں کو گھر لے گئی۔ پھر آب وطعام لائی۔شنرادوں نے نوش جان کیا۔ جب سونے لگے تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی ہے کہا: براور جان! امید ہے کہ آج کی رات امن وامان ہے گزرے گی۔ آ ہے میں اپنی باہیں آپ کے گلے میں ڈال دوں۔اورتم اپنی باہیں میرے گلے میں ڈال دو۔اور میں آ یے کی خوشبوکوسونگھوں۔تم میری خوشبوکو سونگھو۔ قبل اس کے کہموت ہمارے تمہارے درمیان جدائی ڈال دے۔

چنانچشنرادے ای حالت میں ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کرسو گئے۔ ابھی رات کا پچھ حصہ ہی گزرا تھا کہ اس ضعیفہ کے داماد نے دق الباب کیا۔ ضعیفہ نے دریافت کیا: کون ہے؟ ملعون نے کہا: میں فلاں ہوں! بڑھیا نے کہا: اس وقت آنے کا کیا مقصد ہے؟ فاسق نے کہا: جلدی دروازہ کھولو کہ شدت خشگی کی وجہ سے میری جان نکل رہی ہے۔ اور د ماغ ماؤف ہور ہاہے۔ ضعیفہ نے پوچھا: بیخشگی کیسی ہے؟ ملعون نے کہا: عبیداللہ بن زیاد کے لشکر ہی (قیدخانہ) ہے دوصغیرالن بیجے بھاگ گئے ہیں۔اس نے اعلان کیا ہے کہ جوشخص ان میں ہے ایک کا سر لائے گا۔ اے ایک ہزار اور جو دونوں کا سر لائے گا۔اے دو ہزار درہم انعام دیا جائے گا۔ اس لیے میں نے اس لا کچ میں دن بھر بڑی تگ و دو کی۔ مگر بچھ ہاتھ نہیں لگا۔ضعفہ نے کہا: اس بات سے ڈرو کہ بروزِ قیامت محمصطفیٰ "تیرے دشن ہوں۔فائن نے کہا: میں بیسب پھے حص دنیا کے لیے کررہا ہوں۔ضعیفہ نے کہا: اس دنیا کو حاصل کر کے کیا کرو گے؟ جبكه آخرت ہاتھ سے چلی جائے گی۔اس نے اس رحم دل بڑھیا كا بيہ جواب س كركہا: تيرے اس ہمدردانہ جواب سے ظاہر ہوتا ہے کہ تو ان بچوں کی حمایت کر رہی ہے۔ گویا تنہیں ان کا پچھاتہ پیتہ ہے۔ پھر کہا: اٹھو، تنہیں حاکم کوفہ نے یاو کیا ہے۔ بڑھیانے کہا: مجھ سے حاکم کو کیا سروکار ہے۔ میں ایک بوڑھی عورت ہوں۔ جواس صحرا میں رہتی ہوں۔اس خبیث نے جھلا کر کہا: دروازہ کھول۔ تا کہ میں پچھ آ رام و استراحت کر لوں۔ صبح سوچوں گا کہ کہاں انہیں تلاش کروں۔ بہرحال ضعیفہ نے دروازہ کھولا۔ملعون اندرآیا۔ بڑھیانے طعام پیش کیا جے کھا کرسو گیا۔ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ملعون کے کانوں میں شہرادوں کے سانس لینے کی بھنک پڑ گئی۔ چنانچے فوراْ اٹھ بیٹھا۔اور اُونٹ کی طرح بلبلا تا اور بیل کی طرح آواز نکالتا ہوا کمرے کی دیواروں کوٹٹو لنے لگا جتی کہاس کانجس ہاتھ چھوٹے شنرادوں کے پہلو یر جالگا۔شنرادہ نے گھبرا کرکہا: کون ہے؟ ملعون نے جواب دیا: میں تو صاحب منزل ہوں۔البتہتم بتاؤتم کون ہو؟ اس وقت چھوٹے شنرادے نے بڑے شنرادے کو جگاتے ہوئے کہا: ﴿قم یا حبیبی! فقد واللّٰه وقعنا فیما کنا نحاذرہ ﴾ حبیب من! اٹھو بخدا ہم جس مصیبت سے ڈرتے تھے۔ای میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ملعون نے پھریہی سوال وبرايا كتم كون مو؟ شنرادول نے كها: ﴿ يا شيخ ان نحن صدقناك فلنا الامان؟ ﴾ اے يشخ! اگر بم مجھے سيح سيح صورت حال بتادير ـ توكيا بمار ـ ليا امان ٢٠٠ ملعون نے كها: ﴿ نعم امان الله و امان رسوله و ذمة الله و ذمة الرسول الله ﴾ ہاں خداورسول کی امان ہے۔اورخداورسول کےعہدو پیان اور ذمدداری پر؟ شنرادوں نے اس امان وبى كومزيد پختة كرنے كے ليے فرمايا: ﴿ و محمد بن عبد الله على ذلك من الشاهدين ﴾ (جناب رسولٌ خدااس بات پرگواہ ہیں؟) ملعون نے کہا: ہاں۔ پھرشنرادوں نے کہا: ﴿ یا شیخ فسنحن من عترة نبیّک محمد صلى الله عليه و اله هربنا من سجن عبيد الله بن زياد من القتل ١١٤ عيِّخ! بم تيرت بي محرك عترت میں سے ہیں۔خوف قبل کی وجہ سے ابن زیاد کی قید سے بھاگ آئے ہیں۔ملعون نے کہا: ﴿من السموت هربتما و الى الموت وقعتما الحمد لله الذي اظفرني بكما ﴾تم موت كـرُّر ـــ بِها كـ بواورموت كـ چنگل میں پھنس گئے ہو۔خدا کاشکر ہے جس نے مجھے اپنے مقصد میں کامیاب کیا۔ پھراٹھا۔اورشنرادوں کے ہاتھ پس ہ پشت باندھ دیئے۔اسی حالت میں انہوں نے صبح کی۔ جب صبح صادق ہوئی تو اس نے اپنے سیاہ فام فکیح نامی غلام کو حکم

دیا کہان شنرادوں کو دریائے فرات کے کنارے لے جا کرفتل کر دو۔اوران کے سرمیرے یاس لاؤ۔ تا کہ میں ابن زیاد کے پاس لے جاکر دو ہزار درہم کا انعام حاصل کروں۔ چنانچہوہ غلام شہزادوں کو ہمراہ لے کر فرات کی طرف روانہ ہوا۔ابھی تھوڑا سا راستہ طے کیا تھا کہ شنرادوں نے کہا: اے سیاہ فام! تیری سیاہی بلال مؤذن رسول کے ساتھ کس قدر مشابهت رکھتی ہے۔غلام نے کہا: میرے آقانے تمہیں قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تم بیہ بتاؤ کہتم کون ہو؟ شہرادوں نے كها: ﴿يا اسود! نحن من عترة نبيك محمد كا على الما الم تير نبي كى عترت بين ما بن زيادك قيد ہے بھاگ کرتمہاری اس ضعیفہ کے ہاں مہمان ہوئے۔اب تمہارا آقا ہمیں قتل کرنا جا ہتا ہے۔ جب غلام کوشنرادوں کا حسب ونسب معلوم ہوا۔ تو شہرادوں کے قدموں برگر بڑا۔ اور قدموں پر بوسہ دیتے ہوئے کہا: ﴿نفسسى لنفسكما الفُداء. و وجهى لوجهكما الوقاء يا عترة نبي الله المصطفيُّ و الله لا يكون محمدٌ خصمي في القيمة ﴾ ميري جان تم يرقربان \_ بخدا ہرگز ايبانہيں ہوسكتا \_ كه بروز قيامت جناب رسول خداً مير \_ دشمن ہوں \_اس کے بعد تکوار ہاتھ سے بھینک دی۔اوراینے آپ کونہر فرات میں ڈال دیا اور تیر کر دوسری جانب چلا گیا۔ملعون نے بیہ منظر دیکھ کراہے کہا: اے غلام تونے میری نافر مانی کی۔غلام نے جواب دیا: جب تک تونے خداکی نافر مانی نہیں گی۔ اس وقت تک میں نے تیری فرمان برداری کی ہے۔اب جبکہ تو خدا کی معصیت کر رہا ہے۔تو میں دنیا و آخرت میں اب جھے سے بیزار ہوں۔ پھراس ملعون نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا: دیکھ بیٹا میں دنیا کا سب حلال وحرام تیرے ہی لیے جمع کررہا ہوں۔ جاؤ! نہر فرات کے کنارے ان بچوں گونل کر کے ان کے سرمیرے پاس لاؤ۔ تا کہ میں ابن زیاد ہے جا کرمقررہ انعام حاصل کروں۔ چنانچہ اس نو جوان نے تلوار ہاتھ میں لی اورشنرادوں کو لے کر چلا۔ ابھی تھوڑا سا ہی راسته طے کیاتھا کہ ایک شنرادہ نے کہا: ﴿ یا شباب ما اخوفنی علی شبابک من نار جھنّم ﴾ ''اے جوان مجھے تیری اس بھر پور جوانی کا بڑا اندیشہ ہے کہ کس طرح آتش جہنم میں جلے گی۔''شنرادوں کا پیکلام س کرنو جوان نے دریافت کیا: تم کون ہو؟ شنرادوں نے جواب دیا: ہم تیرے نبی کی عترت ہیں۔ تبہارا والدہمیں قتل کرنا جا ہتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ نوجوان شنرادوں کے قدموں برگر گیا۔اور قدم چومتے ہوئے وہی کلمات دہرائے جوقبل ازیں سیاہ فام غلام نے کہے تھے۔ پھرتکوار پھینک کر دریا کے اس یار چلا گیا۔ملعون نے چلا کرکہا: بیٹا! تو نے بھی میری نافرمانی کی۔ جوان نے کہا: اگر خدا کی فرمانبرداری کروں۔اورتمہاری نافرمانی توبیاس سے بہتر ہے۔ کہتمہاری فرمانبرداری کروں اور خدا کی نافر مانی! اس وقت ملعون نے غصہ ہے آ گ بگولہ ہوکر کہا: میرے سواتمہیں اور کوئی قتل نہیں کرے گا۔ پھر شمشیر بکف ہوکر نکلا۔ چنانچہ جب نہر فرات کے کنارے پہنچا تو تلوار کومیان سے تھینچا۔ جب شہرادوں نے تھنچی ہوئی تكواركود يكها تو آبديده ہوگئے اورفر مايا:

مسلم المسلم المسلم الله السوق و استمتع باثماننا. ولا ترد ان یکون محمدٌ خصمک الشخرادے:۔﴿ يَا شَيخ بَمِينَ بِازَار مِينَ زَنْده لِے جَا كُرفَروخت كردے اور بمارى قيمت سے فائده حاصل كر۔ في القيمة ﴾ اے شئے بمیں بازار میں زندہ لے جا كرفروخت كردے اور بمارى قیمت سے فائدہ حاصل كر۔ بمیں قبل كر كے محمصطفیٰ "كو بروز قیامت اپنادشمن نہ بنا۔

ملعون: \_ نہیں میں تو ضرور تہہیں قتل ہی کروں گا۔اور تہہارے سرابن زیاد کے پاس پہنچا کر دو ہزار درہم انعام حاصل کروں گا۔

شنرادے:۔﴿ يَا شيخ! اما تحفظ قرابتنا من رسول الله ﴾ اے شنخ! كياتم بمارى قرابت رسول كا بھى كوئى خيال نہيں كرتے؟

ملعون: \_ تمہیں رسول ہے کوئی قرابت نہیں ہے۔

شفراوے:۔﴿ يا شيخ فأت بنا الى عبيد اللّٰه بن زياد حتىٰ يحكم فينا بامر ﴿ ﴾ اِ عَنْ اِبْمين زنده ابن زياد كے ياس لے جاؤتا كه وہ ہمارے متعلق مناسب فيصله كرے۔

> ملعون: \_ ایسا بھی نہیں ہوسکتا \_ میں تو تمہارا خون بہا کر ہی ابن زیاد کا تقرب حاصل کروں گا۔ شنرادے: \_ ﴿ یا شیخ! اما تو حم صغو سنّنا ﴾ اے شُخ! کیاتم ہماری صغریٰ پر بھی رقم نہیں کرتے ۔ ملعون: \_ تمہارے بارے میں خدانے میرے دل میں رقم پیدا ہی نہیں کیا۔

شفراوے: ۔ ﴿ يَا شيخ! ان كان ولا بَدَ فدعنا نصلَى ركعات ﴾ اے شنخ! اگر بميں ضرور تل بى كرنا ہے۔ تو بميں چندركعت نماز يڑھنے كى تو مہلت دے دو۔

ملعون:۔ ﴿ فصلیا ما شنتما ان نفعتکما الصّلوٰ ق ﴾ اگرنماز تہمیں کوئی فائدہ دیتی ہے تو جس قدر جا ہو پڑھو۔
چنا نچ شنرادوں نے چار چار کعت پڑھی۔ پھر آسان کی طرف نگا ہیں بلند کر کے بارگا والدالعالمین میں عرض کیا: ﴿ یا حتی یا حلیم یا الحکم المحاکمین اُحکم بیننا و بینهٔ بالحق ﴾ (اے تی وطیم ۔ اے آحکم الحاکمین آو ہیں اور اس کے درمیان برحق فیصلہ فرما)۔ جب شنرادے دعا و پکار سے فارغ ہوئے ۔ تو ملعون بڑے شنرادے کی طرف بڑھا۔ اور ان کی گردن اڑا دی اور سر تو برے میں رکھ دیا ۔ چھوٹا شنرادہ بڑے بھائی کے خون میں لوٹے لگا۔ اور کہا: میں رسول خدا کی خدمت میں اپنے بھائی کے خون میں اس طرح لتھڑا ہوا جا وَں گا۔ ملعون نے کہا: میں ابھی متمہیں بھی اپنے بھائی ہے محتول را اس کے بعد تلوار کا ایک وار کرکے ان کا سربھی تن سے جدا کر دیا۔ اور سر تو برے میں رکھ دیا ۔ پھر دونوں شنرادوں کی لاش ہائے مقدسہ کو دریا میں پھینک دیا ۔ جبکہ ان سے خون فیک رہا تھا۔ اور سرول کو کے کرسیدھا این زیاد کے دربار میں پہنچا۔ اس وقت ابن زیاد کری پر بیٹھا تھا اور سر کھی تا کہ دیا۔ جبکہ تھوں شکھی ہوں کے کون فیک رہا تھا۔ اور سرول کون کی لاش ہائے مقدسہ کو دریا میں پونیا۔ اس وقت ابن زیاد کری پر بیٹھا تھا اور کھی ہوں کا میا کون کون کی بیٹھا تھا اور سرول کھی کون کی ہوں کون کی دیا ہوں۔ اس وقت ابن زیاد کری پر بیٹھا تھا اور کھی کون کی دیا ہوں۔ اس کون کی دیا دی کون کی دیا ہوں۔ اس کون کی دیا ہوں کیون کی دیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کیا ہوں کی دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا گھی کیا گھی کون کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا گھی کی دیا ہوں کیا گھی کیا گھی کیا گھی کیا گھی کیا گھی کی دیا ہوں کیا کی کون کی کون کیا گھی کیا گھی کیا گھی کی دیا ہوں کیا گھی کون کیا گھی کی کون کیا گھی کون کی کون کیا گھی کیا گھی کیا گھی کیا گھی کیا گھی کیا گھی کی کون کیا گھی کی کھی کی کون کیا گیا گھی کی کون کیا گھی کیا گیا گھی کی کون کیا گھی کیا گھی کی کون کیا گھی کی کون کی کون کی کون کی کی کون کی کون کیا کی کون کی کون کی کون کی کون کی کون کی کی کون کی کون کی کون کیا کی کون کی کون کی کون کی کون کی

ہوں۔ ہاتھ میں چھڑی تھی۔ جب ملعون نے اس کے سامنے سرپیش کئے ۔ تو ابن زیاد سروں کو دیکھتے ہی تین ہارا ٹھا اور ہیٹھا۔ میں سالہ کے جندں کے سرید نہ کیا۔

پھراس ملعون کومخاطب کرے دریافت کیا:

ابن زیاد: افسوس ہے بچھ پر۔تونے ان کوکہال پایا؟

ملعون: ہماری ایک بردھیانے ان کومہمان کھہرایا ہوا تھا۔

ابن زیاد: پھرتونے حق مہمانی کا خیال بھی نہ کیا؟

ملعون: نے نفی میں جواب دیا۔

ابن زیاد: شنرادوں نے تنہیں کچھ کہا بھی تھا؟

ملعون: ہاں کہا تھا کہ ہمیں بازار میں جا کرفروخت کردو۔اور ہماری قیت سے فائدہ اٹھاؤ۔

ابن زیاد: پھرتم نے انہیں کیا کہا تھا؟

ملعون : میں نے کہا تھا: ایسانہیں ہوسکتا۔ میں توخمہیں قبل کر ہے تمہارے سرابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا۔ تا کہ دو ہزار کا انعام حاصل کروں۔

ابن زياد: اوركيا كهاتها؟

ملعون: کہاتھا کہ میں زندہ ابن زیاو کے پاس لے جا۔ تا کہ وہ جو جا ہے ہمارے متعلق فیصلہ کرے۔

ابن زیاد: تونے انہیں کیا جواب دیا؟

ملعون: میں نے کہا تھا: میں تمہار ہے تل کے ذریعہ ہے اس کا تقرب حاصل کروں گا۔

ابن زیاد: اگر تو ان کوزندہ میرے پاس لاتا۔ تو میں بیانعام دوگنا کرکے کچھے جار ہزار درہم ویتا۔ اچھا بیہ بتاؤ: پھر

انہوں نے کچھاور بھی کہاتھا؟

ملعون: کہاتھا: ہماری قرابت داری رسول کا لحاظ کر۔

ابن زیاد: تونے کیا کہاتھا؟

ملعون: میں نے کہا تھا جمہیں رسول سے کوئی قرابت داری نہیں ہے!

ابن زیاد: اور بھی کچھ کہا تھا؟

ملعون: بال كها تفاكه بهاري صغرى يررحم كرو-

ابن زیاد: پھرتونے ان پررم ندکیا؟

معون: میں نے کہا تھا:تمہارے متعلق خدانے میرے دل میں رحم پیدا ہی نہیں کیا۔

ابن زیاد: کیا کھاور بھی کہاتھا؟

ہیں رپار میں بیا ہوں ہے۔ ملعون: ہاں بیکہاتھا کہ ممیں چندرکعت نماز پڑھنے دو۔ میں نے کہاتھا کہا گرنماز تمہیں پچھ فائدہ دیتی ہے تو پڑھلو۔ چنانچیشنمرادوں نے جاررکعت نماز پڑھی تھی۔

ابن زیاد: نماز کے بعد بھی کچھ کہا تھا؟

ملعون: بان آسان كى طرف تكابين بلندكر كے بيدعا پڑھى تھى: ﴿ يا حتى يا حليم. يا احكم الحاكمين أحكم بيننا و بينة بالحق﴾

ابن زیاد: اکلم الحاکمین نے تمہارا فیصلہ کردیا ہے۔ پھر بآ وازبلند کہا: ﴿من للفاسق؟ ﴾ کوئی ہے جواس فاس کا کام
تمام کرے۔ یہن کرایک شامی مرداٹھا۔ اور کہا: میں حاضر ہوں۔ ابن زیاد نے اے کہا: اے ای جگہ لے
جا کہ جہاں اس نے شنم ادوں کوئل کیا تھا۔ وہاں اسے قبل کر دو۔ مگر خیال رکھنا اس کا خون ان کے خون ک
ساتھ نہ ملنے پائے اور جلدی اس کا سرقلم کر کے میرے پاس لاؤ۔ چنا نچے شامی نے تعیل تھم کی۔ اور اس کا سر
قلم کر کے لایا پھرا سے نوک سنال پر بلند کیا گیا۔ کوفہ کے اطفال خور دسال اسے پھر مارتے اور کہتے تھے:
﴿هذا قاتل ذریمة رسول الله صلی الله علیه و الله ﴾ بیذریت رسول کا قاتل ہے۔ ا

SIBTAIN.COM

### ﴿ اتْهائيسواں باب ﴾

### اسيران آل رسول كالمخضر تعارف

یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسیرانِ اہل بیت کی بعض اہم شخصیات کے مختفر مگر جامع حالات کا تذکرہ کر دیا جائے۔ تاکہ قارئین کرام ان کے حالات ِ زندگی ہے آگاہی حاصل کرسکیں۔ جبیبا کہ قبل ازیں شہدائے کر بلا کے مختصر حالات ِ زندگی ہے ان کوروشناس کرایا جا چکا ہے۔

### (١) امام على بن الحسين المعروف بامام زين العابدين

#### ولادت بإسعادت

آنجناب کی والدہ ماجدہ شاہ زنان العابدین کا جمادی الاولی ۲۸ جادی الاولی ۲۸ جادی واقع ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ شاہ زنان (شہربانو) بنت یزد جرد ہیں۔ آپ کی ولادت حضرت امیر کی ظاہری خلافت کے دور میں ہوئی۔ ابھی ولادت کو پرے تین سال بھی نہیں ہوئے تھے۔ کہ جناب امیر کی شہادت واقع ہوئی۔ اور قریبازندگی کی بارہ بہاری ہی دیمی تھیں کہ م بزر گوار حضرت امام حسن تجبی کی شہادت کا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ شہادت امام حسین کے وقت آپ کی عمر شریف ۲۳ بری تھی ۔ جمرت مدینہ سے لکر آکردم تک آپ سیدالشہد آکے ہمرکاب رہے۔ اس اثنا میں آنجناب بیار ہوگئے۔ بیار محلوم نہیں ہوگئے۔ بیان اس قدر معلوم ہے کہ روز عاشوراء آپ اسے بیار تھے کہ جہاد میں شرکت نہیں کر سکے۔ اور نصرت امام میں دوسرے شہداء کی طرح شمولیت نہیں فرما سکے۔ عالم اسباب میں خداوند عالم کو شمل رسول کا باقی رکھنا اور امام زین العابدین کا اور طریقہ سے امتحان لینا مقصود تھا۔ اس لئے ان کو ان ایام میں مبتلائے مرض کر دیا۔

شہادت امام کے بعد جب مخدرات ِعصمت وطہارت کواسیر کیا گیا تو امام زین العابدین اس مصیبت میں شریک تھے۔قبل ازیں ان کی اسیری کے واقعات بیان کئے جاچکے ہیں۔ میں آتہ مار

مؤرخین متفق القول ہیں کہ آپ اپنے زمانہ میں بے مثال زاہد ومقی تھے۔ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا یہ ہے: ﴿انبه کان یصلی فی الیوم واللیلۃ الف رکعت الی ان مات ﴾ آپ دن اور رات میں ایک ہزار رکعت

یکی عامری نے ریاض المتطابہ میں لکھا ہے ﴿ کان رضی الله عنه نهایة فی العلم و غایة فی العبادة و کان له فی الیوم و اللیلة اور داً الا تطبق القیام بھا جماعة من الناس ﴾ آپ کی ذات ستودہ صفات علم کی انتہائی بلندیوں اور عبادت کی آخری چوٹیوں پر پہنچی ہوئی تھی۔ آپ شب وروز میں اس قدر اور ادو وظائف پڑھا کرتے تھے کہ لوگوں کی مشتر کہ جماعت بھی اس قدر نہیں پڑھ کئی۔

آئے کا ظال کر یمانہ SIBTAIN.COM

آپ کا خلاق کر بیانہ بیل سے صرف ایک واقعہ کا نقل کر دینا ہی کا فی ہوگا۔ نور الا ابصار، (ص اسماء طبح معر) میں مروی ہے: ﴿ ان علیا زین العابدین خوج من المسجد یوما فلقیه رجل فسبه و بالغ فی سبه دعا و الیه العبیدو. الموالی فکفهم عنه و اقبل الیه و قال له ما ستر عنک من امرنا اکثرا لک حاجة نعینک فیها فاستخی الرجل فالقی الیه قمیصه و القی الیه خمسة آلاف درهم فقال اشهد انک من اولاد المصطفیٰ ﴾ رایک مرتبہ آپ مجد سے برآ مدہوئے توایک شخص سے آپ کی ملاقات ہوگئ۔ جس نے آپ کی ملاقات ہوگئ۔ جس نے آپ کی مثان میں گتا فاند کلمات کے ۔ آپ کے غلام اس کی طرف بڑھے گر آپ نے ان کوروک دیا اور کہا ہے۔ اس کو ایک عالم اس کی طرف بڑھے کو کئی حاجت ہوتو بیان کروتا کہ ہم تمہاری معاونت کریں۔ پھر آپ نے اپنا جباور پانچ ہزار درہم اس کی طرف پھینک دیئے، اس کو حیاء آئی اور اس نے کہا میں گوائی و بتا ہوں کہ واقعی آپ اولا درسول ہیں۔

ع تاریخ احمدی می ۱۳۹۹

م تاریخ احمدی، ص ۲۳۰-

ا فصول مجمد ، ص ۱۸۳ - تاریخ احمدی ، ص ۳۲۹ -

و نورالابصار،ص ۱۳۹\_

ات کی شہادت

آپ کی شہادت ۲۵ محرم الحرام ۹۵ میں ہوئی۔ جبکہ آپ کی عمر ۵۵ سال تھی۔ ابن صباغ مالکی نے لکھا
ہے: ﴿ انه مات مسموماً و ان الذی سمه ولید بن عبد الملک و دفن بالبقیع عند عمه الحسن الله علاء کا قول ہے۔ کہ آپ زہر سے شہید کئے گئے۔ اور آپ کو ولید بن عبد الملک نے زہر دی اور جنت البقیع میں وفن ہوئے۔

## (r) امام محمد بن على الباقر"

ولادت بإسعادت

۔ آپ کی ولادت باسعادت کیم رجب المرجب <u>ے وی</u>کومدینه منورہ میں واقع ہوئی۔واقعہ کر بلامیں آپ اپنے اب وجد کے ہمراہ موجود تھے۔اس وقت آپ کی عمر قریباً چار برس تھی۔

القاب شريفه

م صواعق محرقه اص ١٩٩-

م الفصول المبمه ، ص ١٩٠ صواعق محرقه ، ص ١٢٠ \_

الم الم وفضل الم وفضل

صاحب نورالابصار (ص۱۳۳ میں) اورائن صباغ ماکی فصول مہمہ (ص۱۹۲ میں) بحوالہ الارشاد کھتے ہیں:
﴿ کان اشھر ھم ذکراً و اکملھم فضلاً و اعظمهم نبلاً لم يظهر من احد من ولد لحسن و الحسين من علم الدين و السنن و علم القران و فنون الادب ما ظهر من ابی جعفر الباقر عليه السلام ﴾ آپ من علم الدين و السنن و علم القران و فنون الادب ما ظهر من ابی جعفر الباقر عليه السلام ﴾ آپ تمام ائم علیم السلام سے زیادہ مشہور اور زیادہ صاحب فضل وجلالت تھے۔ اولا دامام صنّ وحسين میں ہے کی سے اس قدر علم دین وسنن اور علم قرآن اور فنون ادب ظاہر نہيں ہوئے جس قدر امام محمد باقر سے ظاہر ہوئے ہیں۔ آپ سے جلیل القدر تا بعین اور جیرعلماء نے علوم دینیہ حاصل کئے اور آپ کے متعلق محدث شہیر مالک بن اعین جبی کہتا ہے:
﴿ اذا طلب الناس علم القرآن کان القریش علیه عیالاً ﴾ ۔ اگر لوگ علم قرآن حاصل کریں ۔ تو قریش اس علم بین ام باقر سے عیال (ممنون احمان) ہیں۔

آب كازمدوتقوى اوراخلاق فاصله

ابن جرکی صواعق محرقہ، ص ۱۹۹ میں فرماتے ہیں: آپ علم وعبادت اور زہد وتقوی میں حضرت امام زین التعلیم کے قائم مقام سے۔ ابن صباغ مالی الفصول المہمہ، ص۱۹۲ میں فرماتے ہیں: ﴿هو باقسو المعلم و العلم و جامعه و شاهره و رافعه و متفوق دروه و راصعه صفی قلبه و زکمی عمله و طهرت نفسه و شرفت الحلاقه و عموت او قاته بطاعة الله و رسخ فی مقام التقویٰ قدمه و میثاقه ﴾ آپ بی علم کے سیز کو چرنے الحلاقه و عموت او قاته بطاعة الله و رسخ فی مقام التقویٰ قدمه و میثاقه ﴾ آپ بی علم کے سیز کو چرنے والے ، اس کے جامع اور اس کے آبدار موتیوں کوٹا گئے والے ہیں۔ آپ پا کیزه دل، نیک میرت، طاہر النفس اور شریف الاخلاق سے۔ جن کے اوقات الله کی اطاعت سے آباد رہتے سے۔ اور مقام تقویٰ و طہارت میں رائخ القدم سے۔ ابن صباغ کلصے ہیں کہ: امام محمد باقر \* اپنا ملم وضل، ریاست علمیہ اور امامت کری طہارت میں رائخ القدم سے۔ ابن صباغ کلصے ہیں کہ: امام محمد باقر \* اپنا کی خدمت میں تنگ دی کی شکایت کی ۔ آپ کے حامل ہونے کے باوجود مشہود ترین تی سے۔ اسود بن کیثر نے آپ کی خدمت میں تنگ دی کی شکایت کی ۔ آپ نے اس کوسات سودرہم عطافر مائے ۔ اور فرمایا: فی الحال ان کوسرف کرو۔ جب بیختم ہوجا ئیں تو جھے کو آگاہ کردینا لے نے اس کوسات سودرہم عطافر مائے ۔ اور فرمایا: فی الحال ان کوسرف کرو۔ جب بیختم ہوجا ئیں تو مجھ کو آگاہ کردینا لے تھیں شہاوت

آپ کی شہادت زہر کی وجہ سے ہوئی۔ اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ صواعق محرقہ، ص ١٩٩ میں ہے: ﴿توفی سنة سبع عشرة و مأةٍ عن ثمان و محمسین سنة مسموماً کابیه ﴾ آپ اتفاون برس کی عمر میں اپنے والد ماجد کی طرح زہر سے شہید ہوئے۔ اور سن شہادت کا بھے ہے۔ (صحیح سمال ہے ہے۔ ک ذی الحجہ) (ہردو

ع ل الفصول المجمد ، ص ١٩٧\_

### ا ماموں کے حالات کا بیاجمالی مگر جامع خاکرا پنی کتاب''اثبات الامامت''ازص۲۲۲ تاص ۱۲۵۵ لیا گیا ہے)۔ (۳) حضرت زیرنٹ بنت علی علیمها السلام

ولادت بإسعادت

بعض آثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ولادت کے بعد جناب مخدومہ کو نین سلام اللہ علیہا ان کو حضرت امیر گی خدمت میں لا کیں۔ اور عرض کیا۔ ان کا نام تجویز فرمائے ۔ آنجناب نے فرمایا میں حضرت رسول خدا پر کس طرح سبقت کرسکتا ہوں۔ اس وقت آنخضر ت کہیں سفر پر تشریف لے گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے اور ان کی خدمت میں نام تجویز کرنے کی درخواست پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا میں خداوند عالم پر کس طرح سبقت کرسکتا ہوں۔ اس وقت جرکیل امین نازل ہوئے اور پروردگار عالم کی طرف سے تحفہ درودسلام کے بعد کہا کہ خداوندارشاد فرماتا ہے کہ اس مولودہ کا نام زینب رکھ دیجئے کہ خدا نے ان کے لیے یہی نام تجویز کیا ہے۔ پھر جرکیل نے ان مصائب وآلام کی خبردی جواس مخدرہ پرواردہونے والے تھے۔ س کر آنخضر ت روئے اور فرمایا: ﴿ من بسکسی علی مصائب وآلام کی خبردی جواس مخدرہ پرواردہونے والے تھے۔ س کر آنخضر ت روئے اور فرمایا: ﴿ من بسکسی کی مصیبت پروٹ فوالے کی مانندہوگا۔ ت

#### القاب مباركه

جناب زینب عالیہ علیہاالسلام کے بہت سے القاب ہیں جن میں سے زیادہ مشہور رہ ہیں: (۱)صدیقہ صغریٰ، (۲)عقلیہ بنی ہاشم، (۳)عالمہ غیر معلّمہ، (۴)عابدہ آل علی، (۵) شریکۃ الحسین اور مشہور کنیت اُم کلثوم ہے۔ تعلیم وتربت

اس بی بی کی تعلیم و تربیت اور خاندانی عظمت و جلالت کا انداز ہیں کرلگایا جاسکتا ہے۔جس کے نانا جناب رسول خدا اور باباعلی مرتضلی ، والدہ ماجدہ فاطمۃ الزہرا ، ایک بھائی حسن مجتبی اور دوسر ہے حسین سیدالشہد اء ہوں اور انہی بزرگواروں کی آغوش تربیت میں نشو و نما پائی ہواور جے امام زین العابدین عالمہ غیر معلّمہ اور فہمۃ غیر مفہمہ کا جلیل القدر لقب عطافر مائیں۔ امام کے اس کلام حقیقت ترجمان سے تو یہی واضح وعیاں ہوتا ہے کہ صدیقة صغری علم لدنی کی مالک تھیں۔

راشدالخیری نے لکھا کے بنارو قربانی اور دانشمندی ، استقامت واستقلال ، صدافت اور جرات تواضع اور مہمان نوازی ۔ زہدہ تقوی ، عبادت وریاضت ۔ خلق و کرم ۔ سادگی و پاکیزگی ان تمام صفات کا بی بی زیب میں جمع ہوجانا نہ صرف اثر تھا ان کے بزرگوں کے خون کا جوان کی رگوں میں دوڑ رہا تھا بلکہ فیض تھا۔ اس ماحول اور صحبت کا جس میں انہوں نے آگھ کھولی اور بجیپن اور کنوار پنہ گذارا۔ پھر سونے پرسہا گداس محتر مداور مقدسہ ماں کی تربیت تھی جس میں انہوں نے آگھ کھولی اور بجیپن اور کنوار پنہ گذارا۔ پھر سونے پرسہا گداس محتر مداور مقدسہ ماں کی تربیت تھی جس نے غیروں تک کو جانور سے انسان ۔ پیتل سے سونا اور پھر سے ہیرا بنا دیا۔ اور جناب زینب کے ارشادات اور خطبات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ مختلف علوم یعنی قرآن و تفیر ۔ ادب وعلم کلام و بیان پر یہ پوری طرح حاوی خطبات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ مختلف علوم یعنی قرآن و تفیر ۔ ادب وعلم کلام و بیان پر یہ پوری طرح حاوی خصیں ۔ جو نتیجہ تھا جناب امیر کی تعلیم کا اور آپ کے حصول تعلیم کی صلاحیت کا ۔ کے نشیب عالیہ کے بجین کا ایک عجیب واقعہ

ی ہے: ﴿ نهالے که نکو است از بھارش پیدا ﴾ وہ زین عالیہ جس نے بڑے ہو کرشریۃ الحسین بنا تھا۔ بعد واقعہ ہائلہ کر بلا میں مثالی کارہائے نمایاں انجام دینے تھے۔ ان کا بچپن ہی ان کے مستقبل کے درختاں و تاباں ہونے کی غمازی کررہا تھا۔ بعض آثار واخبار میں موجود ہے کہ بی بی کا بچپن تھا۔ جناب امیر ان کو گود میں لے کر پیار کررہ ہے تھے اور دل بہلانے کے لئے ان سے باتیں کررہ ہے تھے۔ فرمایا: ﴿ یا بنیّة قولی واحد ﴾ میں لے کر پیار کررہ ہے تھے اور دل بہلانے کے لئے ان سے باتیں کررہ ہے تھے۔ فرمایا: ﴿ یا بنیّة قولی واحد ﴾ بینی کہو: ''ایک''۔ بی بی نے کہا: ﴿ واحد ﴾ پیم کو ایس نے کو کی کیا: ﴿ یا ابتاہ ما اطبق ان اقول اثنین ہو تھا کہ دیا۔ ای زبان سے ایک بارایک کہد دیا۔ ای زبان سے ایک بارایک کہد دیا۔ ای زبان سے ایک وسید سے لگا لیا اور دونوں اب دو کہوں کے درمیان بوسہ دیا۔ ''

شكل وشأئل

اخبار وآثار سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا قد بلندوبالا۔ چبرہ نورانی تھا اور وقار وسکینہ میں مثل اُم المومنین خدیجۃ الکبریؓ کے تھیں۔عصمت وحیامیں مثل فاطمہ الزہرؓ ا۔فصاحت و بلاغت اور طرز تکلم میں مثل علی المرتضیؓ کے علم و برد باری میں مثل حسنؓ مجتبیٰ کے ۔شجاعت واطمینان قلب میں مثل حسینؓ سیدالشہد ا کے تھیں۔صاحب خصائص زینبیہؓ

لے سیدہ کی بٹی۔

ع سیرت جناب زینب ،ص ۲۰۔ وع کتاب زینب الکبری کشیج جعفر النقد ی انجی ،ص ۲۸، ۵۷۰۔

جناب نينبٌ عاليه كى تزوت

اگرچہ تیج تاریخ اور ماہ وسال کا تاریخ سے بیہ پہنیں چاتا۔ گراس قدراجمالاً معلوم ہے کہ جب بی بی عالم سیوغ کو پہنچیں تو حضرت امیر نے ان کا عقد نکاح آپ کے پچازاد بھائی جناب عبداللہ بن جعفر طیار سے کردیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کی طرح آپ کی رسم نکاح بھی بڑی سادگی کے ساتھ ادا کی گئی۔ مبجد میں خود جناب امیر نے نکاح آپ ما والدہ ماجدہ کی طرح آپ کی رسم نکاح بھی بڑی سادگی کے ساتھ ادا کی گئی۔ مبجد میں خود جناب امیر نے نکاح پڑھایا اور خاندان کی عورتوں نے دلہن کو حضرت عبداللہ نے دعوت ولیمہ کی سے جناب بی بی عالم کو جہز کیا دیا گیا؟ اس کی تفصیل بھی کتب سیر وتواریخ سے دستیاب نہیں ہوسکی۔ ظن غالب یہی ہے کہ اس سلسلہ میں بھی جناب امیر نے حضرت رسول خدا کی تاحی کی ہوگی۔ و العلم عند اللّٰہ۔

جناب نينب عاليه كى طرز بودوما نداورامورخانه دارى

سے بات مختاج بیان نہیں ہے کہ بی بی عالم امور خانہ داری میں مہارت تا مدر کھی تھی۔ جہاں رہیں گھر کونمونہ جنت بنادیا۔ شادی سے قبل والد کے گھر میں تھیں تو تمام گھر کانظم ونتی آپ کے ہی متعلق تھا۔ اور شوہر کے گھر گئیں تو آپ سے حسن انتظام سے رشک جنت بنادیا۔ راشدا خیری نے لکھا ہے ان کی سلیقہ شعاری میں سے عادت بھی شامل تھی کہ وہ فضول اور بے کارکوئی چیز گھر میں نہ رکھتی تھیں ، کھانا ضرورت کے مطابق تیار کرتیں اور وقت پر تیار کرتیں۔ جب تمام مرد اور نے یا مہمان کھانے سے فارغ ہوجاتے تب کھا تیں اور جو بی جاتا اٹھا کر نہ رکھتیں۔ بلکہ کی بھو کے کو کھلا دیتیں۔ کھایت ونظم ان کے تمام کا موں میں جلوہ گر ہوتا۔ ضرورت سے زیادہ کوئی چیز خرج نہ کرتیں۔ ان کی خانہ داری دیتیں۔ کھایت ونظم ان کے تمام کا موں میں جلوہ گر ہوتا۔ ضرورت سے زیادہ کوئی چیز خرج نہ کرتیں۔ ان کی خانہ داری میں غریبوں ، بے کسوں اور بیتیموں کی مدر بھی شامل تھی جن کی امداد میں ہمیشہ بلند حوصلگی سے کام لیتیں۔ اپنی محترم ماں کی طرح انہیں بھی انچھے کھانوں کا شوق نہ تھا۔ جو بچھ میسر آتا اس پر صبر وشکر کرتیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کے بید الفاظ زیب بہترین گھروالی ہے۔ بتار ہے ہیں کہ سیڈہ کی بیٹی خانہ داری میں کس قدر ماہر تھیں۔ سیٹ

بی بی عالم کےشرم وحیا کا ایک واقعہ

یکیٰ مازنی کا بیان ہے کہ مدینہ منورہ میں جناب امیر کے اس گھر کے جوار میں ایک مدت مدید تک رہا ہوں جس میں جناب زینبؓ عالیہ رہتی تھیں۔خداکی قتم اس پوری مدت میں ﴿ما رأیت لھا شخصا و لا سمعت لھا

لے سرت جناب زینب مطبوعہ دکن ،ص ۱۸۔ پی سے دوکی بٹی۔ میں سیدہ کی بٹی۔ بی بی عالم کی عظمت و جلالت کا پچھاندازہ اس واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے جوبعض اخبار سے واضح وآشکار ہوتا ہے کہ جب بی بی عالم اپنے بھائی امام حسین کی زیارت کے لیےتشریف لے جاتیں تو امام عالی مقام ان کا اٹھ کر استقبال فرماتے اوراپنی جگہ پران کو بٹھاتے تھے۔ ع

جناب زينب كازمدوتقوى

جیسا کہ قبل ازیں بیان کیا جاچکا ہے آپ کے کیٹر التعداد اور جلیل القدر القاب میں سے ایک لقب زاہدہ بھی ہے آپ نے زہد و تقویٰ اپنے والدین شریفین سے وارشت میں پایا تھا۔ آپ کے زاہد و تقویٰ کے متعلق راشد الخیری کلھتے ہیں کہ زینٹ کبری کا زہدوا تقااس درجہ کا بلند تھا کہ بہت کم عور توں کو نصیب ہوا ہوگا۔ دنیا کی زنیتوں، دنیا کی لذتوں، دنیا کے ساز وسامان سے انہیں دلچی نہ تھی۔ دنیاوی خوشحالی۔ دنیاوی عشرت اور دنیاوی راحت پر وہ ہمیشہ ابدی راحت کو ترجے دیتی تھیں۔ ان کا قول تھا کہ دنیا کی زندگی بالکل ایس ہے جیسے کوئی مسافر چند لمحوں کیلئے تکان دور کرنے کے واسلے آسائش کی جگہ تھر جائے۔ بی بی زینٹ کا تقویٰ اس درجہ پر دھا ہوا تھا کہ کی مشتبہ چیز کو احتیاط کی بنا پر استعال فراسے آپ صدیقہ مغربی کے حصول میں کوشاں رہیں۔ اور خدا کے بندوں کی دل آزاری کی بھی روا دار نہ ہو ہیں۔ "جناب صدیقہ صغربی گی عبادت واطاعت

جناب صدیقة صغریٰ کی عبادت واطاعت کی یہ کیفیت تھی کہ آپ کو عابدہ آل علی کے جلیل القدر لقب ہے یاد

کیا جاتا تھا۔ بی بی عالم کامقام عبادت اس قدر بلند ہے کہ امام حسین نے وصیت فرمائی تھی کہ ﴿ یہا اخت اہ زینب لا

تنسینی فی نافلۃ اللیل ﷺ ہے۔ بہن زینب! مجھے نماز تہجد میں فراموش نہ کرنا اللہ اللہ جس مخدرہ سے امام نماز شب میں

دعائے خیر کرنے کی درخواست کریں۔ اس معظمہ کی عبادت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ بی بی عالم کوعبادت خدا بجا

لانے کا کس قدر شوق و ذوق تھا اس کا پھھ اندازہ امام زین العابدین کے اس بیان حقیقت ترجمان سے لگایا جاسکتا

ہے۔ جوانہوں نے جناب بی بی عالم کی عبادت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، فرماتے ہیں: ﴿ ان عسمت مع تملک المصائب و المحن النازلة بھا فی طریقنا الی الشام ما ترکت نو افلھا اللیلة ﷺ

ع كتاب ذكور بص ٢٩ \_ س كتاب زينب الكبرى" للشيخ جعفر النقدى بس ١٨٠ \_

المستنب الكبرى من ٢٨ طبع النجف.

سے سیدہ کی بینی۔

حواله مذكوره بالا\_

۔ آباوجودان مصائب وشدا کد کے جوشام کے سفر میں ہمیں در پیش آئے۔میری پھوپھی جناب زینبٹ نے پھر بھی نماز تہجد گھ ترک بھی نہیں کی۔

جناب زينب عالية كاايمان بالله وتوكل على الله

ویسے تو بی بی عالم کی تمام زندگی اوراس کا ایک ایک لمحدان کے ایمان باللہ اور تو کل علی اللہ کا بہترین معونہ پیش کرتا ہے مگر اس کا سب سے عمدہ عملی مظاہرہ اس وقت ہوا۔ جب شہادت حسین کے بعد مخدرات عصمت وطہارت کو اسیر کر کے وہاں سے گذارا گیا۔ جہاں سیدالشہد ا کی نعش مطہر مع اعزاوانصار کی لاشہائے مقدسہ کے بے گوروکفن پہتی ہوئی ریت پرخاک وخون میں غلطان پڑی ہوئی تھی۔اس وقت اگر کوئی رہتم زمال بھی ہوتا۔ تو یہ جا نگداز منظر دیکھ کراُس کا زہرہ آب ہوجاتا۔ مگرامام الصابرین کی بہن نے پورے صبر وثبات اور یقین واعتماد کے ساتھ بارگاہ قدرت میں وست وعابلند کر کے یوں عرض کیا: ﴿الله سی تسقیل صنا ہذا القربان ﴾ بارالہا! اپنے دین کے تحفظ کے سلسلہ میں ہماری یہ قربانی قبول فرما۔ بی بی عالم کا یہ قول وفعل آپ القوبان ﴾ بارالہا! اپنے دین کے تحفظ کے سلسلہ میں ہماری یہ قربانی قبول فرما۔ بی بی عالم کا یہ قول وفعل آپ کے معرفت الہی اور تو کل علی اللہ کے اعلی مراجب پر فائز ہونے کی بین دلیل ہے۔ ایسی جانگسل مصیبت کے معرفت الہی اور تو کل علی اللہ کے اعلی مراجب پر فائز ہونے کی بین دلیل ہے۔ ایسی جانگسل مصیبت کے سے معرفت الہی اور تو کل علی اللہ کے اعلی مراجب پر فائز ہونے کی بین دلیل ہے۔ ایسی جانگسل مصیبت کے سی سیا

ونت سلیم ورضا کے یہ کلے بطائے کر بلائی فرما سکی تصین SIBTAI

جناب زیرنب عالیہ کو بچیپن سے ہی اپنے بھائی حسین سے جو بے پناہ محبت تھی۔ اور آخر دم تک رہی۔

اس کی مثال اس عالم رنگ و بواور وُ نیائے نفسانٹسی میں بہت کم ملے گی۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ آپ کی امام
حسین سے محبت والفت کی سے کیفیت تھی۔ کہ جب آپ نماز کا قصد فرما تیں۔ تو پہلے حضرت سیدالشہد اک
روئے اقد س کو دکھ لیا کرتی تھیں۔ یہی دلی محبت تھی جس نے آپ کو مجبور کیا۔ کہ تھر بار، آل اولاد، امن و
راحت کو خیر باد کہیں اور اپنے عزیز بھائی کے ساتھ سفر پر خطرا ختیار کریں۔ روز عاشوراء اور بعد شہادت حسین
راحت کو خیر باد کہیں اور اپنے عزیز بھائی کے ساتھ سفر پر خطرا ختیار کریں۔ جو اگر پہاڑوں پر پڑتے تو ریزہ ریزہ
قیدو در بدری ، صحرا نوردی کے وہ شدید مصائب برداشت کریں۔ جو اگر پہاڑوں پر پڑتے تو ریزہ ریزہ
ہوجاتے اور پھران بلاؤں ومصیتوں کو صبر وشکر کے ساتھ برداشت کریں۔ بقول صاحب طراز الہذہ ہب کی
ہوجاتے اور پھران بلاؤں ومصیتوں کو صبر وشکر کے ساتھ برداشت کریں۔ بقول صاحب طراز الہذہ ہب کی
نہ کی یا ولی کی ذریت سے کی بھی بی بی پر ایسے مظالم ومصائب نہیں وارد ہوئے جو جناب زیب پر گذرے۔ اور
نہی یا ولی کی ذریت سے کی بھی بی بی پر ایسے مظالم ومصائب نہیں وارد ہوئے جو جناب زیب پر گذرے۔ اور
نہی بی یا ولی کی ذریت سے سمدید مصائب واقع ہونے پر اس طرح صبر وشکر اور حلم کا مظاہرہ کیا جو آپ نے کیا۔ کے

ے مقل الحسین،ص ۳۶۷\_ میں سیرت جناب زینب ،ص ۲۲\_

#### واقعه كربلامين شريكته الحسين كاحصه

شہادت امام کے بعد بعض ایسے جگر خراش اور دلدوز واقعات ورپیش آئے کہ امام زین العابدیں ایسے برزگوار کے ہاتھوں سے زمام صبر و تکلیبائی چھوٹے گئی۔ گراس مجمہ صبر و ثبات بی بی نے امام کو آسلی اور دلاسا دیا۔

اُن تمام واقعات کی تفصیل سابقا گذر چکی ہے۔ بہر حال یہ بات اہل انصاف کے نزد یک مسلم الثبوت ہے کہ واقعہ کر بلاکی تصویر میں رنگ عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب عالیہ نے بھرا ہے۔ اور اس پیکر میں روح حیات جاودانی بنت علی کے بازار و در بار کوفہ و شام میں عدیم النظیر خطبات نے ڈالی ہے۔ اور خواب غفلت میں سوئی ہوئی دنیا کو اس خواب گرال سے بی بی عالم کی اسری نے بیدار کیا ہے۔ اور مظلوم کر بلاکی مظلومیت و حقانیت کا پیانوں اور بیگانوں سے اقرار بنت زہر آنے کرایا ہے اور امام کی شہادت کو چار چا نداسی نواسی رسول نے لگائے بیں۔ حد ہوگئی کہ یزید ایسے ظالم کے دار الحکومت دمشق میں مظلوم بھائی کی پہلی مجلس عز ااور ماتم برپا کرنا بھی آپ کا بی زریں کارنامہ ہے۔ ان حقائق کی روثنی میں بلاخوف رد کہا جا سکتا ہے۔ کہ آپ صحیح معنوں میں شریکہ الحسین ہیں۔

## وفات حسرت آيات اور مال شريف SIBTAIN . CQ

جناب زینب عالیہ کی تاریخ وفات میں بہت اختلاف ہے۔ ہاں اس قدرمسلم ہے کہ رہائی کے بعد جناب بہت تھوڑا عرصہ زندہ رہیں۔ اور بھائی اور دیگر اعزہ کے غم میں گھل گھل کہ بہت جلد دار فانی سے دار جاودانی کی طرف انقال کرگئیں۔ صاحب زینب کبریٰ لیے معتبر حوالہ جات سے آپ کی تاریخ وفات پندرہ رجب المرجب التھ ثابت کی ہے۔ جمیں بھی ان کی تحقیق سے اتفاق ہے۔

اسی طرح ان کے مدفن اور کیفیت وفات میں بھی شدید اختلاف ہے۔ مشہور شام ہی ہے مگر کئی ایک مختفین کے نز دیک ان کا مدفن مدینہ میں ہے۔ اور متعدد ارباب سیروتواریخ کا رجحان مصر کی طرف ہے۔ یہاں اس اختلاف کی تنقیح واحقاق ماھوالحق کی گنجائش نہیں ہے البتہ یہاں صرف اس قدراشارہ کیا جاتا ہے کہ تاریخی شواہد وقر ائن کی بنا پر ہمارا میلان ورجحان سب سے زیادہ مصراوراس کے بعد مدینہ والے قول کی طرف ہے۔ اگر خداوند عالم تو فیق عطافر مائے تو ہر سے مقامات مقدسہ پراس محسنہ اسلام کی زیارت کا شرف حاصل کرنا جا ہے۔ واللہ الموفق

م ل نيب كبرى م ١٦٥ الطبع النجف الاشرف.

(٣) جناب أم كلثوم بنت امير المونين

یہ معظمہ پنجبر اسلام کی چھوٹی نواسی اور علی و بتول کی منجھلی صاحبز ادی ہیں۔ان کا نام نامی واسم گرامی بھی زینب ہے اور کنیت ام کلثوم ہے۔ مگر کنیت نام سے زیادہ مشہور ہے آپ کی تزوج پہلے اپنے عم زاد جناب عون بن جعفر طیار کے ساتھ ہوئی ہے۔ عون بن جعفر طیار کے ساتھ ہوئی ہے۔ صحیح تاریخ ولادت و وفات معلوم نہیں۔ اجمالاً اتنا معلوم ہے کہ حیات رسول کے آخری ایام میں آپ کی ولادت ہوئی اور شہادت امام کے تھوڑ اعرصہ بعد وفات یائی۔

مسلمانوں کے خلفیہ ٹانی کے ساتھ ان کے از دواج کا افسانہ بالکل ہے اصل و ہے حقیقت ہے۔ جو قوانین روایت وروایت اور آئین عقل نقل کے سراسر خلاف ہے۔ ہم نے اپنی کتاب '' تنزید الا مامیہ وتجلیاتِ صدافت'' میں اس موضوع پر مفصل بحث کر کے اس قصہ کو ہے اصل ٹابت کیا ہے قارئین کرام کتاب مذکور نیز اس موضوع پر مستقل تالیف شدہ کتب ورسائل مثل السر المنحقوم ، کنز مکتوم در طل عقد ام کلثوم اور شرح کنز مکتوم وغیرہ کی طرف رجوع فرما ئیں۔ یہاں اس موضوع پر گفتگو کرنے کی گنجائش نہیں ہے ہاں یہاں صرف اشارہ کرنامقصود ہے۔ کہ جس اُم کلثوم کی تزویج کا افسانہ خلیفہ ٹانی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اس کی وفات بالا تفاق بعہد معاویہ بیان کی جاتی ہے۔ مگرام کلثوم بنت علی و بتول کے واقعہ کر بلا میں اور اس کے بعد اسیر ان اہل بیت کے ہمراہ موجود ہونے پر تمام ارباب سیر وتواریخ اور اصحاب مقاتل کا اجماع واتفاق ہے۔

جناب اُم کلثوم نے اپنی بڑی بہن جناب زینٹِ عالیہ کے دوش بدوش بازار کو فہ وغیرہ میں جو پرجوش اور ولولہ انگیز خطبے پڑھے وہ سابقہ ابواب میں درج کئے جاچکے ہیں۔ یہی زینٹِ و اُم کلثوم کے عدیم النظیر خطبات تھے جنہوں نے یزید کی حکومت کے ارکان کومتزلزل کر دیا تھا۔''

(٥) جناب رقيه كبرى بنت امير المومنين

یہ مخدرہ جناب امیر کی زوجہ محتر مہ اُم حبیب دختر رہیعہ کیطن سے تھیں۔ بیا ہے بھائی عمر بن علی کے ساتھ ہوا۔ سفر کر بلا کے ساتھ ہوا۔ سفر کر بلا کے ساتھ ہوا۔ سفر کر بلا میں اپنے بھائی امام حسین کے ہمراہ تھیں۔ اور روز عاشوراء اپنا ایک لخت جگر عبداللہ بن مسلم بن عقیل قربان گاہ

ل منتهی الامال، ج اجس ۱۸۲، مگرصاحب منتخب التواریخ، (ص۹۴) نے ان کا اسم گرامی رقبیهٔ کبری لکھا ہے۔

و منتبى الامال، ج ا،ص ١٨١\_

سے منتبی الامال، ج امس ۱۸۷ وغیرہ۔

تختی بیں اپنے بھائی پر قربان کیا <sup>کے</sup> اور بعداز شہادت امام مصیبت اسیری و دربدرگردی وصحرانوروی میں اپنی آ دونوں بڑی بہنوں اور بھتیجوں کے ہمراہ شریک رہیں <sup>کے</sup> اور رہائی کے بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لا کیں۔ تاریخ وفات معلوم نہیں ہوسکی۔

(١) جناب فاطمه بنت الحسينً

جناب حسن مثنی ہے آپ کی تین اولادیں ہوئیں۔ (۱) عبداللہ انجمن ۔ (۲) ابراہیم الغمر و۔ (۳)
حسن مثلث ہے اس معظمہ کو بیوگی کا صدمہ بھی برواشت کرنا پڑا۔ چنانچہ ۳۵ سال کی عمر میں جناب حسن مثنیٰ کا
انقال ہوگیا۔ پوراایک کمال اپنے شوہر گرامی کی قبر پر خیمہ نصب کر کے سوگ میں بیٹھی رہیں۔ اور کیفیت بیتھی
کہ دن کوروزہ رکھتیں۔ اور رات بھرعبادت خدا میں بیدار رہتیں۔ سال کے بعد گھر تشریف لا کمیں۔ جب خیمہ
اُٹھا کر گھر آنے لگیں۔ تو ایک ہا تف غیبی کی آواز سی جو کہ رہا تھا: ﴿هل و جدوا ما فقدوا ﴾۔ ووسرے نے
جواب میں کہا: ﴿بل یسؤا فانقلبوا ﷺ۔

اس محتر مدى عظمت كے ليے يہى بات كافى ہے كدامام حسينً نے آخرى وقت ظاہرى وصيت نامدانهى

ل منتخب التواريخ بص١٢٨\_

ع منتخب طریحی بص۲۴۲ ینتخب التواریخ بص۲۹۹ \_

س نائخ التواريخ، ج٢، ص ٩٩٩ ينتهي الامال، ج ابص ٣٩٣ \_

س ارشاد،ص ۲۰۹ وغیره۔

ه منتخب التواريخ بص ٣٦\_

ارشاد، ص ۲۰۷ منتخب، ص ۲۳۹ \_

المحتی ہے۔ ہے۔ ہوانہوں نے امام زین العابدین کی صحت کے بعدان کے حوالہ کیا تھا۔ اللہ جناب سیدالشہد اعظم کی روانگی از مدینہ کے مقام پر تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو کی جا چکی ہے۔ کہ یہ معظمہ سفر کر بلا میں امام کے ہمراہ تھیں۔ اور بعداز شہادت اسیری کے صدمے بھی سہے۔ رہائی کے بعد عرصہ دراز تک زندہ رہیں۔ بالآخر کے البھے کو مدینہ میں دارفانی سے دارجاودانی کی طرف رحلت فرمائی یے

(2) جناب سكينه بن الحسين

به معظمه حضرت سیدَالشهدٌ ا کی حجهو ٹی صاحبزادی ہیں۔ان کی اورشنرادہ علی اصغرؓ کی والدہ گرامی کا نام نامی جناب رباب بنت امرالقیس ہے۔ آپ کا اصل نام آمنہ بااممیہ تھا۔ مگر جناب رباب نے سکینہ لقب تجویز کیا۔ جونام پر بھی غالب آگیا۔ <sup>سے</sup> آپ بالا تفاق واقعہ کر بلا میں موجود تھیں۔شہادت امام کے بعد اسیری کے مصائب وشدائد بھی برداشت کئے رہائی کے بعد مدینہ گئیں۔اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ واقعہ کر بلا کے بعد عرصه دراز تک زنده رہیں۔اور بنابرمشہورعندالمورخین ۵ رہیج الاول <u>کااچ</u>میں وفات پائی۔ سے مگران کی واقعہ کر بلا کے بعد والی زندگی کے واقعات وحالات متندطریقہ ہے مروی نہیں ہیں۔اس لئے ان پراعتاد نہیں کیا جاسکتا۔ان بےسریاوا قعات کے ایجاد واختراع میں سیاست اموی کارفرما نظر آتی ہے۔حقیقت حال سے آ تکھیں بند کر کے ہمارے بھی بعض اہل علم نے ان واقعات کواپنی کتب میں درج کردیا جو کہ اصول روایت و درایت کے پیش نظر بالکل نا قابل اعتبار ہیں۔ یہاں اس موضوع پرتفصیل کے ساتھ تبصرہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔اہل شختین کا کام بیہوتا ہے کہ وہ کسی واقعہ کی شختین کرتے وقت اس کے مثبت پہلوکوسا منے رکھ کر بحث کرتے ہیں نہ کہ منفی پہلوکو یہاں بھی اسی طریق کو اپنانا چاہیے کہ جناب سکینہ کو زندہ موجود تشکیم کرنے کے باوجود ان واقعات پر جرح و تنقید کر کے ان کو بے اصل ثابت کرنا جا ہے۔ نہ بید کہ سرے سے ان کے زندہ ہونے کا ہی انکار کردیا جائے۔اگر چہاس انکار کی گرال قیمت تمام ارباب سیروتواریج کے بیان کی تکذیب کی صورت میں ہی کیوں نہادا کرنا پڑے۔ہم قبل ازیں تفصیلاً بتا چکے ہیں کہ زندان شام میں ان کی وفات کا واقعہ بالكل بے بنیاد ہے۔اس موضوع پر رسالہ ' حضرت سكينه " "، مصنفه: مولانا سيدعلى حيدرصاحب تھجوي قابل

ل منتهی الامالی، ج اجس ۲۲۳ منتخب التواریخ بص ۲۲۰۰ مناسخ ، ج۲ بص ۴۹۹ وغیره-

ع اصول كافي-

س منتى الامال، ج ابص ١٣٠٠\_

منتخب التواريخ بص ٢٨١ منتنبي الإمال، ج ابص ٣٦٣ مه ناسخ التواريخ بص٥٠ مـ ققام؟؟ بص٥٦٥ وغير بإ-

الاید ہے۔ ہم ایخ قار کین کرام ہے اُس کے مطالعہ کی سفارش کرتے ہیں۔ (۸) جناب رُباب بنت امرء القیس الکلبیہ سلام اللہ علیہا

ی مخد رہ جیسا کہ اوپر بیان ہو چکاہے شہزادہ علی اصغر اور جناب سکینڈ کی والدہ ماجدہ ہیں۔ جناب رہاب کے والد جناب امرء القیس کلبی عرب کے اشراف واکابر خانوادہ سے تھے۔ اور خود جناب رہاب بہترین زنان عرب سے تھیں جیسا کہ صاحب قمقام نے ہشام کلبی (نسابہ) کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ﴿کانت الرباب من خیار النساء ﴾ ان کی انہی خصوصیات کی وجہ سے سرکار سیدالشہد اان کو بہت چا ہے تھے۔ اور ان سے خاص تعلق خاطر تھا سبط ابن جوزی وغیرہ نے ان اشعار کی نسبت آنجناب کی طرف دی ہے۔ جس سے مذکورہ بالا بیان کی تائید مزید ہوتی ہے ۔

تکون بها سکینه و الرباب و لیس لعاتب عندی عتاب حیوتی او یغیّبنی التراب لعمرک اننی لاحب داراً احبّهما ابذل جلّ مالی و لست لهم و ان عابوا مطیعاً

آپ میدان کربلا میں موجود تھی۔ پھر اسری کے مصائب و آلام جھیلنے کے بعد واپس مدینہ تشریف لائیں اخبار وا ثار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ رہائی کے بعد بڑے اکابرین قریش نے آپ کی خواستگاری کی گرآپ نے بیفر ما کرسب کی خواستگاری مستر دکردی کہ ہما کشت لا تنحذ بعد رسول الله حموا کہ میں جناب رسول خدا کے بعد اب کی وارتواپنا خسر بنانا گوارا نہیں کر عتی ہے اسی وفا دار معظم کے متعلق مشہور میں جناب رسول خدا کے بعد اب کی فعش اقد س کو بے گوروکفن خاک وخون میں غلطان وحوب میں پڑا ہوا دیکھا تو ہمدکیا تھا۔ کہ زندگی بھرسایہ میں نہیں بیٹھیں گی۔ چنانچہ اس عہد کو پورا کیا۔ جب تک زندہ رہیں سایہ میں نہیں جبد کیا تھا۔ کہ زندگی بھرسایہ میں نہیں بیٹھیں گی۔ چنانچہ اس عہد کو پورا کیا۔ جب تک زندہ رہیں سایہ میں نہ بیٹھیں حتی کہ اس حزن و ملال میں گھل گھل کر ایک سال کے بعد دنیا سے رحلت کر گئیں ہے ہی بیٹھیں حتی کہ اس حزن و ملال میں گھل گھل کر ایک سال کے بعد دنیا سے رحلت کر گئیں ہے ہی بیٹھیں حتی کہ اس حزن و ملال میں گھل گھل کر ایک سال کے بعد دنیا سے رحلت کر گئیں ہے ہی بیٹھیں حتی کہ اس کو بعد آپ نے مدینہ جانے سے انکار کر دیا۔ اور ایک سال تک قبر حسین پر خیمہ لگا کر مجاور

ل منتخب التواريخ بص ٢٧\_

ع ققام، ص ۲۰۵۰

س تذكرة الخواص بص٢٦٥ وغيره-

ی کامل این اثیر،ج ۳،ص ۴۰۰ وغیره۔

ه نتخب التواريخ ،ص ۲۳۸\_ کامل ، ج۳ ،ص ۳۰۰\_ تذکره ،ص ۲۲۵\_

قبل ازیں واقعات بعدشہادت کے شمن میں بالنفصیل ثابت کیا جاچکا ہے کہ جناب بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہا واقعہ کر بلا میں قطعاً موجود نہ تھی بلکہ ولا دت امام زین العابدین کے چندروز بعدایام زچگی میں ہی دُنیا سے رحلت فرما گئی تھیں۔اسی طرح شہادت جناب شہرادہ علی اکبڑ کے بیان میں بیامر بھی واضح کیا چکا ہے کہ آپ کی والدہ جناب اُم لیل بھی اقعہ کر بلا میں موجود نہ تھیں۔مزید برآس یہاں فاضل ہیر جندی کی تصریح بھی پیش کی جاتی ہے۔وہ لکھتے ہیں:

﴿و بودن ام لیلی مادر علی اکبر در کربلا در هیچ کتاب معتبرے ذکر نه شده و اعتبارے نیست بکلام مهیج که مادر و خواهران بر نعش او آمدند.... و الا چرا در هیچ مقامے از وقائع کربلا و شام و کوفه ازاں مخدورة ذکرے نیست ﴾ \_ آ

فتدبر و تشكر. ولا تغفل ولا تكن من الجاحدين.

SIBTAIN.COM

### انتيسوان باب أ

# واقعه كربلا كے اخلاقی وافادی نتائج وآثار

بعض سابقہ بیانات میں ہے بیہ حقیقت بیان کی جا چکی ہے۔ کہ کسی بھی واقعہ کی حقیقی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ اس کے اغراض ومقاصد اور اس کے نتائج وآ ثار کی بلندی یا پستی سے لگایا جاسکتا ہے بنا ہریں ویکھنا جا ہے کہ کر بلا کے واقعہ ہاکلہ سے عالم انسانیت کو کیا کیا اخلاقی وروحانی درس ہائے رشد و ہدایت حاصل ہوئے۔اوراس سانحہ عظمیٰ ہے کیا فوائد وعوائد حاصل ہوئے ہیں۔اوراس سانحہ کبریٰ پر کیا کیا نتائج وآ ثار مترتب ہوئے ہیں۔ دنیا کا ہرواقع · تیجہ خیز اور ہرسانحہ سبق آ موز ہوتا ہے۔ تو کیا کر بلا کا خونچکاں ، دل فگاراورعظیم الثان واقعہ ہا کلہ ہمارے سامنے کوئی در سعمل پیش نہیں کرتا۔اییا ہر گزنہیں ہوسکتا۔ بلکہ بیظیم الشان واقعہ عبرت ونصیحت اور رشد و ہدایت کے ہزار ہاخونین اوراق پیش کرتا ہے بلکہ روحانی واخلاقی اقدار کا بحربے کنارنظر آتا ہے۔ بیمطلب اس وفت اور بھی زیادہ واضح وآشکار ہوجا تا ہے۔ جب بیلحوظ رکھا جا تاہے کہ بیرواقعہ ہا کلہ جس ذات جامع الصفات سے وابستہ ہے وہ الہ العالمین کے آ خری رسول ؓ جو رحمۃ للعالمین کے چلیل القدر لقب سے ملقب ہیں ) کے عظیم نوا سے سید الکونین حضرت امام حسین ؓ ہیں جس کے بعد بیدحقیقت بالکل اُجاگر ہوجاتی ہے کہ جس طرح خداوند عالم کی خدائی سی خاص قوم وملت کے ساتھ مختص نہیں۔اور نداس کے آخری عظیم المرتبت رسول کی رسالت ونبوت سی خاص قوم وقبیلہ اور مذہب وملت کے حدود کے ساتھ محدود ہے ای طرح آنخضرت کی مند کے سیج وارث تیسر لعل ولایت کی اس شہادت عظمیٰ کے فیوض و بر کات کوبھی کسی خاص قوم وملت تک محدود کرنا سوائے کوتاہ اندیثی کے اور پچھنہیں ہوسکتا۔ بلکہ اس کے فیوض و بر کات یورے عوالم امکانیہ کے حدود کو چھو رہے ہیں۔اورنہیں تو کم از کم تمام عالم انسانیت تو یقیناً ان سے بہرہ مند ہور ہاہے۔ اب رہی ان روحانی واخلاقی فوائد وعوائد اورعموی فیوض و برکات کی تفصیل! تو اگر چہاس کتاب کے اوراق اس کے سفینہ جاہے اس بح بیکراں کے لیے متحمل نہیں ہیں۔ کیونکہ

تاہم بموجب ما لا یدرک کلّه لا یتوک کلّه بعض تفصیلات ہدیہ قارئین کی جاتی ہیں۔ نیز مخفی ندر ہے کہ ہراس موضوع پر کتاب مستطاب شہید انسانیت اور'' مجاہد اعظم'' جلد اول میں اس قدر تفصیل کے ساتھ تبھرہ کیا جاچکا ہے کہ اس سے زیادہ اس پر خامہ فرسائی کی بہت ہی کم گنجائش باقی رہ جاتی ہے۔اس لئے ہم اس سلسلہ میں جو چھے پیش کررہے ہیں اس میں وہ زیادہ تر اس گلشن کی شاداب روشوں سے گل چینی کی گئی ہے۔اب ہم ذیل میں ان

اخلاقی نتائج وآ ثاراورروحانی درس واقدار کی چند جھلکیاں پیش کرتے ہیں۔

#### (۱) روحانیت و مادیت کا تصادم اور روحانیت کا غلبه

اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ زمانہ میں نہ ہمی نقوش روز بروز دھند لے ہوتے جارہے ہیں۔اورد نیابڑی سرعت کے ساتھ خدا پرستی کو چھوڑ زر، زن ، زمین اور خود پرستی کی طرف مائل ہور ہی ہے۔ ندہب جو روحانیت کا علمبر دار ہے وہ دین و دنیا میں حسین امتزاج اور حداعتدال قائم کرنے کا داعی ہے۔ مگر مادی قوتیں اس کے مقرر کردہ حدود کو تو ٹرنی ہوئی ہیں۔ در حقیقت مادیت و روحانیت کی بیش مکش کوئی تازہ حادثہ نہیں۔ بلکہ ابتدائے آفرنیش سے برابر جاری ہے ۔

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفوی سے شرایہ بولہ کھی مصطفوی سے شرایہ بولہ کھی مصطفوی سے شرایہ جند دنوں کے لیے مادیت نے حق پر غلبہ حاصل کر لیا ہو۔ مگر حقیقت بین نگا ہوں سے یہ حقیقت ہر گز پوشیدہ نہیں کہ نتانج و آثار اور مقصد جنگ کے اعتبار سے ہمیشہ اپنی طاقت کا لوہا منوایا ہے۔ معرکہ کر بلا بھی جنگ کے اعتبار سے ہمیشہ دوحانیت غالب رہی ہے۔ اور مذہب نے ہمیشہ اپنی طاقت کا لوہا منوایا ہے۔ معرکہ کر بلا بھی ای مادی وروحانی دائی کش کش کی ہی ایک اہم کڑی تھی۔ ایک طرف وہ تمام مادی اسباب وسائل جمع تھے۔ جو ایک انسان کو مرغوب و مغلوب کرنے کے لیے کانی و وافی تھے۔ دوسری طرف الی دیکھی حقیقت لیعنی نہ ہی وروحانی اقدار کا حال امام حسین تھے۔ جو مادی مظاہر سے تہی دامن تھے۔ مادی طاقتیں اس پیکر حریت ، غیبی طاقتوں پر ایمان رکھنے والے عظیم الشان انسان کی گردن کو یزید کے سامنے جھکانے پر تلی ہوئی تھیں مگر دنیا نے یہ ایمان افزا منظرا پئی آٹکھوں سے دیچھ لیا۔ کہ روحانیت کے اس علمبر دار نے آخر وقت تک انکار بیعت پر قائم رہ کراپنی گردن کٹو ادی۔ اور نتیجہ کے اعتبار سے روحانیت کی اس منے جھکانہ سیں۔

سر داد و نداد دست در دست یزید حقا که بنائے لا الله است حسین اقوام وافراد کے لیے یہ پیغام مضمر ہے۔ کدانسان اگرحق وحقیقت پر ہوتواہ ہرگز باطل کی مادی اور طاغوتی طاقتوں کے سامنے سپر انداز نہیں ہونا چاہیئے بلکہ حق وراسی پر قائم رہنے کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ بہانے میں دریغ نہ کرنا چاہئے۔

(٢) شہادت حسین صدافت اسلام کی نا قابل انکاردلیل ہے

یہ حقیقت کسی دلیل و بر ہان کی مختاج نہیں ہے کہ یزید کی تخت نشینی جسد اسلام کے لیے زہر ہلا ہل سے کسی مطرح بھی کم نہتھی۔ وہ گو بظاہر اسلام کا کلمہ پڑھتا تھا۔ مگر اس کے افعال واقوال اس بات کے گواہ تھے۔ کہ اس نے و اسلام کا جواگردن سے اتارا ہوا ہے۔ اس کے تمام حرکات وسکنات شرع اسلامی کے خلاف تھے۔ اور یہ مارآستین اسلام اور مسلمانوں کے لیے کافروں سے بھی زیادہ ضرررساں اور خطرناک تھا۔ الغرض اسلام کا پیرنگیلا خلیفہ ان تمام خصائل ورزائل کا مجموعہ تھا۔ جوانسانیت کوحیوائیت سے بھی بدتر بنادی بیس۔ اس موضوع پرقبل ازیں ایک مستقل باب میں تفصیل کے ساتھ تبصرہ کیا جاچکا ہے۔ بایں ہمفت و فجور اور کفروشرک حسین سے اپنی بیعت کا مطالبہ کررہا تھا۔ اگر حسین اس کی بیعت کر لیتے تو اس کا مطلب بیہ ہوتا کہ گویا آپ اس کوخلیفہ برحق تسلیم کر کے اس کے رندانہ اور کا فرانہ افعال واعمال پر مہر جواز شبت فرمارہ ہیں پھر اس کا نتیجہ سے کہ فرزندرسول کے مصدقہ خلیفہ کے وہ افعال واحکام جو سراسر خلاف اسلام سے جلکہ ہادم شریعت تھے سب مستحن اور واجب العمل ہوجاتے۔ اور نتیجہ بید کلتا کہ دین اسلام مٹ جا تا اور پھر کفر والحاد عود کر آتا۔ حسین سے زیادہ اس بیعت کے تباہ کن نتائج وعوا قب کو سجھنے والاکون تھا وہ کس طرح جا تا اور پھر کفر والحاد عود کر آتا۔ حسین کی کوشٹوں اور مختوں کو ضائع و بر باد ہونا گوارا فر ماسکتے تھے؟

حالانکہ اگر مادی نقطہ نگاہ ہے دیکھا جائے تو حکومت وقت کا ساتھ دینے میں امام کو ہرفتم کی دولت وصولت اور جاہ ومنصب کے ملنے کا یقین تھا۔اورمخالفت کرنے میں نہصرف اپنی جان بلکہا ہے خانوادہ کی نتاہی کا یقین تھا یہی وہ موقع تھا کہ امام نے اپنی جان و مال اور تمام انصار واعز اکو داؤپر لگادیا۔ مگر اسلام کی صدافت وحقیقت پر آنچ آنا گوارانہ کی۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کی بھی مذہب و وین کی صدافت کے منجملہ اور دلائل و براہین کے ایک بہت بڑا نشان اس کے بانیوں کا اس کی بقا و تحفظ کی خاطر خندہ پیشانی اور پوری جرأت ایمانی کے ساتھ مصائب و شدائد کو برداشت کرنا بھی ہے۔ کسی ندہب کے نام لیواؤں کا ندہب کی خاطر کوئی قربانی پیش کرنا اس کی صدافت کی دلیل قرار نہیں دیا جاسکتا۔ کیونکہ وہ اکثر حقیقت حال ہے بے خبر ہوتے ہیں۔اس لیے ممکن ہے کہ باطل کوحق سمجھ کر اس کی حمایت میں جان قربان کردیں لیکن خود بانی مذہب یا اس کے مخصوص واقف کار اور ان افراد خانوادہ کا جواس کے اسرار ورموز حیات سے کماحقہ واقف ہیں۔اوراس کی زندگی کے تمام خفی وجلی گوشوں ہے آگاہ ہیں۔اور مذہب کے حقائق ہے من حیث المذہب مطلع ہیں۔ان کا اس مذہب کے تحفظ کی خاطر بونت ضرورت جان تک قربان کردینا یقیناً اس مذہب اوراس کے بانی کی حقانیت وصدافت کی نا قابل انکار دلیل ہے یہی وجیتھی کہ آنخضر ہے گاغز وات میں پیہ طریقہ کارتھا۔ کہ میدان کارزار میں اپنے عزیزوں کوسب سے آگے رکھتے تھے۔ میدان مباہلہ میں بھی قریبی رشتہ داروں کو ہمراہ لے گئے تھے۔ جہاں ابدی ہلاکت کا سوال تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب اسقف نجران نے دیکھا کہ ایسے تحضن مرحلہ پر بجائے غیروں کے اپنوں کو ہمراہ لائے ہیں۔ تو ان کواپنی حقانیت پر مکمل یقین ہے۔ اس لئے جزید دینا ہے قبول کرلیا۔مگرمباہلہ کرنے کی جسارت نہ کی۔آنخضر ت صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کا طرزعمل بتلا تا ہے۔ کہ خدا کا دین ان <sub>م</sub> الکوکس قدر عزیز تھا۔ اور اس کی خاطر آپ کیسی عظیم الثان قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار ہے تھے۔ اس طرز عمل کا گھ متیجہ تھا کہ آپ کے پچپازاد بھائی عبیدہ بن الحارث بن عبدالمطلب جنگ بدر میں شہید ہوئے۔ اور جناب کے پچپا حزہ بن عبدالمطلب جنگ احد میں کام آئے اور دوسرے پچپازاد بھائی جعفر بن ابی طالب موجہ میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ آخر میں امام حسین الطبی نے نانا کے مقصد اقصلی کے تحفظ کی خاطر وہ عظیم الثان قربانی پیش کی کہ چشم فلک نے اس کی نظیر نہ دیکھی ہوگی۔ حسین نے جس دشوار اور مشکل مہم کا بیڑا اٹھایا تھا۔ اس راستہ میں مصائب وآلام کے وہ پہاڑ موجود تھے۔ جن کا برداشت کرنا تمام انسانی طاقت سے بالا تر تھا۔ اس کے لیے مافوق العادت صبر واستقلال درکار تھا۔ راکب دوش نبوت نے حق وحقیقت اور نہ ہب کی صدافت کو چار چاند لگانے کی خاطر خندہ بیشانی سے یہ درکار تھا۔ راکب دوش نبوت کے حق وحقیقت اور نہ ہب کی صدافت کو چار چاند لگانے کی خاطر خندہ بیشانی سے یہ سب پچھ برداشت کر کے اسلام کی صدافت وحقانیت کا دائی تھش صفحہ عالم پر شبت کردیا۔

ثبت ست بر جريدة عالم دوام ما

حسین الطانی کی پیری تھی لیکن ہمت و جراکت کا شباب تھا کثرت مصائب ہے جس قدر حسین کی کمر جھکتی تھی۔ اس قدر ہمت و جراکت بلند ہوتی تھی۔ جب تک بدن پرسراور تن بیں روح رہی ۔ حسین کے صبر و ثبات اور عزم استقلال بیں سرموفرق نہ آیا۔ پیرا نہ سالی ، شدت بھوک و پیاس ، عورتوں کی نالہ و زاری ، بچوں کی فریاد العطش ، عزیز وں اور دوستوں کے داغ مفارقت ، ان کے جسموں کو اپنی آئھوں سے کلائے کلائے ہوتے و یکھا۔ لیکن پھر بھی اپنی آن ، اپنی بات اور اپنی خود داری پر پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہنا صرف نواسہ رسول محسین ہی کا کام تھا۔ جس نے اپنی آن ، اپنی بات اور اپنی خود داری پر پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہنا صرف نواسہ رسول محسین ہی کا کام تھا۔ جس نے اسے اس مثالی کارنامہ سے اسلام کو ایک زندہ جاوید حقیقت بنادیا۔

بھر حق درخاك و خون غليطدہ است پس بنائے لا اله گرديدہ است امام النظامی کے اس عظیم الثان كارنا ہے میں بیسبق پوشیدہ ہے كہ مذہب وملت كے تحفظ كى خاطرانان كو برك سے برئى قربانى بھى پیش كرنے میں ہرگز كى قتم كى الجكيا ہث اور پس و پیش نہیں كرنا چاہے۔ اور ایک مسلمان كا بیہ قول وكردار ہونا چاہے كہ ﴿ إِنَّ حَیَاتِی وَ مَمَاتِی لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ ﴾ لہذا اسے اگررا و خدا میں جان و بنا پڑے تو بیہ كہدكر جان آفریں كے حوالے كردے۔

جان دے دی دی ہوئی اُسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا (۳) حریت فکر کی آبیاری

حریت فکر کا بالعموم بموجب'' کلمه ٔ حق براد بهاالباطل'' بیمفهوم لیا جا تا ہے کدانسان بالکل مطلق العنان اور پی

تقلیج العذار ہے نہ وہ کسی ہذہب و دین کا تابع ہے اور نہ اسے کسی اخلاقی ضابطہ کی پابندی کی ضرورت ہے۔ ارباب عقل مقلیج العذار ہے نہ وہ کہ گرح بے قلر کا معالب لیا جائے تو پھر تو انسان حیوان سے بھی برتر ہو جائے گا اس طرح پر دو مادر آزاد ہونے کی کوئی بھی انسانی معاشرہ انسان کو اجازت نہیں دے سکتا۔ بلکہ حریت فکر کا صاف و سادہ مطلب بیہ کہ انسان اپنے ضمیر (جس کا خمیر شریعت کے پانی سے ہوا ہو) کے فیصلوں پر بلا کسی قتم کی روک ٹوک کے عمل کرے۔ اور اس کے فیصلہ پر عمل کرنے میں اپنے لذائذ نفسانیہ یا محرکات شیطانیہ اور بیرونی طاخوتی طاقتیں اس کے لیے سدراہ نہ بن سکیس۔ امام نے مشکلات و مصائب راہ کی ذرہ بھی پروا نہ کرتے ہوئے پورے عزم و ثبات کے ساتھ اپنے ضمیر کی آواز پر یہ جرائت مندانہ اعلان واجب الا ذعان فرما دیا۔ کہ شکی لا بیا بچ مثلہ کہ جھے ایسا پاک باز انسان۔ یزید ایسے نگ انسانیت آدی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس انکار کی جو بھی گراں سے گراں قیمت ادا کرنی کی بڑی۔ خندہ پیشانی کے ساتھ ادا فرمائی۔ اور بھراس انکار کی جو بھی گراں سے گراں قیمت ادا کرنی پڑی۔ خندہ پیشانی کے ساتھ ادا فرمائی۔ اور اس سلسلہ میں بڑی سے بڑی مصیبت بھی جادہ حق وصواب سے آپ کے بیائے ثبات میں لغرش واقع نہ کرسکی۔ امام الطبی نے حریت نفس وفکر کا یہ لافانی شاہ کار پیش کر کے و نیا والوں پر یہ جیقت واضح کردی کہ۔

ما سوی الله رامسلماں بندہ نیست پیش فرعونے سرش افگندہ نیست اسلام اسوی الله رامسلماں بندہ نیست اسان کامل وہ ہے جے اپی خمیر کے فیصلہ پڑمل درآ مدکرنے ہے دنیا کی کوئی مادی طاقت بازندر کھ سکے۔

#### (۴) ثبات واستقلال كى تلقين

جب انسان کی عظیم مقصد کے حصول کے لیے کوشاں ہو۔ اور اس کے آگے دشوار گزار منزلیں سدِ راہ ہوں اور مشکلات راہ مزام ہوں۔ مگر وہ انسان کے بڑھتے ہوئے قدم میں لغرش واقع نہ کرسکیں۔ اور وہ برابراپ مقصد کے حصول کے لیے رواں دواں رہے۔ یہ چیز ثبات واستقلال کہلاتی ہے۔ تمام عقلائے روزگار کا اس حقیقت پر اتفاق ہے کہ کسی مقصد میں کا میابی حاصل کرنے کی کلید۔ ثبات واستقلال کے ساتھ جدوجہد کرنا ہے۔ العمن طلب شیا وجد وجد کہ جہاں تک گفتار کا تعلق ہے ہر شخص اپنے استقلال کے ساتھ جدوجہد کرنا ہے۔ استقلال مزاج کا دعویٰ کرتا ہے مگر کر دار سے ثابت کرنا دشوار ہوتا ہے ظاہر ہے کہ حسین نے اپنے استقلال اور طرز عمل سے اہل عالم کو یہ بیتی دیا کہ ایک عظیم مقصد کے حامل راست ہوتا ہے ظاہر ہے کہ حسین نے اپنے استقلال اور طرز عمل سے اہل عالم کو یہ بیتی دیا کہ ایک عظیم مقصد کے حامل راست باز انسان کو اپنے خیمیر کی شہادت پر سی طرح ثابت اور قائم رہنا چا ہے۔ رضا بالقضاء کا عملی نمونہ کیا ہے قوم و نہ ہب کی خاطر قربانیاں کس رنگ سے دی جاتی ہیں صدافت پر ست انسان کوکن کن دشوار یوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اور ان کا خیر مقدم نہ کرنے سے کن کن آفات و بلیات میں گرفتار ہو مقالہ کی طرح کرنا چا ہے؟ بعض اوقات بڑی تح رکات کا خیر مقدم نہ کرنے سے کن کن آفات و بلیات میں گرفتار ہو مقدم کے مقالہ کی طرح کرنا چا ہے؟ بعض اوقات بڑی تح رکات کا خیر مقدم نہ کرنے ہے کن کن آفات و بلیات میں گرفتار

'ہوسکتا ہے؟اوران کی مدافعت کےطور وطریقے کیا ہیں؟حمایت مذہب کاعملی نمونہ کیا ہےامام حسینؑ نے اپنے کردار <sup>3</sup> ہے اقوام عالم کواپیاسبق دیا۔جس کی نظیراولین اور آخرین میں نہیں مل سکتی۔حضرت امام حسینؓ نے جب فرمایا تھا کہ بیعت نہیں کروں گا۔ تو اس وفت اس کا صحیح مفہوم و نیا کومعلوم نہ تھا۔ کیونکہ انسان تخیل کے حدود ان امکانات کا انداز ہ نہیں کر سکتے تھے۔ جہاں تک واقعات کی رفتار بعد کو پہنچ گئی۔ دنیانہیں سمجھ سکتی تھی۔ کہاس نہیں میں کتنے مشکلات کے مقابله کاعزم مضمرہے لیکن حسین جس وقت 'دنہیں'' کی آواز بلند کررہے تھے تو دل کی گہرائیوں میں اپنی قوت ارادی کا جائزہ لینے اورموقع کی نزاکت پرغور کرنے کے بعدیہ فیصلہ کر رہے تھے کہ شدائدا پنے امکان کی آخری حد کو پہنچ جائیں گے۔لیکن میرےءزم کونہ بدل تکیں گے۔ چنانچہ نتیجہ نے ظاہر کردیا کہاس''نہیں'' میں کتنا وزن تھا۔ دنیا نے د کیے لیا کہ میدان جنگ میں ہزاروں مصائب کے سیلاب تھے۔جوآتے تھے اوراس کوہ عزم واستقلال سے فکرا کرواپس چلے جاتے تھے۔ گویاان تمام مصائب کے ہجوم میں حسین کی زبان پر بیشعر جاری تھا۔

ان كان دين محمد لم يستقم
 الابقتلي يا سيوف خذيني

اگر میرے نانا کا دین اس وقت تک برقر ارنہیں رہ سکتا۔ جب تک میری رگ حیات قطع نہ ہوجائے۔ تو اسے خون آشام تلوارو! آؤیہجسم حاضر ہے''۔ امام کے اس مثالی کارنامہ میں بیسبق مضمر ہے۔ کہ مقاصد جلیلہ کے حامل انسانوں کو''صنحرہ الوادی'' کی طرح ثبات واستقلال کی وہ چٹان ہونا جا ہے کہ حوادث روز گار کے جس قدر تندو تیز سلاب آئیں۔ٹکرائیں اور واپس لوٹ جائیں۔گران کے پائے استقلال میں ہرگز جنبش پیدا نہ کرسکیں۔تب تو کامیا بی یقینی ہے لیکن جولوگ اس قدر بلند حوصلہ نہیں رکھتے ان کواس پُر خار دار وادی میں قدم رکھنے کی زحمت ہی نہیں كرنا چاہيئے۔

#### ہر مدعی کے واسطے دار و رس کہال (۵) شجاعت وشهامت کے عدیم النظیر نمونے

طافت وقوت کے حداعتدال پر ہونے کا نام شجاعت ہے۔اگر اس میں افراط پیدا ہوجائے تو اس سے تہور (اجڈین) پیداہوجاتا ہے۔ اور معمولی می تفریط سے''جبن'' (بزدلی) جنم لیتاہے بید دونوں صفات رذیلہ ای طرح ندموم ہیں۔جس طرح شجاعت کی صفت جلیلہ ممدوح ہے''۔ بیرد نیا والوں کی نامجھی ہے کہ وہ ہراس شخص کو جو بے محل جنگ پرآ مادہ ہوجائے۔ بہادروشجاع کہددیتے ہیں۔لیکن شجاعت حقیقتۂ بیہے کدانسان کے لیے جس وقت قدم اٹھانا مناسب ہواور اقدام ضروری ہو۔ اُس وقت پرجگری کے ساتھ آ گے بڑھے۔اور وہ سب پچھ کرے۔ جواس کا فرض معلوم ہوتا ہو۔ جاہے اس سلسلہ میں اسے جان بھی دینا پڑے۔اور جس موقع پر اقدام مناسب نہ ہو۔ بلکہ سکوت اور ہوگئی۔ کلیم نیثم پوشی کی ضرورت ہو۔ جا ہے اس سلسلہ میں اسے جان بھی دینا پڑے۔اور جس موقع پر اقدام مناسب نہ ہو۔ بلکہ سکوت اور چثم پوشی کی ضرورت ہو۔اس وقت محل ہے کام لے۔ جا ہے اس میں کتنے ہی مشکلات در پیش ہوں۔اور نا گوارصورتوں کا مقابلہ کرنا پڑے۔اس صورت میں خاموثی ای طرح شجاعت کا ثبوت ہوگی جس طرح پہلی صورت میں نبروآ ز مائی۔۔۔حسینؑ بن علیٰ کی شجاعت کا وہ صرف ایک رخ ہے جے کر بلا پیش کرتی ہے۔ارواس کا دوسرا پہلووہ ہے۔ جے حضرت نے دس برس تک اپنے بھائی امام حسنؑ کی صلح کا پابندرہ کر پہلے دکھایا۔اس دوران میں بہت ہے تکلیف دہ واقعات پیش آئے ۔ مگر حسین نے انہیں برداشت کیا۔ اور کسی طرح مکدر فضامیں اپنی طرف سے اضطراب پیدا نہ کیا۔ بے شک جس وقت آپ کو بیفرض معلوم ہوا کہ آپ کھڑے ہوں اور باطل سے ٹکڑا جا کیں تو پھر پہاڑوں کا استحکام آپ کے استقلال تک نہیں پہنچتا تھا۔ آپ کی شجاعت کا وہ رخ بھی بےنظیر تھا اور بیرخ بھی ایسا تھا۔ جس کی مثال پیش نہیں کی جاسکتی۔ (شہیدانسانیت)حسینؑ کا اٹل انکار بیعت ان کے فولا دی عزم واستقلال اور بےنظیر شجاعت کا شاہکار ہے۔مصیبتیں اس وقت تک مصیبتیں ہیں۔ جب تک انسان ان سے ڈرتا ہے کس چہرہ کا بیہ حوصلہ تھا کہ ششاہہ بچہ کو دم توڑتا دیکھ کرشکر کی مسرت سے رخ ہوجائے۔کس زبان کا پیجگر تھا۔ کہ خراب خنجر میں امت کی نجات کے لیے دعا مائلے \_تلوار کے لیے بیرکوئی نئ بات نہ تھی ۔ کہ سی مظلوم کے گلے پر پھرائی جائے ۔ تیروں کے لیے یہ پہلاموقع نہ تھا کہ کسی ہے گناہ کے بدن میں پیوست ہوں۔ نیزے آپ سے پہلے بھی انسانی خون سے رنگین ہو چکے تھے۔لیکن دنیا کے کسی ہتھیار نے اپنے مقتول کواس قدرمستقل مزاج (اور جری و دلیر ) نہ پایا ہوگا۔ وقت تھا کہ رستم و اسفندیارا پنی خاکی آ رام گاہ ہے سر نکالتے۔ارجن وجھیم کی را کھ کے پریشان ذرّوں میں روح پھونکی جاتی جعفر طیار ؓ اور حیدر کراڑ قبروں سے نکل پڑتے۔ سنہال وجولیس عالم ارواح کے مؤکل سے رخصت لے کر دنیا میں آتے۔اور پیہ سب مل کرتین دن کے بھوکے پیاہے کی مدافعانہ جنگ کا تماشہ دیکھتے۔ زخمی ہاتھوں نے کس روز اس زور کی لڑائی لڑائی لڑی تھی۔ بہتر کا داغ اٹھائے دل نے کس دن پیرائت دکھائی تھی شجاعت واستقلال کوعلیؓ نے پالا تھا۔اور آج حسین ّ کے ہاتھوں ان کو پروان چڑھایا جار ہاتھا۔حسینؑ کی پیری تھی۔گران کی ہمت وجرأت کا شباب تھا کثر ت مصائب سے جس قدرحسین کی کمرجھکتی تھی اس قدر ہمت وجرأت بلند ہوتی جاتی تھی۔ بایں ہمہ جس طرف کا رخ کرتے ہیں۔ كشوں كے پشتے لگاديتے ہيں۔ اور وشمن اس طرح بدحواس ہوكر گرتے پڑتے بھا گتے ہوئے دكھائى ديتے ہيں۔جس طرح بھیڑیں شیر کے حملہ کے وقت بدحواس ہو کر بھاگتی ہیں۔ادھراُدھرحسینؑ کی تنہا ذات مقدس پر جن مصائب کا زغه ہوا۔ اور جن ہوش رہا اور روح فرسا صدمات و حالات کا حسین الطفیٰ نے تنہا مقابلہ کیا۔ وہ عام انسانی طاقت ہے برداشت سے بالاتر ہیں۔ رفیقوں اور عزیزوں کی شہادت کے بعد بھی خودتن تنہا بھوک و پیاس کے باوجود حسین کا المجھی ہے۔ انگیز بہادری ہے ہزاروں دشمنوں کے ساتھ جدال وقال کرنا اور صد ہاز خم کھانے پر بھی تلوار کو ہاتھ ہے نہ چھوڑنا گھیزا ہو۔
جنگی کا رناموں میں تجرافزا کا رنامہ ہے۔ کیا کوئی کہرسکتا ہے کہ کسی انسان کو اس قدر مصیبتوں اور تکلیفوں نے گھیزا ہو۔
اور وہ اپنے عزم واستقلال پر اس طرح ثابت قدم رہا ہو کہ دنیا کے کسی بہادر نے اپنے صدمے برداشت کرنے کے بعدا لیے دل شکن جوم وآلام میں شجاعت و بہادری کے ایسے مافوق الفطرت جو ہردکھائے ہم بلاخوف تر دید وجوے سے بعدا لیے دل شکن جوم وآلام میں شجاعت و بہادران عالم کے فردا فردا شجاعانہ کا رناموں پر غور کرواور بایں ہمہمصائب و شدائد حسین کی شجاعت ہمت، استقامت سے ان کا موازنہ کرو ۔ تو تمہارا شمیر خود پکاراً شع گا۔ کہ بے شک شجاعت استقلال کا دوسرانا م حسین ہے ( مجاہدا عظم ) صرف آ نجنا ہی تہیں ۔ آپ ساتھلال کا حسین ہے ( مجاہدا عظم ) صرف آ نجنا ہی تہیں ۔ آپ کہنا م رفقاء اس صفت جلیلہ میں بے نظر نظر آتے ہیں ۔ ان کے مثالی کا رناموں کے قصیلی تذکر سے سابقہ ابواب میں گذر چکے ہیں ۔ بہر حال حسین واصحاب حسین کے کا رناموں میں بے درس مضمر ہے کہ انسان کو حق و حقیقت کے لیے جان تک کی بازی لگا دین چا ہے۔ اور اس بات کی پروائیس کرنا جان تک کی بازی لگا دین چا ہے۔ اور اس بات کی پروائیس کرنا جان کے کہوں تر پر گرد ہا ہے یا موت اس پر گرد ہی جادراتی چیز کا دوسرانا م شجاعت ہے۔

سیحقیقت ہوتم کے شک وشبہ سے بالاتر ہے کہ اس عالم رنگ و بویس انسان کی سب سے زیادہ گرا نما بی متاع اس کی اپنی زندگی ہے۔ انسان کی تمام تگ و تاز ، جدو جہداور تمام محنت و مشقت اسی زندگی کے تحفظ و بقایا اس کی ہولت و آسائش کی خاطر ہوتی ہے۔ اسی کی بقائے لیے وہ تمام مشکلات و مصائب برداشت کرتا ہے۔ اور اسی کی حفاظت و صیانت کے لیے تمام ممکن و سائل و ذرائع کو بروئے کا رالاتا ہے۔ ﴿ بود احد هم لو یعمو الله سند ﷺ مشاہدہ شاہد ہا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے بچاؤ کی خاطر اپنا سب مال و متاع قربان کر دیتا ہے لیکن سے حقیقت بھی نا قابل انکار ہے۔ کہ انسان اپنی زندگی میں گردش لیل و نہار سے بچھا لیے نشیب و فراز بھی رونما ہوجاتے ہیں۔ اور ایسے شخت تریں لیجات بھی در پیش آجاتے ہیں۔ اور ایسے خت تریں لیجات بھی در پیش آجاتے ہیں۔ کہ جب جذبات میں تاظم اور طبعی و عقلی ربخانات میں تصادم ہوجاتا ہے اور ایک غیور و جسور در پیش آجاتے ہیں۔ کہ جب جذبات میں تاظم اور طبعی و عقلی ربخانات میں تصادم ہوجاتا ہے اور ایک غیور و جسور انسان اپنی اس عزیز تریں متاع (زندگی) ہے آئے کھیں پھیر لیتا ہے۔ اور ایخ مرابی حیات و ہستی کو قربانی کی ہی بھیٹ زندگی ، اور عزت کی موت کا سوال ور پیش ہو۔ اس قسم کے نازک مواقع میں سے ایک موقع وہ ہے جب ذلت کی زندگی ، اور عزت کی موت کا سوال ور پیش ہو۔ اس قسم کے نازک مواقع پر بلند ہمت ، عزت نفس کے پیکر ، اور انسان کی اور عزت کی موت کا سوال ور پیش ہو۔ اس قسم کے نازک مواقع پر بلند ہمت ، عزت نفس کے پیکر ، اور انسان کی وقیول کرتے ہوئے موت کے منہ میں جاپڑتے ہیں۔ اور اس طرح حیات جاودانی اور ابدی و سرمدی کا مرانی حاصل کرنے میں کا ممیاب ہوجاتے ہیں۔ لیس بھی عزت نفس قربان کرکے ذلت کے ساتھ زندہ رہنا گور میں کا مرانی حاصل کرنے میں کا ممیاب ہوجاتے ہیں۔ لیس بھی عزت نفس قربان کرکے ذلت کے ساتھ زندہ رہنا گور اس مورانے میں مورانی کی موت کے ساتھ زندہ رہنا گور اس موران کرکے ذلت کے ساتھ زندہ رہنا گور اس مورانی موت کی سے مورانے میں دیں موت کے ساتھ زندہ رہنا گور اس مورانی کی موت کی موت کور کی موت کے ساتھ زندہ رہنا گوران

عنہیں کرتے کیونکہ وہ اس حقیقت ہے آ شنا ہوتے ہیں کہ ۔

جو رہی خودی تو شاہی نہ رہی تو روسیاہی

شہید کربلا (روحی لہ الفداء) کواپنی ندگی میں ایساہی نازک لمحہ پیش آیا تھا۔ ایک طرف ذات کی زندگی تھی اور وہ بیعت بزید میں پوشیدہ۔اور دوسری طرف عزت کی موت تھی۔اور وہ انکار بیعت میں مضم تھی۔تاریخ عالم گواہ ہے کہ امام عالی مقام نے اس موقع پر ﴿السموت فی عنز خیر من حیاۃ فی ذلّ ﴾ یعنی عزت کی موت ذات کی زندگ سے بہتر ہے۔اور ﴿الموت خیر من رکوب العار ﴾ ننگ وعار برداشت کرنے ہے موت کا اختیار کرنا بہتر ہے۔ فرما کر موت کے سمندر میں چھلانگ لگادی۔اور بقادائی وحیات ابدی کا گوہر یگانہ حاصل کر لیا۔

حقیقت ابدی ہے مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی اگر حسین الطفی کا ہے تو صرف اتنی بات پر اپنی اور اپنے اہل خانوادہ کو ان مصائب وشدا کہ سے بچا سکتے تھے۔ کہ یزید کے سامنے گردن جھکا دیں۔اس صورت میں ممکن ہی نہیں بلکہ یقین تھا کہ یزید کے دربار میں ظاہری عزت وحرمت بھیمل جاتی۔اور جاہ ومنصب بھی۔مگر اس طرح عزت نفس اور دین اسلام کا خاتمہ ہوجا تا۔ اس لئے فرزندرسول کی غیرت نفس نے آخر دم تک اس ذلت کو گوارا نہ کیا۔ کہ دبنوی زندگی کے بیجاؤ کی خاطرعزت نفس اور دین رسول کو قربانی کی جھینٹ چڑھا دیں۔حالانکہ آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ کشت وخون کا ہنگامہ محشر بریا ہونے والاتھا۔جس میں آیٹ کے سب عزیز ورفیق تیروں وتلواروں سے کٹ کٹ کر زمین پرگریں گے۔آپ کی آٹکھوں کے سامنے وہ منحوں ساں بھی تھا۔ کہ آ ہے گی شہادت کے بعد مخدرات عصمت وطہارت پرمصیبتوں اور بلاؤں کا آ سان ٹوٹنے والا تھا۔اور وہ حوصلہ شکن منظر بھی پیش نظر تھا۔ جب عور توں کی جگر خراش صدائے فریا داور بچوں کی بھوک و پیاس کی شدت سے بے قراری اور آواز العطش،العطش بلند ہوگی۔ اپنی جماعت کی قلت، دشمنوں کی کثرت، تمازت آ فتاب، لو کے جھو نکے، پانی کی بندش مگران میں ہے کوئی چیز بھی آپ کو مرکز ثقل سے ہٹا کرعزت نفس کے قربان کرنے پر آمادہ نہ کرسکی۔ حالانکہ ان میں ہے کوئی ایک مصیبت بھی ایک انسان کوخواہ وہ بات کا کیسا ہی دھنی ہو۔خلاف ضمیراور مخالف دین راسته اختیار کرنے پرمجبور کرنے کے لیے کافی تھی۔ مگرامام حسین الطبی پیتمام یختیاں بلائیں اور زہر گدازمصیبتیں اٹھا کربھی وجدانی صدافت، روحانی سجائی ، ایمانی قوت، اسلامی جوش اورعزت نفس پر قائم اور ثابت قدم رہے۔ کیا عالم کی تاریخ میں کسی اور بہادر کی بھی ایسی کوئی شاندار مثال موجود ہے لا والله۔

کرم رہے۔ بیاعام کی ہارت میں کی اور بھادرت کی میں دل کی مدور میں دور ہے۔ کہ و صفحہ حسین نے فوق التصور شدائد ومصائب برداشت کرنے کے باوجود جان دی۔ مگر بات نہ دی، سرقلم ہو جانا گوارا کیا مگر اپنی عزت نفس پر حرف نہ آنے دیا۔ اس میں نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام عوالم امکانیہ میں بسنے والے یہ انسانوں کے لیے بیر بے نظیر درس موجود ہے۔ کہ جب بھی زندگی میں کوئی ایسا موڑ آ جائے کہ عزت نفس کی موت اور گھ ذلت کی زندگی میں معاملہ دائر ہوجائے تو چندروزہ حیات مستعار کو قربان کر دینا مگر عزت نفس پر حرف نہ آنے دینا ای میں بقاء دوام کا رازمضم ہے۔ دو حی لک الفداء یا حسین "

از ھیے پیسمبر نیاید ایس کار والله که اے حسین کارے کردی (ع) تنظیم محکم یقین اور عمل پیم کی تلقین

مفکرین عالم کااس بات پر اتفاق ہے کہ ہر چیز کا خواہ وہ عالم روحانیات سے تعلق رکھتی ہو یا عالم مادیات سے ایک وضعی وظبعی اثر ہوتا ہے جو بھی اس سے جدانہیں ہوتا۔ بنابریں اصول بھم وضبط، یقین کامل اورعمل پیم اوران کی اضداد اختلاف وافتر اق، شک و بے یقینی کی کیفیت اور بے علی یا عملی کمزوری کے بھی پھی مخصوص وضعی وظبعی آثار و خواص بیں جو بھی ان سے منفک و جدانہیں ہوتے۔ اب قابل خور امریہ ہے کہ ان امور اور ان کے اضداد کے وہ خواص ولوازم بیں کیا؟ اگر آپ چندلیجات کے لیے تاریخ عالم کی روشی بیں تو موں کے بننے اور بگرنے، ان کے انجرنے اور پھی عملی میں کیا وہ اس کے کئی خطہ پر حکومت کرنے کے بعد صفح معالم سے حرف غلط کی طرح میٹ وجانے اور پردہ عدم میں روپیش ہوجانے کے فلفہ پر حکومت کرنے کے بعد صفح معالم بوجائے کے فلفہ پر خور کریں گرتو آپ پر پھی تھی ہوجائے کے فلفہ پر خور کریں گرتو آپ پر پھی تھی ہوجائے کا فلفہ ان کی جماعتی شخطی میں وکوشش اور پھر اس کے نتیجہ میں گیا۔ کہ قوموں کے بینے وائجرنے اور عالم پر چھا جانے کا فلفہ ان کی جماعتی شخطی میں وکوشش اور پھر اس کے نتیجہ میں گیا۔ کہ قوموں کے بینے وائجر نے اور عالم پر چھا جانے کا فلفہ ان کی ذات ورسوائی، تعبت و پسپائی اور بالآخر لوح کا کہ کاراز ان کے جماعتی شیرازہ کے بھرنے، عملی قوئی کے شل ہو جانے اور شک و تذریز ب کا شکار ہو جانے میں پوشیدہ ہے۔

م یقیں محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں انہی حقائق کی بناپر خدائے حکیم نے یہ حکیمانہ حکم دیا ہے کہ ﴿ وَ لَا تَسَنَازَ عُوا فَتَفُشَلُوا وَ تَسَدُهُ هَبَ وَرَبُوجِا وَ گَدِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ وَ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللللّٰمُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰمُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّ

المجینج برآ خرالز مان صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے اصحاب کے حالات و واقعات پر ایک سرسری نظر ڈال لے۔ اسے اس محقیقت کاعلم الیقین ہوجائے گا کہ شخصی عظمت و بلندی اور ہے اور منظم ، مخلص اور مستقل مزاج پیرووں کا دستیاب ہوجانا چیزے دیگر۔ اس سلسلہ میں حضرت امام حسین النظیم ممتاز ومنفر دنظر آتے ہیں۔ امام نے اپنے ساتھیوں میں شظیم و اتحاد اور عمل کی وہ روح پھونک دی کہ ان کے ہمراہیوں میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نظر نہیں آتا جس کے قول و فعل میں تضاد کا شائبہ بھی نظر آئے یا جس کے قول و فعل میں تضاد کا شائبہ بھی نظر آئے یا جس کے رویہ و رفتار سے عدم شظیم ، عدم یقین اور عدم عمل کی ہو بھی آئے۔ حالی نے اپنے دیوان کے مقدمہ میں حسین کے ساتھیوں کی انہی و فاکیشیوں کا نقشہ بایں الفاظ کھینچا ہے :

''چھوٹے سے بڑے تک ہرشخص کے دل میں بیامنگ ہے کہ سب سے پہلے اپنی جان خاندان پر نثار کروں۔ باپ کی بیخواہش ہے کہ تلواروں کی آ پنج میں بھائی، بھیتیج، بھانجوں سے پہلے اپنے جگر بند کوجھونک دوں۔ بھائی، بھائیوں، بھتیجوں سے پہلے مرنے کو تیار، اور میدان جنگ کا خواستگار ہے۔ بھانجوں کی بیتمنا ہے کہ ماموں اور ماموں کی اولا دیرسب سے پہلے ہم قربان ہوں۔ بھتیج کی بیآ رز وہے کہ چھا کا فدیدسب سے پہلے میں ہوں۔ بہن کا بیارادہ ہے کہا ہے بچوں کو بھائی اور بھتیجوں برقربان کر دے۔ بھائی اس غم میں گھلا جاتا ہے کہا گر بھا نجے میری رفاقت میں مارے گئے ۔تو بہن کو کیا مند دکھاؤں گا۔''۔۔ (یہ توحیین کے اہل خاندان کے صنف منور کا تذکرہ تھا۔اب ذرا خوا تین کر بلا کا کردار بھی دیکھئے)'' بیبیاں خاوندوں کواور ما تیں بیٹوں کونٹل اور زخمی ہوتے دیکھتی ہیں۔مگر کوئی زبان ے اُف نہیں کرتی۔ اور منہ سے سانس نہیں لیتی۔ صرف اس خیال سے کہ جس مربی اور سر پرست کی رفاقت میں وہ کام آئے ہیں۔اس کے دل پرمیل نہآئے اور وہ اپنے دل میں ہم سے مجوب نہ ہو۔سب اس کی اور اس کی اولا د کی خیر مناتے ہیں اور کوئی اینے بچھڑے ہوؤں کو یادنہیں کرتی۔''۔۔۔۔ (اب ذرا انصار حسین کے کردار کی بھی ایک جھلک دیکھے لیں)'' چند وفا دار رفیق اور دوست جوفرزند نبی کے ہمراہ ہیں اور جوایک ٹڈی دل کے مقابلہ میں اس قدر قلیل ہیں کہانگلیوں پر گئے جاشکیں۔ وہ ایک عالم کواپنے سردار سے برگشتہ اورمنحرف پاتے ہیں اس کا ساتھ دینے میں کوئی نفع عاجل اور دنیا کی کوئی بھلائی نہیں سوجھتی ۔ بلکہ ہر وقت موت کا سامنا ہے۔ رفاقت کی بدولت بھوک اور پیاس میں تین دن سے جان لبوں پر آ رہی ہے نہ کوئی رشتہ ہے نہ قرابت ہے جواس کی رفافت حچھوڑنے ہے مانع ہومگر وفاداری کا طوق ان کی گردن میں اور دوتی واخلاص کی زنجیران کے پاؤں میں پڑی ہے۔کوئی خوف اورکوئی طمع ان کے اس تعلق کوقطع نہیں کرسکتی۔ ہر وقت یہی آ رز و ہے کہ کب اذن جنگ ملے اور کب خاندان نبوت پر اپنی جانیں قربان کریں اور کب اس فرض سے سبکدوش ہول۔۔۔غور سیجئے ان خاصانِ خدا کے جذبات وفا داری کی کیا کیفیت تھی؟ اور وہ سب ایک اصول کے لیے قربان ہونے آئے تھے۔ اور حق وصدافت کی حمایت کا حق ادکر گئے۔'' بنابریں

' جناب امام حسین پیفخر ومباہائے کرنے میں بالکل حق بجانب ہیں کہ'' جیسے وفا دار اور جاں نثار ساتھی مجھے نصیب ہوئے ایے کسی کونصیب نہیں ہوئے۔"

بہرحال بوں تو اسلام اپنے ہر فرزند ہے حق وصدافت کی نظیر پیش کرسکتا ہے۔ حمایت صدافت کی ایسی شان دار مثال قائم كرنا صرف حسينٌ كا بي كام تھا۔ حسينٌ كا اى جذبہ ہے متأثر ہوكرنا قابل برداشت مصائب كوجھيلنا گوارا فر مایا اور تعلیم اسلام کواپنے خون سے مملی رنگ میں دنیا کے روبروپیش کیا۔ حسین اگر باطل ہے دب جاتے توبیا اسلام کی شکست بھی اس لیے وہ خود ہدف مصائب ہے۔ اور اپنے قتل سے نہ صرف اسلام کی آبرور کھ لی۔ بلکہ اسلام کی فتح کا اعلان کر دیا۔ جب تک دنیا قائم ہے اسلام فرزند بانی اسلام کا مرہون احسان اور یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے درس عبرت وموعظت بنا رہے گا۔ اور ان کو یاد دلاتا رہے گا۔ کہ مسلمانوں کوحق وصدافت کی حمایت اس طرح کرنی عابة - (مقدمه ديوان حالي)

خداوند عالم تمام اہل عالم کوحسین اور انصاران حسین کے ان زرین کارٹاموں ہے عملی سبق حاصل کرنے کی توفيق مرحمت فرمائي

(۸) صبر ورضا کی بےمثال عملی تعلیم

صبر کا مطلب سیہ ہے کہ کئی بلا ومصیبت کے وقت انسان ہے کوئی ایسا قول یافعل سرز د نہ ہوجس سے خداوند عالم کی قضاو قدر پر ناراضی کا اظہار ہوتا ہو۔ بیا یک مسلمہ حقیقت ہے کہ قید حیات'' بندغم'' کا دوسرا نام ہے۔ یہاں قدم قدم پرمصائب وآلام اور ناملائم و نامساعد حالات کا سامنا کرنا ناگزیر ہے۔اگر کوئی انسان بیرچاہے کہ دار د نیامیس تمام اموراس کے حسب دلخواہ ہوں۔اوراہے بھی ناموافق حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔تو اس کا بیخواب بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گاایسے آ دمی کی مثال اس آ دمی جیسی ہے جو آ گ میں یانی یا پانی میں آ گ تلاش کرے۔ طبعت على كدر و انت تريدها صفواً من الاقذاء و الاكدار و مكلف الايام ضدّ طباعها متطّلب في الماء جذوة نارٍ

ای بناپرار باب دانش وبینش نے تمام مشکلات ومصائب کا واحد حل''صبر جمیل'' تبحویز کیا ہے کہ انسان کومشکلات ومصائب کے وقت کسی قتم کی گھبراہٹ واکتاہٹ کا اظہار نہیں کرنا جاہے بلکہ پوری طمانیت قلبی اور دلیاتکن کے ساتھ مگن رہنا چاہئے اورایبا کرنے سے مشکلات کے بادل حیث جاتے ہیں اور مقصد کا ابرآ لودمطلع صاف ہوجا تا ہے۔ مشکلے نیست که آساں نه شود امّا مردے باید که هراساں نه شود

تجربه شاہرے کہ جب انسان اپنے اندر رنج والم سہنے کا جذبہ پیدا کر لے اور مشکلات برداشت کرنے کا خوگر

ہوجائے تواس وقت رنج رنج نہیں رہتااورمصیب مصیب نہیں رہتی۔

ع رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم مشکلیں مجھ پر اتنی پڑیں کہ آسان ہو گئیں

انبی حقائق کی وجہ ہے قرآن وحدیث میں صبر کی ہے حساب مدح وثنا وارد ہوئی ہے۔قرآن مجید میں ستر سے زائد مقامات پر صبر وصابرین کا ذکر خیر کیا گیا ہے۔ اور حدیث میں صبر کوایمان کے ساتھ وہی نسبت دی گئی ہے جو سرکو بدن کے ساتھ ہوتی ہے۔ (المقامات العلیة )

یه صفت جلیله امام حسین میں اس قدر نمایاں طور پر موجود تھی کہ آپ کا لقب ہی ''سید الصابرین'' ہوگیا۔ حادثہ کر ہلا کوئی معمولی حادثہ نہ تھا۔ مرور ایام کا کوئی ادنی معاملہ نہ تھا۔ روزگار عالم کی آئے دن کی بات نہ تھی بلکہ گردش افلاک کا اہم ترین دور تھا۔ تاریخ اسلام کا شاندار واقعہ تھا۔ حق و باطل کی جنگ کا معرکۃ الآراء دور تھا۔ بے دین و ایمان وصدافت و بطلان کا فیصلہ کن ہنگامہ تھا۔

مسينى شهادت كا دوسر عشهداء سے سرسرى مقابله

حسین الظام کے مصائب کا موازنہ دنیا کی کی مصیبت ہے نہیں ہوسکتا اگر چہ ہرتم کے مصلحین و مجد دین کو ان کے خافین نے طرح طرح کی تکلیفیں دیں۔ لیکن ان سب میں انبیا علیم السلام کے مصائب کا بیانہ سب سب برخوا ہوا ہے۔ تاہم تمام دنیا کے انبیاء و رسل کے واقعات شدائد کو دکھتے ہوئے ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ کی نئی یا رسول نے حسین ہے برخو کر رضائے الہی کے لیے مصائب کا مقابلہ نہیں کیا۔ کیونکہ انبیائے ماسلف نے اپنے مخالفوں کے ہاتھوں جو آلام وصدمات برداشت کئے۔ وہ صرف ان کی ذات تک محدود تھے۔ یہاں تو نہ صرف اپنی ذات بلکہ صارے خاندان کی تباہی و بر ہادی قبل واسیری کو گوارا فرمایا گیا۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ انبیاء علیہ مالسلام کے صبر ورضا کا جوامتحان لیا گیا وہ ان بلاک کا دفاع نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے ان کوسوائے صبر کے عیارہ علیہ مالسلام کے صبر ورضا کا جوامتحان لیا گیا وہ ان بلاک کا دفاع نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے ان کوسوائے صبر کے عیارہ منہ کہ کہ بریہ کہ دفاع آپ کے اختیار میں تھا۔ اگر آپ برنیہ کی بیعت کر لیتے (۔۔۔۔) تو ساری مصیبت پیش نہیں کی جا خاتمہ تھا۔ یا اگر عیاج تو مقابلہ کے لیے لشکر فراہم کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ انبیاء کی مصیبت پیش نہیں تنہ تھی۔ یہ رہاں کہ یورش نہیں تنہ کی اورش۔ ہر مصیبت کے اجد دوسری مصیبت بہلی مصیبت سے بھی زیادہ شدید اور روح فرساء ہر مصائب وصد مات کی یورش۔ ہر مصیبت کے باحد دوسری مصیبت بہلی مصیبت سے بھی زیادہ شدید اور روح فرساء ہر مصائب و مدر ورضا پر بہاڑ کی طرح قائم ہیں۔ اور ان کے پائے ثبات کو ذرا بھی لغرش نہیں ہوتی ۔ شہید دنیا تھ سے حدر بیا تھی ہور نہیں نہوتی ۔ شعط کی سے تھی کے دور کو ان کی بیات کو ذرا بھی لغرش نہیں ہوتی ۔ شعط کا تو سے تھولیکن خسیبت کی بیات کو ذرا بھی لغرش نہیں ہوتی ۔ شعط کا تو سے تھولیکن خسیبت کی بیات کو ذرا بھی لغرش نہیں ہوتی ۔ شعط کی سے تو کو درا بھی لغرش نہیں ہوتی ۔ شعط کا تو سے تھولیکن خسیبت کی بھی کے در بھی لغرش نہیں ہوتی ۔ شعط کی تو سے تو ہوتی ہوتی کی سے تو کو درا بھی لغرش نہیں ہوتی ۔ شعط کو تو سے تو کی تو کی کور کے تو کی سے تو کی سے تو کی تو کی تو کی تو کی تو کی کور کے تو کی تھو کی تو ک

ہمیں ہزاروں ہوئے اور ہزاروں ہوں گے۔مگراس شان کا شہید نداب تک ہوا۔ ندآ ئندہ ہوگا۔ کسی نے پچ کہا ہے اور ا س میں کوئی مبالغہبیں ۔

والله که اے حسین کارے کردی

از هیے پیسمبر نیاید ایس کار امام کے سر پرمصیبت کا بیکوه گرال کیوں رکھا گیا؟

یہ بات بھی سوچنے کے لائق ہے کہ کارساز حقیقی نے مصائب وآلام کا بیکوہ گراں اپنے برگزیدہ ترین کے سر پر کیوں رکھا؟ بارگاہ خداوندی کے مقرب ملائکہ نے تخلیق آدم کے وقت عرض کیا تھا تو زمین پر ایسا خلیفہ (انسان) پیدا کرے گاجونساد ہر پاکرے اورخون بہا تا رہے؟ اورجم تیری حمدونیا کی شیخ کرتے ہیں اور تہلیل و نقتریس میں مصروف رہتے ہیں ۔ جیسے مطلق ان فرشتوں کو بتا دینا چا ہتا تھا کہ اظمینان و سکون سے تہمارا حمدوثنا کرنا ۔ ان انسانوں کی شیخ کے مقابلہ میں پچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ جو ہماری خاطر اور ہماری راہ میں اپنی گردنیں قلم کراتے ہیں اور امانت تو حید کی بیا سبانی کے لیے خطرات عظیمہ کا تشایم و رضا سے مقابلہ کرتے ہیں ۔ بلا شبہ معبود مطلق کے دربار میں وہی عبادت اعلیٰ پیاسبانی کے لیے خطرات عظیمہ کا تشایم و رضا سے مقابلہ کرتے ہیں ۔ بلا شبہ معبود مطلق کے دربار میں وہی عبادت اعلیٰ قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے جو مصائب و آلام اور ابتلاء و آز مائش سے ہم آغوش ہو ( مجاہد اعظم ) چٹانچ بعض نیارات میں وارد ہے: ﴿و لقد عجبت من صبوک ملائکۃ المسماء ﴾ اے حسین ! تیرے صبرورضا ہے آسان کے فرشتے بھی تعجب کرتے ہیں۔ علاوہ ہریں اللہ تعالیٰ کی مشیت عبد حاصر کے ضیف الاعتقاد مسلمانوں کو بھی درس عمل دینا چاہتی تھی۔ کہ تو حید بہتی وارد کے ہیں۔ علاوہ ہریں اللہ تعالیٰ کی مشیت عبد حاصر کے ضیف الاعتقاد و پاسبانی میں تہماری دنیا و دینا چاہتی تھی۔ کہتوں بیانی خون پائی طرح بہا چکا ہے۔ ' خوات کے سردار کا عزیز ترین لخت جگر معہ بیٹوں، بھائیوں اور جینیوں کو بالاخص امام الشہد اے اس اسوہ حت سے سبق خداوند عالم تمام انسانوں کو بالعموم اور مسلمانوں کو بالخصوص اور شیعوں کو بالاخص امام الشہد اے اس اسوہ حت سے سبق خونی حقق عطافر مائے۔

(۹) مواسات وایثار کے شاندار عملی نمونے

کسی کو گرفتار مصیبت و بکھ کر اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے کانام''مواسات' اور اپنی ضرورت و
احتیاج کے باوجود دوسرے صاحب ضرورت کو اپنی ذات پرترجیج دینے کا نام'' ایثار'' ہے۔ علم الاخلاق میں ان دونوں
صفتوں کا شاراعلی درجہ کی انسانی صفات جلیلہ میں ہوتا ہے۔ کر بلا میں امام حسین اور ان کے ساتھی مجاہدین نے موسات
وایٹار کے بے مثال عملی نمونے پیش کئے ہیں۔ امام کی مواسات کا بیالم ہے کہ انصار واصحاب پر جومصیبت بھی پڑتی
ہوان میں ان کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ای طرح اصحاب حسین کی امام کے ساتھ مساوات و ہمدردی کی
ہمثال بھی ڈھونڈے سے نہیں ملتی۔ جہاں تک ایٹار کا تعلق ہے امام نے اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا کہ جو ہرانسانیت

سے کہ احتیاج کے وقت دوست تو کجارتمن کو بھی اپنے نفس پر مقدم سمجھنا چاہے۔ ذرااس وقت کو تصور میں لائے جب الراستہ میں حرایک ہزار کا لفکر لے کر امام کے سبتہ راہ ہونے کے لیے آیا ہے۔ مگر مع اپنی فوج کے شدت ہیاس سے نڈھال ہے۔ امام الفلی انہیں پلا دیتے ہیں۔ نڈھال ہے۔ امام الفلی انہیں پلا دیتے ہیں۔ ای طرح میدان کر بلا میں اقارب واصحاب امام میں سے ہر شخص نے ایثار کا لا فانی مرقع پیش کیا ہے ہر فرد نے امام کی جان کی حفاظت کو اپنے جسم و جان ہے مقدم سمجھا ہے۔ ذراروز عاشوراء ہنگام ظہر ابو تمامہ صائدی اور سعید بن عبداللہ حنی کا بوقت نماز امام کے سامنے سپر بن کر کھڑا ہونے اور تیروں کو سینے پر روکنے کا ہوشر با اور روح فرسامنظر بن عبداللہ حنی کا بوشر با اور روح فرسامنظر آئے ہوں کے سامنے لائیں اور پھر انصاف سے فرما ئیں۔ کہ آیا تاریخ عالم اس کی کوئی نظیر پیش کر کئی ہے؟ قربان گاہ کر بلا میں ہر شخص دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتا تھا۔ کیوں؟ محض اس لئے کہ وہ اپنی جان دے کر دوسروں کے شخط کا ذر لعہ بن سکے۔

انہیں اپنائم نہ تھا۔ اپنی فکر نہتی۔ ہاں اگر انہیں غم تھا تو حسین کا فکرتھی تو ان کی تنہائی کی چنانچے یاد سے سے سند من حارث و مالک بن عبد دونوں بھائیوں کا وہ امام کے پاس آکر رونے لگنا اور امام کا فرمان کیوں روتے ہو؟ اور ان کہنا ہم اپنے کئے تھوڑی روتے ہیں۔ ہمیں آپ کی ہے کسی پر رونا آتا ہے ہم و کھیر ہے ہیں کہ آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے اور یہ کہ اب ہم ہے آپ کی حفاظت قرار واقعی طور پر شہو سکے گی۔ یا یاد سے سے فرو اسلم بن عوجہ کے سخیر لیا گیا ہے اور یہ کہ اب بن مظاہر کے ان کے پاس جانے اور ان سے یہ کہنے کہ ''اگر جھے یہ یقین نہ ہوتا کہ بیس ابھی عظریب تمہارے پھی آرہا ہوں تو ضرور کہتا کہ پھی وصیت کرواور میں اس وصیت کو پورا کرتا' اور اس وقت جناب مسلم کا امام حسین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہنا کہ جو پچھ وصیت ہے وہ ای بزرگوار کے بارے میں ہے۔ یعنی ان پر اپنی جان قربان کرنا اور صبیب کا بڑی پر جگری کے ساتھ کہنا۔ بخداضرور ایسا ہی ہوگا۔ (شہید انسانیت) اور انہوں نے یقینا آیہ ہوگا۔ وار شہید انسانیت) اور انہوں نے یقینا آیہ ہوگا۔ وار شہید انسانیت ) اور انہوں بیات نے یقینا آیہ ہوگا۔ وہی ہے جو مواسات وایثار جماعت نے وی نہیں ہوگا۔ وہی ہے جو مواسات وایثار کردیا۔ کر بلا والوں کے اس اسوہ حسنہ سے یہدرس ماتا ہے کہ حجے معنوں میں انسان وہی ہے جو مواسات وایثار کردیا۔ کر بلا والوں کے اس اسوہ حسنہ سے یہ درس ماتا ہے کہ حجے معنوں میں انسان وہی ہے جو مواسات وایثار کے در یور سے آر استہ ہے۔ اور جس آ دمی میں یہ صفحت نہیں ہے وہ در حقیقت جو ہر انسانیت سے عاری و خال ہے۔ و

درد دل کے واسطے پیدا کیا، انسان کو ورنہ طاعت کے لیے پچھ کم نہ تھے کرو بیاں

# (۱۰) عظیم مقصد کے حصول کیلئے ہرفتم کی قربانی دینے کا درس

صاحبان خردہے بیامر 'پوشیدہ نہیں کہ مقاصد واغراض کی نوعیت مختلف ہوتی ہے پچھ مقصد بغیر کسی فتم کی قربانی دیئے صرف معمولی عملی جدوجہد کرنے سے حاصل ہوجاتے ہیں۔اور بعض کے حصول کے لیے پچھ مالی قربانی بھی پیش کرنا پڑتی ہے۔اور بعض عظیم مقصدا پے حصول میں مختلف النوع جانی قربانیوں کے متقاضی ہوتے ہیں۔ ادا عظیم المطلوب قل المساعد

صحیح معنوں میں مد ہراور معقول انسان وہی ہوتا ہے جو ہر ہر مقصد کی نوعیت واہمیت کو سمجھے۔اور پھراس کے حصول کے لیے وہی طریقہ کاراختیار کرے جو اس کے لیے مناسب ہے اس لیے ہمیشہ مردان راہ کو مقاصد عظیمہ کی خاطر دشوار گذاراور پُر خاروادیوں میں قدم رکھنا پڑتا ہے۔ چنانچہ خداوند عالم کاارشاد ہے:

﴿ وَلَنَبُلُونَ لَكُمُ بِشَيْئِ مِنَ الْحُوْفِ وَ الْجُوْعِ وَ نَقُصٍ مِنَ الْاَمُوالِ وَ الْاَنْفُسِ وَ الشَّمَرِاتِ وَ بَشِّرِ الصَّبِرِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتُهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا آياً لِلَّهِ وَ إِنَّا اِلَيْهِ وَ رَحْمَةٌ ﴾ (سورة بقره، آيت ١٥٦،١٥٥) راجِعُونَ أُولَئِکَ عَلَيْهِمُ صَلَواتٌ مِنُ رَّبِهِمُ وَ رَحْمَةٌ ﴾ (سورة بقره، آيت ١٥٦،١٥٥) رجمہ:۔ "اور ہم تہيں پچھ خوف، بھوک اور مال وجان اور شرات (كانتصانات) سے ضرور آزما كيل گاوران صبر كرنے والوں كوخوش خبرى ديجے۔ جومصيبت ميں مبتلا ہونے كي صورت ميں كہتے ہيں كہم تو الله ہى كے پاس بيں اور اى كى طرف ہميں بليث كرجانا ہے۔ ان پران كے رب كى طرف سے درود بيں اور رحمت بھى۔"

حضرت امام حسین الطابع کے سامنے جوعظیم مقصد تھا وہ ہرفتم کی مالی اور جانی قربانی کا طلب گار تھا۔ کیونکہ
اس وقت اسلام بلکہ انسانیت کی کشتی فتق و فجور بلکہ کفر والحاد کے بحر ناپیدا کنار کے صفور میں پھنس گئی تھی ۔طوفان استبداد
کے زبردست تھیٹرے چاروں طرف ہے اس پر پڑر ہے تھے۔ظلم و جور اور کفر و زندقہ کے تیز و تند جھو نکے اس سفینہ
نجات کو ڈبونا چاہتے تھے۔قریب تھا کہ بیک تتی پاش پاش ہوکر تباہ ہوجائے۔ مگر اس اولوالعزم امام نے مخالف ہواؤں ک
کچھ پروانہ کی اور ﴿ بِسُسم السلّب مَنہُ ہِ ہَا وَ مُوسِطَهَا ﴾ پڑھتے ہوئے اس کشتی کوگر داب بلاسے نکالنے کا عزم بالجزم
کرلیا۔اور اس کے بچانے کے لیے ایسی راہ اختیار کی۔جس کو پہلے کسی نے اختیار نہ کیا تھا۔ جو ابتلا و پُر خطر ہونے ک
کولیا۔اور اس کے بچانے کے لیے ایسی راہ اختیار کی۔جس کو پہلے کسی نے اختیار نہ کیا تھا۔ جو ابتلا و پُر خطر ہونے ک
لحاظ سے ایسی سخت اور کھی تھی۔ کہ اس کے تصور سے ہی رو نگئے کھڑے ہوتے ہیں۔ بیکوئی آسان کا م نہ تھا۔کوئی سہل
مہم نہ تھی کوئی چرب لقمہ نہ تھا اس سفینہ نجات کی حفاظت بڑی بھاری قربانیاں چاہتی تھی۔ بڑے بڑے فدیوں کی
صفر درت تھی۔کوہ شکن مصائب کا تحل در کا رتھا۔گر حسین ایسے نہ تھے۔کہ ان مصائب و شدائد کے سامنے جھج کے۔انہوں کھی

نے بردی خوشی سے لیبک کہااور تمام آنے والی مصیبتوں کا نہ دل سے خیر مقدم کیا۔ وہ تو عہد طفولیت سے ہی ان تمام مصائب کے لیے تیار تھے اور باوجودا یہ جا نکاہ شدائد کے جواپنی نوعیت میں عدیم المثال ہیں۔آخر دم تک اپنی بات پر ثابت اور قائم رے آپ کی قربانی بوی عظیم تھی۔ آپ کا مقصد بیتھا کہ فدکورہ بالاعظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ا پنی طرف نسبت رکھنے والی ہر شے کوخود اینے ہاتھ سے قربان گاہ کر بلا میں پیش کریں۔اور جب اپنی ذات کے علاوہ اور کھھ باتی ندر ہے تو سب کے آخر میں اے بھی میدان قربانی میں پیش کردیں۔ چنانچدروز عاشور آپ نے سب سے پہلے اپنے محبوب ترین اعوان وانصار کو قربان کیا۔ یہاں تک کہ جب غزیزوں کی باری آئی۔ تو ایک ایک کر کے ان سب کومیدان قربانی میں بھیجا حتی کہاہنے دل کی قوت ، آنکھوں کی روشنی ، پیری کے سہارے علی اکبڑا یسے فرزند۔ قاسم وعبداللدایے بھتیج۔ ابوالفضل ایسے وفادار بھائی۔سب کوفدیدراہ حق ہونے دیا۔ اورسب کے آخر میں باغ امید کی آخری کونپل اورغنچه ناشگفته علی اصغر کوخود این باتھوں پرنشانه پترستم ہوتے دیکھ لیا۔اب اعضائے جسم تک نوبت پینجی۔ سطح جسم کا چیہ چیہاورخون کا ہر ہر قطرہ قربان کیا۔اب کوئی قربانی کے قابل شے باقی نہیں رہی تھی۔صرف ایک رشتہ حیات تھا۔ جو قائم تھا۔ اور سروگردن کا ارتباط تھا۔ جس میں ابھی جدائی نہیں ہوئی تھی ۔عصر کے ہوتے ہوتے حسین اس قربانی میں کامیاب ہوگئے۔ایک طرف نفس کی آیدوشد کا سلسلہ اورجسم وروح کا اتصال قطع ہوا۔اور دوسری طرف سرو گردن کے باہمی ارتباط میں جدائی پیدا ہوئی۔ آسان لاکھوں بارگروش کرے زمانہ کے ورق ہزاروں بارالث جائیں۔ لیکن اتنی شاندار مکمل منظم اور مرتب قربانی کی مثال پیدانهیں ہوسکتی۔' (شہیدانسانیت)

امام کی اس عظیم قربانی میں بید درس پوشید ہے کہ اگر وقت آنے پر قوم و مذہب کے لیے مال تو مال اگرعزیز و اقارب کٹوانے پڑیں اور جان بھی نثار کرنا پڑے تو اس میں در بیخ نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ بیہ کہتے ہوئے کہ سے جان دے دی دی ہوئی اُسی کی تھی حق تو بیہ ہے کہ حق ادانہ ہوا

خندہ پیشانی کے ساتھ اپنی جان، جانِ آفریں کے حوالہ کردینا جاہیے۔

(۱۱) انسانی ہمدردی اور حسن معاشرت کے تابناک مظاہرے

قبل ازیں بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا جاچکا ہے۔ کہ انسانیت کی معراج اور انسانیت کا جوہراعلیٰ انسانی ہمدردی۔ ان کیساتھ حسن سلوک اور ان کی خیر خواہی اور نفع رسانی کے اندر مضمر ہے۔ حدیث نبوی ہے: ﴿ حیسر الناس من انفع الناس ﴾ بہترین انسان وہ ہے جولوگول کو نفع پہنچائے۔ بیجھی روایات معصومین میں وارد ہے کہ ﴿ لا تنظروا اللی کثرة صلوۃ الرجل و صومہ بللی انظروا اللی معاملاته ﴾ کس آ دمی کی کثرت صوم وصلوۃ پرنگاہ نہ کرو۔ بلکہ اُس کے معاملات پرنظروکرو۔ کیونکہ ﴿ لا یعسر ف المسرء بسکشر۔ۃ المصوم و المصلوۃ بل یعرف

بالسعاملات کا انسان کا جو براس کی نماز وروزہ سے نہیں ظاہر ہوتا۔ بلکہ حسن معاملات سے نگھرتا ہے۔ دوستوں کے نگھرا سے استحدا چھاسلوک کرنا۔ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ بیتو عام فطری بات ہے۔ لطف تو یہ ہے کہ نگاہ اس قدر بلند ہو۔

کہ اس کی نظر میں دوست و دیمن کا فرق بھی نیچ ہو جائے۔ اور اپنے خون کے پیاسوں سے بھی حسن سلوک کرے۔ یہ سبق حسین نے دیا۔ ذرا ایک نظر حسین کے ان خطبوں پرنگاہ ڈالئے جو آپ نے روز عاشوراء گم گھتدگان وادی صلالت کو راہ راست پر لانے کے لیے ارشاد فرمائے ہیں۔ یا وہ منظر آئکھوں کے سامنے لاسے جب روز عاشوراء آپ کو روتے ہوئے دکھے کر کسی برطینت نے یہ طعنہ دیا ہے کہ حسین !اگر رونا تھا تو کر بلاکا رخ کیوں تھا؟ امام اس کے جو اب میں فرماتے ہیں: تیراکیا خیال ہے ہیں اپنے مصائب پر روز ہا ہوں؟ پھر کس پر روز ہے ہیں؟ فرمایا: جمحے یہ چیز رلار بی میں فرماتے ہیں: تیراکیا خیال ہے ہیں اپنے مصائب پر روز ہا ہوں؟ پھر کس پر روز ہے ہیں؟ فرمایا: جمحے یہ چیز رلار بی اس خروف میں خراوات کی کسی قدر تا تکہ ہوتی ہے۔ امام نے اشر وقت تک کوشش کی۔ کہ ان کے نانا کے کلمہ گوراہ راست پر آ جا تیں۔ اور اہل بیت رسالت کا خون ناخی اپنی گرونوں پر نہ لیس۔ اور اہل بیت رسالت کا خون ناخی اپنی گرونوں پر نہ لیس۔ اور جہنم کا ایند بھن نہ بینیں۔ گرانوں ان اشقیاء پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ بی ہے: ﴿وَ مَسَا تُعْفِی اللّٰ مُدِنُوں پر نہ لیس۔ اور جہنم کا ایند بھن نہ بینیں۔ گرانوں ان اشقیاء پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ بی ہے: ﴿وَ مَسَا تُعْفِی اللّٰ نَدُوں پر نہ لیس۔ اور جہنم کا ایند بھن نہ بینیں۔ گرانوں ان اشقیاء پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ بی ہے: ﴿وَ مَسَا تُعْفِی اللّٰ اللّٰ کُونُ قَلُومُ لَا لَا مُعْفِی اللّٰ مُنْورُہُ کُونُ اَنْ نُمْ مِنْورُہُ کُونُ اَنْ مُنْورُہُ کُونُ اَنْ مُنْورُہُ کُونُ اَنْ مُنْورُہُ کُونُ کُونُ مُنْورُہُ کُونُ اِنْ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُروں پر نہ لیس۔ اور جہنم کا ایند بین میں۔ گرانوں ان اشقیاء پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ بی ہے: ﴿وَ مَسَا اُنْ ہُونُ مِنْ وَنُونُ کُونُ کُ

ای طرح امام کے مثالی کردار میں اس امر کے بھی کی نمو نے موجود ہیں۔ کدانسان کودوستوں کے ساتھ کیا برتا و کرنا چاہیے اور اپنوں کے ساتھ کس طرح مساویا نہ سلوک برتنا چاہیے۔ نیز ایک سردار، ایک رئیس اور ایک افسر کو اپنے ساتھیوں، ماتخوں اور سپاہیوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے۔ اور ان کے ساتھ کس طرح بیگا تی اور مساوات کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اگر طوالت کا خوف دامنگیر نہ ہوتا تو اس کی مثالیں پیش کی جاتیں۔ اگر صرف واقعہ کر بلا میں امام کے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ سلوک کو پیش نظر رکھا جائے۔ تو مثالوں کی کوئی کی نہیں رہتی۔ سابقہ ابواب میں بید واقعات درج کئے جانچے ہیں۔

کر بلاکا سانحہ ہمارے لیے اپنے دامن میں موعظہ وارشاد کی ایک دنیا چھپائے ہوئے ہے۔امام کے اس عظیم کارنا ہے میں ہمارے لیے بیددرس موجود ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی بھی انسان کا اپنادشن تصور ندکریں۔ بلکہ اپنے قول وفعل سے ثابت کریں۔ کہ ہم اس کے دوست اور خیرخواہ ہیں۔اور اس بات کے خواہشند ہیں۔ کہ وہ کسی طرح راہ راست پر آجائے۔ کس قدر شرم کا مقام ہے۔ کہ ہمارے سامنے ایسے اعلیٰ اخلاق کے نمونے موجود ہوں۔اور پھر بھی ہماری جگہ دنیا کی اعلیٰ اقوام کی آخری صف میں ہو۔اگر ہمارے دلوں میں توت، باز وؤں میں سکت، آ واز وں میں زوراور اخلاق میں بلندی نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ رہے کہ ہم نے سیدائشہد اکی شہادت عظمیٰ کے بلند مقاصد واغراض ہے ہے کئی درس عمل حاصل نہیں گیا۔

(۱۲) ادائيكي فرض اور عبادت الهي كي بجا آواري كاعديم المثال نمونه

ارباب بصیرت پر بیر حقیقت روز روش ہے بھی زیادہ روش ہے کہ کا ئنات کی ہرشکی کی خلقت انسان کے لیے ہوئی ہے۔ (خلق لکم ما فی الارض جمیعاً) اور حضرت انسان کی خلقت کی غرض و غایت عبادت الہی کی بجا آوری ب-جيها كدار شاد قدرت م: ﴿ وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ﴾ اب انسان كامل وبي بوگا ـ جو ا ين اس غرض خلقت كى يحميل كرے گا۔ اور جواس سلسله ميں كوتا بى كرے گا۔ وہ ﴿ أُو لَــْوِكَ كَالُانْعَام بَلُ هُمُ اَضَــلَ ﴾ كامصداق قرار پائے گا۔عبادت پروردگار كے كئى شعبے ہيں۔منجملہ ان كے اقامت صلوٰۃ و جہاد بھى اس كے دو اہم شعبے ہیں۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں۔ کہ حضرت امام حسینؑ کوعبادت الٰہی کے ساتھ ایک والہانہ شغف تھا جس کا اظہارخود آپ نے بھی تاسوعا (نویں محرم) کی عصر کواس وقت فرمایا تھا۔ جب فوج مخالف اچا تک خیام کے سامنے آ دھمکی تھی۔اور آنے کا مقصد دریافت کرنے پرانہوں نے کہا تھا کہ وہ غروب آ فتاب سے پہلے بیعت کا یا جنگ کا فيصله كرنا جائة بين - آنجناب نے حضرت ابوالفضل العباس كوييفرما كركم ﴿ و اللَّه يعلم انبي احبّ الصلوة و البدعا و الاستغفار ﴾ (خدا بهتر جانتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے اور دعاء استغفار کرنے کے ساتھ بڑی محبت ہے ) پسر سعد ﷺ ایک شب کی مہلت طلب کی تھی جو بڑی مشکل کے ساتھ ملی۔ تفصیل پہلے ذکر ہو چکی ہے اور جناب نے وہ تمام شب اپنے اعز اوانصار کے ساتھ اس طرح عبادت الہی میں بسر کی۔ کہ مؤرخین نے لکھا ہے: ﴿ لھے ہے دوی كدوى النّحل ﴾ حسينٌ اوران كاعزا واعوان كے خيام سے اس طرح تنبيج و تقديس الهي كي آوازيں بلند تھيں جس طرح شہد کے چھتہ سے بھنبھنا ہے کی آواز بلند ہوتی ہے۔ای طرح پیدل چل کر پورے پچپیں حج بیت اللہ کرنا۔ (عاشر بحار) اورنماز ہائے پنجگانہ اور ان کے نوافل را تبہ اور نماز تہجد کے علاوہ شب وروز میں ایک ہزار رکعت نماز پڑھنا (العقد الفرید) عبادت خدا کے ساتھ اسی غیر معمولی محبت کے مختلف مظاہرے ہیں۔ بالحضوص آنجنات نے روز عاشوراعین حالت جہاد میں اول وقت پرنماز ظہراور وہ بھی جماعت کے ساتھ ادا کر کے نماز کی اہمیت وعظمت کا وہ عملی نمونه پیش فرمایا ہےجسکی نظیر عالم کی تاریخ پیش نہیں کرسکتی۔ ذرااس وقت کا تصور سیجئے۔ جب روز عاشورالڑائی شروع ہو چکی ہے۔حسین الطبیع کی جماعت کے بہت ہے افراد درجهٔ شہادت پر فائز ہو چکے ہیں مختفر حسینی سیاہ میں نمایاں کمزوری محسوس ہورہی ہے اور تیروں کی بارش جاری ہے، لوچل رہی ہے زمین وآسان کرہ نار بنے ہوئے ہیں۔گرد و غبار سے ایک اور آسان۔ آسان نیچے پیدا ہو گیا ہے۔ حدت آفتاب سے اسلحہ جنگ آتش سوزاں بنا ہوا ہے۔ بیابان کر بلا کا ریگتانی علاقہ تپش میں خاکشر تنور کی کیفیت پیش کرر ہا ہے۔میدان کارِ زارگرم ہے۔ دشمن کی ٹڈی ول سیاہ تھنگھور گھٹا کی طرح چاروں طرف چھائی ہوئی ہے۔شدت پیاس سے سب کے جگر کباب ہورہے ہیں۔اور خیام اللہ بی کے سے بیوں کی صدائے انعطش شورمحشر کانمونہ پیش کر رہی ہے،عورتوں کا نالہ جا نکاہ جگر کے ککڑے کر رہا ہے۔ لاش پر لاش کا گر رہی ہے۔ مختصر حسینی جماعت کے نصف سے زیادہ آ دمی جام شہادت نوش کر بچے ہیں۔ شدت تشنگی سے زبانیں خشک ہوکر کا نٹا ہوگئی ہیں۔ بایں ہمہ تائید ونصرت حق میں دشمن کی کثیر التعداد فوج کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بے مثال شجاعت کے جو ہر دکھار ہے ہیں۔

استے میں دو پہرؤهل جاتی ہے اور نماز ظہر کا وقت آ جاتا ہے ابوشامہ صیداوی آگے بڑھ کرعرض کرتے ہیں۔
یابن رسول اللہ امیری جان آپ پر نثار اجب تک میں زندہ ہوں۔ آپ کوکوئی گرندنہیں پہنچ سکتا۔ میری تمنا ہے۔ بارگاہ
غداوندی میں حاضر ہونے سے پہلے آخری نماز با جماعت آپ کے ساتھ پڑھ لوں۔ جب امام نظر اُٹھا کر آسان کی
طرف دیکھتے ہیں۔ تو نماز ظہر کا اول وقت دکھائی دیتا ہے۔ آپ ابوشامہ کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ کہ
﴿ ذکوت الصلوة جعلک الله من المصلين ﴾ تونے ایسے وقت میں نماز کو یاد کیا ہے۔ خدا تجھے نماز گذاروں
سے بنائے۔ اس کے بعدام اللہ من المصلين ﴾ تونے ایسے وقت میں نماز کو یاد کیا ہے۔ خدا تجھے نماز گذاروں
ہوتی۔ امام اس صبر آزما موقع پر بطور نماز خوف اس طرح نماز ظہر با جماعت ادا کرتے ہیں۔ کہ امام الفیلی رو بقبلہ
موتی۔ امام اس صبر آزما موقع پر بطور نماز خوف اس طرح نماز ظہر با جماعت ادا کرتے ہیں۔ کہ امام الفیلی رو بقبلہ
مجاہدین کی شفیں پیچھے اور دو جان نثار بہا در مجاہدام می کے آگ سینہ سے کھڑے ہیں۔ جدھر سے جو تیرآ تا ہے۔ آگ

سعشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں

کامکمل نقشہ کھنچا ہوا ہے۔ حسین نے ایسے جانگداز حالات، میں تلواروں کی چھاؤں اور تیروں کی ہو چھاڑ میں نماز ظہر کو
اپنی تھوڑی ہی جماعت کے ساتھ اوا کر کے تمام و نیا کو یہ بات دکھاوی کہ احکام اللی کی کامل پیروی اس کو کہتے ہیں۔ اور
یہ حقیقت اہل عالم پر واضح کردی کہ فریضہ نماز کی اوا نیگی کسی حالت میں معاف نہیں ہو سکتی۔ کیا عالم کی کوئی قوم اپنے
عبادت گذاروں کی فہرست میں اس عبادت کی کوئی نظیر پیش کر سکتی ہے۔ حاشاو کلا! جس طرح خندق میں باپ
(حیدرکراڑ) کی ایک ضرب تقلین کی عبادتوں سے افضل تھی۔ اس طرح آج بیٹے (حسین اس کی نماز تقلین کی اطاعتوں
سے برتر نظر آتی ہے م

یاد رکھا اُسے درد میں آزاروں میں اور سجدہ کیا چلتی ہوئی تلواروں میں

لحد فكريه ياملت كريدكن سے دوباتيں

خدا وندعالم حسین مظلوم الطنی کے تمام نام لیواؤں کو بیتو فیق مرحمت فرمائے کہ وہ اپنی سیرت کو سینی سیرت و

وكرداركة كين مين تشكيل دين كى كوشش كريل-امام حسين القليل يقيناً نه صرف عالم اسلام بلكه يورے عالم انسانيت کے نجات دہندہ ہیں۔لیکن اس معنی میں کہ انہوں نے نجاح وفلاح دارین کا راستہ واضح و آشکار کر دیا ہے۔اور کر بلا کے جہاد کا بےنظیرعملی نمونہ پیش کرتے ہوئے دین وشریعت کو بقائے دوام بخش کرہمیں نجات کے قابل بنا دیا ہے۔ نیکن اس اعتبار سے ان کونجات دہندہ قرار دینا بالکل غلط ہے۔ کہ امت کے گنا ہوں کا کفارہ بن کرخودشہید ہوگئے ہیں اوراپنے نام لیواؤں کو واجبات کی ادائیگی یامحرمات سے اجتناب کی قید سے بالکل آزاد کر دیا ہے۔ انجناب نے شہید ہو کر (معاذ الله) ہمارے عملی قوی کو معطل نہیں کیا۔ بلکہ اپنے تابناک اور عدیم النظیر عملی کارنا موں ہے ہمیں عمل کرنے کا

'' کیا حسین الظفیٰ کی شہادت سے بیغرض تھی کہ کچھ رونے والے پیدا ہو جا کیں۔کیا حسین نے انسانی طاقت برداشت سے بالاترمصیبتیں صرف اس لیے اٹھائی تھیں کہ ان کے نام پرسپیلیں لگائی جائیں۔شیرین تقسیم ہوعلم اور تابوت اُٹھیں۔تعزیئے بنائے جا کیں۔ تاشے نقارے بجیں یا سینہ کو بی ہوا کرے۔نہیں،اییا ہر گزنہیں۔حسینؑ نے اسلام کی حمایت میں جان دی۔ احیائے ملت کے واسطے اپنے دوستوں، عزیزوں اور بیٹوں کی قربانی منظور فرمائی۔ اصول کے تحفظ کواپنے خون سے خریدااور ہم کوتعلیم دی کہاصولوں کی تائیدو پیروی آخر دم تک کرنی جا ہے۔خواہ کچھ ہی ا فتاد پڑے۔ یہ جو پچھ ہوا ہمارے ندہبی ، روحانی اور اخلاقی معاشر تی ، تند نی اصلاح وحمایت اور ہماری تعلیم و ہدایت کے

لیے نہ صرف عورتوں کی طرح رونے یٹنے اور چھاتی کوٹنے کے لیے۔

مگر کس قدرافسوں ہے کہ جماری وُنیا ایک سرکز اخلاق اور پیشوائے ملت کی بنائی نہیں معلوم ہوتی۔ جہاں اس قدر جهالت اوراس قدرنخوت، اس قدرخو دغرضي ، اس قدرا يذارساني ، اس قدرغصب حقوق ، اس قدرظلم ، اس قدر کذب وافتراءاس قدر برائیاں ، بداخلا قیاں اور احکام شریعت سے اس قدر لا پروائی موجود ہے۔حسین کے اس قدر ایثاراورقربانی کا ماحصل صرف میرہونا چاہیے۔ کہ ہم ایک جگہ جمع ہوکر حقہ پئیں۔ کچھ شیرینی بانٹ ویں۔اشعار رزم و بزم کا لطف اُٹھا ئیں۔ پچھ ذاکرین کے مخصوص انداز دیکھ لیں۔ ذاکر فاتحانہ انداز سے دائیں بائیں دیکھیں۔اورلوگ ا پنار پر ناز کریں۔ کہ ہم نے کچھ وقت اس مشغلہ میں صرف کر دیا۔ ایسا خیال حسین الطبیح پر اس ہے بھی بڑھ کرظلم ہے۔ جو کر بلا میں واقع ہوا۔حسینؑ کی شہادت احقاق حق اور ابطال باطل کے واسطے ہے۔حسین القلیعیٰ نے ملت اسلام کے جہاز کی اس وفت ناخدائی کی جب وہ فسق وارتداد کے طوفانی جھونکوں سے ڈگرگا رہاتھا۔حسینؓ نے اسلام کاعملی مثالیه بن کر ہم کوایثار اور علوئے نفس، استقلال ، تسلیم ورضا، صبر، حمایت حق ، صیانت شریعت ، خلق و کرم ، ہمدر دی ، رحم اورادائے فرض کی تعلیم دی، مگریہ تو بتائے۔ کہ ہم میں کتنے ایسے ہیں۔ جو مذکورہ بالاصفات واحکام پڑمل کرتے ہوں۔ وہ کسرف فرائض ہی کو لیجے۔ نماز ، روزہ ، جج ، زکوہ ، نمس ، جمعہ جماعت تلاوت قرآن ہم میں کس قدر ہے۔ کس قدر شرم کی تع بات ہے کہ حافظ قرآن ہونا تو ور کنار قاری قرآن بھی بہت کم ملیں گے۔ نماز باجماعت اور نماز جمعہ ہے تو غرض ہی کیا۔ عتبات عالیہ کی زیارات کو اگر سوجا کیں گے تو جج کو پانچ بھی نہیں۔ امام باڑوں کی ممارتیں عالی شان ہیں۔ ہزاروں روپیہ کا شیشہ ، آلات وغیرہ موجود ہیں مگر مساجد ویران پڑی ہیں۔ اول تو مسجد میں نماز کی پابندی ہی نہیں۔ اگر ہے بھی تو کسی وقت ایک نماز پڑھ گیا۔ کسی وقت دوآ گئے ۔ کسی وقت چارمجالس کی ترتیب ، روشنی اور تکلفات کی افراط ، ذاکرین کی خدمت اور شیر بنی کی تقسیم پر دل و جان سے روپیہ صرف کرنے کو تیار ہیں مگر زکو ہ وصد قات سے سروکار بی نہیں۔ ایسی حالت میں ان کا ادعائے پیروی حسین اس شخص سے بلند درجہ پرنہیں جومسلمان ہی نہ ہو۔

کوئی شخص صرف آنسوؤں کے چند قطروں یا منہ بسور دینے سے وہ بڑا انعام نہیں حاصل کرسکتا۔ جسے جنت کہتے ہیں۔ نہ بہشت اور دائمی نجات کے پٹہ ایسے ارزال پڑے بکتے ہیں جواس طرح رائیگاں اور مفت ہاتھ آجا ئیں۔ ہمارا مسئلہ شفاعت مسیحیوں کی طرح جیب وغریب نہیں ہے۔ کہ گنا ہوں کی گھڑی خدا کے بیٹے کے حوالے کروینا کافی ہے۔ اور پھر خلیج الغدار ہو کرجو چاہیں کریں۔ کوئی باز پرس کرنے والا ہی نہیں۔ قرآن مجید صاف لفظوں میں فرما تا ہے۔ اور پھر خلیج الغدار ہو کرجو چاہیں کریں۔ کوئی باز پرس کرنے والا ہی نہیں۔ قرآن مجید صاف لفظوں میں فرما تا ہے۔ ﴿فَمَنُ یَعُمَلُ مِثْفَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَّرَهُ ﴾۔

ہم پر طاعات ای طرح فرض ہیں جس طرح خدا اور اس کے رسول کا تھم اگر ہم ان سے جابل وغافل اور لا پروا ہیں۔ تو ہمارا دعویٰ محبت حسین بخض دروغ اور سراسر کذب ہے۔ حسین کے مصائب تو انہیں طاعات کے قائم کرنے کے لیے تھے۔ اگر طاعات و فرائفن کی بجا آوری ہیں تساہل و لا پرواہی خدا اور اس کے رسول سے عدول تھی اور سرتھی کی جائے تو بیرونا کیا فائدہ رسال ہوسکتا ہے اور جب حسین اور ان کے نانا کا تتبع نہیں کرتے اور حسین اور ان کے اناکا کا تتبع نہیں کرتے اور حسین اور ان کے نانا کا تتبع نہیں کرتے اور حسین اور ان کے اوامر کی ہمارے دلول میں پچھ وقعت نہیں تو ہم مسلمان، مومن اور محب حسین کہلائے جانے کے کیوکر مستحق ہو سکتا ہیں۔ صرف حالات ومصائب من کررود ینا پچھ بڑی بات نہیں ہے۔ بیتو انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ کہ وہ کسی انسان کی مصائب کیوں نہ ہو جو ایک غیر مسلم بھی ہماری طرح رود یتا ہے۔ حسین پر ہی کیا موقوف ہے کسی کی مصائب کیوں نہ ہوں ۔ یہ ایک گھڑا ہوا قصہ ہی کیوں نہ ہو۔ محض رود ینا کافی نہیں ہے۔ جب تک حسین کی شرافت مصائب کیوں نہ ہوں ۔ ہم یہ دیکھنا چا ہتے ہیں کہ آپ کے آنووں کے پیچھے آپ کا درجہ ہماردی واثر کیا ہے۔ آپ کتنے عامل فرائض مستقل مزاح ، کریم انتفس، رحیم ، ہمدردی واثر کیا ہے۔ آپ کتنے عامل فرائض مستقل مزاح ، کریم انتفس، رحیم ، ہمدردی واثر کیا ہے۔ آپ کتنے عامل فرائض مستقل مزاح ، کریم انتفس، رحیم ، ہمدردی قرب گوئوں کے پیچھے آپ کا درجہ ہمدردی واثر کیا ہے۔ آپ کتنے عامل فرائض مستقل مزاح ، کریم انتفس، رحیم ، ہمدرد ، تی ، شجاع اور پا بندصوم وصلوات ہیں۔ مصیبتوں کا کس طرح مقابلہ کرتے ہیں؟ اور آپ میں غیرت کتنی ہے۔ '(مجابداعظم )

﴿ تيسواں باب ﴾

# امام حسین علیه السلام کا مقام اور کام مفکرین عالم کی نظر میں

قبل ازیں کئی باراس حقیقت کا اظہار کیا جاچکا ہے کہ کسی کام کی اہمیت وعظمت کا اندازہ اس کی غرض و غایت کی بلندی اوراس کی افادیت کی وسعتوں ہے لگایا جاسکتا ہے۔جس کام کی علت غائی جس قدر بلند و یا کیزہ ہوگی اور اس کی افادیت میں جس قدروسعت و پہنائی ہوگی۔اسی قدروہ کارنامہ نظیم متصور ہوگا۔ بنابریں اُصول پیشلیم کرنا پڑتا ہے کہ واقعہ ہائلہ کر بلا اپنی غرض و غایت کی بلندی اور افا دیت کی ہمہ گیروسعتوں کے اعتبار ہے اس کارخانہ'' ہست و بود''میں عدیم النظیر نظر آتا ہے اور اُس نے ہمیشہ ہر دور میں مفکرین عالم کواپنی اہمیت وعظمت کا اقرار کرنے پر مجبور کیا ہے۔اور دنیا کے اکابرین ومفکرین نے بلاتفریق مذہب وملت اس شہید عالم انسانیت کی خدمت میں عقیدت وارادت کے قیمتی پھول نچھاور کئے ہیں۔جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس سانچے قطمیٰ کو کسی قتم کے جغرافیائی اورنسلی حدود میں مقید نہیں کیا جاسکتا اور ندامام کی ذات کوصرف أمت مسلمہ کے لیے مخصوص کیا جاسکتا ہے۔ ایسا کرنا تکبر اور کوتاہ اندیشی کا بدترین مظاہرہ ہے۔حسین کوشہید ہوئے قریباً ساڑھے تیرہ سوبرس ہونے کو ہیں مگران کا نام و کام آج تک برابر زندہ و تابندہ ہے۔ ہرقوم وملت کے لوگ آ یے کا ذکر سنتے ، اشک غم بہاتے اوران کی عظمت کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ دنیا کا کوئی ملک ایسانہیں جہال ان کے تذکرے نہ ہوں۔ کوئی قابل ذکر زبان نہیں جس میں ان کے مرہیے اور ان کے عظیم کارناموں پر تبھرے نہ ہوئے ہوں۔اور دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں ہرسال ان کی یادگار نہ منائی جاتی ہو۔اوران ے غم میں عملی مظاہرے نہ ہوتے ہوں۔ جب ان لوگوں کی طویل فہرست پر نگاہ ڈالی جاتی ہے جنہوں نے سرکارسید الشہداً كى بارگاہِ معلى میں اپنى عقیدت كے موتى نثار كيے ہیں تو ان میں پچھنام ایسے لوگوں كے بھی نظر آتے ہیں جو خدا كو خدانہیں مانتے ۔ پیغیبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کورسول نہیں جانتے ۔اور روز حشر ونشریرایمان نہیں رکھتے ۔جس سے شاعر کے اس بیان کی حرف بحرف تائید مزید ہوجاتی ہے کہ

انسان کی شرافت خفتہ جگا گیا تو درد بن کے ان کے دلوں میں سا گیا توایخ خون پاک کے چھینٹوں سے اے حسین ا اسلام کی کشش کا نہ جن پر اثر ہوا اس سے بیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ حسین زندہ ہیں۔ان کی دعوت جاری ہے۔اور روز بروز ان کا نام وروث سے روشن ہے۔اور ووز بروز ان کا نام روشن سے روشن تر ہوتا جار ہا ہے۔اور وہ وقت دورنہیں کہ

ہر قوم پکارے گی ہارے ہیں حسین

اس کے برخلاف ان کا حریف بزید مرگیا۔ اس کا نام مث گیا۔ کوئی شخص حتی کہ کا فربھی اس کا نام پندنہیں کرتا اور جو لیتا ہے برائی سے یاد کرتا ہے اس کے نام کے ساتھ ہرزبان پر لفظ پلید، یال عنت الله شامل ہے اور نام حسین النظامی کے ساتھ ہرزبان پر صلوات الله علیه۔ ''منضم'' (مجاہد) اور رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ م

نام يزيد داخل وشنام هو گيا

ای بات ہے اس امر کا باسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ طرفین میں ہے اپنے مقصد میں کون کامیاب ہوا؟ رسالہ شریفہ ''جینی دنیا'' میں قریباً قریباً عقیدت وارادت کے ان تمام ابدارموتوں کو یک جا جمع کرنے کی سعی جمیل کی گئی ہے۔ جو پہلی صدی ہجری ہے لیکر چودہویں صدی کے نصف تک شہید حریت اور قبیل ظلم و جور کی بارگاہ میں پیش کے گئے اور جا بجا بکھرے ہوئے تھے۔ ہم ای رسالہ کی وساطت ہے بطور نمونہ مشتے از خروارے و دانداز انبار چند مشاہیر کے گرانفقر آرا کے اقتباس پیش کرتے ہیں جس سے قارئین کرام کو اندازہ ہوجائے گا کہ ہرعہداور ہر ملک میں سیر الشہد اء النظیر کی اور ان کے قطیم کارناموں پہنوروگر کیا گیا ہے۔ اور اس عدیم النظیر واقعہ نے ہمیشہ مفکرین عالم کو متاثر کیا ہے اور ہر شخص نے اس ناپیدا کنار سمندر سے اپنی اپنی عقل وگر کی بساط کے مطابق اس سے مفکرین عالم کو متاثر کیا ہے اور ہرخض نے اس ناپیدا کنار سمندر سے اپنی اپنی عقل وگر کی بساط کے مطابق اس سے نتائج اخذ کے ہیں۔ اور ہرخض نے اپنی خصوص زاویہ نگاہ سے امام کی سیرت وشہادت کے متلف پہلوؤں کا جائزہ لیا بلکہ بقول کارلائل: '' تمام عالم انسانیت کی میراث ہے۔'

وضاحت

مخفی ندر ہے کہ اختصار کے پیش نظر ہم نے اس سلسلہ جلیلہ میں مختلف اسلامی مکا تیب فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والے اکا ہرین ومفکرین کے فیمتی آراء کو درج نہیں کیا بلکہ صرف غیر سلم مفکرین اور وہ بھی سیننکڑوں میں سے صرف اقل قلیل کے گلہائے عقیدت اور تحسین وآفرین کے کلمات کے چندا قتباس پیش کیے ہیں۔ رقع و الفضل ما شہدت به الاعداء

(١) مهاتما گاندهی سابق صدراندیا (بھارت)

'' میں اہل ہند کے سامنے کوئی نئی بات پیش نہیں کرتا بلکہ میں نے کر بلا کے ہیرو کی زندگی کا بخو بی مطالعہ کیا ہ

ہے۔ اور اس سے مجھ کو یفین ہوگیا ہے کہ ہندوستان کی اگر نجات ہو سکتی ہے تو ہم کو سینی اصول پڑمل کرنا جا ہے۔'' (۲) پینڈت جواہر لعل نہرو۔سابق وزیراعظم انڈیا

'' کربلا کے عدیم المثال ہیر داوراس کی قربانی کی جواس ہیرونے مفاد انسانی کی خاطر پیش کی۔ جذبہ بقاخرکو بلند کرتی ہے (مون لائٹ محرم نمبر واقعہ امام حسین جرائت واستقلال کی ایک زبر دست یادگار ہے جواب سے تیرہ سوسال قبل رونما ہوا تھا۔ ہر فرقہ ہر قوم اور فردکو استقلال اور اپنی جرات وہمت میں اضافہ کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور این جذبہ ایثار وقربانی کوعروج وترتی کی انتہائی منزل پر پہنچانا چاہیئے میں بھی اپنی جانب سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔'' (سرفراز ۲۰ فروری ۱۹۳۲ء)

(٣) سوای شکر آجاریدجی

اگر حسین نہ ہوتے تو دنیا نے اسلام کا وجود مث جاتا۔ اور دنیا ہمیشہ کے لیے خدا پرستی اور نیکیوں سے خالی ہوجاتی۔ میں نے حسین سے بڑھ کرکوئی شہید نہیں دیکھا۔ اور حسین کی شہادت سے زیادہ کسی شہید کی قربانی کا اثر نہیں ہوا۔ (سرفراز لکھنوء ۲۱ فروری، ۱۹۳۹ء)

(٣) سررادها كرش وائس مانسلر مندويو نيورش بنارس

امام حین نے اپنی قربانیوں اور ایٹار ہے دنیا پر ٹابت کرویا کہ دنیا ہیں حق وصدافت کوزندہ اور پائندہ رکھنے کے لیے ہتھیاروں اور فوجوں کی بجائے جانوں کی قربانی پیش کر کے کامیابی حاصل ہوسکتی ہے۔ انہوں نے دنیا کے سامنے ایک مثال پیش کردی ہے۔ آج ہم اس بہادر جان فدا کرنے والے اور انسانیت کوزندہ کرنے والے ظیم الثان انسان کی یادگار مناتے وقت اپنے دلوں میں فخر ومباہات کا جذبہ محسوس کرتے ہیں۔ امام حسین نے ہمیں بتایا کہ حق و صدافت کے لیے سب پچھ قربان کیا جاسکتا ہے۔ (سرفراز، فروری، سم 19)ء)

(۵) بربائن دهراج مهند بهادر سکه مهاراجه آف پٹیالہ

حضرت امام حسین الطفی نے انسان کی خدمت بہادری سے اپنی جان کی پروانہ کرتے ہوئے خدمت کا طریقہ بتا دیا ہے۔ ای لیے لاکھوں روپے خرچ کرکے ہرقوم کے لوگ آپ کی یادگار ہرسال مناتے ہیں۔ (اچھوت اخبار حینی پنتھ علی گڑھ)

(١) وستوركينر ومهياركتور پيثوائ اعظم فرقه پارى بمبئ

اگرشہداءاعظم کی قربانیاں نہ ہوتیں، دنیائے اخلاق و مذہب وصدافت سے نا آشنارہتی۔ دنیاان شہیدوں پر کی ممنون ہے۔جنہوں نے موت کوذلت ترجیح دی۔امام حسینؑ ان شہداء میں سے ہیں جنہوں نے انسانیت کی خدمت کھھھ معی کے لیے جان دی۔ہم کوان کی یادا پنے عمل سے منانا چاہیے۔اورانِ کی قربانیوں سے سبق لینا چاہیئے۔ (ہندوقوم وعزاداری)

(۷) مورخ مسررواشتکنن ایرونگ

حضرت حسین اس وقت مدینہ میں سے جہاں دی گیارہ بری سے اپنے بھائی کے ساتھ کوفہ سے چلے گئے سے وہ سمجھے کہ میں نے بزید کی با قاعدہ بیعت کر لی تو یقیناً سارا عالم میرے ساتھ بیعت کر لے گا۔ اور تمام ناجائز افعال سنت ہو کر رواج پائیں گے۔ نہایت ایمانداری اور بڑی جوانمر دی سے تمام مصیبتوں کے مقابلے میں صاف انکار کر دیا۔ وہ خودا نہی کا یہ مقدی خیال تھا کہ جان دواور بزیداموی کے ہاتھ سے بندگانِ خدا کا ایمان بچاؤ۔ جب الہام یا خودا پنی حق پہندطبیعت نے فیصلہ کر دیا تو اب زمانے کی کوئی قوت اور دنیا کی کوئی مصیبت ان کواس ارادہ سے پھیر نے میں کامیاب نہ ہوگئی۔۔۔ یہاں تک کہ ہزاروں آ دمیوں کے مقابلے میں فقط بہتر آ دمی ہوگئے۔ جن کی تعداد پوری کرنے کوایک چھیم میں دسویں الا چے مطابق ۱۰ پوری کرنے کوایک جھیم میں دسویں الا چے مطابق ۱۰ پوری کرنے کوایک جو مہینے کا بچ بھی تھا۔ یہی لوگ در حقیقت ایک سے غد ہب کا نمونہ تھے محرم کی دسویں الا چے مطابق ۱۰ اکتوبر ن ۱۸ یواں کی جارائی کی تاریخ ہے۔

نہایت آسانی ہے ممکن تھا کہ حضرت امام حسین پزیداموی ہے اس کی تمنا کے موافق بیعت کر کے اپنی جان وول بچالیت ۔ مگراس ذمہ داری کے خیال نے جو ندہبی ریفارمر کی طبیعت میں ہوتا ہے اس بات کا اثر نہ ہونے دیا۔ اور نہایت سخت مصیبت اور تکلیف پر ایک ہے مثل صبر واستقلال کے ساتھ قائم رہنا۔ اولا دکا سامنے قبل ہونا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا مارا جانا۔ زخموں کی تکلیف۔ عرب کی دھوپ، پھراس دھوپ میں زخمی کی پیاس۔ بیالی تکلفیں نہ تھیں جوسلطنت کے شوق کے سامنے آدمی کو صبر کے ساتھ اپنے ارادے پر قائم رہنے دیتیں۔ (حسینی دنیا، ص ۱۸۱)

(٨) مسر كارلائل مصنف ميروورشپ

''بہادرانہ کارنامے محض ایک قوم یا ایک ملک تک محدود نہیں رہتے بلکہ تمام انسانی برادری کی میراث اور ملکت ہوجاتے ہیں۔ان کی وجہ ہے آنے والی نسلوں میں سلسلہ شجاعت اوراستقامت باقی رہتا ہے۔اس لحاظ ہے واقعہ شہادت (حسینؓ) پرجس درجہ غور وفکر کیا جائے گا۔ای قدراس کے اعلیٰ اور عمیق مطالب روش ہوجا کیں گے۔ اچھا آؤ،ہم دیکھیں کہ واقعہ کر بلا ہے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ فاتحان کر بلا کو خدا کا کامل یقین تھا اور وہ اپنی آئکھوں سے اس دنیا ہے اچھی دنیا دیکھ رہے تھے۔اس کے علاوہ قومی غیرت و جمیت کا بہترین سبق مات ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ جب دنیا ہیں مصیبت اور غضب میتن ماتا ہے۔ جو کسی اور تاریخ سے نہیں ماتا۔ اور ایک نتیجہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ جب دنیا ہیں مصیبت اور غضب وغیرہ بہت ہوجا تا ہے تو خدا کا قانون قربانی بگتا ہے۔اس کے بعد تمام راہیں صاف ہوجاتی ہیں۔'' (ہیروورشپ)

(٩) ايْدورد كبن مؤرخ ومصنف ذكلائن ايند فال رومن اميار

'' خاندان بنی ہاشم کی سرداری اور رسول اللہ کا متبرک جیال چلن ان (حسین ) کی شخصیت میں مجتمع ہے۔
یزید کے خلاف ان کو اپنا مقصد پورا کرنے کی آزادی تھی۔ جو کہ دمشق کا ظالم حاکم تھا۔ اور جس کی برائیوں کو وہ نفرت کی نگاہ ہے و کیکھتے تھے۔ اور جس کا خطاب (خلافت) انہوں نے بھی تشلیم نہیں کیا۔۔۔۔ یوم قبل کی صبح کو امام حسین الطبی ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں قرآن لے کر پشت مرکب پر سوار ہوئے۔۔۔قریب بمرگ ہیرو ان پر حملہ آور ہوا تو اس (یزید) بہادر سپائی بھی ہر طرف بھاگ نکلے۔۔۔۔امام حسین کا پُر درد واقعہ ایک دور دراز ملک میں واقع ہوا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو بے رحم وسنگ دل کو بھی ہلا دیتا ہے۔ اگر چہکوئی کتنا ہی ہے رحم ہو گر حسین کا مار سنت بی اس کے دل میں ایک جوش ہمدردی پیدا ہوجائے گا۔ (گینر رومن امیائر)

(١٠) مسرجيمس كاركرن مصنف تاريخ چين

دنیا ہیں رستم کا نام بہادری ہیں مشہور ہے۔ لیکن کی شخص ایسے گذر ہے ہیں جن کے سامنے رستم کا نام قابل لینے کے نہیں۔ چنانچے اول درجہ ہیں حسین بن علی گا مرتبہ بہادری ہیں ہے کیونکہ میدان کر بلا ہیں ریت پرشنگی اور گرشگی میں جس شخص نے ایسا کام کیا ہو۔ اس کے سامنے رستم کا نام وہی شخص لیتا ہے جو تاریخ نے واقف نہیں ہے۔ ایک کی مواد ومشل مشہور ہے اور مبالغہ کی حدیجی ہے جب کسی کے حال میں بید کہا جا تا ہے کہ وہشن نے چاروں طرف ہے گھر لیا۔ لیکن حسین اور بہترتن کو آٹھ تھے ہے دشنوں نے نگ کیا تھا۔ اور اس پربھی قدم نہ ہٹا۔ چنانچہ چاروں طرف دی ہزار فوج پزید کی تھی۔ پانچ میں دہشن عرب کے دھوپ کے مانشر فوج پزید کی تھی جن کے تیروں اور نیزوں کی ہو چھاڑ مشل آندھی کے آتی تھی۔ پانچ میں دہشن عرب کے دھوپ کے مانشر سے عرب کے دھوپ ہے۔ اور چھٹا دہشن وہ ریگ کا میدان تھا جو آفتاب کی تمازت ہیں شعلہ زن اور تنور کی خاکستر سے خرب کے دھوپ ہے۔ اور دہشن سب سے زیادہ پرسوز تھا بلکہ اس کو دریائے قبر کہنا چا ہے۔ جس کے بلیلے بنی فاطمہ کے پاؤں کے آبلے تھے۔ اور دہشن سب سے زیادہ پرسوز تھا بلکہ اس کو دریائے قبر کہنا چا ہے۔ جس کے بلیلے بنی فاطمہ کے پاؤں کے آبلے تھے۔ اور دہشن سب سے ظالم بھوک اور پیاس مشل دغاباز ہمراہی کے تھے۔۔ یس جنہوں نے ایسے معرکہ میں ہزار ہا کافروں کا مقابلہ کیا ہو۔ پس ان پرخاتمہ بہادری کا ہو چکا۔ (تاریخ چین اُردو، ج ۲، باب ۱۲، ۱۸۳۸ء)

(۱۱) و اكثر ميسور ماريين جرمني مؤرخ سياست اسلاميه

ہمارے نزدیک قانون محمہ "کی حفاظت اور مسلمانوں کی ترقی اور اسلام کی اشاعت بیسب پیجے حسین سے قبل موجانے سے اور ان واقعات کے پیدا ہموجانے سے ہملکی احساس اور جیجان مذہبی جوتعز بید داری سے پیدا ہموا کسی قوم میں نظر نہیں آتا۔ تمام اعلیٰ صفات اور پولیٹیکل رزولیوشن کا احساس۔۔۔۔۔حسین کی عزاداری سے ہموگیا ہے۔ اور جب تک اس عمل کو اپنا ملکہ قرار ویتے رہیں گے۔ پہتی اور زبردی قبول نہ کریں گے۔۔۔۔حسین اپنے زمانے میں جا

اختیات میں اعلیٰ درجہ رکھتے تھے۔ بلکہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ارباب دیانات میں سے کی شخص نے ایسی موثر سیاست کی سیاست میں اعلیٰ درجہ رکھتے تھے۔ بلکہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ارباب دیانات میں سے کس شخص نے ایسی موثر سیاست اختیار نہیں کی کہ جو آں جناب نے اختیار فرمائی۔ ان کا قصد سلطنت اور ریاست حاصل کرنے کا نہ تھا۔ صاف صاف این ہمراہیوں سے فرماتے جاتے تھے کہ جو جاہ وجلال کی حرص وظمع میں میرے ساتھ جانا چاہتا ہے وہ ہم سے الگ ہوجائے۔ آپ نے بے کسی اور مظلومیت کو اختیار فرمایا۔ حسین کے واقعہ نے تمام وقائع پر برتری حاصل کرلی۔ حسین کا واقعہ عالمانہ اور حکیمانہ اور سیاسی حیثیت کا تھا۔ جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ (رسالہ مذکورہ، متر جمہ اُردو)

(۱۲) بروفيسر براؤن مصنف تاريخ ادبيات ايران

''ایبا کوئی متنفس ہے کہ جو در د بھرا دل رکھتا ہو۔ اور پھر حالات کر بلا کو پڑھ کر اس کا دل نہ پہیجے۔ بحثیت مجموعی میہ کہا جاسکتا ہے کہ محرم کی عزاداری کے سلسلہ میں جو جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ خواہ شبیہیں ویکھنے سے ہوں یا نوحہ خوانی سے وہ نہایت کھرے اور سے ہوتے ہیں۔ اور غیر ملکوں اور غیر مسلموں کو بھی ان کے مخلصانہ اور موثر ہونے کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ (لٹریری ہسٹری آف پرشیا)

(١٣) مسر والشير مشهور فرنج ابل قلم

کربلا والے حسین کے علاوہ دور تاریخ میں ایسی کوئی ہستی دیکھنے میں نہیں آئی۔جس نے بنی نوع انسان پر ایسے مافوق الفطرت اثرات چھوڑے ہوں۔(والٹیر) ریموں جہ جب میں مصبحی میں فی

(۱۴) جرجی زیدان معروف مسیحی مؤرّخ

واقعہ کر بلا ایک سانحہ عظیمہ ہے جس کی تاریخ عالم میں نظیر نہیں ملتی (غادہ کر بلا) ای چودہ کے مبارک ومسعود عدد پراس سلسلہ مبار کہ کوختم کیا جاتا ہے۔ ورنہ ع

سفینہ چاہیئے اس بحر بے کراں کے لیے بنابریں حقائق امام حین کے فقیدالمثال کارنامہ کے متعلق بڑنے فکر وانبساط کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ ب انسانیت کے نام پہ کیا کر گئے حین "
مر دور کے بلند خیالوں سے پوچھ لو جر دور کے بلند خیالوں سے پوچھ لو

حُسَينِيتُ پائنُده باد

# خاتمة الكتاب انقلاب عالم اسلام نا فرجام قاتلانِ حسينً كاعبرت ناك انجام

تاریج کے اوراق شاہد ہیں کہ شہادت امام کے ساتھ ہی عالم اسلامی میں انقلاب کے آثار نمودار ہونے شروع ہوگئے تھے۔ کیونکہ کسی بھی انقلاب کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ایک قوت احساس اور دوسرا جرات اظہار۔اور بیدونوں چیزیں شہادت حسین کے ساتھ ہی مسلمانوں میں پیدا ہوگئی تھیں۔اوراگراس کی تصویر ہنوز دھندلی تھی تو کوفہوشام کے بازاروں اور در باروں میں جناب زینب اُم کلثوم اور فرزندامام مظلوم کے فقید المثال خطبوں نے اس میں رنگ بھر دیا تھا۔ان خطبوں کوئن کرلوگوں کا بےاختیار ہوکر گریہ و بکاءاور داد و فریاد کرنا رائے عامہ کے بیدار ہونے اور انقلاب کے نمودار ہونے کا پیش خیمہ تھا۔ چنانچہ واقعات بتاتے ہیں کہ جوں جوں عالم اسلامی میں حسین کی خبرشہادت اوران کے پس ماندگان کی دیاروامصار میں تشہیر کی اطلاع پھیلتی گئی۔توں توں پزیداوراس کی حکومت کے خلاف غم وغصہ اور نفرت و بیزاری کے جذبات ابھرتے گئے ۔حتی کہ تھوڑے دنوں کے بعد خودیز پد کوبھی اس کا احساس ہوگیا تھااس لیے وہ باوجود مکہ پہلے شہادت حسینؑ پراپنی انتہائی شاد مانی کا اظہار کر چکا تھا۔ مگر اب پیشمانی کا اظہار کرتے ہوئے اس خونچکاں واقعہ کی ذمہ داری تمام ترابن زیاد پر ڈالتے ہوئے کہتا تھا۔ خدالعنت کرے ابن زیاد پر جس نے حسین بن علیٰ کوقل کر کے مجھے مسلمانوں کی نظروں میں ذلیل ورسوا کردیا ہے۔ اور ان کے دلوں میں میری طرف سے نفرت وعداوت کے نیج ہوئے ہیں۔اورسب لوگ مجھ سے بیزار ہونے لگے ہیں۔ جماعت توابين كاتذكره

جیسا کداو پرذکر کیا گیا ہے انفرادی طور پر تو ہر جگہ حکومت وقت سے اس کے عظیم جرم شنیع کی وجہ سے نفرت و بیزاری کے جذبات پیدا ہوہی رہے تھے مگر اجتماعی طور پر دو جماعتیں امام کے خون ناحق کا انقام لینے کے لیے منظم طریقه پراُ بحرکرسامنے آئیں۔ادراس سلسلہ میں کار ہائے نمایاں انجام دیئے۔ان میں سے ایک''جماعت تواہین'' ع لے طبری، جے، ص ۲۹۔

الکے نام سے مشہور ہے۔ اور دوسری'' جماعت مختار''کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ ہم یہاں بڑے اختصار کے ساتھ ہر اللہ کے نام سے معاون کے ساسلہ میں مسامی جمیلہ بروئے کار لانے کا متند ماخذو دو جماعتوں کے تفکیل پانے اور انتقام خون شہیداں لینے کے سلسلہ میں مسامی جمیلہ بروئے کار لانے کا متند ماخذو مصادر سے اجمالی تذکرہ کرتے ہیں۔ تا کہ اس موضوع پر بھی فی المجلہ تبھرہ ہوجانے سے ہماری بیر کتاب ہر لحاظ سے مکمل و کانتم ہوجائے۔ انشاللہ۔

ارباب تاریخ نے لکھا ہے کہ جب امام حسین کی شہادت انتہائی ہے کسی اور مظلومیت کے عالم میں ہو پچکی تو ان شیعیان کوفہ کے اندر جنہوں نے امام کونصرت کی یقین دہائی پر مشمل خطوط ککھے تھے۔ اور پھر نصرت کا حق ادانہ کر سکے۔ بیداری کی لہر دوڑ گئی اور احساس ندامت اُ بھر آیا۔ اور ایک دوسرے کو ملامت کرنا شروع کی۔ اور اس بات کا اعتراف کرنے گئے کہ ہم سے بڑی زبر دست خطا سرز دہوئی ہے۔ اور ہم ننگ وعار کا شکار ہو گئے ہیں۔ اور پھر یہ جو یہ پاس کی کہ اس گناوہ اور اس ننگ و عار کا ازالہ اس طرح ممکن ہے کہ ہم قاتلان حسین سے امام کے خون ناحق کا بدلہ لیس یا پھرای کوشش میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔

#### سلیمان بن صرد کے مکان پر هیعیان علی کا اجتماع

چنانچہاں سلسلہ میں عام شیعوں نے کوفہ کے سربرآوردہ پانچ شیعیان علی سے رابط قائم کیا:
(۱) سلیمان بن صرد خزائی جواپی اپنی قوم میں معزز اور بہت ہی بن رسیدہ بزرگ تصصحت رسول کا شرف بھی حاصل تھا۔ وفات رسول کے بعد کوفہ میں رہائش اختیار کر کی تھی۔ اور امیر المونیین کے ہمر کاب ہو کر جمل وصفین میں داد شجاعت دے چکے تھے۔ مرگ معادیہ کے بعد سب سے پہلے شیعیان کوفہ کا انہی کے مکان پر اجتماع ہوا تھا۔ جس میں جناب امام حسین کو کوفہ تشریف لانے کی دعوت دینے کی تجویز پاس ہوئی تھی۔ اور پھر ان کومسلسل خطوط کھے گئے تھے۔ مگر جب امام تشریف لائے تو سوئے اتفاق سے بیلفرت امام کا فریضہ انجام نہدے سکے۔

- (٢) ميتب بن نجبه فزارى بيربزرگ حفزت امير كے خاص اصحاب ميں سے تھے۔
  - (٣) عبدالله بن وال تيمي\_
  - (۴) عبدالله بن سعد بن نفیل از دی
- (۵) رفاعہ بن شدّ ادبجلی۔ یہ ہرسہ حضرات بھی اصحاب حضرت امیر میں ممتاز مقام کے مالک تھے۔ چنانچہ بیتمام حضرات مع اور چندمنتخب افراد کے سلیمان بن صردخزاعی کے مکان پر جمع ہوئے۔

## اس اجماع میں مستب بن نجبہ کی تقریر

سب سے پہلے میتب بن نجبہ نے ایک پر جوش تقریر کی جس کا خلاصہ یہ ہے۔ حمدوثنا کے بعد کہا۔ ہم بوجہ وہا

المحلول عمر مختلف آزمائنوں میں مبتلا ہوگئے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں جن کے بارے میں خدا فرما تا ہے: کیا میں نے تم کواس فدر عرعطانہیں کی تقی کہ اگر اس میں نفیحت حاصل کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے۔ اب ہماری عمر میں ساٹھ ساٹھ سال سے تجاوز ہو چکی ہیں۔ ہمیں اپنے نفوس کی پاکیز گی پر بہت بچھ گھمنڈ تھا۔ مگر دختر رسول کے فرزند کی نضرت کے ساتھ جب ہماری آزمائش کی گئی تو ہم جھوٹے ثابت ہوئے۔ حالانکہ ہم نے تحریی طور پر ان کی نفرت کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ مگر جب وہ قریب تشریف لائے اور ہمارے قریب بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید کردئے گئے تو ہم نے مالی اور جانی طور پر ان کی بالکل کوئی نفرت وامداد نہ کی۔ بتاؤ جب ہم خدا اور رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو کیا عذر پیش کریں گے؟ جب ہمارے پاس رسول کا پورا کنیہ شہید کردیا گیا نہ بخدا ہمارے پاس مول کا پورا کنیہ شہید کردیا گیا نہ بخدا ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ۔ سوائے س کے کہ ان کے قاتلوں سے اسخفام لیس۔ یا اس سلسلہ میں خود بھی جام مرگ نوش کریں۔ اور کئی ایک کواپنا امیر مقرر کرلو۔ کیونکہ اس سلسلہ میں ایک امیر کا ہونا ضروری ہے۔

#### قیادت کے لیےسلیمان کا انتخاب

ان کے بعدرفاعہ بن شداد نے کھڑے ہوکر پرزورالفاظ میں میتب بن نجبہ کی تقریر کی تائید کی اور آخر میں کہا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ اس امیری کے لیے میتب ہی نہایت موزوں شخص ہیں۔ اور اگر آپ کا خیال ہوتو سلیمان بن صردخزاعی کوبھی سردارلشکرمقرر کیا جاسکتا ہے۔ جوعلاوہ شخ الشیعہ ، بہادراور دیندار ہونے کے صحابی رسول مجھی ہیں۔میتب نے بھی سلیمان کی قیادت کی تائید کردی۔ ا

#### سليمان بن صرد كي تقرير

اس کے بعد سلیمان نے کھڑے ہوکرایک پرزور تقریری جس کا ایک حصہ ہے ہم گرونیں دراز کر کے آل رسول کی تفریف آودی کا انظار کرتے تھے۔اوران کو خطوط لکھ کھے کراپنی نصرت وامداد کا یقین دلاتے تھے۔گر جب وہ تشریف لائے تو سے سے و کمزوری کا مظاہرہ کیا یہاں تک کہ ہمارے پاس ہی فرزندرسول ہڑی بیدروی کے ساتھ شہید کرد کے گئے۔اواز استغاثہ بلندی۔ گرکس نے لبیک نہ کہی انصاف طلب کیا گر ان کے ساتھ انصاف نہ کیا گیا جہد فاستوں کی جماعت نے ان کواپنے تیروں کا ہمف اور نیزوں کا نشانہ بنادیا۔اب اُٹھ کھڑے ہوکہ خداتم پر ناراض ہو چکا ہے۔اوراس وقت تک اپنے بیوی بچوں کے پاس نہ جائے جب تک خداکوراضی نہ کرلو۔ اور میں سجھتا ہوں کہ خدااس وقت تک اپنے بیوی بچوں کے پاس نہ جائے جب تک خداکوراضی نہ کرلو۔ اور میں سجھتا ہوں کہ خدااس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک فداکوراضی نہ کرلو۔ اور میں سجھتا ہوں کہ خدااس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک قاتلین امام گوتل نہ کردو۔ خبردارموت سے نہ ڈرنا۔ کیونکہ جو شخص موت سے خدااس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک قاتلین امام گوتل نہ کردو۔ خبردارموت سے نہ ڈرنا۔ کیونکہ جو شخص موت سے خدااس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک قاتلین امام گوتل نہ کردو۔ خبردارموت سے نہ ڈرنا۔ کیونکہ جو شخص موت سے خدااس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک قاتلین امام گوتل نہ کردو۔ خبردارموت سے نہ ڈرنا۔ کیونکہ جو شخص موت سے خدااس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک قاتلین امام کوتل نہ کردو۔ خبردارموت سے نہ ڈرنا۔ کیونکہ جو شخص

ع ل اصدق الاخبار، ص م \_ كائل ، ج م ، ص ٣٣٠ \_ ققام ، ص ٥٨٠ \_

اس پرزور تقریر کا اثر تھا کہ حاضرین کے خوابیدہ جذبات میں تلاظم پیدا ہوگیا خالد بن سعد بن نفیل نے کھڑے ہوگر کہا۔ خدا کی فتم اگر مجھے معلوم ہوجاتا کہ پروردگار میرے گناہ سے صرف اس صورت میں درگذر فرمائے گا اور راضی ہوگا کہ میں اپنے آپ کو فتل کر دوں تو یقینا میں ایسا کرگذرتا (پھر کہا) میں تمام حاضرین کو گواہ کرکے کہتا ہوں کہ میرے پاس جو پچھے مال واسباب ہے۔ سوائے اسلحہ جنگ کے وہ سب میں نے فاسقوں کے ساتھ جہاد کرنے والے مسلمانوں پر وقف کر دیا ہے۔ کئی اور افراد نے بھی ایسے بی پاکیزہ خیالات کا اظہار کیا۔ سلیمان بن صرد نے عبداللہ بن دال کو خزا نجی مقرر کرتے ہوئے کہا کہ جوصاحب اس خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ ان کے پاس جمع کرا

SIBTAIN.COM سلیمان بن صروط کی شیعیان علی سے خط و کتابت

اس کے بعد سلیمان فی دوسرے علاقوں کی فضا کو ہموار کرنے کے لیے مختلف اطراف وجوانب ہیں اس مطلب پر مشتمل قاصدوں کے ذریعہ خطوط بھیجے چنا نچہ مدائن میں سعد بن حذیفہ بن الیمان اور دوسرے شیعیان مدائن کے نام عبداللہ بن مالک طائی کے ہاتھ ایک خط روانہ کیا۔ جس میں شیعیان کوفہ کے ان عزائم کی اطلاع دینے کے ساتھ ساتھ ان کوبھی وعوت دی کہ وہ اس کار خیر میں ان کی مساعدت کریں۔ جب سعد کو یہ خط پہنچا تو اس نے شیعیان مدائن کو پڑھ کر سایا چنا نچہ سب کے لیک کہتے ہوئے مدد کرنے پر اپنی آمادگی ظاہر کی۔ سعد نے جواب میں سلیمان بن صرد کو وعد و نفرت پر مشتمل جواب بیں سلیمان بن صرد کی کو وعد و نفرت پر مشتمل جواب بھیج دیا۔

اسی طرح سلیمان نے دوسرا خط مثنیٰ بن مخر مہ عبدی کوظبیان بن عمارۃ تمتیمی کے ہاتھ بھرہ روانہ کیا۔ مثنیٰ نے جواب میں سلیمان کو ککھا۔ میں نے آپ کا مکتوب پڑھا اور آپ کے دوسرے دینی بھائیوں کو بھی پڑھایا۔ سب نے

ا اصدق الاخبار، ص۵\_تقام، ص۵۸۳ کال، ج۳، ص۳۳۳ می یا اصدق الاخبار، ص۵\_تقام، ص۵۸۳ کال، ج۳، ص۳۳۳ می تقام،

ہ آپ کی تجویز کی تائید کرتے ہوئے نصرت پرآ مادگی ظاہر کی ہے۔ہم مقررہ وقت پر حاضر ہوجا ئیں گے۔انشاءاللہ۔ اِللّٰہ مرگ پزید سے هیعیان کوفہ میں ہلچل

جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ شیعیان علی میں خون ناحق کے انتقام لینے کی تو ای الا بھے سے شروع ہو چکا تھے۔ جس میں امام حسین شہید ہوئے سے لین اسلحہ جنگ جع کرنے اور پوشیدہ طور پر دائے عامہ کو ہموار کرنے میں کافی دن گذر گئے۔ یہاں تک کہ سال ہو ہا اور علی بر بید ہلاک ہوگیا۔ شہادت اہام اور مرگ بزید میں تین سال دوماہ اور چار دن کا فاصلہ ہے۔ جس بزید مرگیا تو ایک بار پھر شیعیان کوفہ سلیمان بن صرد گئے مکان پر جمع ہوئے اور کہا کہ طلب انتقام اور حق ظافت بحق دار پہنچانے کے لیے یہ بہت مناسب وموزوں وقت ہے۔ یہ طافی مرگیا ہے۔ اور بنی اُمیہ کی ظافت رو بانحطاط ہے۔ لیکن سلیمان نے اتفاق نہ کرتے ہوئے کہا۔ تہمارا مقابلہ اکا برکوفہ سے ہونے کہا۔ تہمارا مقابلہ اکا برکوفہ سے ہونے کہا۔ تہمارا مقابلہ اکا برکوفہ سے ہونے کہا تہماری وسائل کی فراوانی ہے۔ گرتمہاری تعداد مختصر ہے۔ اگر خروج میں جلدی کی گئی تو نتیجہ سے جن کے پاس تمام ظاہری وسائل کی فراوانی ہے۔ گرتمہاری تعداد مختصر ہے۔ اگر خروج میں جاد گوں میں اپنے دائی ومبلغ پھیلا دو۔ ان کوزیادہ سے زیادہ اپنا ہم خیال بناؤ۔ تا کہ تمہاری جمعیت زیادہ ہوجائے چنا نچے سب نے اس رائے ومبلغ پھیلا دو۔ ان کوزیادہ سے زیادہ اپنا ہم خیال بناؤ۔ تا کہ تمہاری جمعیت زیادہ ہوجائے چنا نچے سب نے اس رائے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوجائے چنا تھر سے اتفاق کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوجائے۔ یہاں تک کہ پھے عرصہ بعداس تحریک سے اتفاق کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوجائے۔ تا تعداد بہت زیادہ ہوجائے۔

#### مرگ بزید کے بعدابن زیاد کا کردار

ادھر بیسب کاروائی خفیہ طور پر ہورہی تھی اور دوسری طرف یہ کیفیت تھی کہ مرگ پزید کے وقت عبداللہ بن زیادہ بھرہ کا گورنر تھا۔ اور کوفہ بیل اس کی نیابت بیل عمرو بن حریث حاکم تھا۔ جب ابن زیاد کومرگ پزیداور شام بیل اختلاف کی اطلاع ملی تو اس نے اہل بھرہ کو جمع کر کے ان کواس امر کی اطلاع دی۔ اور ساتھ ہی پزید کی ندمت کرتے ہوئے اپنی بیعت لینے کا مطالبہ بھی کیا۔ اس وقت تو لوگوں نے بیعت کرلی۔ مگر باہر جاکر دیواروں پر ہاتھ رگڑتے ہوئے اپنی بیعت لین مرجانہ یہ خیال کرتا ہے کہ ہم ہمیشہ اس کے مطبع و منقادر ہیں گے؟ نیز ابن زیاد نے دو قاصد بیعت ہوئے کہا۔ کیا ابن مرجانہ یہ خیال کرتا ہے کہ ہم ہمیشہ اس کے مطبع و منقادر ہیں گے؟ نیز ابن زیاد نے دو قاصد بیعت لینے کے لیے کوفہ بھی بھیجے۔ جن کواہل کوفہ نے رویہ کا رکروا پس کردیا۔ سے قاصدوں نے واپس جاکر حقیقت حال سے ابن زیاد کو آگاہ کیا۔ جب اہل بھرہ کواہل کوفہ کے رویہ کا پہنہ چلا تو وہ بھی انکار پر ڈٹ گئے۔ چنانچہ جب ابن زیاد کو

ا اصدق الاخبار، ص ٢ \_ تقام ، ص ٥٨ م \_ كامل ، ج ٣ ، ص ٣٣٠ \_

ل اصدق الاخبار، ص ٧ يشرح اخذ الثار ، مطبوع مع عاشر بحار، ص ٢٨٣ \_

<sup>.</sup> كال، جم اصم ٢٣٠ - اصدق اس ٤ - تقام اص ٥٨٨ -

اصدق الاخبار، ص 2\_ كامل ابن اشير، جسم ص ٣٠٠\_

تخلافت تو کجا اپنی گورنری کے زوال بلکہ اپنی جان کا بھی خطرہ لاحق ہوگیا تو پہلے تو بعض روسابھرہ مسعود بن عمرہ کے تعلقہ بال پناہ کی اور پھرشام کی طرف بھاگ گیا۔ (کامل، ج ۳،ص ۳۲۳) اہل کوفہ نے عمرہ بن حریث کو نکال دیا۔ اور بعض لوگوں نے وقتی طور پر عمر بن سعد کو امیر کوفہ بنانے کا ارادہ کیا مگر فتبیلہ ہمدان کی باہمت خواتین آڑے آئیں اور جامع مسجد میں جمع ہوکر داد و فریاد کی کہ قاتل حسین کو امیر کوفہ بنایا جارہ ہے چنانچہ لوگ رو پڑے اور اس ارادہ سے باز آئے لیا متحد میں جمع ہوکر داد و فریاد کی کہ قاتل حسین کو امیر کوفہ بنایا جارہ ہے چنانچہ لوگ رو پڑے اور اس ارادہ سے باز آئے لیا تھا مالل کوفہ کا بیعت ابن زبیر کرنا اور اس کا عبد اللہ بن پرید کو گورز کوفہ مقرر کرنا

ویسے تو بزید کے جین حیات ابن زبیر بھی قبل حسین کا بدلہ لینے کا ڈھونگ رچا کرلوگوں سے بیعت لیا کرتا تھا اور اہل مدینہ نے بھی بزید کے انہی زہرہ گداز مظالم کی وجہ سے اس کی بیعت توڑ دی تھی۔ جس کے نتیجہ میں انسانیت سوز واقعہ کرہ پیش آیا (جس کی تنصیلات سابقاً حالات بزید میں بیان ہو چی ہیں ) اس لشکر جرار کا قائد مسلم بن عقبہ مری تو مدینہ کی جائی کے بعد مکہ جاتے ہوئے راستہ میں ہی واصل جہنم ہوگیا تھا۔ اور اس کے قائم مقام حصین بن نمیر نے مکہ جا کرابن زبیر کا محاصرہ کرلیا تھا۔ گر جب اس اثناء میں اس کو مرگ بزید کی اطلاع ملی تو حصارا تھا کر مدینہ کے استہ سے مروان بن الحکم وغیرہ بنی اُمیہ کو ہمراہ لیتا ہوا والیس شام چلا گیا۔ اب بلا مزاحمت اہل تجاز وعراق نے ابن راستہ سے مروان بن الحکم وغیرہ بنی اُمیہ کو ہمراہ لیتا ہوا والیس شام چلا گیا۔ اب بلا مزاحمت اہل تجاز وعراق نے ابن زبیر کی بیعت کا پشدا ہے گئے میں ڈال لیا۔ جب ابن زبیر نے اپنی قیادت کی دکان چکتی ہوئی دیکھی تو اب انتقام خون زبیر کی بیعت کا پشدا ہے گئے میں ڈال لیا۔ جب ابن زبیر نے اپنی قیادت کی دکان چکتی ہوئی دیمی تو اب انتقام خون شہیدان کر بلا کا ذکر کرنا بھی چھوڑ دیا۔ سے صرف یہی نہیں بلکہ اس کا بھائی مصعب بن زبیر (حاکم بھرہ) ان قا تالان سید الشہد اء کی آخری جائے بناہ تھا جو کوفہ سے بھاگ کر بھرہ جاتے تھے۔ چنانچہ جب اس نے کوفہ پر چڑھائی کی تو سیدالشہد اء کی آخری جائے بناہ تھا جو کوفہ سے بھاگ کر بھرہ جاتے تھے۔ چنانچہ جب اس نے کوفہ پر چڑھائی کی تو

معاويه بن يزيدكي بيعت

اہل شام نے مرگ یزید کے بعداس کے بیٹے معادیہ کی بیعت کرلی۔ مگراس نے خلع بیعت کرلیا۔ اور تین ماہ اور بقولے چالیس دن کے بعدوفات پائی۔مشہوریہ ہے کہ بنی اُمیہ نے اس کا کام تمام کردیا تھا۔ می وانٹد العالم۔

ころれででです」でつかってでいかとま

ا اصدق الاخبار،ص ٨\_

ت شرح الثاريص ٢٨٠ - اصدق الاخبار بص و\_

ع اصدق الاخبار، ص ٩ \_ كامل ، ج ٣ ، ص ١٩ \_

عبوقت وفات اس کی عمرا کیس برس اورا تشاره دن تقی <sup>لے</sup>

سیبھی بیان کیا جاتا ہے کہ مروان بن الحکم بھی چاہتا تھا کہ ابن زبیر کی بیعت کرے مگر ابن زیاد جب شام پہنچ گیا تو اس نے اس کو اس ارادہ سے باز رکھا بلکہ خود اس کواد عائے خلافت پر آمادہ کیا۔ چنانچہ اس سال ۱۲ جے شام میں مروان کی بیعت کر لی گئی ہے۔ جماعت تو ابین کی روانگی

اس طرف سلیمان بن صرده لا بین ترابر پروگرام کی تیاری بین مشغول رہا اور بالآخر کم رہے الثانی ها بھی شب کو کوف ہے نکل کر مقام نخلہ بین قیام کیا اور اس مقررہ مقام و تاریخ پر سب ہم خیال جمع ہوئے۔ مگر اس وقت بیر حصار شکن صورت حال سامنے آئی کہ جن اوگوں نے نصرت کے وعدے کے تھے ان کی تعداد تو سولہ اور بقولے اٹھارہ ہزار تھے و ہال تھی ہیں ہوئے وہ بشکل چار ہزار تھے و ہال قیام کر کے سلیمان نے کوفہ بین اکا دکا اپنے آدی بھیجے جنہوں نے کوفہ کی جامع مجدو غیرہ بین بیا لٹارات العصین کے نعرہ ہائے حق بلند کئے ۔ اس طرح تین دن کی تگ و دواور انتظار کے بعد صرف ایک ہزار آدی اور جمع ہوئے ۔ اس طرح ان جانباز وں کی کل تعداد پانچ ہزار ہوگئی ۔ میتب دواور انتظار کے بعد صرف ایک ہزار ہوگئی ۔ میتب بین نجلیہ نے کہا جولوگ خروج کونا پند کرتے ہیں۔ ان کا حزید انتظار کرنا ہو حود ہے۔ اور نہ بی ایسے لوگوں کی حاضری مورمند ہوئی ہے۔ سلیمان ٹے اس مشورہ کو لینٹر کیا۔ اور آگر پڑھنے نے پہلے اپنی کمان پر ٹیک لگی کو گر تقریر کی ۔ جس میں اس امر کی وضاحت کی کہ ہم مال غذیمت حاصل کرنے کے لیے خروج نہیں کرر ہے۔ بلکہ ہمارا مقصد تو صرف خدا کی خوشنودی کا پروانہ حاصل کرنا ہے۔ پس جس شخص کا یہی مقصد ہے۔ خدا اس پر زندگی اور موت ہر حال میں رحمت میں ان کی کہ مونا چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی سونا و چاندی نہیں ہو۔ ہماری حالت تو ہے کہ گواریں کا ندھوں پر۔ اور نیزے ہاتھ میں ہیں۔ سلیمان کی یہ تقریرین کر ہر طرف سے بہی آواز آئی کہ ہم طلب دنیا کے لیے نہیں نکلے بلکہ تو بہ کرنے اور فرزندر سول کا بدلہ لینے کہا ہیا۔ نظر ہیں۔ تھر یہیں کر ہر طرف سے بہی آواز آئی کہ ہم طلب دنیا کے لیے نہیں نکلے بلکہ تو بہ کرنے اور فرزندر سول کا بدلہ لینے کہا ہیں۔ تفیل ہیں۔ تفیل ہیں۔ تفیل ہیں۔ تفیل ہیں۔ تفیل کی ہیں۔ تفیل کی ہیں۔ تفیل کی ہیں۔ تفیل ہیں۔ تفیل ہیں۔ تفیل ہیں۔ تفیل کی ہیں۔ تکیل کی ہیں۔ تفیل کی کی ہیں۔ تفیل کی ہیں۔ تفیل کی ہیں کی ہیں کی ہیں کی مقبول کی کی مقبول کی کوئی کی مقبول کی کی ہیں۔ تفیل کی ہیں کی کی مقبول کی کی مقب

ل کال، چسم ۱۹۰۹۔

ع اصدق بص ٩ \_ كالل ، جسم بص ٢٢٦\_

ع اصدق الاخبار،ص ١١- كامل،ج ٣،ص ١٣٠١\_

<sup>(</sup> نوٹ ): -ای سال مروان نے اپنے بیٹوں عبدالملک اور عبدالعزیز کی ولی عبدی کا اعلان کیا اور اس سال نو ماہ حکومت کرنے کے بعد کیم ماہِ رمضان کوا کیا سی برس کی عمر میں مرگیا اور اس کے بعد عبدالملک مندنشین ہوا۔

<sup>(</sup>الدمعة السائمية، ص ٢٠٨١ - كامل، ج٣٣، ص ٣٣٧ - شرح الثار لا بن نما، ص ٢٨٥، مع عاشر بحار)

جب سلیمان بن صرد نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا تو عبداللہ بن سعد بن نفیل نے کہا کہ جب ہمارا مقصد خطرت امام حسین اوران کے ساتھیوں کا بدلہ لینا ہے اورعبیداللہ بن زیاد کے سواباتی سب قاتل کوفہ میں موجود ہیں تو ہمیں یہیں سے ابتداء کرنا چاہیے۔ مگر سلیمان نے بیہ کہا کہ جس شخص نے لشکر بھیج بھیج کران کوشہید کرایا وہ یہی فاسق ابن مرجانہ ہے۔ ہمیں پہلے اس سے مقابلہ ومقاتلہ کرنا چاہیے۔ اگر خدا نے اس پر ہمیں غلبہ عطافر مادیا تو پھر اہل کوفہ کا مقابلہ کرنا آسان ہوجائے گا۔ اور ممکن ہے کہ بلاجنگ اہل کوفہ تمہماری اطاعت کرلیں۔ پھر چن چن کر قاتلین کوقتل کرد بنا۔ بالآخراسی رائے پر اتفاق ہوگیا۔ ا

#### جماعت توابین سے گورز کوف کی ملاقات

وہاں سے روانہ ہونے ہی والے تھے کہ عبداللہ بن یزید گورز کوفہ اور ابراہیم بن محمد امیر خراج نے ان کی طرف قاصد بھیج کراستدعا کی کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہماراا نظار کرو سلیمان نے رفاعہ بن شد ادکو تکم دیا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہماراا نظار کرو سلیمان نے حلقہ میں بیٹھ گئے۔ استے ہیں اپنے لشکر کو مرتب کرو۔ چنا نچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ سلیمان اپنے اکابر اصحاب کے حلقہ میں بیٹھ گئے۔ استے ہیں عبداللہ بن یزید اور ابراہیم بن محمد بھی چندا شراف کوفہ کی معیت میں پہنچ گئے موصوفین نے سلیمان کو مشورہ دیا کہ ابن نیاد کے ساتھ جنگ کرنے میں جلدی نہ کریں بلکہ یہیں قیام کریں۔ ہاں جب ان کو ابن زیاد کے ان کی طرف بڑھنے کی اطلاع ملے تو پھر پیشقد می کریں۔ مزید برآن انہوں نے بیا کہ ان کی اس پیش کش کوشکریہ کے ساتھ مستر دکردیا کہ امل ودولت جمع کرنے کی خاطر خروج نہیں کررے۔

دوسرت بیر کداگرآپ قیام کریں تو عندالضرورت آپ کولٹکر کیٹر دیا جائے گا۔ گرسلیمان نے ان کی بیدیش کش بھی قبول نہ کی اور مزید تو قف کو درست نہ بچھتے ہوئے آگے بڑھنے میں مصلحت دیکھی کے مگر انہوں نے بیضرور محسوں کیا کہ شیعیان بھرہ و مدائن مقررہ وقت پرنہیں پنچے۔ چنانچے بعض حضرات نے ان کی ملامت کرنا شروع کی۔ گرسلیمان نے بیہ کہ کران کوروک دیا کہ ان کی ملامت نہ کرو۔ اگروہ اس وقت نہیں پنچ سے تو زادراہ کی کی یا کوئی اور وجہ موگی۔ البتدان کو جب آپ کی روائگی کی اطلاع ملے گی تو وہ ضرور آگر آپ کے ساتھ ملحق ہوجا نمیں گے۔ اس وقت پھر سلیمان نے ایک تقریر کی جو دنیا میں بے رغبتی پیدا کرنے ، آخرت میں رغبت بڑھانے اور جہاد کی فضلیت پر مشتمل سلیمان نے ایک تقریر کی جو دنیا میں بے رغبتی پیدا کرنے ، آخرت میں رغبت بڑھانے کو رات گذاری۔ پچھ تھی۔ بالآخر پانچ رئیج الثانی ہی ہے ہوئے ساتھ ان کی پروانہ کرتے ہوئے برابر آگے بڑھتے گئے اور نہر آئوں وہاں رک گئے۔ مگرسلیمان اپنے مخلص اصحاب کے ساتھ ان کی پروانہ کرتے ہوئے برابر آگے بڑھتے گئے اور نہر فرات کے کنارے اقساس بنی مالک کے یاس رات بسر کی۔

### جماعت توابين كاكربلاميس ورود

پھر صح سویرے وہاں سے اٹھ کر کر بلامعلیٰ پہنچ گئے۔ ایک شب وروز تک وہاں قیام کیا۔ اس اثنا میں قبر حسین کی زیارت کی۔ اور اس کے پاس برابر دعا استغفار اور گرید و بکاء میں مشغول رہے۔ راویان اخبار کا بیان ہے کہ وہاں اس قدر گرید و بکاء کا کہرام برپا ہوا۔ کہ اس سے زیادہ بھی رفت خیز منظر نہیں و یکھا گیا تھا۔ ایک شب وروز تک وہاں قیام رہا پھر تمام حضرات قبر حسین سے رخصت ہوئے۔ لوگ اس طرح قبر مبارک پر ٹوٹ رہے تھے جیسے حاجی حجرا سود کیا مظلومیت پر ٹوٹ تے ہیں۔ اس وفت ان کے نالہ وشیون کا عجیب سال تھا۔ جذبات بے قابو تھے۔ سب سید الشہد اء کی مظلومیت اور اپنی حرمان نصیبی پر اشک بہار ہے تھے۔ سب کے آخر میں سلیمان ٹید دعا کرتے ہوئے رخصت ہوئے کہ بار البا! اور اپنی حرمان محروب ہوکر شرف شہادت حاصل نہیں کر سکے تو اب ہمیں اس سعادت سے محروم ندر کھے۔ ا

بالآخروہاں سے روانہ ہوکر مقام انبار میں پہنچ۔ وہاں پھرعبداللہ بن یزید حاکم کوفہ کا قاصد خط لیکر پہنچا جس میں ان حضرات سے واپس لوٹے کی استدعا کی گئی تھی۔سلیمان نے کہا: جب ہم نے مقام نخیلہ میں ان کے مشورہ کو جو لئیں کیا۔ تو اب وشمن کی سرحد کے قریب پہنچ کر واپس لوٹنا کہاں کی وانشمندی ہے؟سلیمان نے جواب میں اس کے اس مشورہ کا شکر بیا دا کرتے ہوئے لکھا کہ میرے ہمراہیوں نے خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی جانوں کا سودا کر دیا ہے۔ اس لئے وہ کسی قیمت پر واپس لوٹے پر آمادہ نہیں ہیں۔ جب عبداللہ کے پاس یہ مکتوب پہنچا تو اس نے کہا یہ لوگ خودموت کوطلب کررہے ہیں۔ بخدا یہ لوگ عزت کی موت مارے جا کیں گئی ہے۔ اس

#### زفر کلانی سے ملاقات

بعدازال سفر کرتے ہوئے مقام '' ہیت'' میں پہنچے۔ پھر وہاں سے چل کر مقام '' قریبیا'' میں وار دہوئے۔
وہاں زفر بن حارث کلا بی سے ملا قات ہوئی۔ جس نے پہلے انہیں دشمن تصور کر کے۔شہر کے درواز سے بند کر لیے تھے۔
اور خود قلعہ بند ہوگیا تھا۔ مگر انکشاف حقیقت کے بعد باہم گھل مل گئے۔ اس نے انہیں کافی آزوقہ اور ضرور بیات خور دو
نوش مہیا کر دیں۔ رات وہاں گذاری۔ دوسرے دن شبح وہاں سے آگے بڑھے۔ زفر بغرض مشابعت ان کے ساتھ
نوش مہیا کر دیں۔ رات وہاں گذاری۔ دوسرے دن شبح وہاں سے آگے بڑھے۔ زفر بغرض مشابعت ان کے ساتھ
نکلا۔ اور اس نے سلیمان بن صرد کو بتایا۔ کہ عبیداللہ بن زیاد وغیرہ پانچ سرداران لشکر مقام ''رقہ'' سے افواج کشرہ لیکر
روانہ ہو چکے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ یہیں شہر میں داخل ہو کر قیام کریں تا کہ اگر وہ حملہ آور ہوں۔ تو ہم تم
انفاق سے ان کا مقابلہ کریں۔ سلیمان شے کہا خود ہارے شہر (کوفہ) والوں نے بھی ہم سے یہی مطالبہ کیا تھا جے ہم
نے مستر دکر دیا تھا۔ (مطلب یہ کہ تمہاری یہ پیش ش بھی قبول نہیں ہے)۔

#### فزفر كالمشوره

جب زفر مایوی ہو گیا تو اس نے دوسرا مشورہ بیدیا کہ پھر جلد کرو۔ ان لوگوں کے پہنچنے سے پہلے تم مقام ''عین الوردۃ'' جے' 'رائس عین'' بھی کہا جا تا ہے پر پہنٹی جاؤ اور شہر کو پشت کی جانب قرار دے کر دوسری طرف قیام کرو۔ اس طرح شہر، پانی اور دیگر ضروریات زندگی تنہارے قبضہ میں ہوجا نمیں گے۔ اور جہاں تک ہمارے تنہارے معاملات کا تعلق ہے میری طرف سے مطمئن رہو۔ میں ہرگز تنہارے خلاف کوئی کاروائی نہیں کروں گا۔ بخدا میں نے معاملات کا تعلق ہے میری طرف سے مطمئن رہو۔ میں ہرگز تنہارے خلاف کوئی کاروائی نہیں کروں گا۔ بخدا میں نے محلم کوئی شریف جماعت نہیں دیکھی۔ دیکھوجلدی کرو۔ مجھے اُمید ہے کہ تم ان سے پہلے پہنچ جاؤ گے۔ خیال کرھنا کھی فضا میں ان کے ساتھ جنگ نہ کرنا۔ ورنہ وہ تنہیں چاروں طرف سے گھر کر ہلاک کردیں گے۔ کیوں کدان کی تعدادتم سے بہت زیادہ ہے۔

#### جماعت كامقام عين الورده يرقيام

چنانچہ بیدلوگ بڑی تیزی کے ساتھ دو دو مرحلوں کو ایک ایک مرحلہ میں قطع کرتے ہوئے مقام''عین الوردۃ'' میں پہنچ گئے۔اوراس کی غربی جانب رحل اقامت ڈال دیا۔اور پانچ دن تک استراحت کر کے تھکان سفر دور ک ۔ پانچویں دن معلوم ہوا کہ ابن زیادابل شام کے عسا کر کثیرہ لے کر آرہا ہے اور صرف درمیان میں ایک شب وروز کی مسافت باقی ہے۔

# سليمان كى تقرير اورجنگى مدايات

اس وقت سلیمان بن صرق نے تقریر کی جس میں دنیا کی بے ثباتی بیان کرکے اور دار آخرت میں رغبت دلانے کے بعد کہا۔ تمہارا وہ دشمن آپہنچا ہے جس کی طرف تم شب و روز ایک کرکے بڑھ رہے تھے جب دشمن سے دلانے کے بعد کہا۔ تمہارا وہ دشمن آپہنچا ہے جس کی طرف تم شب و روز ایک کرکے بڑھ رہے تھے جب دشمن سے مذبحی ہو۔ تقی میں میں میں میں ہوں کے ساتھ ہے۔ کسی زخمی کا مذبحی ہو۔ تھی اسے کی میں ہوں کے ساتھ ہے۔ کسی زخمی کا کام تمام نہ کرنا۔ اور نہ کسی اسیر کوفل کرنا ہی جناب امیر کی سیرے تھی کے ا

اور بیبھی کہا کہ اگر میں جال بحق ہو جاؤں تو پھر امیر لشکر میتب بن نجبہ ہوں گے۔ اگر وہ بھی راہ خدا میں کام آجا ئیں تو پھر رئیس لشکر عبداللہ بن سعد بن فضل ہوں گے۔ اگر وہ بھی جان سپار ہوجا ئیں ۔ تو پھر سر دار عبداللہ بن دال ہوں گے۔ اگر وہ بھی جان سپار ہوجا ئیں ۔ تو پھر تا کدر فاعہ بن شد اد ہوں گے۔خدا اس بندہ پر رحم کرے جو دال ہوں گے۔خدا اس بندہ پر رحم کرے جو این کے ہوئے وعدہ کو پورا کرے ہے۔

ا اصدق الاخبار، ص ۱۹ \_ کائل، ج ۳، ص ۳۳ \_ تقام، ص ۱۹۵ \_ مع اصدق الاخبار، ص ۱۹ \_ ققام، ص ۱۹۱ \_ کائل، ج ۳، ص ۳۳۲ \_

ميتب كى پشقدى اور كاميابي

پھر میتب کو چار سوسوار دے کرآ گے بھیجے دیا۔ اور اے تھم دیا کہ اگر خالف لشکر کے پہلے حصہ ہے ملاقات ہو تو اس پرٹوٹ پڑیں۔ اگر فتح ونصرت حاصل ہوتو فبہاور نہ واپس بلیٹ آئیں۔ میتب کو راستہ میں ایک اعرابی ملا۔ اس ہے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ قریباً ایک میل کے فاصلہ پر شراجیل بن ذی الکلاع چار ہزار کے دستہ فوج کے ساتھ اور اس کے پیچھے حصیت بن نجبہ غلا بی چار ہزار کے ساتھ اور ان سب کے بعد عبیداللہ بن زیاد ایک لشکر جرار کیرا تراہے۔ جس نے مقام رقہ سے ان دستوں کو ''مقدمۃ انجیش'' کے طور پرآگ بعد عبیداللہ بن زیاد ایک لشکر جرار کیرا آر ہا ہے۔ جس نے مقام رقہ سے ان دستوں کو ''مقدمۃ انجیش'' کے طور پرآگ بعد عبیج دیا ہے۔ باوجود اس مدہش خبر سننے کے میتب کے قدم بجائے پیچھے ہٹنے کے اور تیزی کے ساتھ بڑھے لگے۔ حق کہ شامیوں کے پہلے دستہ فوج پر نگاہ پڑی جو بڑے اطمینان سے آگے بڑھ رہا تھا۔ میتب "نے اپنے ساتھیوں کو تھم دیا کہ ان پر یکبارگی تملہ کردو۔ اس مختصر گرمستعداور دلیر دستہ کا حملہ اس قدر سخت تھا کہ شامیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ میتب اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں بہت سے شامی مارے گئے۔ اور بہت سے زخی ہوئے اور ابہت سے زخی ہوئے۔ اور بہت سے زخی ہوئے۔ اور ان سے کافی مال غنیمت ہاتھ آیا۔ پھر واپس اپنے مرکز کی طرف لوٹ آئے۔ اور دہت کا کہ ان کی مال غنیمت ہاتھ آیا۔ پھر واپس اپنے مرکز کی طرف لوٹ آئے۔ اور دہت کافی مال غنیمت ہاتھ آیا۔ پھر واپس اپنے مرکز کی طرف لوٹ آئے۔ اور دہت کافی مال غنیمت ہاتھ آیا۔ پھر واپس اپنے مرکز کی طرف لوٹ آئے۔ ا

جنگ عين الورده كابيان

جب ابن زیاد کواس واقعہ کی اطلاع ملی تو اس فی صحیح بی نمیر کومزید نظر دے کرروانہ کیا۔ اس طرح ابل شام کی کم از کم تعداد بارہ ہزار اور اہل عراق کی بورے پانچ ہزار بھی نہتی۔ چنانچے دونوں نشکر بروز چہار شنبہ ۱۱ اور بقولے ۲۲ جمادی الاولی ۲۵ پیے کوایک دوسرے کے مقابل وٹ گئے۔ اہل عراق نے اپنا نشکر اس طرح ترتیب دیا میمنہ پرمیتب بن نجیہ ، میسرہ پرعبداللہ بن سعد۔ جنآج پر وفاعہ بن شداد افسراعلی مقرر ہوئے اور امیر نشکر سلیمان بن صرد نزاعی قلب میں کھڑے ، موگئے۔ اور اہل شام نے نشکر اس طرح ترتیب دیا۔ میمنہ پرعبداللہ بن خاک فہری کو میسرہ پر دیا تھیہ بن خارق فوی کو۔ جناح پر شراحیل بن ذی الکلاع کو افسر اعلی مقرر کیا۔ اور خود صیدن بن نمیر قلب میں کھڑا ربیعہ بن خارق فوی کو۔ جناح پر شراحیل بن ذی الکلاع کو افسر اعلی مقرر کیا۔ اور خود صیدن بن نمیر قلب میں کھڑا ہوگیا۔ جب وونوں نشکر باہم قریب آگئے۔ تو اہل شام نے عراقیوں کو عبد الملک بن مروان کے صلفتہ اطاعت میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ اور اہل عواق نے شامیوں کو بید وقوت دی کہ عبد الملک اور آل زبیر کی اطاعت میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ اور اب جنگ ناگر بر ہوگی۔ کے سلیمان نے اپنے اصحاب کو جنگ و جدال کی بہت پچھی دوسرے کی بات نہ بنی۔ اور اب جنگ ناگر بر ہوگی۔ کے سلیمان نے اپنے اصحاب کو جنگ و جدال کی بہت پچھی دوشرے کی بات نہ بنی۔ اور اب جنگ ناگر بر ہوگی۔ کے سلیمان نے اپنے اصحاب کو جنگ و جدال کی بہت پچھی دوسرے کی بات نہ بنی۔ اور اب جنگ ناگر بر ہوگی۔ کے سلیمان نے اپنے اصحاب کو جنگ و جدال کی بہت پچھی دوسرے کی بات نہ بنی۔ اور اب جنگ ناگر بر ہوگی۔ کے سلیمان نے اپنے اصحاب کو جنگ و جدال کی بہت پچھی دوسرے کی بات نہ بنی ۔ اور اب جنگ ناگر بر ہوگی۔ کے سلیمان نے اپنے اصحاب کو جنگ و جدال کی بہت پچھی دوسرے کی بات نہ بنی ۔ اور اب جنگ ناگر بر ہوگی۔ کے سلیمان نے اپنے اصحاب کو جنگ و جدال کی بہت پچھی دوسرے کی بات نہ بنی ۔ اور اب جنگ ناگر بر ہوگئی۔ کے سلیمان نے اپنے اصحاب کو جنگ و جدال کی بہت پچھی دوسرے کی بات نہ بیت کی بات کیا کی میں کیا گور کو بات کی سے دوسرال کی بہت کی جو کی اور کی سلیمان نے اپنے اس کی بات کی دوسرال کی بات کی بات کی ساتھ کی بات کی بیت کو بی ان کی بات کی بات کی کو بیکر کی بات کی بیت کی بات کی

کے اصدق الاخبار، ص بے ا\_ تقام بی ۵۹۳ کائل ، ج ۳ بی ۳۳۳ ہے اصدق الاخبار، ص ۱۸ \_ تقام بی ۵۵۳ کائل ، ج ۳ بی ۳۳۳ ک کائل المختصر جنگ شروع ہوگئی۔سلیمان بن صروؓ کے میمنہ نے حصین بن نمیر کے میسرہ پراور میسرہ نے میمنہ پراور گھ خودسلیمان نے قلب پراس زور کا حملہ کیا کہ اہل شام میدان چھوڑنے پرمجبور ہوگئے۔ پھر شام تک اکاد کا زووخورد کا سلسلہ جاری رہا مگر میدان بہرحال سلیمان کے ہاتھ رہا۔ دوسرے دن حصین کوآٹھ ہزار تازہ دم فوج کی مزید کمک پہنچ مگئی۔

اب ان کی تعداد بارہ ہزارہے بڑھ کر ہیں ہزار ہوگئی۔ اپنے دوسرے روز پھر جنگ شروع ہوئی اورسوائے نماز کے وقت کے سارا دن شام تک جاری رہی۔ اصحاب سلیمان نے باوجود قلیل التعداد ہونے کے بڑی پامردی سے مماز کے وقت کے سارا دن شام تک جاری رہی۔ اصحاب سلیمان نے باوجود قلیل التعداد ہونے کے بڑی پامردی سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ جب شام کو جنگ بند ہوئی تو معلوم ہوا کہ فریقین کا بہت زیادہ جانی نقصان ہوا ہے اور زخمی بھی کا فی ہوئے ہیں۔

جب تیسرے روز اور سے یوم جمعہ تھا صبح ہوئی۔ تواہل شام کے پاس ادہم بن محرز باہلی کی ہاتھتی میں مزید دی ہزار لشکر پہنچ گیا اسے بھی ابن زیاد نے کمک کے طور پر بھیجا تھا۔ چنانچہ جب جنگ شروع ہوئی تو چاشت تک تو فریقین میں گھمسان کا رن پڑا۔ مگر اب اہل شام کے ٹڈی ول لشکر نے اس مختر جماعت تواہین کو ہر طرف ہے گھیرے میں لے لیا۔ یہ کیفیت د کمھ کرسلیمان گھوڑ ہے ہے اُر پڑے اور اپنے آ ویموں کو للکار کر کہا۔ اے اللہ کے بندو! جو شخص تو بہ کرکے جلدی اپنے پروروگار کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے۔ وہ میری طرف آئے یہ کہ کرتلوار کا میان تو ڑ دیا۔ اس طرح ان کے بہت سے ہمراہمیوں نے بھی ان کی متابعت کی۔ اور بڑی جگر کاوی اور پامردی کے ساتھ لڑنا شروع کیا یہاں تک کہ اہل شام کے بہت سے سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس وقت سلیمان بیر جز پڑھ رہے شے اللی شام کے بہت سے سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس وقت سلیمان بیر جز پڑھ رہے شے اللی شام کے بہت سے سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس وقت سلیمان بیر جز پڑھ رہے شے اللی شام کے بہت سے سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس وقت سلیمان بیر جز پڑھ رہے شے الیک رہی تبت من ذنو ہی وقد علانی فی الوری مشیبتی سے الیک رہی تبت من ذنو ہی وقد علانی فی الوری مشیبتی سے الیک رہی تبت من ذنو ہی

و اغفر ذنوبی سیدی و ربی

جب حیین بن نمیر نے شدا کہ جنگ پران کے صبر و ثبات اور شدید حملوں کو دیکھا تو برزول نے تیراندازوں کو حکم دیا کہ ان پر تیر برسائے جا کیں۔ حکم کا ملنا تھا کہ آگ کے شراروں اور موسلا دھار بارش کے قطروں کی طرح ہر طرف سے تیرآنے گئے۔ چنانچہ اس اثنا میں جناب سلیمان بن صرد خزائ پر یدین حصین بن نمیر کے تیر گئے ہے دار فانی سے عالم جاودانی کی طرف سدھار گئے ۔ فی کا کر ٹریانوے برس تھی ہے اس کے بعد علم اشکر میتب بن نجبہ فانی سے عالم جاودانی کی طرف سدھار گئے ۔ فی ان کی عمر تریانوے برس تھی ہے اس کے بعد علم اشکر میتب بن نجبہ نے ہاتھ میں لیا۔ اور رجز پڑھتے ہوئے گئی بار بڑے زور دار حملے کئے۔ اور ہر مرتبہ بہت سے شامیوں کو واصل جنم کیا۔

ع تقام ص ١٩٥٠

س اصدق الاخبار، ص ١٩ - ١٩

ا اصدق الاخبار، ص ۱۸ \_ کامل ، جسم ۳۳۳\_ برس کامل ، جسم ۳۳۳ \_ ققام ، ص ۵۹۳ وغیره \_

حتیٰ کہ دشمن نے ہرطرف ہے حملہ کر کے ان کو گھیر لیا۔ اس طرح وہ بھی بہادرانہ جنگ لڑتے ہوئے عروس موت ہے ہمکنار ہوگئے۔اس کے بعد علم الشکر عبداللہ بن سعد بن نفیل نے سنجالا۔اور بڑی جرائت و ہمت سے دادِ شجاعت دینا شروع کی۔ای اثنامیں ان کے پاس تین سوار پہنچے۔عبداللہ بن فضل الطائی ،کثیر بن عمر والمزنی اور سعر بن ابی سعر الحقی جنہیں سعد بن حذیفہ بن الیمان نے پیاطلاع دے کر بھیجا تھا کہ وہ ایک سوستر آ دمیوں کا جتھیہ لے کر مدائن ہے روانیہ ہو چکا ہے۔اورای طرح مثنی بن مخز مەعبدی بھی بصرہ سے تین سوآ دمیوں کے ساتھ روانہ ہو چکا ہے۔ پیخوش خبری س كرعبدالله بن سعد كے ساتھى خوش ہوئے۔ مگر عبداللہ نے كہا يہ خوشى اس وفت تھى كه بدلوگ ہمارى زندگى ميں پہنچتے (جس کی اب امید نتھی) جب ان قاصدول نے صورت حال کی نزاکت کو دیکھا۔ تو وہ بھی اینے ایمانی بھائیوں کے ساتھ مل کر جنگ میں شریک ہوگئے۔اور دادِشجاعت دیتے ہوئے راہی ملک بقاء ہوئے۔ بقولے کثیر بن عمرو المزنی اس وقت زخی ہو کر گراتھا جو بعد میں تندرست ہو گیائے بالآ خرعبداللہ بن سعد نے بھی فیصلہ کن جنگ لڑتے ہوئے عالم آخرت کی راہ لی۔ اب جناب سلیمان کی ہدایت کے مطابق علم لشکر عبداللہ بن دال نے سنجالنا تھا مگروہ دوسری طرف شدید جنگ اڑ رہے تھے۔اس لیے بچھ در کے لیے علم زمین پر گر گیا جب عبداللہ کوصورت حال کاعلم ہوا تو انہوں نے علم سنجال لیا۔ اور بڑی پرجگری کے ساتھ تابرا تو ڑھلے شروع کئے اور ساتھ ہی اینے ساتھیوں ہے بھی کہتے جاتے تھے جو شخص دائمی زندر المحت جا ہتا ہے وہ ول کھول کر ان لوگوں ہے جنگ کرے۔ابعصر کا وقت ہو چکا تھااور فوج مخالف کی کمان ادھم بن محزر ہا ہلی نے سنجال لی تھی۔ جو بڑے زور دار حملے کر رہا تھا۔ اس وقت عبد اللہ بیہ آيت پڙه رڀ تے: ﴿ وَلَا تَحُسَبَنَّ الَّذِيُنَ قُتِلُوْ ا فِي سَبِيُلِ اللَّهِ اَمُوَاتًا بَلُ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمُ یُسرُ ذَقُوُنَ ﴾ انہی حملوں میں ای ملعون کے ہاتھوں سے عبداللہ بن دال نے بھی سفرآ خرت اختیار کیا۔ سب اب حسب وصیت علم اشکررفاعہ بن شد اد کے حوالہ کیا گیا۔ انہوں نے بھی خوب دادشجاعت دی۔ آج شامی جا ہے تھے کہ شام سے قبل ہی اہل عراق کا خاتمہ کردیا جائے مگر رات کے حائل ہوجانے کی وجہ سے مجبوراً جنگ موقوف کرنا پڑی۔اب رفاعہ نے بیسوجا کہ ان کے ہمراہ بالکل تھوڑے ہے آ دمی رہ گئے ہیں جن کی تعداد چندسو سے زیادہ نہیں ہے اور اور وہ بھی سب سیج سلامت نہیں بلکہ بہت سے زخمی ہونے کے باعث جنگ کرنے کے قابل نہیں ہیں لبذااب جنگ جاری رکھنے میں کامیابی کی بالکل کوئی اُمیرنہیں ہے۔ لہذا انہوں نے رات کی تاریکی میں اپنے باقی ماندہ ساتھوں کو لے کر

ل اصدق الاخبار،ص٢٠ كامل،ج٣،ص٣٣٠\_

ع اصدق،ص٠٠٠

ב בשון ישי מפ באלי בדישי חידים

' مراجعت کی ۔بعض آثار سے بیجھی ظاہر ہوتا ہے کہ جب کرب بن پزید حمیری کور فاعہ کے واپسی کے ارادہ کی اطلاع <sup>8</sup> ملی تو اس نے موافقت نہ کی بلکہ اپنی قوم بنی حمیر اور قبیلہ ہمدان کے ایک سوآ دمیوں کے ساتھ واپس جانے یرموت کو ترجیح دی۔ چنانچہ راتوں رات اپنے ساتھیوں سمیت فوج مخالف پرٹوٹ پڑا۔ ابن الکلاع نے ان کوامان کی پیش کش کی مگرانہوں نے جواب میں کہا۔ امن میں تو پہلے ہی زندگی گذاررہے تھے۔ اب تو صرف ہم آخرت کی امان کے طلبگار ہیں چنانچہ زبردست جنگ کرنے کے بعدسب عالم بقا کی طرف سدھار گئے۔اسی طرح صحر بن حذیقہ ہلال مزنی نے بھی اپنے قبیلہ بی مزن کے تیں آ دمیوں کی معیت میں حیات پرموت کوتر جے دی اور آخر دم تک لڑتے ہوئے دنیا کے ربج والم سے رہائی پاکر عالم آخرت کے روح ، ریحان کی طرف منتقل ہوگئے ۔ لے بہرحال جب صبح ہوئی تو حصین بن نمیر نے میدان کو خالی پایا۔ رفاعہ اپنے چند ساتھیوں سمیت واپس جا چکے تھے۔ مگر اس نے تعاقب کرنا ضروری نہ سمجھا۔ واپسی پر'' قرقیسیا'' پہنچ کر زفر کے یاس تین دن تک قیام کیا۔اس اثنامیں زخیوں کی مرہم پی گی۔ بعدا زاں وہاں ہے بجانب کوفہ روانہ ہوئے سعد بن حذیفہ جب مقام حیف پر پہنچا اور اس کوصورت حال کی اطلاع ملی تو وہ وہیں سے واپس ہو گیا۔ واپسی پر بمقام صندودار برمثنیٰ بن مخزمہ عبدی سے ملاقات ہوئی۔اسے بھی تازہ صورت حال ہے آگاہ کیا۔ اور دونوں حضرات اینے ہمراہیوں سمیت وہیں رفاعہ کے انتظار میں رک گئے۔ جب رفاعہ بن شداد پہنچے۔ تو انہوں نے ان تباہ حالوں کا گریہ و بکاء ہے استقبال کیا۔ دونوں گروہ پھوٹ پھوٹ کرروئے۔ ایک شب وروزتک وہیں قیام رہا۔اس کے بعدسب اینے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے یکم بن زیاد کی فوج نے جناب سلیمان بن بجبہ كاسرقلم كر كے عبد الملك بن مروان كے ياس شام ميں بھيج ديا۔ على "اوراس طرح قاتلان حسين سے بدله لينے کی یہ پہلی کوشش منزل آخر تک پینچی'' میں

ا اصدق الاخبار، ص٢٢ \_ كامل ، ج ٣ ، ص ٢٣٠ \_

ع اصدق الاخبار، ص٢٢ - الدمعة الساكب، ص ٤٠٨ - ققام، ص ٥٩١ - كامل، ج ١٩٥ مسهم

س اصدق الاخبار، ص٢٣\_

الع شهيدانسانيت، ص ١٢٥\_

## مختار آل محمد کے قاتلان امام سے انتقام لینے کا بیان

سطور بالا میں مجملاً بیان کیا جاچکا ہے کہ سلیمان بن صروخزا عی کی قیادت میں توابین کی جو جماعت قاتلان امام سے انتقام لینے کے لیے کھڑی ہوئی تھی وہ کس طرح اور کن وجوہ سے اپنے مقصد میں ناکامی کا شکار ہوئی۔جس کی سب سے نمایاں وجہ باوجود اپنی تعداد کے قلیل ہونے کے براہ راست بنی اُمیہ کی حکومت سے ٹکر لینا تھا۔ حالانکہ انفرادی طور پرعام قاتلانِ حسین کوفیہ میں ہی تھے۔ بہرحال ایسامعلوم ہوتا ہے کہ کا تبان قضاء قدر نے اس مہم کوسر کرنے کے لیے مختار بن ابی عبیدہ تقفی کومنتخب کیا تھا۔ سے ہے ۔

تانه بخشد خدائے بخشنده

ایں سعادت بزور بازو نیست

### مختار كے حسب ونسب كالمخضر تعارف

اصل مقصد میں وارد ہونے سے پہلے مختار کے حسب ونسب اور نام و کام کامختصر سا تعارف کرادینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔مختار بن ابی عبیدہ قبیلۂ ثقیف کے ایک ممتاز فرد ہیں۔ جوعرب کے شریف قبائل میں سے تھا۔ اور اصل میں طائف کے باشندہ تھے۔ بعدازاں کوفہ میں سکونت اختیار کی ۔ان کا شار کوفہ کے روسا میں ہوتا تھا۔ان کے والدابو عبیدہ کا شار جناب رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کبار میں ہوتا تھا وہ کئی اسلامی غزوات میں داد شجاعت دے چکے تھے۔ بدورخلیفہ ٹانی ساچ کواواخر ماہ شعبان میں عجمیوں سے جنگ کرتے ہوئے کام آئے۔ مختار کی ولادت اصبہ میں بمقام طائف ہوئی۔ان کی کنیت ابواسحاق اور لقب کیسان ہے۔والد کی شہادت کے وقت ان کی عمر تیرہ برس تھی۔اور زندگی کی ٦٧ بہاریں دیکھنے کے بعد جاں بحق تشلیم ہوئے <sup>ہے</sup>

مختارى مدح اورقدح مين روايات كااختلاف

اگرچہ مختار آل محملیہم السلام کے ہمدرد و خیرخواہ ہونے میں مشہور تھے اور ہیں۔مگر ان کے بارے میں جو اخبار وآثارہم تک پہنچے ہیں۔ان میں مختار کی مدح وقدح کے متعلق اس قدر شدید اختلاف ہے کہ غواص بحار اخبار آئمہ اطہار حضرت علامہ مجلسیؓ ایسے عالم خبیر بھی سپر انداز ہوگئے ہیں۔اور دونوں قتم کی روایات درج کرنے کے بعد

ل فرسان البيجاء، ج٢،ص١٩٩، ١٩٨\_ الم ترسان، ج ۲، ص ۱۹۸

كُولُى حتى فيصله كئ بغيرصاف صاف لكه ديا ب فو انا في شانبه من المتوقفين و ان كان الاشهر بين اصحابنا انه من المشكورين ﴾ - بين ان كى بارك مين توقف كرنے والوں مين سے مول - اگر چه مارے علماء میں مشہوریہی ہے کہ وہ مشکورین میں سے ہیں <sup>لے</sup> جہاں تک ہمارے ذاتی رجحان کا تعلق ہے ہمارا میلان ان کی مدح کی طرف ہے حقیقت تو بیہ ہے کہ جب انتہائی مذمت والی روایات سے بھی بالآخران کامخلص ہونا ہی ظاہر ہوتا ہے۔ <del>ک</del>ے تو بعد ازیں سرے سے بیہ بحث ہی قلیل الجد وی معلوم ہوتی ہے۔ اتنا تو تاریخی شواہر سے معلوم ہے کہ انہوں نے قا تلانِ حسينٌ ہے انتقام لے کرخاندانِ رسول کومسر وروشاد کام کیا ہے۔حضرت امام جعفرصا دق الطبی ہے مروی ہے، فرمايا: ﴿ما اكتـحـلت هاشميّة ولا اختضبت ولا رؤى في دارها شمي دخان خمس سنين حتى قتل عبید اللّه بن زیاد ﴾ جب تک عبیدالله بن زیاد قل نہیں ہوا۔اس وقت تک خاندان بنی ہاشم کی کسی عورت نے نہ آ تکھوں میں سرمہ لگایا اور نہ خضاب لگایا۔اور نہ ہی کسی ہاشمی کے گھرانے سے پانچ سال تک دھواں اٹھتا دیکھا گیا۔ <del>ک</del>ے ايبابي جناب فاطمه بنت على منقول م، فرمايا: ﴿ ما تحنأت امراة منا ولا اجالت في عينها مرودا ولا امتشطت حتى بعث المختار برأس عبيد الله بن زياد ﴾ جب تك مخار ني عبيد الله بن زياد كاس بيجا-اس وقت تک ہماری کسی عورت نے نہ مہندی لگائی۔ نہ آئکھوں میں سرمہ لگایا۔ اور نہ بالوں میں کنگی کی <sup>عمیر</sup> ای طرح بعض موارد پر آئمہ اطہارعلیہم السلام کا ان کے حق میں دعائے خیر کرنا بھی وارد ہے۔ بھے اور یہی امر مختارُ کی فلاح کے لیے کافی ہے اور بعیر نہیں کہ جو غلط باتیں ان کی طرف منسوب ہیں ان میں حکومت بنی اُمیہ اور حکومت ابن زبیر کے یرو پیگنڈے کا دخل ہو۔ کیونکہ مختار بیک وقت دونوں حکومتوں کے عتاب کا شکار تھے۔ واللہ العالم

خروج مسلم کے وقت مختار کوفہ سے باہر تھے جن لوے کے خطوط لکھے تھا اگر چدان میں مختار کا کہیں نام نہیں جن لوگوں نے کوفہ سے حضرت امام حسین کو بلاوے کے خطوط لکھے تھا اگر چدان میں مختار کا کہیں نام نہیں ماتا لیکن کوفہ بننی کراما م کے سفیر خاص جناب مسلم بن عقیل نے پہلے مختار کے گھر ہی قیام کیا تھا۔ جیسا کہ اپنے مقام پر بیان کیا جا چکا ہے۔ اس سے بھی مختار کے ہمدردامل بیت ہونے پر تیزروشنی پڑتی ہے۔ ہاں بعداز اں ابن زیاد کی آمد سے جب حالات دگرگوں ہوئے اور اس وقت مختار کوفہ سے باہر اپنی ملکیتی بستی میں گئے ہوئے تھے (جس کا نام لقفاتھا) کے جہاں ان کی جا کداد اور باغات تھے۔ کے جب جناب مسلم کا بائی کے گھر منتقل ہوگئے۔ اور چونکہ جناب مسلم کا قفاتھا) کے گھر منتقل ہوگئے۔ اور چونکہ جناب مسلم کا

ع عاشر بحار بص ۱۲۸۰

ا عاشر بحار ، ص٠٢٨-

س اصدق الاخبار،ص ا٧-

ع اصدق الاخبار، ص المربح وارس ١٨١\_

ل فرسان البيجاء، ج٢،٩٥٣-

ه اصدق، ص اع، فرسان، ج٢، ص ١٧٠٠

مے اصدق،ص۲۵۔

المخروج جیسا کہ پہلے لکھا جاچکا ہے۔ جناب ہانی کی گرفتاری کے واقعہ کی وجہ سے اچا تک اور قبل ازوقت تھا۔ اس کیے تخ مختار ان کے ساتھ شامل نہ ہو سکے۔ ہاں جب ان کو ان کے خروج کی اطلاع ملی تو اپنی قوم وقبیلہ اور اپنے غلاموں کی ایک جمعیت کے ساتھ رات کے وقت کوفہ پہنچے۔ مگر اس وقت جناب مسلم روپوش ہو چکے تھے۔ اور ابن زیاد کے تھم سے عمرو بن حریث نے امان کا جھنڈ ابلند کر رکھا تھا۔ کہ جو اس کے بیچ آجائے اسے امان مل جائے گی۔ چنا نچہ بعض لوگوں کے مشورہ سے مختار اس جھنڈے کے بیچے چلے گئے۔ اور صبح تک و ہیں رہے۔ ا

مختار\_زندان ابن زيادميس

مرچونکہ جاکم وقت کومخار کی طرف سے کانی شکوک وشبہات تھے۔لہذاانہیں امان نیل سکی۔اس لیے انہیں جس سے ان کی صبح زندان میں بھیج دیا گیا۔ بلکہ ابن زیاد نے چھڑی کے ساتھ ان کے منہ پر پچھ ضربیں بھی لگا کیں جس سے ان کی ایک آنکھ کو پچھ نقصان بھی پہنچا۔ اس قید میں جناب میٹم تمار بھی قید تھے۔انہوں نے مخار کو بشارت دی کہ ہم عنقریب قید سے آزاد ہوجا کیں گے۔اور یہم دودابن زیاد تمہارے ہاتھوں اپنے کیفر کردار کو پہنچے گا۔مخار نے دریافت کیا تمہیں بیات کیے معلوم ہوئی ہے۔ میٹم نے کہا۔ میں نے حضرت امیر سے نی ہے۔ سے پھرمخارشہادت حسین تک مسلسل ابن نیاد کے زندان میں رہے۔

بعدازاں مختار نے تمام صورت حال کھے کرعبداللہ بن عمر کو چیجی ۔ اور ان سے اپنی رہائی کے لیے بزید کے پاس سفارش کی استدعا کی ۔ چونکہ مختار کی بہن صفیہ عبداللہ کے گھرتھی ۔ جب اسے اپنے بھائی کی قید و بند کی اطلاع ملی تو اس نے باصرار عبداللہ کو سفارش کرنے پر آمادہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے بزید کے نام سفارش خط کھا۔ ادھر بزید بھی ایسے سربر آوردہ لوگوں کی (بالخصوص شہادت امام کے بعد) دل شکنی کرنا خلاف مصلحت سمجھتا تھا اور اب تو چونکہ عبداللہ نے اس کی بیعت بھی کر کی تھی اسے اس کی خاطر داری ملحوظ تھی ۔ چنانچہ بزید نے ابن زیاد کو تا کیدی تھم نامہ بھیجا کہ بید میرا مکتوب دیکھتے ہی مختار کو آزاد کر دو۔ چنانچہ ابن زیاد نے مختار کو بلاکر آزاد کر دیا۔ مگر بیشرط کر کی کہ تین دن سے اندر اندر کوفہ سے نکل جاؤ ورنہ حکومت تمہارے خون کی ذمہ دار نہ ہوگی ۔ کہا جا تا ہے کہ بیدتمام رسل ورسائل کے لیے جانے اور لے آنے کا کام کوفہ کے ایک معلم عمیر بن عامرنا می شخص نے انجام دیا۔ بھی ان تفصیلات کو بوجہ ان

ل اصدق، ص ۲۵، فرسان، ج۲،ص ۲۰۴\_

ع اصدق، ص ۲٦، فرسان، ج٢، ص ٢٠٥ \_ كامل، ج٣، ص ٢٠٠٧ \_

ع فرسان، ج۲،ص ۲۰۵ \_اصدق ،ص ۲۹ \_

سے اصدق، ص ۲۲، طری، ج ۲، ص ۵۹ \_ تقام، ص ۲۰۲ \_ کامل، ج ۲، ص ۲۳۲ \_

ه اخذالثارالي تخف \_

یکے نا قابل اعتاد ہونے کے نظرانداز کیا جاتا ہے۔ مختار رہائی کے بعد حجاز میں

چنانچەر ہائی کے تیسرے روز بعد مختار حجاز روانہ ہو گئے۔ وہاں عبداللہ بن زبیر نے امام حسین کےخون ناحق کے انقام کا بہانہ کر کے لوگوں ہے اپنی بیعت لینے کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔مختار نے چندا یسے شرا نظ کے ساتھ اس کی بیعت کرنے پراپنی آمادگی ظاہر کی جن کی بنا پروہ ابن زبیر کی کامیابی کے بعد قاتلان امام سے انتقام لے سکتے کے سکر ابن زبیر نے وہ شرا نط قبول نہ کیں اس لیے مختار اس کے ہاں سے چلے گئے اور سال بھرطا نف میں رہے۔ <sup>علی</sup> ایک سال کے بعد ابن زبیر نے لوگوں سے دریافت کیا کہ مختار کہاں ہیں؟اسے بتایا گیا کہ طائف میں ہیں۔ سے مختار دوبارہ مکہ پنچے (بعیدنہیں کہ ابن زبیر کے بلانے ہے آئے ہوں) اور انہی شرائط پر جو پہلے ابن زبیر نے مستر دکر دی تھیں بیعت کر لی اور برابر پانچ ماہ اور کچھ دن ابن زبیر کے ہمراہ مکہ میں قیام کیا۔ <sup>سم</sup> اسی دوران میں اہل مدینہ کے بیعت بزید توڑنے اور یزید کے ان کی سرکوبی کے لیے مسلم بن عقبہ کی سرکردگی میں لشکر جرار بھیجنے اور اس کے مدیندرسول میں تباہی مجانے کا المیہ پیش آیا۔ جو واقعہ حرہ کے نام سے مشہور ہے اہل مدینہ کی سرکونی کے بعد مسلم اپنے لا وُلشکر کے ساتھ کے ساتھ ابن زبیر کے ساتھ نٹنے کے لیے مکہ روانہ ہوا۔ مگر چونکہ اس ملعون کی زندگی کا پیانہ لبریز ہو چکا تھا اس لیے راستہ میں ہی واصل جہنم ہوگیا اب اس کی نیابت میں حصین بن نمیر نے قیادت سنجالی اور مکه مکرمه میں پہنچ کرشہر کا محاصرہ کرلیا۔ چونکہ ابن زبیر خانہ کعبہ میں پناہ گزین تھا اس لیے خانہ خدایر آگ برسائی گئی۔اس جنگ میں مختار ابن زبیر کی طرف سے شریک تھے۔اور تن تنہا کچھاس طرح دادِ شجاعت دی کہ شامیوں کے دانت کھٹے کر دیئے۔اور بالآخران کو پسیا ہونا پڑا۔ <sup>ھی</sup> اسی اثناء میں حصین کومرگ پزید کی اطلاع ملی۔اور وہ محاصرہ اٹھا کر مدینہ سے ہوتا ہوااور بنی اُمیمشل مروان وغیرہ کو ہمراہ لیتا ہوا واپس شام چلا گیا۔ <sup>کے</sup> مرگ پزید کے بعد کچھ وقت کے لیے ابن زبیر کے حق میں فضاساز گار ہوگئی۔ چنانچہ تجاز اور عراق وغیرہ کے اکثر لوگوں نے اس کی بیعت کرلی۔ جوں جوں ابن زبیر کی ظاہری طاقت بردهتی گئی اس نے انتقام امام گونظرا نداز کرنا شروع کردیا اوراینی تمام توجه اپنی سلطنت کےمضبوط کرنے پرصرف کرنے لگا۔ مختار اس سے دل برداشتہ ہوگئے۔ کے اسی اثناء میں کوفہ کا ایک باشندہ بانی بن ابی حیبتہ الوداعی بغرض عمرہ ماہ

ا تفصیل کے لیے فرسان، ج۲، ص ۱۱۱ ملاحظہ ہو۔ ع فرسان، ج۲، ص ۱۲۱۔

اصدق، ص ١٢\_ اصدق، ص ١١\_فرسان، ج٢، ص٢١٢\_

اصدق،ص ۷-

ه طری ، ج ۲، ص ۲۲ .

یے فرسان، ج۲، ۱۲۰۰

گرمضان میں واردمکہ ہوا۔ مختار نے اس سے اہل کوفہ کی موجود حالت دریافت کی۔اس نے بتایا کہ اگر چہا کٹر لوگوں نے گھ ابن زبیر کی بیعت کر لی ہے مگراب بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تا حال کسی کی بیعت نہیں کی۔اگران کوکوئی صحیح قائد مل جائے تو وہ ان کے ذریعہ عراق و حجاز وغیرہ پر حکومت کرسکتا ہے۔ بین کرمختار نے کہا وہ شخص میں ہی ہوں گا۔جوان سب کوایک جھنڈے تلے جمع کرے گا اوران کے ذریعہ حق کا بولا کرکے باطل کا سرنگوں کرے گا۔

اس کے بعد مختار نے ابن زبیر کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہتے ہوئے کوفہ کی راہ کی اور بڑی سرعت کے ساتھ منازل سفر طے کرتے ہوئے بروز جمعہ کوفہ کے قریب نہر حیرہ پنچے۔ وہاں گھوڑے سے اترے۔ عسل کیا۔ تیل لگایا۔ سر پرعمامہ باندھا۔ اور لباس فاخرہ زیب تن کیا۔ نگی تلوار ہاتھ میں کی اور گھوڑے پرسوار بڑے ٹھا ٹھ باٹھ کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کوفہ میں واقل ہوئے۔ ﴿فو اللّذی انزل القرآن و شرع الادیان لا قتلن من از دو عمان و نھد و حو لان غضباً لابن بنت نبی الرحمٰن کیے جس جماعت اور گروہ کے پاس سے گذرتے سلام کرنے کے بعد برابر یہی کہتے جاتے: ﴿ابشروا ما النصر والفلج اتا کہ ما تحبون ﴾ تہمیں فتح وظفر کی بثارت ہوتم جو پکھ چاہتے تھے وہ تہمارے پاس پہنچ گیا۔ اس وقت کوفہ کی داخل حالت بیتی کہ اہل کوفہ نے عمر وہن حریث کو جو ابن زیاد کا نائب تھا نکال دیا تھا اور اس کی جگہ ابن زبیر نے عبداللّٰہ بن یزیدا تھی کہ النصاری کوکوفہ کا گورنر بنا دیا تھا جو برابرا بن زبیر کے لیے لوگوں سے بیعت لے رہا تھا ورسلیمان بن صرونز اعی اپنی جماعت کے ساتھ امام کے خون ناحق کا انتقام زبیر کے لیے کومت شام سے نکر لینے کی سرگومیوں میں مشغول تھے۔

مختار دوباره زندان كوفه ميس

ان حالات میں جب مختار کوفہ میں پنچے اور اہل کوفہ کو ان کے عزائم کاعلم ہوا۔ تو قاتلان امام کو اپنا اندیشہ لاتی ہوا۔ چنانچے عمر بن سعد۔ ثبت بن ربعی۔ بزید بن حارث وغیرہ نے حاکم کوفہ کے کان بھرنے شروع کیے کہ سلیمان بن صروتو تہارے دشمن سے مگر لینا چاہتے ہیں۔ لیکن مختار کا مقابلہ براہ راست تہاری حکومت سے ہے۔ اس لیے ان کا معاملہ بہت خطرناک ہے۔ مصلحت یہ ہے کہ اسے قید کر دیا جائے۔ حاکم ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آگیا اور اس نے اچانک مختار کو پکڑ کر زندان میں بھیج دیا۔ اس اویان اخبار کا بیان ہے کہ مختار جن دنوں قید خانہ میں تھے وہاں بھی برابر یہ کہا کہ سے تھے:

﴿ اما و رب البحار و النخيل و الاشجار و المهامة و القفار و الملائكة الابرار و

א לעוטי בין מין באלי ביים אים ביים אים ב

س اصدق، ص ۲۸ طبری، ج ۲، ص ۲۵ \_

فرسان، ج ۲، ص ۲۱۲، اصدق من ۲۷\_

فرسان، ج ۲، ص ۱۳ - کامل، چ ۲، ص ۲۳۸\_اصدق، ص ۲۸\_

المصطفین الاخیار و لاقتلن کل جبار بکل للن خطّار و مهند بتار بجموع الانصار لیسوا بمیل المصطفین الاخیار و لا بعزل اشرار حتی اقمت عمود الدین و زایلت شعب صدع المسلمین و شفیت علیل صدور المؤمنین و ادر کت ثار النبین لم یکبر علی زوال الدنیا و لم احفل بالموت اذا اتی افظاصه مطلب بیه که مجھے سمندروں، ورختوں، صحراوک، فرشتوں اور برگزیدگان اخیار کے پروردگار کی شم بین ان انصارواعون کی جماعتوں کے ساتھ جونہ ڈر پوک ہیں اور نہ بی شرید بذر بعیش شیروستان ہر جباروسرکش کو ضرور میں ان انصارواعون کی جماعتوں کے ساتون کھڑا کردیا۔ مسلمانوں کے رخنہ کو دور کردیا۔ مونین کے دلول کو شفاد ہے دکی۔ اور (خاندان) انبیاء کا انتقام لے لیا تو پھر مجھے کوئی پروانہیں کہ میری سلطنت زائل ہوجائے اور مجھے موت

اسی اثناء میں سلیمان بن صردخزاعی کی جماعت توابین کے چند بچے کھیج آ دمی رفاعہ بن شداد کی ہمراہی میں کوفہ واپس پہنچ گئے۔ مختار نے زندان سے ہی ان کے نام ہمدردی کا ایک مکتوب بھیجا۔ اس کے جواب میں انہوں نے مختار کاشکر بیادا کرتے ہوئے انہیں اپنے ہرقتم کے تعاون کا یقین دلایا۔ اور یہ بھی کہلا بھیجا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم زبردی آ کرآپ کوزندان سے نکال دیں۔ مختاران کے اس ہمت افزاجواب سے بہت خوش ہوا۔ اور جواب میں کہلا بھیجا اس بات کی ضرورت نہیں ''تم مطمئن رہو۔ میں عن قریب رہا ہوجاؤں گا۔'' کے اس ہمت کا میں میں بی کہلا بھیجا اس بات کی ضرورت نہیں ''تم مطمئن رہو۔ میں عن قریب رہا ہوجاؤں گا۔'' کے اس ہمت کا میں ہوں کی دور کی ہوا۔ اور جواب میں میں کہلا بھیجا سے بہت خوش ہوا۔ اور جواب میں کہلا بھیجا سے بات کی ضرورت نہیں ''تم مطمئن رہو۔ میں عن قریب رہا ہوجاؤں گا۔'' کے اس ہمت کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی

مخارى قيد سے رہائى

اس کے بعد مختار نے اپنے غلام کو ایک خط دے کرمدینہ میں اپنے بہنوئی عبداللہ بن عمر کے پاس بھیجا اور اس سے استدعا کی کہ چونکہ مجھے بلاوجہ دوبارہ قید کردیا گیا ہے اس لیے آپ عبداللہ بن بزید انصاری حاکم کوفہ کے نام سفارشی خط کھیں۔ اُمید ہے کہ اس طرح میں رہائی حاصل کرنے میں کا میاب ہوجاؤں گا۔ چنانچہ عبداللہ نے فوراً حاکم کوفہ کو مختار کے ساتھ اپنی رشتہ داری کا تذکرہ کرتے ہوئے پرزور الفاظ میں سفارش کی کہ جلد از جلد انہیں رہا کردیا جائے۔ حاکم کوفہ کے پاس میسفارش نامہ پہنچا تو اس نے مختار سے خروج نہ کرنے کے متعلق بہت پھے عہدو پیان۔ بلکہ اشراف کوفہ سے دس کفیل لینے کے بعد رہائی کے احکام صادر کیے سے مختار جب کہ ابھی زندان میں سخھان کی بیعت کا سلسلہ تو اس وقت شروع ہوگیا مگر رہائی کے احکام صادر کیے سے مختار جب کہ ابھی زندان میں سخھان کی بیعت کا سلسلہ تو اس میں وقت شروع ہوگیا مگر رہائی کے بعد تو اس سلسلہ نے مزید شدت اختیار کر لی اور اکا ہر واشراف کوفہ ہرا ہر

ل اصدق الاخبار، ص ۲۸\_فرسان، ج۲،ص ۲۱۱\_کامل، ج۳،ص ۳۲۹\_

ع فرسان، ج۲،ص ۲۱۵\_اصدق،ص ۲۸\_کامل، ج۳،ص ۲۵۹\_

وس فرسان، ج۲،ص ۲۱۵\_اصدق،ص ۲۹\_

المعنارك المرآن جانے اوران كى بيعت ميں داخل ہونے لگے۔ اور روز بروزان كى طاقت بردھنے لگى۔ عبداللد بن يزيد كى بجائے عبداللد بن مطبع كا تقرر

عبدالله بن زبیر نے عبدالله بن یزید گورز کوفه و آبرا ہیم بن محد امیر خراج کی اس زم روی یا کمزوری سے متاثر ہوکران کومعز دل کر کے ان کی جگہ عبدالله بن مطبع کو نیا گورز مقرر کیا گے جو کہ پچپس ماہ رمضان کوکوفہ پہنچا ہے ابرا ہیم بن مالک اشتر کی شمولیت

بیددرست ہے کہ مختار کے اعوان وانصار کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہور ہا تھا اور بڑے بڑے ممتاز افراداس تحریک میں شامل ہورہے تھے۔ مگر مختار چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح ابراہیم بن مالک اشتر کو اپنے جماعت میں شامل کرے جو اپنے عظیم باپ کی طرح بہت بہادر و دلیراور ایک ولآویز و ممتاز شخصیت کا مالک تھا۔ چنانچہ بڑے لطائف الحیل کے ساتھ مختار انہیں اپنی اس تحریک میں شامل کرنے میں کامیاب ہو گئے تقور اب برابر طرفین سے باہمی آمد و الحیل کے ساتھ مختار انہیں اپنی اس تحریک میں شامل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اور اب برابر طرفین سے باہمی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہو گیا اور ان کی شمولیت کی وجہ سے اس تحریک میں بہت وزن پیدا ہو گیا۔ جو مجمی لوگ کو فہ میں متجاوز سے بھی سے بھی ہیں۔

جب عبداللہ بن مطبع کو مختار کی خفیہ سرگرمیوں کی اطلاع ملی تو اس نے ایک جمعیت کو بھیجا کہ مختار کو دربار میں لائیں۔ چنانچہ مختار جانے پر تیار ہوگئے مگر جب ابن مطبع کے ہی بعض آ دمیوں کے اشارہ سے صورت حال کی نزاکت کا احساس ہوا تو مرض کا بہانہ کرکے حاضر ہونے سے معذرت طلب کی ہے اس طرح اس متوقع آ فت سے بال بال نیچ احساس ہوا تو مرض کا بہانہ کرکے حاضر ہونے سے معذرت طلب کی ہے اس طرح اس متوقع آ فت سے بال بال نیچ گئے۔ جماعت تو ابین کے برعکس مختار کا خیال بیتھا کہ انفرادی طور پر چونکہ قا تلانِ حسین کا مرکز کوفہ ہے اس لیے ان سے یہیں نبٹنا جا ہے۔

عملی اقدام کا ہنگام

بہرحال مختار نے جب فضا سازگار کرلی تو شب پنج شنبہ پندرہ وسولہ رہے الاول الا بھے کی درمیانی شب عملی اقدام کرنے کے لیے تجویز کی۔ جس مکان میں مختار کی رہائش تھی۔ اس کے اردگرد والے مکانوں میں اپنے بکثرت آدی جمع کررکھے تھے لیکن پروگرام سے ایک رات پہلے ایک خاص سبب سے اقدام کرنا پڑ گیا۔ ہوا یوں کہ عبداللہ بن آدی جمع کررکھے تھے لیکن پروگرام سے ایک رات پہلے ایک خاص سبب سے اقدام کرنا پڑ گیا۔ ہوا یوں کہ عبداللہ بن

<sup>-</sup>アロング・アマ・ひと よ

ی فرسان، ج ۲،۹ س۲۱۷\_

ا طری، ج ۲، ص ۹۵ اصدق ، ص ۳۰

ع اصدق،ص۳۳-کال، ج۲،ص ۲۵۹،۲۵۸

فرسان، ج٢،٩ ٢١٦ \_ كامل، ج٣،٩ ٢٥٥ \_

المنطبع (حاکم کوفہ) کواس کی خفیہ پولیس کے سربراہ ایاس بن مضارب نے اطلاع دی کہانبی دوراتوں میں مختار خروج المحکم کرنے والے ہیں۔لہذا ان مطبع کے عظم سے کوفہ کے تمام بڑے بڑے شارع عاموں کی ناکہ بندی کر دی گئی۔اور ہر ہر چوک میں فوج کے وسے متعین کر دیئے گئے۔شب چہارشنبہ ہمہ کر رہیج الاول کو ابراہیم بن الاشتر حسب معمول نماز مغرب کے بعد مختار کے پاس آنا چاہتے تھے کہ انہیں اطلاع ملی کہ ابن مطبع نے ناکہ بندی کر دی ہے اورشہر کے سب بڑے بڑے شارع عاموں پر فوج کی بھاری جمعیت مقرر کر دی ہے۔ چنا نچہ ابراہیم نے اپنے جنگ آزمودہ سوآ دی ہمرا لیے اور ان کو اسلح کہ جنگ سے سلح کر کے اوپر سے عادی کیٹر سے پہنا دیئے۔ جب وہ اس حال میں روانہ ہوئے تو باب الفیل سے آگے بڑھے ہی تھے کہ راستہ میں ایاس بن مضارب سے ٹہ بھیٹر ہوگئی جو اپنی پولیس کے ہمراہ وہاں موجود تھا۔

مختصر سوال وجواب کے بعد ایاس نے ابراہیم کو گرفتار کر کے حاکم وفت کے پاس لے جانا جاہا اور ابراہیم نے اے راستہ چھوڑنے کے لیے کہا مگر جب اس نے راستہ چھوڑنے سے انکار کیا تو ابراہیم نے اچا تک بڑے زور سے نیزہ اس کے حلقوم میں پیوست کر دیا جس سے وہ زمین پر گر گیا۔ ابراہیم نے اینے ایک ہمراہی کو حکم دیا کہ اس کا سرقلم کرلو۔ چنانچہاس نے بڑھ کراس کا سرقلم کرلیا۔ یہ ماجرا دیکھ کرایاس کے آ دی بھاگ نکلے۔اور ابراہیم ظفریاب ہوکر مختار کے پاس پہنچ گئے <sup>کے</sup> اور صورت حال کی اطلاع دیتے ہوئے کہا کہا گرچیملی اقدام کے لیے آنے والی رات تجویز ہوئی تھی مگر تازہ صورت حال کے پیش نظرای رات اقدام کر دینا جاہئے ۔مختار ابراہیم کی اس کا میابی کو نیک فال سبحصتے ہوئے خوش ہوئے۔اورسعید بن منقذ کو حکم دیا کہ سرکلوں ( کا نوں ) کوآ گ لگا کر بند کرو۔اور قدامہ بن مالک و سفيان بن يعلى كوتكم دياً لهتم اپناعلامتي نعره "يا لشارات الحسين" "بلند كرواور عبدالله بن شداد كودوسراعلامتي نعره"يا منصور امت ' کی منادی کرانے کا حکم دیا۔ پھرخوداسلی جنگ ہے مسلح ہوکر آ مادہ جنگ ہو گئے ہے اور مج ہونے سے پہلے پہلے ان کے پاس قریباً جار ہزار آ دی جمع ہو چکے تھے۔ <sup>کے</sup> رات بھر کچھ نہ کچھ زد وخورد کا سلسلہ جاری رہا۔ ادھر ابراہیم جواس رات مختار سے اجازت لے کرنوای کوفہ ہے اپنے ہم خیال لوگوں کو ہمراہ لینے کے لیے گئے تھے۔ وہ بھی راستہ میں مار دھاڑ کرتے ہوئے اور جاتے آتے راستہ کی رکاوٹیس دور کرتے ہوئے سالماً غانماً واپس مختار کے پاس پہنچ گئے۔ نماز صبح سے قبل ہی مختار کوفہ سے باہر لشکر کی ترتیب سے فارغ ہو چکے تھے۔ ادھر عبداللہ بن مطبع نے بھی حجار بن ا بجراور شبث بن ربعی وغیرہ کی سرکردگی میں لشکر کثیر مقابلہ کے لیے روانہ کیا۔ گھسان کا رن پڑا۔ مختار وابراہیم اوران

ع اصدق،ص٢٣-

ا اصدق، ص ۳۹۔ وی اصدق، ص ۳۸۔

المجھی ہے ہمراہیوں نے محیرالعقو ل طور پر داد شجاعت دی اور مخالف کو شکست فاش دی۔ بالآ خرعبداللہ بن مطیع قصرالا مارہ میں مظیم کے ہمراہیوں نے مجبور ہوگیا۔ ادھر مختار نے جاکر دارالا مارہ کا محاصرہ کرلیا۔ کئی روز تک بیسلسلہ جاری رہا۔ بالآ خرابن مطیع نے خطرہ محسوں کرتے ہوئے را توں رات وہاں سے نکل کر ابوموک کے گھر جاکر پناہ کی اور اس کے ساتھیوں نے دروازہ کھول دیا۔ ان لوگوں نے ابرائیم سے امان کی درخواست کی جومنظور کر کی گئی چنانچیان لوگوں نے باہر نکل کرمختار کی بیعت کی۔ مختار دار الا مارہ میں داخل ہوئے۔ رات دار الا مارہ میں بی گزاری۔ نماز صبح جامع مسجد میں پڑھائی۔ خطبہ کے بعد عام بیعت کا سلسلہ شروع ہوا جو کتاب خدا، سنت رسول ، انتقام خون اہل بیت ، جمایت مظلوم اور رہ نظالم پر کی گئی گئی۔ اس کے بعد بیت المال کا دروازہ کھولا گیا۔ اس میں کل نو ہزار درہم ملے جو مختار نے سیابیوں میں تقسیم کر دیے اور جب مختار کومعلوم ہوا کہ ابن مطیع ابوموی کے گھر میں پنہاں ہے تو بوجہ قد بھی تعلقات اس کی طرف ایک ہزار درہم میں تعلقات اس کی طرف ایک ہزار درہم میے جو بختار کومعلوم ہوا کہ ابن مطیع ابوموی کے گھر میں پنہاں ہے تو بوجہ قد بھی تعلقات اس کی طرف ایک ہزار درہم کیتے دیے تا کہ اسے گھر جانے میں سہولت ہو۔ چنانچہ وہ بیرقم لے کر چلاگیا۔

بعد ازاں مختار اپنی حکومت کے استحکام اور اس کے نظم ونسق کو بحال کرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ چنانچہ ارمینیا، آذر ہائیجان، موصل، مدائن، حلوان، رائے، ہمدان اوراصفہان میں اپنے عمال و حکام مقرر کئے۔اس طرح شام و جاز اورمصر و بھرہ کے علاوہ و مگرتمام اسلامی علاقہ مختار کے زیر نگیس آگیا۔ عمیار نے پولیس کا سربراہ عبداللہ بن کامل شاکری اورمحافظ فوج کا سربراہ کیسان ابوعمرہ کومقرر کیا۔ سیسے شاکری اورمحافظ فوج کا سربراہ کیسان ابوعمرہ کومقرر کیا۔ سیسے

جیسا کہ جماعت توابیل کے تذکرہ میں بیان کیا جاچگا ہے کہ مروان نے تخت حکومت پر بیٹھنے کے بعدائن زیاد کو لشکر جرار دے کر جزیرہ میں بعض لوگوں کی سرکوبی کے لیے بھیجا تھا اور اسے تھم دیا تھا کہ دہاں سے فارغ ہوکر اٹل کوفہ کوان کی مخالفت کا ذائقہ چکھائے مگر اسے کوفہ بہنچنے کی نوبت نہ مل سکی ۔سب سے پہلے اسے سلیمان بن صرد خزاعی کی جماعت کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑا۔ اس اثنا میں مروان مرگیا۔ عبد الملک مسندا قتد ار پر بیٹھا۔ اس نے بھی ابن زیاد کو اس کے عہدہ پر بحال رکھا۔ جب ابن زیاد جماعت توابین کے مقابلہ سے فارغ ہوا تو پھر اہل جزیرہ لیعنی زفر بن الحارث کلا بی اور اس کے ساتھ جو قبیلہ قیس فیلان تھا جو کہ ابن زبیر کی اطاعت میں تھان سے ٹھن گئے۔ قریباً سال تک ان سے جنگ وجدال کا سلسلہ جاری رہا۔

ا اصدق، ص ٢٠ - كال، ج ٢٠، ص ٢٠٠ \_

ع اصدق الاخبار بص ٢٨ \_ كامل ، ج ٣ ، ص ٣١٣ وغيره \_

בים ופניים אח - אלו ידיים ארד

الموسل میں مختار کے لشکر کا ابن زیاد کے لشکر سے مقابلہ اور کامیابی

بہرحال جب ابن زیاد ایک سال تک لڑنے کے باوجود اہل جزیرہ پر فتح حاصل نہ کر سکا تواب اس نے تنگ آ کران کا مقابلہ ترک کرے موصل کا رخ کیا جو کہ مختار کے قبضہ میں تھا۔ جب موصل کے حاکم عبدالرحمٰن بن سعید کو ابن زیاد کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ اینے اندر مقابلہ کی تاب و توانائی نہ یاتے ہوئے تکریت منتقل ہو گیا اور مختار کو . صورت حال کی اطلاع دی۔ مختار نے اس کی کمک کے لیے پزید بن انس اسدی کوتین ہزار منتخب شاہوار دے کر روانہ کیا۔ کوفہ سے باہرنکل کران کی مشابعت کی ۔ضروری ہدایات دے کران کوروانہ کیا اور بشرط ضرورت مزید کمک دیئے کا وعدہ بھی کیا۔ کے یزیدمنازل سفر طے کرتا ہوا موصل کی سرز مین میں داخل ہوا۔ جب ابن زیاد کواس کی آمد کی اطلاع ملی تو اس نے اس کے مقابلہ کے لیے بایں ترتیب چھ ہزار کالشکر بھیجا کہ تین ہزار ربیعہ غنوی کی سرکردگی میں اور تین ہزارعبداللہ بن جملہ عمی کی ماتحتی میں \_ رہیعہ ایک دن پہلے روانہ ہوا۔ اور پہلے پہنچا۔ جب یزید بن انس کواس کی آمد کی اطلاع ملی تو چونکہ وہ بیارتھا اسے سیابی گدھے پرسوار کر کے اور پکڑ کرمیدان جنگ میں لائے۔میدان میں پہنچ کراپنے فوجیوں کو جنگ کی ترغیب وتحریص ولائی اور پھروہیں ایک حیاریائی پر لیٹ گیا۔اور کہا ابتمہاری مرضی ہے کہ اپنے امیر کے حکم سے لڑواوراس کی حفاظت کرو۔ یا اس حالت میں اسے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ جب مقابلہ شروع ہوا تو عراقی بڑے بے جگری سے لڑے۔ بینو ڈی المجہ بروز عرف ۲۲ ہے گی صبح کا واقعہ ہے۔ حاشت تک جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اہل شام کوشکست فاش ہوئی۔ وہ میدان سے بھاگ نکلے اور سردار الشکرر بیعہ مارا گیا۔ جب شامی بھاگ کرواپس جارہے تھے تو راستہ میں عبداللہ حعمی سے ملاقات ہوئی۔ جوتین ہزار کا تازہ دم لشکر لے کر آ رہا تھاوہ ان بھگوڑوں کو ہمراہ لے کر واپس پہنچا۔ شب عید گزارنے کے بعد بروزعیدالاضحیٰ نماز صبح کے بعد پھر بڑاسخت رن پڑا جونماز ظہر تک جاری رہا۔ فریقین نے نماز ظہر پڑھی اور پھر میدان کارزار گرم ہوگیا۔تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اہل شام نے میدان سے فرار اختیار کیا۔ لشکرشام کا سردار عبداللہ مارا گیا۔ تین سوشامی قید کئے گئے جو بعد میں پزید بن انس کے علم نے قبل کردیئے گئے۔اس کے بعدخود بزید بن انس کا بھی طبعی موت ہے انقال ہوگیا۔ورقہ بن عازب نے نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر ان کواعزاز واحرام کے ساتھ دفن کردیا گیا۔

یزید بن انس نے اپنی موت سے پہلے ورقاء بن عازب کو اپنا نائب نامزدکر دیا تھا۔ ورقاء کو اطلاع ملی کہ ابن زیادای ہزار کالشکر جرار لے کر اس طرف کا رخ کر رہا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ ہم اتنے بڑے لئکرکا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بہتر بیہ ہے کہ واپس چلیں۔ وشن یہی سمجھے گا کہ ہم اپنے سردار کی موت کی وجہ سے واپس جا

رہے ہیں۔ نہاس سے ڈرکر۔ ہمراہیوں نے بھی اس کی اس رائے سے اتفاق کیا۔ چنا نچہ وہ واپس چلے گئے۔ جب محقق کیا۔ چنا نچہ وہ واپس چلے گئے۔ جب مختار کو تازہ صورت حال کی اطلاع ملی تو انہوں نے ابراہیم بن ما لک اشتر کوایک لشکر جرار دے کر ابن زیاد کے مقابلے کے لیے روانہ کیا اور ساتھ ہی ہی ہم دیا کہ جب راستہ میں کہیں بزید بن انس والانشکر مل جائے تو تم اس سے بھی سردار ہوکران کو بھی اپنی فوج میں شامل کر لینا۔ ا

كوفه كي بعض شريسند عناصر كي شورش

قاتلانِ حسينً كے گھروں كا ڈھايا جانا

بعدازاں مختار نے پولیس کے افسر اعلیٰ ابوعمرہ کو تھم دیا کہ ایک ہزار بیلچہ دار مزدور ہمراہ لے کر کوفہ میں گشت کرواور جن جن لوگوں نے امام حسین کے خلاف جنگ میں شرکت کی ہے ان کے مکانات مسمار کر دو۔ چنانچہ ابوعمرہ نے ایسا ہی کیا اور بہت سے لوگوں کے مکانات منہدم کروا دیئے اور ان کے اموال اپنے اہل مجم کشکریوں میں تقسیم کرا

ع اصدق بص ٢٩٠ - كالل ، ج ٢٠١٩ م ٢٧٨ -

ا اصدق الاخبار، ص ٢٥- كالل، ج ٣، ص ٣٩٥ - الله على المادة ، ص ٣٩٥ - كالل، ج ٣، ص ٣٩٨ -

' دیئے۔اوراس اثنامیں سے قاتلین حسینؑ میں سے جو شخص گھر میں ملااسے فوراَ واصل جہنم کر دیا<sup>لے</sup> سیدالشہد اوی لاش مقدس یا مال کرنے والوں کافٹل کرنا

قاتلین سیدالشہد اتم میں سے جنہیں مختار نے سب سے پہلے تل کیا وہ دس نفر تھے جنہوں نے بعدازشہادت جناب سیدالشہد اٹر کے بدن مقدس پر گھوڑے دوڑائے تھے۔مختار نے ان کوپشتوں کے بل لٹا دیا۔اوران کے ہاتھوں اور یا وَں میں لوہے کی میخیں گا ڑ کراو پر گھوڑے دوڑائے پھران کے بخس بدنوں کونذر آتش کر دیا<sup>ئے</sup> عمروبن الحجاج زبيدي كافتل

ہیہ وہی ملعون ہے جونہر فرات پرمتعین شدہ فوج کا افسر تھا۔جس کی شدت گرفت کی وجہ ہے ساقی حوض کوثر کا كنبه دريائے فرات كے كنارے العطش العطش كرتے ہوئے شہيد كر ديا گيا۔ اس ملعون كے قبل كى كيفيت ميں قدرے اختلاف ہے۔بعض نے کہا ہے کہ گھوڑے پر سوار ہوا۔ بجانب''واقصہ'' روانہ ہوا۔ پھر معلوم نہ ہو سکا کہ کہاں گیا؟ بعض نے کہا ہے کہ مختار کے آ دمی اس کا تعاقب کرتے ہوئے اس کے پاس اس وفت پہنچے جب کہ وہ شدت پیاس ے نڈھال ہوکر گر پڑا تھا۔انہوں نے اس کا سرقلم کرلیا اور لے جا کرمختار کے سامنے پیش کیا۔ یکھ اوربعض نے بیذ کر کیا ہے کہاس ملعون نے اندیشہ تل کے ماتحت بھرہ کی طرف راہ فرار اختیار کی۔ راستہ میں اہل شراف کے ہاں پناہ گزین ہونا جاہا مگران لوگوں نے مختار کے خوف ہے پناہ نہ دی۔ مایوس ہوکر چلا۔اس کے چلے جانے کے بعدان لوگول نے اسے پناہ نہ دینے پر افسوس کیا۔ اور چند آ دمی گھوڑوں پر سوار ہوکر ان کے بیچھے دوڑے کہ اسے واپس لائیں۔ جبعمرونے ان کواس طرح آتے دیکھا تو اس نے پیرخیال کیا کہ بیرمختار کے آ دمی ہیں اس لیے بنی کلب و طئے کے شہروں کے درمیان بمقام بیضہ ریتلی جگہ پرعین شدت گرما کے وقت گھوڑا ڈال دیا۔اور بالآخر پیاس کے غلبه اروح داروغ جنم كحواله كردى اس طرح خدان اس بياسا بلاك كيارو لعداب الأخسرة اشدو

خولی بن بزیداسی کافل

یہ وہی ملعون ہے جو کر بلا سے سید الشہد اءالظی کا سر اقدس کوفیہ لایا تھا۔ اور رات اپنے گھر تنور میں یا بروایتے طشت رخت شوئی کے نیچے رکھا تھا۔ جب اس کی زوجہ نوار ( کامل، جسم،ص ۱۳۷۰ور قمقام، ص ۲۲۲ پراس کا نام عیوف بنت مالک لکھا ہے) کو جو خاندان نبوت سے محبت رکھتی تھی پیتہ چلا تو اس نے اس شقی کوز جروتو بھے کرتے

س صدوق، ص ۵۰ فرسان، ج۲، ص ۲۲۱

فرسان، ج٢٠، ص٢٢٠ ـ اصدق الاخبار، ص٠٥ ـ - アイハル・アマ・ルリ

ا المجا كه لوگ مال وزر لائے ہيں اورتم فرزندرسول كاسر لائے ہو؟ پھرعہد كيا تھا كہ ميں تمہارے ساتھ ايك حجيت کے نیچے جمع نہیں ہوں گی۔ بہر حال جب مختار کے آ دمی اس کی طلب میں اس کے گھر پہنچے تو یہ بد بخت بیت الخلاء میں ایک ٹوکری کے نیچے چھپ گیا۔ جب ان آ دمیوں نے''نوار'' ہے دریافت کیا کہ وہ کہاں ہے؟ تو اس نے زبان سے تو یہ کہا کہ مجھے معلوم نہیں مگر ہاتھ سے بیت الخلاء کی طرف اشارہ کر دیا۔ چنانچہ اے گرفتار کر لیا گیا۔ پھرمختار کے پاس لے جایا جارہا تھا کہ راستہ میں مختار سے ملا قات ہوگئی۔انہوں نے حکم دیا کہ اسے اپنے گھر کے سامنے لے جا کرقتل کر دو چنانچہالیا ہی کیا گیا۔اس وقت مختار بھی موجود تھے۔انہی کے حکم سے قتل کے بعد اس کی نجس لاش کو نذر آتش کیا گیا۔اوراس وقت مختار نے وہاں سے اس وقت حرکت کی جب وہ جل کرخا کشر ہوگئی کے خسر الدنیا و الاخرة۔

یہ وہی ملعون ہے جس نے جناب ابوالفضل کی شہادت کے بعد ان کا لباس اتارا تھا اور جناب سیدالشہد اءالظفی کو تیر مارا تھا۔مختار نے عبداللہ بن کامل کوایک جماعت کے ساتھ اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا چنانچہ انہوں نے جاکراہے گرفتار کرلیا۔اس کی عورت عدی بن حاتم کے پاس چلی گئی تا کدان ہے مختار کے پاس اپنے شوہر کی سفارش کی استدعا کرے۔ جب ابن کامل کو اس امر کی اطلاع ملی تو محض اس اندیشہ سے کہ مبادا عدی اس کی سفارش کریں اس نے راستہ ہی میں اس ملعون کا کام اس طرح تمام کردیا کہ اس کے کپڑے اتر وا کر اس پراس قدر تیر برسائے کہاس کا بدن چھلنی ہوگیا اور بالآ خراس طرح جہنم رسید ہوا ہے

مالك بن نسر (بسر) جہنی اوراس کے دوساتھیوں كافل

بیوہی ملعون ہے جس نے روز عاشوراء جناب سیدالشہد اڑے تحق میں بعض نازیبا کلمات استعال کئے تھے اور آپ کے فرق اقدس پرتلوار کا ایسا وار کیا تھا جس ہے آنجنابؑ کا سرشگافتہ ہوگیا اور جب آپ کی وہ ٹوپی جو آپ نے زیر عمامہ پہنی ہوئی تھی خون ہے تر ہوگئی تھی تو جناب نے اتار کر پھینک دی تھی جے پیشقی اٹھا کر گھر لے گیا تھا۔ بهرحال مختار کواطلاع دی گئی که بیشقی عبدالله بن اسید جنی اور حمل بن ما لک محار بی (جو که جناب مظلوم کر بلا کے قتل میں شریک تھے) سمیت قادسیدمیں قیام پذیر ہے مختار نے مالک بن عمرونہدی کو جو کہ آپ کے اصحاب کبار میں سے تھا۔ ایک جماعت کے ساتھ ان کی گرفتاری کے لیے قادسیہ بھیجا۔ چنانچہ وہ انہیں گرفتار کر کے عشاء کے وقت مختار کے پاس لائے! مختار نے ان سے کہا۔ اے خدا ورسول، کتاب اور اہل بیت رسول کے دشمنو! تمہیں شرم نہ آئی کہ ان لوگوں کو

اصدق، ص ۵۱\_فرسان، ج۲،ص۲۲۲\_کامل، ج۳،ص ۲۷۰\_ فرسان، ج۲، ص۲۲۲\_اصدق، ص۵۱ کامل، ج۳، ص۱۷۱\_

الشہید کیا جن پر نماز میں درود وسلام بھیجنے کا تھم ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا: ہم پراحسان کر کے چھوڑ دو کیونکہ ہمیں گھا۔ مجبور کر کے ان کے خلاف کڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ مجتار نے کہا: تم نے حسین پر کیوں احسان نہ کیا تھا؟ پھر مالک بن نسر کو خطاب کر کے کہا: کیا تم وہی شخص ہوجس نے امام حسین کے فرق اقدس پر تلوار ماری تھی۔ اور ان کی ٹو پی لے گیا تھا؟ بعض حاضرین نے کہا: ہاں ہاں بیدوہی ہے! پھر مختار نے تھم دیا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کا نے دیئے جائیں چنانچہ ایسان کیا گیا گیا اس کے دوسرے دونوں ساتھیوں چنانچہ ایسان کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا ہوگیا اس کے بعد اس کے دوسرے دونوں ساتھیوں کو بھی موت کے گھائے اتار دیا گیا۔ ا

شمرين ذي الجوش كاقتل

جن لوگوں کی واقعات کربلا پر نگاہ ہاں کے لیے یہ منحوں نام کوئی اجنی نہیں ہے یہ وہی ملعون ہے جس نے کندشمشیر کی بارہ ضربوں سے جوانان جنت کے سردار کا سرتن سے جدا کیا تھا اور یہی وہ شقی از لی ہے جس نے صرف امام حسین الفیلی کے بچوں کوئیس بلکہ پورے عالم اسلام کے تمام زن ومرداورخورد و کلاں کو پیٹیم و بے نور کیا تھا۔ اس شق از لی کے واصل جہنم ہونے کی کیفیت میں کافی اختلاف ہے جو پچھا عاشر بحار میں امالی شخ طوی کے حوالہ سے مرقوم ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب شمر نے کوفہ سے چند آ دمیوں سمیت کے بھرہ کی طرف) راو فراراختیار کی تو مختار نے ابوعرہ کوایک جماعت کے ساتھ (جن کی تعدادایک سوتھی) کی تلاش میں جھیا چنا نچیراستہ میں اس سے مذہ بھیر ہوگئ ۔

کوایک جماعت کے ساتھ (جن کی تعدادایک سوتھی) کی تلاش میں جھیا چنا نچیراستہ میں اس سے مذہ بھیر ہوگئ ۔

خت خونر پر: جنگ لڑنے اور زخموں سے چور چور ہو جانے کے بعداس شقی کو اس میں ڈال دیا گیا۔ یہاں تک کہ بالکل خت خونر پر: جنگ کی دیا گیا۔ یہاں تک کہ بالکل نیست و نابود ہوگیا۔ ﴿ و ب ا ع ا کے گرم ہونے کے بعداس شقی کو اس میں ڈال دیا گیا۔ یہاں تک کہ بالکل نیست و نابود ہوگیا۔ ﴿ و ب ا ع الدنیا قبل الاخو قبالذل و سوء العذاب ﴾ نیز اس کے ہمراہیوں کو بھی تہہ شیخ نیست و نابود ہوگیا۔ ﴿ و ب ا ع الدنیا قبل الاخو قبالذل و سوء العذاب ﴾ نیز اس کے ہمراہیوں کو بھی تہہ شیخ کیا وران کے سرقام کر کے مقام ' رحیہ خدامین' میں سولی پرلؤکا دیے گئے ۔ ﷺ کیا اور ان کے سرقام کر کے مقام ' رحیہ خدامین' میں سولی پرلؤکا دیے گئے ۔ ﷺ کیا اور ان کے سرقام کی کافل

یدونی ملعون ہے جس نے تیرسہ شعبہ سے شنم ادہ علی اصغری شمع حیات کوگل کیا تھا۔ منہال بن عمروروایت کرتے ہیں کہ میں مکہ سے والیسی (مدینہ میں) امام زین العابدین النظامی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام نے فرمایا: حرملہ بن کابل اسدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا کہ میں اسے زندہ کوفہ میں چھوڑ آیا ہوں۔ امام نے آسان کی طرف دست وعا بلند کر کے کہا: ﴿اللّٰهِم اذقه حرّ الحدید اللّٰهِم اذقه حرّ النار ﴾ خداوندا! اسے لو ہے اور آگ کا ذاکفتہ

ی فرمان، چه، ۱۲۳۰ ی

ا فرسان، ج۲،ص۲۲۳\_ققام، ص۲۲۲\_کال، ج۳،ص۲۹۹\_ اوس فرسان، ج۲،ص۲۲۰\_

س عاشر بحار، ج ۱۷۹ فرسان، ج۲،ص۲۲۳

پھا! جب میں واپس کوفہ پہنچا تو اس وقت مختار نے خروج کیا ہوا تھا۔ چونکہ میرے ان کے درمیان قد کیمانہ راہِ رسم گھ مجت تھی۔ لہٰذا چندروز کے بعدان سے ملنے کے لیے گیا۔ اس وقت مختار گھر سے باہر آ رہے تھے۔ بھے سے دریافت کیا:
اب تک کہاں رہے ہو؟ نہ ہماری امارت میں شریک ہوئے نہ ہی ہمیں مبارک باو دی۔ میں نے بتایا کہ میں مکہ گیا ہوا
تھا۔ اب آیا ہوں۔ پھر میں ان کے ہمراہ چلنے لگا۔ جب کناسہ کے مقام پر پہنچا تو وہاں اس طرح رک گئے جیسے کی کا
انظار کررہے ہوں۔ زیادہ دیرنہ گزری تھی کہ ایک جماعت آئی اور کہا: چابھا الامیسو! البشارة، البشارة، البشارة پحرملہ کو
لایا جارہا ہے چنا نچہ جب اسے حاضر کیا گیا تو مختار نے خوش ہوکر کہا: چالے صفہ لللہ الذی مکننی منک کی خدا کا
شکر ہے جس نے مجھے تم پرغلبہ دیا۔ پھر ہو اور السب کیا۔ اسے حاضر کیا گیا۔ تھم دیا: پہلے ایک ایک کر کے اس
کی انگلیاں کائی جا کیں۔ چنا نچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر اس کے ہاتھ اور پاؤں کائے گئے۔ بعد ازاں دوسرے اعضاء و
جوارح کے نگڑ ہے گئڑ ہے گئڑ ہے گئے۔ پھر آگ روش کر کے اس کنجس بدن کو اس میں ڈال دیا گیا یہاں تک کہ جل کر
بالکل خاکتر ہوگیا۔ منہال کہتا ہے میں نے یہ واقعہ دیکھ کرصدائے تکمیر وتیج بلندی۔

مختار نے اس تعجب خیز تکبیروشیج کا سبب دریافت کیا۔ میں نے امام زین العابدین کی ملاقات والاتمام واقعہ کہہ سنایا یہ سنتے ہی مختار گھوڑے سے اتر آئے۔ دورکعت نماز پڑھی پھر طویل بحدہ شکر ادا کیا۔ پھر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ واپسی پر جب میرے گھر کے پاس سے گزر نے گلاتو میں نے دعوت طعام دی۔ مختار نے کہا کہتم نے ہی تو مجھے اطلاع دی ہے کہ میرے آقاعلی بن الحسین نے اس طرح دعا فرمائی تھی۔ جب خداوند عالم نے ان کی اس دعا کو میرے ہتھوں پر مستجاب فرمایا ہے تو تم مجھے دعوت طعام دیتے ہو؟ میں کس طرح آج کھانا کھا سکتا ہوں۔ میں نے تو اس فعت کے شکریہ میں روزہ کی نیت کرلی ہے۔ منہال کہتے ہیں: میں نے کہا خدا آپ کوموفق فرمائے۔ ا

### سيدالشهد اء كاورس لوفي والے چندآ دميوں كاقل

مخار نے ان لوگوں کی گرفتاری کے لیے اپنے آ دمی بھیج جنہوں نے دوسرے سامان کے علاوہ جناب سید الشہدا می اورس ( یمن میں اگنے والاخوشبودار گھاس) لوٹا تھا کہ من جملہ ان کے زیاد بن مالک حنبعی ،عمرو بن خالد غنوی ، عبدالرحمٰن بن الی خشکارہ بجلی اور عبداللہ بن قبیس خولائی تھے جب ان کو پکڑ کر مختار کے سامنے لایا گیا تو مختار نے کہا: اے خدا کے نیک بندوں اور جوانانِ جنت کے سردار کوفتل کرنے والو! دیکھو خدا نے تم سے کس طرح انتقام لیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ درس تہمارے قبضہ میں کسی خس دن میں آیا تھا پھر تھم دیا کہ ان کو بازار میں لے جاکر قبل کردیا جائے چنانچہ وہاں

ققام، ص ۲۲۸ فرسان، ج ۲، ص ۲۲۷ اصدق، ص ۵۵ عاشر بحار، ص ۲۷۸ وغیره -

#### حضرت امام حسین کے قاتلوں میں سے ایک جماعت کافتل

مختار کے آدمی ان لوگوں کو پکڑ کر لائے جنہوں نے سیدالشہد اڑاور آپ کے اعزا وانصار کی شہادت میں حصد لیا تھا۔ من جملہ ان کے ایک ابوالحق بعقی بھی تھا جس نے آ بختاب کی پیشانی اقدس پر تیر مارا تھا۔ دوسرا ابو قدامہ عامری جس نے جناب کے قلب وجگر پروہ تخت تیر مارا تھا جے آپ نے پس پشت سے کھینچا تھا۔ تیسرا صالح بن وجب تھا جس نے شنرادہ عبداللہ بن الحن کے بازو بن وجب تھا جس نے شنرادہ عبداللہ بن الحن کے بازو پر تلوار ماری تھی جس سے ہڈی کٹ گئی تھی۔ پانچواں ابوابوب غنوی تھا جس نے تیر سے آ بختاب کے حلقوم کو زخمی کیا تھا۔ چھے اور ساتویں نصر بن خرشہ اور عمرو بن خلیفہ بعثی تھے جنہوں نے آ بختاب کو زخمی کیا تھا۔ آٹھویں اور نویس عبداللہ و عبدالرحمٰن بین خالہ و بشر بن حوط (سوط) تھے۔ جنہوں نے عبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن بیران صلحت اور دسویں اور گیار ہویں عثمان بن خالہ و بشر بن حوط (سوط) تھے۔ جنہوں نے عبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن کی خس لاشوں کو نذر آتش کر دیا گیا۔ گ

عمر بن سعد كاقتل

جن دنوں مختار نے خروج کیا تھا اور ان کی حکومت قائم ہوگئ تھی۔ عمر بن سعد ملعون رو پوش ہوگیا تھا پھر کی طرح عبداللہ بن جعدہ بن ہمیرہ کے ذریعہ سے جو کہ مختار کا مقرب بارگاہ تھا۔ مختار سے اپنے لیے امان نامہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوگیا تھا مگر مختار نے امان نامہ میں کچھا لیے ذو معنی الفاظ درج کئے تھے جن کی وجہ سے مناسب وقت پراس ملعون کے نجس وجود سے زمین کو پاک کر سکتے تھے چنا نچہ بعدازاں وہ ظاہر ہوگیا اور گاہ مختار کے دربار میں آنے جانے لگا۔ چند یوم کے بعد مختار نے حسب عاوت مجتمع الفاظ میں اعلان کیا: ﴿لاقت لمن غداً رجلاً عظیم المان کیا: ﴿لاقت لمن غداً رجلاً عظیم المده میں ، غائبر المعینین مشر ف المحاجبین یھمز الارض ہو جلہ یسر قتلہ المؤ منین و الملائکة المقدمین ، غائبر المعینین مشر ف المحاجبین یھمز الارض ہو جلہ یسر قتلہ المؤمنین و الملائکة المقدمین ، چونکہ بیصفات بظاہر ابن سعد پر منظم تھیں اس لیے حاضرین میں سے ایک شخص (بیٹم نحتی ) نے المحقد بین کے وقت گھوڑ ہوکر اپنے رعربان ) کو ابن سعد کے پاس بھیجا۔ چنا نچہ ملعون صورت حال سے مطلع ہوا تو تھوٹ ہوکر اپنے رعربان ) کو ابن سعد کے پاس بھیجا۔ چنا نچہ ملعون صورت حال سے مطلع ہوا تو الی کو اراو فرارا اختیار کرلی مگر پچھ مسافت طے کرنے کے بعد زین کے قربوں پر سر کے دوت گھوڑ اسے واپس کوفہ لے آیا۔ جب آئے کھی تو اپنے تین کوفہ کے کلوں میں پایا۔ پھر کر کو گیا۔ اس کا سونا تھا کہ گھوڑ ااسے واپس کوفہ لے آیا۔ جب آئے کھی تو اپنے تین کوفہ کے کلوں میں پایا۔ پھر

ا فرسان، ج۲،ص ۲۲۸\_اصدق،ص ۵۵\_کال، چ۳،ص ۲۷۰\_ ع فرسان، ج۲،ص ۲۲۷\_اصدق،ص ۵۲،۵۵ کال، چ۳،ص ۲۷۰\_

جلدی ہے اپنے گھر میں داخل ہوگیا۔ بقول مرز بانی جب ابن سعد کومختار کے اس اعلان کی اطلاع ملی کہ میں کل فلاں فلاں صفات والے شخص کونل کروں گا تو اس نے بنی تمیم کے ایک بہادر ما لک نامی آ دمی کو جارسودینار دے کر ہمراہ لیا اور را ہِ فرارا ختیار کی۔جب مقام حمام ،اعین ونہرعبدالرحمٰن پر پہنچا تو ما لک سے کہا بتہہیں کچھ معلوم ہے کہ میں کوفہ سے کیوں نکلا ہوں؟ مالک نے کہا:نہیں۔ابن سعد نے کہا: میں مختار سے خائف ہوں۔ بیہن کر مالک نے کہا: تو نے یہ اقدام کر کے سخت غلطی کی ہے۔ تیرا یہ خیال غلط ہے۔ مختار تجھے ہرگز قتل نہیں کرتا لیکن اگر اسے تیرے فرار کی اطلاع ملی تو وہ تیرے مکانات مسار کر دے گا اور جائیدا د ضبط کر لے گا۔ ابن سعداس کی باتوں آ گیا اور واپس کوفیہ چلا آیا مگر آتے ہی بیاحتیاطی کارروائی کی کہاسیے لڑنے حفص کومختار کے پاس تجدید عہد کے لیے بھیجا۔ چنانچے حفص نے مختار کے یاس جا کرکہا کہ میراباپ کہتا ہے کہ آیا میں حسب سابق امان میں ہوں؟ مختار نے کہا: تیراباب ہے کہاں؟ حفص نے کہا: گھر میں ہے۔مختار نے کہا: بیٹھ جاؤ۔حفص بیٹھ گیا۔ پھرمختار نے ابوعمرہ کو بلا کراس کے کان میں کہا:عمر بن سعد کے گھر جاؤ۔اوراہے جس حال میں یاؤقتل کر دواوراس کا سرمیرے پاس لاؤ۔ چنانچیہ ابوعمرہ حسب الحکم اس کے گھر پہنچا۔ دیکھا کہ ابن سعد شب خوابی کے کپڑوں میں رخت خواب پر بیٹھا ہے۔ ابوعمرہ نے کہا جمہیں حاکم (مختار) نے یا د کیا ہے۔ پسر سعدا ٹھنے لگا مگر یا وَل کپڑے کے ساتھ الجھا۔ جس کی وجہ سے گریڑا۔ ابوعمرہ نے اسی وقت تلوار میان ے نکالی اور اس کا سرتن سے جدا کر دیا۔ اس طرح جناب سیدالشہد اٹا کی ابن سعد کے متعلق بد دعا پوری ہوگئی کہ خدا تجھ پرایسے تخص کومسلط کرے جو تختیے تیرے رخت خواب میں ذنج کرے۔ بہر کیف ابوعمرہ نے پسر سعد کا سرمختار کے پاس حاضر کیا۔ مختار نے حفص سے کہا: آیا اس سرکو پہچانتے ہو۔ حفص نے کہا: ہاں! اس کے بعد اب زندگانی و نیامیں کوئی خیروخو بی نہیں ہے۔مختار نے کہا: تونے کچ کہا ہے۔ پھر حکم دیا کہا ہے بھی اپنے باپ کے ساتھ ملحق کر دو۔ چنانچہ ایسائی کیا گیا۔اس وقت مختار نے کہا: آیا عمر بن سعد حسین کی جگہ اور حفص علی اکبڑی جگہ ہوسکتا ہے؟ پھر خود ہی کہا: نہ بخدا! اگر میں قریش کی ایک تہائی بھی تہہ تیج کر دوں تو بھی پہلوگ حسینؑ کی ایک انگلی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے! بعد ازال مختار نے ابن سعد کا سرمحمہ بن الحنفیہ کے پاس مدینہ بھجوا دیا کیونکہ موصوف نے ابن سعد کو ڈھیل دینے پر مختار کی کچھ سرزنش کی۔ جب ملعون ابن سعد کا سرمحہ بن الحنفیہ کے پاس پہنچا تو سجد ہُ شکرادا کیا اور مختار کے حق میں دعائے خیر

بجدل بن سليم كلبي كاقتل

یہ وہی ملعون ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ اس نے جناب سیدالشہد اء کی انگوشی اتاری تھی اور اس کی

م ل فرسان، ج ۲، ص ۲۳۰ اصدق، ص ۵۹ ققام، ص ۲۳۲ \_

فاطرآ نجناب كى انكل قطع كى تقى معتار كے تلم سے پہلے اس كى انگلياں كائى كئيں، پھر ہاتھ اور ياؤں قلم كے كے اوروہ شقی ای حالت میں تڑے تڑے کر واصل جہنم ہو گیا۔ <sup>کے</sup> زيد بن رقاد كافل

یہ وہی ملعون ہے جس نے الی مخصف کے بیان کے مطابق شنرادہ عبداللہ بن مسلم کی پیشانی پر تاک کر تیر مارا تھااور جب شنرادہ نے حفاظت کے لیے (\_\_\_) ہاتھ بلند کیا۔ تو وہ پیثانی سے ساتھ چھد گیا۔ مختار نے عبداللہ بن کامل کواس کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔عبداللہ نے اپنے آ دمیوں سمیت جاکراس کے گھر کو گھیرے میں لیا۔ ناچار زیدشمشیر بر ہند بکف ہوکرنگل آیا۔ مختار کے آ دمی اس پر حملہ آ ور ہوئے۔ ابن کامل نے کہا: اے تکواریں نہ مارو بلکہ صرف تیروں اور پھروں کا نشانہ بناؤ۔ چنانچہاس پراس قدر تیرو پھر برسائے گئے کہ ملعون گریڑا ہنوز زندہ تھا کہ آتش جہنم ہے پہلے اے آتش دنیا کے حوالہ کر دیا گیا جس ہے بہت جلداس کی روح داروغہ جہنم کے پاس پہنچ گئی۔

عمروبن ميني (صدائي صيداوي) كافل

ابو مخفف کے علاوہ دوسرے عام ارباب مقاتل کے بیان کے مطابق شنرادہ عبداللہ بن مسلم کوای ملعون نے ندکورہ بالا کیفیت سے تیر مارا تھا۔ایک بیان کے مطابق رات کے وقت جبکہ عام لوگ سو چکے تھے۔ مختار کے آ دمی اس ملعون کی گرفتاری کے لیے اس کے گھر پہنچے۔ بیر مکان کی حصت پر سویا ہوا تھا۔اور تلوارسر کے بیچے تھی۔ا ہے تلوار سمیت گرفتار کر کے مختار کے پاس لا پا گیا۔ اس نے کہا: میں نے صرف اصحاب حسین کو نیزے مارے متھے مگر کوئی آ دمی قتل نہیں کیا تھا۔مختار نے صبح تک اے قیدرکھا۔ صبح ہونے پرلوگوں کو حاضر ہونے کا اذن عام دیا۔ پھر حکم دیا کہ اے اس قدر نیزے مارو کہ ہلاک ہوجائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا جس سے وہ جہنم رسید ہوگیا۔ <sup>کے</sup> قيس بن افعث بن قيس كافل

یدوہی ملعون ہے جس نے سیدالشہد ائے کی شہادت کے بعد آپ کی جاورا تاری تھی۔ دینوری کے بیان کے مطابق اس نے عبداللہ بن کامل کے پاس پناہ لے لی تھی۔عبداللہ نے مختار سے اس کا تذکرہ کیا تھا۔مختار نے کوئی جواب نددیا۔ پھر باتوں باتوں میں عبداللہ سے کہا: اپنی انگوشی تو دکھاؤ۔عبداللہ نے انگوشی اتار کر دکھائی۔مختار نے اپنی انگشت میں پہن لی۔ پھرابن کامل کو کسی کام کے لیے بھیج دیا۔اورابوعمرہ کو بلا کرکہا کہ ابن کامل کے گھر جاؤاوراس کی

فرسان، ج۲، ص ۲۳۱\_اصدق، ص ۲۰\_

فرسان، ج ۲، ص ۲۳۰ \_اصدق، ص ۵۹ \_ کامل، چ ۲۶، ص ۲۷ \_ 2

فرسان، ج۲، ص۲۳۲\_اصدق،ص ۲۰ \_ کامل، ج۶۶، ص ۲۷۱\_ Ta

المجالات کے شوہر کی بیدائلوشی بطور علامت دکھا کر کہو کہ میں قیس بن اضعف کول کر اس سے پچھالی با تیں بتانا چاہتا موں کہ وہ مختار کے گزند سے محفوظ ہوجائے پھر جب قیس ملے تو فوراً اس کا سرقلم کر کے میرے پاس لاؤ۔ چنا نچہ ابوعمرہ نے حسب ہدایت ایسا ہی کیا اور جب اس کا سرقلم کر ہے مختار کے سامنے پیش کیا۔ تو مختار نے کہا: ﴿هـندا بـقـطیه فه الـحسیس کی (بیحسین کی چا در کا بدلہ ہے ) اس وقت ابن کامل موجود تھا۔ اس نے شکوہ کے انداز میں مختار سے کہا: تم نے اس شخص کوئل کیا جو میری پناہ میں تھا؟ مختار نے کہا: چپ رہو! کیا تم اس بات کو جائز بیجھتے ہو کہ قاتلین حسین کو پناہ دو۔ لے

سنان بن انس نخعی کافتل

یہ وہی ملعون ہے جس نے روزِ عاشوراء اور جنایات کثیرہ کے علاوہ سیدالشہد اُء کو سخت کاری نیزہ ماراتھا بلکہ

بہت سے علاء کے زد کی آنجنا ہے کا قاتل بھی یہی شمی از لی ہے۔ مختار نے ایک جماعت کو اس کی گرفتاری کے لیے

بھیجا۔ معلوم ہوا کہ وہ بھرہ کی طرف فرار ہوگیا۔ مختار کو یہ معلوم کر کے بہت افسوس ہوا۔ اس کا گھر تباہ کر دیا۔ اور اس کا

سراغ لگانے کے لیے بچھ جاسوس مقرر کے۔ چنانچہ چند یوم کے بعد انہوں نے مختار کو اطلاع دی کہ سنان بھرہ سے

قادسیہ کی طرف روانہ ہوگیا ہے۔ یہ من کر مختار کو روحانی شاو مانی ہوئی۔ اور ایک جماعت کو اس کی گرفتاری کے لیے

قادسیہ روانہ کیا۔ چنانچہ اسے عذیب و قادسیہ کے درمیان گرفتار کرلیا گیا اور مختار کے سامنے پیش کیا۔ مختار نے تھم دیا کہ

پہلے تو اس کی ایک ایک کر کے تمام انگلیاں قطع کی جا کیں۔ پھر ہاتھ اور پاؤں کا نے جا کیں چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ بعد

ازاں رغن زیتون کی ایک دیگ گرم کی گئی۔ اس طرح کھو لتے ہوئے تیل میں ملعون کو ڈال دیا گیا جس سے وہ اپنے

کیفر کر دار کو پہنچ گیا۔ \*

#### مخاركارا وفرارا ختیار كرنے والول كے مكانات كامساركرانا

چن دنوں مختار کوفہ میں قاتلین سیدالشہد اٹا کوچن چن کر ہلاک کررہے تھے۔اس اثناء نیس بہت ہے ملاّ عین کو لاک کررہے تھے۔اس اثناء نیس بہت ہے ملاّ عین کوفہ ہے ہا گئے۔ چنانچہ ان میں مرۃ بن منقذ سے اتال شنم ادہ علی اکبر ) جلے گئے۔ چنانچہ ان میں مرۃ بن منقذ سے اتال شنم ادہ علی اکبر ) مجد بن اضعت ،عبد اللہ بن عروہ شخعی ،عبد اللہ بن عقبہ غنوی ( قاتل ابی بکر بن الحسین ) شبث بن ربعی اور

ا خبارالطّوال،ص٢٦٢،طبع مصر

ع ققام بص ١٦٧ فرسان ، ج٢ بص ٢٣٣ - إصدق ، ص ١٢ -

سے اس کے بھر ہ فرار کرنے کا ماجرا کچھاس طرح ہے کہ مختار نے اس کی گرفتاری کے لیے چند آ دی بھیج جنہوں نے جا کراس کے گھر کا گھیرا ڈال لیا \_ ملعون گھوڑ ہے پر سوار اور سلح ہوکر نگلا اور ز دوخور ذکرتا ہوا بھاگ جانے میں کا میاب ہو گیا۔اسی اشامیس اس کے باز و پر تلوار لگی جس سے دوباز وشل ہوکر بیکار ہو گیا۔کامل ، ج ۳ میں اس ۲۵۔ تنظام ،س ۱۲۷ دغیرہ۔

اساء بن خارجه فزاری وغیره بھی شامل تھے۔ مختار نے ان کے مکا بات منبدم کرا دیئے۔ ا عبیداللد بن زیاد ، حصین بن نمیر اور شراحیل بن ذی الکلاع کافل

جیما کہ قبل ازیں بیان کیا جا چکا ہے۔ مختار نے ابراہیم بن الاشتر کو ابن زیاد بدنہاد کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے لٹکر جرار دے کر بھیجا تھا مگر کوف کی داخلی شورش کو فرو کرنے کے لیے ان کو واپس بلانا پڑا۔ جب وہ شؤرش موقوف ہوگئی اور داغلی حالات ساز گار ہو گئے تو بعد از ال مزید دو یوم قیام کرنے کے بعد پھر مختار نے ان کو ہارہ بروا ہے نو اور بقولے کچھکم ہیں ہزار کالشکر جرار دے کر ابن زیاد اور اہل شام کے ساتھ فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے بائیسیویں ذی الجحد ۲۲ ہے کورواند کیا۔ مختار کچھ دورتک ان کی مشابعت کے لیے ہمراہ گئے۔ اور ضروری ہدایات و وصایا كرنے كے بعدوالي آ مجئے۔ ابراہيم نے بوى سرعت كے ساتھ منازل سفر طے كرتے ہوئے موصل نے يانچ فرسخ اس طرف نہرخاذر پر پہنچ کراہے اپنالشکرگاہ قراردے دیا۔ دوسری طرف سے ابن زیاد بھی تبیں عظم بزاراور بقول ابن نما اس سے بھی زیادہ لشکر کے ساتھ موصل پر قبضہ کرتے ہوئے آ گے بڑھ آیا اور ابراہیم کے لشکر کے قریب ڈیرے ڈال دیئے۔ابن زیاد کے ایک رئیس لشکرعمیرسلمی نے ابراہیم کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ رات کے وقت خلوت میں ان سے ملنا جاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ رات کے وقت اپنے ایک اور ساتھی فرات بن سالم (ابراہیم ن۔ د) کے ہمراہ ابراہیم کے پاس آیا اور کہا کہ اگر چہ میں اور میری قوم ابن زیاد کے ہمراہ ہیں مگر میں اپنی قوم مسیت بنی مروان کو براسمجھتا ہوں کل جب جنگ شروع ہوگی تو ابن زیاد کے میسرہ کی کمان میرے ہاتھ میں ہوگی تم میسرہ پرحملہ کرنا ہم راوِفرارا ختیار کریں مے۔اس طرح بہت جلد آپ کو فتح و کامرانی حاصل ہوجائے گی۔حقیقت بھی یہی تھی کہ اس کی باتیں صداقت پر بنی تھیں ۔مگر وہ دوسرے روزحسب وعدہ بیجہ خوف ننگ و عارجلدی را و فرارا فنتیار نہ کرسکا بلکہ سخت جنگ کے بعد جب پہلے ابن زیاد کے پچھاور آ دمیوں نے میدان جنگ سے مندموڑ اتب اس نے بھی میدان چھوڑ ا<sup>سلے</sup>

ابراہیم بن الاشتراس رات ہرگز نہ سوسکا ہلکہ تمام رات لشکر کو مرتب کرنے اوران کو دشمن کے ساتھ فیصلہ کن جبک وجدال کرنے پر ترغیب وتح یص دلانے میں مشغول رہا۔ وہ تمام لشکر سے برابر یہی کہتا تھا۔ا بناصران دین وهیعیان امیر المؤمنین التمہار سے سامنے عبید اللہ بن مرجانہ موجود ہے۔ جو حسین بن فاطمہ بنت رسول کا قاتل ہے۔ یہ وہی ہے جو حسین اوران کے اہل وعیال اور نہر فرات کے درمیان حائل ہوگیا تھا۔ یہاں تک کہوہ العطش العطش کرتے ہوئے شہید کردیے تھے۔ اس نے ان کے لیے چوڑی چکلی زمین کا دامن تھ کردیا تھا حتی کہ ان کو اور ان کے اہل

ع تذكرة الخواص، ص ٢٨٦، طبع النجف -س كال، جسم ص ١٨٠-

ا . اصدق بس ۲۲ فرسان ، ج۲ بس ۲۳۵ -به سو کال ، جسابس ۴۸۰ ققام ،س ۲۳۷ وغیره - المجید کو دیاد بخدا فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ ایبا سلوک نہ کیا تھا جو ابن مرجانہ نے ذریت رسول کے ساتھ کیا۔ بخدا جھے امید ہے کہ خدا تہہارے ہاتھوں سے اس کا خون بہا کرتمہارے دلوں کوشفا دے گا اور تہہیں فتح و فیرن کے شکر ایک دوسرے کے مقابل صف بستہ ہوگئے۔ اور سواروں پر شراحیل بن ذی الکلاع المحمر کی کو کمانڈر مقرر کیا۔ اور ابراہیم نے اس طرح اپنا لشکر تربیب دیا کہ میمنہ پر سفیان بن بزید، میسرہ پر علی بن مالک، سواروں پر طفیل بن القیط اور پیادوں پر مزاحم بن مالک کمانڈر مقرر کیا۔ بہلے بہل ابن بزید، میسرہ پر علی بن مالک، سواروں پر طفیل بن القیط اور پیادوں پر مزاحم بن مالک کمانڈر مقرر کیا۔ بہلے بہل ابن زیاد کے لشکر سے ابن ضبعان کبی رجز پر ھتا ہوا فکلا اور مبارز طلب کیا۔ ادھر ابراہیم کے لشکر سے ابوکس بن عقد او ہمدانی رجز پر طقا ہوا مقالہ کے لیے فکا ۔ ابوکس نے کہا: میرانام مقرب الآجال ہے۔ پھر اس چا بک دئی ہے اس پر تکوار ماری کہ ایک بی وار میں واصل جہنم کر دیا۔ پھر والی صف نے کہا: میرانام مقرب الآجال ہے۔ پھر اس کو بھی ایک بی وار میں داروغ جہنم کے سپر دکر دیا۔ پھر والی صف بھر داؤد دمشقی مقالمہ کے لیے فکا۔ ابوکس نے اس کو بھی ایک بی وار میں داروغ جہنم کے سپر دکر دیا۔ پھر والی صف بھر آدو کیا۔ بعد از اس ابن زیاد اور آگے بڑھا۔ جب دونوں لشکر بالکل ایک دوسرے کے قریب آگے تو سے بھر اس آخر کھی ایک بی وار میں داروغ جہنم کے سپر دکر دیا۔ پھر والی صف کیفیت دیا ہو کی ایک بر پر جستے ہوئے اس ملھون پر ابرائیم کے میسر والیکر پر جستے ہوئے اس ملھون پر ابرائیم کے میسر والیکر پر جستے ہوئے اس ملھون پر ابرائیم کے میسر والیکر دوروں اس جہنم ہوگئی۔ اور والیکن کہ بعد شریک نے اسے ایک کاری ضرب لگائی کہ اس شوئی۔ اس شوئی۔ اس شوئی۔ اس شوئی کی بلیدروری واصل جہنم ہوگئی۔

بہرحال بیہ جملہ اس قدر سخت تھا کہ ابراہیم کے بیسر اکھنکر کا افر اعلیٰ بن ما لک ابھنٹی کام آگیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹ قرہ بن علی نے علم سنجال لیا بلکہ ابراہیم کے میسرہ میں کچھ بھگدڑ بھی مجے گی۔ اس وقت میسرہ کاعلم عبداللہ بن ورقا کے ہاتھ میں تھا گر ابراہیم کے شیرانہ تا براتو وحملوں نے جنگ کا پانسہ بدل کے رکھ دیا۔ وہ بچرے ہوئے شیر کی طرح جدھرکا رخ کرتا کشتوں کے پشتے لگا دیتا۔ راویان اخبار کا بیان ہے کہ گھسان کا رن پڑ رہا تھا۔ اور طرفین سے نیزوں، تیروں اور تلواروں کی بارش برس رہی تھی۔ اور لوہ سے لوہ ہے کے گرانے کی وجہ سے اس قدر شور بلند تھا کہ میدان جنگ لوہاروں کا بازار معلوم ہوتا تھا۔ تلواروں سے تلوارین گراکر چنگاریاں برسانے لگیس اور غبار جنگ نے میدان جنگ کو تاریک کر دیا۔ اس اثناء میں نماز ظہر کا وقت آگیا۔ اصحاب ابراہیم نے تکبیر اور اشارہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ دونوں طرف سے کشر التعداد آدی مارے گئے۔ اب ابن زیاد کے لفکر نے پیچھے بننا شروع کیا۔ بعض نے راو فرار اختیار کی۔ اس وقت عیر سلمٰ نے بھی میسرہ سمیت میدان چھوڑ دیا۔ اب تو ابن زیاد کے لفکر میں بری طرح بھگدڑ فرار اختیار کی۔ اس وقت عیر سلمٰ نے بھی میسرہ سمیت میدان چھوڑ دیا۔ اب تو ابن زیاد کے لفکر میں بری طرح بھگدڑ فرار اختیار کی۔ اس وقت عیر سلمٰ نے بھی میسرہ سمیت میدان چھوڑ دیا۔ اب تو ابن زیاد کے لفکر میں بری طرح بھگدڑ فرار اختیار کی۔ اس وقت عیر سلمٰ نے بھی میسرہ سمیت میدان چھوڑ دیا۔ اب تو ابن زیاد کے لفکر میں بری طرح بھگدڑ

ع تقام،ص ۱۳۵۰

- M. C. M. C. M. La

یج گئی۔ ابراہیم کے سابی ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ دوسری طرف نہر خازرتھی۔ شامی اندھا دھنداس میں گر رہے تھے۔اتنے میدان میں نہیں قتل ہوئے ہوں گے جس قدراس نہر میں ڈوب کر ہلاک ہوئے۔ابراہیم کے لشکریوں کو بهت کچھ مال غنیمت ہاتھ آیا نیز ای جنگ مغلوبہ میں شرحیل بن ذی الکلاع انحمیر ی بھی جوشامیوں کا بہت بڑا جرنیل تھا۔ مارا گیا اور اس طرح میدان اہل عراق کے ہاتھ رہا اور خداوند عالم نے ابراہیم کونمایاں فتح و فیروزی عطا فرمائی۔ جب جنگ موقوف ہوگئی اور ابراہیم کے آ دی مال غنیمت جمع کرنے سے فارغ ہو چکے تو ابراہیم نے ان سے کہا: میں نے اثناءِ جنگ میں ایک ایسے تخص کونہر خازر کے کنار ہے آل کیا ہے جوایک منفر دعلم کے پنچے تھا اور اس سے مشک کی خوشبوآتی تھی۔ میں نے اسے تلوار کے ایک بھر پور وار ہے دو نیم کر دیا۔ اس کے ہاتھ مشرق کی طرف اور یاؤں مغرب کی جانب تھے۔میرا خیال ہے کہ وہ ابن زیادتھا جاؤا سے تلاش کرو۔ چنانچہاس ملعون کی تلاش شروع ہوئی بالآخراس كاجفيل كيارجب اس كى شناخت كرلى كئى كديدابن زياد بدنهادى بيتوابراجيم في سجدة شكرادا كيار پرهم وياكداس كا سرتن سے جدا كرليا جائے پھراس كے بخس بدن كو پہلے الٹا سولى پرلنكوايا۔ بعدازاں اسے نذر آتش كر ديا كيا۔ اور ابن زیاد، حسین بن نمیر اور شراحیل وغیره سرداران تشکرشام کے سرمختار کے پاس بھجوا دیتے گئے۔ بیروزِ عاشوراء ۲۲ ج یعنی سیدالشہد ا<sub>ء</sub> کے شہادت کے پورے چھ برس بعدا نہی کے پوم شہادت کا واقعہ ہے۔ جب مختار کے پاس سر پہنچے تو وہ اس قدرمسرور وشاد کام ہوئے۔قریب تھا کہ فرط مسرت ہے رونے لگیں۔ جب ابن زیاد کانجس سرمختار کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ کھانا کھانے میں مشغول تھے، اٹھے اور اس کے منہ پر لاتیں ماریں۔ پھر جوتا اتار کر غلام کو دیتے ہوئے فرمایا کہاسے پاک کرو کیونکہ میں نے اے ایک نجس کا فر کے منہ کے ساتھ چھوا ہے۔ کے پھر تھم دیا کہ ان سروں کو وہاں رکھا جائے جہاں جناب سیدالشہد اٹوکا سرمبارک رکھا گیا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ بعد از اں ان کو وہاں سولی پر لٹکا یا گیا جہاں حضرت امام حسین کا سرمبارک نصب کیا گیا تھا۔ وارد ہے کہ جب ابن زیاد کا سرمختار کے سامنے رکھا گیا تو ایک باریک سانپ آیا جواس ملعون کے منہ میں داخل ہوا اور ناک کے سوراخ سے نکل گیا۔ پھر ناک سے داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا۔اس نے کئی بارابیا ہی کیا۔اور جب سرسولی پراٹکا ہوا تھا تو پھرابیا ہی واقعہ پیش آیا۔ بروایتے تین دن تک ایبا ہی ہوتا رہائے اس کے بعد مختار نے ابن زیاد، حصین بن نمیر اور شرحیل بن ذی الکلاع کے سرمع تیس ہزار دینار کے مکہ میں جناب محد بن الحقیہ کے پاس بھجوا دیئے۔اوراس مضمون کا ایک مکتوب بھی ہمراہ ارسال کیا کہ وانسی بعثت انصاركم وشيعتكم الى عدوكم فخرجوا محتسين آسفين فقتلوهم فالحمد لله الذي

ل فرسان، ج ۲، ازص ۲۳۵ تا ۲۳۹ راصدق، ص ۱۲ تاص ۵۰ کال به ج ۲، ص ۱۷۳ تا ۲۸۸ را استان می ۱۲۸ وغیره در الخواص می ۲۸۱ رکال این اخیر، ج ۲۳، ص ۲۸۱ وغیره در

ادرك لكم الثار و اهلكم في كل فج عميق و شفى الله صدور قوم مؤمنين ﴾ جب يرمجر بن الحنفيد كے پاس پنجے تو وہ محدہ بارى ميں گر گئے۔اور مختار كے حق ميں دعائے خير كرتے ہوئے فرمايا: ﴿ جنواه الله المحتار خير الجزاء فقد ادرك لنا ثارنا و وجب حقّه على كل من ولده عبد المطلب بن هاشم ١٠٠١ ترابن الاشتر کے حق میں بھی دعائے خیر کی۔ بعدازاں میں مدینہ میں حضرت امام زین العابدینؓ کی خدمت میں بھجوا دیئے۔ جب امام کی خدمت میں سرحاضر کئے گئے۔اس وقت آپ کھانا تناول کرنے میں مشغول تھے۔فوراً سجد و شکر میں سر ركاديا\_ پھرسر بلندكرنے كے بعد خداكى حمدوثنا اور مختار كے حق ميں دعائے خيركرتے ہوئے فرمايا: ﴿الحصد للَّه اللذي ادرك لي ثاري من عدوي و جزء الله المختار خيراً ﴾ پر فرمايا: جب جميل دربارابن زياويس پيش کیا گیااس وقت وہ کھانا کھانے میں مشغول تھا اور میرے والد ماجد کا سراقدس اس کے سامنے رکھا ہوا تھا اس وقت میں نے بیدعا کی تھی کہ ﴿اللّٰهِم لا تمتنی حتى تريني رأس ابن زياد ﴾ بارالها! مجھاس وقت تك موت ندوينا جب تک ای طرح ابن زیاد کا سر مجھے دکھا نہ وے لے اس طرح قاتلانِ سیدالشہد اڑعذاب آخرت سے پہلے دنیوی عذاب میں گرفتار ہوئے اور جوفل سے نیج گئے وہ نابینائی، چہرہ کی سیاہی وغیرہ آفات و بلیات میں گرفتار ہوگئے۔ جيا كرز برى يمروى ي: ﴿ما بقى منهم احد الا و عوقب في الدنيا اما بالقتل او العمى او سواد الوجه او زوال الملك في مدة يسيرة ﴾ (تذكرة الخواص، ص٢٨٠) اس طرح ان نابكارول كي بار ييس سيدالشبد اليك وه بددعا يورى بوكى جواس طرح كي في: ﴿اللَّهِم اشهد على هنولاء القوم فانهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا اللهم امنعهم بركات الارض و فرقهم تفريقاً و مزقهم تمزيقا و اجعلهم طرائق قددا ولا ترض الولاة عنهم ابداً و اقتلهم بدداً ولا تغادر منهم احداً ﴾\_

(فرسان الهيجا، ج٢،ص ٢٢٤)

مختار كابنكام وفات

حالات کا بنظر غائز جائزہ لینے ہے معلوم ہوتا ہے کہ قدرت کا ملہ مختار سے جوکام لینا چاہتی تھی۔ وہ لے چکی سخی اوران کامشن پایئے بچسل کو پہنچ چکا تھا اس لیے بارگاہ ایز دی سے جلدان کا بلاوا آ گیا۔ اس امر کا اظہار خود مختار نے بھی ابتداءِ امر میں کیا تھا کہ جب میں خاندانِ نبوت کا انتقام لے کر اہل ایمان کے دلوں کوشفا دے دوں تو پھر مجھے کوئی پوانہیں کہ میری سلطنت زائل ہو جائے اور پیک اجل آ جائے (جبیا کہ پہلے تفصیل گزر چکی ہے)۔ مختار نے اپنے اٹھارہ ماہا دورِ حکومت میں قاتلین سیدالشہد اے میں سے اٹھارہ ہزار آ دمیوں کوئل کیا۔ اورا گرنہر خازر کے مقتولین کو بھی

ا اصدق، ص اعرفرسان، ج۲،ص ۲۴۰۰

ساتھ شامل کرلیا جائے تو ان کی تعداد اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ جب تک مختار بنی امیداور ان کے ہوا خواہوں سے نبرد آ زما تھے۔عبداللہ بن زبیراوراس کے ہواخواہ خاموش تھے۔ کیونکہ بنی امیدان دونوں کےمشتر کہ دشمن تھے۔البتہ جب مختاراس طرف سے فارغ ہوئے تو عبداللہ بن زبیراوران کے عمال نے شایداس اندیشہ سے کہ کہیں مختاران کے خلاف اعلانِ جنگ نہ کر دیں۔خود پیش قدمی میں مصلحت دیکھی۔ چنانچہ اس کا بھائی مصعب بن زبیر نے جو کہ بصرہ کا گورنرتھا۔ غالبًا عبداللہ کے علم ہے ایک لشکر جرار کے ساتھ کوفیہ پر چڑھائی کر دی۔اس لشکر میں اکثر وہ لوگ تھے جو کوفیہ سے بھاگ کربھرہ پنیجے تھے۔ادھرمختار کی جمعیت پراگندہ تھی۔ کیونکہ زیادہ ترفوج ابراہیم کے پاس تھی اوروہ'' فتح خازر'' کے بعد وہیں بمقام نصبیبین قیام پذیر ہو گئے تھے۔للہذا مختار نے نہایت عجلت میں صرف حیار ہزار کالشکرتر تیب دیا۔اور کوفہ ہے نکل کرمقام'' حمام اعین'' (بقولے بمقام نہرالبھیرین) پرمصعب کے مقابلہ کے لیے پہنچ گئے۔مصعب بھی اپن جعیت کے ساتھ مقابل میں آ کر جم گیا۔ اور پہلے مختار ہے ابن زبیر کی بیعت کا مطالبہ کیا۔ مختار نے انکار کرتے ہوئے اس کے سامنے یہ جویز پیش کی کہ پہلے ہم دونوں فریق مل کر دشمنانِ آل رسول کوختم کریں۔ پھر باہمی مشورہ ے اہل بیت رسول میں ہے جس شخص پر اتفاق ہو گیا اس کی بیعت کرلیں گے۔ اے مصعب نے منظور نہ کیا۔ نتیجہ بیہ نکلا کہ طرفین ہے آتش جنگ مشتعل ہوگئی۔اس جنگ میں مختار کے کئی سربر آوردہ اورمخلص ساتھی کام آ گئے اور اکثر تاب مقابلہ نہ لاتے ہوئے راو فرار اختیار کر گئے۔ مخالف کا کوئی خاص نقصان نہ ہوا۔ البتہ ایک مشہور وشمن اہل بیت ' یعنی محمہ بن اشعث واصل جہنم ہو گیا۔ <sup>لے</sup> مختارا بینے چند مخلص ساتھیوں کے ساتھ واپس کوفہ لوٹ کر قصر دارالا مارہ میں قلعہ بند ہوگئے۔اس طرح مصعب بلا مزاحمت کوفیہ میں داخل ہوگیا اور دارالا مارہ کا محاصرہ کرلیا۔ بقول و نیوری اس محاصرہ نے چالیس یوم تک طول تھینچا ی<sup>کی</sup> اس طرح مختار کا از دقہ ختم ہونے لگا۔اوران پر قافیۂ زیست تنگ ہونا شروع ہوگیا۔ لہذا مختار نے زندگانی و نیاہے مایوں ہو کرعنسل کیا۔ حنوط کیا اورخوشبولگائی۔ اپنی زوجہام ثابت وغیر ہا کوالوداع کہا۔ پھر باہرنگل کراہنے چند جانثاروں کے ساتھ دلیرانہ ومجاہدانہ انداز میں داد شجاعت دیتے ہوئے زندگانی و نیاہے منہ موڑتے ہوئے ہیشہ کے لیے عروس موت سے ہمکنار ہو گئے۔ ظالموں نے ان کا سربدن سے جدا کر کے مصعب کے سامنے پیش کیا۔ پھرمصعب نے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کے پاس مکہ جھیج دیا۔ یہ ۱ ماہ رمضان کے بیے کا واقعہ ہے۔اس وقت ان کی عمر سر سخه (۲۷) برس تھی ہے۔ اس سلسلہ میں چھ ہزار آ دمی مارے گئے ہے۔ مصعب بدنہاد کی آتش کیندوعناد اس پر بھی نہ بھی۔ بلکہ مختار کی دونوں ہیو یوں ام ثابت بنت سمرۃ بن جندب اور عمرۃ بنت نعمان بن بشیر انصاری کوگر فتار

ع الاخبار الطّوال، ص ٢٦٧\_ س كالل، ج ٣،٩٥ م٨٨

ا اخبار الطّوال، ص ٢٦٧ \_ كال، ج ٣، ص ٢٨٠ \_ ا

م ت فرسان، ج م بص ۱۳۶۱ الاخبار الطّوال بص ۲۷۸ \_ كامل، ج س بص ۲۸۸ \_

کرے مختارے اظہارِ برأت پرمجبور کیا۔ چنانچہ ام ثابت، ثابت قدم ندرہ سکی اور اظہارِ برأت کر کے اپنی گلوخلاصی کرا لى مرعمره آخرتك الين الكارير قائم ربى \_ اوراس الكاركي اس يه قيت اداكرنايدى كدمصعب كے علم سے "جبانه" میں لے جاکراس کی گردن اڑا دی گئی۔ بعض شعراء نے اس کے مرجے کیے۔ ایک مرشہ کے چندشعریہ ہیں .

ان من اعجب العجائب عندى قتل بيضاء حرة عطبول قتلوها بغير ذنب سفاها ان للسه درها من قتيل

كتب القتل و القتال علينا و على المحصنات جرّ الذيول الم

اگرچداس کے ساتھ مختار کی ظاہری زندگی کا خاتمہ ہوگیا اور نفس کی آمد و رفت کا سلسلہ منقطع ہوگیا۔ مگر جیها کہ قبل ازیں بیان کیا جا چکا ہے۔ قدرت کاملہ مختارے جو کام لینا جا ہتی تھی وہ اس کی تعمیل کی سعاوت حاصل كرك بارگاه ذوالجلال والاكرام سے بقاء دوام كا انعام حاصل كر چكے تھے۔اب زمانه كروڑوں كروثيں بدلے،كيل و نهار لا کھوں بارگردش کریں۔ انقلاب روزگار ہزاروں بارکوشش کرے آفتاب و ماہتاب سینکڑوں بارطلوع وغروب كري مركيا عجال كدمخارك نام وكام كوصفية استى ما عيس كويا مخارز بان حال سے يكارر بي بيل م

افلت شموس الاولين و شمسناء ابدأ على افق العلى لا تغرب

كشتكانِ خنجرتسليم را هر زمان از غيب جائے ديگر است و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين و صلّى الله على سيدنا خاتم النبيين و عترته الطاهرين المعصومين اللَّهمّ اجعل سعى هذا لوجهك الكريم و اجعله ذخراً لي و لوالدي ولاساتيذي و خـلَص تلاميذي و كمّل اخواني المؤمنين ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتبي الله بقلب سليم و اجعلنيي من ورثة جنت نعيم ربنا تقبّل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين يا ربّ العالمين بجاه النبي و اله الطاهرين صلوات اللُّه عليه و عليهم اجمعين قدتم الكتاب بعون اللَّه الوهاب في ليلة العشرين من ذي القعدة الحرام ١٣٨٩ همن هجرة سيد الانام عليه و على اله الصّلوة و السّلام المصارف للتسع و العشرين من جنوري ١٩٤٠ع في الساعة التاسعة و الربع ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ آلِ مُحَمَّدٍ ـ

ا الأخبار الطّوال بص٢٦٩ كالل ابن اثير، ج٣، ص ٢٨٦ وغيره-

# اسلاک یک پیزاسلام آباد

ہمارے ادارے کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ عوام کومتندعلمی کتب اعلیٰ پرنشنگ کے ساتھ مہیا کی جائیں۔

بیادارہ"ایلیا" "اوم اورعلی" اور کو نمازشید" کی اشاعت کے بعد واقعات کربلا پرایک جامع علمی اور محقیقی کتاب

# "سعادت الدّارين في مقتل الحسين""

شائع كرنے كاشرف حاصل كرد ہا ہے۔

یوں تو واقعات کربلا پر بہت کی کتب شائع ہو چکی ہیں لیکن قاری کے لیے متند واقعات تلاش کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس کتاب میں مؤلف نے انتہائی تحقیق کے بعد متند واقعات کو جمع کیا ہے۔ امید ہے یہ کتاب علمی طقوں میں بہت زیادہ پہند کی جائے گی۔

(نوٹ): - ہرفتم کے اسلامی موضوعات پر کتب، علمائے کرام کی آڈیوا ویڈیو کیشیں اور CD's کی خریداری کے لیے رابط فرمائیں۔

سيدعماررضا كأظمى

اسلامک بکسینٹر، G-6/2، گلی نمبر 12 سیٹر 6/2، اسلام آباد فون نمبر 2870105